قلىتاللىمشهابى



#### ترتنيب

| 333        | جس کھیت ہے دہقاں کو میشر نہ ہوروزی                              | 7   | اتبال برم                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 337        | محمر پیر کا بحل کے چراغوں سے ہے روش                             | 15  | جتوں میں پلیک                                     |
| 341        | ڈسٹر کٹ بورڈ                                                    | 25  | ننده بس سروس                                      |
| 345        | على بخش                                                         | 35  | چکورصاحب                                          |
| 349        | ملاقاتی                                                         | 51  | راج كرُوگاخالصه 'باقى رہے نه كو                   |
| 367        | تبادله                                                          | 69  | مہاراجہ ہری سکھ کے ساٹھ جائے                      |
| 371        | ہالینڈ میں حج کی نبیت<br>س                                      | 79  | چنداوتی                                           |
| 379        | یورپ کے صوفی<br>میں میں                                         | 91  | آئی-س-ایس میں داخلہ                               |
| 387        | تواجھی را ہمذر میں ہے                                           | 99  | صاحب 'بنیااور مین                                 |
| 409        | سراب منزل                                                       | 109 | بحاكليوراور ہندومسلم فسادات                       |
| 423        | حبوث 'فریب' فراڈ اور حرص کی دلدل<br>محمد میں اس میں میں         | 127 | بن پورور مرد مسارات<br>ایس_ڈی_او                  |
| 433        | محور نر جزل ملک غلام محمد<br>سریسی میرون                        |     | ایس دی که اور<br>نندی گرام اور لار دو یول         |
| 465        | سکندر مرزا کاعر وج وزوال<br>معمل میسید                          | 143 | '.                                                |
| 487        | جزل ایوب خان کی اُٹھان<br>میں میں میں میں میں سے سے             | 157 | بملا کماری کی بے چین رُوح<br>کا میں مرامال کی مدہ |
| 507        | مدرابوب اصلاحات اوربيورو کريسي                                  | 173 | پاکستان کا مطلب کیا؟<br>مسای                      |
| 513        | صدرابوباورادیب<br>نسب میرند                                     | 193 | سادگیمشلم ی د مکیر                                |
| 553        | صدرایوبادر صحافت<br>نیشنا و ،                                   | 201 | کراچی کی طوطا کہائی<br>۔۔۔                        |
| 569        | منیقتل پریس ٹرسٹ<br>از مناز اسٹ                                 | 213 | م کھے" یا خدا" کے بارے میں                        |
| 577        | الوب خان اور معاشیات                                            | 215 | محمد حسن عسكرى كاخط                               |
| 593        | صدرایوباورسیاستدان<br>مدر ایوب اور سیاستدان                     | 219 | "یاخدا" اوراس کادیباچه                            |
| 609        | صدرابوباور طلباء                                                | 231 | . نظرے خوش گزرے                                   |
| 619        | صدرایوباورپاکتان کی خار جه پالیسی<br>از حرک نام                 | 233 | آزاد کشمیر                                        |
| 685        | مال جی کی و فات<br>"مال جی": أر دو کاا <i>یک ز</i> نده کار نامه | 287 | صلةشهيد                                           |
| 687<br>693 |                                                                 | 299 | ڈ پٹی نمشنر کی ڈائز ی                             |
| 713        | صدرایوبکا زوال<br>. مصر                                         | 303 | چناب رنگ                                          |
| 731        | روزگار سفیر<br>س-ایس- پی سے استعفٰیٰ<br>س                       | 307 | ب<br>حارج                                         |
| 749        | ن-این-پیرے ا<br>د نبیکہ                                         | 313 | درون خانه<br>درون خانه                            |
| 763        | يو نيسكو<br>عِفْت                                               | 319 | ريرو عد<br>اليكن                                  |
| 777        | بھت<br>پاکستان کامستقبل                                         | 325 | اب مجھے رہبروں نے گھیراہے<br>۔                    |
| 783        | پانسان ه مند.<br>حچوو نامنه بردی بات                            | 329 | اب بھے رہبروں سے سرائے<br>رپورٹ پٹواری مفصل ہے    |
| 700        | پور نامند بر ل بات                                              | 329 | رپورٹ پوارِن سے                                   |



# اقبال جرئم

9 جون ۱۹۳۸ء سے میں نے با قاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی بلکہ میں نے اپنے ایک خو دساختہ شارٹ ہینڈ (مختصر نو ایسی) میں ہر اُس واقعہ یااحوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیاجو میرے زدیک کسی خاص اثریا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادتِ ثانیہ بن گئی۔

ایک روزیس نے اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابنِ انشاء کودیکھایا 'تو وہ بہت ہنا۔ میری مخفر نولی میں درج کی ہوئی کو کی بات تواس کے پلے نہ پڑی 'لیکن میہ ضرور پوچھا کہ 9جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیاراز ہے ؟اُس وقت تو مَیں نے اسے کچھ نہ بتایا۔البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب ''جھوٹا منہ بڑی بات ''پڑھنے کا بوجھ برداشت کرلیں گے 'اُن پراس تاریخ کی حقیقت ازخود منشف ہو جائے گی۔

کھے عرصہ بعد ابن انشاء ایک مہلک بیاری میں جتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اُس کی وفات سے دو دو دھائی اہ قبل میں اُسے ملئے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملا قات تھی۔ ایک روزاچانک ابن انشاء نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اُپی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیااور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اُسے وہ کس طرح گزار ناچاہے گا۔ اُس کی تشنہ پیکیل تمناؤں 'آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل آئی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئ۔ اُس کے بعداس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اُسے کس طرح بسر کرناچا ہو گے ؟

میں نے مخصر آجواب دیا کہ بہت ی سمج فہیوں کم وریوں خطاکاریوں اور غفاتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پرویسے ہی گزار ناچاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔

یہ مُن کرابنِ انشاء چوکنا ہو گیااور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کر سکول ماسٹر کی طرح تھم دیا۔" وجوہات بیان کرو۔ فصیل ہے۔"

میں خود احتسابی کی کدال ہے اپنا ندراور ہاہر کرید کرید کر بولتار ہا اور ابن انشآء ایس-ان ج-او کی طرح. F.I.R کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست سے تھی:

دین کے بارے میں میں مجھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میراعلم محدوداور کہ میں عمل محدود اللہ تعالی نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھکیوں کی نعمت

سے محروم نہیں رکھا۔

کہ ایک دُور اُفادہ 'پس ماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروں کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے مجھی اپنی پوسٹنگ یاٹرانسفر کے لیے کسی فتم کی کوشش 'سفارش یاخوشامدسے کام نہیں لیا۔اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھاعبدہ نفییب ہوتا رہا۔

کم ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے بھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے آٹھ مر لیے زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اُسے قبول نہ کیا' توانہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کا ردو ڈھائی گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس وناکش کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔

کل ملازمت کے دوران میں نے اپناکام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں چار بار استعفیٰ دینے
کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرائی بسیار منظور تو ہو گیا، کیکن میری پنشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالبًا سزا کے
طور پر تین برس تک رُکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرز ااسد اللہ خال غالب جیسی عظیم ہتی کے ساتھ
میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پنشن کے حصول میں کیسال مشکلات کا سامنا
کرنا پڑا۔

ہے وہ تین برس خاصی تنگدی کا زمانہ تھا کیکن خداکا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال در از کرنے کی نوبت نہیں آئی۔

میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنادشمن ہی سجھتا ہوں۔ پہلی بات تو بقینی ہے' دوسری سختینی۔دوسروں کے دل کااحوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔

انسان کے در میان ہاہمی تعلقات میں و قانو قان رخبشیں کدورتیں 'نفرتیں اور تنازعے پیدا ہوناایک فطرتی امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرا نہیں 'لیکن میں نے رنجشوں 'کدور توں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبوں کو ہمیشہ دائمی سمجھاہے۔

کی میں نے اپنے خلاف تفید یا الزام تراثی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تفخیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجایا ہے جا تعریف سن کردل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر تا بھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر تابویا نے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کاشکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مدح وذم دونوں یکسال ہیں۔ میں جھی

Frustrate (مايوس) يابور (Bore) نہيں ہوا۔

🖈 تنہائی کے احساس نے مجھے تمجھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔

ہوں سمق سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا پنا پنارنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً

ابن انشا، ممتاز مفتی' بانو قدسیہ 'اشفاق احمہ' واصف علی واصف صاحب' جمیل الدین عالی' ریاض انور' ایثار

راجی' مسعود کھدر پوش' ابن الحن برنی' اعجاز بٹالوی' ایوب بخش اعوان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان

کے منفر د شہسوار ہیں۔ باہمی محبت' خلوص' احترام اور اعتاد کے علاوہ ہمارے در میان اور کوئی خاص قدر

مشتر کیا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ

کوئی کی پیدا ہوئی ہے۔

خاص طور پر ممتاز مفتی انتہا گی ذکی الجس 'ضدی' بے باک اور شدت اور حدت پند تخلیق کار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پند آگئی اور انہوں نے بیٹے بٹھائے ایسی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چہرے پر مُشک کافورے مہتی ہوئی حنائی داڑھی چہاں کر کے 'میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا ٹیراسرار جامہ بہنا کراپئی سدا بہار تحریوں کے دوش پر جھے ایسی مند پر لا بٹھایا 'جس کا میں اہل تھا' نہ خواہشمند۔ اس عمل سے اُن کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا' البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ اُن کی وجہ سے میں صراطِ منتقیم پر ٹابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا تاکہ متازمفتی کی عقیدے کے آئینوں کو تھیں نہ لگے۔ بظاہر میرانفس تو بہت پھولا 'لیکن اندر ہی اندر عرقی ندامت میں غوطے کھا تارہا' کیونکہ من آئم کہ من دانم۔

کی میں نے دنیا بھر کے در جنوں سربراہانِ مملکت وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھاہے ، کیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوااور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہیدروڈ کے فٹ پاتھ پر بھٹے پرانے جوتے گا نشخے والے موجی میں دکھائی دیا تھا۔

اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا جاہیے؟ اب تو بس یہی جی جاہتا ہے ۔

ہر ثمنًا دل سے رخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

ابنِ انشاء نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیّت کی" اپی ڈائری کی خفیہ نولی کوبے نقاب کرواور دلجمعی سے ایک کتاب لکھو۔ میں تواسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا'لیکن میری روح خُوْل ہوگا۔"

ل اس مخفی کا حوال اس کتاب مین "وین کشنر کی دائری" کے باب میں درج ہے۔

حامی تو میں نے بھرلی کین جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شخیاں بھھار کر اور اپنے منہ میاں میٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلا تمیں مار خال بننے کی کوشش کروں۔ کیا کھوں؟ کسے کھوں؟ اس شش و بنٹے میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میر بے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشن کے بچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے اُن کی روئیداد ہے کم وکاست بیان کردوں۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی مدنظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر پچھ ایسے کلنک کے شکیے لگ چکے ہیں 'جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

مثلاً میرے محرّم اور مہریان بزرگ ابولا تر حفیظ جا تند هری نے کسی شاعر اند موڈیس میہ کہد دیا:

جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے

اس شعر کا بہت چرجا ہوا اور بہ تاثر دے گیا کہ وطن عزیز میں "انقلاب" کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں'اُن سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت کید ہے کہ ۲۲/ اکتوبر ۱۹۵۴ء کوجب کورنر جزل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا اُس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لا مور میں ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعہ کے سات آٹھ روز بعد مجھے احالک گورنر جزل کاسکرٹری مقرر کردیا گیا۔اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔اُس وقت تک ملک غلام محدے میرینہ کوئی ذاتی شناسائی تھی'نہ کوئی رابطہ تھا۔اکتو بر ۱۹۵۸ء میں جب اسکندر مرزااور کمانڈر انچیف ایوب خان کا مارشل لاء نافذ ہوا اُس وقت ۲۰ سمبر سے میں جناح میتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہیتال سے گھر آگیا۔ ڈاکٹروں کا تھم تھا کہ مزید دو ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھریر ہی تھمل آرام کروں۔مارشل لاء کتنے کی خبر مجھے مہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے بارہ بج گھر برشیلیفون کر کے سنائی۔وہ اُن دنوں مرکز میں برنسپل انفار میشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارش لاء کی سازش جزل محمد یجی اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ بورے دس روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیرٹریٹ میں بے کار بیشا تھیاں مار تارہا۔ چندونوں بعداس وھاندلی پر ہلکا سااحتجاج کر کے میں بوی بتے سمیت بیرون ملک چلا کیااور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارش لاء کے وقت میں اسلام آباد میں گوشتہ نشینی کی زندگی کالطف اٹھار ہاتھا۔اقتدار میں آنے کے پینیٹیس روز بعد مجھے احیائک جزل محمہ ضیاءالحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراوی کے بعد رات کے تقریباً حمیارہ بج میں آرمی ہاؤس پہنچا۔اُس وقت جزل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انساری کے ساتھ معروف معتلوتے۔اس سے فارغ ہو کروہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جزل صاحب بری شفقت سے پیش آئاور فرمایا" ملک کے اس نازک مرحلے میں جمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم

وزارت وتعليم كاكام سنجال لو-"

یہ من کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل حق۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا" جناب!اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باتی نہیں رہی۔ پچھ تو ضعیف العمری کا تقاضا ہے۔ پچھ ریٹا کر ڈزندگی نے آرام پہندی کی عادت بڑھادی ہے۔ اس کے علاوہ میں پچھ عرصہ کے لیے لندن جاکرا پنے دوست ابن انشاء کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ " جزل ضاحب مسکراتے رہے اور فرمایا"کوئی بات نہیں۔ ضرور جاؤ۔ وزارتِ تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر مجمد اجمل جندروز میں یو نیسکوکی کی تعلیم کانفرنس کے لیے جینوا جا رہے ہیں۔ میں متہیں اُن کے ساتھ ایک ڈیلیکیٹ کی حیثیت ہے جینواجا رہے ہیں۔ میں متہیں اُن کے ساتھ ایک ڈیلیکیٹ کی حیثیت ہے جینج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہو آنا۔ واپسی پر پھر بات ہوگ۔"

میں نے اس و قفہ کو غنیمت سمجھااور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوااور پھر لندن چلا گیا۔ ہم پچھ روز ابن انشاء کے ہاں تھہر کروالیس اسلام آباد آگئے۔ میں اس خوش فہی میں جتال تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارتِ تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی 'لیکن میرے کئی عزیزوں اور ووستوں نے جو فوج میں ملازم تھے 'مطلع کیا کہ بی ان کے۔ کیو کے افسروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جزل ضاء الحق نے میرا ٹام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے جھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کو بت سے میرے ایک دیرینہ دوست کا مبار کہا و کا خط آیا کہ مشرق وسطی کے دورے پر کی مقام پر پاکتانیوں کے ایک جمع میں تقریر کرتے ہوئے جزل صاحب نے پھر کی بات دہر ائی۔ جمحے تثویش تو ضرور لاحق ہوئی 'لیکن میں خاموثی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھارہا۔ اس کی بات دہر ائی۔ جمحے تثویش تو ضرور لاحق ہوئی 'لیکن میں خاموثی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھارہا۔ اس دوران چیف مارش لاء ایڈ منٹر یٹر ادر صدر مملکت جزل مجمد ضاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسر نے تو رق مل مگئے تھے۔ میں ان کا تہد دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چھٹری اور نہ کسی قتم کی ٹار اضگی میں ان کا تہد دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چھٹری اور نہ کسی قتم کی ٹار اضگی میں ان کا تہد دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس موضوع پر پھر کوئی بات چھٹری اور نہ کسی دور کے مارش لاء کو میں ان کا تہد دل نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواس کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ تو سے روز کے مارش لاء کو میں ان کا تعربال تک طول دینے کا سہر انجی اس فاکسار کے سربا ندھ اجاتا۔

صدر الوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست شید محمد جعفری نے اینے مخصوص اور منفر درنگ میں ہے چھبتی اڑائی:

یہ سوال و جواب کیا کہنا صدر عالی جناب کیا کہنا کہنا کیا کہنا کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت اللہ شہاب کیا کہنا

سید محمد جعفری بڑے بلند پایداور ہر دلعزیز شاعر تھے۔ اُن کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زدِ خاص وعام ہوگئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سجھنے لگا کہ صدرایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور اُن کا ہر فیصلہ میرے مشوروں کا مرجونِ منت ہے۔

چنانچہ جب رائٹرزگلڈ قائم ہوا' تو کچھ نے یہی سمجھاکہ میں نے ٹرپ چال چل کراد یوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتاد کا فائدہ اٹھا کر بیدادارہ" نُرخوں"کی کمین گاہ کے طور پر استعال ہورہاہے۔ جب" پاکستان ٹائمنر"اور" امر وز"اور" لیل و نہار" پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا' اُسے بھی میرے ذہن رساکا نتیجہ قرار دیا گیا۔ ۱۹۲۳ء کے بدنام زمانہ پر لیس اینڈ پلی کیشنز آرڈینس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ علی ہذا القیاس۔

مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری' جو بڑے بڑے ''سکوپ'' لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے' اُس میں کوئی صاحب دل میرے سرتھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش پر آب فابت ہوئی۔ اُلٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون و چراں یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورت حال کے چیش نظریہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہوگیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معمومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں۔ فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔

اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں اکین اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں ماکئی رائے دی ہے اُن کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے اُبعض کو اختلاف۔ دونوں صور تیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری اناکوئی رکاوٹ نہ ہے گی ، ملکہ خوشدلی سے اظہارِ تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔

پھے صاحبان کوگِلہ ہے کہ جو واقعات چخارے لے کر میں اب سنارہا ہوں'ائس وقت کیوں خاموش رہا ہوں۔

یہ سب پھے و قوع پذیر ہورہا تھا۔ میں ایک مثالی بوروکر بٹ تو نہیں' لیکن قدرے اچھا بیور وکریٹ ضرور رہا ہوں۔
اچھا بیور وکریٹ بنے کے لیے چنداصولی شرائط لازمی ہیں۔ایک تو یہ کہ جب کسی معاطع میں اُس کا مشورہ طلب کیا
جائے تو اُس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔اگر اُس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فہہا۔
بصورت ویگر اگر اُس کی رائے یا مرض کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیور و کریٹ کے سامنے صرف دو ہی رائے
ہوتے ہیں۔ایک بیر کہ فیصلہ اُس کی خواہش کے مطابق ہویا مخالف اُس کا فرض ہے کہ وہ سرتسلیم خم کر کے اس پر
دیا نتداری سے عملد را آمد کرے۔ بصورت ویگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے
دیا نتداری سے عملد را آمد کرے۔ بصورت ویگر استونی پر چلا ہوں۔ پہلے پر زیادہ' دوسرے پر کم۔ میرے کمزور
ضمیر نے جھے فقط چار بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا'ائس وقت میری ملازمت
کے سات آٹھ برس با تی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اترا تا پھر وں' لیکن مطمئن ضرور ہوں۔

ریٹائر منٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے State Secrets (امور ریاست کے State Secrets (امور ریاست کے راز) فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ بیس نے اس موقف کو اپنا کریہ کتاب کسی ہے۔ دنیا بھر ہیں بھی یہی چلن رائج ہے۔

اس میں گئی اہم واقعات تشنہ اظہار رو گئے ہیں۔ مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر عوامل اور عواقب یا ذوالفقار علی بھٹو کے پانچ سالہ دورِ حکومت اور جزل ضیاءالحق کے ساڑھے آٹھ برس کا مارشل لاء۔ یہ موضوعات استے اہم اور دور رس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ان او وار میں میرے پاس ایساکو کی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکر ان کے بارے میں اندر ون خانہ کی با تیں معلوم کر سکوں۔اگر چہ میں نے "ہمووالرحلٰ کمیشن رپورٹ "پڑھی ہوئی ہے "لین کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چُھپار کھا ہے۔اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطہ کر دار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ان وجوہات کی بنا پر میس نے ان موضوعات پر قلم اٹھا نے نزدگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ان وجوہات کی بنا پر میس نے ان موضوعات پر قلم اٹھا نے سے گریز کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی اہل دل ان ادوار کے احوال کو قلمبند کرنے کا حق ضرور ادا

اس کتاب کا مقصد کسی فرد کی جان ہو جھ کر کردار کشی بُت شکنی یابت تراشی کرنا نہیں ہے۔جولوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اُن کی ذات انفراد کی نہیں رہتی 'بلکہ اپنی طرز کا ایک ادارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرج لائٹ نہایت تیزادر ہے رحم ہوتی ہے۔ اس کی شعاعوں کی روشی میں ہر شخص اور ادارے کے حقیقی خدو خال سامنے آجاتے ہیں۔ ان خدو خال کی لطافت یا کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے 'نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کے ذاتی 'صفاتی 'ظاہر ک یا باطنی کردار کا عکس ہے جواپنے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیج پر اچھایا ہر اپارٹ اداکر نے کے بعد زندہ ہیں یامر پکے بیا۔ دونوں صور توں میں میں کسی معذرت کا طلب گار نہیں۔ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اس رنگ میں جیش کرنے کی ٹوشش کی ہے 'جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا رنگ میں جیش کرنے کی ٹوشش کی ہے 'جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا رنگ میں جیش کرنے کی ٹوشش کی ہے 'جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا دعول کے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں دھند لا سکتے ہیں۔ اس لیے میں حتی طور پر اپنی پار سائی یا معصومیت کا دعول کر نے سے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالی کی شانِ تو ابی 'ستاری 'عقاری اور بے نیازی کا سہارا لے کر ان تمام جرائم کا اقرار کر تاہوں 'جن کا مجھے علم ہے اور جن کا مجھے علم نہیں۔

محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قتم کی ادبی تنظیم "سلسلہ" کے نام سے قائم کر رکھی تقی ۔ انہوں نے مجھ پر ایباد باؤڈ الاکہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں "شہاب نامہ" کا ایک باب سانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں "تو محترمہ نار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی مفلوں کے لیے لکھے گئے۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کمی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ "سلسلہ" بند ہونے کے بعد جواں سال ادیوں کی ایک ایک ہی تنظیم "رابطہ" نے بھی میری ای طرح مددی۔

صلقہ اربابِ ذوق 'اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشتوں میں اس کتاب کے پچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشتوں میں پر انی اور نئی نسل کے ہو نہار ادبیوں کی تقید و تعریف اور بحث مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریمیں بہت می اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔

نیپا (N.I.P.A) کراچی اور پشاور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا ردعمل میرے بہت کام آیا۔

سیارہ ڈائجسٹ 'معاصر 'وستاویز 'نیاد وراور تخلیقی اوب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ ان میں کچھ خطوط ایسے قد آور ادیوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعثِ افتخار ہے۔

جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث افخار ہے۔ اس کتاب کا پورامسودہ متاز مفتی' بانو قد سیہ اور اشفاق احمد نے حرف بہ حرف پڑھ کراپنی مثبت تجاویز سے قدم قدم بر رہنمائی فرمائی ہے۔

قدم پر رہنمای فرمای ہے۔ ان سب ادار وں 'رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہر انا نہیں چاہتا۔ میراد ل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنونِ احسان ہوں۔اللہ تعالیٰ ان سب کوخوش اور خوشحال رکھے۔

فكررت اللهشهاب

### جتوں میں بلیگ

گرمیوں کا مترم تھااور جموں شہر میں طاعون کی و بابرای شدت ہے ٹیموٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی سکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کررہاتھا، توایک ڈیسک کے بنچ ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اُسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لاکر اُسے زور سے ہوا میں گھمایااور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں بھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے بھنکار ااور اپنی لنگڑی ٹانگ گھیٹا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور دے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے سکول کا واحد چیڑای تھا۔ وہ تھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پائی بھی بیا تا تھا، لڑکوں کو پائی میں بیا تا تھا، لڑکوں کو پائی بھی بیا کر تا تھا۔

"ارے بد بخت" لال دین چلّارہا تھا۔" یہ تو پلیگ کاچوہا تھا۔اے ہاتھ کیوں لگایا؟اب خود بھی مر و گے۔ ہمیں بھی مارو گے۔"

ا پنی لائٹی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے بلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا۔ پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہو گی۔ رفتہ رفتہ وہ کمئ کے بُھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی۔ جہم سوج کرٹپتا ہو جائے گا۔ناک' کان اور منہ سے خون ٹیکے گا۔گلٹی سے پیپ بہر گی اور چار پانچ دن میں اللہ اللہ خیرسلّا ہو جائے گی۔

چندروزبعد میں ریزیڈنی روڈ پر گھوم رہاتھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ پچھ دیر زُک کروہ شرایوں ٹی طرح جھوم جھام کر لڑ گھڑ ایا۔ دو چار بارزمین پر لوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ میں فرایوں ٹی طرح جھوم جھام کر لڑ گھڑ ایا۔ دو چار بارزمین پر لوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جاکر اُسے پاؤں سے ہلایا تووہ مرچکا تھا۔ بے خیالی میں میں نے اُسے دُم سے پکڑ ااور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند را گھیر جو دور کھڑے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے 'پکار پکار کر کہنے گئے ''بلیگ کا چوہا۔ گھر جاکر جلای نہاؤ'ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔''

ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب تو فیق روشی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اُن دنوں جموّں شہر میں ہر روز دس دس پندرہ پندرہ لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کو چوں میں چاروں طرف خوف بی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا تنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں 'ڈبوں اور کنسٹر دں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہوں کوشک و شبہ سے گھورتے تھے کہ اُن کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جانا ترک کردیا تھا۔ سڑک پر را آگیر ایک دوسرے سے دامن بچابچا کر چلتے تھے۔ شہر کاہر مکان دوسروں ہے کٹ کٹاکر الگ تھلگ ایک قلعہ سابنا ہوا تھا، جس میں بھٹی بھٹی سہی سہی سہی ہی آنکھوں والے محصور لوگ نجیپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونیل سمیٹی والے درود یوار سونگھ سونگھ کر بلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں اُن کا جھاپہ کا میاب رہتا تھا، وہاں وہ علی بابا چالیس چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر بیہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جاسکتا تھا۔ بلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا۔ باقی گھروالے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے بھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کارواح بھی بہت کم ہوگیا تھا۔ لوگ دورہی کر لیتے تھے۔

کے بعد دیگرے دوطاعون زدہ نچو ہوں کوہاتھ لگانے کے باوجو دجب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی' تو میرا دل شیر ہو گیا۔ اپناردگر دسم ہوئے' ہراساں چہرے دیکھ کر ہنمی آنے گی اوران کی بے بسی شہ پاکر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سراٹھانے لگے۔ رگھو ناتھ بازار میں ہمیم گوراند تہ مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب بی کرس پر اکیلے بیٹھا پی ناک پر بار بار بیٹھنے والی کھیاں اڑار ہے تھے۔ میں اُن کے ساتھ لگ کر کھڑ اہو گیااور گھراہٹ کے لیج میں بولا" حکیم صاحب بلیگ کی دواجا ہے۔ بہت جلد۔"

بلیگ کانام من کر حکیم صاحب چو نئے اور ڈانٹ کر کہنے گئے" چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کر د۔ کس کو بلیگ ہے۔"

میں نے رونی کا گولہ تھچر آیوڈین میں ترکر کے ایک میلی می پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیااور آسٹین میں سے بازو نکال کراپنی بغل معائنہ کے لیے اُن کے منہ کے قریب لانے لگا' تواُن کی آٹکھیں خوف ہے اُہل کر ہاہر کی طرف کُڑھک آئیں۔

عیم صاحب بو کھلا کرائے زور سے اٹھے ' کہ کرس کھٹاک سے اُلٹ کریچھے کی طرف گر گئی۔ د کان کے اندر دور کھڑ ہے ہو کر وہ چیخے لگے۔ یہ د کان ہے د کان۔ ٹچھوت کی بیاریوں کا ہپتال نہیں۔ فور آبا ہر نگلواور ہپتال جاکر حاضر ہو جاؤ۔ورنہ بُلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔

کیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی و سکنا تھایا اور شیرے میں لت بت گلقند کی ایک مٹھی مجر کر د کان سے باہر چلا آیا۔

عکیم گوراند نہ مل کاایک خاص وصف میہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ عکیم صاحب نے چھٹے سے پکڑ کرائے نکالا اور پچھ دیر تک اُسے بوتل کے منہ پر الٹالؤکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹیکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں والیس گر حائمیں۔

کیم صاحب پراس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کردیا۔ لوگوں کی باتیں مُن ساکر'
دیواروں پر گلے ہوئے محکمہ حفظانِ صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھاکر'اور پھر خودا پی روشیٰ طبع کو خو فناک حد تک
بروئے کار لاکر' میں نے بلیگ کی علامات' کوا نف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قتم کی تقریر از ہر کر رکھی
تقی۔اے اِگا دُگا لوگوں پر آزمایا' تو متجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے اچھے صحت مند اور وضعدار قتم کے بزرگ پلیگ کے
ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے'اور دفعثان کے متین وقطین چروں پر تو ہمات کے کالے کالے کو سے
بڑے زور شور سے کا کیں کا کیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر جھے کامیابی و کامر انی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا' جو
توالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے'جب اُن کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔

سکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردواور دینیات کے جوال سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج 'بذلہ سنج اور مہریان۔ گورا رنگ ' تیکھاناک نقشہ ' سنہری فرنج کٹ داڑھی ' زم نرم متزنم آواز ' دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ اُن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے وہ و قنا فو قنا جا بک خاموش ہو جاتے تھے اور آئکھیں بند کر کے جموم جموم کر فرمایا کرتے تھے۔ " سبحان اللہ ' سبحان اللہ '

ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بھے بھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹائکیں میز پر پیار کر کری پر نیم دراز ہوگئے اور آئکھیں بھی کرادای سے کہا" آج طبیعت بحال نہیں'سبق نہ ہوگا۔"

باقی لڑے تو ہنی خوشی کھیل کو دمیں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی قلعی کر کے بوی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آبیٹا۔ اُن کے نتھنے پُھولے پُھولے پُھولے تھے۔ آبیکسیں پھٹی پھٹی تھیں۔ کان تشمنائے ہوئے تھیں۔ کیس امیدافزاتھا اس لیے تشمنائے ہوئے تھیں۔ کیس امیدافزاتھا اس لیے دو تین بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی پچھ تازہ خبریں سناؤں 'لیکن ہر بار انہوں نے جھے بختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑائی کی شکایت شروع کر دی 'کہ وہ سکول کی صفائی کا ضاطر خواہ دھیان نہیں رکھا۔

" نخواہ مخواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟" مولوی صاحب نے درشتی سے کہا ''کیا کیا ہے اُس بچارے ز؟"

"ويكھنےنا مولوى صاحب-" مين نے گِله كيا- ہمارے اس كلاس روم ميں بھى پليك كاچو ہا مرا پراتھا۔"

تیر نشانے پر بیشااور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرس سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالبًا لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔

اس کے بعدوہ دو روز سکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں اُن کی حالت کا سراغ لگانے اُن کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لیلنے چاریائی پرادھ موئے سے پڑے تھے اور ایک تپلی سی نٹی نو بلی دلہن ایک طرف بیٹی انہیں پڑھا کررہی تھی۔اُس کے ہاتھوں میں مہندی کارنگ رجا ہواتھا۔ پیھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔جبوہ ہاتھ ہلاتی تھی توالیے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پرخون کی پھوار پڑنے لگے گا۔

مولوی صاحب مجھے دکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دلی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اُس نے ایک ٹوکری اور پھھ پینے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو' مٹر' دھنیا اور گھو پینے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو' مٹر' دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سوداسلف خرید نے کا مجھے تجربہ نہ تھا' لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آکر ہر چیز کا بھاؤاس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیپوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملاکر پورا کرویا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پرہاتھ بھیر کر بولی" واہ کا کا تم تو بڑے ہوشیار نکلے۔ بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کود کھنے آجایا کرواور مجھے سودا بھی لادیا کرو۔"

صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شانِ نزول مجھے بڑی اچھی گئی۔ اب میں سکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولو کی صاحب کے ہاں پہنچتا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھرسے بچھ فالتو پسیے حاصل کر تااور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سوداسلف میں سب سٹری لگا تا۔ مولوی صاحب سے رسی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے سوداسلف میں سب سٹری لگا تا۔ مولوی صاحب سے رسی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باور چی خانہ میں جا بیٹھتا 'بھی مٹرکی پھلیاں چھیلتا' بھی پیاز کا ٹنا' بھی مصالحہ پیتااور جو کام بھی وہ شروع کرتی' میں بھاگ بھی آگ کرائس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔

ایک روز جب میں اُن کے ہاں پہنچا' توصادقہ بیگم نہا دھو کرنے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا' توانہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کرکہا''اللہ'اللہ' حال اچھانہیں۔''

"كِلْي نَكُلِ آئى؟" مَيْنَ نِي رُاميد شوق سے يو چھا۔

"تیرے منہ میں خاک۔" صادقہ بیگم غصے نے پُھنکاری "کِلٹی کی بیاری تھوڑاہے 'ایسے ذراسا بخارہے۔"

اُس کی آکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی 'اُس پر آنسو پھیل گئے۔ جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔اُس نے دو پٹے کے بلوٹ ہے آنسو پو تخفیے اور اپنے مہند کی رفکتے ہاتھ اٹھا کر دعاما تگنے گئی۔اُس نے افروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اُس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہورہے تھے۔اُس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بگھرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ابھی بیسن اور وہی اور دودھ سے نہا کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بگھرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ابھی بیسن اور وہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اُس نے مولوی صاحب پر دم کیا۔ کالے ریشم کا ہر قع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراک پہنایا جاتا ہے 'اور میری طرف دیکھ کر بولی' محاکما میرے ساتھ چلوگے ؟"

' میں خوثی ہے اُچھل کر کھڑا ہو گیا' جیسے مجھے کوہ قاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔" روثن شاہ ولی کے مزار پر نیاز پڑھانے جاتا ہے۔"صادقہ بیگم نے کہا"تم بھی میرے ساتھ چلو۔"

روثن شاہ ولی کانام میں نے مُن رکھا تھا۔ دور ہی دور ہے اُن کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ ِ مرمر کے ،

بلند چبوترے پرایک بڑی می قبر تھی۔ جس پر سبز غلاف چڑھار ہتا تھا۔ رات کو سر ہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جاکر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نذر نیاز چڑھاتے تھے'لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشنے کی طرح چیکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پُھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روثن شاہ ولی کے مزار کاراستہ بخو بی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔

چینی کی ایک طشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہارِ عقیدت کے طور پراپنے منہ کوزیادہ سے زیادہ کیٹر کر گول کیااور زور سے بسم الشالر من الرجم کہہ کر طشتری کو احترا اُدونوں ہا تھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لیھے کی ایک چادر تہہ کرا سے الرجم کہہ کر طشتری کوشش تو بیکی تھی کہ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تا تکہ کرا سے کیا۔ میری کوشش تو بیکی تھی کہ میں چیچلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں 'لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تا مگہ والے بیلے تو میں بوا آزردہ ہوا 'لیکن جب پی مزک آئی تو مزاآنے لگا۔ دھوپ کی تازیہ سے سرک پر بیچی ہوئی کو لہ آزرہ ہوا 'لیکن جب پی مزک آئی تھی ۔ اس پر سرپٹ بھا گے ہوئے تازیہ سے سرک پر بیچی ہوئی کو لہ زال لرزال تو تھا ہوا ہوا کہ گھوڑے کی تھی تھی ہوئی اور ایس براہ مونی میں ہار مونی ہوئی کا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جے جن اور پریال ہر وقت اپنی کندھوں پر رسیف بھا کے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے میں تا نگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جے جن اور پریال ہر وقت اپنی کندھوں پر اٹھا کے اور خیری کی مزار اس کی مزار اس کی مزار ہو کریئی سے کی مزار ہو کریئی میں اور لا انتہا اٹھا کے اور خین والے مزے حد حقیر 'بری مفلس اور لا انتہا اٹھا کے اور خیری کی ادائی کا دور سے کی مزار اور خیا گا کر بڑے بوے نوال ور خی کو کہ کر گھا نے لگا۔ یہ کھرومیوں کی ماری ہو کریئی نظر آنے گی ۔ اپنی خوش بختی اور خوش و تی کی تریک میں سرخار ہو کریئی کی دیا ہو کہا کہا کی کہا ہی کہا تھی کہا دور کے کہا ہوگی۔ سے غرایا اور چلا چِلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا ''بی بی جی کھو تہارا لونڈ انیاز جو تھی کر رہا ہے۔ اب تہاری منت خاک موری ہوگی۔ "

۔ صادقہ بیگم نے بُر قع اٹھا کر ہڑی ہے بسی سے میری طرف دیکھا۔اُس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹُوٹنے لگے۔ میں گُم کر دہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر جپ جاپ بیٹھ گیا۔

جب ہم روشن شاہ ولی پہنچ ' توصاد قد بیگم مایوس سے مزار کے باہر سیرھیوں پر بیٹھ گئی۔

"كاكا" يو أو نے كياكيا؟" وه بولى "نياز موشى كردى اب بىم مزار شريف پر كيا چرهائيں كے -"

اُس کی آنھوں سے موٹے موٹے آنسوگرنے لگے 'جیسے شع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار شکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اُس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زار و زار رونے لگا۔ جمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا" بالکوں کی خیر 'پیر دشگیر سب مرادیں بور کی کرے۔ بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دُوں۔" موقع غنیمت جان کرمیں نے فور آزردے کی پلیٹ اُس کے حوالے کردی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کراہے اپنے بازوؤں سے ناپااور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا" بہت چھوٹی چادر ہے۔ بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کامزار بھی کتنا بڑاہے؟"

صادقہ بیگم بے بی سے سکیاں بھر بھر کررونے گی۔ ملنگ کو شاید ترس آگیا۔ اُس نے کہا"اچھابی بی سوا روپیہ ساتھ چڑھا دو۔اللہ بادشاہ قبول کرےگا۔"

صاد قد بیگم نے اپنی ریزگاری گئی۔دوڈھائی آنے میّں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوار و پیپہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کما۔

واپسی میں ہمارے پاس تا نگے کا کرایہ نہ تھا۔ میری جیب میں فقط ڈیڑھ آنہ باقی تھا۔ رگونا تھ بازاری کو پرپان
والے کادکان آئی تو میں بھاگ کر دوپیے کے دوشھے پان پڑیا میں بند ھوالایا۔ سبزی منڈی میں بیر وں کے ٹوکرے
ہیں ٹوکرے پڑے تھے۔ میں نے دوپیے کے ڈھر سارے بیر تلواکر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے
جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان ہو جھ کر لمبے لیے داستے اختیار کر تا تھا'تا کہ ہمارا
سنر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچ میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندہ فی بغل میں دبائے ہائک لگا تا پھر
دہا تھا۔ میں نے لیک کر دوپیے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کرصاد قد بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع
دہا تھا۔ میں نے لیک کر دوپیے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کرصاد قد بیگم کو دے دی۔ اس نے برقع
کے اندر ہی اندر جلدی جلدی جلدی برف کھائی۔ پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہارا جہ کے پرانے محلات کے
دندر یک آئے 'تو میری جیب خالی تھی۔ ورنہ صاد قد بیگم کے لیے ایک آدھ دان محل خرید نے کا خیال بھی ضرور آتا۔
مولوی صاحب کا محلّہ سامنے آیا' تو دل سے بے اختیار دعا نگلی کہ اللہ کرے ہمارے جنچنے تک مولوی صاحب پلیگ
مولوی صاحب کا محلّہ سامنہ آیا' تو دل سے بے اختیار دعا نگلی کہ اللہ کرے ہمارے جنچنے تک مولوی صاحب پلیگ
در ہوں 'لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت شے اور برستور چارپائی پر سر منہ لیٹے اپنی گلی کا انظار کر دے

ال رات مجھے پوری طرح نیندنہ آئی۔ ذرای آئھ لگی تورنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پنخ دیتے۔ خداخدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنابستہ سنجالا اور بھا گنا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ سے 'لین اُن کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑ سے گہری نیندسورہی تھی۔ میں باور چی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا'وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا ساسانپ خوشی سے لہرایا 'کہ شاید مولوی صاحب مرگے ہوں اور را توں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو 'لیکن پھراچانگ بچھلی کو تھڑی ہے اُن کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو '' بیٹا' بات سننا۔''

میں بے صبری سے کو ٹھڑی کی طرف لیکااور بڑے اشتیاق سے پوچھا"مولوی صاحب کِلٹی فکل آئی؟"

"بک بک نہ کرو۔"مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔وہ اس ننگ و تاریک کوٹھڑی میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنابستر بچھائے بیٹھے تھے اور جائے میں باقر خانی بھگو بھگو کرناشتہ کررہے تھے۔انہوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھڑائی ہوئی آ واز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے۔رات سے داکمیں بغل میں طاعون کی گٹی بھی نمودار ہوگئی ہے۔اُس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے۔وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔

"بیٹااس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو'اوراس کی خبر گیری کرو۔"مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا" بازار سے برف لے آؤ۔ بی بی کے سر پر رکھو'اور شربت بناکر پلاؤ۔ گلاس باہر گل کے نکلے پر دھونااوراس پٹنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باور چی خانے میں دوسر بے برتنوں کے ساتھ نہ ملادینا۔"

برف لا کریں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا کھڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی کھن کی نکیہ کی طرح پیکس گیا اور اُس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اُس کی آگھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آئکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھور ا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چاریائی سے اٹھا دیا۔

میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا۔ بہت سی برف کوٹ کراُس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسراگلاس بنانے لگا' تو اُس نے روک دیا۔''بس بس کا کا'انجی نہیں'اللہ حمہیں خوش رکھے۔''

وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی حبیت کی طرف ٹکٹکی با ندھے دیکھتی رہی۔ پھر بولی" میرامنہ بہت کڑواہور ہاہے۔ کا کا مجھے ایک میٹھایان لادو گئے ؟"

وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے پچھ پینے نکالنے لگی ،لیکن میں سر پرپاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھونا تھ بازار وہاں سے دوڑھائی میں دور فوائی میں دور فوائی میں بھاگم بھاگ ای دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی ہیٹھے پان کھائے تھے۔ چار پان خریدے اور اس طرح ہائیتا والیس پہنچا، تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ تین چار لوگ اُس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ دو عورتیں بادر چی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی بڑیاں صادقہ بیگم کو دینے لگا، تواس کے والد نے جھے ذائل دیااور بڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔

میں کچھ دیر عضوِ معطل کی طرح برکار إدھر اُدھر گھو متار ہا۔ پھر مولوی صاحب سے بات کرنے بچھلی کو ٹھڑی کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کرانہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میراکوئی نوٹس نہ لیا' تو میں مجبور ہو کر گھر آگیا۔

رات کوئیں نے مال جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسر صاحب کی بیوی کو بلیگ ہوگئی ہے۔ مولوی صاحب

کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے اُن کے لیے منت مانی ہے'اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ "یا اللہ سب کی خیر۔" ماں جی نے کہا" میں صبح سویرے نیاز پکاؤوں گی۔ سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا۔ دعا بھی ما نگنالیکن بیٹا'خبر وار۔ان کے گھر بالکل نہ جانا۔ یہ چھوت چھات کی بیار کی ہے۔اللہ سب پراپنا رحم کرے۔"

چیس کی ململ کاسفید دو پند میں نے تہہ کر کے کتا ہوں کے در میان اپنے بہتے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے مین نے دل ہیں کی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا' کہ میں سید ها عطااللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دو پنہ اُسے رکنے کے لیے دیدوں۔ عزابی' گلابی' فیروزی' کاسی' انگوری' بنتی .....ایک ایک کر کے بہت سے دو پنہ اُسے رکو خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسانہ تھا' جو صادقہ بیٹم پر پھول کی طرح کھکانہ ہو۔ میں نے باربار ایسے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سارنگ پندہے' لیکن کچھ سجھ میں نہ آیا۔ اُس نے اپنی پند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا' لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا' کہ اس کا ناپند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا' لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا' کہ اس کا سب سے زیادہ پند یہ دیک گوالوں گا جو نچز یوں اور صافوں پر رنگ برنگ لہر کئے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا یہ دو ویٹہ دین جمہ بٹ سے رگوالوں گا جو نچز یوں اور صافوں پر رنگ برنگ لہر کے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ ول ہی دل میں گوناگوں رنگوں' خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گرگئے۔ اُس کا بنابنایا کہ بہ برباد دس گرستان چلنے کے لیے گئی میں منڈلار ہے تھے۔

میں گھرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رور و کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ جھے اپنی طرف آتاد کیے کرانہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکار ااور غصے سے چلائے "میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آرہے ہو؟ جاؤتی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔"

انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پو تخھے'اور کڑک کر کہا'' نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گے؟ کی بار بڑھاچکا ہوں۔"

" ہاں ہاں یاد ہیں۔" میں نے بھی بلند آواز ہے کڑک کر جواب دیااور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت' نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فخش گالیاں دیں۔

" یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟" مولوی صاحب سانپ کی طرح پھٹکارے۔" بی نہیں کہاجا تا؟ نمور کہیں گے۔" میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں' اور پھر زبان باہر نکال کراُن کا منہ پڑادیا۔ مولوی صاحب

نے جھپٹ کر اپناجو تااٹھایااور زور سے میری طرف بچینکا 'کیکن نشانہ خطا گیا۔

گھرے تو جنازے کے ساتھ دس بارہ آدی چلے تھے 'کین قبرستان تک پہنچتے سینچتے صرف پانچ چھ ہی باتی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی۔ گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ تین چار قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بردی چھر تی ہے صادقہ بیگم کولحد میں اتارا'اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچ چلا کرائس کے تن بدن پر بھوری میں کااونچاساانبار لگادیا۔ ایک محف نے پانی کا آدھا بیپاانڈیل کر قبر پر چھڑ کاؤکیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ

میں نے سوچاکہ اور پچے نہیں تو چھبیں کی ململ کادو پٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھادوں 'لیکن دوسرے جنازے کے پچے لوگ آس پاس کھڑے تھے اس لیے میں جھینپ گیااورا پنابستہ بغل میں د باکر ڈپپ چاپ واپس چلا آیا۔

# ننده بس سروس

جموں میں جب پلیگ کے کیس روز بروز بر حقے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ سکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سرینگر بھیج دیاجائے۔

سرینگر کے لیے ہم نندہ بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔اُس کے اندر اور باہر جاروں طرف موٹے مولے حروف میں کالی اور سُرخ سیابی میں "نندہ ہاؤس برازی ستی" کے اشتہار بی اشتہار تھے۔ نندہ ہاؤس جموں شہر میں کیڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ د کان تھی۔اس میں آٹھ دس کار ندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے ، کیکن د کان کے مالک نندہ صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہاک سے کام کیا کرتے تھے۔وہ بڑے فربہ تن و توش کے بے حد کیم و شحیم آدمی تھے اور اپناوزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علی الصبح با قاعد گی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر ایک دو فرلانگ کشٹم چشٹم چہل قدی کیا کرتے تھے جس طرح باد بانی جہاز سطح آب پر بچکولے کھاتا ہے اور پھر لکڑی کی دو ڈھائی فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسرِ عام دس بارہ چھلا تکسی لگایا کرتے تھے۔حفظانِ صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندہ صاحب اپنی د کان کے فرش پر ٹائٹکیں پیار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔گا کہ چھوٹا ہویا بڑا' امیر ہویا غریب' ہزاروں کے مال کا خریدار ہویاد و تین گز ململ کا طلبگار' نندہ صاحب سب کے ساتھ کیسال اخلاق 'انہاک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اُن کے کار ندے گاہوں کے سامنے کیڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے'اور چھوٹے سے چھوٹا گابک بھی وہاں سے عزت ِنفس کااییااحساس لے کراٹھتا تھا کہ پھر عمر بھراُس کے لیے کسی اور د کان کامنہ دیکھناد شوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑا بھاڑتے وقت نندہ صاحب ایک دوانگل کپڑا گا کب کے جھے میں بڑھا دیتے تھے 'اور قیت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنس مکھ روپہ اختیار کرتے تھے گویاان کااصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خرید ار کادل خوش کرنا ہے۔ کاروبارک اس خوش کاری کے ساتھ ساتھ سندہ صاحب کواشتہار بازی کے فن پر بھی پد طولے حاصل تھا۔شہر اور گاؤں کے درود بوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے 'دور دراز ویرانوں میں بقر یلی چٹانیں ہوں 'یا آباد بوں میں بحل ے تھے 'ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں "نندہ ہاؤس بزازی ستی"کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندہ صاحب کے کاروبار کو چار چاندلگ گئے۔ برازی کی دکان تودن دگی

رات چوگنی ترتی کررہی تھی۔اب انہوں نے لاہور سے جموّں اور جموّں سے سرینگر تک ایک منظم بس اور خیکسی سروں بھی شروع کر دی۔ساتھ ہی جموّں میں پہلا سینماہال بنانے اور چلانے کا سہر ابھی اُن ہی کے سر رہا۔مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامہ میں انہوں نے اس کانام" ہری ٹاکیز" رکھا۔

چاپلوی اور خوشاہ کے فن میں بھی ندہ صاحب بڑے اہل کمال ہے۔ عام خریداروں سے لے کر والیانِ
ریاست کی خوشنودی عاصل کرنا تو اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا' لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کورہض کرکھنے
کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ اُن کی فیاضی اور دادود ہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان
زدِ خاص وعام تھی کہ شام کودکان بڑھاکروہ بہت ی ہندو بیواؤں' تیموں اور مختاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے'
اور ایک مخصوص رقم کا' گہت دان' اُن میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہویا جاڑا' بارش
ہویا آند تھی' کاروبار میں نفع ہویا نقصان' خفیہ اور خاموش خیر است کے اس تسلسل میں نافہ نہ پڑتا تھا۔ جس پاہندی
ہویا آندہ صاحب'' بایادھرم' کا پال کرتے تھے۔ "ہی طرح وہ ہندوجاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ
طور پر مستقل جدو جہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت ہی ہندو تنظیمیں اُن کی مالی اعانت کی مربونِ منت تھیں۔ خاص
طور پر ہندو مہا سبھا اور جن شکھ کے تر بیتی اکھاڑوں پر اُن کی بڑی نظرعنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندونو جو انوں کو ہو اول کو بیٹ تیار کیا جاتا تھا' کہ جب مسلمان عید میلاوالنی کا جلوس ہندووں کو خصوصی ٹرینگ دے کر جو انوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا' کہ جب مسلمان عید میلاوالنی کا جلوس کے ساتھ میں میں تھا میا جن کی بڑی خاموشی اور خوشدل کو خصوصی ٹرینگ ذریا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ
سیلیں تو اُس پر حملہ کر کے اسے در ہم بر ہم کر دیا جائے۔ ندہ صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوشدل
سے سر پرسی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ
سیلی با قاعد گی ہے گایا کرتے تھے۔

نندہ بس سروں کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے 'اُس میں پندرہ کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا تشمیر کی پنڈت پر وفیسر تھا 'جو اپنی پنڈ تانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزار نے سرینگر جارہا تھا۔
اس شدت کی گرمی میں پنڈ تانی نے ابھی سے اونی فرن پہن رکھا تھا 'اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑ ھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کا گڑی تھی۔ کا گڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی 'تاکہ بیچور پی پہاڑی سڑک کے موڑوں پرجب پنڈ تانی کا جی متلائے 'تووہ بے تکلفی سے ایس میں قے کرتی جائے۔

ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پرایک ادھیڑ عمر کی گوری چتی 'بھاری بھر کم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزال کے موسم میں بت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اُس کا آدمی اُس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اُس نے گیبر ڈین کی برجس اور بند کھے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پرسلیٹی رنگ کی ترجمی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے گئی کر آویزال تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ عینک تھی۔

کندھے سے براؤن چرمی تھیلائک رہا تھا، جس میں کیمرہ 'دور بین 'ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی می بوتل تھی۔ و قا فو قاوہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ 'دور بین اور ٹافیاں برآمد کر تا تھا 'اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری می خوبصور سے پاری لڑکی کو کھلونوں کی طرح د کھا تا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اُس شخص نے جملہ مسافروں کو خبر دار کرویا تھا کہ وہ جمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں۔ ہر سال گر میوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہارات او عبران ہے دھیران کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہی اور مہان ہو نے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سرینگر پنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہر ہا کینس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیس کے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنا کیں گے۔ مسافروں میں کون ایساکا فر تھا جو اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا 'کیونکہ جو نیم بہارا لیے غنچ 'امید کو وَاکر تی ہے 'اسے آغا صاحب احتیا طابح بی ہی میں سے پارس لڑکی کی صور سے میں اپنے ساتھ لیتے آئے سے 'اور وہ راج محل کے لیے پر وانہ راہداری کی طرح اُن کے پہلومیں میشی مزے مزے سے نافیاں کھارہی تھی۔

آغاصاحب کی تقریر دلید بر کامسافروں پر خاطر خواہ اثر ہُوا۔ اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ د بک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اُس نے کلینز کوڈائنا کہ وہ وفت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فور اُ اسٹار ٹ کرے۔ کلینز نے اُچھل اُ چھل کرزور زور سے ہینڈل تھمایا۔ انجن نے دوچارا حتجابی سسکیاں لیس اور پھر کڑک کرچائو ہوگیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی 'توگرم شال میں لیٹی ہوئی چنڈ تانی نے بھی آغاز سفر کا شکون لیا اور عادَ عادَ عادَ عادَ کرکے کا گھڑی میں اپنی پہلی قے کرڈالی۔

شہر سے نکل کررام گر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پاری لڑکی کے سر جوڑ کر بیٹے گئے 'اور سرگوشیوں میں اُسے راج محل کی داستانِ الف لیلئے مزے لے کر سنانے گئے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزال دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اُس نے اپنے نازک سے صندلی بیٹھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب صاحب کا منہ پاری لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بتی کے منہ سے چیجھڑا کھنے کی لیاجا تا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چھندر جیسے چہرے پر پھڑوں کے جیتے کی طرح لئی ہوئی مو چھوں کو دونوں ہا تھوں سے مروڑا'اور خشونت سے پنڈ تانی کو گھور اجو کا گٹری میں منہ دیتے بڑی پابندی سے اپنافریشنہ استفراغ اداکر رہی تھی۔

" یہ بس ہے یا چمار خانہ؟" آغا صاحب گرج۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ تو بہ ' تو بہ۔ ناک میں دم آگیاہے۔"

آغاصا حب کی ناراضگی بھانپ کر کلینزاپی جگہ ہے اٹھا اور پنڈت اور پنڈ تانی کو دھیل دھکال کر سب ہے الگ تھلگ بس کے آخری کو نے میں بٹھادیا۔ پنڈ تانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ دہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک قے کرتی جائے الیکن کشمیری پنڈت پر وفیسر صاحب کا نخلِ تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہُوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں اوانہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تک ودو کر رہے تھے کہ کسی طرح

ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پر تاب کالج سرینگر ہوجائے 'کین کامیابی نہ ہوتی تھی۔اب بس میں آغاصا حب کو ہمسفر دیکھ کرانہیں خیال آیا کہ شاید ہد فرشتہ رحمت اُن کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہُوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغاصا حب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ پچھ عجب نہیں کہ سرینگر تک چنچ چنچ وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شخشے میں اتار بھی لیے 'کونکہ کشمیر کی پنڈت کی شان مد ہے کہ اُسے کمی وفتر کی اونی سے اونی اسامی پر تعینات کر دیاجائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کواندر ہی اندر جی میں مند شھونے بیٹھی تھی 'اور پر وفیسر صاحب بھر حرت پر پانی پھیر دیا۔اب پنڈ تانی تو بڑے اظمینان سے کا نگڑی میں مند شھونے بیٹھی تھی 'اور پر وفیسر صاحب بھر حرت ویاس ان خوش قسمت مسافروں کامند تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغاصا حب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔

رام گرے ذرا آ کے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفارا حرانا ہلکی کردی کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جینڈ کے در میان "پٹے پیر"کی کہنہ اور بوسیدہ می قبریں تھیں۔ پچھ مسافروں نے گردن جھکا کر "پٹے پیر "کو سلام کیا۔
اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھااور بس گھاؤں گھاؤں کرتی پچے در پچے سڑک پر چلنے گلی جو بھورے پہاڑ اور سبر درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لیٹی ہوئی بھی اوپرا ٹھتی تھی 'بھی نیچے لڑھکتی تھی اور بھی بڑے برنے بینوی دائرے کاٹ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹا نیس بی چٹا نیس تھیں۔ دوسر کی طرف پُر مہیب گہرائی ہی گہرائی۔ جگہ جگہ پہاڑی جھرنوں کاپائی چھوٹی چھوٹی شفاف چادریں بن کر چٹانوں کے اوپر بہتا تھا۔ سڑک کے کنارے کی چورترے اور حوض بے ہوئے تھے اور جھرنوں کاپائی لوہے کے تل کے ذریعے چو بیس گھٹے اُن پر گر تارہتا تھا۔ ہندو ڈوگرے ان نلوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے 'کپڑے بھی دھوتے تھے' پائی بھی پھتے تھے۔ مسلمانوں کو ان چورتروں کے پاس تک چھونے کی اجازت نہ تھی 'کیونکہ ان کے فیصونے سے چشے کا صاف پائی نیاک ہو کر بھر شٹ ہوجاتا تھا۔ جو بچا تھے استعمل پائی چورتروں سے بہہ کر نکتا تھا' اُس کی نکاس سڑک کے دوسر ی بان کواپ نشیب کی طرف رواں ہوجاتا تھا۔ اس سیکٹ ہیٹڈ بیٹڈ بیٹڈ بیٹ کواپ کی اجازے سید اس کے بیاں سے یہ از سرنوا کے بیاری آ بجو بین کرینچے کی طرف رواں ہوجاتا تھا۔ اس سیکٹ ہیٹڈ بیٹڈ بیٹڈ بیٹڈ کواپ کواپ نے استعمال میں لانے کے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔

ڈیڑھ دو تھنے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمہ کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وار ننگ دی کہ یہاں سے چل کراب وہ اودهم پور پہنچ کرر کے گا'اس لیے جس نے پچھ کھانا پینا ہووہ سیبل سے کھانی کرچلے۔ مڑک کے کنارے ایک چھپر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باس کھوڑے سے جن پر پچھ کھیاں بے دلی سے منڈلارہی تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈوشے' جن پر سرینگر بانہال روڈ کی کوڑے سے جن پر پچھ کھیاں بے دلی سے منڈلارہی تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈوشے' جن پر سرینگر بانہال روڈ کی گرداس قدر تہہ در تہہ جی ہوئی تھی کہ اُن پر کھیوں نے بھی ہمنے منڈلارہ تھوڑ دیا تھا۔ کنڑی کے برادے میں لت پت برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیونیڈ کی بہت سی ہو تلیں بے تربی سے سامنے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکا ندار نے توں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈوڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوٹل کے ساتھ

بس کے ڈرائیوراور کلیز کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیٹم اور پاری لؤی کو لے کر سائے ہیں ایک چٹان پر بیٹے گئے اور اپنی تھرموس 'شراب ' گلاس اور سیٹر وچ نکال کر بکت منانے گئے۔ باقی مسافروں نے لیمو نیڈ کی بو تلوں پر پورش کی۔ دکا ندار نے چارچار لڈواور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت ہے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیو نیڈ طلب کر تا اسے مٹھائی کا ایک دونا بھی زبرد سی تر یدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھائی میں بیٹھ گئے 'لیکن سات آٹھ مسلمان پنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی دیر گئی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک فوکری لئک رہی تھی۔ اُس میں کا پی کا ایک میلا ساگلاس او ندھا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھاکر فقیروں کی طرح ہاتھ چھلائے دکا ندار کے سامنے کھڑا ہوجا تا تھا۔ دکان والا دور ہی دور سے اس میں برف کی ڈلی چھناک سے کھیں تا تھا۔ پھر چھینے اُس کے کپڑوں پر اڈر تے تھے اور دو تین گھوٹ پڑانڈ میل دیتا تھا۔ پکھ جھاگ خریدار کے ہاتھ کر بردن تھی 'پکھر چھینے اُس کے کپڑوں پر اڑتے تھے اور دو تین گھوٹ بوتل میں بی کر جیناگراور ڈکار مار کور زور دور دور نور نے بران بجا کر جلدی مجارہا تھا۔ کلیز بھی بے صبری سے آواز میں دے رہا تھا۔ آغاصا حب کر طوائی خود بھی کہ ندور نے سام بائن ہو گا کس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے طوائی کی بھٹی سے پڑتائی کی تھی بید بھی باندھ کی تھی۔ بیٹر تائی کی بھٹی میں نئی راکھ مفت بھر کی تھی۔ بھی باندھ کی تھی۔ کیٹر تائی کو بھپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو بچپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو بیپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو بیپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو بیپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب کے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور پیڈ تائی کو بیپلی تھوں کر اسی تھی وہ کر انہوں نے اپنی جگہ بدل کی تھی اور بیڈ تائی کو بیپلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب

بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہوگیا۔ سڑک پر تاحد نظر تیتر پتر انسانوں کی لائن ہی لائن گی ہوئی تھی۔ میلے میلے 'جورے بجورے 'پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کم لوگ دو دو تین تین من وزن پیٹے پر اٹھائے رینگ رینگ کر پڑھائی پڑھ رہے تھے 'جیسے دیوار پر چیونٹیوں کی بے ترتیب تظاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خنگ گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتمائے ہوئے چہرے پہنے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قومِ نجیب و چرب دست و تردماغ کے نمائندے تھے 'جنہیں عرف عام میں" اتو "کہاجا تا تھا۔ موتم سرمائے شروع ہوتے ہی دہ اپناؤر دوس برر وئے زمین چھوڑ کر پاپیادہ قافلہ در تھوٹے چول گھروں میں اتر جاتے تھے۔ اُن کی مائیں بہنیس اور بٹیاں تواپے برف سے گھرے ہوئے جھوٹے چول گھروں میں ساری ساری ساری رات کڑوا تیل جلاکر قالین بُنتی تھیں یا شال اور غالیے کاڑھی تھیں یا پھولدار نمین خوبی کاڑھی تھیں یا تھولدار نمین مقامی ساہو کار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بردی تھے۔ پر نقی ڈالیا تھا۔ نگار کھودتی تھیں ، جنہیں مقامی ساہو کار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بردی تھے۔ یہ کھی سیان مارت تھے۔ تیل کے چینی مسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھڑ درخوں اور دیواروں اور چٹانوں سے گھرا کرخوفناک جینیں مارتے تھے۔ تیل کے چائی سنان راتوں میں برفانی ہوا کے جھڑ درخوں اور دیواروں اور چٹانوں سے گھرا کرخوفناک جینیں مارتے تھے۔ تیل کے چائی سنان راتوں میں برفانی ہوا کے جھڑوں ہے گھر درخوں اور دیواروں اور چٹانوں سے گھرا کرخوفناک جینیں مارے تھے۔ تیل کے چائی

شاب نامه

گل ہو جاتے تھے۔ کا گٹریوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی کیکن کٹڑی کے چھوٹے چھوٹے کا بکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگا تار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑ کتے ہوئے دلوں سے وہ بھی حضرت شاہ ہمدان کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھیں جنہوں نے وادی تشمیر میں اسلام کی مثم حروش کی تھی۔ بھی وہ للتہ عار فہ کے گیتوں میں صبر و قرار کاسہارا ڈھونڈتی تھیں۔

صبر'بیٹا'صبر

صر توایک سنہری پیالہ ہے بداتنا بیش قیت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کویارا نہیں صر' بیٹا مبر

، ۔ مبر تونمک مرچاور زیرہ کا تیز مرکب ہے تاریب

یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب بھی برف و باراں کا طوفان تنہائی کی را توں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا' تو اُن کے شوق کی

مرائیوں سے مبتہ خاتون کے دردو فراق کے نفیے لہرانے لگتے تھے: ویومیاند پوشے مدنو

میں سب ر مگزاروں پر ٹیھولوں ہی ٹیھولوں کی تیج بچھاؤوں گی اے میرے ٹیھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آجاؤ

آئے میر سے پوروں سے پیاد السامات است. آؤکہ ہم مرغز اروں میں یاسمن نسرین اور گلاب کے پھول چُنیں

آؤ کہ ہم دونوں کنار دریا چلیں ساری دنیانیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے سیش

میں تیرے لیے سرا پا انتظار بیٹھی ہوں اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ

اتے میرے چھوٹوں سے پیار کرے دیاہے ہیں۔ ویومیانہ کوشے مدنو ........

حضرت آدم " تودانه گندم کی پاداش میں مخلدے نکلے تھے الیکن ڈوگرہ راج میں تشمیری مسلمان دانه گندم کی عضرت آدم " تودانه گندم کی جنت الش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ 'گاندھربل' اچھابل' تراگ بل' بانڈی پور ادر پانپور کے کوہساروں اور مرغزاروں سے نکل کر پنجاب کی دورور از منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن بھرغتے اور

اور پانپور کے کوہساروں اور مرغز اروں سے نکل کر پنجاب کی دورور از منڈیوں میں چیل جانے تھے۔ ون جرسے اور لوہے اور کپڑے کی بار برداری کرتے تھے۔ بسوں اور تا گوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے۔ کٹڑی کے ٹالوں

توہے اور پیرے کی بار برواری رہے ہے۔ برق مربوبات ہے۔ پر لکڑیاں پھاڑتے تھے اور شام کو مرفی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں انکھے بیٹھ کر پچھ جاول اُبال لیتے تھے۔ خشکہ رات کو کھا کر کھلے آسان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پچھو ہیں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں ہیں جب وہ پچھ نقذی بچا کر اور دوڈھائی من سامان پیٹے پر لاد کر اپنی جنت کم گشتہ کی طرف واپس لو شخ تھے، تو کہیں کشم والے ان کا مال لو شخ تھے۔ کہیں کوئی ڈوگر اسروار برمِ عام ڈرا دھمکا کر اُن کی پونجی ہتھیا لیتا تھا۔ کہیں پولیس اور محکمہ مال کے المکار انہیں سرِ راہ پکڑ کر کئی گئی دن کئی گئ ہوئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرہ حکومت کے لا تعداد فیکسوں میں جگڑار ہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس 'سبزی پر ٹیکس ' بھیٹر ' بھری اور گائے پر ٹیکس ' چولہا ٹیکس ' کھڑ کی ٹیکس ' اون ٹیکس ' شال جگڑار ہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس ' سبزی پر ٹیکس ' بھیٹر ' بھری اور گائے پر ٹیکس ' علاح اور کمہار پر ٹیکس ' ار باب نشاط پر ٹیکس ' نتا ور کمہار پر ٹیکس ' ار باب نشاط پر ٹیکس ' بس فقط ایک بچام تھا' جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔

کشمیری مسلمانوں کامال ومتاع توہر وقت ریاست کے المکاروں 'خفیہ نویسوں 'رئیسوں اور جاگیر داروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا'اس غریب کی جان بھی اپنی سر زمین میں بے حدار زال تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیت مبلغ دوروپے تھی۔اگر کوئی سکھ یاڈوگرہ کسی مسلمان کو جان سے مارڈالتا تھا' تو عدالت قاتل پر سولہ سے بیں روپیہے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ دوروپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کوڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا توبیر نرخ ذرابالا ہو گیا۔ کشمیر کاسودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اُس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت سات روپے فی س کے قریب بردی تھی۔ ڈوگرہ راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پاسکی۔شروع شروع میں گاؤکشی کی سزاموت تھی۔ ملزم کورسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر تھسیٹاجاتا تھا 'اور پھر برسر عام پھانسی پر لئکا ویا جاتا تھا، لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزادس سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاصحٰیٰ کے موقع پر بھیڑ' یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ جو مبھی ملتی تھی'مبھی نا منظور ہو جاتی تھی ....ان سب د شواریوں 'رکاوٹوں 'پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری" ہاتو" اپنی سر زمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اُجرت بھی زیادہ ملتی تھی' برگار بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بردا کوشت کھانے پر قید کی سزاتھی نہ موت کی الیکن گرمیاں آتے ہی وہ رہے تراکر بھاگ اٹھتا اور اپنامال و متاع پیٹے پر لاد کریا پیادہ کشاں کشاں اپنی دورا فراد ووادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سرینگرروڈ پر جابجاأن کے قافے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں رواں تھے۔اُن کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگ ظرافت پھڑ کی۔ایک موڑ پر بھاری بھر کم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمرتشمیری سڑک کے پچ آہتہ آہتہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ڈرائیور نے عین اُن کے پیچے پہنے کر زور سے ہارن بجادیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کرایک دوسرے سے الرائے۔ کوئی اڑھک کر گٹنوں کے بل گرا۔ کوئی بس کے ٹرگارڈے الکرایا۔ کس نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ پچھ مسافر کھسیانی می ہنسی ہنے۔ آغا صاحب نے زور دار تہتے بلند کئے۔ نوجوان یار می لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اُس نے جبٹ پٹ آغاصاحب کا کیم ہ لیااور سڑک پر گرتے پڑتے بدحوال لوگوں کی تصویر ساتار نے گئی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغاصاحب نے لڑکی کاسر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اُن کی ہیگم نے صندلی بیچھے کی ڈنڈی اُن کے کان پر چبھو کراس بندوبست میں رخنہ ڈالااور بس شاداں و فرحاں گھاڈل گھاڈل کرتی اگلے موڑ پر پینچی۔ یہاں بھی ہاتو دُل کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ پھراس سے اگلے موڑ پر سیستہ بنین چار موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دلیسند مشغلے سے سیر ہوگئ۔ ابار کوئی تشمیری سڑک کے در میان نظر آتا 'تو ڈرائیور کے مزان کاپارہ پڑھ جاتا اور دہ سیاہ جشمان کشمیر کی آل اولاد کوئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلیز بھی ایک موٹا ساسو نٹالے کر بس کے در وازے میں کھڑا ہوگیا اور اسے گھا گھما کر راستہ صاف کرنے میں معروف ہوگیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دب ہوئے بچارے کشمیری ب بی سے پریشان ہوکر سڑک پر ادھر اُدھر بھاگتے تھے 'اور بہاڑی ڈھلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے کیچ چو تروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگر دں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔

لانے لانے کرتے کر توں اور چوڑی دار پا جاموں میں ملبوس بڑی بڑی مو مجھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں پاایک دوایکڑاراضی ' دوایٹ نام کے ساتھ راجہ یا شاکر یادیوان کا کم چھلا ضرور لگاتے تھے 'اور چھاتی نکال کرایے دم خم سے چلتے بھرتے تھے جیسے دوا بھی ابھی راج محل کے پنگوڑے سے انگوشل چوستے ہوئے برآمہ ہوئے ہوں۔ اُن کی اراضیاں مسلمان مزارعے کاشت کرتے تھے۔ اُن کے مویثی مسلمان بچے جنگلاتی چراگا ہوں میں چراتے تھے اور دو خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیاکرتے تھے۔ چلم چیئے کے علاوہ ایپ مسلمان بچے جنگلاتی چراگا ہوں میں چراتے تھے اور دو خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیاکرتے تھے۔ چلم پیئے کے علاوہ ایپ مسلمان کے جنگلاتی چدا پالا ہوں میں کی مالتی کرانا بھی اُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد دوا پئی چندیا پر اہراتی ہو کی سات آٹھ انچ کمی "بودی "کو مونچھوں کی طرح تا دویتے تھے 'اور دونوں ہتھیا ہوں کے در میان رتی کی طرح باٹ کر پی کے درخوں در پیچا کر کہ سکر دکی بائی تر چھی ڈوگری سر پر پیل کی دکھی ہوئی گاگراشائے لگتی معلی گزر جاتی تھی 'تو پہاڑ کی پگٹر ٹر یول پر جو گوڑی کو جو باریں چھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بوئی ہوئی بوئی بھر کہ درخوں ان ور کھوں کے ڈرائیور منداشا کر اور کول پر بوئی کی جو الریں جھال ہیں جھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بوئی جھالریں جھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بوئی بوئی جھال ہیں۔

ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بی۔ آغاصاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بارپارس لڑی خوف ہے چیخ مار کران کے ساتھ لیٹ لیٹ جاتی تھی 'لیکن اُن کی بیگم نے ڈرائیور کوخوب آڑے ہاتھوں لیا۔ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کوایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی ' کہ اس فن میں مشآق ہونے کے باوجودوہ ہکا بگارہ گیا'اور شرم ہے اُس کے کان سرخ ہوگئے۔

"ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہیں۔" آغاصا حب نے پنڈت پر وفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔" بدے برے مہاراج اور نواب اُس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ایک بارسری مہاراجہ بہادر نے چشمہ ثابی پرگالی

گلوچ کا بڑاشا ندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ 'مہاراجہ الور 'نواب آف پالن پور'مہارانا جھالا دار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے الپ کمال کے جو ہر دکھائے 'لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔'' کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا گھگیا کراپنے گلے ہے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسبِ توفیق داددی۔ ''جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی ؟''آغاصا حب نے ڈانٹ کر پوچھا۔

پنڈت صاحب خوشامدانہ جیرت واستعجاب سے جبڑے اٹکا کر بیٹھ گئے جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتھنی کھولتاہے۔

"خانم کی گالی ڈیڑھ منٹ دراز تھی۔ پوری ڈیڑھ منٹ۔" آغاصا حب نے اعلان فرمایا۔

پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گرگڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشام طرازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تو لنے لگے 'لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودهم پور آگیااور بس لار یوں کے اڈے بر جاڑگی۔

اودھم پور کے اڈے پر بڑی ریل ہیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے پچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی' کہ سرینگر میں ہیضہ کی وہا بھوٹی ہوئی ہے'اس لیے اناکولیشن سرٹیفکیٹ حاصل کئے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔

اودهم پورکی فرض شناس میونسپلی نے انا کولیشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں بیہ تحریر تھا:

> "خوش آمدید بی آیاں نول میضے کاٹیکد یہال مفت لگوائیے از طرف خادم سیاحال میونیل میٹی اور هم پور \_"

اندر ٹیکہ لگانے کاکوئی سامان نہ تھاالبتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مُہر لیے ضرور بیٹا تھا۔ ہر مسافر سے وہ تین روپیہ نذرانہ وصول کر تا تھااور فارم پُر کر کے اور اُن پر مہر لگا کے اُن کے حوالے کر تا تھا۔ باہر ایک روپیہ پولیس والا لیتا تھا۔ آٹھ آنے کلینز ما نگل تھا اور اس طرح ساڑھے چارروپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کوبس میں ووبارہ داخلہ نصیب ہوجاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بیخنے کے لیے جموں سے نکلے تھے۔ ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سرینگر نہیں جارہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روزاکی دوسری لاری سے جتوں واپس لوٹ آئے۔

## چېکور صاحب

جتول میں بلیگ 'سرینگر میں کالرا۔اب ماری جائے پناہ چکور صاحب تجویز ہوئی۔

جتوں توی کے ریلوے سٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے توریل کا یہ پہلا سفر جھے بڑاافسانوی محسوس ہوا۔
ریل چھوٹے ہی میں کھڑی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیااور گردوپیش کے عجیب وغریب ماحول کودیکھنے لگا۔ نزدیک کے تھمبے برق رفآری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی طرف روال تھے۔ وطی کا نئات ساکت و جامدتھی۔ پچھ دیر کے بعد پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں تال اور ٹر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بیخ گئی اور انجن کی بھیابھک پھیا چھک میں بھی موسیقی کی بہت ہی دھنیں ساتھ سے ساتھ ساتھ ساتھ سے بڑی میں جب کوئی موڑ آتا تھا، توٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بل کھاکر انکھیلیاں کرتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں گئی ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا، کہ شاں شاں ، شوں شوں کر کے انجن نے بڑے زور سے دھواں چھوڑ ااور کو کئے کا ایک ذرہ میری آئھ میں پڑگیا۔ معا مجھے یوں محسوس ہوا جسے کسی نے میری پکوں کے اندر دیا سال اُن رگڑ کے جلادی ہو۔ آئکھیں مل مل کر میرا ٹراحال ہو گیااور داکیں آئکھ بوٹی کی طرح ٹرخ ہوکر شوج گئے۔ سزا کے طور پر جھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھاکر کمپارٹمنٹ کے در میان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔

چھوٹے برے سٹیشن آتے تھے۔ ٹرین رکی تھی۔ گار ڈسٹر جھنڈی ہلاتا تھا۔ انجن سیٹی بجاتا تھااور گاڑی پھر روانہ ہوجاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر بری چہل پہل تھی۔ فلی اور مسافر بدحواس سے اِدھر اُدھر بھا گئے تھے۔ چھابڑایوں اور خوانے چوالے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔ "ہندوپانی"، "مسلمان پانی"، گرم پوری گوشت روثی 'لیمن برف سیس بھی دور بی دائر کے بھی نہ کھی ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لیک کر پلیٹ فارم پر اُترا اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے سٹیشن پر اتر کے بھی نہ کھی ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لیک کر پلیٹ فارم پر اُترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آجائے گی تو چھائگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گار ڈ کے رعب داب کے ایک اور بین اس کے ایک اور بین سے اشارے کے سامنے گاڑی کا دیو بیکل انجن بالکل ہے بس قا۔ سفید وردی 'سفید ٹوپی 'سرخ اور سبز جھنڈیاں 'منہ میں وسل ……گار ڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جوں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپر می کا ارادہ ترک کرکے ریلوے گار ڈ بناا پناز ندگی کا نصب العین بنالیا۔ جوں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپر می کا ارادہ ترک کرکے ریلوے گار ڈ بناا پناز ندگی کا نصب العین بنالیا۔ لدھیانہ گزر کرغروب آفاب کے بعد دور اہا کا چھوٹا ساسٹیشن آیا۔ یہاں پرگاڑی صرف نصف منٹ کے قریب کے دریب

رکی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان ہا ہر پھینکا 'اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہمو کا عالم طاری تھا۔ نہ روثی 'نہ قلی 'نہ کوئی سواری۔ ہم نے اپناا پناسامان اٹھایا 'اور اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے بڑی مشکل سے نہر سر ہند کے گھاٹ پر پہنچے جو سٹیشن سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا۔ چکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشی تیار کھڑی تھی۔ مگا حوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹائکیں سکیڑیں 'کسی کے کھڑی تھی۔ مگا حوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹائکیں سکیڑیں 'کسی کے بازو بھینچے 'کسی کا بچہ اٹھا کراس کی گود میں ڈالا' اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے قب کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹاد باد باکر بھراجا تا ہے۔

آدهی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے دودو آنے ''چراغی''وصول کی۔ایک دھندلی می لالٹین جلاکرایک بانس سے لئکادی گئی'اور کشتی نے لنگراٹھادیا۔ہماراسفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا'اس لیے ایک موٹا سا'کہاسار سہ لے کر اُس کا ایک سراکشتی سے باندھا ہوا تھا'اور دوسرے سرے پر دو بیل جے ہوئے تھے۔ایک ملاح شمار لاٹھی کا ندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشعل جلائے بیلوں کو ہائلتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔

کشتی کو کئی جگہ روک کراس کے تلے میں جراہواپانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو پھٹی توضع کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آئی جیسے لوہ اور پیتل کی گاگروں کوالٹ کرز مین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غورے دیکھا' تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی جو نہر کی طرف پشت کئے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بوے خضوع و خشوع سے برسرِ عام رفع حاجت فرمار ہے تھے۔ جب کشی اُن کے قریب پہنچی ' تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے نگ دھڑنگ کھڑے ہوگئے 'اور منہ سے بکرے 'بلا 'بلا کر بوے فخرے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشر ت کرنے نگے۔ کشی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دو پڑوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کھانس کھانس کرایک دوسرے سے کھیائی کھیائی بھیائی ہی نہر کی جواب دینے کاارادہ کیا' لیکن عمر رسیدہ مثل ح نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھا دیا۔ جب کشی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہر کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھ گئے اور از سرنو فطرت سے ہمکای میں معروف ہوگئے۔

دو پہر کے قریب کشتی چکورصاحب پہنچ گئے۔دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔اپنے بلّوے کھول کر پچھ للہ وہ للہ کہا کہ لڈو کھانے کودیئے۔اُن کی عمر کوئی ایک سوچار برس کے قریب تھی۔دانت مضبوط تھے۔ نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔

دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمار اسامان اٹھایا۔ وہ بھی ستر برس سے اوپر تھا۔ چھدری داڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے جے جیسے چیرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ سلے بھی اسے پسین تک نہیں آرہا

تھا۔ اُس کے دیسی جوتے لوہے کے کھر پے کی طرح سخت تھے۔ اُس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کردیئے 'اور آگ کی طرح پہتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراماں خراماں چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلہ نری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ مجبور اور کیکر کے بھرے ہوئے کا نوْل پر بنہ پاچلتا پھر تا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اُس کے پاؤں کی ایر دیوں کی جلد خٹک ہو کر پھٹ ہوئے جو توں کی جلد خٹک ہو کر بھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فور آگاؤں کے موجی کے پاس جاتا تھا' اور جس طرح پھٹے ہوئے جو توں کو گانشا جاتا ہے۔ عین ای طرح اپنی ایر دیوں کی جلد میں بھی خوثی خوثی ٹائے لگواکر آیا کر تا تھا۔

چکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے او نچاد رجہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردواروں میں سب سے او نچاد رجہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبیدارنے گرو کے دو کم سن صاحبزادوں کو اس گردوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوادیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا جیت سنگھ اور جھجار ہری خالصہ ہائی سکول بھی قائم تھا۔ مصاحبہ اس کے نام براس گردوارے کے ساتھ بابا جیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی سکول بھی قائم تھا۔

دوسرے گرددارے کانام دید مہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گروصاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدیں مقام کانام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پرایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گروصاحب نے غالبًا بچھ اور کیا ہوگا۔

چکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ "بابا صاحبا" تھی۔ بابا صاحبادراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہدہ عبادت کے علاوہ بابا شہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ بابا صاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے متکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سیکھوں کے گرواچا تک باباصاحب کے احاطے میں آگئے۔ گروص صاحب عالم روپوشی میں جان بچاتے پھر رہے تھے 'کیونکہ اُن کے تعاقب میں سر ہند کا حاکم فوج کی ایک بھاری جمعیت لے کہ کا انتہا

سی سروصاحب نے کہا'' باباجی اگر میں اس جلتی ہوئی بھٹی میں گود جاؤں' توشاید میری روحانیت مجھے آگ کے ضرر سے بچالے'لیکن سر ہند کے مغل حاکم سے بیچنے کے لیے انسانی وسیلہ در کار ہے۔اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔''

باباصاحب نے جواب دیا" گرو جی مہاراج۔وسلہ روحانی ہویاانسانی 'خداکے تھم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کانام لے کرنیل کے اس مطلے میں بیٹھ جائیں۔شاید خداای میں بہتری کرے۔"

گروصاحب گاڑھے گاڑھے نیل سے بھرے ہوئے ایک منظے میں بیٹھ گئے۔ باباصاحب نے منظے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سر ہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدوسے چکور صاحب کا کونہ کونہ چھان مارا۔ گردواروں کے گرفتیوں اور نہنگ اکالیوں کو زمین پر لٹا لٹا کے خوب پٹوایا۔ بہت سے گھروں کی تلاشی لی۔ گئے کے کھیتوں کو کاٹ

کاٹ کے رکھ دیا۔ کچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے باباشہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے باباصاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیااور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آ کے بڑھ گئ۔ منح سورے باباصاحب نے گروصاحب کو نیل کے مطلے سے باہر تکالا 'اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نے کپڑوں کاجوڑا پیش کیا۔

گروصاحب نے کہا" بابی اب میں بھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا۔ آئ سے نیلارنگ میر سے پنتھ کارنگ مقرر ہوا۔" گروصاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ اداکر کے رخصت ہوئے۔ چندروز بعد چکور کے گردواروں کے گرنتمی ایک وفد کی صورت میں باباصاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب 'نیاز سے باباصاحب کی خدمت ہیں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گروصاحب کے ہاتھ کا لکھا ہواایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے باباشہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا اور اس احسان کے بدلے گردواروں کی پچھ زمین بھی دائی طور پر باباشہاب الدین اور اُن کی اولاد کے حق میں وقف کردینے کی پیشکش تھی۔

باباصاحب نے اس فرمان کی پشت پر گور کھی زبان میں ایک تحریر لکھ دی بجس کامفہوم پیر تھا:

"اگریہ موقع گروصاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا "تو بخداشہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے اُن کا سر قلم کر دیتا اُ لیکن یہ جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازعہ ہے۔ گروصاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ فقط اپنااخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اس کی اُجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے "کہ چکور کی حدود میں سورکا گوشت لانا بند ہوجائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ اُس کی عین عنایت ہوگی۔"

سکھوں نے برضاورغبت اس شرط کو قبول کرلیااور اُس وقت سے چیکور میں سور کے مکوشت کی تختی سے ممانعت ہوگئی۔

چندسال بعد جب باباصاحب کی دفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندو سکھ اور مسلمان اُن کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندول نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تغییر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی جار دیواری پر مشتل تھا۔ باباصاحب کی وصیت کے مطابق اُس پر حہت نہ ڈالی گئے۔

باباصاحب کی زندگی ہی میں یہ رسم چل نکلی تھی' کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر برات اُن کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی براتیوں میں بائٹ دیتے تھے۔ ہندو' سکھ' مسلمان سب اس تبرک کو دولہاد لہن کے لیے نیک فال سجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رہم میں اور بھی شدت آگئی۔ اب ہر برات باباصاحب کے مزاد پر حاضر ہوتی۔ براتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر چھنکتے' اور پھر اُن کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پھنکتے' اور پھر اُن کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے اُن کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جع رہتے تھے۔ باباصاحب کے ساتھ کبوتروں کی

عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے اور رفتہ رفتہ کبوتروں کواتنا نقدس حاصل ہو گیا کہ چیکور صاحب کی حدود میں اُن کا شکار حرام ثار ہونے لگا۔

جس مقام پرباباشہاب الدین کا مزار واقع تھا' اُس ہے کھ فاصلے پرایک وسیج و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔

اس میدان کو" پانڈوانہ" کہتے تھے۔ چکور کے خوش فہم بڑے بوڑ ھوں کو اس بات کا یقین تھا' کہ کور و پانڈو کی مہابھارتی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی۔ ذراسا کرید نے پراس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھو پڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو توان ہڈیوں کی رگڑ ہے جا بجا چراغ ہے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں بید روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطر ت ساں باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطر ت ساں باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی باباصاحب کی کرامت سے روثن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی رات کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں باباصاحب کی یہ کرامت جگرگاتی' توگاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن پھیلا کر بابا کی یہ کرامت جرکت کی دعائیں ما تھے لگتیں۔

باباشهاب الدین کی وفات کے بعد اُن کے اکلوتے فرزند مجولے میاں نے ٹیل کاکار وبارسنجالا۔ مجولے میاں کااصلی نام قاسم علی تھا۔ وہ محض دیندار منے۔ و نیاداری سے قطعی بیگانہ تھے۔ سیدھی سادی مبرشکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔اُن کے بعد اُن کے بیٹے اور پوتے بھی اس ڈگر پر ثابت قدم رہے الیکن چوتھی پشت میں جاکر چود ھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پارا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنھیوں سے مل کر زمین کی پیکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پر انا مٹکالے کراسے پھولوں سے خوب سجایا۔ گھر کے محن میں ایک زر کارشامیانہ تان کر اُس کے پنچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔اس تخت پرریشی تکیوں اور گدوں کے در میان اس منکے کو جما کے رکھ دیا۔ دوخوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے۔ جو مور حچیل عکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے تھے 'اور بڑے ادب سے ملکے پر آہتہ آہتہ پکھاہلاتے رہتے تھے۔ چود هری مہتاب دین نے چار دانگ عالم میں یہ چرچا کردیا کہ یہی وہ مقدس منکاہے جس میں باباشہاب الدین نے گروصاحب کوچھیا کے رکھا تھا۔ پہلے اِگادُ کا سکھ ملك كى زيارت كے ليے آئے۔ پھر عقيدت مند ديويال چرهاوے كے پھول علوه مشائيال اور كھل لاكر درش کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب "نیکھ سجا" کے موقع پر جپکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا' تو ہزاروں زائرین نے ملے کو تعظیم دی۔ چود حری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کرمکے کو نمسکار کرتے تھے پھر گھٹوں کے بل جھک کراہے بھدادب واحترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپوں یاسونے کی مہروں کا نذرانہ مکلے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سبکھ سبھا پر ڈیڑھ دو ہزار رویے جمع ہوئے۔دوسری پرپانچ چھ ہزاراورای طرح بڑھتے۔ آخرابیاوقت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مڑکا بار بار بھر تا تھااور باربارخالي موتاتفايه

پانچ سات ہر س میں چود هری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھ پی رئیس بن گئے۔ چکور

کے ارد گردانہوں نے سینکڑوں ایکڑاراضی فریدلی'اور باباشہاب الدین کے کیے مکان کو مسار کر کے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروالی جس کے چوبارے کی حجت بلندی میں آس پاس کے گردواروں کے کلس کا مقابلہ کرتی تھی۔
کر نقیوں کو یہ گتا فی ناگوار گزری۔ یوں بھی کچھ عرصے سے جملہ گرنتھی چود هری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے سے مکلے کی ہو ھتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پراٹر انداز ہونا شروع کر دیا تھا'اور چود هری مہتاب دین کی روزافروں امارت میں گرنتھوں کو اپنے حقوق کا خون نظر آر ہا تھا۔ او هر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چود هری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلس سے بہر حال کمتر ہوئی چاہے۔ اُو هر چود هری صاحب نے نہلے پر دہلامار ااور اس ساز ش کا منہ توڑجواب دینے کے لیے انہوں نے اپنچ وہارے کی حجت پر سکھ بیٹھ کے بیشار جھنڈے گاڑ دیے۔ اندروہی زرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا'اور تخت پوش پر ریشی گدوں اور پیٹھ کے بیشار جھنڈے گاڑ دیے۔ اندروہی زرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا'اور تخت پوش پر ریشی گدوں اور دور تک شہرت ہو گئی کہ واہ بھی واہ اچود هری مہتاب دین نے بھی کمال کردیا۔ اپنے فرج پر مؤکا صاحب کے لیے ایسا دور تک شہرت ہوگئی کہ واہ بھی واہ ایود هری مہتاب دین نے بھی کمال کردیا۔ اپنے فرج پر مؤکا صاحب کے لیے ایسا بلندوبالا چوبارہ بنایا ہے' کہ چکور کے گردواروں کو بھی مات کردیا۔

ہر سیکھ سجا کے بعد چود هری مہتاب دین سونے چاندی کے سیکوں کو گلاکر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے اور ان سلاخوں کو تا نبے کی گاگر وں میں بھر کراپی حو بلی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے تھے۔اس خزانے کی حفاظت کے لیے چود هری صاحب نے ایک نرائی ترکیب نکائی۔انہوں نے آٹھ دس قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔اندر کے کمرے میں ہر قاری بارپی باری دود و تین تین گھٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کر تا تھا۔
ایک دونو کر اُن کی خدمت پر ہمہ و فت مامور رہتے تھے۔ چنانچہ اندرونی کمروں میں چو بیس گھٹے چراغ جلتا تھا اور چود هری مہتاب دین کی دوح کو ایسال ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چود هری مہتاب دین کے گڑے ہوئے خزانے کی حفاظت بھی بعنوانِ شائستہ ہوتی رہتی تھی۔دن رات قرآن خوانی خوانی خوانی خوانی شائستہ ہوتی رہتی تھی۔دن رات قرآن خوانی کی خبر چھلی تو لوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ لیں۔واہ بھی واہ! چود هری مہتاب دین کی کیا بات کی خبر چھلی تو لوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ لیں۔واہ بھی واہ! چود هری صاحب نے بھی کی خبر چھلی تو لوگوں نے در لیا در دن رات چراغ جلا تا اور قرآن شریف پڑھوا تا ہے۔چود هری صاحب نے بھی کا تعویذ بیش بہاستگ مرم کا بنوایا اور فرش اور دیواروں پر بے شار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے چڑ ھوا د ہے۔اب مزار اپر ایک جراغ جلتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ جلا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ ہوتے مقیدت مند سرشار ہو کر جھومے بیا ایک جراغ جلتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹروں علی جراغ ہوتے مقیدت مند سرشار ہو کر جھومے تھے۔وروری مہتاب دین کی امارت اور سخاوت کے گئ گا تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھومے تھے۔وروری مہتاب دین کی امارت اور سخاوت کے گئ گا تی تھے۔

دین کی طرف ہے بے نیاز ہو کر اب چود ھری مہتاب دین نے اپنی دولت کارخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بردے احاطے میں صبح وشام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنہری گوٹ کاشا میانہ لگتا تھا۔ نقر کی

یایوں والی زر کار مند پر چود هری صاحب خود بیٹھتے تھے۔ پیچھے آٹھ دس چوبدار شام دار عصالیے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے تھے۔ سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں۔ درباریوں میں قل اعوذیئے مّلاوُں 'شر ادھ کھانے والے بنڈ توں اور بھنگ کے رسانہنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ان لوگوں کو اپنے دربارے دابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بلتے تھے۔ مولویوں کے لیے دووقت پلاؤ ہوشت اور مرغ کیتے تھے۔ پنڈ توں کے لیے بوری کچوری طوے اور کھیر کا دور چاتا تھا۔ نہنگ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کونڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی'اور ہالٹیاں مجر بھر کے تقسیم ہوتی تھی۔ یوں بھی گر دونواح کے اٹھائی گیرے' رسہ گیراور نامی گرامی چور ایکے و قنافو قنا حاضر ہوتے رہتے تھے 'اور چود حری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم ر کھتے تھے۔ اپنی نوابی کا کمل ٹھاٹھ جمانے کے لیے چود حری صاحب نے چھ چھ فٹ کے بچاس تومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا'اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھاسا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔اس ہاتھی پر جاندی کا مودہ لگا کے چکور کے گلی کوچوں میں ہواخوری کے لیے لکلا کرتے تھے۔مضافات میں اپنی زمینداری کادورہ کرنے کے لیے وہ اور اُن كاعملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا۔ ان رتھوں كے ليے انہوں نے ہريانے كے جاتى و چوہند بيلوں كى خوبصورت جوڑیاں پال رکھی تھیں۔جب بیل رتھوں میں جُتنے تھے 'توان پرزر بفت کے جمول ڈالے جاتے تھے۔ مگلے میں جاندی کی تنفی تنفی گھنٹیاں لنکتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ اُن کا جارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے۔ دن میں کئی بار ان پر پھر برا ہوتا تھا' اور ہر جعرات کو خالص تھی اور شکر میں مکئی کی روٹی کی چوری کوٹ کرانہیں کھلائی جاتی تھی۔رتھ تھینچنے کے بعد بیلوں کوپانی میں گلاب کاعرق ملا کریلاما جاتاتھا۔

بوں بوں دولت کی رہا ہیں ہوسی گئی ، چود حری مہتاب دین کی دلچپیاں بھی گھوڑوں ، بیلوں اور ہا تھیوں کی دنیا ہے نکل کراپئی جولا نیوں کے لیے نئے نئے میدان مار نے آگیں۔ طبیعت میں افتدار کی ہوس اور دماغ پر امارت کا بھوت سوار تھا۔ اُن کی سب سے عزیز خواہش تھی 'کہ چار دانگ عالم میں ان کے نام کاڈ نکہ ہجے۔ جس طرف سے وہ گزر جائیں 'لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں 'کہ چود حری مہتاب دین کی سوار کی جارہ عبارہ مرائ صاحب "کے مالک راجوں کے بارغار مہارا جوں کی ناک کے بال چود حری مہتاب دین 'جن کے جاہ و جلال اور تزک واحتشام کی سامنے سارے ماجھے میں کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا۔ لیلائے آرزو کے اس جنون میں چود حری صاحب نے مہارا جو رپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو ہوئی خوشا لم سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو ہوئی خوشا لم سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو ہوئی خوشا لم سے جگور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ سنگھ کو ابتدا میں صرف آئی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ 'حیند اور ناکھ کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دام اقتدار پھیلتا پھیلتا پھیلتا جو بھالے سے جگور اور اگریزوں اور سکھوں کے ور میان ایک سرحدی شہر کی انہیت سے ابتدا میں مرف آئی تور کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کموا اٹھا۔ دشیت سے اب روپڑ کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کموا اٹھا۔ حشیت سے اب روپڑ کو بردا ہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورت حال سے پور اپور افا کموا اٹھا۔

اگریزوں کے خلاف رنجیت سکھ کے ساتھ اور رنجیت سکھ کے خلاف اگریزوں کے ساتھ اُس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بہا کہ دونوں بھوپ سکھ کو اپنا جگری دوست مانے گئے اور ساز شوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سکھ رفتہ رفتہ روتہ دوپڑکا خود مختار حکم ان سابہ و گیا۔ لا بھور کا در بار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سکھ کو منہ ما گئی رقمیں سیمجے رہے سے جنہیں وہ شراب کباب اور عورت پربے در لیغ خرج کر ڈالٹا تھا۔ اگر بھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو بھوپ سکھ کے سابی روپڑ کے گر دونواح میں نکل جاتے سے اور دن دہاڑے ڈال کے وال کے سونا چاندی اور خاتہ کے علاوہ گائے 'بھینیوں' گھوڑوں اور جوان عور توں کو بھی ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے سے۔ راجہ بھوپ سکھ عرصہ سے چود حری مہتاب دین کی دن دگی اور رات چوگی امارت کے چربے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مؤکاد کھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں گئی بار دولت کے انباد اگل تھا۔ اس کے علاوہ چکور صاحب کے مقدس گر دواروں کی زیارت بھی ایک جو سال میں گئی بار دولت کے انباد اگل تھا۔ اس کے علاوہ چکور صاحب کے مقدس گر دواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کوچود حری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا' تواس نے بسروچیٹم قبول کر لیا۔ یہ خبر س کی بانہ تھی۔ چنانچہ جب کا سرو فور مترت سے چکرانے لگا' اور انہوں نے فور آبابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر وہ فل شکر انہ ادا گئے۔

راجہ بھوپ سکھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چود حری مہتاب دین نے جس پیانے پر انظامات شروع کئے وہ اپنی مثال آپ سے سارے گاؤں کے در ودیوار پر چود حری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی کیروائی۔ گلی کوچوں میں حلوان بچھایا۔ بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی ور دیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برگی جھنڈیاں کے کر صبح و شام جلوس نکالتے سے اور نعرے لگانے کی مثل کرتے ہے۔ ہر مثل کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈ وبائے جاتے ہے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجہ بھوپ سکھ کے سوار وں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں ایستادہ ہوگئیں جن میں سینکڑوں مشعلوں ، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بھانے کے لیے جیمیوں سقے صبح شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے ہے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی بو تلمیں بری فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔

چود هری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابر ق ڈال کر سفید کی کرائی گئی تھی۔ دروازوں پر زری اور کخواب کے پردے لڑکائے گئے تھے'اور فضا کو ہر لخظ معطر رہھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ اُن کی آمد ہے ایک ہفتہ قبل راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب کے پچھ افس اسکا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں پچھ نہن میکھ نکالی اور داجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چود هری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشور وں سے نوازا۔ ایک مشورہ بھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجہ کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازی ہیں الیکن گوشت حلال نہ ہو۔ خالص جھ کا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش لازی ہیں الیکن گوشت حلال نہ ہو۔ خالص جھ کا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش

فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربہ ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کے ناچ گانے کی محفل برپاہو تو چود ھری صاحب کے ذوق میز بانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امریقینی ہے۔

یہ ہدایات من کرچود هری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے پی آگئے۔ اُن کی رگوں میں بابا شہاب الدین درسے اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا' اُس نے دم بحر کے لیے جوش ہارالیکن دوسرے لیحے وہ سنجل کر بیٹے گئے اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی تو ہمات کے تانے بانے او هیڑ کر پھینک دیئے۔ چود هری صاحب نے اپنا خاص رتھ دوخوش سلیقہ مصاحب کے ساتھ انبالہ کی طرف بھگایا' تاکہ وہ یک کے روزگار موسیقار جھرکا جان اور جگادهری کی مشہور عالم رقاصہ ترجی بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوالا ئیں۔ دونوں کے ساتھ تین تین بزار روپیہ نقذ' مشہور عالم رقاصہ ترجی بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ ہوااور پانڈوانہ کے میدان میں اُن کے طاکنوں کے لیے گئی ایک اور خیمے بھی نصب ہوگئے۔

شراب کے لیے چود هری صاحب نے اپنے گماشتے لد هیانہ روانہ کئے۔ وہاں پر اگریزوں کا پولٹیکل ایجنٹ کر تل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پر دہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کر تا تھا۔ چود هری مہتاب دین کے آدی اُس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجہ کی ولایتی شراب کی ثین جار پیٹیاں خرید لائے۔

فربہ اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چود حری صاحب کو البتہ قدرے وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے
وہ گردواروں کے گرخقیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ ماننگے داموں پر چندا یک اچھے سور منگوا دیں الیکن سکھ گرخقیوں اور پا خیبوں نے واہگور و واہگور و کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو
توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چود حری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست وریخت کا وبال
خود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا الیکن گردوارہ دمد مہ صاحب کے بوڑھے گرختی گیانی کھڑک سکھے نے انہیں تخی سے
فود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا الیکن گردوارہ دمد مہ صاحب کے بوڑھے گرختی گیانی کھڑک سکھے نے انہیں تخی سے
ڈائٹ دیا۔ "چود حری مہتاب دین اُتم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سجھتے ہو؟ آج مرے کل دو سرا دن۔ کسی کو تمہار ا
فام بھی یاد ندرہے گا الیکن باباشہاب الدین کا دربار اور سکھ د حرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اُن کے معاہدہ کو ہاتھ لگانے
والے ہم تم کون؟"

چود هری صاحب کابس چلنا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے 'لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمدے موقع پر سنکھوں سے لڑائی جھڑا مول لینا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چود هری مہتاب دین خون کا گھونٹ نی کررہ گئے اور دل ہی کڑھے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا 'اور انہیں توڑے دار بندو قوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھتے دیا کہ وہ تنو منداور جواں سال موروں کا شکار کر لائیں۔

خداخداکر کے آخروہ روز سعید بھی آپہنچاجس کے انتظار میں چود هری مہتاب دین بیقراری سے گھڑیاں گِن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چکور صاحب تشریف لائے۔ اُن کے جلومیں ہاتھیوں بھوڑوں' شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤلشکر تھا۔ جب بیہ جلوس چکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا'چود هری صاحب کے بیسیوں ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دورویہ کھڑے ہوگئے۔ جہاں جہاں سے بیہ قافلہ گزرتا تھا'بیہ لوگ گلاب' چنیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راہتے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچورنگ برنگی جھنڈیاں لہرائے تھے اور گلی گلی میں باور دی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجاکر سلامی دیتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی۔ پھروہ باباصاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اورائ کے بعد انہوں نے "چو بارہ مؤکا صاحب" جاکراس طلسماتی منکے کو تعظیم دی 'جس کے بطن میں سونا چاند کی بڑی افراط سے بعد انہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زریفت کاسر پوش اٹھا کر منکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھا نکا جو آزن خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھر اہوا تھا۔ چود ھری مہتاب دین نے لیک کر منکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زریں انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا" حضور' فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔"

راجہ بھوپ تنگھ کے خاص مصاحبوں نے میہ ساراانبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔

اگریزی شراب کی ہوتلیں داجہ صاحب کو خاص طور پر پیند آئیں۔ سرشام پانڈوانہ کے میدان پی بڑے ہوئے ہوئے والی کھالیں آئر نے لگیں اور رات گئے جب جھکا جان اور تر جی بائی کے طاکنے اپنا اپناساز وسامان سجا کر مجفل میں ہم سے تو یکا یک چکور کے ہندو' مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھ اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر د بک کر بی سے جھے ڈیڑھ سوسال میں آج بہلی مرتبہ چکور میں برسرِ عام مُور کا گوشت کا ٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی نضا جھ جان کے طلع کی تھاپ اور تر نجی بائی کے تھنگھروں کی جھنکارے نا آشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سائے ٹا جب ان ساز وں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان ساز وں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان ساز وں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا جب ان ساز وں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔ خوا میں منڈ برے گئی تھیں 'سہم سہم کر کو ٹھوں کی منڈ برے گئیسی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری را توں میں ان ہی کو ٹھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدل چراغوں سے اپنی مرادیں ما کمیدان میں رنگ وہ کی تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ وہ کو ٹھوں کی میدان میں روش ہوا کرتے تھے۔ آج آئی میدان میں رنگ وہ کی خواریاں جو سپنوں کی بارات کے کر باباصا حبا کے مزار پر کچ چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نجھاور کیا کرتی تھے۔ کواریاں جو سپنوں کی بارات کے کر باباصا حبا کے مزار پر کچ چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نجھاور کی کئی تھے۔ مزان کی بانہیں کیا تھا۔ سکون کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے میان فضاؤں میں ڈ گھارہا تھا۔ دوایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ ثبات کا تیج کٹ گیا تھا۔ سکون کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے مار قطائی میں ڈ گھگارہا تھا۔ دوایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ ثبات کا تیج کٹ گیا تھا۔ سکون کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے میان فیون کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے میان کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے میان کی دولت گئی تھی۔ تاریخ کے میان کی دولت کئی تھی۔ تاریخ کے میان کی دولت کئی تاریک کے تاریخ کے جو دولوں کے دولت کئی تاریک کی تاریک کی دولت کئی تھی تاریک کی تاریک کی تاریک کی دولت کئی تاریک کی تاریک کی ت

نے نگل لیا تھا۔

دوسری صبح نُور کے تڑے جب راجہ بھوپ سکھ اور اُس کا لاؤلشکر رخصت ہو کرچلا گیا تو چکور صاحب کی صورت بول نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤل تلے روند ڈالا ہو۔ تھے ہارے کار ندے ادر خادم جہاں جگہ ملی 'پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چود ھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیس بدل رہے تھے۔ایک دوخاص مصاحب اُن کا سر اور پاؤل دبارہے تھے۔ کی روز کے پے در پے رت جگے نے انہیں چور کردیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی مسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سکھ نے انہیں کی بارشراب پینے کی دعوت دی تھی 'لیکن چود ھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ حیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑ کھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بہ نفس نفیس اُن کے ہو نٹول سے لگا کر کھڑے ہوگئے' تو چود هری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لاسکی۔ دوسراجام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے بیا۔ تیسرا ترنجن بائی ہے۔اولین بادہ گساری کے اس دور نے چود ھری مہتاب دین کے دل ود ماغ میں ایسے ایسے رنگین قیقے روٹن کردیئے جن کی تحلیل ہے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے درودیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹے لگیں۔ ترجین بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور جاندی کے تار لہرانے گئے۔ رنگ و نُور کے اس سیلاب میں چود ھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے الکین جب صبح ہوئی توٹوٹنا ہوا خمار چود هری صاحب کے رگ ویے میں ٹیسیں مارنے لگا۔وہ اپنے تخت پوٹل پراوندھے پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔اس عالم میں سردار نونہال تکھ نے انہیں ایک مژد ہ جانفزاسایا۔ سردار نونہال سکھ "چوبارہ منکا صاحب" کی سیوا پرمامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چود حری مہتاب دین کے دست راست

سردار نونہال سکھ نے چود هری صاحب کا ہاتھ کپڑ کر کہا۔"چود هری انھو۔اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے بڑے کب تک کراہتے رہو گے؟"

ٔ چود هری صاحب اپنا دکھتا ہوا ہدن سنجال کر تخت پیش پراکڑوں بیٹھ گئے۔

"چودھری 'ہیراہیرے کوکا شاہے۔ "سردار نو نہال سکھنے نے کہا" شراب کا کسل بھی شراب ہی سے جائے گا۔ "
سردار نو نہال سکھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیئے تو ان کے کسیلے منہ کا
ذائقہ بدل گیا۔ زبان پر تراوت آگئے۔ گلا کھل گیا 'اور جسم کے دُکھتے ہوئے جوڑوں میں ازسرنو نشاط عود کر آیا۔ زندگ
کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پیند آیا۔ انگریزی شراب کی بچکی پوتلیں جو ٹو کرا بھر کر
باہر مجوائی جارہی تھیں 'انہوں نے واپس منگوالیں 'اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالالگادیا۔
شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہواخوری کے لیے نکلے 'تو انہیں اپنی گاؤں کا ماحول بچھ پر ایا پر ایا سالگا۔ چھوٹے بچوٹے وکلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لئک جاتے تھے اور ہاتھی

راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چود هری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھ کر دیئے تھے۔ پچھ پروا۔ کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے جن میں چود هری صاحب کو"وفاشعار حکومت انگلشیہ اور معاون دولہ برطانیہ"کے خطابات سے نوازا گیاتھا'اور بڑے و ثوق سے یہ تقدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد سنلج۔ اس یارانگریزوں کاسب سے بڑا بہی خواہ چود هری مہتاب دین ہی ہے۔

راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔اس میں چود هری مہتاب د کوسکھ پنتھ کی آنکھ کا تارااور خالصہ حکومت کاراج دلارا ثابت کر کے بیر سرٹیفکیٹ دیا تھا' کہ سنلج کے اس پار راجہ بھو سنگھ لا ہور دربار کی تکوار اور چود هری مہتاب دین مہاراجہ او هیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان دوو فا سپو توں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو سنلج پارکی سرحدسے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔راجہ بھوپ سنگھ واہور وجی کا خاا اور چود هری مہتاب دین واہور وجی کی فتے ہے۔

چود هری مہتاب دین نے ان نایاب پر وانوں کے لیے ریشم کی تہد در تہد تھیایاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ تھیلیوں کو نسلی بیٹروں کی طرح ہاتھ میں لے کر بھی سہلاتے تھے۔ 'بھی مُٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چکی لگا کم تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے 'اور خلوں کو اوب واحزام کے ساتھ سر آ تھوں سے لگاتے اور جموم جموم بار بار پڑھتے۔ بادامی کا غذ کے یہ پُرزے چود هری صاحب کے ذبن میں جل پریوں کی طرح تا چے 'اور ان کا ایک آ حرف الہامی بھوا ہوکی طرح آئن کی روح کے ریگزاروں پر رنگ برنگ تر شح کر تا۔ لاہور اور کھکتہ کے شاہی در بار وا تھور آئن کے دل و دماغ میں پھلچڑیاں ہی چھوڑ تا 'اور خیالوں کے اس گئل وگزار میں چکور کی سبتی بڑی ذکی لیا اور معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چٹم تھے جو چود هری مہتاب دین سے کئی کڑا کر جاتے تھے۔ انہوں کے کم قتل نہ کیا تھا۔ کس کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا۔ کس عورت کی آبر و نہ لو ٹی تھی۔ اس کے ہیکس وہ تو لوگوں کی مدد تی کرتے تھے۔ انہوں نے تواس گاؤں کو سر بلند کرویا تھا۔ چود هری مہتاب دین کے طفیل آج دور و دور تک چکور کا ان بختا تھا الیکن یہاں کے کینے لوگ آپی عظمت کے اس احساس سے بے بہرہ تھے۔ روز بروز مغائرت کی آبک کے لیے گھو دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ آبک کو ڈھی کی طرح سب سے کٹ کراگر الگ تھا دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ آبک کو ڈھی کی طرح سب سے کٹ کراگر تھا دیوار چود هری صاحب کے گرداگر واٹھی چلی 'اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑ هی کی طرح سب سے کٹ کراگ تھا

پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی۔ شام کوہاتھی کی سواری بھی مو قوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بندر ہتے تھ' تاکہ گاؤں والوں سے مڈھ بھیٹر نہ ہو جو آئکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسر ی طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کردینے والی بیگانگی سے گھبراکر چود ھری مہتاب دین نے رخت ِسفر باندھا'اور ایک ہاتھی' تین رتھ' بچپاس سوار اور بہت سے بیادوں کی جمعیت لے کرانہوں نے کلکتہ کارخ کیا۔

جب چود هری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہاگاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آتھوں ہی آتھوں میں ایک دوسرے کو مبار کہاوہ دی۔ بچوں نے ازسرنو حولی کے میدان میں گلی ڈیڈ اکھیلنا شروع کر دیاور جوان لڑکوں نے حب معمول کو شوں پر بیٹے کر باباصاحبا کے دو ہے گانا شروع کر دیے جن میں آئینہ تو عشقِ الی کا ہوتا تھا۔ لائین عکس نو خیز فیاروں کی آرزوا گئیز سپنوں 'نی دلہنوں کے متلا طم ولولوں اور فتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آکردادی امال کی بین بربیند روایات کاسلہ منقطع ہوجا تا تھا۔ چود هری مہتاب دین کہاں گئے ؟ اُن کا انجام کیا ہوا؟ دادی امال کوئی بات و ثوق سے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ سے تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوئی ندی کے کنارے اُن کی ملا قات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ ہے ہو گئی'جو رہت کی مفقیاں بھر بھر کر منہ میں والے تھے اور اسے باداموں کی طرح چہاتے رہے تھے۔ چود هری مہتاب دین نے اپ لاکٹلگر کو خیر باد کہا'اور قلندرانہ وضح اختیار کرکے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دو کہتے وہ ایک برائی پر بزار جان سے عاشق ہوگئے۔ دوسری خبر یہ تھی 'کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی میر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برائی پر بزار جان سے عاشق ہوگئے ۔ دوسری خبر دوسوائی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جند منہ اتی با تیں۔ لیکن کر میا انہوں نے چارابر دکا فیا کی مفال کر میا کہ پیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جند منہ اتی با تیں۔ لیکن کر مور ک بیار کوئی میں جہاد کرتے ہوئے مہانہ ہور کی مقرب کی معر کے میں جہاد کرتے ہوئے مہارہ دو تو فرق فرمایا۔ چنا نچہ دادی امال ابنی چادر کوئی مقرب کے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نو ش فرمایا۔ چنا نچہ دادی امال آئی چادر کہاں کردی مقیدت سے دعامانگا کرتی تھیں۔ ''اللہ چود ھری میں جہاد کرتے ہوئے میں جہاد کرتے ہوئے میں وقد کوئی فرمایا۔ چنا نے دادی امال آئی کہ وہ کی مقرب کے میں جہاد کرتے ہوئے مام مہادت نو ش فرمایا۔ چنا نے دودی امال آئی کر دی مقیدت سے دعامانگا کرتی تھیں۔ ''اللہ چود ھری

بھے اس بات ہے کوئی غرض نہ تھی ممہ چود هری مہتاب دین میدانِ جہاد میں شہید ہوئے تھے یاسا کیں ریتاشاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے بینارس کی ہندو برہمیٰ کے جوگ میں سور گباش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو اُن کے سیماب کی طرح مضطرب کر دار کی ہو قلمونی نے ایسی گرفت جمالی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس مجنگی بھر لوہ چون کواپی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہریٹا کیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گار ڈ بننے کے خیالات کا فور کی طرح اڑ گئے اور چود هری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزونے مجھے گر چھے کی طرح غراب سے نگل لیا۔

عجیب وغریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔

کرم بخش بچین ہی ہے دادی امال کا ملازم تھا۔ اب اس کی عمر ستر برس ہے اوپر بھی 'کیکن وہ دن رات تنو مند

بیل کی طرح بے تکان کام کر تا تھا۔ اُس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، کیکن دل بڑا گداز تھا۔ کو توہ وہ ہالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، کیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہا تھ میں الٹی پکڑ کروہ صحیح ترتیب سے سار ک کے اشعار فرفر سنادیتا تھا۔ اگر کتاب اُس کے ہاتھ سے لے لی جائے ، تو اُس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رُک ، تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ بھی بھی چودھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی امال عجیب کے کے بایا شہاب الدین کے گور مکھی دوہ الا پنے لگی تھیں ، تو کرم بخش ہی پاس بیٹھ کر ہمیں اُن کا مطلب سمجھایا کر تا تھا کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتار ہتا تھا۔ بابا شہاب الدین صاحب دوہوں کارنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا:

اومیرے یار میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا مرخ ہیں یا سفید ہیں؟ جو تیرا رنگ ہے وہی میرا رنگ ہے میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بَل جاؤں گ

او میرےیار' تیرے دامن کو میں نے بھی نہیں چھوا تیرا وامن بادلوں سے پرے 'ستار وں سے او نچاہے میں بچاری تو بھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ مچھوسکی تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تا بناک ہے کیونکہ اس کومیں خو داینے ہاتھوں سے سجاتی ہوں

اومیرے یار 'رات کی خلوت میں میں نے تھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پاہی لیا اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان میں تواس کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں

> اومیرے یار'میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں د کھ میں نے تیرے رُخ پراپنے تصور کا تجاب ڈال رکھاہے اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذراحی بند کر لوں

توساری دنیا تھے بے نقاب دیکھ لے گی

اد میرے یار' 'تواحد ہے' توصد ہے 'تو ابد ہے' 'تو ازل ہے شکر کر 'تو میری گلی کاالبیلا جوان نہیں ور نہ میں کجھے خوب ستاتی' خوب ترساتی' خوب تڑپاتی کجھے بڑی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشہ دیکھاکر تی

> اومیرےیار' توعزیزے' توحفیظ ہے ' تو کریم ہے' توحلیم ہے 'شکر کر تومیرے سینے کاارمان نہیں

ادمیرےیار' تو دہاہے' توستارہے ' تو تواہہے' تو غفارہے 'شکر کر تو ہمارے کھیت کارا کھا نہیں ور نہ میں ہرروز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی تورکھوالی کرہی نہ سکتا سارے کھیت کوچڑیاں نچک جاتیں

> ادمیرےیار' تومعبودے' تومبحودہے 'تومقفودہے' توموجُودہے 'شکر کر تو میں نہیں ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہو تا؟

## راج کرُوگاخالصہ 'باقی رہےنہ کو

دادی اماں اور کرم بخش مجھے بی-اے-ایس-ہے-انچ خالصہ ہائی سکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ کے الے استان تھو لے گئے۔سکول کا پورانام ہابا جیت سنگھ جھار ہری خالصہ ہائی سکول تھااور گرو کے دوصا جبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گردوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔

میڈ ماسر سوراج سکھ نے رجس میں میرانام درج کرنے کے بعد دادی امال سے بوچھا" تائی ' بیچے کی عمردس مال کھودوں؟"

دادى امال كوسارا گاؤں تائى كہاكر تا تھا۔

" پھوٹ تیرا فیے مُند۔" دادی امال نے ہیڈ ماسٹر کوڈاٹٹا۔" تواندھا ہو گیاہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا پندرہ برس سے ایک دن کم نہیں۔"

دادی اماں کے مزدیک بچوں کی عمر زیادہ جنانا با عشاِ افتخار تھا۔اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نو کری بھی جلد ملنے کاامکان بڑھ جاتا تھا۔

اس مسئلہ پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے در میان بحثی ہونے لگی ' تو کرم بخش نے نجو می کی طرح زمین پر آڑھی تر چھی ککیریں تھنچ کرزائچہ بنایا' اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔''ماسٹر جی 'اس کی عمر تیرہ سال تین میننے تین دن لکھ دو۔''

ہیڈ ماسٹر نے جزیز ہو کراٹکل پچّو سے رجسٹر میں میری عمر کا ندراج کرویا' اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں' جن میں انہوں نے ہر بیچ کی پیدائش کی ساعت' دن' مہینہ اور سال عیسوی' ہجری اور کمرمی حساب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھیں۔۔'

عمر کے حساب سے ہیڈماسٹر نے مجھے دو سال آگے کی کلاس میں داخل کرلیا' اور ساتھ ہی ہیہ تھم بھی سنایا "اگلے سال در نیکولر فائنل کاامتحان دینا ہو گا۔اگر و ظیفہ نہ لیا' تو کان پکڑ کر سکول سے نکال دوں گا۔"

پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا' تو نیا گرتہ' کورے کٹھے کا نیا کھرڑ کھرڑ کرتا ہوا پا جامہ اور پُھندنے والی سرخ رُومی ٹوپی پہنی ہو کی تھی۔ مجھے اس ہیئت کذائی میں دیکھ کر بہت سے ہند واور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سٹیاں بجانے لگے اور زور زور زورے گال ٹیھلا ٹیھلا کر بکرے 'بلانے لگے۔ ایک لڑکے نے رُومی ٹوئی کا ٹیھند نا نوچ کر توڑ لیا' اور اُسے ٹرش کی طرح اپنے گالوں پر چھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جماکر ٹوئی کو پچکادیا۔ تیسرا ٹھو کریں مارماد کر میری پیٹنٹ لیدر کی کالی گرگانی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے ممیرے گرد تھیرا ڈال کر کھڑے ہوگئے' اور لہک لہک کر بھانت بھانت کے آوازے کنے لگے۔

"فوجال شهرول آئيال بين؟"

"فوجال ميث ميك كردى بين؟"

"فو جال پردهائيال کرينگى؟"

"فوجاں بابو بنیں گی؟"

"فوجال نوبي ليتي بين؟"

"فوجال مُسلے ہوتی ہیں؟"

اِن پے در پے سوالات کے بعد انہوں نے گھونے تان تان کر ہوا میں گھمائے 'اور بیک آواز دور زورے گانے گئے۔"راج کروگا خالصہ ۔۔۔ باتی رہے نہ کو۔"

اتے میں کوئی پکاراکہ ماسٹر جی آرہے ہیں۔سب لڑے فور آشرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں ان جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔

ماسٹر منگل ینگھے اُر دوادر ریاضی کے استاد تھے۔انہوں نے سر سے پاؤں تک میراجائزہ لیا 'اور رومی ٹوپی کی جگا گیڑی باندھ کر سکول آنے کی ہدایت کی۔انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی ٹراً طرح یٹائی کی۔

فاری کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل وُہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اا مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پراکتفا کرتے تھے۔البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہوجاتا تھا'کیونا ماسٹر تارائے نہ کمجی ہنتے تھے'نہ مسکراتے تھے'نہ مارتے تھے۔

سکول کااصلی ہو اماسٹر منگل سِنگھ ہی تھے۔ار دو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ار دو کا سبق وہ خیر پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں اُن کااپناہی نرالاانداز تھا۔ایک بارغالب کابیہ شعر آیا

سادگی و پُرکاری' بے خوُدی و ہشیاری حُسن کو تغافل میں جرائت آزما پایا

اس شعر کوانہوں نے ہمیں یوں سمجھایا:

"سادگی تے اُسدے نال بُر کاری۔ بے خودی تے اُسدے نال نال ہشیاری۔ محسن نوں تغافل دے وچ کیاپایا؟ شاعر کہندا اے اُس نے محسن نوں تغافل وے وچ جراُت آزما پایا۔ لوائی جی گل سی۔ غالب شعر بناندا براندا مر گیا۔ میں شعر سمجھاندے سمجھاندے سمجھاندے کوڑھ مغزال دے پلے ککھ شعیں پینا۔ اُگے چلّو۔ " مجھاندے کر"مادگی اور اُس کے ساتھ برگاری۔ بے خودی اور اُس کے ساتھ ساتھ بشیاری۔ حسن کو تغافل میں جراُت آزماپایا۔ لواتی بشیاری۔ حسن کو تغافل میں جراُت آزماپایا۔ لواتی کی بات تھی۔ غالب شعر بناتا بناتا مر گیا۔ میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مرجاؤل گا'لین تم کوڑھ مغزول کے پلے بچھ نہیں پڑنے کا۔ آگے چلو۔ ")

اردوکے علاوہ ماسر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع '
تفریق' تقسیم کی جگہ وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کارلاتے تھے۔ حقیقاً اُن کواصلی شرح صدر صرف زدو کوب
کے فن میں حاصل تھا۔ ذراسی بھُول چُوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لیکتے تھے۔ اُسے گردن ہے دبوچ کر
ہوامیں اچھا لتے تھے اور پھر اُس پر لا توں ' ککوں اور تھیٹروں کی ایسی تابر ٹوڑ بارش برساتے تھے 'کہ دیکھنے والوں کو
بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی دودو تین تین پٹائیاں دیکھ کر سکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے
سوہان روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی نگی تلوار لگئتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا قرعہ فال
اچلک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پہینہ
اچلک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پہینہ

ایک دوزیکس تیار ہوکر سکول جانے کو تھا'کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی امال نے چھینکے والے کو گری طرح کوسا'اور مجھے واپس بلا کر بٹھالیا'کیونکہ کام پر روائلی کے وقت کسی کا چھینک دینابد شگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیرا نظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سکول سدھارنے کی اجازت ملی 'لیکن اس بد شگونی نے میرے پاؤں من من کے بھاری کر دیئے۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روزِ موعود ہے جب ماسر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر پچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا'کہ میں نے سکول جانے کی بجائے سیدھانہرکی راہ لی۔

نہرسر ہند کے کنارے میریوں کے جنگل تھے 'آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے مجھنڈ دور دور تک تھیلے ہوئے تھے۔ ٹی بڑے مزے مزے میر پخت کی انبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا 'کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مڈ بھیڑ ہوگئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات دیہہ کی طرف جارہا تھا۔ میں نے بھاگ کر پچھ مجھنڈوں میں روپی ہونے کی کوشش کی 'تواس نے لیک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجور آمیں نے بڑی در دناکی سے سکول کی ساری رام کہائی اُسے سادی۔

"اب مدرسے نہیں جاؤ گے ؟ "کرم بخش نے بو چھا۔ "بالکل نہیں جاؤں گا۔ " میں نے شدومدسے جواب دیا۔ " ہاں جی ہاں۔ "کرم بخش بولا" کتا بوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھود نے میں ہے نیچ "آؤ آج تہمیں پیرکزت بھی سکھادوں۔"

میں خوش خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پاچلا جارہا تھا۔ تیز تیز نو کیلی عولوں والے کھج کے سوکھے ہوئے تھوھڈے جابجااُس کے پاؤں تلے آتے تھے 'اور خچر ممر خچر ممر خچر مرکز کے ٹوٹ جاتے تھے۔اُس کی ایڑا یا میں کئی جگہ بڑے بڑے شاف تھے۔ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موجی کے پاس جاتا تھا'اور جس طرح دوسر۔ میں کئی جگہ بوئے جوتے مرمّت کرواتے تھے آکرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوالیتا تھا۔

مثا ملات دیہہ میں کئی جگہ گھٹے گھٹے تک گھاس لہلہارہی تھی۔ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مارکر اور سے کھود نے کا گرجھے سکھایا'اور تھم دیا" جلدی جلدی گھاس کی آبا پیڈ کھودلو۔ ڈگر نجو کے کھڑے میری جان کورورہ ہوں گے۔''

میں درانتی اور کھرپالے کر کام شروع کرنے والا تھا' کہ کرم بخش نے پکار کر پچھ اور ہدایات دیں'' بچھّوا کنکھچورا نظر آئے' تو خبر دار کھرپااور درانتی خراب نہ کرنا۔انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ سنپولیا' ؟ لسنکھ پوٹ ملے تو فور اُمجھے ہاک مارنا۔ میں احبیھا (وظیفہ ) پڑھ کرانہیں پکڑلوں گا۔''

سانپ سے تو خیر میں واقف تھا'کین باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بِجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع د کا مہین مہین آنکھوں والا بڑا ہو شیار جانور ہے اور قبر وں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھا لینایا کھ چُنلیوں کی طر اپنے ساتھ ساتھ چلالینااس کا دل پسند مشغلہ ہے۔لسنکھ پوٹ انسان کی گُدی پر بیٹھ کراپنے پنجے بیجے کس کی طر اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے'اور چو پچے سے ٹھونگیں مارمار کرتازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔

کرم بخش تواکی درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا'اور کمر سے ہزار منکوں والی شیجے کھول وظیفہ کرنے لگا'لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھس سے نکل گئے۔ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھ دوسرے قدم قدم پر عجیب وغریب حشرات الارض کا خوف میرے دل پر ہھوڑے مار تا تھا۔ایک دو جگہ سوراخ میں سانپ کی کیچلی کچنسی ہوئی نظر آئی' تو میں بھاگ کھڑا ہوا'اور کرم بخش کے پاس آکر بڑی عاجزی سے ہمتا ڈال دیے۔

"اچھا'اچھا۔ گھاس تو میں کھود ہی لوں گا۔ تم کل سے سکول جاؤ گے نا؟"اس نے پوچھا۔" بالکل نہیں۔" نے جازم جواب دیا۔

کرم بخش چک کراٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اُس نے جھے کلاوے میں لے کر ہتکٹی لگائی 'اور پھر پالٹ مار کر منہ بل زمین پر گرادیا۔ اُس نے ایک پاؤں میر کی گردن پر رکھا 'اور دوسر کیا بڑی سے میر کی کمر پر پے در پے ضرب لگا لگا۔ مقابلہ تودلِ نا تواں نے خوب کیا 'لیکن تا بھے ؟ آخر سکول کے بارے میں بھی میں نے مجور آ ہتھیارڈال دیے۔ " توبہ کرواور ناک سے زمین پر سات لکیریں کھینچو۔ "کرم بخش نے تھم دیا۔

میں نے تھم کی تغییل کر دی۔

"فتم کھاؤ کہ دوبارہ سکول سے نہیں بھا گو گے۔"کرم بخش نے دوسرا تھم دیا۔

میں نے فور اقتم کھالی۔

اس فرض منصی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی'اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسر ہے کچھ فاصلے پر تین تین خیار چاراخ گھر سے دوسوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شایداب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے'
لیکن اس نے بڑی چا بکدستی سے زیرِ زمین فنل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملادیا۔ایک سوراخ میں اس
نے کوئی چیز ایسے ٹھونمی جیسے پائپ میں تمباکو بھراجا تا ہے۔ دوسر سے سوراخ میں اپنے ہونٹ فیٹ کر کے وہ منہ کے
بل زمین پرلیٹ گیا اور سرکنڈ اجلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے دو چار سوٹے مارے' آگ کا
شعلہ سالیکا' اور پھر دوپاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر لیکا کے غٹ ہو گیا۔ گانچ کے اس عمل کے دوڈھائی گھنٹے کے
بعد جب دہ جاگ' تو خُوب کچست تھا۔

واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک تھجور کے درخت پر چڑھ گیا' اور پکی ہو نی رسلی تھجوروں کا ایک پچھا جھے کھانے کودیا۔ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کونہ بتائے گا۔

دوسرے دن میں نے اپنی قتم توڑ دی اور پھر سکول نہ گیا۔ البتہ کرم بخش کی زویے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گیا اڑی چلا گیا۔ گیا اڑی میں ایک کچا کو شاتھا' جو گاؤں ہے دو ڈھائی میل باہر ایک لتی ووق ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اُس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترہ تھا۔ مسلمان اسے گگا بیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک بیر گا آسائیں کی سادھی تھی' کیونکہ اُن کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پر مہنس تھا' اور مرنے کے بعد اُس کی راکھ پر بیہ سادھ بنائی گئی تھی۔ نچوہڑ نے چماراسے اپنارو حانی پیشوا مان کر یہاں پر طرح طرح کی بو جاپاے اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے بیجڑے بھی یہاں جمع ہو کر ''گدھے''کی محفل بر طرح طرح کی بو جاپاے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔

المُكُاّ الذي كے اندر كچھ لوگ اپناپ طریقے ہے گُاً پیر كو خراج عقیدت پیش كرنے میں مصروف ہے۔ باہر دوكالے بجنگ آدى لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لئكائے دَم دَھناتی دھمكم دھتیا۔ دھكم دھتیا کہ تال پر زور زور سے ڈھول بجارہے ہے۔ اُن كے گرد چار پانچ آدى بڑے والبانہ طور پر "حال" كھيل رہے ہے۔ بھی وہ پنج اٹھا كرا بي اير يوں پر لئو كی طرح گھو متے ہے۔ بھی زمین پر چار زانو بیٹھ كر مینڈک كی طرح نمچند كتے ہے۔ بھی سرکے بل كھڑے ہو كر ڈھول والوں كے گرد تيز تيز بينوى دائرے كا شتے ہے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرستی كے عالم میں حال كھيل رہا تھا وہ كرم بخش تھا۔

کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔اُس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غفیناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چبرے پر ایستادہ تھے۔اُس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں بھنسی ہوئی محیلیاں پیڑک پھڑک کرتڑ پتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی'اور ڈھول والوں۔ کچھ دور پتی ہوئی ریت پر کان پکڑ واکر میرا مرغا بنادیا۔ایک لڑکے کو اُس نے میری چوکیداری پر ما مور کیا'اور خود طا کھیلنے والوں کے صلقے میں شامل ہو گیا۔

وھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انج پنجر ڈھیلے ہوگئے۔ ڈھول کی ہر دھک میرے دل اور دماغ پر تور کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اِگاؤگا را بگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے یا تو اُن کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کویں میں مل کر لگا تار رور۔ ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں ایک گھنٹہ گزرگیایا ایک سال نکلایا ایک صدی بیت گئے۔ کیونکہ جب" حال"۔ فارغ ہوکر کرم بخش نے جھے کان چھوڑنے کا مژدہ سایا' تو میری کر پیرِ فر توت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی' اور جھے۔ سیدھا کھڑا نہ ہواجا تا تھا۔ کرم بخش نے چھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹناز ورسے پیٹے میں مار کر میر کمرسیدھی کی۔ پھرائس نے تھے میری بناک سے اکس کیریں نکال کر توبہ کروں۔

مَن نے پی ہوئی ریت پر ناک ہے اکیس کیسریں نکال دیں۔

"فتم کھاؤکہ اب پڑھائی ہے نہ بھاگو گے۔"کرم بخش کڑکا۔

میں نے بخوشی اللہ کی قشم کھالی۔

"رسول کی قتم کھاؤ۔"کرم بخش نے کہا۔

میں نے بلا تکلف رسول اللہ کی قتم بھی کھالی۔

"قرآن کی قشم کھاؤ۔"

میں نے اس کی بھی لٹھیل کردی۔

"ابا پی جان کی قسم بھی کھاؤ۔"كرم بخش نے علم لگایا۔

یہ قتم کھانے سے میں بھکچا گیا کیونکہ جھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہر حال زیادہ عزیز م کرم بخش نے آؤد یکھانہ تاؤ 'اور میرے منہ پر زنائے سے ایبا کرارا تھپٹر مارا کہ میرے سرمیں بھڑوں کے ب چھتے بھنبھنا اٹھے۔دوسرا تھپٹر لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا تھم مان لیااورا پنی جان کی قتم بھی کھالی۔

جان کی قتم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے پچھ ایسا بے سروپااور بے ربط سا نقشہ با ندھا کہ مجھے
اختیار ہنی آنے گئی۔ ہنی روکنے کی کوشش میں مجھے بچکی لگ گئی اور گلے سے رندھی رندھی می آوازیں نکلنے لگیں جیسے
کے گلے میں تر بوز کا چھلکا بچنس جا تا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف وہراس سے میری بھیکھی بندھ گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید
کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپکی طاری کی اور پچھ تیز تیز ٹجھرٹجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوثی
سے پھول کر کہا ہو گیا اور اُس کی اَناکی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں 'ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا

کرم بخش کواچھے موڈ میں دکھ کر میں نے کہا'' چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے۔ میں سکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں'تم بھی دہاں آ جاتے ہو۔''

کرم بخش نے اصل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی ٹھلائی اور دون کی لے کر کہنے لگا" جادو ٹُونا تو پلید کا فروں کا کر تب ہے۔ کرم بخش کے پاس تور ب سچے کا احیبھا (وظیفہ) ہے۔ تم وِتی جاؤیاد کھن چلے جاؤ کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پرایسے جاپڑے گاجیے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔"

کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا'' چاچا'تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے معرکے رہے ہوں گے ؟''

"اسپغول کھونہ پھرول۔"كرم بخش نے محاورة كها كه دُهكى چھپى بات كوزيادہ نه كريدو۔

" چاچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تورنگ لگایا ہوگا۔ " میں نے خوشا مدانہ اصرار کیا۔

"رہے نام رہ سیخے وا۔ "کرم بخش نے سینہ تان کر کہا۔"کوئی رنگ جیسارنگ لگایا ہے؟ بیٹ 'بیلے' بارسب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کانام گو نبتا تھا۔ بوے بوے جٹادھاری مہنت' بھان متی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آگھ نہیں اُٹھا سکتے تھے۔"

جوش میں آکر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول واستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھُوت پریت ، چلاوہ 'چھلیڈا' وڈاواسے مقابلہ کرنا' جن اُتار نااور لوٹے میں سرنجمبر کر کے جلا ڈالنا' آوہ 'پزاوا' وودھ' مکھن باندھ منااور کھولنا' محب اور نُغض کے فلیتے جلانا' مقہوری اعدا کے لیے ہنڈیا چھوڑنا' بان جلانا' آٹے کی چُلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمنوں کو ایذا پہنچانا' سانپ' چچھواور پھڑ کے کاٹے اور آدھاسیسی درد کو جھاڑنا' داڑھ نکالنا' چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا' مجوری کی حالت میں بقدر ضرورت دست غیب حاصل کرنا میہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھانکین اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اُڑ کیاوہ تنجیرِ محبوب کا عمل تھا۔ بھرے ملیے میں بوئی بوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں بوجھوڑ کر اس چھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں بوجھوڑ کر اس چھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں والے کر یہد المنظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے کھیاں گڑھے چیک جاتی ہیں۔

کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھو متا پھر تا'اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے پچھ پینے دے کر رخصت کردیتا تھا۔

" تیرے چاہے پر وجود کا عیش حرام ہے۔" کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا" اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔"

مجھے اس بر ہمچاری کیڈھے کی حماقت پر ہنمی بھی آئی اور ترس بھی آیا کیکن بظاہر میں نے اُس کی اتن تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ما تھی بنیئے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔

ماتھی رام چکور صاحب کاواحد حلوائی تھا۔وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑا ہوں میں جلیبیال تلتا تھا

یا موتی خور کے لڈو بناتا تھا' جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بَد بَد کر سیر وں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چہ کرجاتے تھے۔ ماتھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی می وھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی بگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹیا ہم جھونکتار ہتا تھا۔ اُس کا چہرا کیے ہوئے انناس کی طرح پیلی پیلی' گُلابی گُلابی ہگدری گدری ٹجمریوں سے بھر اہوا تھاا مہین مہین چندھیائی ہوئی آئکھوں پر لانبی لانبی سفید بھویں ایسے لئکتی تھیں جیسے اُس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ٹائک

دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کربے حد خوش ہوئے۔

"واہ بھی واہ کرم بخشا۔" ماتھی رام بولا" پر ماتما کی کرپاسے تو خود ہی آگیا۔ میں تو تیری تلاش میں نظنے، والا تھا۔"

ما تھی بنیئے نے چیک چیک کر ہمیں بتایا کہ پانچ روپے ڈال کر اُس نے بازار مائی سیواں امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ لاٹری اُس کے نام نکل آئی ہے۔مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی تشق سے چیکور پہنچ رہاہے۔

"كرم بخشا۔"مانھى رام نے كہا" تو گذا (بيل گاڑى) جوڑكے فانٹ گھاٹ پر پہنچ جا۔ كشى آتے ہى مال چ كردكان پر لانا ہے۔ايك سير پُخته لذّو تحقيد دوں گا۔ آدھ سير گُڑ بيلوں كے ليے ملے گا۔"

"واہ جی واہ۔"کرم بخش نے ناراضگی سے جواب دیا"کرم بخش تیرے باپ کانوکر جو ہوا۔ اِدھر تونے تھم، اُدھر میں گذالے کرنہر پہنچا۔ لالہ 'بھی تونے شیشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟"

" چلوچار آنے نقد بھی لے لینا۔" ما تھی رام نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔"اس میں جھڑے کی کیابار ہے بھلا؟"

"ہزاروں کامال مفت آرہاہے'اور کرم بخش کو چوتی پر ٹرخاتے ہو؟ لالہ 'تم بڑے ندیدے ہو۔ "کرم بخش نے کہ دفعتا ما تھی رام کے 'بڈھے باپ نے بھی اپٹی چُندھیائی ہوئی آتکھیں کھولیں اور کرم بخش کو غصے سے گھور کر بو "ہزاروں کامال کون سالا بکتاہے؟ بڑی لاٹری کا مکٹ تھا 'کوئی مخول نہیں۔ لاکھ سے کم کامال نکلے تو میں پیشاب۔ داڑھی منڈوا دُوں گا۔"

کھ مزید چی چین بین بین کے بعد بیل گاڑی کی اُجرت طے ہوگی۔ایک روپیہ نقد۔دوسیر مضائی۔ بیلوں۔ لیے ایک سیر گڑ۔ بیعانہ کے طور پر کرم بخش نے آدھ سیر جلیبیاں پیشگی تلوالیں 'اور ہم مزے مزے سے جلیبیاا مخو تکتے کلیان پنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی 'اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ماتھی رام او اُس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے 'اور ایرایاں اٹھا اٹھا کر' آٹکھیں پھاڑ پھاڑ کردوراہے سے آنے والی کشتی کا انظ

خداخدا کر کے کشتی آئی اور ما تھی رام نے اپنے مال کی بلٹی حچٹر ائی۔ یہ مال لکڑی کی تین پیٹیوں پر مشتمل تھا جم پرلوہے کی پتی چڑھا کر میخوں کے ساتھ مٹھو نکا ہوا تھا۔ کسی پیٹی کاوزن ڈیڑھ دو من سے کم نہ تھا۔ بیل گاڑی میں ماتھی رام اور اُس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسر کی پیٹی پر میں چڑھنے لگا' توانہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا کیونکہ میرے وزن سے اُن کے مال و متاع کے آبگینوں کو گحوقی ضرر کا اخلال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے عجیب وغریب دشت و دریا میں للچائے ہوئے قیاس کے گھوڑے دوڑ اتے رہے۔ لکڑی کی یہ تین پیٹیاں بھی ریشم اور زرہفت اور کخواب کے تھان بن جاتی تھیں۔ بھی اُن کے دہانوں سے سونے کے کئن اور چاندی کے تھال جھا کئنے گئے تھے۔ بھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن اور چاندی کے تھال جھا کئنے گئے تھے۔ بھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن سائی پڑتی تھی۔ ما گھی رام کے باپ کی قوت لامسہ پیٹیوں کے اوپر ہاتھ کھیر کھیر کی سرکر اب اس یقین کی علی الاعلان تھدین کرنے گئی تھی کہ یہ مال ڈیڑھ دولا کھ روپے سے کم قیت کا نہیں ہو سکتا۔ اُس کا پر وگرام یہ تھا'کہ لاٹری کا مال جلدان جلد بھی باج کے ساراکنبہ ہر دوار جا سے اور وہاں آرام سے بیٹھ کررام نام کی مالا جینے میں مصروف ہو جائے' مال جلدان جلد بھی اُس کے عمل سے شدید اختلاف تھا۔

''لواور سُنو۔''وہ حقارت سے ہنسا'' باپوکی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بیکنٹھ سدھارنے کاوقت تواس کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہر دوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو'تم جم جم ہر دوار جاؤ۔ ہمارے کھانے پہننے کے دن تواب آئے ہیں۔''

ما گھی رام کا فیصلہ تھا کہ لاٹری کا مال بچ کر وہ لد ھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لد ھیانہ جا کر بائیسکوپ دکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اُس نے بچھ الیمی فصاحت وبلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹیکنے لگی اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے جیئے کے ساتھ بچھ عرصہ لد ھیانہ گزارے گا'اور پھر اُس کے بعد کسی وقت ہر دوارکی راہ لے گا۔

پیٹیوں کودکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے دود ولڈ وبانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کر ایااور پھر
کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سینڈ ہینڈ کتابوں'سکولوں کے
پرانے رجٹروں اور استعمال شدہ بہی کھا توں سے اٹااٹ بھری ہوئی تھیں۔ چند کمھے سکوت رہا جیسے سب کوسانپ
سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی بنیااور اُس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور دو ہتڑ مار مار کر اپناسر پیٹنے گئے۔ جس قسم کادر دناک بین وہ
کررہے تھے اُسے دکھے کریہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح کُٹ پیٹ گئے ہیں۔

پچھ دریمیں جب بیہ آہ وزاری قدرے فرو ہوئی تو کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چور ہاتھ سے نکل جائے تو انشمنداُس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کر لیا کرتے ہیں۔ یوں بھی بیہ کوئی اتنا گھائے کا سودا نہیں رہا۔ پانچ روپ کی لائری میں اتن ردی آ گئے ہے 'کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ باپ تو گھٹنوں میں سر دیئے ہوئے ہوئے کر اہتا رہا 'لین ما گھی رام پا گلوں کی طرح بزیراتا ہوا پیٹیوں کا سامان ایک ایک کر کے باہر نکالنا' اے الن پلیٹ کر غورے دیکھتا اور جب گدڑی میں چھپا ہوا کوئی لعل نظر نہ آتا تو اے کھٹاک سے زمین پردے مارتا۔ جب اُس نے بری تقطیع کی دو تین موٹی موٹی مجلد کتا ہیں غصے سے زمین پر پٹنیس تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور جب اُس نے بری تقطیع کی دو تین موٹی موٹی مجلد کتا ہیں غصے سے زمین پر پٹنیس تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور

ما تھی رام کا ہاتھ پکڑلیا اور زورہے چیا۔" ہاہا اللہ۔رہے نہ اُوت کے اُوت۔ یہ تودین اسلام کی کتابیں ہیں۔ پاک کا کی بے حرمتی ہوئی تو گنڈ اسالے کر تربوز کی طرح سر اُتار دُوں گا۔ ہاں۔"

مَیں نے ایک جلد کھول کر دیکھی ' تو رتن ناتھ سرشار کی" فسانہ آزاد" تھی۔

"كيول كن نهوين إسلام كى كتاب؟ "كرم بخش في وجهار

"برى مقدس كتاب ب-"بيس نے بھى بال ميں بال ملادى

" مَن تو پہلے ہی پیچان گیا تھا۔ یہ سالا بنیااس کو بھی کا ٹھ کہاڑ کی طرح ردّی میں پھینک رہا تھا۔؟" کرم بخش۔ آ

"فسانهٔ آزاد" کی چار جلدوں کو جھاڑ یو نچھ کر آنکھوں سے لگایا اور انہیں ایک طرف بلندی پر رکھ دیا۔

اب کرم بخش نے تھم صادر کیا' کہ میں ساری کتابوں کود کھے بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کرلوں۔"ا۔ دین کی کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔کا فروں کی دکان میں ردّی کے طور پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔"

یس نے بڑی محنت سے جائزہ لے کرکوئی تمیں کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حمیت آزاد کی "آب حیات ڈپٹی نذیر احمد کی "فر آفاد ہلی اور "رؤیائے صادقہ"، عبد الحلیم شرر کی "فتح أندلس"، "فلورا فلور نڈا "ملک العزیز ورجنا"، "حسن انجلینا" اور "فردوس بریں"، محمد علی طیب کی "رام پیاری"، محمود میاں روئق "حاتم بن طے "عرف" افر خاوت"، حافظ محمد عبد اللہ کی "الددین خوش نصیب "عرف" چراغ عجیب"، محشر انبالاً کی "آلی دوسین "اور رتن ناتھ سرشار کے "فسانہ آزاد" کی چار جلدیں ملاکر کل اٹھارہ کتابیں سیہ ہوکیں۔ باتی بارہ جابو ناول سے جو فضل بک ڈپولا ہور نے شائع کئے تھے۔ ان میں سے پانچ ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگری زبان سے کما ہوا تھا۔

کرم بخش ان کتابوں کواپی چادر میں باندھنے لگا' تو ماتھی رام نے اسے جھڑک کر کہا'' یہ کیا باندھ رہاہے۔ سالے ؟ تھانے میں پر چہ نہ لکھوا دوں کہیں۔ میرا مال ہے۔ تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔''

"مارے سے دین کی کتابیں ہیں۔ تیرے پاس کیے چھوڑدیں؟ "كرم بخش نے مالل جواب دیا۔

"جم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔" ما تھی رام بولا" ایک ہاتھ سے پیسے رکھ دو 'دوسرے ہاتھ سے گا: لے جاؤ۔ یہال تو نفتر انفتر سوداہے۔"

کتابوں کی قیت پر ماتھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندومسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رہ جے جے جے جے جے گئی کے بعد ساڑ۔ جے جے جے بعد ساڑ۔ جے جے جے بعد ساڑ۔ جے بعد ساڑ۔ جے دویے برمعالمہ طے ہوا۔ ڈیڑھ روپ تو کرم بخش نے اسی وقت اداکر دیا۔ پانچ روپ کل تک ادھار کر کے ہم۔ تمیں کتابیں اُٹھالیں۔

"کل صبح رقم پہنچ جائے۔" ما تھی بنیئے نے کرم بخش کو خبر دار کیا" ور نہ بیاج لگ جائے گا۔" کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنی بیٹھک میں آئے۔ یہ گھرسے کافی دور معجد کے بالکل ساتھ دویکے کمرے۔ جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احرام سے کتابوں کو اس میں سجاتو دیا'لیکن ساتھ ہی ہے فکر بھی دامن گیر رہی کہ کل صبح تک مآتھی رام کو ادا کرنے کے لیے یانچ ردیے کہاں سے آئیں گے۔

" ٹوپانچ روپے کو رو تاہے؟" کرم بخش لے مجھے تسلی دی" دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ ھائے توبروا نہیں۔"

" چاچا گردن تومفت کٹ جاتی ہے 'لیکن ما تھی رام تو نقذ ما نگتا ہے۔ آخر پانچ روپے تم لاؤ گے کہاں ہے ؟" " تو فکر نہ کر۔ "کرم بخش نے بڑے و ثوق ہے کہا" یہ تو دین اسلام کی بات ہے۔ رہب ستچ نے تو جھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے میسے دیے ہیں۔"

"لیکن چاچا،کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟" مجھے یہ خطرہ ستار ہاتھا کہ اگر قرض ادانہ ہوا تو ماتھی بنیا کتا ہیں ہی واپس لے حائے گا۔

"اجیبها اجیبها بی اجیبها وظیفه) - "کرم بخش نے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجا بجا کر مزے سے کہا" آج رات پر ان بازگی میں وُھائی پہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اجیبها پڑھ دوں گا۔ سورج بعد میں نکلے گا، پینے پہلے پہنچ جا کمیں گے۔ "
این وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجا بی کے پھر بیت گاگا کر پڑھے۔ اُن میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی ثنا بھی تھی۔ رسول اللہ کا تام آتے ہی کرم بخش این دونوں ہاتھ چوم کر آتھوں سے نگا تا اور سسکیاں بھر بھر کررونے گلا تھا۔ کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح بچ و تاب کھاتے دکھے کر میں بھی اپنی عاری کا جہالہ ہے اس کی سادہ لوحی کے نہلے پر اپنی مگاری کا دہلادے عیاری کا جال بچھلے ہوئے موم کا تودہ بنا بیشا تھا۔ میں نے ایپ فن آذری کے دوچار ہاتھ چلا ہے اور بڑی آسانی سے اس کی سادہ لوحی کے نہلے پر اپنی مگاری کا دہلادے اربیانے میں ڈھال لیا۔

سانچہ یہ تھاکہ فالصہ ہائی سکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے ارکانِ خمسہ کی بجائے سکھوں کے پانچ سکھوں سے سنگھا،
کیس 'کچھ 'کڑا 'کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبدگانے پڑتے ہیں۔ اساوری کے کیر تن میں شامل ہونا ضروری ہے۔
جب جی اور ارداس کا سکھنا بھی لازمی ہے۔ گروگر نتھ کے پاٹھ میں سرزمین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے
اور گیانیوں 'گرنتھیوں 'پاٹھکوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مُخلظات بھی سننا پڑتی
ہیں۔ اپنادین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپناایمان مضبوط کرلوں اور
دوبارہ سکول جانے ہے جہا کچھ دن لگا کروہ بصیرت افروز کتا ہیں پڑھ لوں جو ہم اتن محنت سے ماتھی رام کے پنج سے
چھڑا کرلائے ہیں۔

کرم بخش تو پہلے ہی رَس مُخلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں تھڑا ہوا بیٹا تھا۔ میری چرب زبانی کے جائے میں دہ کڑی کی طرح دنٹ ہوگیا۔اُس نے میرے دینی جذبات پر جھے شاباش دی'اور بردی رقت سے جھے اپنے

مرشد کے کچھ عار فاند بیت ترنم سے سنائے 'جن کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا' کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ' تو مو مونگایاؤ۔ دنیا کے علوم میں کھو جاؤ' تو مردار ہڑیاں کماؤاور کُتوں کی طرح بیٹھ کرساری عمر چباؤ۔

ا کی پنتے دوکائ۔ آم کے آم گفلیوں کے دام سکول کو بھی سلام 'ماسر منگل سکھ سے بھی نجات ا تمیں ناولوں کی دنیا آگے پیچیے آباد۔ اب میں صبح سو برے تیار ہو کر گھر سے سکول جانے کو نکاتا۔ کرم بخش جھے بیٹھا میں بند کر کے باہر سے تالالگادیتا۔ دو پہر کے دفت وہ پھے روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جا تااور ہ بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے 'مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جا تا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسر سوران سا کو جاکر بتادیا کہ ماسر منگل سکھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کادل دہل گیا ہے۔ اسے تاپ پڑھتا ہے۔ تندرسہ ہوتے ہی سکول آنا شروع کر دے گا۔

کوئی تین ہفتے میں ای طرح کرم کتابی بن کرا پی بیٹک میں معتلف رہا۔ جتنی محنت میں نے اُن ایآم میں گ۔
ساری عمر پھر کبھی نہیں گی۔ ہیں با کیس دن کے بعد جب میں نے دوبارہ سکول جانا شروع کیا، تو جب وَم کرنے وا۔
جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسر منگل سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگہ "آب حیار
کے پُر شکوہ فقرے فرآٹے بھر نے لگتے تھے۔ تنہائی میں میری صدیثِ نفس بھی عبدالحلیم شر راورزت نا تھ سرشاء
عبارت میں ہونے لگی۔ کلاس دوم میں تابو تو ثر تین چار جواب مضمون لکھ کرمیں نے اپناسکہ پچھ ایسا بھالیا کہ
مجھی ماسر منگل سنگھ اردوکا سبق میرے سپر دکر کے خود غائب ہو جاتے تھے۔ چار پانچ ہندولڑ کے تو آرام ہے "
بچھی ماسر منگل سنگھ طالب علم الگ بیٹھ کر بوااودھم مچاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ "جو بولے سونہال۔ سری اِکال" کے نعرے آگاتے رہتے تھے' اور اخیر میں کھڑے ہو کر زور زور نے ڈیسک بجاتے تھے' اور میری ط

#### راج کر وگاخالصہ ۔۔ باقی رہے نہ کو

کچھ عرصہ کے بعد "سکھ سجا" کا تہوار آیا۔ یہ سِکھوں کا سالانہ میلہ تھاجو چکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔
موقع پرسکھوں کا ایک "دیوان" بھی منعقد ہوتا تھا، جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گروصاحبان کی عظمت پر بردی دھ دھار تقریریں ہوتی تھیں۔اس سال خالصہ ہائی سکول کی طرف ہے" دیوان" میں گرونانک پر مضمون پڑھنے کے میراانتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے 'رتن ناتھ م میراانتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے 'رتن ناتھ م سے میاں آزاد کادم خم اُڑایا 'الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ال مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک ست رنگی خلعت ِ فاخرہ تیار کر کے گرو مہاران شری نائک دیو کو پہنا دی۔ مضم کے آخر میں گرونائک کی مدح میں بیں اشعار کا ایک منظوم قصیدہ بھی تھا۔

اس تصیدے کی تیاری میں محشر انبالوتی کی تصنیف"آل ذور عین "سے بڑی مدو ملی۔ بیر کتاب دراصل ار برادری کی تاریخ تھی جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے: ور عین کی آل ا ہات کیا تھا۔ عجیب وغریب تاریخی حقائق و شواہد کے علاوہ اس کتاب میں ارائیوں کی عظمت و فضیلت پر بہت ک نظمیں بھی تھیں۔ بحرطویل میں ایک نظم مجھے پیند آئی۔ میں نے اس میں ''بلٹلانِ بے نظیر''، ''صُلعلانِ ہم سفیر'' جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرُونانک دیو کے جملہ القاب و صفات کو تھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کرلیا۔

سیگھ سبھا کے دیوان میں ڈھائی تین ہزار کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرئیِ صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے۔ دوسری طرف نر نکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے پچھ مونے سکھ تھے۔ درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ ٹنج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رکیسوں کی کرسیاں تھیں۔ بائیں جانب ہمارے سکول کا شاف تھا۔

پنڈال سے باہرایک کونے میں تمیں چالیس مسلمان مرد و زن بھی اچھو توں کی طرخ الگ تصلگ کھڑے تھے۔ یہ چکور کی ارائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا محتر العقل کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔

سٹیج پر آگر مجھے اپی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص د شواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا۔ ورنہ فقرے پر فقرہ تو شرر اور سرشار اور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پر واز کرتا تھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا قصیدہ الا پناشروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دلپذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے "شاباس" کی آوازیں آئیں۔ مہار اجہ پٹیالہ جو کرش صدارت میں نیم خوابیدہ بیٹھ سے "اچانک چو نئے۔ انہوں نے جھے تھی دی۔ اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا ایک روپیہ نکالا' اے انگلی پر آویزال کر کے انگو مے سے اچھال کرش سے بجایا' اور جھے انعام میں دے دیا۔

دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سِکھ لڑ کے جھے کشاں کشاں سکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ پچھ دیرانہوں نے ''راج کرُوگاخالصہ — باقی رہے نہ کو''الاپالاپ کر میرے گرِ داگر د بھٹکڑا ڈالااور پھر مہاراجہ پٹیالیہ ٹے انعام کار دییہ زبروستی چھین کرلے گئے۔

میرے مضمون اور قصیدے کی کامیابی نے گویا میرے سینے میں بندھی ہوئی بہت می گھنڈیاں کھول دیں۔
"آل ذور عین"کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اب میں نے پچھاپی ٹیک بندی بھی شروع کر دی۔ پہلے
رونق جوتی مخلص رکھا۔ پھر کسی ضرورت شعری سے مجبور ہو کر جعفر چکورتی سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص
طور پر ہمارے سکول میں زبان زدِ خاص و عام ہوگیا' اور سکھ طلبہ بھی اُسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں
استعال کرنے گئے۔ شعر عرض کیا تھا

یہ ایبا عجب شہر چکور ہے کہ ٹانی نہیں جس کا لاہور ہے رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول لی۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے مہل مہل کر اگرِ کرر ہاتھا کہ ماسر منگل سِنگھ بائیسکل پر سوار اُو ھر ہے گزرے۔ مجھے دیکھ کررک گئے اور بیاض لے کر اُس کامو کرنے لگے۔ ایک دو جگہ ٹھٹک کر مجھے گھور ااور غصے ہے" ہُوں"،" ہُوں" کہا۔ پھر ایک غزل پر پہنچ جس عرض کیا تھا ہے

مرے نمنہ پہ زلفیں گرانے کو آجا میری بات گری بنانے کو آجا میری بات گری بنانے کو آجا تری ہیں مرے دل کی دنیا بسانے کو آجا برا حال کے جعفر خسہ جاں کا مری جان جاناں بچانے کو آجا

ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے 'اور بیاض پھاڑ کر نہر میں بھینک دی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلّا طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے ''ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑاہے اور یہ مرزاغالب اولاد شاعری کے منگ کھڑکارہی ہے۔ کیوں بے 'یہ کیاوا ہیات بکواس ہے ؟''

انہوں نے مجھے بالوں سے بکڑ کر کھسیٹااور ٹانگ گھما کر زمین پر ٹٹے دیا۔ پھر وہ دیر تک لا توں 'تکوں اور تھٹر سے میری خاطرخواہ تواضع فرما کراپنے بائیسکل پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ میں نے اُٹھ کر گالوں اور کہنوں کو س کیڑے جھاڑے اور اطمینان کی سانس لے کراز مرنو مثق تخن میں مصروف ہو گیا۔

ور نیکولر فائنل کے لیے ہمارے امتحان کا سفر گور نمنٹ ہائی سکول روپڑ مقرر ہوا۔ روپڑ کاشہر چکور صاحب
کوئی گیارہ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ تین چار بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فاری کے استاد پنڈت سری را ا
قیادت میں ایک روز پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سکھوں کے ایک مقامی ہوشل میں ہمیں تھہر ایا گیا۔ سوری غرا
ہوتے ہی کھانے کی تھنٹی بجی۔ سب لڑ کے اپنی اپن رکائی ' گلا س اور تھی لے کر کنگر خانے میں حلقہ بائدھ کر پیٹے۔
مسلمان بس ایک میں ہی تھا' اس لیے مجھے چوکے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بھا دیا گیا۔ ایک لائے
مسلمان بس ایک میں ہی تھا' اس لیے مجھے چوکے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بھا دیا گیا۔ ایک لائے
داڑ ھیاں تھ میں لیے دال بانٹ رہا تھا۔ دوسکھ ایک بہت بڑے تو سے پر تیز رفقاری سے مجھکے پکار ہے تھے۔ وہ بار بار ھیاں تھجا ہوئے آئے میں مسلمل بیک ر
داڑ ھیاں تھجا ہے تو اور پسینے کے بڑ بے بڑے تو کر انہی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے گئے تھے۔ دال
لائنگری بھی و قافو قاوہ اپنی گرون اور زور سے ناک صاف کر تا تھا'اور رینٹ کو اُنگلوں کے در میان دیو تک کو لڈ
کی طرح ماتار ہتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھائس کر بلغم کے بڑے بڑ نے ناففانہ اندازد کیے کر میرا جی متلانے لگا'اور

مردرد کابہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر کنگرے اٹھ آیا۔

ہوسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی 'اُس میں دس بارہ سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے
کپڑے اتار ڈالے۔ پچھ دیر ننگے ٹہل کر جہم کو ہوالگائی اور پھر ایک ایک مچھرا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں
نے اپنے کیس کھولے اور انہیں جھنک جھنک کر کنگھا کیا۔ پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑ ھیاں چڑھا کیں اور اُن پر میلی
میلی پٹیاں سی باندھ لیس۔ بغلوں کے لانے لانے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر اُن میں گنڈل ڈالے اور اس ٹاکلٹ سے فارغ ہو کروہ بڑی دیر تک آپس میں فخش گفتگو اور دھینگا مُشتی کرتے رہے۔ دولڑ کوں نے آمنے سامنے بٹھ کر ہتھ رسی کامقابلہ بھی کیا۔

لنگرے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ ہیں ہیں تمیں تمیں چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔اب رضائی میں لیٹ کراگرایک لڑکاڈکار لیتا تھا' تو باقی سب بھی اُس کے مقابلے میں زور زورے ڈکارتے تھے۔اگرایک لڑکے سے بادِشکم کا جھو نکاسرز د ہوتا تھا' تو دوسرے بھی بآواز بلند اُس کا ساتھ دیتے تھے۔رفتہ رفتہ کرے کی فضامیں سنڈاس کی کثافت رچ گئ 'اوررضائی میں مُنہ سر لیلئے بھی مجھے ساری رات اُبکائیاں آتی رہیں۔

صح نوبجے پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا'اور پاپیادہ چلتا ہوا غروبِ آفتاب کے وقت چکور صاحب پہنچ گیا۔

اگل من پھر میں چار ہے دوسرا پر چہ دینے رو پڑکے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔
شدید سردیوں کے دن تھے۔ چاروں طرف بڑی گہری دُھند چھائی ہوئی تھی۔ گھاس پر کورا جماہوا تھا۔ گھُپ اندھیرے
میں دُور تک پھیلے ہوئے جُھنڈیوں نظر آتے تھے جیسے بہت ہے ہتھی سونڈ اٹھائے کھڑے ہوں۔ و قانو قاگیدڑوں کے
چینے کی آواز بھی آتی تھی۔ اُن کی چینوں کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ اُن د نوں
مارے علاقے پر جگموہ من سنگھ ڈاکواوراس کے گروہ کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ان کی شجاعت 'سخاوت اور بے رحی
کے بجیب و غریب قصے زبان زوِ خاص و عام تھے۔ بھی بھی میرے دل میں ایک دبی خواہش چوری چوری سر اُٹھائی
میں کہ اگر قسمت یاوری کرے اور جگمو بمن سنگھ ڈاکو بجھے بکڑ کرا ہے گروہ میں شامل کرلے تو میری زندگی کا بھی کوئی
مقعد بن جائے۔

کرم بخش نے مجھے بتایا کہ جگہ وہن آج کل شملہ پہاڑ کے راجوں اور رجواڑوں کی لوٹ مار میں مصروف ہے 'اس لیے نہر مر ہند کا کنارامسافرں کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ تاہم احتیاطاً اُس نے میری پاکٹ واچ اتر واکراپنے پاس رکھ لی۔
مجھے نہر تک پنچاکر کرم بخش واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی کندھے پر رکھی اور رو بڑی طرف روانہ ہو گیا۔
کہنے کو تو میں روانہ ہو گیا'لیکن دراصل میر بے پاؤں میں سیسہ بھر اہوا تھا۔ پچھ سردی اور پچھ خوف سے میراتن بدن
برف کی طرح شنڈ اہور ہا تھا اور آس پاس ذراس کھڑ کھڑ اہٹ سے دل آپھل کر گلے میں پھنس جاتا۔ ابھی پچھ دور ہی
گیا تھا کہ نہرکی پڑوی کے عین در میان دوانگارہ می آنکھیں جھے گھورتی نظر آپئیں۔ میں نے کھانس کھانس کراپئی لاٹھی

ز بین پر زور زور سے ماری ' تو جنگی پلا"میاؤل" کر کے جھاڑیوں بیں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے نا ادر میرا را کے گنبہ بیں وہ "میاؤل" ویر تک صور اسرافیل کی طرح گوجی رہی۔ دوچار گیدڑ بھاگتے ہوئے آئے اور میرا را کا کا لب کر گزر گے۔ ایک درخت پر اتنی چیگادڑیں پر پھیلائے اُٹی لئی ہو کی تھیں کہ شاخوں پر کالا کا لا سائبان تن گھا۔ میرے قدموں کی چاپ ہے اُن کے آرام میں خلل پڑا تو چند چیگادڑیں عجیب خوفناک آواز سے چلائیں۔ آ۔ گیا توایک 'ننڈ مُنڈ درخت پر بہت سے بندر اور چند لنگور شاخ بشاخ اُٹی قلابازیاں کھار ہے تھے۔ ایک لنگور بڑی عجب کر جھولے کی طرح جھولتا تھا'اور پھر فضا میں قلباز بازی گری د کھار ہا تھا۔ درخت کی شاخ کے گر دوہا پی دُم لیسٹ کر جھولے کی طرح جھولتا تھا'اور پھر فضا میں قلباز کے کھا تا ہوا کی دوسری شاخ کی طرح جو اس کل بین مونی اور نیم فضا میں قلباز کے کھا تا ہوا کی دوماری شاخ کے ساتھ النائک جا تا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگور کی جست زندگی میں صرف او فنا تھا'اور حسب سابق کہلی شاخ کے ساتھ النائک جا تا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگور کی جست زندگی میں صرف اوفنا تھا'اور حسب سابق کہلی شاخ کے ساتھ النائک جا تا تھا۔ اس طرح کی اصلی لنگور کی جست زندگی میں صرف اور تی تھا امور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں فطر آئے بیا بندروں اور لنگوروں کو اپنی شرہ کی ہو جائے گا۔ بین سے جو جہان سے پیارے۔ امتی کو گولی مارو' اور آرام سے گھروائی لوٹ چلو۔ ورنیکولر فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ بین ای شش ویٹ میں ایک چلا ساسا یہ اُٹھرا' اور 'ہری اور 'مرام ست ہے "کی مالا جیتا تیز تیز میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ کمٹون پادھا تھا۔
"رام رام ست ہے "کی مالا جیتا تیز میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ کمٹون پادھا تھا۔

کمئودن پادھا چکور صاحب کے ہندووں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اُس سے اپنے بچوں کی جنم پتر بنواتے تھے۔ نجوم اور رفل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ 'سفر پر روانہ ہونے ساعت 'اور مرگ وحیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کر تا تھا۔ عام بیاریوں کا علاج تو تحیم بسنت رام سپر د تھا 'لیکن چیک 'خسرہ 'بلیگ اور ہیضہ جیسے موذی امراض پر مکئودن پادھاکا کنٹر ول تھا۔ اذان کی آواز پروہ خالی بیانا شروع کر دیتا تھا 'تاکہ بول سنائی نہ دیں۔ درود شریف سن کروہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا تھا۔ جب بیانا شروع کر دیتا تھا 'تو مسلمان بچے زور زور نے درود شریف پڑھ کر اُس کے چیچے ہو لیتے تھے۔ یہ اُن مکئودن پادھاکانوں میں انگلیاں دیتے اتن تیزی سے بھاگنا شروع کر ویتا تھا کہ ہم لوگ بھی اُس کے تعاقب میں ؛ طرح ہا بینے لگتے تھے۔

مکنودن پادھاکا معمول تھا کہ وہ صبح تین چار بیجے اُٹھ کر زور زور سے ہری اوم 'ہری اوم 'رام رام ست ہے مہار نی کر تا ہوا نہر پر جاتا تھا اور گرمی ہویا کڑا کے کی سردی 'ٹھنڈ بیانی سے اشنان کر کے اپنی پوجاپاٹ شروع کر تا اُ اُس کے معمول میں ایسی با قاعدگی تھی کہ اُس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم ؛ کاکام دیتی تھی۔

میرے قریب سے گزر کر مکمُودن پادھاجب بندروں کے پاس پہنچا' تو اُن کاایک جم غفیر اُس کے گرد

ہو گیا۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے مکسُود ن نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پُوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر دہ نہر کے کنارے ایک پھر کی سل پر بیٹھ گیااور پانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا حیسپ نہانے لگا۔

ایک ساٹھ ستر برس کے وُ بلغ پیلے متحیٰ نے بہمن کی بید شانِ مردا تھی دکھ کر میر نے اسلام کی رگ حمیت بھی کی قدر پھڑی۔ بیس چھاتی نکال کر لاٹھی گھما تا بڑے آرام ہے بندروں کے پاس سے نکل آیا جن کی توجہ بہر حال پوریوں پر مرکوز تھی اور مکمون پادھانے پچھ دور رک کر اُس کی رام رام کے جواب ہیں زور زور سے درُود شریف پڑھا کھا تا کو ھا گھون لگایا اور پھر درُود شریف کے الفاظ مُن کر اُس نے نکل کہ کودن پادھانے پہلے تو ایڑیاں اُٹھا اُٹھا کر آواز کی ست کا کھون لگایا اور پھر درُود شریف کے الفاظ مُن کر اُس نے کی لئے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیس۔ بیس درُود شریف بند کر تا تھا، تو وہ کان کھول دیتا تھا اور جب دوبارہ پڑھے لگا تو پھرانگلیاں ٹھونس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اوم ہری اور درُود شریف کی آنکھ پچول کا سے کھیل جاری رکھوں 'لیکن میری منزل کھوٹی ہوتی تھی' اس لیے بیس بآواز بلند درُود شریف کا ورد کر تا آگے بڑھ گیا۔ ورُود شریف پڑھتے پڑھے تہتہ آہتہ میری رگوں میں جی ہوئی برف پیھلنے لگی۔ پھر جہم پر بلکی ہلکی حرارت کی کور ورشریف کی اور اس کی بھی جو نے لگی اور اس کے بعد جب ہونے گی اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرک بلینک اور ھا ہوا ہو۔ تین سوا تین گھنے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصالیسنہ آیا ہوا تھا۔ بیس نے آرام سے پرچہ کیا' اور پھر ہال سے اٹھ کردرُود شریف پڑھتا ہوا خراماں خراماں شام تک گھر پہنچ گیا۔

امتان کے باقی آٹھوون بھی میں اس لا تحد عمل پر بری پابندی سے کار بندرہا۔

جب بتیجہ نکلا' تو ورنیکولر فائنل کاو ظیفہ تو مجھے صرف دو ہرس کے لیے ملا'لیکن درُوو شریف کاو ظیفہ میرے نام تاحیات لگ گیا۔

یایک ایک نعت مجھے نفیب ہوئی 'جس کے سامنے کرم بخش کے سارے" اجیھے" دوظیفے گرد تھے۔ اس کے لیے نہ پرانی باؤل کے پانی میں رات کو دو دو پہرا یک ٹانگ پر کھڑا ہو نا پڑتا تھانہ کو یں میں اُلٹا لئک کر چِلّہ معکوس کھینچنے کی ضرورت تھی۔ نہ گاہاڑی میں ڈھول کی تال پر کئی گئی گھنٹے" حال" کھیلنے کی حاجت تھی۔ نہ مراقبے کی شدت تھی نہ بجاہدے کی حدّت تھی 'نہ ترک حیوانات' نہ ترک لذات' نہ تقلیل طعام' نہ تقلیل منام' نہ تقلیل کلام' نہ تقلیل اختار معالیٰ نہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اُن دیکھی اختلاط مع الانام' نہ رجعت کا ڈر' نہ وساوس کی فکر' نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اُن دیکھی لہروں کے دوش پر سوار آگے ہی آگے 'او پر ہی او پر روال دوال رہتا تھا۔ در و دشر یف نے میرے وجود کے سارے کے سارے افقوں کو قوس قزر کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ گھٹپ اندھیروں میں مہین مہین مہین کی شعاعیں رہے گئیں' جنہیں نہ خوف و ہر اس کی آندھیاں بجماسکتی تھیں نہ افکار و حوادث کے جھونے ڈگرگا سکتے تھے۔ تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی۔ بھری محفل میں مجروں کی خلوت ساگئی۔ ول شاد' روح آباد' جسم یوں گویا کشش تھل سے بھی آرائی ہونے لگی۔ بھری محفل میں مجروں کی خلوت ساگئی۔ ول شاد' روح آباد' جسم یوں گویا کشش تھل سے بھی آرائی ہونے لگی۔ بھری وساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا شرمہ۔ قربت کا احساس جاری وساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا شرمہ۔

جس کے قدموں میں دنیاکا مران اور عقبی بھی ہامواد۔ جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر کا ثانی ند پہلے پیدا ہوا'ند آ گے کبھی ہوگا.....اور جس کی آ فرینش پر ربّ البدیع الخالق الباری المقور نے مناعی کی پوری شان تمام کردی۔

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدُبی بجمالہ ، حسنت جمیع خصالہ صلّو علیہ وآلہ

دو برس بعد میں نے میٹر یکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چکور صاحب کے در میان ر پاپیادہ آتے جاتے اور د رُود شریف کاور د کرتے کرتے ہاس کرلیا۔

دادی امّاں چندماہ قبل فوت ہوگئ تھیں۔ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول ٹھنڈے پانی عسل کر کے دھوپ میں بال ٹسکھائے۔رات کو بخار چڑھااورا گلے روز ڈبل نمونیہ تشخیص ہوا۔جب حالت زیاد گئ توانہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چیکے سے کہا''پت'اب چل چلاؤ ہے۔مُولی کھانے کو جی چاہتا ہے۔چوری چ لاکر مجھے کھلاد و۔''

میں بھاگ کر کھیتوں سے دو بڑی بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانہ اور نمک لگالگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھالیں۔ای شام اُن کا انتقال ہو گیا۔اُس وقت اُن کی عمر 108 برس قریب تھی۔

یوں تو کرم بخش پر خوثی زیادہ اثرانداز ہوتی تھی نہ غنی۔اس پر بھی گرمی کااثر ہوتا تھانہ سردی کا' کا نٹوں' سانپ کا' بچھو' بچواور لسنگھ پوٹ کا۔لیکن دادی امال کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی ہے دلبر داشتہ ہو گب گگااڑی جاکر ڈھول بجانے والے ملٹکوں کی صف میں شامل ہو گیا۔

چکور کے گردونواح میں دُور دُور کا لج نہ تھا'اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیااور پرنس آف ویلز کالج ایف۔ایس۔س کا داخلہ لے لیا۔

# مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ جائے

بابا اجیت بینکھ جھجھار ہری خالصہ ہائی سکول ہے اُٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموّں کا واخلہ ویابی تھا جیسے کسی دوراُ فقادہ گاؤں کادیہاتی اچا تھیں نے بھی دوراُ فقادہ گاؤں کادیہاتی اچا تھی جب بین وارد ہو جائے۔ چندر وز قدرے بو کھلاہٹ رہی اُلین جب بیس نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھنداڈال لیا تو بڑی آسانی ہے "ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد" کے محاورے میں ڈھل گیا۔

پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر نگا ہی چلا آیا ہول 'لیکن کچھ عرصہ بعد جولوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے 'اُن پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔

اُردوکا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی سکول میں گاڑئی آیا تھا۔اب کالج آکر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنالیا۔چند مہینوں کے اندراندر میں نے کالج لائبریری میں شیک پییڑ سے لے کر زمانہ حال تک جتناا نگلش لٹریچر موجود تھا'اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی سٹیونسن مجھے پیند آئے'لیکن میری جان کوجس کا اصلی روگ لگ گیا'وہ بی۔جیوڈ ہاؤس تھا۔

و فراؤس طنو و مزاح کی ایک چھوٹی می شفاف جھیل ہے۔ زیادہ کمی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلفہ کا جھاڑ جھاڑ اگا ہے نہ نظریات کی لہریں اضی ہیں۔ محدود و سعت کی کہانیوں سے وہ لا محدود تفنن طبع کا سامان مہیا کر تا ہے۔ زبان اُس پر بھی حاوی نہیں ہوتی 'بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اُسے جن طرف چاہے مروڑ کراپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے اٹھاسی سے اوپر تصانیف چھوڑی بین۔ ایک کتاب کی گئی بار پڑھنے سے بھی اکتاب کا احساس نہیں ہو تا۔ انگش لٹریچ کی تاریخ میں اُس کا شار اُن لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کا سیکی درجہ دیا جاتا ہے 'لیکن اگر وڈ ہاؤس پیدانہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ حاتیں۔

علی انگریزی تک رسائی تو لا ببرری کے ذریعہ ہو گئ کیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے اصل ہوا۔

عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے 'جو نہایت خاموثی سے نظروں سے ادجھل زیرِ زمین بہہ رہا ہو۔ پانچ چھ برس کی عمر میں جب وہ یکا یک میتم ہو گئے توانکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضہ میں بندھا ہواہے 'اور گھرکی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی بیہ بے ثباتی دکھے کر عبداللہ صاحب۔
اب ایس جائیداد بنانے کا تہیہ کرلیا 'جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جاسکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاملاً کرنے میں منہمک ہوگئے۔ اُس زمانے میں چکور صاحب میں کوئی سکول نہ تھا۔ پرائمری سکول پانچ میل دور تھا' کم سکول گیارہ میل اور ہائی سکول بیس میل۔ دودوسال کا امتحان ایک ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پروظیفہ کے عبداللہ صاحب ضلع انبالہ سے میٹر یکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔

اُن دنوں سرسیداحمہ خان کی تحریب علی گڑھ کا ہوا چرچا تھا۔ لد صیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریب سے متاثر تھ پنجاب میٹر یولیشن میں غالبًا بہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اوّل آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کاریز لٹ و کھ کرانچ مفید عام کا ایک کارکن چکور صاحب آیا' اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سرسید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں۔ انگریزی عربی' فاری' فلفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بھائی اور علی گڑھ کالیے کے ابتدائی دور میں بی۔ اے کر لیا۔ بی۔ انگریزی عربی' فاری' فلفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بھائی انگستان جاکر آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان کے لیے و ظیفہ ملا۔ انہا نہا نے کہ تو ہمات میں سات سمندر پار کاسفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا۔ چنا نچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو والا ، جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے۔ انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سرسید کو مسلما نوجوانوں کا مستقبل سنوار نے کی وُھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بھھایا' وُل مسلما نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بھھایا' وُل مسلما نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بھھایا' وہوانوں کا مستقبل سنوار نے کی وُھن ہی کی 'لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو سے آخر مایوس ہو کے۔ آخر مایوس ہو کے۔ آخر مایوس ہو کے آخر مایوس ہو کے آخر مایوس ہو کے آخر مایوس ہوں صور سے نوال نہ ہو۔ والانہ ہو۔ جاکر مریں جہاں کوئی ان کانام لینے والانہ ہو۔

عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھ' اتنے ہی اطاعت گزار شاگر دہمی تھے۔ سرسید کے تھم کی لا انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دُورا فنادہ مقام پر جاکر کلر کی اختیار کرلی۔ اُن د نوں چیکور صاحب ہے ہر۔ اُنہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دُورا فنادہ مقام پر جاکر کلر کی اختیار کرلی۔ اُن د نوں چیکور صاحب ہر۔ اُنہوں اُنہوں اُنہوں اُنہوں و فات پانے تک داد کی اللہ کے عربیں و فات پانے تک داد کی اللہ نے بھی گاؤں ہے باہر قدم نہ رکھا تھا'اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جاکر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا'سات سمندربار نہیں گیا!

گلت کی کلر کی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورز؛
گلت میں انہوں نے اٹھارہ ہیں برس گزارے۔ اُن کے سب بچوں کی بیدائش بھی وہیں پر ہوئی۔ تین بٹ تین بٹیاں۔ اس علاقے کی بین الا قوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسابوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاص تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پر تاب شکھ کے ساتھ اُن کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اُس کی وفات کے بعد جب مہارا ہری سِنگھ گدی پر بیٹھا تو اُس سے اُن بن ہوگئے۔ سینتالیس سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبدو حاصل کرلی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہوگئے۔

یہ وہ زمانہ تھاجب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگرائی لینے گی تھی۔ یک مینر مسلم ایسوی ایشن کے پردے میں چود ھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شخ مجمد عبداللہ نے بھی سرینگر میں ایسوی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خار زار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلم نانوں ریاست کے اُفق پر دو نوجوان تیزی سے ابھرے 'اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسان پر پوری تابانی سے چھاگئے۔ چند برس بعد آل جمتوں و کشمیر مسلم کانونس کی داغ بیل ڈالی گئ ' تو چود ھری غلام عباس اور شخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی 'لین جیسے جسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظر سے ابھر تاگیا' ویسے ویسے ان دونوں لیڈر دوں کے راستے بھی ایک دوسر سے جسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظر سے ابھر تاگیا' ویسے ویسے ان دونوں لیڈر دوں کے داستے بھی ایک دوسر سے سالگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانونس سمیت قائدا عظم مجمد علی جناح کی قیادت میں نظر سے پاکستان کا داستہ اختیار کر لیا۔ شخ صاحب نیشنل کانفرنس کاڈیڑھ اینٹ کا مند رالگ بناکر مہاتما گاندھی اور پنڈت جو اہر لال نہر و کے دوں میں جابیٹھے۔

چود هری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق 'خلوص ' دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ اُن کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگائی تھی 'اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر اُن کا صرف ایمان ہی نہ تھا' بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز 'عبادت گر اراور قلندر صفت مؤمن سے۔ اسلام کے بعد اُن کاد وسراج نو ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانانِ کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ رائخ کرنے کا سہر اسب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گرارے۔ پاکستان آکر بھی انہیں دوبار جیل جانا پڑا۔ بچی بات دوٹوک کہہ دینا اُن کی طبیعت ثانی تھی ''اس لیے اپنے بھی اُن سے خفاتے بیگا نے بھی ناخوں۔ وہ زہر ہلاہل کو بھی کہہ نہ سکے قند۔ حال کی حقیقت کو مصلحوں میں چھپانا اُن کا شیوہ نہ تھا۔ اُن کے اصلی جو ہر کواگر کسی نے پہپانا تو صرف قا کدا عظم نے پہپانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈراوپر سے تو اُن کی عزت کرتے تھے 'لیکن اندر سے کھنچے کھنچ رہتے تھے۔ چود ھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جنسِ نایا بہاری سیاست کے مزاج کی ضد تھی 'اس لیے ذہنی تصادم کا میدانِ کار زار ہر وقت گرم رہا تھا۔

اس کے بڑس شیخ محمہ عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کالوٹا تھے۔ جب انہوں نے یک مینر مسلم الیوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی 'اس وقت وہ ایک سکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چبرے پر بری خوشما داڑھی تھی اور گلے میں لحن داود ی کا تُور بھر اتھا۔ اُن کی قر اُت اور نعت خوانی بڑار وں لا کھوں کے مجمع کو مصور رکھتی تھی 'لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیرا عظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ آئی۔ سی الیس افسر تھا 'لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کا نگرس کے مندر کا بجاری تھا۔ اُس نے اپنے جال پچھے ایک چا بلدستی سے بچھائے کہ شخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تیہ دام آگئے 'ویکھتے ہی دیکھتے اُن کی ذہنی' معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئے۔ امیر اکدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعیس پڑھ کر لا کھوں کور لانے والے شخ جی اب نے نئے کا اپڑوڈیٹ سوٹ پہن کر ''بندے ماتر م'' کا ترانہ الا بچ' بمبئی کے ''تاج ''اور کلکتہ کے ''گرینڈ ہوٹل ''کی ہائی سوسائی

میں چپہانے گئے۔ ریذیڈنی روڈ بھتوں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کراُن کی نشست و برخاسہ برلاہاؤس دبلی انند بھون اللہ آباداور واردھاجیسے مقامات پر منتقل ہو گئے۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شخ صاحب بیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈائی تو پہلے اُس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا 'اور پھراس قضیہ سمیم اُ خشتِ اقل بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے در میان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہدا خشتِ اقل بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے در میان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہدا

شخ محمہ عبداللہ کی ہے ڈگر کسی نظریاتی اصول پرتی کا نتیجہ نہ تھی 'بلہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کرانہ
اپنی طبعی ہے دھرئی برخود غلط اُنائیت اور ذاتی ہو سِ اقتدار کی تسکین کے لیے بے در لیخ استعمال کرتے تھے۔ متبوہ
کشیر کے وزیراعلیٰ کی کرسی اُن کی زندگی کا واحد مقصد بن کررہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلکہ
میل بھی کرتے تھے اُپنا تھو کا ہوا بھی چاہتے تھے 'اصولوں کی قلابازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کہ ساتھ منافقانہ آ تھے چولی بھی کھیلتے تھے۔ اُن کے بارِ غار پیڈت جواہر اللہ نہرونے اُن کی گیدڑ بھیکیوں کی قلعی کھولا کے اُن کے کید اُن کے حضور برستور وفاوار کی گوم ہلاتے رہے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں تھونے رکھا' اور شخ صاحب اُن کے حضور برستور وفاوار کی گوم ہلاتے رہے پیڈت نہرو کی بیٹی منز اندراگاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا' تو وہ بھی اُس کے فریم ہر پیڈت نہرو کی بیٹی منز اندراگاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا' تو وہ بھی اُس کے فریم ہر پیڈت نہرو کی بیٹی مزاندراگاندھی کی معز دول کے بعد بھارت میں ہواکار ٹے بدلا تو شخ صاحب نے بھی جمد بھوت اور اُس کے پہاڑ پر ویشنودیوں کا ماہیا متعقد ہوا تو رہی کی بیٹ کر اپنی وزارت اعلیٰ عبد اللہ نے بھی دیو کی کی بیاڑ اسے لیے کمر باتدھی' اور آخری تین سوف کا فاصلہ ڈیڈوت کرتے ہوئے بیٹ کی وزارت اعلیٰ اُن جیات کر ایک کادھوون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ اُنہیں توڑ مر دڑ کر این مرضی کا نیٹل بنا لیتے تھے۔

مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چود هری غلام عباس اور شخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بری کشرت آیکرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی' اُن کے جقوق اور مطالبات کے متعلق بھی مہار اجہ کو میمور نثر م بھی ہوتا تھا' بھی وزیر اعظم کو' بھی ریزیٹر نٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے اُن کے نام بھی طویل مراسلے تیار کے جاتے تھے۔ ہندومسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے ٹمرائن کمیشن مقرر ہوا' تو اُس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیا کو ناہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات' مشکلات اور حقوق کا تقین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقر رعمل میں آباتہ اُس کو بھی بڑے میمور نثر م پیش کرنے تھے۔ اس قتم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافئنگ عبداللہ صاحب کے ٹیرو ہوتی تھی۔

ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آزیری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموّل کاکام بھی سنجالتے تھے 'اور صبح سے شام تک اُن کے ہاس دور در از سے آئے ہوئے مسلمان کاشت کاروں اور سرکاری ملازموں

کا تانتا بندھار ہتا تھا جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا پیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ بیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور اُن کی درخواسیں اور اپلیں بھی ڈارافٹ کردیتے تھے۔

ان کاطریق کاریہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لیبٹ کر گاؤ تیکے کی طرح سر ہانے رکھ لیتے تھے 'اور بان کی کھر ی چارپائی پر اُس سے فیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیص اتار دیتے تھے 'اور صرف شلوار پہن کر پیٹھتے تھے۔ اُن کی روی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب بھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں ' تو وہ فور آاپی ٹوپی اُٹھا کر سر پر رکھ لیتے تھے۔ قمیص کے بغیر شلوار اور روی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا 'لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے 'چائے پی لیتے تھے اور اگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی 'آئینی اور قانونی میمور نڈم لکھاتے جاتے تھے۔

جب انہوں نے پچھ لکھانا ہوتا تھا' تو میری طلی ہوتی تھی۔ میں کا غذینسل لے کریائینتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولتے جاتے تھے۔ میں اپنے ہی وضع کر دہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں تمیں تمیں جالیس جالیس صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔

آئے دن کی بیر ریاضت اپنارنگ لا کے ربی 'اور دل ہیں جھے اپنی اگریزی دانی پر کافی اعتاد ہو گیا۔ میس مجھے اپنی اگریزی دانی پر کافی اعتاد ہو گیا۔ میس تحرری تحرری بیل پڑھیں پڑھتا تھا' کہ لندن ہے ایک بین الا توامی مضمون نولی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری بیل بین الا توامی مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ محسن انفاق سے پہلاانعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا براچ چا ہوا۔ اخبارات میں تصویر بی شائع ہوئیں۔ برصغیر کے بہت سے ہندواور مسلمان مشاہیر کے شہنیتی خطاور تار آئے۔ کالجوالوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائزی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پر نہل نے صدارت کی۔ مجھے اُن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کیس اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کردی گئی۔ پہلے پہلے تو میں پچھ جھینپتا سارہا' کین رفتہ رفتہ اُن کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا'اور کشیوں سے جبایٹی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈال تھا' تو میرانٹس بے اختیار گول گیے کی طرح بھول جاتا تھا۔

انعام کی مبارکبادی کے دوخط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ایک حیدر آباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے ایک سوروپ کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر اندر کتابوں کی فہرست بناکر بھیج دیں'اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔

پرنیل سیدا رام سُوری نے مجھے بلا کر میری پندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چکنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھاسر ٹیفکیٹ بنارکھا تھا'لیکن میں نے بیدانعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کارنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرٹیل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ہو آن نہ بنو۔ مفت میں کچھ اچھی اچھی کتابیں ہاتھ آجا کیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیفِ قلب کے طور پر انہوں نے الم جیب سے مجھے بچییں روپے نقذ عطافر مائے 'کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔

۱۹۳۱ء کی بات ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ہرس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلاا قبال ڈے منایا گیا' توجھے گا اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔اس کے بعد ریے چاعام ہوا' کہ سر اکبر حیدری نے نظام دلا کے توشہ خانہ سے انہیں ایک ہزار روپیہ کا چیک بطور'' تواضع''ار سال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدراعظم حیدر آبادد کن کے نام بیا شعار کھ کر چیک واپس کردیا تھا:

تھا یہ اللہ کا فرماں کہ شکوہ پرویز
دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات
مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر
کمن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات
میک تو اس بار امانت کو اٹھاتا سردوش
کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات
غیرتِ فقر مگر کر نہ سکی اس کو تبول
جب کہا اُس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات

اصل وجہ کا تواب تک وثوق سے کوئی علم نہیں'لیکن عجب نہیں سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطاا علامہ اقبال کے حال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ و فاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔

پر نسپل کے نام دوسرا خط تشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے اے۔ ڈی۔ سی کی جانب سے تھا۔ اُس مین تھم کہ ازروئے الطاف خسروانہ ہز ہائینس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پر نسپل کو ہدایت کی جاتی ہے' کہ وہ! ''سرکار''کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہوفت پر راج محل حاضر ہوجانے کی تاکید کریں۔

پرنپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھا۔
اور جب وہ روزِ سعید طلوع ہُوا' تو میں بڑے اہتمام سے سُوٹ بُوٹ پہن کر شام کے چار بجے مہاراجہ پیلس پہنے ہوئے۔
وہاں پرایک صاحب نے جو''ڈیوڑھی وزیر"کہلاتے تھے' مجھے از سرِ نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے۔
آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھادیا' جہاں دس بارہ آدمی در باری لباس پہنے چند پڑی چہروں ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہواکہ کوئی شی کے نو بجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے کوئی دس بج سے 'لیکن سراتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہواکہ کوئی شیخ انظار کرنے کے بعد پچھ بے صبری دکھائی' تو ڈیوڑھی وزیر غصے۔
بولے' کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو۔ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں' سب کرسی نشین درباری ہیں

یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ تین چار دن ہے یہ ہور ہاہے' کہ یہ سب صبح سو ہرے یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیںاور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوثی واپس چلے جاتے ہیں۔تم بھی چیکے سے بیٹھے رہو۔

میں گفتہ بھراور چیکے سے بیٹھا رہا۔اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑ اسا بلند کیا'اورڈیوڑھی وزیر کو بر ملا کہہ دیا' کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی۔انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔اب اگرانہیں فرصت نہیں تومیّں چاتا ہوں۔

ڈیوڑھی وزیر صاحب مجبور ہوکر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بُوبُواتے لیکن حقیقاً مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دو اے۔ ڈی۔ سی آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لیے۔ دہاں انواع واقسام کی ور دیاں زیب تن کئے ہیروں' بٹلروں اور درباریوں کا ججوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائینس راج راحیثور مہاراتی ادھراج شری مہاراجہ ہری سنگھ بہادر' اندر مہندر پہر سلطنت انگلشیہ' بی سی۔ آئی ، بی سی۔ آئی۔ ای 'کے۔ سی۔ وی۔ او' نڈھال بھینے کی طرح اوندھے بہر سلطنت انگلشیہ کی گوشت پوست صوفے پریوں بکھر اہوا تھا جیسے گندے کیٹروں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رقار گاڑی سے باہر گرکر پھٹ گیا ہو۔

مہاداجہ ہری سنگھ دات بھر شراب کے ساتھ کتے اور کیے گوشت کا شغل فرماتے تھے 'اور دن بھر وید' مکیم اور ڈاکٹر اُن کے لیے کشتوں کے بیٹے لگا کرا نہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اُس وقت بھی چند عورتیں اور مرد اُن کے اعضائے رئیسہ و غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں پچھ کھلی اور پچھ بند تھیں' اور اُن کے کونوں میں گید گندے ہیر وزے کی طرح تہہ در تہہ جم رہی تھی۔ ایک اے دوسرے اے دی کے میراہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا۔ دوسرے اے دی۔ وی نے میراہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستہ مُبارک کے ساتھ ملک سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لیجلیج پیٹ کو بھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔

اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غث غث کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں 'جن میں دریافت فرمارے تھے کہ بیہ شخص کون ہے ؟اور یہال کیوں آیاہے ؟

اے۔ڈی۔ می نے کمال ادب سے اطلاع دی ' کہ سرکاریہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پر دری اور کرم گستری جائے پر مدعو فرمایا تھا۔

مہاراجہ بہادر نے بصد استغناد دریاولی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو تھم دیا کہ لے جاؤا سے ۔ پلاؤ چائے وائے۔ کچھ پیشری ویشری بھی .....

مخنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فقرہ بھی نہ پورا کرپائے 'اور دو تین بیرے میری طرف یوں لیکے جیسے وہ میری مثکیں کس کرچائے پلانے لے جائیں گے۔ اُسی روز مین نے اپنے دل میں سے عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صُورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازہ افتیار نہ کروں گا۔ چنانچہ بی-الیس-سی کرتے ہی جب جھے سٹیٹ گوزمنٹ سے انگلتان جاکر فارسڑی کی تعلیم مالا کرنے کاو ظیفہ پیش ہوا' تو میں نے بڑی بے اعتمالی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیااور گوزمنٹ کا لج لاہور ایم-اسے انگریزی کادا خلہ لیا۔

پرنس آف ویلزکالے کے چاروں سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر ٹبری طرح سوار رہا۔ اگر چہ کالے میگر "توی" کے اُردو سیشن کی ادارت میرے سپُرد تھی "تاہم اردو تک بھی میری رسائی بربان انگریزی ہی ہوتی تھ اُس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوجھتی تھی 'اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالاتا تھا۔ اور کیٹس کی چند نظموں کے منظوم ترجے بھی کئے۔ "اے باوغرب" مولانا صلاح الدین احمہ صاحب کو بھی پیند آئی انہوں نے اسے "ادبی دنیا" میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لا ہور سے ایک رسالہ "جاوید" جاری ہوا تھا۔ النہوں نے اسے "ادبی دنیا" میں شائع فرمایا۔ قیام فرات کو رکھپوری کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ باعث فرخ تھی 'کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراتی چو تھی مشاعر کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ باعث فرخ تھی 'کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراتی چیے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے 'لیکن اگر اُن کے علم ش

#### اےبادغرب

#### (شِیکی Ode to the west wind کارجمہ)

لائی ہے مغربی گھٹا نصلِ خزاں کا قافلہ رخ بھی غم بھی خار بھی اوہ بے خمار بھی تیرے شرادِ سوز سے پھول چمن میں جل اشھے تیرے ہی نیش خار سے سینۂ گل ذگار بھی تیری حیات میں نہاں مانا کہ ہے خزاں کی جاں تیری ہی گود میں جواں بل کے ہوئی بہار بھی تیری ہی گود میں جواں بل کے ہوئی بہار بھی

پیدا ہوئے تھے برگ و گل ایک ہی رات کے لے تُو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لِے

تیرے خرامِ ناز سے پیدا اک اضطراب ہے بحر میں کر میں باغ میں دشت میں کوہسار میں

شابنامه

دامن تار میں نہال تیرے ہیں لاکھ آندھال جیے نہاں ہوں بجلیاں گیسوئے تایدار میں

گروش ماہ و سال کو منزلِ کارواں ہے تُو

تیرہ وتار رات کی آخری داستاں ہے تُو

نالیًا جوش تھا خوش کس نے کیا ہے پُر خروش؟

بح کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب ہے؟

زُلْقِیں عُروب باغ کی تُو نے صا بھیر دیں مینہ آب کو نئے داغ دیے حباب سے

تیری نوائے پُرالم' تیری صدائے رنج و غم

تیری ندائے زیرویم پھیلی ہوئی ہے یم بہ یم

ميرا چن اجر گيا بادِ صبا تو کيا ہوا تو اوریس تو ایک بین درد بجری صفات بین

گیت ہیں ہار جیت کے بھولی ہوئی بریت کے دونوں کی راگنی ہے غم کارگہ حیات میں

میرے صدائے ہاوہو لے جا صبا مثال 'بو

جاکے نیا دے گو بگو عرصة کائنات میں

رنگ خزال نے لے لیے باغ میں برگ و بار کے لللل فيم جال نہ رو' آتے ہيں دن بہار کے (ادبی دنیا۔ایریل ۱۹۳۹ء)

### سُهاگ گیت

(شَکّے کے Bridal Song سے متاثر ہوکر)

لڑکے۔۔ رات! جلادے جلدی جلدی دیک مالا تاروں کو گو بھر بھر تھال کُٹا دے موتی حجولی میں گلزاروں کی کُتو جاند کی کرنول کو بن بن کے سندر صورت سیج بچھادے دُکھ داتا ہے دن کی اگنی سُورج دیو کی جوت جُھا دے

آجا سندر سينوں والي مجھوٹے حليے اور با رات کے گھوٹکھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی یہ کیا یا لؤكان \_ حارى سكھى آكاش كے تارے آج تيرے ركھوالے ہول گے سُکھ سنگت کی ریت منانے مجھوم مجھوم متوالے ہوں گے یریم کی اُو پنج اور پنج ہے تھک کر پیاری سکھی جب تو سو جائے شندر سندر کومل کومل شنڈے سینوں میں کھوجائے رہ رہ کر ہُوں ڈرتا ہے من تو اپنی ہے وہ ہُ رات کے گھونگھٹ میں کما ہوگا؟ مائے کوئی سے کیا ، الرك رات كالل بل برهتا جائے دن كى گھڑياں سوتى جاكيں اونچے ینچے پربت میں سورج کی کرنیں کھوتی جائیں کوُند کوند کے بجلی جیسے کالی بدلی میں کھوجائے جیے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے جاری سکھی پر تیرا جانا دل ہی نہ مانے دل ہی نہ مانے رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی یہ کیا جائے سب مل کر ۔ نیند کے ماتے نیند بھلا دیں پریم کا ساگرجب لہرائے من کا راگی من مندر میں میٹھی میٹھی تان اُڑائے جیسے من کی بینگ بوھا کر چنجل آشا مجھولا مجھولے ما جیسے رُت آئے بسنتی کھیت کھیت میں سرسوں ٹچولے رُویُ رُویُ کے بیٹھے کوئی' کوئی ڈھونڈے چور

رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی سے کیا

### چندراوتی

پرنس آف ویلز کالج جمّوں میں تو خیر میں کسی نہ کسی طرح اند هوں میں کاناراجہ بن بیضا تھا، کیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آک ساری شخی کر کری ہو گئی اور بیہاں میں کسی شار قطار میں نہ رہا۔ نہ تو مجھ میں سنابری (Snobbery) کی اہلیت تھی اور نہ زبان گھما کر'ہونٹ سکیٹر سکیٹر کر'حلق تو ژمر وڑ کر اینگلوانڈین کہجے میں انگریزی بولناہی میرے بس کا روگ تھا۔

انگریز تو خیراپنے مادری کہیج میں انگریزی بولنے پر مجبورہے ہی 'کیکن جاپانی' جرمن 'اطالوی' فرانسیسی' روسی اور چنی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تواپنے فطری کہیج کو انگلتانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلامی کے دَور نے احساسِ کمتری کی بیہ وراثت صرف ہمیں کو عطاکی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل کہیج میں انگریزی زبان بولیں تواسے بڑامضکہ خیز لطیفہ سمجھاجا تاہے۔

ا پیٰاس کو تاہی کے احساس سے دب کرمیں اپنے خول میں گھس گیااور ریشم کے کیڑے کی طرح سمٹ سمٹا کر اپنا ایک الگ کو کُون بنالیا۔ یہاں پر میری ملاقات چندراوتی ہے ہوگئی۔

وہ لیڈی میکلیکن کالج کی سٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہند ولڑ کیوں کے ایک آشم میں رہتی تھی۔

ا کیک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امید وارتھے۔ پہلے ہارے در میان ہلکاسا فساد ہُوا 'لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے رہا۔ دیا۔

جب مِّیں نے رجٹر میں اپنانام درج کروایا تو چندراوتی نے آٹکھیں سکیٹر کر جھے غور سے گھورااور پھر چیک کر بول"اچھا' تو تم ہی وہ تمیں مار خال ہو جس نے الگش Essay کا انعام جیتا تھا؟اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چپوائی تھی۔دیکھنے میں توویسے نظر نہیں آتے۔"

اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جھپا دیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہاتھا 'کہ وہ دوبارہ بولی''ارے تم توبالکل لڑکوں کی طرح شرمالجارہے ہو۔ چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی۔اب پلیزیہ کتاب مجھے دے دو۔ مجھے پرچہ تیار کرناہے۔''

میں نے فورا کتاب اُس کے حوالے کردی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اُس کے قدموں میں ڈال دیا۔

وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس جھوڑ کر اُس کے ساتھ لان میں بیٹھ جا اور دیر تک اُسے بڑی محنت سے پڑھا تا رہتا تھا۔

جب وہ ہمارے کالج آتی تھی' تو کئی لڑکے دورویہ کھڑے ہو جاتے تھے'اور اُسے دیکھ کر بڑی خوش دلا سٹیال بجاتے تھے۔ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈلے کر قریب سے گزر مجھے دیکھ کر زُک گئے'اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے"ٹھیک تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے۔کلاس روم میں توایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔"

چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔وہ نمپر ڈیشرسمشیرفتم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی 'لیکن اُس کے وُجوا وقت سپید ہُ سحر کا ہالہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی' اور جِلد اُس کی باریک مومی کاغذ تھی جمر آرپار نگاہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی۔اُس کی گرون میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما چِکی کار ؟ اور جب وہ پانی چتی تھی تواُس کے گلے ہے گزر تا نہوا ایک ایک گھُونٹ دُور ہے گِنا جاسکتا تھا۔

چندراوتی کولا ہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلاتھا 'لیکن اب تک اُس نے نہ جہا نگیر کا مقبرہ دیکھاتھا'نہ نور کے مزار پر گئی تھی 'نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔اتوار کے اتوار میں ایک بائیکل کرائے پر لیتا تھا'اوراُئے کی بھائے تاریخی مقامات کی سیر کرا لا تا تھا۔وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجااور پُوریاں بنالاتی تھی 'اور بڑی احتیاط۔ حصہ الگ کا غذ پر رکھ کے جھے دے دیتی تھی 'کیونکہ ذات کی وہ کڑ ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کہ بھڑ میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ایک اتوار ہم بادای باغ کی سیر کے لیے گئے۔وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا' کہ ہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ

چندراوتی کو سائکل پر بٹھا کے لا ہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی جھے پھھ ایسی چلیک پڑگئ کہ میں۔

ذاتی بائیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں "ڈیلی ٹریون" میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار لکلا کہ

اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پر ائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فررڈ

داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ جھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے۔ کہنے گئے "لڑ کا بڑا ضدی اور

ہے۔ پڑھنے لکھنے کانام نہیں لیتا۔ تم خود نو عمر ہو تم اسے کیو نکر سنجالو گے۔ میں تو کسی تجربہ کار اور خرانٹ ڈلاش میں ہوں۔"

میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا' کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں۔ ایک ماہ سے زیادہ میوشن نہیں کر سکتا۔ اُ عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میر می اُجرت ایک عد در ملیے بائیسکل ہوگی'اگریہ مقصد پوران میں کوئی فیس نہ لوں گا۔

یہ سودا مسر نیڈو کے دل کو بھاگیا، لیکن ریلے بائیکل کی جگہ انہوں نے ہر کولیس کی پیشکش کی۔ آ

بڑا بحق کے بعد معاملہ ایک فلیس بائیسکل پر طے ہو گیا۔ اُن دنوں ریلے کی قیمت ۹۰روپے 'ہر کولیس کی ۲۳روپے اور فلیس کی قیمت ۷۲روپے ہواکرتی تھی۔ ٹیوٹن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈوسے کہا' کہ اگر لڑکا بہت گڑا ہواہے 'تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کو کی اعتراض تو نہیں ؟

مشر نیڈو عقبی المزاج بزرگ تھے۔اپنے بیٹے کے لاابالی بن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سُن کر انہوں نے گھراہٹ سے إدھر أدھر دیکھا' کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آہتہ سے میرے کان میں کہا" خدا تمہیں نوش رکھے۔ضرور تخی کرو'لیکن دیکھنا کوئی ہڑی وڈی نہ توڑ بیٹھنا۔ میرے سریہ قیامت آجائے گی۔"

جان نیڈو پندرہ سولہ برس کا مغرور سالونڈا تھا۔ایک ملازم جھے اس کے کمرے میں لے گیا۔اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا'اور بدتمیزی ہے بولا" نکل جاؤ فوراْ۔ آپ کااس کمرے میں کیاکام ہے؟" "مبر بیٹا'مبر۔"میں نے کہا"میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں۔ تنہیں پڑھانے آیا ہوں۔"

"اؤنہ، "بُوٹر۔" جان نے تحقیر سے الفاظ چباکر کہا۔ " میں کہنا ہوں چلے جاؤ۔ میر سے پاس فالتو وقت نہیں۔"
جان نے چھاتی کچلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میر سے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے
بھانپ لیا کہ یہ لا توں کا بُعوت ہے 'باتوں سے نہیں مانے لگا۔ گربہ کشتن روزِ اقل۔ میں نے اُس کے منہ پر زور سے
ایک زمانے دار چانٹار سید کیا' اور ڈانٹ کر کہا" یُوسَ آف نی ۔ تمہاری امال نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز
نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ ذکال کر سیدھی طرح کھڑ ہے ہو جاؤ۔"

جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی' تو میں نے بے در بے اُس کے وو تین اور تھیٹر لگادیئے۔ دہروتا ہوا دروازے کی طرف لِکاتو مَیں نے اُسے گردن سے کپڑ کرروک لیااور کہا'' تمہاراباپ اس میں کوئی دخل نیددے گا۔ مَیں اُس سے پوچھ آیاہوں۔"

"نان سنس-"جان چلایا۔"میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔" "صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔"میں نے اُسے مطلع کیا۔" باقی سب چھٹی ہے۔" جان نے مجھے بڑی مُشتہ انگریزی میں دو تین گالیاں دیں۔

فیں نے اُس کی کا اُئی مروڑ کر پیٹے پہ ایک لات جمائی اور اُسے مرغا بننے کا تھم دیا۔ یہ اصطلاح اُس کے لیے نُی تھی۔ بین نے خود مرغابن کر اُس کی رہنمائی کی۔ پانچ دس منٹ کان پکڑ کر اُس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اُس کے بعد ہارے در میان دوئتی کارشتہ استوار ہو گیا۔ ایک ماہ کے بعد جب بین اپنا فلیس سائنکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو مادا گھر میرے پیچھے پڑگیا' کہ بین منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں' لیکن میری ٹیوٹن تو چندراوتی کے ساتھ گی ہوئی تھی اُس لیے بین نے انکار کر دیا۔

اب لاہور تھا اور میرا بائیکل۔ کی ٹریفک سار جنٹ نے بھی شہر کی اتن گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتواریس چندراوتی کے پاس آشم پہنچا، تووہ اُداس بیٹھی تھی۔ اُس نے

کوئی اُلٹاسیدھاخواب دیکھا تھااور وہ اپنی مال کے لیے فکر مندتھی۔ میں نے اُسے کیریر پر بٹھایا' اور گرینڈٹرنگ رہ ایمن آباد کی راہ لی۔ میں سائکل چلا تارہا۔ چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور چھبیس ستائیس میل کا نا دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔

ایمن آباد کی ایک تنگ و تاریک گلی میں دو چھوٹی چھوٹی کو ٹھڑیوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیدا پہلے کپڑے سے کر گزارہ کیا کرتی تھی۔ پھر موتیا اُتر آنے ہے اُس کی نظر کمزور ہوگئی توسینے پرونے کا کام بند ہوا اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑھی جگد کیش چندر کے ہاں برتن ما جھنے 'کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پراتھی۔ جگد کیش چندراُسے معقول تنخواہ دیتا تھا۔ اس وجہ ہے نہیں کہ اُسے اُس کا کام پند تھا' بلکہ صرف اس وجہ کہ اُس کی بیٹی خوابصورت تھی۔ مال کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پرئے کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب بہالے وہ دراصل چندراوتی پرئے کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب بہالی اور چاتا تھا' تو چندراوتی کو اُس کی مال کی خیر خیریت بتائے آثم ضرور جاتا تھا۔ جس روز پک تک کے لیے چندر آلوکی بھیااور پوریوں کے علاوہ پچھ مٹھائی بھی لاتی تھی' تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگد کیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھا نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ ایک دوبار میں نے جگد کیش چندر کانام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش تو اُس نے بڑے دردوکر ب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔"اس موڑھ کانام نہ لو۔ تمہاری زبان میں کیڑے پڑ ہا تھا کہ۔

چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پند آئی۔اُس کے پور پورسے شکستگی 'شاکستگی اور شانتی شپتی تھی۔اُس نے ب ڈال کر دودھ کی چکی لتی بنائی۔اُن کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا۔اس لیے میں نے دونوں ہاتھ چلُو بنایا 'چندراوتی نے گڑوی اُٹھائی اور دیر تک اُس میں دور سے لتی اُنڈیٹتی رہی۔ ماتا جی یہ نظارہ دکھے کر بہت اور پھر چندراوتی کوڈانٹاکہ گھر آئے ہوئے پروہنے کو بھی ایسے بھی لتی پلایاکرتے ہیں ؟

"کوئی بات نہیں ما تاجی۔" چند راوتی نے کہا۔" یہ تواپنے ہی لوگ ہیں 'کوئی پر وہنا تھوڑی ہیں۔" کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فقرہ بول گئ' لیکن پھر اپنے آپ اُس کے کانوں کی لُو ئیں سُر خ ہو گئیں ا جلدی جلدی برتن سمیٹ کرر سوئی میں چلی گئی۔

میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑھے پر بیٹے گیااور اُن پھلجو یوں کامزہ لینے لگاجو چندراوا بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے مچھوٹنا شروع ہوگئ تھیں۔ پچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی اور بھنڈی کا سالن پر وساگیا۔ کھانے کا ایک ایک لئمہ تھی اور شکر اور شہد اور بالائی بن کر میرے گلے سے اُڑ تیسرے پہر جب ہم لا ہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائیسکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنی ہوئی روئ گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل ذرا تیز ہوا' تو مجھے بھی ترنگ آئی' اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے "پروہنا"، "سوہنا"، "من موہنا"، "سانو لاسلونا"، "کھلونا" وغیرہ کے قافیے جوڑ کر پچھ بے جسے عاشقانہ مھ الایے شروع کر دیئے۔ دو تین بار چندراوتی نے جھے تختی سے ٹوکا الیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا اُتو آنافا اُاس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگادی۔ گرینڈٹرنک روڑ کے عین چوہ منہ کے بل گری اور اُس کی بائیں کہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رُومال پیش کیا اُتواس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر بھینک دیا۔

چندراوتی کواصرار تھا' کہ اب وہ یہاں سے پیدل لا ہور جائے گ۔ میرے ساتھ بائیمکل پر نہ بیٹھے گ۔ میں نے اُسے لاکھ سمجھایا کہ لا ہور ابھی اٹھارہ آئیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ اتنا کیسے چلے گ؟ میں اُسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن وہ بھی تریابٹ کے سنگھائن پر چڑھی ہیٹھی تھی۔ ہر چند میں نے اپنے کان کھنچے' ہاتھ جوڑے' معافی مائی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھدی اور اُس کے سامنے گن گن کرناک سے لیمریں کھنچنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔"ارے' یہ تم کس کو ڈنڈ وت کررہے ہو؟"

"دیوی جی او نشروت نہیں کررہا۔" میں نے جواب دیا۔"ناک سے کیسریں سینچی رہا ہوں تاکہ تم معاف کردو۔" چندراوتی نے سڑک پر چینکا ہوا میرا رو مال اُٹھا کر مجھے دیا 'اور کہا''لوروُ مال سے اپنی ناک صاف کرلو۔ بالکل سرس کے کلاون نظر آرہے ہو۔اب شریف بچوں کی طرح بائیسکل چلانا۔"

چندراوتی ہر قتم کی آر زومندی ہے بے نیاز تھی۔ اُسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کی طرح بنار س جاکر گڑگا اشان کرلے۔ یُس نے اُسے گئی بار چھٹرا 'کہ مُسلمان بلی تونوسوچُوہے کھا کے جج کے لیے نگتی ہے۔ ہنڈو کنیاکا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گھڑی کمائے پھر کہیں جاکر گڑگا ہی میں نہائے۔ یوں بھی بیس نے اُر دوادر انگریزی ادب کے تیر بہدف اشاروں 'کنایوں' تلمیوں' استعاروں اور طرح طرح کی ترکیبوں ہے اُس کا ذبن کی قدر برا مُنہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک بی بایمکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم دوالگ الگ کر دوں میں بے لگے۔ بحوں جوں میرے دماغ میں نفسانیت کی بھڑوں کہ ہوئے بی کو سول دُور رفتہ ایک اور بیل ایک کروں میں بے لگے۔ بحوں جو کہ ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کو سول دُور کرائے تی ہی ہم دوالگ الگ کر دوں میں بے نواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کردیا تھا' وہ کخظ بہ کخظ بھے اُس کے ماتھ بھگڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن بھر اُس بایمکل پر لادے بالادے مرکوں پر گھو منا جھے بڑی اہمقانہ کے ماتھ بھگڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن بھر اُسے بایمکل پر لادے بالادے مرکوں پر گھو منا جھے بڑی اہمقانہ کے ماتھ بھگڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن بھر اُسے بایمکل پر لادے بالادے مرکوں پر گھو منا جھے بڑی اہمقانہ میرے مرب بر پر بید جُنُون سوار ہؤوا کہ میں بایمکل کو کسی تیزرفتار موٹر کے ساتھ کراکر کچور بچور کردوں۔ بھی میرا میں بی جُنُون سوار ہؤوا کہ میں بایمکل کو کسی تیزرفتار موٹر کے ساتھ کراکر بچور کردوں۔ کی طرح پاش پاش کو کسی تیزرفتار موٹر کے ساتھ کراکر بچور کور دوں اور کنڈ بریوں والے کوری بوئی 'تو میرے دل میں آیا کہ ایک کردوں۔ ایک روزوہ ایک چھاردی والے کے پاس تازہ گٹڈ بریوں والے کوری بوئی 'تو میرے دل میں آیا کہ ایک کردوں۔ ایک روزوہ کی کوری کردے کورے کرے کورے کرے کورے کرے کورے کرے کورے کرے کورے کرائے کوری کردوں مواکر دوں اور اُس کا کردوں کوری کردوں کور کردے کورے کرکے کوروں کی کردوں کوروں کردوں کوروں کردوں کردوں کردوں کوروں کوروں کی کردون کے کردوں کوروں کوروں کوروں کردوں کوروں کوروں کی کردون کی کردون کی کردوں کوروں کور

ا پندانتوں سے کچر کچر چباڈالوں۔اُس نے آگر میرے جھے کی گنڈیریاں مجھے دیں 'تومیّس نے جھنجطا کرا نہیں نالی الم پھنک دیا۔

جب بین اپنی کمرے میں واپس آیا، تو میراجہم یوں ٹوٹ رہاتھا جیسے سڑک ٹوٹے والاا نجن مجھے روند تا ہواگر گیا ہے۔ ناشیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی سفای سے میری کمر پر بر سے لگے۔ ناسفۃ خواہشات کاگرم گرم دھواں اللہ ہوئی چنی کی طرح میرے کلے میں پھنس گیا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر مجھے اپنی لپیٹ ہم جکڑنے گئی۔ میرا دم گھٹ گیا۔ میرے سر میں کالے کالے بھونڈ اور زہر ناک بھڑیں ہوائی جہاز کے انجن کی طرم جنب سنان اور میرے جسم میں اوپر سے بنچ تک تیز رفتار چھپلیوں کی فوج در فوج اُچھٹے کو دنے 'سرسرانے گئی میں گھراکر اُٹھا' اور باہر سڑک پر آگیا۔ آدھی رات کاوقت تھا۔ چاروں طرف چھایا ہواسنا تا تیقیے مارمار کر مجھ پر ہنے لگا میں بھی ایک لیمپ پوسٹ سے لیٹ کر کھڑ اہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوائی تعقیم لگا تارہا۔ دو تین را گیروں۔ میں بھی ایک لیمپ پوسٹ سے لیٹ کر کھڑ اہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوائی تعقیم لگا تارہا۔ دو تین را گیروں۔

لاہور کی کوئی سڑک میرے ساتھ آشائی کا اقبال نجرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دکانوں پر گئے ہو۔
سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ گئی کوچوں کی بھائی جھے قدم قدم پر آوارہ کئے ا طرح دھتکارتی تھی۔ گھروں کے بند در ہے اپنی بلندیوں سے آخ تھوکر کے میرے منہ پر تھوک دیتے تھے
سڑکوں کے موثر جگہ جمیرا راستہ روک کر کھڑے ہوجاتے تھے اور میں ایک لاوارث کوڑھی کی طرح بھی اور بھی اور بھی ان اور بھا تھا۔ بھائے تھا ور بول کا کوئی گئی کوئی کوچہ مجھے راستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ بھائے اور دیوائی کے اس ماحول میں بس ایک دروازہ ایباد کھائی دیاجو آدھی رات کے بعد بھی آغوش مادر کی طرح تھا۔ بھائے بہت سے لوگ بے روک ٹوک وا تا دربار میں آجارہے تھے۔ میں بھی اُن کے ساتھ یوں بی بے وہ اندر گھس گیا اور مزار کی ایک محراب سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بول دریہ تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی انہا کہ اور میر ارکی ایک محراب سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بول دریہ تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی انہا کہ اور میر اوق شخال بھا کہ دروئی ہو ایک وارد کر تارہا۔ پھریکا کی میرے اندر ایک ویکیوم (Vacuum) ساپیدا ہو اور میری محرومیوں کا آتش فشاں بھک سے پھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوالا وا اُبل اُبل کر میرے روئی دوئیں سے پر نالوں کی طرح بہنے لگا اور میں بڑی دیویت کی اس کی کونے میں سر دیے دھاڑیں مارمار کر نبلک بلک کورو تارہا۔ اُس کے بعد مجھے کچھ اُونگھ کی آگئی۔

ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاٹھی کا تھو کادیکر جھے بیدار کیا 'اور ڈانٹ کر کہا۔

"تم یہال خرائے لینے آئے ہو؟ بدنصیب کہیں کے۔ اُٹھو'اپی داد فریاد کا دادیلا مچاؤ۔ حصرت داتا گئج بخط سب کی سنتے ہیں۔"

میں نے اُٹھ کر معجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے مند پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر واپس آگرا ، محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گردوپیش کی لوگ بڑے خضوع و خشوع سے اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کو روزگار مانگ رہا تھا۔ کوئی رزق مانگ رہا تھا۔ کسی کو بیاریوں سے شفا کی طلب تھی۔ کوئی مقدمہ جیننے کی دُعاکر رہا تھا۔

میں نے بھی بڑی کیسوئی سے اپنی مُراد مانگنے کی تیاری کی 'لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت و حری کی و حری رہ گئی۔ میرے دل کی آر زُواس قدر ننگی تھی' کہ الفاظ کا کوئی جامہ اُس پر پورانہ اُرّ تا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت اور سلاست اور شرافت اور شاکتگی کے بیو ندلگا لگا کر بہت سے فقرے بنائے' لیکن ایک فقرہ بھی الیانہ تھاجو دراصل چندراوتی کی بے آبروئی نہ کر تا ہو۔ بزرگوں کے مزار پر اس قتم کے انداز گفتگو اور اس قتم کی اظہار تمناسے مجھے تجاب سا آگیا۔ داتا صاحب بھی کیاسو چیں گے' کہ یہ بیو قوف میرے سامنے کیسی الٹی باتی میں کررہا ہے۔ تصور بی تصور میں مجھے داتا صاحب آبک ہاتھ میں تشیج اور دوسرے ہاتھ میں جو تا تھا کے اپنی جانب ہیں کہ ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے بنی آئی۔ ہنتے ہی ہنتے میں نے اُٹھ کر ایک چھانگ لگائی' اور آس پاس بیٹھے ہوئے فرائرین کورو ند تا ہُواہم بھاگ آیا۔

بس اُس ایک چھلانگ میں تحلیلِ نفسی کا بیر اپار ہو گیا۔ اس کھارس (Catharsis) کے بعد میں اپنے کر سیدھا میں واپس آکر برے آرام سے گھوڑے نیج کر سوگیا۔ صبح ہوئی تو نہایا دھویا۔ نیا نوٹ بہنا 'اور سائیکل لے کر سیدھا چندرادتی کے آشم پہنچ گیا۔وہ ہو قوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں منہ ٹچلائے بیٹھی تھی 'کہ میں نے اُس کی گذریاں نالی میں کیوں پھینک وی تھیں۔ میں نے بردی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی 'لیکن وہ بدستور روشی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ٹرپ چپل چلی۔ ہائیکل ایک طرف رکھ دیا اور چندراوتی کے سامنے میں نیج ہازار سڑک پر ناک سے کیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشم کے دروازے پر برسرِ عام ایسی حرکت سے بردی جگ ہنائی کا خطرہ تھا' اِس لیے وہ فی الفور مان گئی' اور ہم دونوں با میک کل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔

اُس دوزسارادن چندراوتی پھے کوئی کھوئی رہی۔ میرا افلاطونی راز ونیازاُس کی سجھ میں بالکل نہیں آرہا تھا۔ نہ میرے غیر معمولی نشاط وانبساط کی بظاہر کوئی وجہ ہی نظر آتی تھی۔ اُس نے دو تین بار ناک سکیڑ سکیڑ کر میراسانس سو تھنے کی کوشش کی 'کہ میں کوئی نشہ تو کر کے نہیں آرہا۔ چندراوتی بھی عجب معتمہ تھی۔ میرے ایا م جاہلیت کی چھوٹی موٹی نیاد تیوں اور بداطوار یوں کو تو وہ بر داشت کر لیتی تھی 'لیکن اب جو میں شرافت اور شائنگی کا لبادہ اوڑھ کر اُس کے سامنے آیا' توہوہ بُری طرح بور ہونے گئی۔ سائکل کی سواری ہے اُس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ' مقبرہ جہا تگیر' ارزن گارڈن کی کشش ختم ہو گئی۔ بیڈن روڈ پر دبی بھلوں اور گول پُوں کا شوق بھی پور اہو گیا۔ کا مران کی بارہ در ی میں اُس خے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے ساتھ اُلیجنے گئی۔ اُس پر ایک بے نام سااکل کھرا پن چھا گیا اور وہ بات بات پر برہی 'جھنجھا ہٹ اور آزردگی کا اظہار کرنے گئی۔ ایک روزوہ کی دکان سے قیمن کا کپڑا ٹر بیر رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں میں نے پچھ دخل در معقولات دیا' تووہ بگڑ کر روزوہ کی دکان سے قیمن کا کپڑا ٹر بیر رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں میں نے پچھ دخل در معقولات دیا' تووہ بگڑ کر بیدل بی آشم کو واپس لوٹ گئی۔ اگلے روز میں اُس سے ملئے گیا' تو بیر بائی تھی۔ اس نے آشم چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایمن آباد چلی گئی تھی۔ اسے نے آشم چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایمن آباد چلی گئی تھی۔

میں اُس کے تعاقب میں بھا گم بھاگ ایمن آباد پہنچا۔وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے پھھ کپڑے ا رہی تھی۔ میں نے اُس کے سامنے اپنے گلوں اور شکووں کا پوراد فتر کھول دیا۔ ابھی تو گر میوں کی چھٹیوں میں دی اِ روز باتی تھے۔وہ اتنے روز پہلے ہی کا نے سے کیوں چلی آئی؟ لا ہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ یُکے کیوں نہ خبر کی؟

چندراوتی اپنی نظرین سلائی پرگاڑے خاموثی سے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اُس نے کوئی جواب: ا لیکن کپڑے سیتے سیتے 'سر اوپر اٹھائے بغیر اُس نے آہتہ آہتہ دھیے دھیے لیجے میں مجھے آگاہ کیا کہ اُس نے نیا کرلیاہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے می کر پھے پیسے جھ کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ما تاکو ساتھ ہے کر گنگا شنان کے لیے بنارس چلی جائے گی۔

" پروگرام توبزااچھاہے۔"میں نے طنز آکہا۔" لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟" چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھ گھنٹہ ہم دونوا خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا'اور بولا''اچھا'اب میں چلتا ہوں۔ پھر کسی روز آؤں گا۔"

"نال جی نال۔" چندراوتی نے جلدی سے کہا"اب چھٹیاں چھٹیاں بالکل نہ آنا۔ میرے کام میں ہن ہ

"چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یاوہ بھی نہیں؟"میں نے کسی قدر تلخی ہے یو چھا۔ "مجھے نہیں پیتا۔"اُس نے روٹھے ہوئے نیجے کی طرح منہ ٹھلا کر کہا۔

وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں پچھ دیر خاموثی سے بیٹھار ہااور پھر ہائیسکل سنجال کر چلا آیا۔

لا ہور آکر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈ نے شروع کئے 'اور گر میوں کی چھٹیوں میں دو مہینے کے لِے

کیمپلور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کرلی۔ایک لڑکا بی۔اے کی تیاری کر رہاتھا۔ دو سرا سینڈ ایئر میں قا

دولڑ کیوں نے میٹر یکو لیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو دوماہ پڑھانے کا دوسور دپیہ مشاہرہ طے ہوا۔رائے بہارا

نے رہنے کے لیے جھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی 'اور دووقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کار ندے کہار
مقرر کر دیا۔

رائے بہادر کی منت ساجت کر کے میں نے ایک سور و پیہ پیشگی و صُول کر لیا 'اور اُسے ایک بڑے خوشا مدانہ فا کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بڑی منت ساجت 'ڈانٹ ڈپٹ سے اُس کو لکھا مکہ وہ سلاً مثین پر اپناوقت ضائع نہ کرے 'بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے دوسور و پیہ فراہم کرنا مرکا ذمہ داری ہے۔

چندروز کے بعد منی آرڈر جوں کا توں واپس آگیا۔

ا گلے ماہ میں نے پورے دوسور و بے کامنی آرڈر بھیجا۔ وہ بھی اس طرح واپس آگیا۔

چھٹیوں کے بعد میں خودا یمن آباد گیا۔ وہ چار پائی پر بیار پڑی تھی۔اُس کی ماں پاس بیٹھی پکھا کر رہی تھی۔ جھے دکھ کر چندراوتی اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اُس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کیوں کر دیئے تھے؟ "منی آرڈر کیوں کیا تھا؟" چندراوتی نے تنک کر کہا"ڈخو دکیوں نہیں لائے؟"

" خُود کیے لاتا؟"میں نے جواب دیا۔"تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں' تمہارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔"

"بإيرام-" چندراوتى نے ماتھ پر ہاتھ مار كركہا-"تم ميرى ہربات كو پچ كيوں مان بيٹھتے ہو؟"

چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کرمیں بے اختیار اُس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مار نے لگاجس کی آئھ یکا یک کھل جائے 'اور اس پریہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ؤُوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں محض سراب ہے! میں نے ایک ایک کھل جائے 'اور اس پر یہ انکشاف ہو کہ جہاں دہ ؤُوبی پڑی ہے دہاں کو بھی نہیں سمجھنا چا ہیے تھا' ایک ایک کرکے اپنی انگلیوں پر اُن مواقع کا شار شروع کر دیا جب جمھے چندراوتی کی بات کو بھی نہیں سمجھنا چا ہیے تھا' لیکن مجات ہے خواہ مخواہ بھی اور بیٹھا تھا۔

چندراوتی نے تکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا 'اور کہا'' بس بس۔اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نکالو۔بالکل دودھ پیتے ہیج ہی بن گئے۔''

"کیوں نہ بنآ۔"ئیں نے بھی کھسیانی بلّی کی طرح کھمبانو چنا شروع کیا۔"تم میرے ہاتھ کا مُجھوا ہواپانی کا گلاس تک تو پتی نہیں ہو۔"

"ارے بھی پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے۔" چندراوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا۔" بندہ پر ندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہواکر تانا۔"

ا تناکه کروه ایک دم سنجیده ہوگئ 'اور بول" تم نے وہ کیمبلپور والے پیسے ضائع تو نہیں کرویئے ؟اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔"

بستر پر بیٹھے بیٹھے اُس نے جھے اپنی بیاری کی رام کہانی ایسے انداز سے سائی جیسے کوئی شوخ بچہ سکول میں اپنی شراروں کے کارنامے ساتا ہے۔ ایک دن یو نبی بیٹھے بٹھائے اُسے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہوگئی۔ پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہوگیا۔ ایمن آباد کے وید نے تپ محرقہ تشخیص کیااور شھنڈے شربتوں سے علاج کر تارہا۔ کھانسی بڑھی اور کھنڈ کی شربتوں سے علاج کر تارہا۔ کھانسی بڑی اور اکیس دن گڑر نے کے بعد بھی جب بخار نہ ٹوٹا' تو وہ گھبرا کر گوجرانوالہ ہپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئا۔ ڈاکٹر نے ایکسرے لیا'خون ٹمیٹ کیا' تھوک کا معائنہ کیااور نتیجہ یہ نکالا کہ چندراوتی کو تیسرے در ہے کی Galloping T.B.

ٹی بی کی خبرٹن کر جگد لیش چندر آڑھتی نے چندراوتی کی ماں کواپنی گھریلوملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی اُن کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اور اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین پچ کر کھانے پینے اور دوادار و کا کام چلا رہی تھیں۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائیسکل پرائیس آباد چلا جاتا تھا۔ سارادن ماں بیٹی کے ساؤ کر تاش کھیلٹا اور گپیس ہانکٹا اور شام کو بائیسکل پر لا ہورواپس آ جاتا 'لیکن رفتہ رفتہ چندراوتی کی کھانسی کے دور بڑھ گئے۔ کھانسی کی دھونکنی گھنٹہ گھنٹہ بھر بڑی بے رحمی سے چلتی 'اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گر جاتی۔ یہ دکھ ا ایمن آباد اُٹھ آیا۔ دن بھر چندراوتی کے پاس رہتا۔ رات کوایک مقامی مسجد کے صحن میں پڑ کر سور ہتا۔

ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اُس کے گلے میں کوئی پھانس ہی اٹک گی۔اس نے زور سے کھکا
صاف کیا' تو ہولی کی پچکاری کی طرح اس کے منہ سے کھٹو بھر خون نکل آیا۔ ساتھ ہی اُسے شدت کے اہا
گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اُس کا چہرہ سُنار کی کھالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پکھل گیااور بستر پر لیٹے لیٹے اُئر
بدن اس طرح گھنے لگا جیسے پانی کے گلاس میں بڑی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہو۔
ہے۔اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی'نہ بیٹھ سکتی تھی'نہ چل سکتی تھی۔ میں غلّہ منڈی سے بٹ س کی تین چار خالی بوریا لایا۔ چندراوتی کی مال نے انہیں کاٹ کر آٹھ دس گدیاں سی بنالیں۔ وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پہائی سے جب کچھ گدیاں میلی ہو جاتی تھیں تو میں انہیں لیسٹ کرلے جاتا تھااور گرینڈٹر نک روڈ کے قریب ایک روھوکر سکھالا تا تھا۔

چندراوتی کا یہ حال دکھ کرمیں گوجرانوالہ کے سول سرجن کے پاس گیا۔ سارااحوال ہمدروی ہے مُن کراُ میرے ساتھ ایمن آباد چلنے ہے توا نکار کر دیا 'لیکن سولہ روپے فیس لے کرایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ د مکیجر بنواکرایمن آباد پہنیا' تو چندراوتی سر گباش ہو چکی تھی۔

۔ شام تک ارتقی تیار ہوگئ۔ شمشان بھو می میں ڈھائی من سُوکھی لکڑی کی چِنا بنائی گئے۔ چندراوتی کو اُس ٹی بہت ساتھی چھڑ کا اور صندل کے ایک چھوٹے ہے لکڑے ہے اُسے آگ دکھادی گئی۔ شعلے بھڑک بھڑک کراڑ کی طرح ہوا میں زبا نمیں نکالنے لگے۔ دو تمین بڑمن زور زور ہے منتر الاپنے لگے۔ایک ساد ھونے سکھ بجایا۔ پ چٹے چٹے کر دُور تک آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راکھ ہوگئی جس نے بھی میرے ہاتھ کا ڈ بانی تک نہ یا تھا۔

چندراوتی کی ما تانے ایک مرهم سے لالٹین کی روثنی میں اپنی بٹی کے" پُھول" چُنے اور را کھ سمیٹ کرا بَ میں باندھ لی۔ لاہور آکر میں نے اپنا بائیکل چے دیااور چندراوتی کی ماں کو بٹی کے" پھول" گنگا میں بہانے۔' بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کرا دیا۔

لاہورریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہوگئ و آس کی سچیلی مرز تک اندھرے میں خون آلود جگنو کی طرح مٹم ماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی الیکن میں سٹیشن سے باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زورسے غائب ہوگئے۔ اور شود کی بستیوں کی طرح اس شہرِ خموشاں کی عمارتیں بھی اپنی چھتوں پراوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر ہا

تھے۔اس ویرانی میں مفلوح ہاتھ کی بے حس کیسروں کی طرح صرف اُن مردہ شاہر اہوں کا جال پھیلا ہواتھا' جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائیسکل چلایا کرتا تھا۔ کی روز تک میں دن رات ان شاہر اہوں پر پاپیادہ گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو مجبور آمیں گورنمنٹ کالجے کے لان میں واپس آگیااور اپنا پہلا افسانہ کھنے بیٹھ گیا۔افسانے کاعنوان" چندراوتی" تھااور اس کا پہلا فقرہ یہ تھا:

"جب مجھے چندراوتی ہے محبت شروع ہوئی' أے مرے ہوئے تيسرا روز تھا....."

افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا کئی بار ہنسا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیر انی کی خدمت میں بھیج دی۔انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیارا خط کھا۔افسانہ انہوں نے "رومان" میں شائع کر دیا۔

جب میں یہ افسانہ لکھ رہاتھا تو پر وفیسر ڈکنسن کلاس لے کرحسب معمول لان سے گزرے۔ مجھے دکھے کر ژک گئے 'اور بولے:

> "Hello,roosting alone? Where is your golden girl?" میری آواز مچھلی کے کانے کی طرح گلے میں پھنس گئ اور میں نے سسکیاں لے کر کہا: "Sir, she has reverted to the gold mine."

## م ئی سی ایس میں داخلہ

ایک روزیل جم بی بتوں عبائب گھر کی لا بریری میں بیٹار وزنامہ "فریدون" پڑھ رہاتھا" کہ اچانک میری نظرایک برپرپڑی جس میں آئی۔ ی۔ایس کے مقابلے کے اسخان کا نتیجہ درج تھا۔ گیارہ آدمی پختے گئے تھے۔اُن میں میرا نام کی شامل تھا۔ اپنانام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پاکر خوثی تو ضرور ہوئی الین جرست کا پلیہ زیادہ بھاری رہا۔ چند اہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے وبلی گیا تھا اوز مرافز سے ہوئے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ بغید کے سارے صوبوں سے کوئی ساڑھ سات سولڑ کے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہرکسی کے سر پر کوئی نہ بغیر کے سارے صوبوں سے کوئی ساڑھ سات سولڑ کے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہرکسی کے سر پر کوئی نہ کھیر رہا اور کی میں اور کے سام بھی اور کے موثی بھیر رہا کہ کہ کا فی اور کی سی کے سر پر کوئی شمیر رہا کی گاؤ ہی اور کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں مقرر یا کھلاڑی تھے۔ کوئی شمیر رہا تھا۔ کسی کاڈیل ڈول با رعب تھا۔ کسی کے لباس کی آرائش دیدہ زیب تھی۔ پچھ آئیں میں ہنسی ندان کر رہے تھے۔ پچھ المائی نہ تھی۔ پس میں مقروف تھے۔ مرکاف ہاؤس کے لان میں شائستہ وزین فطین موثوں ہوئی مقر گفتار موثوں میں معروف تھے۔ مرکاف ہاؤس کے لان میں شائستہ وزین فطین موثر ہوئی ہوئی گفتار موثوں کے اس جوم میں میری کسی ایک سے بھی شناسائی نہ تھی۔ میں کسی سے بیہ تک نہ پوچھ سکتا تھا کہ نکاف ہاؤس کے بہ شار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے؟ ہال میں جاکرا ہے رول نمبر کی طاف ہاؤس کے جار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے؟ ہال میں جاکرا ہے دول نمبر کی علی کسی کسی می کی دائے گی؟

اس نامانوس مول میں معاایک شدید تذبذب اور ایک عجیب می جھینپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز پہنے گئیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام می مایوس کے چیو نے رنیگنے گئے۔ میرے پاؤں میں بیشار سبک فار کھر کیاں گھومنے لگیں اور بے افتیار جی چاہا کہ میں لیک کر رمل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور منکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر گھروا پی لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چیرا انجرا۔ وہ خوثی خوثی مجھے ہا تھوں اتھ لیں گی اور برے بیارے میرے سر پر ہاتھ بھیر کر کہیں گی "بچہ اچھاہی ہواتم واپس آگئے۔ بڑی بڑی نو کریاں تو جان کا جبخال ہوتی ہیں۔ دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ بس اللہ ایمان ملامت سکھے۔"

لیکن دوسرے ہی لیحے والدصاحب کاخیال آیا۔ غالبًاان کے چبرے پر کمی غم اور غصے کاردعمل ظاہر نہ ہو گالیکن ان کے دل و دماغ کے نہاں خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے ' دادی امال نے انہیں خود آئی۔ ی۔الیں کا امتحان دینے کے لیے سات سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساب کو اور وہ باسٹھ برس کی عمر تکہ اور وہ باسٹھ برس کی عمر تکہ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا اور وہ باسٹھ برس کی عمر تکہ پدر نتواند پسر تمام کند" کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ اِد حر میں آئی۔ ی۔ایس میں واغل ہولاً اور میں میں میں مائی کی زندگی کا طمع میں اور زیست یوں اُتار پھینکا جیسے اُن کی زندگی کا طمع میں کی کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے چشم زدن میں بارزیست یوں اُتار پھینکا جیسے اُن کی زندگی کا طمع میں کی کے تعلیم کی کی کے تعلیم کے بیٹی گیا ہو۔

والد صاحب اور میرے در میان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساسِ مروت نے ا پاؤں میں زنجیرڈال دی اور میں چپ چاپ مظاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔

مناف ہاؤس کا بیال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا اور آئی۔ سی۔ ایس کے امید وار صحبت ناجنس 'مول میں اٹھائیس انتیس سال گزار نے کے باوجود سول سروں والوں کے ساتھ بید احساس اجنبیت اور ناجنبید میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروں کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکانہ گر مچھے۔ زیادہ سے زیادہ میر ک ایک کا غذی ناؤکی سی رہی جے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کرخود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوہ شکایت یوں بھی میر کا نہیں 'لیکن سول سروں کے متعلق میں کارکنانِ قضاو قدر سے یہ گلہ زبان پر بھی نہیں لاسکتا کہ:

درمیانِ قعرِ دریا تخت بندم کرده ای باز می گوئی که دامن ترکمن بشیار باش

کیونکہ جب میں سول سروں میں داخل ہوا تو ہے داماں 'اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاک گریباں! یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیکچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزراہے جس میں بلبلے بخ ٹوشتے ہیں 'بھاپ اُٹھتی ہے 'اور پیجو تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز لا کی بنیاد اُسی روز پڑگی تھی 'جب میں آئی۔ سی۔الیں کے انٹر ویو کے لیے پیش ہوا تھا۔

انٹر ویو بورڈ کے تین ممبر تھے۔ سر گورڈن ایرے 'سرعبدالرطن اورڈا کٹر سر رادھا کرشنن۔ مؤ ٹرالذ کردہا شریف تھے جنہوں نے بعد میں ''سر''کاٹ کر کا گرس کی جھینٹ چڑھادیا اور پہلے بھارت کے نائب صدرادر کم بے۔ شری رادھا کرشنن بڑے بلندیا پی عالم اور بین الا توامی شہرت کے فلفی تھے'لیکن انٹر ویو کے دوران ممرا سے اُن کے اندر کا بڑمن بر ملاہا ہر نکل کے بیٹھ گیا اور اُس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔

بات یوں چلی کہ آئی۔ سی-ایس کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی و لچپیوں اور م (Hobbies) کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی ورج کی تھی کہ مجھے نداہب عالم کے (Comparative) مطالعہ کا شوق ہے۔

ڈاکٹررادھا کرشنن نے جھوٹے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ ہے کہ انسانی آنکھ ہے ؟ اس سوال کاسید هاساد اجواب دینے کی بجائے میں نے جوشِ تبلیغ میں ایک چھوٹی می تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روار کھتے ہیں 'وہ در اصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں!

ڈاکٹر دادھاکرشن کے چبرے کاردعمل صاف بتارہا تھا'کہ انہوں نے بچھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے ہیں دال کر آئی۔ ی۔ ایس کے لیے ناموزوں قراردے دیاہے 'اس لیے اس آیک سوال کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق ہوکر فاموں بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا'کہ وہ مجھ سے پچھ اور بھی پوچیس۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے مضامند ہوئے اور پھرالیے بے تکے اور مضحکہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کردی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھ ہجھے ہجید گئے سے آئی۔ ی۔ ایس کا امید وار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً شینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ چار اونس وزن پوراکرنے کے لیے پٹک پاٹک کے گئے بال درکار ہوں گے؟ ہائی کے گول کی چوڑائی اور او نچائی کتنی ہوتی ہے؟ پہر سوال بی تھا'کہ اٹلی کو یورپ کا بُوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چہپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بُوٹ نہ رہے بلکہ او نچی ایڑی کا زنہ شونظر آئے؟

انٹر دیو کا بیرنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئر مین سر گور ڈن امرے نے مداخلت کی 'اور دس پندرہ منٹ میرے ساتھ بزے ڈھنگ کی معقول باتنیں کیں۔

تیرے ممبر سرعبدالرطن البتہ خاموش میشے رہے۔ اُن کے چرے بشرے سے ہمدر دی 'شرافت اور شفقت تو ضرور نیکی تھی' لیکن وہ بچارے بے بس' مجبور اور معذور سے نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے یہ وستور تھا' کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدر دی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب' فرقہ پرست اور غیر منصف قراریا تا تھا۔

مرعبدالرحمٰن نے مجھ سے صرف ایک سوال او چھا۔ وہ یہ کہ اگر تم آئی۔ ی۔ ایس میں نہ لیے گئے ' توز ندگی میں اور کہاکام کرنا پیند کرو گے ؟

میں نے قدرے تکنی ہے جواب دیا''سر' آپ کا سوال بر محل ہے۔ آج کے تجربہ کے بعد مجھے واقعی اس مسئلہ پر سنجیدگی ہے غور کرنا ہوگا۔''

اں تان پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔

روزنامہ" ٹربیون" میں اپناریز لٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچیسی ختم ہو گئے۔ میں نے جلدی جلد کی اخبار بند کیا 'اور اُسے لالہ رام سروپ کے حوالے کر دیا جو پچھ دیرے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھ' کہ میں کب اخبار ختم کر کے انہیں دوں اور وہ شاک ایکچینج کے صفحہ کا مطالعہ شروع کریں۔

باہر عبائب گھر کے وسیج و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں و کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی دو تین ٹولیاں حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی دو بڑی تخت نما چو کیاں ایستادہ تھیں۔ سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپنی سیر وسیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ گائا ان کے مہمان خانہ کے طور پر تغییر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے کچا تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ 'بڑے تخت پر پرنس آف ویلز۔ اب سرِشام ریاست کے سابق دیوان اوروزہ اُ حکام 'اور عمر رسیدہ ڈوگرہ رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے 'زور زورے ڈکاری لیا یو نہی بلاوجہ تھی تھی کر دور نور سے ڈکاری لیا یو نہی بلاوجہ تھی تھی کر سے بلند وبالا قبقہ لگاتے تھے 'سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے 'شُنا کی نیشنل کا نفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے ان بوالہوس 'متعصب اور مفتن بڑھوں کی با تیں سننے کا چہکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لا بمریری سے نکل کر پھودہ چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈ لایا کر تا تھا۔

آج جومیں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا' توسنا کہ اس محفل میں میلا ہی ذکرِ خیر ہور ہاہے۔ جزل شاکر جنک سِنگھ فرمار ہے تھے 'کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا'نام توجتوں کشمیر ہی کا چیکے گا۔اس سال ہنا کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امید وار آئی۔ سی۔ایس میں کامیاب نہیں ہوا۔

دیوان بدری ناتھ اِس نظریے سے متفق نہیں تھے۔اُن کاخیال تھا' کہ سانپ کابچہ بہر حال سانپ ہی ہوا۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا' کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلشیہ کی طرف سے کسی وقت رہا میں ڈیپو ٹمیشن پر آکر ہماری گردن پر سوار ہوگا' تو پھر کیسی رہے گی؟

"واہ جی واہ۔"مہت رام تن نے تردید کی۔" یہ حرامی ڈیپو لمیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے زلولًا بلائس گے۔"

ترلوکی ناتھ کول پرنس آف ویلز کالج حتوں میں میرا ایک پیشر و تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائر جو آئی۔سی-ایس میں کا میاب ہُواتھا۔ کشمیر می پنڈت کے ناطے سے ٹی-این-کول 'جواہر لال نہرو کی ناک کا اِ کے رہا۔ بہت سی کلیدی اسامیوں پر فائز ہُوا۔ایران 'لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت فلاد سیر ٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔

عبائب گھر میں کہوات ، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبھرے سے شاد کام ہو کہ اُ گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھونا تھ بازار میں تھیم گورا ند تہ مل منڈی میں پہ ا فروٹ مر چنٹ ، عمد وشیر فروش کہ بابی ، غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغانائی کے ساتھ صاحب ہ کی ، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کے جر اُست نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش لوگ میرے ساتھ بوی مروت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اُن کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا داروغہ مج بوے افسر تھے۔اب اگر میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈپٹی کمشنر ، کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں ، توشایا ساتھ میرادشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔اس خدشے کی بچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا ، اور یہ خبر میرے سینے شم گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی کیکن جو نہی میں اُر دوبازار میں داخل ہُوا' میرے دل اور دماغ نے ایک زبر دست قلبازی کھائی' اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرد اُچھلنے کودنے لگی۔اردوبازار میں سرشام سڑک کے دورویہ بہت می طوائفیں بن تھن کراپنے در پچوں اور دروازوں میں بکل کے تیز تیز بلب جلاکراُن کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔جی تو بہت چاہا کہ آج میں اُن سب کے کانوں میں اپنی خوشخری کی نے بجاتا جاؤں' کیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔

ننیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روز نامہ ''انقلاب'' نے یہ خبر وہاں تک پہنچادی تھی۔ورنہ میں اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر انوال ڈول تھا' کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سانی جا ہے۔

ماں جی نے فقط اتنا کہا"اللہ کا شکر ہے۔ بچہ اب تم نو کری پر جتوں سے بھلا کتنی دور جاؤ کے ؟"

البتہ والدصاحب اپنے خاموث انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ اُن کے ہو نوْں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا۔ چرے پراطمینان کی خنک چاندنی بھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے دو نصیحتیں کیں۔ وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک میہ کہ کیے ہی کہ کسی شخص کی پیٹیے پیچھے وہی بات کرناجواس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔

اُس وقت مجھے یہ دوبا تیں بے حد طمی ، فروی اور بچگانہ می نظر آئیں ، لیکن جب بھی اُن پر عمل کاوقت آیا ہے ، تو بی سادہ ہدایات ہمالیہ کی مذگلاخ چٹانوں ہے بھی زیادہ د شوار گزار بن جاتی رہی ہیں۔ بچے تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی سادی باتوں کو پوری طرح بھی نہیں نباہ سکا کیکن جب بھی اُن پر جھوٹا سچا ، تھوڑا بہت عمل کرنے کی تو فیق نصیب ہوئی ہے 'زندگی بڑی آسان اور آسودہ کئ ہے۔

رات کو سویا تو نیند کے جوار بھائے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی کی خواہشات کو خس و خاشاک کی طرح ہماکہ میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک د بی دبی دبی سی آرز و تھی کہ میں فلمی کہانیاں ' مکالے اور گیت کھنے کا دھندا کروں۔ اس میں فن سے لگاؤ کا عضر کم اور ایکٹر موں کے قرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجب تھی۔ بچپن سے میں نے جگو ہن سنگھ ڈاکو کے بیٹار قصے سن رکھے تھے۔ وہ امیر ول کولوٹ کر اُن کی دولت فریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ معصوم اور جوان لڑکوں کو ہوس کے شکاریوں سے بچا تا تھا۔ خود ہر قتم کی رنگ رلیاں منا تا تھا اور چاریا گانے اور نا چنے والی خوبصورت عور توں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلومیں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو وا تعی حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا؟

دن جراس فتم کے مبہم شکوک و شبہات کفرانِ نعمت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔ شام کے وقت دوبڑے آدمی والد صاحب کو مبار کباد دینے آئے۔ ایک شخ محمد عبداللہ تھے۔ شخ صاحب پڑھے ہوئے توعلیگڑھ کے تھے 'لین اُن کادل جواہر لال نہر و کے الہ آبادیں جاائکا تھامرانہوں نے مبار کباد تو کوئی خاص نہ دی 'لین اتنا

و کھائی ویتے تھے

ضرور کہاکہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھو تکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے والہ کردیناجاہے۔

چود هری غلام عباس علیگڑھ میں پڑھے تونہ تھے 'لیکن اُن کے دل میں ضرور علیگڑھ آباد تھا۔انہوں نے کہا' لڑکا جہاں بھی ہوگا' ہمارا ہی ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ اسے خوش سکھ۔"

ان دورہنماؤں کے اس متضاد ردِ عمل نے مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں عجائب گم لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے" پٹے پیر" چلا گیا۔

" بنی پیر" کے ساتھ میری پر انی راہ و رسم تھی۔ ہمارا پہلا تعارف بھی عجیب حالات میں ہوا تھا۔ جب اکبر اسلامیہ ہائی سکول جتوں کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو بھی بھی اپنے ایک دوست ممتاز حسین کے بر وریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھوئی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشاد کیھنے جایا کرتا تھا۔ ایک دوا جلتی ہوئی لاش کاسر ایسے دھا کے سے پھٹا کہ اُس کے مغز کا ایک لو تھڑا چٹا نے ممتاز کے گال پرلگ کے چپک اور چین چلا تا سر پہنے بھاگا 'اور دریائے توی کے پائی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اُس کے پاؤں کاجو تا نگل کہا بھسل کر گہرے پائی میں جا ڈوبا۔ اب ممتاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے نگا گھر کیسے جائے گا۔ اُس کا پولیس کا ہیڈ کا نشیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سرا دینا اُس کاروز کا معمول تھا۔ ممتاز کی آہ وزار کی دولا کی گاؤں واپس جاری تھی۔ ممتاز کی بہتا س کردولا ا

ہم دیر تک خاموثی ہے بیٹھے ہوئے پیر بادشاہ کا نظار کرتے رہے 'لیکن کسی نے بچارے متاز کا کھویا ہوا! اے واپس لا کرنہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پیسے چن کر گئے۔ پندرہ آنے تھے۔ پانچ آنے نے اپی جیب میں ڈالے۔ پانچ آنے متاز کودیئے 'اور باقی پانچ آنے مزار پرواپس رکھ دیئے۔

اُس روز کے بعد پنج پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔ ہم جمعرات کے جمعرات وہاں با قاعدگی سے جاتے' کوئلہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھااورا بمانداری سے حساب کر کے اپناا پناحصہ وصول کر لاتے۔ تزکیہ کشس کی خاطر ہم نے عہد کر رکھاتھا کہ اس پیسے کو دنیاوی ضروریات پر صرف کرنا ہمارے او پر حرام ہے۔ چنانچہ اس رقم سے ہم ہفتہ بھرگر میوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروث اور کشمش کھایا کرتے تھے۔

کچھ عرصہ بعد ممتاز کا ہیڈ کا نظیبل باپ فوت ہو گیا۔ گھر میں غربت آگی اور ممتاز پڑھائی مچھوڑ کرریاست کی فوج میں سپائی بھرتی ہو گیا۔ ساڑھے اٹھارہ روپے ماہوار شخواہ۔ بارک میں رہائش اور کھانا مفت۔ اب میں اکیلا ہی با قاعد گی سے بڑتی پر آنے جانے لگا، لیکن انصاف سے کام لے کر میں نے تقییم زر کے فار مولے میں تھوڑی می ترمیم کر دی۔ اب میں نصف رقم خود رکھ لیتااور نصف بنج پیر کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ بڑی با قاعد گی سے جاری رہا۔ پرنس آف ویلز کالج سے بارس میں ایم۔ اے کے لیے گورنمنٹ کالج لا ہور چلا گیا۔ وہاں سے جب بھی چھٹیوں پر ہتوں آنا جانا ہو تا تو میں ہر جعرات کو بنج پیر کے ساتھ اپنی وضعد اری ضرور نباہتا تھا۔

لین آئ جب میں اپنے نام پر آئی۔ س۔ ایس کے تین حروف ڈالے نٹے پیر پہنچا توزندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبانِ مزار پر ترس آیا۔ کسی کواتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ ان کے بارے میں بھانت کی روایات زبان زوِ خاص وعام تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ پانچ قطب تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا عقیدہ تھا کہ یہ پانچ وہ تھے کہ یہ پانچ ان ہو کے۔ اپنی زندگی میں وہ جو پھھ بھی تھے 'ہوتے رہیں۔ اب تو وہ فقط پنی ذات کی نفی تھے۔ کسی کو اُن کا نام تک معلوم نہ تھا۔ جو کوئی جس عقیدے کا غلاف اُن پر چڑھادیتا تھا 'وہ بلاچون و چرال اُسے پہن لیتے تھے۔ نذرانوں کا ایک تہائی حصہ انہیں ملے یا نصف 'اُن کے لیے بر ابر تھا۔ ولی ہوتے تو تصر ف د کھاتے۔ چور ہوتے تو اُل تے۔ وانگل نئی۔

نے آئی۔س۔ایس کوان بچارے منفی قتم کے مجبور و معذور بزرگوں پر بڑاترس آیا۔ایک بھر پور جذبہ ُرحم سے مرثار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی جو آج تک پہلے بھی نہ پڑھی تھی اور جیب سے سوار و پیہ نکال کر مزار پر نذرانہ پڑھادیاجو آج تک پہلے بھی نہ چڑھایا تھا۔

ندرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ نئے پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموثی کا طلسم چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سرینگر روڈ پرلاریوں اورٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے کلرانے لگی۔ دریائے توی کی مہیب شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کی سینکڑوں بند اور تاریک کھڑ کیاں کھل کے روژن ہوگئیں۔ میرا سرتیز رفتار موٹر کے پہتے کی طرح گھومنے لگا اور بٹے پیر کی قبروں کے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ اب او نمک حرام اب اوب غیرت اب طوطا چشم۔ ہمارے ساتھ پندرہ سال کایارانہ

توڑتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی .....

میں نے دُم د باکر فور اُاپناسوار و پیہ واپس اٹھالیا۔ مز ار پر پڑے ہوئے بپیوں سے اپناحصہ وصول کیا۔ پاؤل جوتا اتار کریا چے سات بارا پے سر پر زور زور زور سے مار ااور چیئیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا۔

میری چیخوں سے گھبرا کر کئی پر ندے درختوں سے اڑگئے۔ لار بیرں اورٹر کوں اور دریائے توی کا شوروٹ<sup>ٹا</sup> بھی نٹنج پیر کے محیط سے باہر نکل گیا۔ بے برکتی کے جھٹڑ بند ہوگئے۔ میرے مر کے گھومتے ہوئے پہتے پر بریکہ گئی۔ راج محل دھڑام سے گر کر کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن گئے۔ نٹنج پیرا پنے وہی پرانے سکوت اور سکون اور بل کی چادر تان کرلیٹ گیا .....اور میرے دل کی کال کوٹھڑی میں ایک عجیب ہی دیوار گریہ نصب ہوگئی۔

فاموش آ نسوؤں میں مقناطیس ہوتا ہے 'جو آرزوؤں کے لوہ چُون کو چُن کُچن کُر آہتہ سے قریب لانا پاند چیوں سے لاوا پھو فتا ہے 'جس سے کون و مکان میں زلزلے آتے ہیں۔اس کا تجربہ مجھے ایک بار اور بھی ہے جب مال جی نے کراچی کے جناح ہیتال میں وفات پائی ' تو اُن کی میت کو گھر لانے کے لیے رات کے ایک ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی ' بہن اور دوسرے عزیز بھی اسی ایمبولینس میں سوار ہوگئے۔ میرے پال اُرا اُن ہو گیا۔ بیسی میں سوار ہوگئے۔ میرے پال اُرا اُن ہو گیا۔ بیسی کے اس کارواں میں چلتے چاہ میرے تن بدن اور میری روح کا لاوا ہری طرح الجنے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے۔اللہ سٹیرنگ وہیل پر سر مار مار کر اتنا زور زور سے ' اتنا زور زور سے رویا ہوں ' کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیے اللہ ایمبولینس سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی ہوں۔ یہ احساس اتنا صاف اور پُریقین تھا کہ جب گُرا گرگڑی رکی ' تو میس نے کار سے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی ہوں۔ یہ احساس اتنا صاف اور پُریقین تھا کہ جب گُرا گرگڑی رکی ' تو میس نے کار سے اُن کر اُس کادوسرا دروازہ بھی کھولنا چاہا تاکہ ماں جی بھی باہر آ جا کیں 'کین وہاں اُن کی تھی باہر آ جا کیں 'کین وہاں اُن کی تھی باہر آ جا کیں 'کین وہاں اُن کہ بھی باہر آ جا کیل رہی تھی۔

بنٹ پیر کے ساتھ اپنارشتہ ازسرنواستوار کر کے جب میں واپس لوٹا' تو میرا بُرا حال تھا۔ ہاتھ تھرتھرا رہے نا ٹانگوں پر رعشہ تھا۔ پاؤں من من کے بھاری ہورہے تھے اور سارا جسم کیچے پھوڑے کی طرح ٹیسیں مار رہا تھا۔ کہ کسی طرح میں کچھ دور پیدل چلا۔ پھرایک تا نیکے میں بیٹھ کر گھر پہنٹے گیا۔

گھر آگر میں نے اپنی کہانیاں لکھنے والی کا پی نکالی'اور اپناد وسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔اس کاعنوان" پہلی تخوا" اس میں میّں نے پہلی تخواہ کے عجیب وغریب مخرب الاخلاق مصرف بچھ ایسے انداز سے بیان کئے تھے کہ اخر ثمر نے اسے اپنے رسالہ میں شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

## صاحب 'بنیااور میّن

آئی-ی-الیں نے لُوٹ کھسُوٹ میں جنم لیا۔ مار دھاڑ میں پر وان چڑھی۔ سلطنت آرائی میں عروج پایا اور برصغیر میں آزادی کے مزول کے ساتھ ہی دم توڑدیا۔

جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا' تو اُس کے جلو میں ملانٹ کا ایک لاوکشکر بھی اس خطہ ارض پر ٹڈی دل کی طرح اُٹہ آیا۔ یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائر کیٹروں کے بیٹ بھانج ' بیٹیج یااُن کے دوست احباب کے اعزہ وا قارب ہوتے تھے۔ اُن کی تنخواہ 5 یاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی' کین اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی اُن کو کھلی چھٹی تھی' چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی اُن کو کھلی چھٹی تھی' چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مقامی راجوں' راجواڑوں' زمینداروں اور رئیسوں سے زبردتی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھاادراس طرح اکثر ملازم چندسال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلتان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پروہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرحدار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے' اور جب وہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں نزید کرانا ٹھاٹھ جماتے تھے' تو وہاں کی سوسائٹ میں ''نباب'' کہلاتے تھے۔

مال ودولت سمیننے کا بید نیاراستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال میکنے لگی اور ہندوستان میں سمپنی کی ملازمت حاصل کرناایک با قاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔اب لندن میں ڈائر بیٹروں کی بَر آئی اورانہوں نے بھی کط بندوں ہاتھ ریکنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ سمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ڈائر بیٹر صاحبان ایک ایک امائی کی قیت دوہزارہے تین ہزاریاؤنڈ تک وصول کرتے تھے۔

امائی سفارش سے ملی ہویا قیمت دے کر خریدی گئی ہو' کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آکروہ کم سے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹی اور پھر وطن عزیز واپس جاکر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد برادی کی دھن میں انہیں طرح طرح کے پاپڑ سلنے پڑتے تھے۔

جب کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنٹے کر جہاز سے اتر تا تھا' توسب سے پہلے اُسے یہاں کا بنیا ہا تھوں ہاتھ لیتا تھا۔ ہر انگریز کے ساتھ ایک ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپار ہتا تھا تھا جس طرح جسم کے ساتھ سابی لگار ہتاہے۔انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سموایہ بنیا فراہم کر تا تھا۔ سمگانگ کے کاروبار کے نت نئے راستے وہ نکالتا تھا۔ گھروں کے لیے فرنیچر اور آرائش وزیبائش کاسامان وہ لاتا تھا۔ باور چی خانے کی روز مرہ ضروریات اُس کے دم قدم سے بوری ہوتی تھیں۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اُس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی اماہیلا نشاندی بھی بنیا کر تا تھااورا پنے فرنگی آقاؤں کی جنسی حاجات پر بھی وہ بڑے رکھ رکھاؤے اپنی نظر التفات ہرداما رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو آنا فانا حل کرنے میں بنئے نے پچھے ایسی مہارت ما کررکھی تھی' کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اکثر ملازم اُس کے بنے ہوئے پیچیدہ جال میں بے بس کڑیوں کی طرح جاڑ

ابتداء میں اگریزوں اور ہندوبیوں کا گھ جوڑ شروع تو تجارتی لین دین سے ہواتھا، لین رفتہ رفتہ ایک عالم Octopus کی طرح اُس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کواپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندودل! ورمیان ایک بہت بڑی قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں مسلمانوں کواپناواحد دیشمن تصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھائی منگ لائی۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا، تو تجارتی بنیااُن کا دست راست تھااور آزادلیا بعد جب انہوں نے یہ خطہ ارض چھوڑ اتوسیاسی بنیااُن کا ہمدم وہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا، کہ ہندا نے جس انگریزے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اسی انگریز کو ہر ضاور غبت بھارت کا پہلا گور نر جزل بھی تسلیم کر لیا۔ پائر من است کی یہ کا میاں تا ہے جس میں راج نہتی کے کاروبار مفراست اور بنیاسیاست کی یہ کا ممیانی چا نکیہ کے فلے کہ ریاست کے مین مطابق ہے، جس میں راج نہیں۔ ڈیڑھ دوس مجھوٹ اور فریب واجب ہے، اور ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی ہرج نہیں۔ ڈیڑھ دوس کی سلیم النوں کے بنائے اقتدار کو یامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقدرا کیا مال دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنائے اقتدار کو یامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقدرا کیا تھا۔ از دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنائے اقتدار کو یامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقدرا کیا مال

یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا، لیکن کلکتہ میں چند منجلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپی ا کھول کی تھی۔ اس فرم کانام "چاریار" تھا، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے شیکوں کاکام کیا کرتی ٹی 4 مئی 1799ء کاوہ منحوس دن تھاجب سر نگاپٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپوسلطان شہید ہوگئے اور ہندوستان پر بنر جمانے کے لیے انگریزوں کاراستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فنج کی خوشی میں لارڈ کار نوالس نے کلکتہ تھیڑ میں ابا شاندار محفل رتھی وسرود منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ ہال میں جگہ جگہ "دیٹمن "سے چھینے ہوئے سامان حرب کی نمائی لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئیوں کے سامنے معرکہ 'سر نگاپٹم کے مختلف مناظر کی قد آوم تصویری ہا لاکائی گئی۔ ستونوں پر بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈھے گئے۔ جبست سے رنگین سلک کاہلا بڑی چادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ انگریزوں کی جس جس رجمنٹ نے سر نگاپٹم کی جنگ ہا

ا بھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو در ہم بر ہم کرنا بن گیا۔

حصہ لیاتھا اُن کے جھنڈے ہال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ان کے عین بیٹیے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں اُلا لئکایا گیا۔ڈانس رات گیارہ بجے شروع ہوااور صبح پانچ ببج تک جاری رہا۔ میموں نے سفید ساش کی چست ور دیاں ہا ہوئی تھیں جن پرریشم کے دھاگے ہے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑھے ہوئے تھے۔ڈانس کے در میان برا ہے نوشی کے لیے بچھ وقفہ ہوتا تھا' توزرق برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبار کبادی کا نغے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھیں۔ارباب نشاط کے ان طا کفوں کو ''چاریار'' نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہنارس سے فراہم کیا تھا۔اس تقریب کے لیے خاص طور پر ''چاریار'' کے بنیوں نے یہ انو کھی اُنچ نکالی تھی' کہ ٹمیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خد متگار وں اور چیراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔

اپناپ بننے کی سریری سے سمپنی کے انگریز ملازموں کی یا نچوں تھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح سات بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آئکھ کھلتی تھی، تو سب سے پہلے حمال دیے یاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑ کیاں اور دروازے کھو تا تھا۔ مسالجی بستر پر تنی ہوئی مجھر دانی سیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بیرا" چھوٹا حاضری" کی چائے پیش کرتا تھا۔ دوسری جانب سے حجام لیک کر بڑھتا تھااور صاحب کے سر کے پنچے دو تین تیکے رکھ کر لیٹے ہی لیٹے اُس کی شیوبنادیتا تھا۔ چلیجی اور آفتابہ لا کر بستر ہی میں اُس کا ہاتھ منہ دھلا دیا جاتا تھا۔اس کے بعد جب وہ ریک فاسٹ کے لیے بیٹھتاتھا' تو یہی جام کرس کے چیچے کھڑا ہو کرائس کے سرکی ہلکی ہلکی مالش کرتاتھا' بال بناتاتھا' وگ جماتا تھا۔ کانوں کی میل نکالیا تھااور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چھاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بر دار حقے کی نکلی اُس کے منہ میں دے کرخود پینل کی ایک چمکدار چھنی سے چلم کی آگ سلگا تار ہتا تھا۔ حقے کی پہلی گر گر اہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیاجھک جھک کر سلام کر تا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ريلااندر آتا تقاله خانسامال عير المسالجي عمال الى بهثتي كة والاستيه والا وهوبي ورزى سب بارى بارى سلام کرکے اپنی دن بھرکی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیاا نہیں پورا کرنے کا بیزااٹھا تا تھا۔اس کے بعد دفتر کے منثی' مصدی پیشکار 'ہرکارے 'چوبدار اور چیرای پیش ہوتے تھے۔ وس بجے صاحب کرے سے برآمد ہو کراپی حیثیت کے مطابق گھوڑے پایا کئی یا فٹن پر سوار ہوتے تھے۔ اُن کے سر پر چھا تا کھلنا تھا اور آگے بیجھے دس پندرہ چو بداروں' برقندازوں اور چپراسیوں کا جلوس چلتا تھا، جو بری خوبصورت رنگین ور دیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت وفتر میں گزار کرسارے مقامی انگریزایک بج لفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیخ میں پندرہ سے اٹھارہ تک کھانے کے کورس اور جاریانی فتم کی شرابیں ہوتی تھیں۔ جار بج کھانے سے فارغ ہو کر شام کے سات بجے تک قیلولہ ہوتا تھا۔ اس تے بعد بار برایک بار پھران کے کان کی میل نکالتا تھا'انگلیوں کے جوڑ چنجا تا تھا'اور بال سنوار کر سریروگ جماتا تھا' آٹھ بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہواخوری کے لیے نکلتے تھے'ادر دس بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر كے بعدرات كئے تك حقے اور شراب كادور چلتا تھا۔

اس محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند ہر س میں لکھ پی بن کراپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑااہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلا ئیونے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ تمیں لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگ دنیا ننگ وین ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی ساڑھے تین تاریخی غداری کے جواہرات اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ جھوڑا تھا:"ہمارے تین لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ جھوڑا تھا:"ہمارے

ہیر و' ہماری آنکھوں کے نور نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم اللہ ہیں۔''نذرانوں کے علاوہ میرجعفر کی آنکھوں کانوراور دل کاسرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے در بنج ہاتھ صاف کر ہا تھا۔ایک بارا پنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اُس نے دوبرس کے متفرق اخراجات کا جوبل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کہ اُسکی تفصیلات کچھ یوں ہیں: اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں:

|        |     |      | بورپ سے آنے کا خرج                           |
|--------|-----|------|----------------------------------------------|
| روپی   | آنہ | يائی | (ان تین ہزار پاؤنڈ کے علاوہ جو سمپنی نے لندن |
| 73489  | 15  | 6    | میں دیئے تھے)                                |
| 99629  | 12  | 0    | متفرق اخراجات                                |
| 97462  | 1   | 8    | کھانے پینے کے افراجات                        |
| 16987  | 4   | 7    | ملبوسات                                      |
| 19722  | 11  | 4    | ملازمین کی شخواه                             |
| 11674  | 10  | 7    | دیگر حچوٹے حچوٹے اخراجات                     |
| 14928  | . 7 | 2 .  | میکرٹری کوانعام                              |
| 333895 | 7 , | . 2  |                                              |

اپنا اپنے بنوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے جھوٹے مقائی الم قائم کر لیتے تھے۔ لیکن با قاعدہ شادی وہ صرف میموں سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائر انگستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میموں کی کھیپ بھی ہندوستان سیجۃ تھے۔ یہ فاولا نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھیں اوراپنے دل پند فاوند کا شکار کے لیے طرح طرح کے دام تزویر بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اُن کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بڈھے فاولا پند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سالہاسال کی بسیار خوری اور ہے نوشی کے بعد فہ پاؤں لؤکائے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی جو ان بیویاں بہت جلد اُن کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی آپ وال لؤکائے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی جو ان بیویاں بہت جلد اُن کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی آپ علاوہ فاوند کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنیشن بھی مقرر ہو جاتی اُس کے علاوہ فاوند کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنیشن بھی مقرر ہو جاتی سروائیں انگلتان بھیج دیا جاتی سال تک فاوند بھانے میں کا میاب نہ ہو سکے 'اسے کمپنی کے موالیں انگلتان بھیج دیا جاتا تھا۔

البتہ ایک طرحدار میم مس ہالڈین نے انگلتان واپس جانے سے صاف انکار کرویا کیونکہ اُس نے ہندوئالا کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیاراستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کارا کشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ساراسال اُن پر مایا کی بارش برتی رہے۔اگر کنواری کنیا کے برہنہ جم پر، چاندی کے سکے رکھ کر پوجاپاٹھ کی جائے تو کشمی دیوی کادل زیادہ آسانی سے خوش ہوجاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے مرالئرین نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیاکاروپ دھار لیا۔ دولت کے بُجاری اُس کے عُریاں تن بدن کو بری فذکاری سے روپوں اور اشر فیوں سے سجاتے تھے'اور پھر اُس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بزی عقیدت سے کشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسہالڈین ہلدی دیوی کہلانے گی۔" دھن کی مون ہلدی دیوی "کی پھبتیوں کے ساتھ اُس کا چرچادور دور تک پھیل گیا۔ پوجاپاٹھ کے مون ہلدی دیوی "کی کھبتیوں کے ساتھ اُس کا چرچادور دور تک پھیل گیا۔ پوجاپاٹھ کے لیے اُس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بنے گی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پاتھ ۔ ایک طویل سازش کے بعد آخرا نہوں نے مسہالڈین کو زبر دستی انگلتان واپس بھوا دیا۔ اُس نے بی کوشش تو بہت کی 'لیکن کہیں کو کی شنوائی نہ ہوئی ۔ دیا۔ اُس نے اپن واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مار نے کی کوشش تو بہت کی 'لیکن کہیں کو کی شنوائی نہ ہوئی ۔ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روسے نہیں بلکہ مصلحت کی روسے کرنے کی پابند تھیں۔

سمینی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل براجرم شارنہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پکھا قلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پکھا تھینچنے کی بردی مہارت حاصل کر رکی تھی۔ بیااو قات وہ پکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگو شھے کے ساتھ باندھ کر فرش پرلیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر بھی انہیں او نگھ بھی آجاتی تھی، تو اُن کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پکھا برستور ہلتار ہتا تھا، لیکن اگر شومئی میں اُر اُس تھی بردا کر اُستا تھا، اس بو کھلایا ہوا" صاحب" ہڑ بردا کر اُستا تھا، اور سوئے ہوئے قل کے بیٹ میں زور سے تھو کر مار کر اُسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس تھو کرکی ضرب سے بچارے قل کے بیٹ میں اور وہ و ہیں لیٹے لیٹے دم توڑ دیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو بھی ایک روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، بھی محض وار نگ ملتی تھی، بھی بالکل باعزت بری۔

ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزاچوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد' عام طور پر انہیں چوراہوں میں برمرِ عام ہرروز 39 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے' جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کردیں۔ تپے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ' ہاتھ اور شخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں ایک یادوبار کا ٹھے بھی کر اس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذلیل و تشہیر کا عفرزیادہ نمایاں ہوتا تھا۔

اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھااور بارش یاد ھوپ میں چھاتا کھول کریلنے کی بھی ممانعت تھی۔

کو کی دوسوہرس تک اسی طرح من مانی کارروائیوں سے سمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم الی کا میانی سے چلائی' کہ 1853ء میں اُس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیااور برصغیر پر انگریزوں کی با قاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامراجی تقاضوں کے پیش نظر سہ پہلے آئی۔ سی۔ ایس کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروں کو باضابطہ منظم کیا گیا۔ اب اللہ داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعہ ہونے لگا۔ آئی۔ سی۔ ایس کا پہلا امتحان لندن میں 1855ء میں ہوا۔ 1864ء میں ان کی تعداد جارہ ہوگئی۔ اگلے پا پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ 1871ء میں ان کی تعداد جارہ ہوگئی۔ اگلے پا پہلیس برس تک اس سروں میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے 'وہ ذیادہ تر ہندوہی تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا'جباس برصغیر میں مسلمانوں پر تعلیم وتر تی کے بھی دروازے بند کر دیئے گئے تھے۔لارڈ ہا

کانتوکی تھا' کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جور نگت میں تو بیشک ہندوسال؛ لکین چال ڈھال نہم و فراست ' ذوق و فداق ' اخلاق واطوار اور ذہنی اغتبار ہے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت فاری کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنادیا گیا' تو برصغیر کے ہزاروں مسلمان علاء و فضلا بہ یک نوک قلم غیر تنابا و فرار دے دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گر بجوثی سے خیر مقدم کیا۔ اس لیے نہیں کہ انہیں انگریزا کو فی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری سے چڑتھی' کیونکہ اس زبان کار ابطہ مسلمانوں سے قال کو فی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری سے چڑتھی' کیونکہ اس زبان کار ابطہ مسلمانوں سے ان کار ابطہ مسلمانوں کے دوبارہ سراٹھانے کا ذرام کوشش سے تھی' کہ اس برصغیر میں ہر اُس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سراٹھانے کا ذرام بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایک قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ؟ اور ہز ارسالہ تجربہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کا سرکھلنا دونوں کا فرض منصی قرار پایا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے ہا اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ یہ تجر بہ بڑاکا میاب رہا۔ حکومت نظام تعلیم کو سیکولر بناکراسے براور است سرکاری سرپرتی میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی ان علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپائم محروم ہوکراپنے اپنے خود حفاظتی خول میں چلے گئے 'لیکن کر سچین مشنری سکولوں کی تعداد روز بروز بڑی تی برجنے لگی۔ مسلمان طلبہ گورنمنٹ سکولوں میں داخل ہونے سے برے طویل عرصہ تک ہچکچاتے رہے۔ اس وجو ہات تھیں۔ ایک تو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرف ویساہی تھا جیسا کہ فارتی کا مفتوح کی طرف ہوتا۔ لیے مسلمان قدر تی طور پر ان اداروں میں جانے سے استزکاف محسوس کرتے تھے 'جو غالب قوم نے فام اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے 'گورنمنٹ سکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مسلمانوں کے لیے نا قابل فہم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا مسلمانوں کے نیے نا قابل فہم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا مواقعا۔ تیسری وجہ یہ تھی' کہ مسلمانوں کے سیاسی ذوال سے شہ پاکراس زمانے میں عیسائی مشنریوں نے گھول و شبہات سے اٹا

پرپورش شروع کردی اور وہ بردی شدت سے مسیحت کی تبلیغ میں مصروف ہوگئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علاء کو مناظرے کا چیلئے دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ سکولوں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندوبست بھی کرتے تھے اور ہرمکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کاسامان بھی کرتے تھے۔اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہو گیا 'کہ گورنمنٹ سکولوں 'انگریز افسروں اور سیحی پادریوں کے در میان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گئے جوڑے اور مسلمانوں کاسیاسی زور توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں اُن کے دین کے در بے ہورہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دین تعلیمی ادارے اور حکومت کے سرکاری سکول الگ الگ متوازی خطوط پر چلنے گئے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی صورت میں ماری۔۔

ائں صورت حال کا نتیجہ بیرتھا کہ 81-1880ء میں سارے برصغیر میں انگریزی ہائی سکولوں میں 36686 ہندو اور صرف363 مسلمان طلبہ پڑھتے تتے۔ای طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3155 ہندواور فقط75 مسلمان گریجویٹ تتے۔قدر تی طور پر ملک کے انتظامی اور معاشی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اس لحاظ سے تھا۔

مسلمانوں کی پیماندگی کے اس جمود کو سر سیداحمد خال کی تخریک علیگڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔1922ء میں جب آئی۔س۔ایس کے مقابلے کا امتحان لندن اور دبلی میں بہ یک وقت منعقد ہونے لگا' تو اس سروں میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔

1940ء میں جب میں آئی۔ ی۔ایس میں داخل ہوا تو میرا گروپ30 فراد پر مشتمل تھا۔ان میں سے19کا انتخاب لندن میں اور 11کاد ہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں15ا نگریز 12 ہندواور3مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کو جہ سے لندن میں ٹریڈنگ کے راستے بند تھے اس لیے ہماری ٹریڈنگ کا کیمپ دہرہ دون میں کھولا گیا۔

جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا' توٹریڈنگ کے ڈائر کیٹر مسٹر پینل Mr. Pinnell اپنے روز مرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ جھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔

پروبیشنرز (Probationers) کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ہم ملازموں کے بیت الخلاء کے قریب پہنچ تو یکا کی مسٹر پینل کے چہرے پر رونق آگئی۔ انہوں نے پی عینک اتار کر جیب میں رکھ لی' رومال سے اپنی گدلی گدلی آنکھوں کی نمی صاف کی' اور پھر جھک جھک کر بیت الخلاء کے قد چوں میں ناک ڈال کر زور زور در سے یوں سانس لینے گئے جیسے شکاری کتا جھاڑیوں میں چھے ہوئے زخی بٹیر کو سونگھ سونگھ کر تلاش کر تا ہے۔ ایک قد مچ پر پہنچ کر مسٹر پینل رک گئے' اور جھے بھی اس مقام مشام نواز کو سونگھنے کی دعوت دی۔ میں نے یو نہی کھڑے کھڑے دوچار لیے سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر ی گر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی دوچار لیے لیے سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر ی گر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی ناک عین قد مچ کے پاس لاکر جھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد مچ کے پاس لاکر جھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد می کے بیاس لاکر جھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد می کے بیاس لاکر جھون کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فینا کل چھڑک کر اس پر چونا ڈال دیا

تھا۔اس ملغوبے پرناک لٹکا کے میں نے ایک طویل سانس کھینچا' تو عفونت کے پے در پے بھیمکوں سے میرادانا لگا'اور مجھے بے اختیار بزے زور کی قے آگئے۔ قے کے کچھ چھینٹے مسٹر پینل کے چیکیلے براؤن جو توں پر بھی ہا انہوں نے مجھے قبر آلود نگاہوں سے گھورا'اپنی ناک کو سکیڑا جو ہد ہدکی چونچ کی طرح کمی' تیکھی اور ٹیڑھی ٹی اینے ذہن میں مجھے آئی۔س۔ایس کے لیے قطعی غیر موزوں کھاتے میں ڈال دیا۔

دہر ودون ٹرینگ کیمپ کے قیام کے دوران کی ایے اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پینل کے دہالاً

آئی۔ ی۔ایس کے لیے میری نااہلیت پرایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری مہر تقدیق ثبت کردل کیمپ میس ہر پر وبیشنر کو اپنااپناذاتی بیرا رکھنے کا حکم تھا۔ میس ہمتوں ہے اپنے ساتھ ادھیڑ عمر کاایک کٹیم لا رمضان لیتا آیا تھا۔ کیمپ کے میس میں بیٹے کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہا تھوں سے تالی بجازار اوازے ''کوئی ہے؟'' کی سیٹی پر بچارے بیرے لیک کر دُم ہلاتے ہوئے عاضر ہوا آواز ہے ''کوئی ہے؟'' کی سیٹی پر بچارے بیرے کو ''رمضان صاحب'' کے نامے اسے جھے یہ رسم بڑی معیوب محسوس ہوتی تھی اس کی بیشہ اپنے بیرے کو ''رمضان صاحب'' کے نامے اور تا تھا اور تم کی بجائے آپ کہ کر خطاب کر تا تھا۔ مسٹر پینل کو میرا یہ انداز بُری طرح کھئٹا تھی۔ میرے دور الگریزاور دیکی ساتھی بھی اس پر کائی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے جھے اپنے ناخی کائی پینے کے لیے مدعو کیا اور کائی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے جھے اپنے خوا کوئی کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ کی کائی پینے کے لیے مدعو کیا اور کائی کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ کائی چند کے لیے مدعو کیا اور کائی کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ کے لاز می ہے کہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نو کرشاہی کو انبدرون شہر سے کاٹ کر سول لا کنزی الگر ڈی الگر ون شہر سے کاٹ کر سول لا کنزی الگر کیا تا کوئی تو بڑے شوق سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کائی تو بڑے شوق سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کائی تو بڑے شوت سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کائی تو بڑے شوت سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کان کی تقریر ایک کان کیا تو درمے کان اڑا دی۔

ٹریننگ کے بعد آئی۔ ی۔ایس پر وہیشز زکے امتحان میں تاریخ نظم و نسق 'قانون اور ہندی زبان کے ہر تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے 'لین گھوڑ سواری کا امتحان میرے لیے بڑا میڑ ھامسکہ تھا۔ گھوڑ سے پر سوار تو ورکنار ساری عمر جھے کسی نے گھوڑ سے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا۔ جب روی کہ کمیونسٹ انقلاب برپاہوا تھا تو سینٹر ل ایشیا سے بہت سے مسلمان بالشویکی مظالم سے تنگ آکر دوسرے ملکوں کی الم جمرت کرگئے تھے۔ گئی سال تک یہ مہاجرین گلگت بھی آتے رہے۔ان میں بخارا کے ایک ورولیش حضرت نور کی انجرت کر گئے تھے۔ ان کی عمر کوئی سوبرس کے لگ بھگ تھی۔والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ہی رکھ لیا۔وہ چھ با برس تک ہمارے ہاں ہی رکھ لیا۔وہ چھ با برس تک ہمارے ہاں ہی مقم تھے۔ میرا نام بھی اللہ جویز کردہ ہے۔ میری پیدائش پر انہوں نے فاری لظم میں ایک طویل ''فالنامہ'' کھا ہے۔اس میں باقی سببائم مجمین 'لین دو چیز میں صاف صاف درج تھیں۔ایک یہ کہ اس بچے کو ساری عمر کثر ت سے تکسیر بھوناکر گ

بلاوجہ نکیر آنے گئی ہے۔ناک سے پچھ دیرخون بہہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے آگ کی چنگاریاں نکل گئی ہیں۔دوسری پیشین گوئی نوری صاحب نے یہ کی کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ لکھنے کو تو یہ بات نوری صاحب نے اپنے فالنامہ میں لکھ دی 'لیکن مجھے ساری عمر سمی نے گھوڑے کی دم تک کوہا تھ خہیں لگانے دیا۔اس زمانے میں گلگت سے سرینگر کاسفر عورتیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر طے کیا کرتی تھی 'لیکن اس سفر میں بھی مجھے لیا جوں کی طرح پالکی میں بھایا جاتا تھا۔اب آئی۔س۔الیں کے پر وہیشزی امتحان میں رائڈنگ ٹمیٹ پاس کرنالاز می شرط تھہرا' تو مجھے بردی فکر دامن گیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید واثق تھی کہ میں اس ٹمیٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا۔اس کے امتحان سے پچھ عرصہ پہلے میں کیمپ کے رائڈنگ انسٹر کٹرو فعد ارجمال خال سے مجھے خود بھی یہی خطرہ تھا۔اس نے بڑے اعتماد سے میر کی پیٹھ لا اور اسے اپنی بہتا کی رام کہانی صاف صاف جاسنائی۔ وہ جہلم کاریٹائرڈ ٹوجی تھا۔اس نے بڑے اعتماد سے میر کی پیٹھ لاگا در اس آپ فکر مت کرو۔ آپ کا بس اتناکام ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ رہیں۔ باتی سب کام اللہ کے حکم سے میں خود سنجال لوں گا۔"

د فعدار جمال خال نے جمعے گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے پھھ ایسے گر سکھائے 'کہ گھوڑا تو بھی ٹھوکر کھاکر گر بھی جاتا تھا 'لین میں اُس کی بیٹھ کے ساتھ جونک کی طرح چیٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن و فعدار صاحب نے جمجعے ایسا گھوڑا دیا 'جو سکس کے جانوروں کی طرح بالکل سدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان لینے والے کر ٹل نے پکار کر تھلم دیا" ٹوایڈیا لگام کے کسی اشارے کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے وُکلی چال چلنا شروع کر دی۔ "کیلپ"کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سر پٹ بھاگئے لگا۔ راستے میں ایستادہ رکاوٹوں کو بھی وہ خود ہی اپنی ہئر مندی سے پھلانگنا گیا۔ آخر میں جب کرئل صاحب نے "فگر آف8" بنانے کا آر ڈر دیا' تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبھورت دائرے کاٹ کر انگریزی آٹھ کا ہندسہ بنایا' کہ منتحن نے جمجھے شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے ہاس کر دیا۔

پروپیشزی امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا تھم ملا 'تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میٹر چیش میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت ہے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات ' ہائی سوسائٹ کے لیے ناموزوں 'ر ذیلوں میں خوش 'آئی۔س۔الیس کی روایات اور و قار کے لیے ناکا فی 'اہم ذمہ داریوں کے لیے ناال 'مجموعی طور پرانڈین سروس کے لیے غلط انتخاب۔اگر ملازمت کے دویا تین سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی جو گی۔

## بھاگلپۇراور ہندومسلم فسادات

پہنہ سے بھا گلور کے لیے جھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی 'اُس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا۔ ایک موٹاساسیٹھ۔اُس سے بھی موٹی سیٹھانی اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سالڑکا 'جس کی عمر توری گیارہ برس سے زیادہ نہ تھی 'لیکن جسم کا پھیلاؤا پنے سن وسال سے کئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر اُن کے ساتھ چھ بڑے بڑے ٹریک اور بستر تھے۔ پانچ بوریاں اور تین ٹو کریاں جن میں میلے کچلے کپڑے 'جو شھے برتن 'جوتے ' ٹوپیاں 'چنے 'پھل وغیرہ اٹا اے بھرے ہوئے اور کے تھے۔ اچار کا مرتبان 'دو تین ناشتہ دان ' آنگیٹھی 'کو کئے 'گر ویاں 'تھال ' دوبالٹیاں جن میں سٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈب کے ایک کونے میں خشک مٹی کی دوبالٹیاں جن میں سٹیشن کے فل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈب کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جے صابون کے طور پر استعال کیا جا تا تھا۔ فرسٹ کلاس کا خسل خانہ ناپاکسجھا جا تا تھا'اس لیے سیٹھ' سیٹھائی اور اُن کے فرزندار جمند ڈب ہی میں کلیاں کرتے تھے 'مٹی مئل مئل کر ہاتھ دھوتے تھے 'اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدا نگیٹھی سلگا کر پوریاں' بھاجیاں اور طوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے او قات میں وہ او تھھے تھے ' فرائے لیتے تھے اور زور زور زور نے ڈکاریں مارتے تھے۔

چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضامیں مجھلی کی دکان ایبا نقشہ جم گیا۔ وہی اُو وہی کثافت وہی ہجنبھناتی ہوئی کھیاں وہی غل غیاڑہ۔ کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹھانی سانس توڑے بغیراو نجی آواز میں لگا تاراپی گھریلوسیاست پر تھی مرہ کرنے کے شوقین تھے۔اس دوران اُن کا فرز ند دلپذیر بھی بھی احتجاجا بھی اثبا خااپی چنے ویکار کا اضافہ کرتار ہتا تھا۔ سیٹھانی کوغالبًا پرانے دے کی شکایت تھی بکیونکہ جب وہ کھاتی یا بولتی یاڈ کاریں نہ لے رہی ہوتی تووہ بری شدت سے کھالستی تھی اور کھنکار کرگائے کے کھن کی طرح زر دبلغم اپنی سیٹ کے بنچے تھوکتی جاتی تھی۔

والے اپاج چیمو کرے 'اندھی عورتیں اور جذام کے مارے ہوئے بھکاری اَن گنت خداوُں کا واسطہ دے دے کر ' مانگ رہے تھے۔

ا پنے کمپارٹمنٹ کے اندرونی اور بیرونی ماحول سے اکتا کر میں ڈائنگ کار میں جا بیٹے۔ یہاں پر ایک اور ا ہڑ بونگ مچا ہوا تھا۔ ایک کر می پر بھا گلور کے بیرسٹر نورا لحن بیٹے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے فربہ اندا مٹول بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جس کی پتلون اُن کے بھاری بھر کم پیٹ برا ہوئی تھی جیسے کسی منکے کے بیندے پر ایک تنگ شاک ساغلاف چڑھایا ہوا ہو۔ اُن کی پھولد اربوٹائی گردن کے ڈھالے گوشت کی ٹھریوں میں دبی ہوئی تھی اور اُن کی تیز سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی کا موٹاسا کالار ایشی پھندناگر ہرجنبش کے ساتھ گھڑی کے بیٹدولم کی طرح رقص کرتا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی سفید تھی مونچھوں کو فِکسو کے تاؤدے کر سیٹ کیا ہوا تھا'اور وہ ان کے دونوں گالوں پر ننگی سنگینوں کی طرح ایستادہ تھیں۔

پیرسٹر صاحب کے سامنے بھا گلپور کی راشٹر یہ سوایم سیوک سنگ کے کرتاد ھرتا کماراندردیونرائن سکھ،
تھے۔ چھر پرابدن۔ نکلٹا ہواقد۔ بند گلے کاریاستی و ضع کا کوٹ۔ جود ھپوری برجس۔ سر پر بانکے انداز میں ترج ہوئی فیلٹ جس میں بیش قیت ہیروں کا بروج لگا ہوا تھا۔ منہ میں پائپ۔ بغل میں بید کی نازک می چھڑ کا میں دو بڑے بڑے غضبناک اور بھیانک شکاری کتوں کی زنجیریں 'جو اُئن کے دائیں بائیں چو کیداروں کی طرح بیرسٹر نورالحن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشم زدن میں لیک کرانہیں زخمی مرغابی کی طرح د بوچ

کمارصاحب کے پیچھے ایک کرس پرست نرائن پانڈے بکیفا تھا، جوبہ یک وقت اُن کے پرائیویٹ بُ مصاحب، قانونی مشیر' باڈی گارڈاور ہرسم کی دلالی کے فرائفن سر انجام دیا کرتا تھا۔ ست نرائن پانڈے نے سنا دھوتی اور باریک تن زیب کا بنگالی کرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اُس کے کسرتی جسم کے پیٹھے بولی صفائی ہے جھکا تھے۔ اس کے سر پر کھدر کی گاندھی ٹوپی تھی، جس کے کنارے سے اُس کی گھنی نیٹیا نکل کرایک کان کے قریب ڈنگ کی طرح بل کھاری تھی۔ اُس کے ہاتھ میں بہت می زنجیروں کا گچھا تھا، جن کے ساتھ انواع واڈ چھوٹے برے کتے بندھے ہوئے تھے 'اور ڈائنگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر مختلف آوازوں میں رہے تھے۔

کمار اندر دیونرائن سنگھ بوے زور شور ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس رہے تھ اُلا نورالحن کی تو ند میں باربار انگلیاں چھو کر انہیں خبر وار کر رہے تھے کہ اگر آپ کے جناح صاحب نے با مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بچارے بیرسٹر صاحب مرنجان م کے بزرگ نظر آتے تھے 'اور بھیگی بلی ہے بوے تحل سے کمار صاحب کی لعن طعن برداشت کررہے تے بارانہوں نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی 'تو کمار صاحب کا ایک السیشن کازبان نکال کراس کا پھندنا چا بیرسٹر صاحب نے جلدی سے ٹو پی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اپنے اگلے پاؤں اُن کی تو ند پر رکھ دیئے اور تھوتھنی اٹھا کراُن کے سرکی جانب لیکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نرائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھااور قبقہہ لگا کر کہنے لگا''مولبی جی' جراسنجل کے۔ای کُتوا بڑا جالم ہوت۔ تمری ٹوپیاکا پُصند نواای کو بھڑکاوت جاوت ہوؤ۔ اپن تو کھیال ہے' کہ جان بچانا چاہت ہو' توای ٹوپیا تارکے باہر بھینک دیو۔ ہاں' جے شری گنیش جی کی۔''

کماراندرد بونرائن سنگھ نے کتے کو تھینچ کر پیچھے ہٹایا'اور آنکھ مار کرست نرائن پانڈے کو خاموش رہنے کااشارہ کیا۔اُس نے کرسی پربیٹھ کر گاندھی کیپ سرے اتاری اور اپنی پٹھیا کو مروڑ مروڑ کر بیرسٹر نور الحسن کی مو مچھوں کے مقابلے پر تاذویئے لگا۔

جب بھا گلور کا سٹیٹن آیا تو بیرسٹر نورالحن ایک گھوڑاگاڑی پر سوار ہوئے۔ کمارا ندر نرائن سٹھ کے لیے اُن کی ڈراپ ہیڈ بوک آئی ہوئی تھی اور ست نرائن پانڈے اپنے درجن بھر کتوں کے ساتھ ایک ویگن میں جم کے بیٹھ گئے جو کمارصاحب نے خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں کتوں کے لیے الگ الگ سپرنگدار نشستیں تھیں 'اور ہر سیٹ کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھیے ہوئے گول گول سوراخ تھے۔ یہ ویگن کتوں کی سواری کے علاوہ راشٹر یہ سوایم سیوک سٹک کے والدیٹروں کے لیے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی سر انجام ویتی تھی 'اور ہندو مسلم فیادات کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کواغواکرنے کاکام بھی اس سے لیاجا تا تھا۔

بھاگلور کے ریلوے سٹیٹن پر جھے لینے کے لیے وہاں کے کلکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پر ٹیرو (Mr.E.T.Prideaux) خود آئے ہوئے دوہاں پر انہوں نے میراتعارف ڈی- آئی- بی 'خود آئے ہوئے تھے۔ وہ بی پہنے کے لیے نگلے پر لینے کے لیے لیے کی بی جمع ہوئے الیں- نی اور ڈی- ایس- نی سب اگریز افر سے 'اور غالباً میراجائزہ لینے کے لیے کلکٹر کے ہاں جمع ہوئے سے 'کھانے کے بعد میں نے دفتر جاکر اسٹنٹ کمشنر کے عہدہ کا چارج سنجالا 'اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش افتیار کرئی۔

اسٹنٹ کمشنر کا کاچارج لیتے ہی میں نو کر شاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تنہائی جیل میں عادی مجرموں کی کال کو گھڑی ہے بھی زیادہ سے بین تھی۔ بھا گیور کی آبادی ڈھائی تین لا کھ سے اوپر تھی ، نیکن ضلعی انتظامیہ کے اوپر والے آٹھ دس افسران اعلی کولہو کے بیل کی طرح صرف اپ ہی مخصوص دائر سے میں چکر کانے پر مجبور تھے۔ سول لائن میں یہ ایک دوسر سے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے 'اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسر سے کے ہمسائیگی میں رہتے تھے 'اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسر سے کے ساتھ ہی ٹینس 'بلیر ڈیا برج کھیلتے تھے 'باری باری سے ایک دوسر سے کے لیے شراب کا آر ڈر دیتے تھے 'اور باہم موقع پاکر ایک دوسر سے کے خلاف حسب تو فیق چغلیاں بھی کھالیتے تھے۔ و قافو قا گھروں میں دووں میں دووں کا اہتمام ہوتا تھا' تو میز بان اور مہمان بھی بہی آٹھ دس خاندان ہوتے تھے۔افسران بالا کے اس چھوٹے سے طقے کا باتی ماندہ دنیا کے ساتھ ہی انسان ہی ساتھ اور واسطہ تھا جتنا کہ ایک بڑمن کو شودر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ضلع جمائیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع جمائیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع جمائیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے ضلع جمائیور کے اندرونی مضافات میں پندرہ ہیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے' جو ایک ایک دودو پشت سے

وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کاکار وبار کرتے تھے یابڑی بڑی جاگیروں پر فارم بناکر نفع بخش زمیندار کا ہا تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے بھی خواب میں بھی انگستان نہ دیکھا تھا، لیکن بات بان ہندوستان کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موم 'ہوم لینڈ کے مصن اور ہوم لینڈ کی صفائی وفار ہو مالینڈ کی صفائی وفار اللہ ایس کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موب رکر کے یہاں واردا موب بینے میں ایک باریہ لوگ شاپنگ کے لیے شہر آتے تھے 'اور کلب میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں کلکر اور ڈاک بیا ہیں ایس کلکر اور ڈاک بیا کی اور ایس بی کواپنے اپنے علاقوں کے ساسی اور ساجی کواکف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کا لے افسروں کو وہ اک بات چیت کے لیے در خوراعتنا نہیں سمجھتے تھے۔

مقامی باشندوں میں سے صرف دوہندو بھا گپور کلب کے ممبر تھے۔ایک کماراندر نرائن سکھ جوراشر پر سیوک سنگ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیر دار بھی تھے۔دوسرے مسٹر کمل دھار کالل صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیج المشر برئیس تھے۔ پور پین ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے ادر میں ایک دوبار بڑے شاندار ڈز دیا کرتے تھے۔ان کی بیوی تووفات پاچکی تھی'لیکن دوبیٹیاں رنیکا اور تارابزی سلفہ اور خوش اخلاق میز بان تھیں۔دونوں نے بچپن ہی سے لندن کے گرامر سکولوں میں تعلیم پائی تھی'ادرائیل طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکاراجاتا تھا۔ لال صاحب کے ڈز دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ ذریعہ تھے۔ جب بھی بھاگیور میں امن عامہ کا کوئی سگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا' تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موث ذریعہ تھے۔ جب بھی بھاگیور میں امن عامہ کا کوئی سگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا' تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موث کی مشکل مرطے طے ہو جاتے تھے۔

بھاڭلپور كا كوئى مسلمان كلب كاممبر نہيں تھا۔

ایک شام مسٹر پریڈوکلب میں آئے' تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی راز داری ہے کہنے گئے "گئم منظوری ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ہے تمہیں نتھہ گگر کا سپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے سیٹھ بدری پرشاد جضجھنیا ایک سلک فیکٹری تقمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اُن کی راہ میں روڑے انکارے! تمہاراکام ہے کہ سب رکاوٹیں دور کرو تاکہ کمشنر جلد ہے جلد فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ سکے۔"

ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن وامان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلیلے کما اندر دیونرائن سنگھ اور سیٹھ بدری پر شاد جھنجھنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ہدایت بھی دی۔

تھ نگر بھاگلور شہر کے ساتھ ملحق ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پرمار واڑی سیٹھوں کی گا، اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ کچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے وار فنڈ میں ایک لا کھ روہیہ چڑھ کررائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں پر اپنی نئی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھواکرا میں ایک اور گرانقذر عطیہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو عجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدگ ہا جائے اتا ہی اچھا ہے۔ سیٹھ صاحب نے نتھہ گر کے کاشت کاروں سے فیکٹری کے لیے زمین خرید تو لی تھی 'لیکن کا گڑا ٹیل ڈی کی لگانے کے لیے ایک من چلے ہندو نوجوان نے بینہ بنائے کام میں کھنڈت ڈال وی۔ اُس نے 'کسان مہائا پر سد'' کے نام سے ایک انجمن بنا کر اعلان کر دیا کہ کسانوں کو دھو کہ دے کر زمین اونے بونے داموں خریدی کی ای اجمن میں پچھ کئی ہا دوجب تک اُن کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ، فیکٹری کی تغییر شروع نہیں ہو سکتی۔ شروع میں اس انجمن میں پچھ سکول کے لونڈے 'چند کیہ چلانے والے 'و و چار پنواڑی اور کھی سٹیشن پر مز دوری کرنے والے قلی شامل سے۔ دن مجر کام نے فارغ ہو کر وہ کا غذی سابہ جھنڈیاں لیے جلوس کی صورت میں نکلتے سے 'اور گلی کوچوں کا چکر لگانے کے بعد اس قطعہ 'زمین میں میننگ منعقد کرتے سے جس کے گر دسیٹھ صاحب کے انجینئر وں نے چونے کی کیکر تھنی کی بعد اس قطعہ 'زمین میں میننگ منعقد کرتے سے جس کے گر دسیٹھ صاحب کے انجینئر وں نے چونے کی کیکر تھنی کی نشاندہ کی کی ہوئی تھی۔ روز بروز تماش بینوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا'اور دفتہ رفتہ اپنے فرصت کے افران میں شامل ہونے گئے۔ سر شام فیکٹری کی زمین والا قطعہ ''انتلاب زندہ باد "مرک کھر کا نشان میں شامل ہونے لگے۔ سر شام فیکٹری کی زمین کے نوروں سے گو نجے لگا۔ نورے لگانے والوں میں اکثر کو یہ علم نہ تھا' کہ وہ کس غرض سے ان حرکات میں اس قدر زورشورے جسے لئر کے بین کی مولئ تھی گر کے مضافات بری سرعت سے زورشورے جسے لے نوروں کی وہا ہینے کی طرح تھیٹی گئ اور نتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زورشورے حصہ لے رہے ہیں' لیکن نعروں کی وہا ہینے کی طرح تھیٹی گئ اور نتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے زورشورے حصہ لے رہے ہیں' لیکن نعروں کی وہا ہینے کی طرح تھیٹی گئ اور نتھہ گر کے مضافات بری سرعت سے اس کی زورش آنے گیے۔

تعمد گریس جھے کوئی نہیں پہانا تھا'اس لیے دو جار روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر دہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ روزوں کے دن تھے۔ میں افطار ایک مجد میں کر تا۔ تراوت کے لیے کسی دوسر ی مسجد میں چلاجا تا۔ یہ دکھ کر جھے بڑی چرت ہوئی کہ جھڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا'لیکن نعرے بالکل سیاسی نوعیت کے لگ رہے تھاور خوف وہراس بچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ہاروں گھٹنا پھوٹے آئھ۔ مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ تھا'نہ کا نگرس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی اُن کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آئی گلنج میں بُری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ دن بھر اُن کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سرشام وہ اپنے چھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کواڑ بند کر کے تھھ نگر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایک موار کر کے انہیں اندھیے۔ بھی مسلمان خاندان اُن میں اپناسامان لاد کر اور بھی ہوئی عور توں اور ہر اساں بھی کو سوار کر کے انہیں اندھیے ہیں اندھیرے میں بوی خاموثی سے رخصت کر دیتے تھے۔ تھے گر سے مسلمانوں کا بی بیلی ہوئی تو ند پوچھی' تو اس کے پولیس انسپٹر بھیٹر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی' تو اس نے بولی بھی ہوئی تو ند پر ہاتھ پھیر ااور میری آئے میں دھول جھو کئے کی بردی بھونڈی سی کوشش کی۔ بین کر اپنی پھیلی ہوئی تو ند پر ہاتھ کھیر ااور میری آئے میں دھول جھو کئے کی بردی بھونڈی سی کوشش کی۔

"حضور"، بشیشرناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا" مسلمان لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں۔اس کے بعد میں ہوتی ہے۔ بعد میر ہوتی ہے۔ یہ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔ " نتھ نگر کے مسلمان بڑے مفلوک الحال اور غریب لوگ تھے۔ میک نے پولیس انسپکٹرسے دریافت کیا کہ ایسے مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکڑوں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض ہے اس قدر کثیر تو کہاں جا سکتے ہیں ؟

"حضوریہاں کا ایبا ہی دستورہے۔"انسپکٹرنے قطعیت کے ساتھ جواب دیا اور نتھہ گر کے مسلمانہ ساتھ اپنے جملہ فرائفل منصی سے کلیٹہ بَری الذمہ ہو گیا۔

پولیس انسکٹرے مابوس ہو کر میں نے براہ راست مسلمانوں سے پوچھ پچھ شروع کردی۔ بیمیوں گرا جاجاکر دریافت کیا کہ وہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنال وعیال اور مال واسباب کے ساتھ تھ گا چھو ڈرہے ہیں؟ مبعدوں میں بہت سے نمازیوں سے کرید کرید کرسوال کیے 'کیکن سب کا بس یمی ایک جواب بایو 'خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک میش امام نے مجھے صرف اتنا بتایا' کہ کوئی مسلمان کی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا۔ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے پچ پچ کھری کھری بات بیان کردی تو مقامی پولیس انہیں فور اُشر انگیز کھیلانے کے الزام میں دھرلے گی۔

نتھ گر کے مسلمانوں کواس قدر لب بستہ پاکرا یک رات میں بھاگلیور کے بیرسٹر نور الحن کے ہاں چلاگیا ہے درخواست کی کہ اس معتبہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بڑی دیر تک ٹال مول رہ میری مسلسل اصرار پرانہوں نے مجھ سے حلف لیا 'کہ اگر متھہ گر میں بھی کوئی انکوائری ہوئی تو الدی مسلسل اصرار پرانہوں نے مجھ سے حلف لیا 'کہ اگر متھہ گر میں بھی کوئی انکوائری ہوئی تو ہوئی خوشی۔ میں نے بری خوشی۔ ہرگز کسی کو بید نہ بتاؤں گاکہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے بری خوشی۔ اٹھاکر انہیں یقین دلایا 'کہ کسی جگہ کسی صورت میں ان کانام بھی نہ آئے گا۔

میری یقین دہانی سے مطمئن ہو کر بیرسر صاحب نے اپنی اگریز بیوی کو دوسر ہے کمرے میں بھیج دیا۔ ڈوم کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے 'اور میرے کان کے پاس منہ لاکر ہلی ہلی سرگوشیوں میں بتایا' کہ مج پندرہ برس سے بیہ رواج چل ٹکلا ہے 'کہ متھہ گر میں جب کوئی نئی فیکٹری تقمیر ہونے لگتی ہے تواس وقہ پرایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشت کاروں سے فیکٹری کے لیے زٹین کرتے ہیں۔ پھولوگ تیسیں بڑھانے کے لیے کسانوں سے ایجی ٹیشن شروع کرا دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بدا باکس رنگ پکڑ لیتی ہے۔ اس مرحلے پر بھاگلور کی راشٹر بیہ سوایم سیوک سنگ کا صدر کمارا ندر دیونرا اُسیٹھوں سے منہ مانگی رقم وصول کر تا ہے 'اور اس کا سیرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلم سیٹھوں سے منہ مانگی رقم وصول کر تا ہے 'اور اس کا سیرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلح غنڈے مسلم کسان اپنی ایجی ٹیشن کو بھول کر بڑی دلجمتی سے مسلمانوں کی لوٹ مار میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ رات بھر کم کسوٹ کے بعد علاقے میں کر فیونا فذہوجا تا ہے۔ کر فیوکی آڑ میں کمشنریا کلکٹر فیکٹری کا سنگ بنیادرکہ وزیر نوٹن سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح مجھ گر میں بڑی فوٹ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح محمد میں بڑی فوٹ سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کسی فنڈ میں فاطرخواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح محمد میں بڑی فوٹ

ے ایک نی فیکٹری کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

"کیااس بار بھی سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے کماراندر دیونرائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز بازک ہے؟ "میں نے چھا۔

بیرسٹر نوراکس نے اپنے بند ڈرا ننگ روم میں گھبرا کراد ھر اُد ھر دیکھا'اور پھراپنے ہو نٹوں کوعین میرے کان کے ساتھ ملاکر آہتہ ہے بولے " سننے میں آیاہے کہ اس بار بچاس ہزار روپے پر سودا طے ہواہے۔"

اگلامارا دن میں نے بھاگلیور کلکٹریٹ کے ریکارڈروم میں صرف کیا۔ پچھلے دس برس کے دوران تھہ گرمیں جتنی نی فیکٹریاں لگی تھیں 'اُن سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نورا کحن کی بات حرف بحرف صحیح تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندومسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی 'لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں کاراندردیونرائن شکھ کا نام آتا تھا' نہ ست نرائن پانڈے کا۔ بلکہ بولیس اور مجسٹریٹوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں ہی کو موردالزام تھہرایا گیا تھا۔

نتھ گرمیں کچھ مزید تحقیقات کے بعدایک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کواپنے وفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر بادای سلک کی شیروانی اور سفید ٹراق دھوتی میں ملبوس 'زری دار پگڑی سپنے اور ماتھ پر ڈیڑھ دوائی لانباپان کے بنتے کی شکل کا تلک لگائے خراماں خراماں تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سرکار والا مدارے ساتھ اپنی خاندانی وفاداری پر ایک طویل تقریر جھاڑدی۔

میں نے حکومت کے ساتھ اُن کی خیر سگالیوں اور وفا شعار یوں کی جی بھر کر تعریف کی 'اور ساتھ ہی کہا،"سیٹھ ماحب'آپ اپنو وقت کے حاتم طائی بھی تو ہیں۔کار ہائے خیر میں آپ کے فیاضانہ چندوں کی شہرت دور دور تک پہلی ہوئی ہے۔"

میری اس بات پرسیٹھ معا مختاط ہو کر بیٹھ گئے۔ اُن کے دل میں یہ خطرہ ابھراکہ اس تمہید کے بعد غالبًا میں اُن ہے کی فنڈ کے لیے چندہ ما تکنے والا ہوں۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر وہ بولے ''ارے جناب کہاں کے حاتم طائی۔ دن رات کو لہو میں جُت کر کھڑا کماتے ہیں۔ جب بھی پر ماتماکی دیا ہوتی ہے تو حضور لوگ کی سیوا بھی کر لیتے ہیں۔ آن کل ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس فیکٹری کے جھنجھٹ نے سارا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے۔''

"سیٹھ ٹی اّپ کا ہاتھ کب ننگ ہوتا ہے۔" موقع پاکر میں نے ٹُرپ کا پیتہ پھینکا۔" ابھی تو آپ نے کماراندر دیوزائن سنگھ کو پیاس ہزارر دیے کادان دیا ہے۔"

یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کوایک جھٹکا سالگا۔اُن کے ہونٹ خُٹک ہو کریوں پھڑپھڑانے لگے 'جیسے چڑیاکا بچہ انڈے سے نکل کرزمین پر گر پڑتاہے 'اور بڑی بے بس سے سسک سسک کرسانس لینے کے لیے چو پچ کھولتا ہے۔

"آپ پریشان کیوں ہوگئے "سیٹھ صاحب؟" میں نے اپنے لیجے میں ذومعنی طنز بھر کر کہا" کمار اندر دیو نرائن سنگھ بڑے نیک آدمی ہیں۔وہ آپ کاروپیہ بڑی ایمانداری ہے اُس کارخیر میں لگائیں گے جس کے لیے آپ نے

دان دیاہے۔"

رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا جبڑا کسی قدر ڈھیلا پڑگیا تھا۔ اپنے ہا۔
منہ سے اُسے سنجالتے ہوئے انہوں نے پچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے بوی بے رخی سے انہیں روک دیا۔
"رائے بہادر اُآپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔" میں نے زکھائی سے در وازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
رائے بہادر نے جیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڈ کر ججھے گھورلہ وہ طوعاً وکر ہاگر سی کے بازووں کا سہادالے کر کڑ ہوئے ' توان کی پتلی پتلی ٹاگوں پر دھوتی کے پلتے ادھ موئی مرغی کے پُروں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اُن کی درا گری بھی بے تاکہ کی تھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑاالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو گیا در بادا ہو تھے۔ اُن کی تھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑاالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو لیا جہرا ہالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو لیا جہرا ہالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو لیا جہرا ہالی جانے کی طرح بے اختیار بہنے لگا تھا۔

رائے بہادر نے جوں توں کر کے الایجی اور باداموں کے لعاب کا ایک لمباسا گھونٹ نگلا'اور بردی الا سے بولے ''حضور' میں آپ کاداس ہوں۔ آپ نے جس سیوا کے لیے مجھے بلایا تھا' اُس کا تھم دیں میں ہرطرن، ہوں۔''

میں نے تکی ہےکہا''رائے بہادر ممارا ندر دیونرائن سنگھ کو پچاس ہزار کا دان دے کر آپ نے جو سیواکر فی وہ تو کرہی بچکے ہیں۔اب آپ گھر جا کر شانتی ہے سکھ کی نیند سو کمیں۔"

میری اصلی بات نسن ان نئی کر کے سیٹھ صاحب جاتے جاتے در دازے میں رُ کے 'اور پکار کرا یک ہار گا وہی پرانی رٹ لگائی'' حضور 'میں آپ کا داس ہوں۔ آپ جس سیوا کا تھم دیں گے میں اُس کے لیے حاضر ہوں۔۔۔ اگلے روز میّں نے کماراندر دیونرائن سنگھ کواپنے دفتر میں بلایا۔انہوں نے آنے سے اٹکار کر دیااور کہلوا بھجا کہ شام کووہ کلب میں آہی رہے ہیں۔جو بات کرنی ہو وہیں کرلی جائے۔

شام کے وقت کمار اندر دیونرائن سنگھ کلب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں وہسکی کا گلاس اٹھائے دہ پر طمطراق سے میری طرف لیکے اور لہک لہک کر بولے" جناب اسٹنٹ کمشنر بہاور آواب عرض ہے۔ آج کل برایلا طلبیاں ہورہی ہیں' لیجئے بندہ حاضر ہے۔ فرمائے کیا تھم ہے؟"

پہلے تومیں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا الیکن جب دوسری بار انہوں نے اس طرح بلند آ جنگی ہے اپنی موجودگا اعلان کیا او میں نے خشک ساجواب دیا "مسٹر سنگھ اکیس دفتر کی با تیس دفتر ہی میں کیا کرتا ہوں۔ کلب میں سرکاما با تیس کرنے کاعادی نہیں ہوں۔"

کمار اندر دیونرائن سنگھ نے غث غث کر کے وہسکی کا گلاس ختم کیا 'اور گردن جھٹک کر غصے سے بولے" إلى رے باپ میں ہے۔ رے باپ۔ بید ٹھاٹھ ہیں جناب کے اارے 'شکر وار شکر وار آٹھ دن تو آپ کی سروں ہے۔ ابھی سے دہاغ آٹا پرچڑھا ہواہے ؟"

میں نے اس بات کا کوئی جواب ند دیا۔ کمار صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے بار میں مجھے اور وہسکی کا ایک تازہ گا

مجردا کر لائے۔ میرے سامنے کھڑے کھڑے انہوں نے دو تین سانس میں گلاس خالی کیا' اور گرج کر بولے "اسٹنٹ کمشز بہادر کلب میں بات کرنے کے عادی نہیں۔ کمار اندر دیونر ائن سکھے کو دفتر وں میں حاضری بھرنے کی عادت نہیں۔اب بات بے توکیعے ہے ؟"

"مسر سنكم" بين في جواب ديا" آپ كل صحور سبح مير د فترين تشريف لاسكته بير."

کارصاحب نے تحقیر واستہزاہے بھر پور بڑے زور کا قبقہہ لگایا'اور چھاتی ٹمچلا کر بولے'' آپ کا پیہ خاکسار کمشنر اور کلکٹرے نیچے کسی ٹٹ کیو نجئے دفتر میں نہیں جایا کر تا۔ یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔''

کمار صاحب کو نظر انداز کر کے میں اٹھا' اور بلیر ڈکھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار صاحب نیج و تاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے۔ پھر زُک گئے' اور پکار کر بولے،" مجھے غلطی سے سیٹھ بدری پرشاد جمنجھنیانہ سمجھ بیٹھنا۔ ہاں۔ میرا نام کمار اندر دیونرائن سنگھ ہے۔ ہاں۔"

جس طرح کچھ مسلمان چکے چکے نتھ گرسے ہجرت کررہے سے اس خاموثی سے کچھ اور لوگ نتھ گریں واخل اس مجھ ہور وز بردوان ور بھنگہ اور بھی ہورہے سے۔ اُن میں اکثریت کسرتی جسموں والے غیر مسلم لا ٹھیالوں کی تھی 'جو ہر روز بردوان 'در بھنگہ اور مو گھیر کی طرف سے آآکر نتھ گر میں خون کے کینسر کی طرح سرایت کررہے سے۔ پولیس انسپکٹر بشیشر نا تھ سواری نے تو مجھے یہ کہ کرٹر خادیا کہ یہ لوگ نتھ گر کی فیکٹر یوں میں کام کرنے والے چو کیداروں کے اعزہ وا قارب ہیں جو الن سے ملئے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں'لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر اُن کے کوئی رشتہ دار ہوتے' تو یہ کہونہ کچھ وقت تو اُن کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے بھس یہ لوگ سرار لا ٹھیاں' بر چھے' بھالے اور گینتیاں افعائے ساراسارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹرگشت کرتے سے' اور سرِ شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی افعائے ساراسارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹرگشت کرتے سے' اور سرِ شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی جگہوں میں مٹر گورٹی زبان کے گوٹ گھو نٹتے سے۔ چرس اور گانجا پیتے سے۔ ڈھو لکیاں بجا بجا کر ٹورٹی زبان کے گوٹ گھو نٹتے سے۔ چرس اور گانجا پیتے سے۔ ڈھو لکیاں بجا بجا کر ٹورٹی زبان کے گھوٹی سے میں دھت ہو کر اچھلتے کودتے سے اور ساری ساری رات اس طرح دھاچوکڑی گاتے تھے۔ نشے میں دھت ہو کر اچھلتے کودتے سے 'نا چتے سے اور ساری ساری رات اسی طرح دھاچوکڑی کی تھے۔

ایک روز مین چند پولیس کانشیبلوں کے ساتھ بائیکل پرشبر کاگشت کررہاتھا تو دور ہے دیکھا کہ ایک گلی میں ست زائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جارہا ہے۔ اُس کے پیچھے چارپانچ لا محمیال تھے 'اور دو چو کیدار بندوقیں کندھے پر سکھ تیز تیز چل رہے تھے۔ میں نے بندوق والوں کو للکار کرروکا 'اور اُن سے اُن کالا نسنس مانگا۔ یہ اُن کی اکنیز دقیں تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بڑی دیر کا لوچوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بڑی دیر کی لوچوں کے اسلی مسلم کے الزام میں کی لوچوں کے اسلی مسلم کے الزام میں کی کے ساتھ تھانے بھوا دیا۔

ساری رات تھانے میں بیٹھ کر میں نے نتھ تگر کے تمام لا نسنسدار وں کی فہرست تیار کی جنہیں بندوق یا رائفل یار یوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ تمیں ہندوؤں کے پاس بچاس بندوقوں اور آٹھ پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف دو ملمانوں کے پاس ایک ایک بندوق تھی۔ دونوں کے دونوں ریٹائر ڈسرکاری ملازم تھے۔

میں نے پولیس انسکٹر بھیشر ناتھ تیواری کو ساتھ لیااور راتوں رات ایک ایک لائسنس ہولڈر کے گو ان کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندولا کسنسداروں کی سات بندوقیں اور دور پوالور غائب تھے۔ اُن میں وہ دوبندو فی شامل تھیں جنہیں آج ہی میں نے ست نرائن پانڈے کے جلومیں جانے والے دوغیر مجاز مُشٹنڈوں کے بند شامل تھیں جنہیں آج ہی متعلق اُن کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھا بندھایا پامال اور فرسورہ تھا، کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کب بھیجا ہے؟ کس کے پاس بھیجا ہے؟ کس کے ہاتھ بھیجا ہے دسیدہے؟ کس کے ہاتھ میں کوئی جواب نہ تھا۔

لا کسنسداروں کی اکثریت بڑے سیٹھوں پر شمتل تھی۔ اُن کے اسلحہ کی جانج پڑتال کے سلسلے میں نجا کی وسیع وی کو میں اسلے میں نجا کی وسیع و عریض حویلیوں کے بچھ اندورنی جھے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی اللہ کی وسیع و عریض حویلیوں کے بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی اللہ کی اس کی مور تیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاڈگا اُن بھی نصب تھا۔ ایک جگہ یہ بُت سونے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے ہوا کے اس کی چراغ جل رہے تھے اور سامنے ہوا کے اس کی چگیر بڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔

ا کی شاندار حویلی میں جب ہم پہنچے تورات کے دوڑھائی بجے تھے۔ایسے ناونت پولیس انسپکڑ کے ساتھ آ تا دیکھ کر گھر کے ملازم گھبرا گئے۔ بو کھلاہٹ ہی بو کھلاہٹ میں وہ جمیں دالان در دالان گھما کر حویلی کے انداأ عجیب کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک لمباساہال نما کمرہ تھاجس میں کسی فتم کا کوئی فرنیچرنہ تھا۔زمین پر جاندنی کافراز اور طاقحج میں ایک مدھم اور میلی سی لاکٹین جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر ایک بے حد موٹاسیٹھ گاؤ بج مہارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ بیس بائیس فٹ کے فاصلے پر کمرے کے دوسرے کنارے ایک ای قدر ا سیشانی بالک اس طرح آسن جمائے بیٹی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کئے صُبع اُبکہ یوں بیٹے تھ گیان دھیان میں مگن ہوں۔ دونوں کے عین سامنے حصت سے لوہے کی دو موٹی موٹی زنجیریں لئک رہی تم ز نجیروں کے جو سرے سیٹھ اور سیٹھانی کے چبروں کے قریب آویزاں تھے 'اُن میں پیتل کے چمکدار گول' ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ ساراساں مجھے بڑاالف لیلوی سا نظر آیا۔ شاید کہ یہ زنجیریں سیٹھ کے پوشیدہ نزالوا سنجیاں ہوں اور میاں ہوی اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر ساری رات اُن کی حفاظت کرتے ہوں۔ یاشا یدیہ زنجیریں ک ہے کمرے کے فرش میں ٹر اسرار سرنگیں کھل جاتی ہوں جو پولیس انسپکڑ کے ساتھ مجھے نگل کرایسے تہہ خانوں ہی دیں گی جہاں سے ساری عمر کسی کو ہمارانشان تک بھی ندمل سکے گا۔ میرا ذہن کچھ ایسے ہی افسانوی خیالات کے ا بانے بُن رہاتھا' کہ اچانک سیٹھ نے اپنے سامنے والی زنجیر کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے دبو جااور اسے زور تھنچ کر ہاتھی کی طرح مجھولنے لگا۔ بچھ دیریتک تک ورو کے بعد جبوہ کشٹم ہائیتا کا نیتا اپنی دوٹا تگوں پراا ہو گیا' تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ ٹر اسرار زنجیریں دراصل سیٹھاور سیٹھانی کے موٹایے کاسہارا ہیں۔وہ انہی کے ساتھ

جھنک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ حجمول حجمال کر اٹھتے ہیں۔

ال سیٹھ کے پاس تین بندو قول اورایک ریوالور کا لائسنس تھا۔ تین میں سے دوبندوقیں غائب تھیں۔ نمرول کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ دوبندوقیں تھیں جوست نرائن پانڈے کے دوسا تھیوں سے ہم نے ای روزائے تبضہ میں لی تھیں۔

میں نے ذراسخت لیجے میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی دوبند وقیس غیر قانونی طور پرست نرائن اللہ کو کس مقصد کے لیے وی ہیں؟ میر سے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بورے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑھکے اور تھپ سے زمین پر پھیکڑا مار کر بیٹھ گئے۔اب اُس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بَلاک چپ سادھ کی اور میر سے بے در بے سوالوں کے جواب میں ٹم شم بیٹھا فقط اپنی گول گول آئکھیں گھما تارہا۔ میں نے پولیس انسکٹر کو تھم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آر مز ایک کی مناسب دفعہ کے تحت فور آبا ضابطہ رپورٹ درج لرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی ہوی نے واویلا مجاویا 'اور اپنی زنجیر کے ساتھ جھول جھول کر کھڑ اہونے کی سر توڑ ارشٹن میں لگ گئی۔

اس ساری کدو کاوش کے بعد میرے پاس اب نق گرکی اصلی صور تحال کے متعلق کافی قرا کینی شہادت جمع ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی' کہ نتھ گگر میں عنقریب ہندومملم نساد کاشدید خطرہ ہے۔ نساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے 'جس کامر غنہ کماراندر دیونرائن نگھ کا سکرٹری ست ٹرائن یانڈے ہے۔اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا نے غالباً کمارا ندر دیو شکھ کو پچھ الحالداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصدیہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجی میشن کارخ سیٹھ جینجھنیا کی سک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف بھیر دیا جائے۔ نقط مگر کے مسلمان بڑی بے بسی سے بیہ نوشتہ یوار پڑھ رہے ہیں۔ اُن کی اکثریت بیحد خو فزدہ ہے۔ پچھ مسلمانوں نے ان خطرات کے پیش نظر اپنی مستورات در بچول کوروسرے محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے۔ نقط نگر میں بغیر کسی ظاہری وجد کے احیانک بہت سے خطرناک قسم کے فنڈول کا جمگھ نانمودار ہو گیاہے۔اُن کی کچھ ٹولیوں نے نشے میں دھت ہو کر نماز تراوی کے دوران چند مجدول کے قریب ڈھول بجانے اور غل غیاڑہ مچانے کا وطیرہ بھی اختیار کر رکھا ہے۔ نتھ تگر کے ہندولائسنس ہولڈروں کی مات بندوقیں اور دور یوالور اُن کی تحویل سے غائب ہیں۔ان میں سے دوبند وقیں ایسے مشکوک کر داروں سے برآمہ وکی جوست نرائن پانڈے کی قیادت میں تیز تیز قدم کہیں جارہے تھے۔اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں باقی کا لا پت سلحہ بھی ست نرائن پانڈے کے ذریعہ شرپیند عناصر میں تقتیم نہ ہو گیا ہو۔ مقامی پولیس انسپکٹراوراس کا عملہ نتھ نگر لااں صورتحال سے حیرت انگیز حد تک لا تعلق اور غیر متاثر ہے۔اس کی وجہ اُن کی نااہلی اور بےحسی نہیں ہوسکتی' بونکہ یہ سب بڑے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں 'لیکن فی الحال ہیہ الزام لگانا بھی مشکل ہے 'کہ سازشی عناصر کے ماتھ اُن کی کسی قتم کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ان سب کوا ئف کے تمینظر میں نے کلکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ

مندرجه ذیل اقدامات کو فوری طور پر بروئے کار لایا جائے:

الف: نتر محرين دفعه 144 كانفاذ كرديا جائـ

ب: نقے گر کے تمام لائسنس ہولڈروں کا اسلحہ فور اُتھانے میں جمع کروالیاجائے۔ ج: کچھ عرصہ کے لیے کمار اندر دیونرائن اور ست نرائن پانڈے کا نقہ نگر میں داخلہ م دیاجائے۔

د: در بھنگہ 'بردوان اور مو تکھیر کی طرف سے آئے ہوئے لا ٹھیالوں کے جھوں کو منتظ نتھ تگر سے باہر بھیج دیا جائے۔

ہ: مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤسور ملٹری پولیس کا ایک دستہ فوری طور پر نتھ گرک تعینات کیا جائے۔

میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلکٹر میری معاملہ فہنی اور نبش شناسی کی داددے گا 'اور میری کو بغیر کنج و کاؤ قبول کر کے اُن پر فوراً عملدر آمد شروع کردے گا 'لیکن سارا دن گزر گیااور کسی کے کان ' رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے ایک چیڑاسی میرے پاس آیااور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنج ' بولتے ہیں۔

بیور و کر لیمی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہو' تو چیڑ اسیوں کے ہا' مجمولا جاتا ہے۔

میں وعلیم سلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلکٹر 'ڈی- آئی- جی اور الیں- پی بھی موجود۔' کے منہ کسی قدر پھولے پھولے سے تھے۔

مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زورسے میز پر پٹنے اور غصے سے کہا،"ہم نے تم ایک نہایت معمولی اور چھوٹی سی انکوائری کی تھی'لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا رپورٹ میں خواہ مخواہ رائی کا پربت بنالائے ہو۔"

ڈی-آئی-جی نے زیادہ صاف گوئی ہے کام لیا اور کہا کہ یہ رپورٹ مریضانہ ذبن کی پیدادار ہے۔ کے اپنے ذبن میں فرقہ وارانہ تعصب سایا ہوا ہو اُسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات ہوئے نظر آتے ہیں۔

ایس-پی نے فرمایا کہ نُھ گگر کی پولیس پر ہےاعثاد ی کااظہار کر کے مَیں نے اُس کی تو ہین کی ہے جس ہے معافی مانگنی جا ہے۔

كلكثر مسرر يدوالبته خاموش بيشے رہے۔

"مر"، میں نے کمشنر کو مخاطب کر کے کہا۔" نتھ مگر کی جو حقیقی صورت حال ہے 'اُس کا نقشہ میں نے ا

كات آپ كے سامنے ركھ دياہے۔اب اس پر سنجيدگ سے غور كرنا آپ كاكام ہے۔"

ال بات پر کمشز غصے میں آگر آپ ہے باہر ہوگیا 'اور گرج کر بولا''کیا تمہارا مطلب ہے کہ ہم صرف منخروں کا مجنڈ ہیں اور تمہاری بعیداز کار رپورٹ کے رطب ویابس پر سنجیدگ سے غور کرنے کی المیت نہیں رکھتے؟''

کشزنے میری رپورٹ میری طرف سچینکی اور کہا'' بیہ ناور دستاویز تمہاری اپنی تحویل ہی میں رہے تواچھاہے۔ میں نہیں جا ہتا کہ اے فاکل میں لگا کر تمہیں سارے دفتر کا نشانہ تضحیک بننے دیا جائے۔''

اس کے ساتھ بی انہوں نے مجھے نقہ مکر کے جارج سے سبکدوش کردیا۔

اس مینگ سے فارغ ہو کر جب میں اُٹھنے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا''اور ہاں 'کمار اندر دیو نرائن سنگھ کے ساتھ خواہ مخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔رائے بہادر بدری پر شاد جھنجھنیا کو ہر اسال کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ان دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھناہی مناسب ہوگا۔''

میں نے اپنی رپورٹ چیکے سے جیب میں ڈالی اور پٹے پٹائے کتے کی طرح ڈم دباکر کمشنر کی کو تھی ہے باہر چلا آیا۔ کلب تک پہنچتے پہنچتے میرے وجو دمیں خو داعتادی کے سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہوگئے۔ خاص طور پر کمشز اور کلکٹر بڑے پڑھے کھے 'عالم فاضل 'جہا ندیدہ' تجربہ کار اور منصف مزاج افسر تھے۔ اُن کے ردعمل کے پیش نظر مجھے رور ہر آپنے مشاہرے کی کو تابی 'اپ فہم کی کجی اور لظم و نت کے معاطے میں اپنی شدید نااہل پر شرمندگی محسوس ہونے گئی۔ اندر بی اندر ندامت اور خجالت کے پے در پے ریلوں نے مجھے پچھے ایسے احساس کمتری میں مبتلا کردیا کہ دوا کی روز میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت تک نہ کرسکا۔

بھاگپور کلب ایک نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفاب سے قبل ہی اس میں انواع و اقدام کی رون آلگ جاتی تھی۔ ایک جھے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کر تب دکھاتے تھے۔ دوسری طرف الحماری اور نقل کی ایک جھے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کر تب دکھاتے تھے۔ دوسری طرف الحماری الحماری الحماری الحماری کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویے اس پر سیندور 'کھون' پھول اور حلوہ پوری کے تعرفراوانی سے چڑھایا کرتے تھے۔ ایک جٹادھاری مہنت بڑی پابندی سے ان چڑھاوں کو سمیٹ لیتا تھا'اور پر عامورتی کے سامنے بیٹے کر پاٹھ آر نبھ کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ عورتوں' بچوں' بوڑھوں اور جوانوں کا ایک گروہ بھی اس منتخرق ہوجاتا تھا۔ پھر کہیں دور پیچھے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتا شروع ہوجاتی میں جوربوں ہے آواز قریب آتی تھی' اس ماحول کی عبودیت کا طلسم ٹو شخ لگتا تھا۔ جٹادھاری مہنت کے علاوہ اور بھی بھی جوربوں کی تواز بڑی شدت سے خلال انداز ہونے لگتی تھی۔ جب سے بھی از بیٹیل کے عین قریب پڑتی جاتی تھی تو مہنت جود یہ سے تکھول سے دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے سواروں کا جاتھا تھا۔ کی مرادوں کا جاتھا۔ کی سواروں کا جاتوہ لے رہا ہوتا تھا' کیا گئے ہری اور آر سے میں موربی کو ان کراور آس بدل کر بیٹھ جاتا تھا۔ کی سواروں کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا' کیا گئے ہری اور آب کو ان موربی کو موربی کی ان اور آر سے بوربی کی ہوئی کر ویا تھا۔ کی دور سے آتے ہوئے گوٹوں اور آن کی کوربی کی ہوئی کی دور سے آتے ہوئے گوٹوں اور آن کے درباتی تھی کھی کر دیں موڑ موڑ کر عبادت کا حق ادا کرتے تھے' اور آنکھیں بھاڑ پھاڑ کر آن عربی النسل گھوڑوں دور سے تھا وہ ان کی کھوڑوں کی انسل گھوڑوں کی دور سے بیاری کھی گر دیں موڑ کر عبادت کا حق ادا کرتے تھے' اور آنکھیں بھاڑ پھاڑ کر آن عربی النسل گھوڑوں دور سے تھے وہ در کیا گئی کورٹوں کی انسل گورٹوں کی دور کی جوربی کورٹوں کی انسل گورٹوں کی دور کی کھوڑوں کی انسل گورٹوں کی دور کی جوربی کی دور کی کھوڑوں کی کی دور کی دور کی دور کی گئی کی کھوڑوں کی دور کی دور کی کورٹوں کی دور کی کھوڑوں کی دور کی دور کی کھوڑوں کی دور کی کورٹوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھوڑوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی کھوڑوں کی کھوڑوں کی دور کی دور کی کھوڑوں کی دور کی دور کی کو

کانظارہ کرنے لگتے تھے جن پر رانواور ٹونو ہر صبح اپنی ارنگ راکڈ کے لیے نکا کرتی تھیں۔ رانو نے ٹرن گارالہ پتاون اور زر درنگ کا جمیر بہنا ہوتا تھا'اوراپی تی در تی زلفوں کو سمیٹ کر وہ سبز ریشم کے سکار ف بی ہا ہوتا تھا۔ اوراپی تی در تی زلفوں کو سمیٹ کر وہ سبز ریشم کے سکار ف بی ہا ہوتا تھی۔ اور ہوس اور چیکد ار راکڈنگ کوٹ پہنتی تھی۔ اُس کے مالوں کا اُلیں سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو اُلوں کو اُلی سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو اُلی سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو اُلی ہوتی تھی جس کے بنج سے اُس کے سرکش بالوں کی لئیں سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو سنس سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو سنس سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کو اُلی کو سنس سنپولیوں کی ماتھ فضا میں اُلی خواری کو جاری بھی سر جھکا کر از سرنو گیان دھیان میں مشغول ہو جاتے۔ دوبارہ آٹکھیں موند کر بیٹے جاتا اور دوسر سے پجاری بھی سر ور پیدا کرنے کے بعد رانواور ٹونو کلب میں مشخول ہو جاتے۔ کے پاس کی تعمیں اور چند لمح خوش گیاں کر کے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر میدان کے دوسر سے سرے پر کو بیکھی کے پاس بنٹے جاتی تھیں۔ بوڑھا کمشز بھی غالبًا انہی کے انتظار میں اپنا پیلاؤر بیٹک گاؤن پہن کر صبح ہور بیں نکل آتا تھا'اور اینے مالی کے ساتھ مل کر باغبانی کے شغل میں وقت گزارا کر تا تھا۔ وہ اس علاقے کا ب

افسر تھا'اس لیےرانواور ٹونو بھی اُس کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کیا کرتی تھیں۔

نقہ مگر کی رپورٹ کے متعلق کمشز سے ڈانٹ کھانے کے چندروز بعد ایک صبح مَیں نے رانواور ٹونو کے کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی توسامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل تلے پجاریوں کی منڈل کرنے نوجوانوں کا جمگھ طاتھا'نہ بھاری بھر کم لالوں اور ہانیتی ہوئی لالیوں کی قطار تھی۔ کمشز کے لان میں بھی ڈرینگ گاؤن گلاب کے پودوں پر جھا ہواد کھائی نہ دیتا تھا۔ سورج فکل آیا'لیکن رانواور ٹونو کے گھوڑے اجانب سے نمودار نہ ہوئے۔ میں تیار ہو کراپنے دفتر پہنچا'تو پجہری میں بھی مقدمہ بازوں کا کوئی خاص ر ٹر وکیل وکلاء بھی خال خال نظر آتے تھے۔ میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ پچھ عرصہ بعد میرا کورٹ انسکٹر چند کا کے کر آیا'تواس نے جھے تایا کہ کل رات نقہ گرمیں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نقہ نگر میں کر فیواور بھا گھور بڑ

نق گریس فساد کی خبر میرے دل نے اس طرح وصول کی جیسے ماہ صیام کااق لین روزہ دار ہلالِ عید کو خوا کہتا ہے۔ میرے نفس کی ساری کمینگی مسرت وانبساط کے تھیٹروں سے جوش کھا کھا کر سمندر کی لطیف جم طرح میرے وجود پر چھاگئ۔ بیورو کر لیک کا بے نام سا پِلا جو خفیہ طور پر میرے اندر ہی اندر ہی ورش پار ہا تھا اُ انگڑائی لے کر جوان ہو گیااور وُم اکڑا کر 'چھاتی ٹھلا کر' تھوتھنی اٹھا کر باؤلے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھول انگڑائی کے کر جوان ہو گیااور وُم اکڑا کر 'چھاتی ٹھلا کر' تھوتھنی اٹھا کر باؤلے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھول لگا' کہ ''دیکھا پھر؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔۔۔۔۔"

نتھ گرکی گلیوں میں خون تو نہتے مسلمانوں کا بہاتھا' لیکن اس فتح و نصرت کا سارا سہر امیری انا فقا اپنی باندھنے پر ممصر تھی۔مسجد میں تراو تک پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملہ تو نشتے میں چور مسلح لاٹھیالوں نے کیا قائلِ

ایک

میرا پھولا ہوائنس کچھ اس طرح دؤن کی لے رہاتھا گویا یہ سب اُس کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں چار مسلمان شہید اور ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ کمشنر اور کلکٹر اور ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی کے تمریرُ غرور کو نیچاد کھانے کے لیے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ کشت وخون کی مرورت تھی۔

نق گرک ان ایک واقعہ نے میری ذات کو افسرانہ و قاری بھٹی میں تپاکر بیور و کر لیمی کی اس روایتی مشین میں باضابطہ فٹ کر دیاجو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور ضداضدی کے تیل سے چلتی ہے' اور جس میں انفاس اور الملاک اور ناموں کا نقصان احساس کے پیانے سے نہیں ناپا جاتا' بلکہ چار قتل' ایک اغوا' بارہ خنجر زیباں' آٹھ آتشزدگیوں کا حمل جوڑ کر اعداد و شارکے گو شواروں میں ڈھال لیاجا تا ہے۔

جھے بڑی تو تع تھی کہ جب کمشز اور کلکٹر اور ڈی- آئی- جی اور ایس- پی کلب میں آئیں گے 'تو میرے ساتھ آگھیں چارکرنے سے شرمائیں گے اور کترائیں گے'لیکن یہ امید بھی نقش برآب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے۔ ٹینس 'بلیر ڈاور رم کھیلتے تھے۔ ''کوئی ہے ؟'''کوئی ہے ؟''کے نعرے لگا کر وہسکی اور جن اور رَم منگواتے تھاورا کیک دو سرے کے ساتھ حسب دستور ہی ہی ہاہا کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھر روانہ ہو جاتے تھے۔

انبی دنوں ایک روز کمشنر نے نتھ تگر کی متنازعہ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پر ثاد جھنجھنیا نے دار فنڈ میں ایک لا کھ روپے کا گرا نقدر عطیہ دیا اور مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تغمیر کا کام بغوان ثائشہ شروع ہو گیا۔

نق مگر کے فناد کی فائل تو بہت جلد داخل دفتر ہو کر طاق نسیاں کی زینت بن گئ اکین میں اپنی مستر دشدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیشار ہا۔ ڈی۔ آئی۔ بی اور ایس۔ پی تو نسبتاً کم تعلیم یافتہ اور ٹامی ٹائپ کے روایی پولیس افسر سے اکین کمشنر اور کلکٹر دونوں برے شائست مہذب باو قار اور پڑھے لکھے آدمی سے کمشنر بردا مجیدہ تاریخ دان تھا اور فرصت کے او قات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلکٹر فلنے کا طالب علم رہا تھا اور افساقی اقدار پرائس کی مجری نظر تھی۔ کیا تی گئی انہیں اس بات کا ایما نداری سے یقین تھا کہ نقہ نگر میں ہندہ ملم فساد کا فدشہ محض میرا فرضی واہمہ تھا ؟ کیا پورٹوں نے واقعی ان کی آئھوں پر ایسی مضبوط پٹی باندھ دنگی کہ انہیں اس انساد کا فدشہ محض میرا فرضی واہمہ تھا ؟ کیا پولیس کی رپورٹوں نے واقعی ان کی آئھوں پر ایسی مضبوط پٹی باندھ ان میں دوسری مسلمین تھیں جن کی وجہ سے وہ اس صور تحال کو جان ہو جھ کر نظر انداز کر رہے متے ؟

کچھ عرصہ تویہ سوالات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے 'لیکن جیسے جیسے انگریزافسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا'ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔

اگریزانراپی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متدن اور منصف مز اج اور بااخلاق کیوں نہ ہوں 'ان کے سامنے ایک اور بالادی ایک استحام اور بالادی

برقرار رہے۔ جس طرح جنگ اور عجب میں ہر چیز جائز ہے' ای طرح اس مقصد کی بر آوری ہیں جمال سب پچھ طال تھا۔ ذاتی تہذیب و تدن 'انصاف پندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کیا صائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نتھ گر کا واقعہ رونما ہوا' اُس وقت برصغیر میں برٹش حکومت طرانا خطرت میں گھری ہوئی تھیں۔ مشرق ہما خطرت میں گھری ہوئی تھیں۔ مشرق ہما فقرت کے دکتے بجاتا برمائک آبہا تھا۔ ہندوستان میں بھی کا گھرس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے صالات میں بھا گھور کے اگریز افرول کو اپنے راج کی مصلحت اس میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قبت پا ہندووک کی خوشنودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اس وجہ سے وہ نہ تو کمارا ندر نرائن سکھ کے خلاف سننے پر تیار سے کیونکہ وہ راشٹر یہ سوایم سیوک سنگ کا مربر آوردہ لیڈر تھا اور نہ بی وہ ست نرائن پانڈے پا شبہ کی مخبائش دیکھتے سے 'کیونکہ وہ لا تعداد ہندو غنڈوں کے لاولٹکر کا مرغنہ تھا۔ اگر چہ رائے بہادر با جبندہ خشوں میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور وار فنڈ میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور وار فنڈ میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور دار فنڈ میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور وار فنڈ میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور وار فنڈ میں بری عقیدت سے گاندھی کی مور تیاں سجا کر رکھتے تے اور دار فنڈ میں بری عقید تے کی خوشنودی پر مسلمان اقلیت کی جان وہ مال در عزت ونا موس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک اور میں بیتھ گر بھی بوی آسانی سے ساسکتے تھے۔

لیکن ایک برس کے اندر اندر جب ہواکار خ بدلا' توانگریز کی حکمت عملی نے بھی گر گٹ کی طرحت کی طرحت کی طرحت کی طرحت کی اس کے اندر اندر جب ہواکار خ بدلا' توانگریز کی حکمت عملی نے دور دولیوشن پاس کیا ہے تبدیل کر لیا۔ جو لائی 1942ء میں کا نگرس کی ورکنگ سمیٹی نے وارد حامیں اپنا وہ ریز ولیوشن پاس کیا ہے میں "ہندوستان مجوڑ دوکی تحریک" میں مطالبہ کر سے حکومت چھوڑ دے 'ور نہ افتد ارز بردست عوائی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد ہیا دی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن گاندھی جی سمیت سب کا نگرسی لیڈر "Do or Die" یعن "کریں میں کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی دعوت تھی۔

7اگست 1942ء کو جمیئی میں آل انڈیاکا گرس ورنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا 'جس میں وار دھاوا India ریز ولیوشن کی توثیق ہونا تھی۔ اُس شام میں ٹینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائش کمرے کا ایر آمدے میں میرے کلکٹر مسٹر پریڈو کی بیوی میرا انظار کر رہی تھی۔ سنز پریڈو برئی ہنس کھا ور خوش اور خوش اور خوش انکس کی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انکس کی قدر سرد مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انکس کے آج رات اُن کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر ہے 'جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے 'اس لیے وہ خود مجھی ہیں۔ آئی ہیں۔

ین دوسرا کی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک فوجی میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک میجر جو کسی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک میٹر کسیٹل کمیٹی کے جبئی کا پہلا اجلاس نے "ہند وستان چھوڑدو" ریز دلیوشن کی توثیق کردی 'توکا تگرس کو غیر تانونی ماعت قراد دے کر تمام ہوئے بڑے لیڈروں کو فور آگرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر برنٹن روپی ہوجائیں گے 'اور عوام کو تخریبی کارر وائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ سپیش کمیٹی ایسی ہی صور تھال کا مامناکر نے کے لیے قائم کی گئی ہے۔

مٹر پریڈونے مجھے ناطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس کمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مٹرٹی پی نگھ کو ہرگز نہ دوں۔ مٹرٹی پی سنگھ بھی آئی۔ سی۔ ایس کے افسر سے 'اور مجھ سے پانچ برس سینئر سے۔ پچھ عرصہ قبل واگر پرانسروں کی تاک کا بال سے۔ نقد مگر کا جارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپر دکیا گیا تھا' کیکن اب رلتے ہوئے احول میں صور تحال بھس ہوگئی تھی۔

8اگرت کو جمیئی میں آل انڈیا کا تگر س ورکنگ سمیٹی کے اجلاس نے Quit India قرارداد کی تو یتق کردی۔
انڈی ٹی پنڈت جواہر لال نہر واور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کیں۔ 9 اگست کی صبح یک بنات سے سرپرآ وردہ لیڈر ہر جگہ گرفتار ہوگئے۔ باتی پیکڑوں کارکن دو پوٹی ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ قبل وغارت اون ور ہشت انگیزی کا دور ور مرشری ہوگیا۔ بھا گلور کا ضلع اس طو قان کی لیپ میں بوی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بھر سے بوا ہم نے دور دور بھر سے باتی ہو گاؤگا آگر بز فاندانوں کو جمع کر کے بھا گلور کلب میں بچا کیا۔ پھر ایک سٹیر جہاز خالی کرا کے دریا کے عین بغہ مارش گورافون کی گرانی میں نظر انداز کر دیا تاکہ اگر مقامی طالات بالکل بے قابو ہو جا کیں ' تو آگر بز افسروں اور وسرے محسوں سے اور ضلع باقی صوبہ بگر ایک قیامت برپاکر رہے تھے کہ دیکھتے تی دیکھتے تھا گلور کا شہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع باقی صوبہ بالگ تھلگ رہ گیا۔ ہڑ تالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا' اور کلب میں محصور آگر بز کی اکر اور نئر بر اور اور عورتیں و فور جذبات سے سیسک کی کراؤنڈ کی سرکے لئی بی بالوں کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہو گیا' اور کلب میں محصور آگر بز بر اور اور عورتیں و فور جذبات سے سیسک کی کراؤنڈ کیس کی کراؤنڈ کے تقریر مرد اور عورتیں و فور جذبات سے سیسک کی کردونے لگیں۔

اس تحریک کے دوران بھاگلیور کے ضلع میں تشر داور تخریب کاری کے جو دا قعات رونما ہوئے 'اُن کی نوعیت کھاں طرح کی تھی

ایک بولیس کانشیبل کو جان سے مار کر یو نین جیک میں لیسٹ کر درخت سے افکادیا گیا۔

دوچوکیداروں نے ملازمت سے استعفاد سے سے انکار کیا کو ایک کی ناک اور دوسرے کے کان کا گئے۔

جگہ جگہ ریل کی پٹڑی کو اکھاڑنا'اور ریل کے ٹیلوں کو مسمار کرکے وہاں سرخ جھنڈیاں لگانا تاکہ را حادثوں سے دوجار نہ ہوں۔

میلیفون اور ٹیکیگراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کا ٹا۔

ریلوے سٹیشنوں' تھانوں' ڈاکھانوں' سرکاری دفتروں' پچہریوں' مال خانوں' ٹرزانوں پر حیلے کرنا'لوا آتش کرنا۔

عدالتوں میں تھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنااور مقدمات کی مسلوں کو درہم ہوا ضائع کرنا۔

ریل گاڑیوں میں بغیر نکٹ کے سفر کرنااور جگہ جگہ اور بار بار گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو تھنچا۔ انکم فیکس 'سیلز فیکس' مالیہ 'آبیانہ اور دوسرا ہر قسم کا فیکس حکومت کوادا کرنے سے اٹکار کرنا۔ ہڑتا لیس کرنا' اور سرکاری سرپرستی میں چلنے والی د کانوں اور بدیشی مال کی د کانوں اور گود اموں کولوٹااور ہا کالجوں اور سکولوں کوزبر دستی بند کروانا۔

سركاري ملازمون كاحقه بإنى بند كرنا

برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پر اپنا قوی نظام حکومت قائم کرنااور چلانا۔

کا غذے نوٹوں کو رد کرے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرناکہ انگریزی کر نبی کا نظام مط ناکام ہو جائے۔

بھا گلور کے ضلع میں یہ تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے اکین رفتہ رفتہ تحریک کاللہ کیا اور حکومت کا لیّہ بھاری رہا۔ اس ایجی ٹمیشن میں پولیس اور فوج کی فائزنگ سے سارے صوبہ میں جا اور حکومت کا لیّہ بھاری رہا۔ اس ایجی ٹمیشن میں پولیس اور فوج کی فائزنگ سے سارے طور پر اجا کا محد کا اُن کا صحیح شار نا ممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں چیش چیش تھے 'ان پر سزا کے طور پر اجا کا محد ایک لاکھ 170 دیہات سے ولا کھ 78 ہزار رہا اجتماع کے 170 دیہات سے ولا کھ 78 ہزار رہا اجتماع کے 170 دیہات سے ولا کھ 78 ہزار رہا ا

## الیس ڈی او

بھاگاور کے بعد مجھے صلع گیامیں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا جارج ملا۔

گیا کے شہر میں دو چیزیں قابل دید تھیں۔ ایک تو بُدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے پنچے تپیا کرکے مہاتمابدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ ایک آ دھے کالے ' آدھے گورے' نیم چیز' نیم بٹیر قتم کے اینگلوانڈین تھے' جن کا اپنامشغلہ شراب پینا تھا'اور اُن کی بھدی می فربہ اندام منہ پھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اس کا رِخیر میں ان کی دوجوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بردھ چڑھ گراتھ بٹایکرتی تھیں۔

ادرنگ آباد پہنچ کر پہلی ضبح میں ابھی سویا ہی پڑاتھا' کہ مجھے یوں محسوس ہواکوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دہانے کی کوشش کر دہاہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مو ٹچھوں اور سفید بھوؤں والاایک کالا بجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہواہے 'اور میرا سراٹھا کراُس کے نیچے ایک موٹی سی گدی ٹھونس رہاہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ادرنگ آباد کا سب نے زیادہ فیشن ایبل ججام ہے 'جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے ایس-ڈی-اوصاحب کی شیوکرنے آباکر تاہے۔ میں کچھ حیلہ بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا' تو میرا ہیڈار دلی شجھونا تھ تیواری جو کہیں آس پاس می منڈلار ہاتھا' کھٹ سے نمودار ہوا' اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔" جبور فکرنہ کریں۔ اس جگہ کا ایبا ہی دستور بی۔"

پہدرام جام نے شیو کرتے کرتے جھے اطلاع دی کہ وہ خالص 'کورشٹی بالبر" ہے اور عرصہ بیں سال سے ماحب لوگوں کو مونڈ نے میں مہارت رکھتا ہے۔ اُس نے جھے مسٹر آئف' مسٹر مارٹن' مسٹر جوائس' مسٹر فشر وغیرہ کے دیتے ہوئے سرٹیفلیٹ دکھائے اور ساتھ بی ساتھ جھے اور نگ آباد کے منصف' سب جج 'سب رجسٹر ار' سب ڈئی کھٹر' ڈی۔ ایس۔ پی'کورٹ انسیٹر' سٹی مجسٹریٹ' سب اسٹنٹ سرجن 'اسٹنٹ سول سپلائز آفیسر' سب المیٹر آف سکولز گورشنٹ ہائی سکول کے جیڈماسٹر اور گرلز ڈل سکول کی جیڈ مسٹرس کے جملہ خصائل واطوار کے منعلق بھی ہوی تفصیلی معلومات بہم پہنچا کیں۔

مہلے روز سارا دن شمبو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نے ایس- ڈی- او کے لیے مقامی دستور کی تغیل میں کلکر سے ملاقات دستور کی تغیل میں کلکر سے ملاقات

کرنے گیا، شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہواایک بڑاسا چھاباارا أ کرتی ہوئی مرغیوں کاایک ٹوکرا پہلے ہے موجود ہے۔

میرے استفسار پرهمیموناتھ تواری نے بتایا کہ یہ بھی اس جگہ کا دستور ہے۔جب بھی الیں۔ ڈی ادر بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں 'سو ٹھور انڈااور بیس ٹھور مرفی لازی اپنے سنگ لے جانا کلکٹر میم صاحب بہادر کواورنگ آباد کا مرفی انڈابہت پسندہے۔"

"بیانڈے اور مرغیاں کہاں ہے آئی ہیں؟" تی نے دریافت کیا۔

" ہجور سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج تھانہ او براکی باری تھی۔ "فم تیواری نے وضاحت کی۔

میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کواپنے ساتھ جیپ میں بٹھالیا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اور انگہ اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اور انگہ آباد سے بندرہ ہیں میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اُس وقت تھانیدار صاحب مالش کرواکر لنگوٹ ہائہ درخت کے بنچے بیٹھے تھے 'اور دوحوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر اُن کے سر پر شنڈے پانی کی دھاریں میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر دہا تھا'اور چند دیہاتی جو اپنی شکا بیوں کی رہوا میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر دہا تھا'اور چند دیہاتی جو اپنی شکا بیوں کی رہوا کی دودھ کروانے آئے تھے۔ ایک طرف دھول میں بیٹھے کھیاں مار دے تھے۔

مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانیدار نے یہ رسد
ایک بننے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کاڈپو تھا۔ ہم نے اس بننے کو تھانے طلب کیا تو
کہ شاید بچھ انڈے گندے نکلے ہوں یامرغیاں خاطر خواہ طور پر فربہ نہ تھیں 'اس لیے حفظ اتقام کے طوا
ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑو کی اور تازہ مٹھا کیوں کا ایک تھال بھی لیٹا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیر
صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ او براآنے والے سرکاری افسران کی خاط
کافریفنہ بھی تھانے کی طرف سے اس بنئے کے سپر دخھا۔ اس خدمت گزاری کے عوض اسے اپ ڈپا
تیل بلیک کرنے کی کھی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی محرکر تا تھا۔ دام بھی من مانے وصول
ز فیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی پید طولی رکھتا تھا۔ تھانے میں اُس کے طاف ہر وقت چندر پورٹیس ز بو
تھیں جنہیں تھانید ارنگی تکوار کی طرح و قافو قان سے سر پر لاکا تار بتا تھا' تا کہ بنئے کا جذبہ خدمت کی اُنہ ہونے یا ہے۔

تھانے کے ریکار ڈسے میں نے بنئے کے خلاف تین "زیر تفیش" شکایتوں کو برآمد کیا اور سب ڈ ا کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر با قاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔وہ کا غذات سمیٹ کر دو سرے کمرے میں دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلکٹر سے کوئی بات پوچھے وہاں گیا 'تو وہ دو نوں پاؤں میز پر پیارے بنظ خوش گپیوں میں مصروف تھا 'اور ساتھ ہی ساتھ اُس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی بڑی

باتعه صاف كرربا تفاله

مرفی انڈا دورھ ورہ اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ او براکا تھانید اراور بھی کی لحاظ سے ہرفن مولا تھا۔ ایک دفعہ اُن کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افقادہ علاقہ کے دورے پر گیا۔ یہ مقام تکھیوں اور مچھر والی مشہور تھا اس لیے ہم دونوں نے جس چھوٹے سے مشہور تھا اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مجھر دانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہوئی میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں اکین مجھر دانیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجود آئجھر دانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانیدار نے اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا کو کی مارکے دانوں کی طرح موٹے موٹے مجھر وں نے چاروں طرف سے زبر دست یورش کر دی۔ وہ قطار کی در قطار پین پین کرتے ہوئے آئے تھے اور اس قدر بےرحی سے کا شیخ تھے جیسے کوئی د کہتے ہوئے انگارے چھے سے در افران فران کی اور اس قدر جی سے کا شیخ تھے جیسے کوئی د کہتے ہوئے انگارے چھے سے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مجھر وں کے حملے سے میرا تو براحال ہور ہا تھا اکین عقبی برآمدے سے برابر تھانیدار کے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مجھر وں کے حملے سے میرا تو براحال ہور ہا تھا اکین عقبی برآمدے سے برابر تھانیدار کے کہون خرانوں کی آواز آرہی تھی۔ آدھی رائٹ کی مجھر دانی بڑی آن بان سے تی ہوئی ہے اور ویار مقامی چو کیدار اسے چاروں کی قانیدار صاحب کی چارپائی پرائن کی مجھر دانی بڑی آن بان سے تی ہوئی ہے 'اور چار مقامی چو کیدار اسے چاروں کی فرن سے تارہ ویار مقامی چو کیدار اسے چاروں کی طرح ایستادہ ہیں۔

فرض شای ادر خوش مذبیری کے باب میں رفع عمیج کا تھانید ار بھی اپنی مثال آپ تھا۔

رفع تنج بڑا قصبہ تھا' اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ اُن دنوں صوبہ بہار کے ادبی حقومت شائع ہو کر کا فی ادبی حضرت شفق میں دنوں کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ اُن کی رباعیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کا فی مقولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفق رفیع تنج ہی میں رہتے ہیں' تو دل میں اُن کی زیارت کا شوق بیدا ہوا۔

ایک روزر فیع گنج کا تھانیدار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ میں ایک صاحب شفق عماد پوری معائد کرنے آرہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنااور بھی کہد دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری دیتے ہیں۔ میرے پہنچ تک وہ ان کا اتا پتا معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا۔ بلی کے بھاگوں چھیز کا ٹوٹا۔ را توں رات پلاس کے بیابیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لاکر تھانیدار صاحب کے دورو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ڈاتی تعلقات نہیں کے رورو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ڈاتی تعلقات نہیں بین بالکہ وہ جھے جانتے نہیں ہیں، تو تھانیدار نے بڑی تفصیل سے اُن کی ولدیت 'جائے سکونت 'ڈریعہ معاش' سیاس وگانات اور دیگر کوا کف کا اندران کر کے ایک فائل کھولی' اور تحریری طور پر انہیں آگی صبح طلوع آفاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا یابند کرویا۔

ا گلے دوزو و پہر کے قریب تھانے کی انسپکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانید ارسے دریافت کیا ہمہ کیا انہوں نے معلوم کرلیاہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ "حاضر خفنور۔" تھانیدار صاحب نے المینش ہو کرجواب دیا'اور ایک سنتری کوزور سے پکار کر کہا" گ ترت حاضر کرو۔"

آنافانا کی طرف ہے دو تین سیابیوں کے نرنے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفیدرین البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے چار خانے کا تہبند اور لمباسفیدگر تا پہنا ہوا تھا۔ سر پر ململ کا دہا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے ہے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ ٹم صاحب ہے آنکھیں چار کے بغیر ہی وہاں ہے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا 'اور آ گے بڑھ کر سلام کیا صاحب کو تقلِ ساعت کا عارضہ تھا'اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانیدار لیک کر آ گے بڑھا'اورا ہا کے کان کے پاس لاکر زورہ چیجا۔" اب سے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانیدار ہیں 'سلام کرو۔"

شق صاحب نے فوراً تھم کی تغیل کی 'اور بڑے سلقے ہے جھک کر مجھے سلام کیا۔ م

جھے پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔ اب تو مین بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کرا کے گھر لے گیا۔ بڑی منت ساجت سے اصلی ماجرا سنایا 'اور ''ادبی دنیا'' کے چند پر چے اُن کی نذر کئے جن میں کچھا انسانے جھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانیدار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا' تورہ' اور فرمایا''گئے کے ناخنوں کی طرح اب تو بید دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خداالیں۔ ڈی۔ او کواد یب سے ملنے کا شوق نہ

اس حادثہ کے بعد میں جب بھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا'انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی ایک بار میں اُن کے ہاں پہنچا' تو وہاں ایک ہند و کوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کوئ ۔ ترنم کے ساتھ اپنی چند کو یتا کیں پڑھیں۔اس کے بعد وہ میر کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے'''اچھا،اب آر کچھ کئے۔''

کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حمران ہوا' تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا" آپ مانیں۔ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکن' فرمانے کے متزادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سبے مقرر کواسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہابکا سٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔"

شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا' کہ شام کے وقت اگر کوئی میز بان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک تواس انظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں'کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثراثر ایکاراجا تاہے۔

اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزراتھا' کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا۔ اُس میں لکھا قار تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہے ہ تین ماہ بعد سہرام کا چارج لے لو۔اگر تین ماہ کا نوٹس کا فی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ جھیجو' تاکہ تبادلے کاوفت تمہاری کول کے مطابق متعین کردیا جائے۔ سہمرام کی سب ڈویژن آرہ کے ضلع میں واقع تھی۔اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں' قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سیداحمد شہید بر بلویؒ 'حضرت شاہ اسلمیل شہیدؒ 'حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمیؒ اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو اُن کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آرہے تھے۔ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا'جو 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ بھی تھا'جو 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کی کرند نہ نویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا'اسے کوئی گزند نہ پہنچی تھی۔ای زمانے کا کیک اور تعویذ کھول کرگلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔اس میں درج تھا:

الله جی مہاراج ظفر کے سر تاج مُوا فرگی تاراج

سہرام شہر کے بیجوں پیجرنیلی سڑک یعنی گرینڈٹرنگ روڈ گزرتی تھی۔اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا،جس کی سیڑھیوں پر سر شام اچھافاصامیلہ سالگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندورا چپو توں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں۔ دوسری جانب پھان ملمان پھسکڑا مار کر حقہ گڑ گڑاتے تھے۔ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے 'جو صاف سخرے کپڑے پہنے' کنگھی پئی سے آراستہ کانوں میں پھول سجائے' ناز نخرے دکھاتے' کو لہے منکاتے' پان چباتے تالاب کے در میان والی سیڑھیوں پر اٹھکیلیاں کرتے ہوئے منڈلا یا کرتے تھے۔

شیر شاہ سوری کے مقبرے کے اردگر دجتنی زرعی اراضی تھی 'وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے بغیر من تھی۔ شاہ صاحب ایس۔ ڈی۔ او بھی سہرام میں اپناوقت پورا کر کے بغیر ابدی ہوتا تھا'سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اُس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی برکاری زمین کا پچھ حصہ بخشیش کے طور پر اپنے نام طویل شکے پر منتقل کر والیتے تھے۔ چنانچہ اب اُن کا شار شہر کے ایجے فاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وار ڈسے سہرام میونسپلی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعد گی سے نام در ہور ہے تھے۔ ایس۔ ڈی۔ او کے دفتر میں ایک کا نفیڈنشل فاکل تھی'جس میں تقریباً ہمرا ایس۔ ڈی۔ او کی یہ پُرزور سفارش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈارولی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں ''خان مادب''کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔

درمیانہ قد 'چھج وار کھیز ی داڑھی 'کلف سے تازہ دم طرے والی ٹوپی 'چست اچکن 'اس کے پنچے وضعدار قند 'نگ پائینچوں کی سفید شلوار 'کمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی 'کندھے پر شالی رومال ' آٹکھوں میں جلالی قتم کی سرخی 'چرے پرخشونت گزیدہ می متانت .....سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہز اری دوہز اری درجے کاسردارا بھی ابھی کسی مغلیہ دربارے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔اُس کے چہرے پرمگراہرا مجھی بھول کربھی گزرنہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اُس کا انداز درباری 'الفاظ گفتل اور لہجہ گر جدار ہوتا تھا۔

اگر میں مبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہاہوتا تھا'ادر کوئی ملا قاتی آ جاتا تھا' توالطاف حسین شاہا نہیں ہے کہا کر دیتا تھا' کہ ''صاحب بہادراس وقت امورسلطنت میں مصروف ہیں۔''

کچبر ک کاوفت قریب آتا تھا' تو وہ پڑی راز داری ہے سرگوشی کر کے مجھے خبر دار کر دیتا تھا،"حضور نزدل کی ساعت آگئی ہے۔"

ایک روز میں دفتر مین بیٹاکام کررہا تھا۔الطاف حسین شاہ نے آہتہ سے کہا'' حضور والا کوامور سلا جب کچھ فراغت یا بی ہو' تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونیل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چا ہتا ہے۔'' ''میونیل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟'' میں نے بوچھا۔

"حضور حاضر ہیں۔"

"انظار کروانا مناسب نہیں۔"مین نے کہا"انہیں ابھی لے آؤ۔"

الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا۔ ہیڈار دلی کی پیٹی اتاری۔ کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا۔ کذ شالی رومال ڈالا 'اور واپس آکر مجھے جھک کر سلام کیا'' حضور بندہ بلدیہ سہمرام کا میونیل کمشنر حاضر خدمت ہے۔" میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنشہ تک ہمارے در میان سہمرام' ممیٹی کے پچھے مسائل پر بڑا ٹپر مغز تباد لہ خیالات ہوا۔ اس انٹر ویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ اواکیا ملاکر رخصت ہوا'اور ہیڈارولی کی پٹی باندھ کر پھراپنی ڈیوٹی پر ایستادہ ہو گیا۔

سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبدالکریم خاں نام کے ایک اور مرغ زرین بھی نے صاحب سب ڈپٹی کلکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے 'اور پورے تمیں برس کی سروس کے بعد گا عبد ہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمراُن کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زمت گا تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کاساتھ وینے سے صاف انکار کردیا۔ لا گیسے۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کاساتھ وینے سے صاف انکار کردیا۔ لا گیسے ل ان نیول 'لاف زنیول ' چائے پر چائے بینے ' پان پر پان چبانے ' اور میز پر سر ٹکاکر او تکھنے میں اس قدر مصروف رہے کی دوران اُل کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی ٹائم ہی نہ ماتا تھا ' لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران اُل کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی ٹائم ہی نہ ماتا تھا ' لیکن اپنی مازمت بے اختیار کپکی طاری ہو جائی۔ دل ودماغ پر ایک آرز و ایسی شدت سے چھاگئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپکی طاری ہو جائی۔ ان کی تمنا تھی کہ پیشن پر رخصت ہونے سے پہلے کسی طرح آن کو ' خان صاحب'' کا خطاب مل جائے۔

" جناب عالی۔ "عبدالکریم خال صاحب فرمایا کرتے تھے" خاکسار نے ساری عمر خون پینہ ایک کرے کو عالیہ کا حقِ نمک اداکیا ہے۔اب اگر بے خطاب کے لنڈ دراہی گاؤں داپس چلا گیا' توانگشت نمائی ہوگی کہ لونڈاد ہ میں بال سفید کراکے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی!اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے'اں ہا

فاكسادك برلانے سے شرما تاہے۔"

ان دنوں سرفرانس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گور نر مقرر ہوکر نئے نئے آئے تھے۔انہوں نے اپنے کھے دور ایک دشوار گزار کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے رہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہمرام سے پچھ دور ایک دشوار گزار پاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا ہے ایک پُر فضا مقام تھا، جس کی تنخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ رہتاس کے درمیان جنگی معرکوں کے عجیب وغریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ اگر یزافروں میں بہاں کی شکار گاہ بڑی مقبول تھی' اور صوبے کا گور نر ہر ووسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کمپ لگایا کرتا تھا۔

عبدالکریم فال صاحب کے کان میں سرفرانس موڈی کے پروگرام کی بھنگ پڑی ' تو وہ میرے سر ہوگئے کہ ای بار گورز کے کیمپ کا پوراا تنظام اُن کے سپر دکیا جائے۔ سب ڈویژن کے باتی سب افسروں نے اُن کے اس مطالبے کی شدید خالفت کی اور دل کھول کر خداق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری جمعے خال صاحب کی نااہ کی ' ستی' کافل' کام چور کی اور تن آسانی کی جملہ تفسیلات سے از سرفو آگاہ کیا' اور گور نر کیمپ میں کسی بدا تنظامی کے خطر ناک مواقب ہی حسب تو فیق خو فزدہ کرنے کی کوشش کی ' لیکن میں نے کیپ کا چارج عبدالکر یم صاحب بی ک حوال اس شرط پر کردیا' کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور زمینداروں سے کسی قتم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے گا' بگا گھور نر کے ملٹری سیکرٹری کو صحیح بل دے کر پورا پورا حساب بے باق کیا جائے گا۔ ورنہ اب تک رہم کی بیری ہوئی تھی' کہ صوبائی گور نریادو سرے بڑے افسر رہتا ہی فورٹ میں کیمپ لگاتے تھے' شکار کھیلتے تھے' اور بہر گفتنی اور کچھ ناگفتنی داد عیش دے کر بغنی خوثی رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و بہر گھناتی داد عیش دے کر بغنی خوثی رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و کہر گفتنی اور کچھ ناگفتنی داد عیش دے کر بغنی خوثی رخصت ہوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و کہر قابل کے تیا جائے۔ اسلی بیش کر کے قدرے قلیل آمرائی کیا جو جاتا تھا۔ اصلی تا تھا۔ پورا کر نے کے لیے میز بان افسر علاقے کے زمینداروں ' رئیسوں اور راشن ڈبو ہولڈروں سے من مانی سے نورائی اُن ماری پونجی بڑی مرف ہوجاتا تھا' باتی ساری پونجی بڑی آسانی سے نوروں کر تا تھا۔ چندوں کا کہ چھ حصہ بلوں کی اوا گئی پر صرف ہوجاتا تھا' باتی ساری پونجی بڑی آسانی سے تھی۔ میں آسانی سے تھی۔ گوری آسانی سے تھی سے تھی۔ گوری سے تھی کی تو تھی۔ گوری سے تھی تھی تھی۔ گوری آسانی سے تھی تھی۔ گوری سے تھی تھی۔ گو

میری شرط من کر عبدالکریم صاحب سوچ میں پڑگئے 'اور نہایت سنجیدگی اور ہمدر دی ہے بولے ''جناب مالی! اُپ کا حکم سر آنھوں پر 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اسٹاف کو سالہا سال سے مفت خوری کی چاٹ گئی ہوئی ہے۔اس نے بندوبت پر وہ ضرور بدکیں گے اور لاٹ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجھائی سے بازنہ آئیں گے۔ ہناب عالی افاکسار فکر مندہے کہ آپ کی نیک نامی پراس وجہ سے خواہ مخواہ کوئی دھبہ نہ آئے۔''

میں نے اُن کی ڈھارس بندھائی' کہ بل تو لاٹ صاحب ہی اداکریں گے۔اس وجہ ہے کسی پر کوئی آنچی نہ اُئے گی۔البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کو تاہی یا خرابی واقع ہوئی' تو پچھ عجب نہیں کہ انہیں پنشن ہے

بھی ہاتھ د ھو نا پڑجائے۔

عبدالکریم صاحب نے ایک فیھر خُھری کی اور پھر لنگر کنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظام میں جب گے۔ ابا اللہ دے اور ہندہ لے۔ اپنی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی صلاحیتوں کو بچا بچاکر رکھتے آئے نے وہ انہیں اس حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی چاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگا ہے۔ بر پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں 'خاکر و بوں 'قلیوں 'مالیوں اور بہشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی ٹا سلوا کمیں۔ وہ زمانہ اگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیم پرچی نے پہلے نہوں کے استقبال کے لیے بھی دکش خوش کن نشان و بھی پیانے پر اپنایا۔ نیلی ور دیوں کے آگے بیجھے اور کا مہمانوں کے استقبال کے لیے بھی دکش خوش کن نشان و بھی پیانے پر اپنایا۔ نیلی ور دیوں کے آگے بیجھے اور کا "V" کے سفید نشان بوی خوش اسلو بی سلے ہوئے تھے۔ ٹو پوں پر بھی دا کمیں ہا کمیں بھی نشان تھے۔ رہا اللہ کی و شوار گرار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کی مرتا پا"ک" کے نشان والے نئے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بھی کے سینکڑوں رنگیں بلا کی صورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلاست سجائے جائے اس سے بوتے تھے۔ تو بیرجس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی 'ہر جانب ا

چھوٹے تھے اور کافی بلندی پر جاکر ٹھاہ کر کے بھٹ جاتے تھے۔ راکٹ چھٹے ہی اُن سے رنگ برنگی کھیلمٹریوں کی پھوار برے لگتی تھی 'جوبڑی نفاست سے "V" کی شکلیں بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضامیں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پر ور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر 'ڈانس اور شمپین سے گرمائے ہو کے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شاداں و فرحاں اپنے اپنے اپنے تھیموں کی راہ لیتے تھے۔ اُن دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پرشکست پر شکست ہو رہی تھی 'لیکن عبد الکریم صاحب کے فیض سے مارے عزیز مہمانوں کو رہتا ہی کے خوشما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔

کرتمس کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری باری اٹھ کر ڈانس دالے خیے میں چلے گئے 'لیکن گورنراور مس میکوین میرے ساتھ کھانے کی میزپر ہی بیٹھے رہے۔

مں میکوین چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربھی مائل کا فی خوبصورت اور ہنس نکھ خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانس موڈی کی مسٹرس تھی 'لیکن حفظِ مراتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گور نرکی جیتجی ہی کہا جاتا تھا۔ گوزمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گور نرکے دل اور دفتر دونوں پر مجھائس کی کیساں تھمرانی تھی۔

جب ہم ٹیبل پراکیلےرہ گئے ' تو مس میکوین نے مجھے مخاطب کر کے کہا'' میری سمجھ میں نہیں آتاکہ میں آپ کا انگریہ کیے الکا کا شکریہ کیے اواکروں۔ جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں 'مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی فیئری لینڈ میں آئلی ہوں۔ "

مر فرانس موڈی بھی مشکرائے 'اور بولے۔''اپنی سروں کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گور نروں کے کمپ بھگائے ہیں'لیکن ایساشاندار بندوبست تو ہمیں کبھی نہ سو جھا۔اچھے گور نروں کا قاعدہ ہے' کہ جب وہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں' تو ساتھ ہی احتیاطاس کے چند نقائص بھی گنواد ہے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کمیے کے بھی کچھ نقائص کپڑوں'لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔''

ا تنا کہ کر مرفرانس نے اپناہا تھ میرے کندھے پر رکھا'اور شرارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے میا"اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گور نر نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے ایس-ڈی-او ہو۔"

میں نے انتہائی خلوص اور سچائی ہے گور نر اور مس میکوین کو یقین و لایا 'کہ کیمپ کے بند و بست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں 'بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبد الکریم خال کے محسنِ انتظام کا متیجہ ہے۔

عبدالکریم خال کانام سنتے ہی مس میکوین اپنی کرس سے انچیل پڑی ''سویٹ' سویٹ۔ مسٹر خال تو کیمپ کی مبخواتین کا ڈارلنگ ہے۔''

مں میکوین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبدالکریم خال صاحب کیمپ کی جملہ خواتین کی آئکھ کا تارا بھی بے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے تھے تو خواتین کی دلبتگی کا سامان کریم صاحب بذات خود فراہم کرتے ہے۔ کبھی ریچھ والا بلایا جاتا ہے، کبھی بندر والا آتا ہے، کبھی سپیرے اور کھاتے ہیں، کبھی بازیگروں کا تماشہ ہوتا ہے، کبھی بھانڈ اپنارنگ جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریم صاحب مثنوی کی طرز پراگریزی لظم میں ہر میم صاحب کا تفصیلی سراپا بھی تصنیف کر رکھا تھا، جسے وہ ترنم کے ساتھ کر عور توں کی منڈ لی میں بیٹے کر سایا کرتے ہے۔ شروع شروع میں توسب نے بہی سمجھا، کہ یہ بھی ایک ہم مسخرے اور بھانڈ کاسوانگ ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس ڈرامے کے تفن آمیز اور خندہ انگیز پہلووں پر عبدالکرا مقصد کی متانت، فطانت اور بے رحم جفائشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے بھی خواب میں بھی نہ موں کی زلفوں، بیٹا نیوں، بھوؤں، آنکھوں، گالوں، ہو نٹوں، دانتوں، ٹھوڑیوں، گردنوں، سینوں، بازوئل ناخنوں بھی بھا بھی کہ وقاری کی دفعاحت وبلاغت کے مبالغوں میں بھا بھا کہ کر بجیب وغریب ناخنوں کی سانچ میں دوالاجائے گا۔ پائیوریا کے مارے ہوئے مسوڑھوں اور جمبیلی کھی ہوئی۔ استعار وں اور تلدیعوں کے سانچ میں موتی کی لڑیاں اور ٹرخ زیبا پر تازہ گلب اور جمبیلی کھی ہوئی۔ اختیار عبدالکر یم خان کی شائنگی، وفاداری، مستعدی اور انظامی کارکردگی کا کلمہ پڑھنے گئیں۔ ہر میم نے مرایا کی نقل بھی بڑھے تھیں۔ ہر میم نوظ کر لی۔

مس میکوین کے منہ سے بیہ تفصیلات من کر گور نر صاحب مسکرائے اور بولے ''تم بڑے خوْل قد حمہیں ایساجہا ندیدہ' کار گزاراور تجربہ کارافسر میسر ہے۔''

''اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو میں نہیں جانتی اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔''مس میکو یر حذیے ہے کہا۔

''کیاتم نے نئے سال کی آنرز لسٹ کے لیے عبدالکریم خان کانام تجویز کیاہے؟''گورنرنے پوچھا۔ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیانیا آیا ہوں۔ میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں الر سفارش کرتا۔

"کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں۔ "گورنر نے کہا" ابھی وقت ہے۔ کل صبح تم مجھے اس کے مناسب سائلیشن (Citation) بنا کے بھیجو بنا۔"

'' تھینک کُوڈار لنگ۔ تھینک کُوویری کچ۔''مس میکوین نے اپنے نام نہاد چھا کے گال کوچٹاخ ہے کُو لوہے کواس قدر گرم دیکھ کریئس نے لگے ہاتھوںاُس پر دوسری ضرب بھی لگادی اور گورنر کو مطلع کیاً ہی میں اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم بھی ہو جاؤں گا کیونکہ عبد الکریم چندماہ بعدریٹائر ہونے والے ہی "اوہ نو'اوہ نو۔"مس میکوین نے اپنی گر دن کو تاسفانہ جھنکے دے کر کہا" جنگ کے نازک زمانے میں ایسے و فادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بردی شرمناک حماقت ہو گی۔"

"مسٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟ "گور نرنے مجھ سے دریافت کیا۔

پیشراس کے کہ میں کچھ کہتا 'مس میکوین چیک کر بولی''بی از فٹ ایزاے فڈل ڈار لنگ' ہی از فٹ ایزاے فڈل۔"۔"He is fit as a Fiddle Darling, He is fit as a Fiddle." فڈل۔"۔ "میل بے تکان چلا ہے اور او ٹجی اور او ٹجی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔"

تھوڑے سے مزید سوال و جواب کے بعد گور نر نے اپنی ڈائری متگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے بیہ یادداشت ککھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبدالکریم کو خال کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کرنی ہے۔

کر مم کے دوروز بعد گور نرکادورہ ختم ہوا تو میں نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کے۔ کیمپ کے اخراجات پر پچپس چیبیس ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف دو ہزار دوپے وصول کے گئے تھے!

میں نے کاغذات کا پلندا عبد الکریم خال کے مند پر دے مار ااور چیچ کر کہا'' آخر آپ بھی ای پر انی تھیلی کے چیے بے نگلے۔ آپ نے توسینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس ہے وصول کریں گے۔یاایں شور اشوری یاایں بے نمکی۔ کریم صاحب یہ کیا فضول حرکت ہے؟"

عبدالکریم خال کی آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے۔انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکالیا اور قتم کھا کر کہا کہ کیپ کے انراجات پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے ایک پیسہ بھی چندہ نہیں لیا بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر شکیس چوہیں ہزار دویے کی رقماینی جیب سے صرف کی ہے۔

"فان صاحب" کے خطاب کی لیلائے آر زو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑ بیل رہے تھے اس پر جھے غصہ کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا بیہ احساس بھی مٹ گیااوراس کی جگہ جیرت واستجاب نے لیا کو نکہ پہلے خطاب اوراس کے بعد ملازمت میں دوسال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک سئت الوجود'کام چور' ہمہ وقت پان چبانے' چائے پینے اور میز پر سر ٹکا کر او تکھنے والے عبد الکریم خان نے لکا کیک سئت الدوپ بدلا کہ فرض شناس 'مستعدی' دیانتداری اور پبلک کی خد مت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے داڑھی بوھالی' کوٹ بتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیااور پانچوں نمازیں پابندی سے معبد میں اداکر نے لگے۔

چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچاہی تھا کہ ہیڈ ارد لی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبدالکریم خال تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرناچاہتے ہیں۔ " جناب عالی۔"خان صاحب نے اندر آکر کہا" دنیا کی جتنی کالک ہے'وہ توسمیٹ سمیٹ کراپ' چکاہوں۔اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کر تاجاؤں۔" پ

"بردامبارک خیال ہے۔" میں نے کہا" در کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست۔"

" جناب عالی!استخاره کی تو نہیں 'لیکن آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔"

خان صاحب نے بڑی وضاحت ہے جھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ا نے ایک نیاڈ ہونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مؤن کا نفرنس کا ڈول ڈالا ا جماعت کا نگریس کی ہمنوا ہے اور خاص طور پر نور باف براوری کو بہلا پھسلا کرمسلم لیگ سے توڑنے اور ا میں شامل کرنے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس صور تحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مز لیافت علی خان 'نواب اساعیل' اے۔ بی ۔ اے۔ حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صو کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہمرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بانول آبادی ہے۔

"جناب عالى!" خان صاحب نے فرمایا" خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم کیگی وفد کے دورے ہے ' ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کاممبر بناڈالوں۔"

میں نے ہنس کر کہاکہ سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے تا "جناب عالی!" خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا" آپ سوت کے کوٹے کی تقتیم اس فاکر کر دیں۔ باقی میں جانوں اور میرا کام۔"

خان صاحب کالا تحد عمل ظاہر تھا۔وہ سوت کا کونہ صرف ان نور بافوں کودیں گے جومسلم لیگ گئے۔ مؤمن کا نفرنس کے حامی سوت سے محروم رہیں گے۔ اُن کی کھٹریاں بیکار ہو جائیں گی' اُن کارو حائے گا۔

"خان صاحب-" میں نے کہا" جو لوگ سوت کے لا کچیاد حونس میں آکر مسلم لیگ کا ممبر بنیر ممبری کس کام کی؟"

"جناب عالی!"خان صاحب نے جواب دیا۔" یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے'اس دقت آرہ کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کا نگریس ڈنڈی مار رہی ہے۔ ہم اُن کی تعداد بڑھانے اُ ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔"

اس زمانے کے ساسی پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی۔ چنانچہ میں نے سوت کی تنہا داری بلا تامل اُن کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبدالکریم نے بید ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ موکا کے دانت کھٹے کر دیئے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کاوفد سہمرام سے گزرا تو ساری سرارہ ہراروں نور بافوں نے اُن کی شان میں بڑے ٹر تپاک مظاہرے کیے۔

چد برس بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گور نمنٹ کے دیتے ہوئے خطاب احتجاجاً واپس کر دیں تو عبدالکریم صاحب پنشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا پچکچاہٹ لیمیک کہااور بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچارچا کر حاصل کیا ہوا"خان صاحب"کا خطاب بڑی خوشد کی سے واپس کر دیا۔

سہرام ہے آٹھ نومیل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ڈیبری۔ آن۔ سون کا پُر فضا قصبہ تھاجس کے ماتھ دالمیاگر کی منتی بہتی ملحق تھی۔ دالمیاگر میں چینی 'سینٹ' بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی متعدد فیکٹریال تھیں جن میں کئی ہزار مز دور کام کرتے تھے۔ اُن کے مالک بھارت کے کروڑ پی سیٹھ رام کرش دالمیا تھے۔ وہ خود توزیادہ ترد بلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیا نگر کا انظام شانتی پر شاد جین کے سپر د تھاجو سیٹھ دالمیاکی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔

والمیانگر کے پبلک ریلیشنز بعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جواں سال خوش پوشاک اور خوش گفتار ہندو پریم اتھ اگروال تھے۔ بیہ صاحب لا ہور کے ڈی-اے- وی کالج کے گریجوایٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ نین کھیلے اور پنجابی بولنے سہمرام آیا جایا کرتے تھے۔

ایک بار دالمیانگرکی فیکٹریوں کی انتظامیہ اور مز دوروں میں کسی بات پر جھکڑا ہو گیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے تقدداور فعاد تک نوبت پینچی جس میں ایک مزدور جان سے مارا گیا۔ حفظ امن کے پیش نظر میں نے فیکٹریاں بند کرکے دالمیانگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور ساتھ ہی ہے اعلان بھی کر دیا کہ جب تک باہمی افہام و تفہیم کے ذریعہ مالک اور مزدور کسی متفقہ صلح نامہ پردستخط نہیں کرتے ، فیکٹریاں بدستور بندر ہیں گی۔

فیکریوں کابند ہونا تھا کہ سیٹھ دام کرش دالمیااوران کے داماد شانتی پرشاد جین نے وہلی اور پٹنہ میں اپنے اپنے جیک لگائے اور ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ 'جی ایچ کیو' چیف سیکرٹری 'کمشنر اور کلکٹر کی جانب سے میرے نام تاروں کا تانتا بندھ گیا کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے جنگی ضروریات کی سپلائی میں رخنہ پڑرہا ہے 'اس لیے شرپند مز دوروں کو گزار کر کے تمام فیکٹریاں پولیس کی حفاظت میں فوراً کھول وی جا کیں۔ بیہ خواہ مخواہ کے احکام مقامی حالات سے مکمل لا ملمی پر مبنی تھے ادر سیٹھ دالمیااور اُن کے داماد کے کیطرفہ دباؤ کے تحت جاری ہورہ سے تھے'اس لیے میں نے ان کا کوئنوٹس نہ لیا۔

وں وسی ہے۔ فیکٹریوں کو بند پڑے ہفتہ بھر گزراتھا کہ ایک روز دالمیا بھر کے پبلک ٹریلیشنز افسر پریم ناتھ اگروال جھے ملنے آئے۔اُن کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھااور ساتھ ایک بھی سجائی شوخ وشنگ نوجوان لڑکی تھی۔ چھوٹے ہی پریم ناتھ اگروال اپنارونارونے لگا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے دالمیا تگر کو دوڈھائی لاکھ روپ روزانہ نقصان ہورہاہے۔اگر چندون اور یہی حال رہاتو سمپنی کا دیوالیہ نکل کے رہے گا۔ "آپایک بار حاری ضانت پر فیکٹریاں کھول دیں۔" پریم ناتھ اگر وال نے کہا"ان حرام زادے ا سے ہم خود نیٹ لیں گے۔"

میں نے سختی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مز دوروں کے ساتھ باضابطہ صلح نامہ کرکے آ' کے بعد ہی اس موضوع پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔

جائے آگئی تھی۔ میں پیالیوں میں جائے انڈیلنے لگا توپر یم ناتھ اگر وال نے بجلی کی طرح تڑپ کراہا؛ بریف کیس میز پر رکھ کے کھول دیا۔ یہ ہزار ہزار روپے کے نوٹوں سے اٹااٹ بھرا ہوا تھا۔

نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے اگر وال نے کہا'' آپ یہ قبول فرمائیں۔''پھر لڑکی کو میری طرف دھیل' قبول فرمائیں یاد ونوں قبول کریں'لیکن بھگوان کے لیے ہماری فیکشریاں کھول دیں۔''

چاہے دانی میرے ہاتھ میں تھی۔ پیالی میں چائے ڈالنے کی بجائے میں نے ساری چائے دانی پر کمانا کے سر پر انڈیل دی۔ اس کی چنڈلیوں پر اپنے پاؤں سے دو چار تھو کریں ماریں۔ پنجابی زبان میں اسے گئ<sup>ا آ</sup> دیں اور اپنے ہیڈار دلی کو بلا کر زور سے کہا''ان دونوں خبیثوں کو کان سے بکڑ کر باہر نکال دو۔''

سید الطاف حسین بھی ڈیوٹی کا پابند ارد لی تھا۔ اُس نے نوٹوں سے بھرا ہوا ہریف کیس اگر وال کو' کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈنڈے سے د ھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔

اُس روز مجھے ساری رات نیندنہ آئی۔ مجھے رہ رہ کریوں محسوس ہوتا تھا کہ پریم ناتھ اگر وال نے گرد

کے میرا منہ غلاظت کے ڈھیر میں جھونک دیا ہے۔ تمام شب میں اسی ادھیڑ بُن میں پیجو تاب کھا تار ہاکہ اگر

یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپناکام نکال سکتا ہے؟ میں جتنا اپنے آپ کو کرید تا تھا'میری رگر احساس کمتری' ندامت اور سبکی کے متعفن پر نالے چھوٹے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پیا احساس کمتری' ندامت اور سبکی کے متعفن پر نالے چھوٹے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پیا گی اور گھن اور بد ہوکے بھی تھی میرا وجود نالی میں پڑی ہوئی او جھڑی کی طرح سرنے لگا جود ھوپ میں ہگری اور بد ہوکے بھی کھی میں میرا وجود نالی میں پڑی ہوئی او جھڑی کی طرح سرنے نے لگا جود ھوپ میں ہر کر چھٹ گئی ہو۔ سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کی پیشانی پر بھی قیتوں کے لیبل چپاں ہ ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھر اہوا ایک بریف کیس۔۔۔گڑیا کی طرح بنی شخفی ایک بے زبان می لڑی ۔۔

چند دنوں میں دالمیا نگر کی انتظامیہ اور مزدوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال

چند دنوں میں دالمیا تکرکی انظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئ اور ساری ٹیکٹریال گئیں۔اس واقعہ کے ڈیڑھ دوماہ بعد ایک روز سیٹھ رام کرشن دالمیا اچانک بہ نفس نفیس میرے دفتر میں الگئیں۔اس واقعہ کے ڈیڑھ دوماہ بعد ایک ہے جولوگ رشوت لیتے ہیں'اُن سے ملنے تواُن کے ملازم جایا کرتے المحض رشوت نہیں لیتا'اُس سے ملنے کو اُن کا اپنا جی چاہتا ہے۔ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسکلے روز دالمیاگا میوکیا۔

لنچ پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب جُھوت چھات کے آدمی تھے 'اس لیے ہمارے لیے ایک دو کچھ فاصلے پر الگ الگ تپائیاں لگائی گئیں۔ سیٹھ صاحب کا بھو جن کیلے کے بڑے بڑے بڑوں پر پر دسا گیا۔

یرایک گول سنہری تھال میں دس بارہ خوبصورت کوریاں اور طشتریاں تھیں جن میں باور دی ملازم بڑی نفاست سے مبزیاں 'دالیں' دہی پوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے <u>تھے۔</u>

کھانے کے دوران سیٹھ دالمیانے مجھے رشوت لینے اور دینے کے فن پر بڑے مجیر العقول قصے سنائے۔

"ابان برتون ہی کو لیج جن میں آپ بھو جن کررہے ہیں۔"سیٹھ صاحب نے میرے تھال کی طرف اشارہ کرکے کہا''ان کی قیت ساٹھ ہزار روپے ہے کم نہیں۔اگر آپاگر وال جی کے سریر گرم گرم ابلتی ہوئی جائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھر شٹ ہونے کے بعداب یہ ہمارے کام کے تورہے نہیں'اس لیے آپ اینے ساتھ لے جائیں اور غریب غرباء میں دان پُن کر دیں!" برتول کے حوالے سے سیٹھ دالمیانے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گور نر نے رہتاس فورٹ پر کیمی لگایاتور ستور کے مطابق پریم ناتھ اگر وال بوے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا ڈالی میں ایک بڑے سائز کا کیک تھااور مچھ ہادام 'مشش' پہتہ اور چھوارے تھے۔ان سب اشیاء کو بڑی خوبصور تی ہے ایک خالص سونے کی طشتری میں سجایا کیا تھاجو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کونکہ کرمم پر تخفے تحالف قبول کرنا آ داب گورنری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تجربہ کار بٹلر نے بندھے بندھائے دستور کے مطابق کیک اور خٹک میوے ایک ایلومیٹیم کی ٹرے میں ڈال کریریم ناتھ اگر وال کو واپس لونا دیے اور سونے کی طشتری جھاڑ یو نچھ کر مس میکوین کے ذاتی سامان میں رکھ دی۔

## نندى گرام اور لار ڈو پول

ایک روز مین اپنایک دوست کو لینے سہرام ریلوے سٹیشن پر گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی 'وہ مسافروں سے کھا تھی بحری ہوئی تھی۔ فرسٹ 'سینڈ اور انٹر کلاس میں مار واڑی سیٹھوں کا بجوم تھاجوا پنامال و متاع بزی بڑی پیٹیوں میں سنجالے جاپانی تملہ کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہور ہے تھے۔ باتی ڈیوں میں بھوگی پیاسی مخلوق کا ایک جم غفیر چھپکیوں کی طرح آیک دوسرے سے چہٹا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں میں بھٹی بھٹی آنکھوں والے بے شار نڈھال بچے غنووگ کے عالم میں سرڈھلکائے لئک رہے تھے۔ اُن کے ہو نموں پر پرٹویاں جی ہوئی تھیں۔ اُن کے چبرے گرشگی و تشکی کی نقابت سے من ہور ہے تھے۔ اُن کی گرونیس نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر گری ہوئی تھیں سے لوگ اپنے دُور اُن اُندہ ہرے گاؤں چھوڑ کرمٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں فرد بھی یہ معلوم نہ تھا کہ دہ کہاں جارہے ہیں؟ سے پاس جارہے ہیں؟ کیوں جارہے ہیں؟

سارا بگال ہیت ناک اور بھیانک قط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد وہ مری جیک عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قبط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی ہوش آیا اور مغربی بگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھائے کی ایک عظیم لہرسائیکلون کے دوش پر سوار ہوکر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شار بستیوں 'انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہاکر سمندر کی تہد میں لے گئی۔

ہوک'افلاس' طوفان اور سلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز ہروزاتنی ہوئی انواں ہوتی جا رہی تھیں کہ سہرام کے دفتر میں بیٹے کر آرام و آسائش سے افسری کرنا جھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بوی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گور نر اور چیف سیکرٹری سے ورخواست کی کہ جھے امدادی کام کے سلط میں بنگال بھیج دیا جائے۔ پہلے توانہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے اس ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تبہارے پاس سلط میں بنگال بھی دیا جارج ہوگا کہ بہتر ہوگا ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے' تبہاراکام بھی تسلی بخش ہے' اس لیے تمہارے کیریئر کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ میرا ایک ایم میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہو'لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین دلایا کہ میرا دلوق ٹار مل کام سے اچاہ ہوگیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے مردری گئیں۔

کلکتہ پہنچ کر جب میں ہوڑہ سٹیشن پرٹرین سے اتراتو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کر بول رہا فاد کشادہ سڑکیں دودھی تحقوں کی مہتابی روشی میں نہائی ہوئی تھیں۔ بازاروں کی دکا نمیں آراستہ و پیراستہ اسے چک د مک رہی تھیں۔ نازک اندام بنگالنیں زلفیں لہرائے 'بجوڑے سجائے 'بندیالگائے بڑے انہاک فروخت میں مصروف تھیں۔ خوش پوش بنگالی مرد کاروں میں 'ئیکسیوں میں 'بسوں میں 'ٹراموں میں 'رکٹالا پیدل بنی خوثی او ھر اُدھر آجارہ ہے تھے۔ پچھا ہے آپ میں مست تھے۔ پچھا ہے اسے کام میں مست تھے کہا میں سرکوں پر ننگ کی نگاہوں سے اللہ کی وہ بے شار مخلوق بالکل او چمل تھی جوان کے آگے بیچھے 'دا کمیں با کمیں سڑکوں پر ننگ گیوں میں 'کوچوں میں 'میدانوں میں بھو کے پیاسے کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سک کر ربگ زندگی کے دو مختلف دھارے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اس طرح رواں دواں تھے جیسے متوازا آپس میں نہیں ملتے۔

بگال کا قیط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بدا تظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا در وازہ کھکھٹارہی تھیں۔ ملکتہ اور مدرال پر حملے ہو چکے تھے۔ بگال کے ساحلی علا قول میں خفیہ آبدوز کشیوں کے ذریعہ جاپانی فقتھ کالم کے ایجنوں کی خبریں بھی متواتر تھیل رہی تھیں۔ 1942ء کی Quit India تحریک کے بعد بر لش گورنمنٹ بھی تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سجاش چھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ بنگال میں سجاش چھی فارور ڈبلاک کا خاصا اثر تھا'اس لیے جاپانی حملے کی صورت میں اس صوبے کی و فاداری کے متعلق حکومت میں بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان تمام خطرت کے بیش نظر حکومت نے ایک طرح کی اسمال میں جند بڑے کہ اسکا Policy کو امکن کی حمد بنالیا۔ اس پالیسی کے تحت صوب میں چند بڑے برے برے ment ایڈ منسٹریشن کی مددے دھان اور چاول کی ساری فصل سے داموں خرید خرید کراپئے گوداموں میں بھر دی۔ ویکھتے ہی دیکھتے صوبے کی تقریباً ساری فصل سے داموں خرید خرید کراپئے گوداموں میں مقتل دکام میں لائے جاتے نے دیکھتے مستقل ادکام میہ تھے کہ جاپانیوں کی بیش قدی کی صورت میں ان سب کو جلاکر تباہ کر دیا جاتے تاک کو ذخیرے ذریک میں نہ آنے ہائے۔

جو تھوڑا بہت چاول پروکیور منٹ ایجنٹوں کی دسترس سے نی رہا تھا'اسے مقامی زمینداروں'بہا لوگوں نے دھونس' دھاندلی یا لالچ کے زور سے حرید کراپنے اپنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ منڈیاں بند ہو گئیں۔ کاشت کاروں کے اٹاثے ختم ہوگئے اور زمینداروں اور بنیوں کے چاول کی قیت باتیں کرنے لگی۔ شروع شروع میں غریب دیہا تیوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع ک در نتوں کے بیے ابال اہال کر کھانے لگے۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی۔ آ دمیوں کی کمریں خیدہ ہو گئیں' عورتوں کی چھاتیاں سو کھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں' بچوں کی پسلیاں تڑ م<sup>و</sup> کر اندر تھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔۔اس حالت میں وہ گھبرا کراپنی و میان جھو نپر یوں ہے باہر نکل آتے تھے۔باہر مڑک پر آگروہ اکیلے ندر ہتے تھے۔اُن کے آگے پیچھے ایک جہان تھاجو اُٹر تا چلا آرہا تھا۔ان میں بیچ تے جوبلکتے ہوئے جارے تھے۔ بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جارہے تھے۔ عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جارہی تعی کے مرگئے' کچھ لٹ گئے لیکن جو چل سکتے تھے'وہ چلتے رہے۔جو رینگ سکتے تھے'وہ رینگتے رہے اور ایک آموده منزل کامتناطیس لوه چون کی طرح سمیٹ کرانہیں اپنی طرف کھینچتار ہا۔ اُن کی امید وں کا کعبہ کلکتہ تھا۔ جہاں ادنج اونج مکان ہیں 'رنگ برنگ دکا نیں ' موٹے موٹے سیٹھ - جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے۔ بلیاں دورھ پیتی ہیں ....اوگ ناچتے ہیں ..... وہاں جاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اس ایک امید کا مهارالي چلتے رہے۔ اُن کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں اور سڑکوں پر حیاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھتے جو محض اُن کے آنے کا تظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب اُن کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رہے باندھ ہائم ہ کراپی طرف تھینچ رہاتھا۔وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہرنے موڑ پر اُن کی امیدوں کا جوم چمچماا ٹھتا تھا۔امیدوں کا ہوم ہی نہیں 'کلکتہ کی چکیلی سرکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے ہجوم ہی ہجوم تھے جو سلاب کے رلي كل طرح بر لحد برصة بى چلے جارہے تھ "او مال جاول ....او ابا جاول ....او بابو جاول ....او دادا ہادل ..... "کیکن مال کہاں تھی؟ با با کہاں تھے؟ اور پھر وہ چاولوں کے بورے کیا ہوئے جو کلکتہ کی سڑکوں پر بکھرے · ہوئے تھے؟ یہاں تودروازوں پر بادبان تھے۔ سرکوں پر موٹریں۔ اور سپاہی۔ یہ بھو کے اور پیاہے لوگ موت سے لائے آئے تھے۔اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گو بھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔وہ گندگی کے ڈھیروں کو کرید کرید کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے <u>تھ</u>ے۔وہ کارپوریشن کی کوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جھیٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے 'منہ نوچے تھے۔ بال تھنیخے تھے۔ اُن کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے در میان گر جاتے تھے تو لال گڑی والے ساہیوں کا دستہ انہیں ٹا تگوں ہے تھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تا کہ سڑک پر چلنے والے مك رفار ٹریفک كى آمدور فت میں كوئى ركاوٹ ند بيدا ہو۔

شام پڑتے ہی دریائے ہگل کے ہوڑہ پرج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سالگ جاتا تھا۔ اس طویل بل کے دونوں جانب بے شار ما کیں اپنے سہے ہوئے کمن بچوں کو گلے سے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہوجاتی تھیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان اُن کے بچوں کو خرید لیا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ کہی کوئی ماں اپنے گخت جگر کو آخری بارسینے سے لگاتی تھی اور پھر آئی میں بند کرے اسے خراب سے دریائے ہگلی میں بھینک دیتی تھی۔ کہی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھلانگ

لگادیتی تھی..... بھلی میں بجرے اور سٹیمر خرامال خرامال چلتے رہتے تھے۔ کبل پر دونوں جانب تیز رفار ٹربکا دوال رہتا تھااور برکش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر وعافیت سے گزر جاتی تھی۔

بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں برٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قحط اور سیاب کے ساتھ نہا اس تر جاپانی حملے کے امکانات کے ساتھ وابسۃ ہے۔ چنانچہ جب میں چیف سیرٹری کو اپنی حاضری کی دہور اس میں جا جابمبادل را سر زبلڈنگ پہنچا تو سیرٹریٹ کی جھت نے دو طیارہ شکن تو پیں نصب تھیں اور برآمدوں میں جا بجابمبادل کے لیے ریت کی بوریوں کے بکر بنے ہوئے تھے۔ را سر زبلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان ہوا انسانوں کانام و نشان تک نہ تھا جو کلکۃ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح تھیا ہوئے تھے ۔ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تھوٹے تاریک کروں میں بایو نماکالے اور گورے افر نیبل لیپ جلائے تیز رفقار بکل کے بکم نیجو آئی ہوئی موٹی موٹی گر د نیں ایسی فا کنوں پر جھکائے بیٹھے تھے جن کا تعلق نہ چاول سے تھا نہ قط سے 'نہا نہدا کیکون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے ہو سیرٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افر نے کھل نہ سائیکلون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے ہو بہتا ہو ایک اس کی تھا تھا ہو کہتے بھی ہوئی ہیں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آبا فاک سیل ٹر کا انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا۔ جھے بڑی بایو ہی ہوئی۔ میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آبا فاک را سر نہ کی کو میں بیار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آبا فاک را سے تھا دیا جو بہلے ہی ہے فاکوں کا پیٹ بھروں 'اگریز چیف سیکرٹری ہے ایوس ہو کر میں ہوئی۔ میں صاحب کے دفتر میں چیا گیا جو ان دنوں بڑھال کے چیف منسٹر تھے اور ان سے گزارش کی کہ نے مطوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔

خواجہ صاحب بڑے شریف النفس' فرشتہ سیرت'لیکن انظای امور میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے۔ان میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کی می معصومیت سے سر ہلا کر بولے" چیف سیکرٹری نے تو تمہاری پوشا ہے۔اب کیا ہوسکتاہے؟"

میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ سب پچھ ہو سکتاہے کیونکہ وہ صوبے کے وزیرِ اعلیٰ ہیں۔ خواجہ صاحب پچھ ویر سوچتے رہے 'پھر بولے"اچھا بیٹھو۔ میں کوشش کر تا ہوں۔"

میرا خیال تھاکہ خواجہ صاحب چیف سیرٹری کواپنے کمرے میں بلاکر کوئی تھم صادر کریں گے،لیّن ا خودا تھے اور بہ نفس نفیس چیف سیکرٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ وس بارہ منٹ کے بعد داہل بڑی بے بسی سے سر ہلاکر بولے ''وہ نہیں مانتا۔ تم دو تین ماہ سیکرٹریٹ میں کام کرلو'اس کے بعد میں تہیں کہا تھیں جہیں جبحوا دول گا۔''

میرے دل پرخواجہ ناظم الدین کی شرافت اور بے بسی کا کیساں طور پر گہرا اثر ہوا۔ میری اُن کے ساتھ کوئی واقفیت نہ تھی اور نہ کسی نے اُن کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی۔ ایک نہایت جو نیئر افسر کا ہانہ مدر دی سے سن کر بذات خود چیف سیکرٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں اور نفی ٹی ہ ای طرح چپ چاپ الٹے یاؤں لوٹ آنا بھی ہر چیف منسٹر کاشیوہ نہیں۔

اپی پوشنگ کا یہ حشر و کھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکر ٹریٹ میں بے کاروقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے بھی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ اداکرنے اورا نہیں اپنی فیطے ہے آگاہ کرنے ای شام میں تھیٹر روڈ پر اُن کے گھر چلا گیا۔ اس پُر آشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیام گاہ پر کوئی فاص تفاظتی انظامات نہ تھے۔ باہر ایک لکڑی کے نیچ پر دوسیاہی لاتھی سے فیک لگائے او تگھ سے رہے تھے۔ انہوں نے جھے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو اور کو تھی کے اندر کیوں جارہے ہو؟ اندر ایک ملازم مجھے دوسری مزل پرلے گیاجہاں خواجہ صاحب کھی حجیت پر چاندنی میں بیٹھے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب کے پاس سول سپلا تزکا محکمہ مانب بھی ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ دونوں صوبائی دز ہر تھے۔ سہروردی صاحب کے پاس سول سپلا تزکا محکمہ

میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کھے سوال وجواب کیے اور پھرخواجہ ناظم الدین سے کہا "ایک طرف تویہ روناہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے۔ دوسری طرف جب کوئی افسر والعظیر بن کے آتا ہے تواٹ خوا نواہ سیکرٹریٹ میں مھونساجا تا ہے۔ میرا خیال ہے اس نوجوان کو فور آتملوک بھیج وینا چا ہیے۔ وہاں ہمیں ای وقت مسلمان ایس۔ ڈی۔ اوکی شدید ضرورت ہے۔ "

خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اثبات میں ہلایااور فرمایا" ٹھیک ہے' ٹھیک ہے۔ میرا بھی ایسا فی خیال ہے۔" پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے"اُ قوہ' بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی۔ کل صبح سہروردی ماحب کے دفتر میں پہنچ جانا۔ یہ تنہیں چیف سیکرٹری سے نیا آر ڈر دلوادیں گے۔"

مروردى صاحب مسكرائ اور ميرا انظر ويوختم موكيا

اگل منج و فتر کھلتے ہی میں سہروروی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ وہ خود گیارہ بج کے بعد تشریف اللہ اللہ کے بہتر تشریف اللہ کے پہلے توانہوں نے اللہ کے پہلے توانہوں نے بہتے ہوں ہے بچانے سے صاف انکار کر دیا کین جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا توانہوں نے محمرے میں بھالیا۔ کوئی گھنٹہ بھروہ مختلف کا غذات دیکھتے اور ٹیلیفون پر ٹیلیفون سنتے رہے۔ پھراچانک میری طرف دیکھااور جرت سے بولے" ہاں جناب! تو آپ کیاکام لے کر آئے ہیں؟"

میں نے ازمرِنو چیف منسٹر کے گھرپر رات والی گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو اُن کی یاد فور اُ تازہ ہو گئی"ا چھا توا پنا نام لکھائد"انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا۔

میں نے ایک ہی سانس میں اپناپور انام بول دیا تووہ گڑ<u>گئے۔</u>

"الیے نہیں بھائی کچھر نہ لڑھکاؤ۔"سہروردی صاحب نے کہا" دھیرے دھیرے سے سپیلنگ کر کے بتاؤ۔" میں نے اپنام کے انگریزی میں ہجے کر کے بولنا شروع کیا" کیو۔ بو۔ ڈی۔ آر۔اے۔ ٹی قدرت....." سہوردی صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور سر ہلا کر بولے "غلط۔سراسر غلط۔ کیو کے بعد ہمیشہ دوحروف علت آنالاز می ہیں۔ تم یو کی جگہ ڈیل او استعمال کیا کرویا کیو کی جگہ کے سے اپنانام لکھا کرو۔"

انگریزی زبان کے اس اہم کلتہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹملی اُلیا ا گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا" بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا کیو۔ یو۔ شہاب میرے إلا ہے۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں۔"

چیف سیرٹری نے غالباکسی قسم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سپروردی صاحب نے خفگی ہے آواز بلند کرے ا

"نو\_نو\_یه فیصله فائنل ہے۔ پوسٹنگ آرڈریہاں بھجوا دیجئے۔ابھی۔فورا' میں انتظار کررہاہوں۔"

یہ نادر شاہی علم صادر کر کے سہوردی صاحب نے اپناکوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لئکادیا۔ علمالی کا کہ اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کراپی گھو منے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کسی انگریز کا کہ انگریز کا گہر انگائے 'پھر اسی ٹیون پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر کیکچر دینا شرون کا سیاح ہیون سائگ نے اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر تمر البتا کے نام سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں ہا کہ خود اللہ تھی۔ اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتا ہیں موجود آباد بیسٹنگر اور لارڈ کلا کیونے ان نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کے نے انہیں پوری کامیابی نہ ہوئی۔

سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سکرٹری دروانہ ا دے کر اندر آیا۔اس نے میری پوسٹنگ کا نیا تھم نامہ سہروردی صاحب کے سپر دکیا اور جھے قبر آلود لاہا گھور تاہواوالیس چلاگیا۔

تملوک کلکتہ ہے پچاس میل کے فاصلے پر میزابور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ میزابور کا ضلع دہڑ انقلا بیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے تین انگریز کلکٹر تخزیبی عناصر کے ہاتھوں کیے بعد دیگرے قتل ہو بچکے تھے ا کی دوساحلی سب ڈویژنوں کو ٹائی اور تملوک میں سیلاب 'طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔

ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا ایک علاقہ تھا جے نندی گرام کہتے تھے۔جب سائیکون آباہ کی ایک پہاڑ جیسی اونچی لہر دس بارہ کوس تک خشکی میں گھس آئی اور کوئی ڈیڑھ سومر بع میل کے مخبان آباہ صفی بہتی ہے حرف غلط کی طرح مثا گئی۔ اب یہ ساراعلاقہ ایک متعفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا بم بجا بھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں' مویشیوں کے ڈھانچوں اور گلی سڑی ہوئی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانبا تھا۔ اس وسیج و عریض دلدل میں انواع واقسام کے چھوٹے بڑے بے شار سانپ اس طرح سرسراتے پھر نے۔ طرح برسات میں تالاب کے کنارے جھینگروں اور مینڈکوں کا بچوم ہوتا ہے۔ خصوصاً رات کے سائے بل طرح برسات میں تالاب کے کنارے جھینگروں اور مینڈکوں کا بچوم ہوتا ہے۔ خصوصاً رات کے سائے بل منظر میں سانبوں کے بل میں کو بل منظر میں سانبوں کے بل میں سانبوں کے بل میں سانبوں کے بل میں کے بل میں سانبوں کے بل میں سانبوں کے بل میں کی کو بل میں کے بل میں کو بل

ہوں۔ بھی بھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سی بھی بجتی تھیں جس کے بعد سارے میدان پر چند کموں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا۔ بھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی تڑپ کی طرح کو ندنے لگتا تھا۔ بھی کسی جگہ اچانک جگنوؤں کا خجر مث سافمانے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔وہ ایک دوسرے کے مقابل آکر پھنکارتے بھی تھے اور ونمن سے مار کھانے کے بعد ؤم دباکر بھاگ جانے کا دستور بھی اُن کے ہاں بعینہ رائج تھا۔

کلتہ کا ایک فرم کے پچھ نمائندے بھی نندی گرام پنچ ہوئے تھے۔ یہ سمپنی زندہ سانپوں کا کار وبار کرتی تھی اور فاص فاص فتم کے زہر یلے سانپ پکڑ کرا نہیں پورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سانپ پکڑ کرا نہیں تھیں 'لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک نگ دھڑنگ لنگوٹی پوش مانپ پکڑنے کی بجیب و غریب ترکیبیں تھیں 'لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک نگ دھڑنگ لنگوٹی پوش بڑادھاری بوگی ہوگی کٹر یوں کا ایک بیضوی الاؤ جلا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ بماس کے میان بچ بیشے کر سارا دن مالا جیتار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے دوانسانی کھوپڑیاں پڑی رہتی تھیں۔ ایک میں دورہ ہوتا تھا دورہ دورہ پروم کر کے رات کو اس کے جابجا بھینے ازانا تھا۔ کہتے ہیں اس دورہ پر سانپ موس کی طرح گرتے تھے اور اسے سونگھ یا چکھ کر بے اختیار مد ہوش ہو جاتھ فرم کے نمائندے اُن میں سے اپنی مرض کے سانپ چھانٹ چھانٹ کر پکڑ لیتے تھے۔

طوفان اور سیاب کی آفت نندی گرام میں تو زیر زمین دبے ہوئے سانیوں کو تھینچ کر باہر لے آئی تھی 'لیکن تملوک کے ہاتی علاقوں میں قبط کے آلام نے انسان کی فطرت میں سوئے ہوئے سانیوں اور سنپولیوں کو شدت سے مجھوز کر بیدار کر دیا تھا۔ انسان کے باطن کا سار ا زہر 'سار اظلم 'سار الالح نے ساری حرص و ہوا 'ساری خباہ ت 'ساری خوف 'ساری ہو میں اساری نے ہو خوش اور ساری ہو تھی اور اشرف النحلوقات کی شرافت اور خونی اور ساری ہو دی سمندر کی جھاگ کی طرح آئیل آئیل کر باہر نکل آئی تھی اور اشرف النحلوقات کی شرافت اور فبابت نے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جمال کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں فبابت نے دیکھتے ہیں جمال کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں فبابت نہی بھی بھی کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے 'کھیر بھی پکتی فلی سالے موجوز ہو گئی ہوں اور مہینوں فلی سال گھرانوں کے آگے بیچھے دائیں بائیں ور دور تک قطار در قطار ایسے جمونپڑے بالکل خالی تھے۔ کسی بیل حال گھرانوں کے آگے بیچھے دائیں بائیں دور دور تک قطار در قطار ایسے جمونپڑے بالکل خالی تھے۔ کسی بیل ایک آدھ لا تُن دیولہا ساگا تھا۔ اُن کے مکین مر چکے تھے یا مر رہے تھے۔ پچھے جھونپڑے بالکل خالی تھے۔ کسی بیل گھر کی گل قبل گل کی گدلی آلکول آلک تھا۔ اُن کے مکین مر چکے تھے یا مر رہے تھے۔ پچھے جھونپڑے بالکل خالی تھے۔ کسی بیل میل گل کول گل کہ کی آلکول کی تو تھاں گل دول کے ذوشوں کے ڈھائے جو کے چاولوں کی خوشبو سو تھے۔ کہ بیل بیلی گدلی گل کہ گل گل گل گل گل کہ آلکا تھا۔ آئی دیول کے ڈھائے تھے سے کا بلاتے تھے اور بڑی ہے بیل میا گل در نے گئے تھے سے کا بلاتے تھے اور بڑی ہے بیل میل کر ذیتے تھے 'سکتے تھے 'کل بلاتے تھے اور بڑی ہے موت کا انظار کرنے گئے تھے سے کا بلاتے تھے اور ہڑی ہے ۔ اس موت کا انظار کرنے گئے تھے سے کسی نو تھائے کے اس موت کا انظار کرنے گئے تھے سے کہ کہ آسانی ہے ہو تھے آئی آ جائے۔

بی نوع انسان نے موت کا ذاکقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پُر عذاب کر بناک اور اذیت دہ ہے۔اس میں طائر روح ایک جست میں قفس عضری سے پرواز نہیں کر تابلکہ زندگی کاجوہررگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کربدن کے پور پور 'مسام مسام 'روکیں روکیں سے قطرہ قطرہ دلوا اللہ عبارہ ہتا ہے۔ آگ پر سکھ ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بٹ جاتا ہے۔ پنڈلی پنڈل الباد باد وباد وسے آویزاں ہوتا ہے۔ بڈیاں لو ہے کی سلاخوں کی طرح جِلد میں ابھر آتی ہیں۔ پسلیاں کمان کی طرح ہوٹوں میں جم جاتی ہیں۔ لیکن دل دھڑ کارہتا ہا ہیں 'آئکھیں پھر اکر گدلائے ہوئے بنٹوں کی طرح ہوٹوں میں جم جاتی ہیں۔ لیکن دل دھڑ کارہتا ہا مرکز اعصاب جسم کی ساری روئیداد کو احساس کے پیانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ اور اندان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے 'لیکن اُس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخری دم تک ذبن کے انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے 'لیکن اُس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخری دم تک ذبن کے نہ ال بدہ 'نہ مبرم ہون عام قضا کی طرح نہ اٹل ہے 'نہ لا بدہ 'نہ مبرم ہون کا دورہ کا بیٹ آ جائے ۔۔۔۔ شاید انجی کوئی را گیر دورہ کا میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے ۔۔۔۔ شاید

راجیل خونڈ کر کی روز ہے ای طرح موت و حیات' امید و بیم کے شکنجے میں جکڑا ہواائی ہو دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کی را گہریا ہمسائے نے تواسے دودھ یا چاول لا کر خمیں دیئے تھے البتہ فرینڈالہ یونٹ کی ایک امدادی شیم ضرور وہاں آ پنچی تھی۔ پاؤڈر ملک 'گلوکوز کے ڈبوں' بسکوں کے پیکوں اورا گولیوں ہے بھری ہوئی ان کی جیپ دورایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچر ڈسائمنڈز فیاایہ کالا چشمہ لگائے جبو نیزئی کے عقب میں گھٹوں کے بیل اس طرح دم سادھے بیٹھا تھا جیسے چھلی کا شکار لا چشمہ لگائے جبو نیزئی کے عقب میں گھٹوں کے بیل اس طرح دم سادھے بیٹھا تھا جیسے مجھلی کا شکار لا چشمہ نگائے اندھے بیٹھا تھا جیسے مجھلی کا شکار لا چشمہ نگائے انداز کی لیتا ہے۔ ایک نار میل کے درخت کی اوٹ میں میں بینکرٹ بھی بائینا کولر آئھوں سے لگائے! کی طرف تکنگی بائدھے بیٹھی تھی۔ جبو نیزئی کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جما کر مخلف کی طرف تکنگی بائدھے بیٹھی تھی۔ جبو نیزئی کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جما کر مخلف کی طرف تکنگی بائدھے بیٹھی تھی۔ جبو نیزئی کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جما کر مخلف کی اور کی میں مورخ مورٹ آئے اسو موم بی کے پیسے میں بین کے پیسے میں مورٹ کے میں اور ملیا تی سائی میں دانت گاڑے کی گرمنہ مار رہا تھا۔ راجیل کی ٹاگوں میں آئی سکنڈ ایموں میں دانت گاڑے کی گرمنہ مار رہا تھا۔ راجیل کی ٹاگوں میں ان سکور تھار تھار تھا تھا میں دیا گرافر کو کہیں اور ملناد شوار تھا ای میں دیسے کی آواز سن کر گیڈ ٹر بھاگ گیا تو فرینڈ زایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے بڑا ٹرامنایا اورودریا میں دیس کی اور اس کر گیڈ ٹر بھاگ گیا تو فرینڈ زایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے بڑا ٹرامنایا اورودریا جس

فَرِینْدُزایمولینس یونٹ کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی و قانو قاتملوک کے کے چکر کا شخت رہتے تھے 'لیکن اُن کادائرہ کار زیادہ ترغریب خانوں (Poor Houses) کی امداد تک محدہ مملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر آٹھ غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کرال ۔ سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈیے 'گلوکوز' بسکٹ' وٹامن کی گولیاں' صابن اور تیل اُاُ مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ پُوٹر ہاؤس کے سپر وائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں ادر اُ

د کائوں میں فمروخت کرڈالتے تھے۔ ہر پوئر ہاؤس کے رجٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر دگئی تگئی درج کی جاتی تقی تاکہ فالتوراثن حکومت سے وصول کر کے بآسانی بلیک مار کیٹ میں پکٹار ہے۔ مکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے بھی نصف خوراک ملتی تھی' بھی نصف سے بھی کم۔ چائے' چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا' کیکن تقییم اسی روز ہوتا تھاجب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہوا ہو۔

غریب فانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا کھیا' زمینداریا معزز شہری ایک پر چی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد' نام' ولدیت' سکونت' افلاقی کرداراورسیاس رجان کے کوا کف کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سر کل افسر اس پر چی کی تقمد بی کرتا تھا۔ ان دونوں مرطوں میں تاخیر و تعویت کے بڑے امکان تھے'لیکن اگر خوش قشمتی ہے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی بھی شامل ہے تو ہر مرطے پر وہ بڑے موثر پر وانہ کراہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دورھ کادودھ اور پانی کاپانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو تو اُن کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا کین مہر وائزر سے لے کر سٹور کلرک' اکاؤنٹ کلرک' بادر چی' سقہ' مہتر سب اپنی اپنی تو فیق کے مطابق جوان کور آن کی بند برائی میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں چوری چوری خوشبود دار صابین کی ٹکیاں دیتا تھا' کوئی دودھ کا ڈب'کوئی ایک خونڈ کر کی جھو نیزی' بھوک کی دودھ کا ڈب'کوئی ایک جو نیزی' بھوک کی دھری جم نہاں اور جنس کا ایک بی ریٹ تھا۔

ایک روزش ایک پورُ ہاؤس کا معائنہ کر رہاتھا تو چودہ پندرہ برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بجی کو دیکھا جو اپنی نیم جال ہاں کا سراپی گود میں سکھے سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اُس کا نام نور جہال تھا۔ اگر اُس کے ہاتھ میں دو کور ہوتے اور شخرادہ سلیم اُسے دکھے لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پُورُ ہوری اس کا سارا عملہ بری بے چینی ہے اُس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہاتھا۔ اُن کے منہ سے گزگر جرکی رال شکیتے دکھے کر میں نے ماں بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیس ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کو لا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک کو اٹھا کر این فیڈ' کو گھرکی اس فیڈ' کو گھرکی ہوگئی کو اٹھا کر این خورہ میں بردی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ اُن کی عمر ستر برس سے او پرتھی۔ میں نے ان سے مرافرات کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ برٹ تو اب کا عمل ہوگا۔ حاجی صاحب بردی گر جوثی سامند ہوگئے۔ بچاری ماں تو چندر وز میں اللہ کو پیاری ہوگئی اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا چالیو ال کرنے کو اگری صاحب بردی گر میں تا خیر کرتے تو اُن ما دب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تا خیر کرتے تو اُن کا کہ یہ بھی یہ تو اب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔ مالی سامند کے نے بعد خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تا خیر کرتے تو اُن کے کئی بیٹے بھی یہ تو اب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔

غریب فانوں کے علاوہ قحطاور طو فان زرہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے چھ سات بند بھی تغییر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے رو کنا تھا 'کیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصدیہ تھا کہ ان کی تغییر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مز دوری کر کے روزاکہ کاموقع فراہم کیا جائے۔ ان بندوں کی تغییر کے متعلق بھی عجیب وغریب شکلیات سننے میں آتی تھیں۔ ایک بائیک پر سوار ہو کے بسب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پرنہ کسی زیر تغییر بند گا الله تھائنہ کہیں کوئی مز دور کام کر رہے تھے۔ ایک ججولد اری میں البتہ ٹھیکید ار کے پاس پی۔ ڈبلیو-ڈی کا کچھ ٹالہ تاثری پی رہا تھا۔ مز دوروں کی حاضری کے رجٹر (Muster Roll) میں ڈیڑھ سوکار ندوں کی حاضری کے اٹری پی رہا تھا۔ مز دوروں کی حاضری کے رجٹر (ایک کے اُن کی مز دوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ لکیا بڑی با قاعد گی سے گئے ہوئے تھے اور اس روز کے لیے اُن کی مز دوروں کے نام پر رجٹر میں ہزاروں جوا عبلے میں دو تین شخص ایسے تھے جو پچھلے دو ماہ سے لگا تار فرضی مز دوروں کے نام پر رجٹر میں ہزاروں جوا شبت کر رہے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ شبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو شھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو شھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو تھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو تھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو تھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو تھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھ کے اگو تھے بھٹ کر رہتے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہا تھی ان ایک کا کھی تھیں۔ تھی تھی دوں پر بھی غبن 'خیانت اور بددیا نئی کا کم و بیش ایسا ہی بازار گرم تھا۔

انبی دنوں کلکتہ ہے اچانک ایک فوتی افسر کر تل سمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ اس کے ساتھ کا اُنہا ہما کے دوائیگلوائڈین السیکٹر بھی تھے۔ السیکٹر توریسٹ ہاؤس میں تھہرے اور کر تل سمتھ کو میں نے اپنا ہما تین صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹے کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لو شخے تھے۔ ایک روز قاری تھی۔ شام کے وقت کر تل سمتھ اپنی گشت ہے واپس آیا تو پینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنی قوتی برد جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹے گیا۔ اس کے بعد روا۔ کی الگیوں کے در میان پینے اور میل ہے جی ہوئی کیٹ کو مسل مسل کر بھرچ گھرچ کر دیر تک کرید ہار کی الگیوں کے در میان پینے اور میل ہے جی ہوئی کیٹ کو مسل مسل کر بھرچ گھرچ کو دیر تک کرید ہار کی گوئی میں بناکر منہ میں ڈال لی۔ ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسر ب پاؤں کی الگیوں کی کے با اہتمام ہے گھرچ کر چائی اور ''ٹو جیم'' (Toe Jam) کے جملہ فوا کد پر پچھ بے ربط می تقریر اس کے بعد کرتا سمتھ نے نہایت راز داری سے جھے مطلع کیا کہ واکسرائے ہند لارڈ ویول قطاور سیلاب زو اس کے بعد کرتا سمتھ نے نہایت راز داری سے جھے مطلع کیا کہ واکسرائے ہند لارڈ ویول قطاور سیلاب زو اس کے دور بے ہیں۔ کل دورہ کر رہے ہیں۔ کل دورہ کر اس متھ جھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائیں گے تا کہ واکسرائے۔ ہا تین موقع پر موجو در بھوں۔

وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری۔ سی- آئی-ڈی کے دونوں انا انسکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھ آئے تھے۔ منہ سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول اپ لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل وحرکت پر کچھ الیی غیر محسوس می پابندی عائد ہوگئ کہ نہ ہم کم سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ غالبًا بیہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو میں رکھنے کے لیے اختیاری گئی تھیں کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت پیندوں کا عضر نمایاں طور پر غالر انگے دوزجب میں کرئل سمتھ کے ساتھ نندی گرام پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہواپایا۔ بہت نے فوجی ٹرک پہلے ہی وار بہنچ ہوئے تھے اور برلش فوج کا ایک دستہ حفاظتی پوزیشن لیے با قاعدہ ڈیوٹی پرایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کی میل لمباری تلاسمندری ساحل تھا۔ ایس۔ ڈی۔ او کے ریکار ڈروم میں ایک پرانی مطبوعہ سل Printed) کے قریب کی میل لمباری تلاسمندری سیرگاہ کے اور پر وارن ہیسٹنگر نے تھم دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر وارن ہیسٹنگر نے تھم دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر قران کے میں اور کر گھی تھی۔ کے ایک ہنگائی ایئر سٹر پ (Air Strip) بھی تیار کر رکھی تھی۔

نیک ساڑھے بارہ بجے فرجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گور نر ردر فورڈ اور تین فوجی افسر تھے۔
سب ہے پہلے انہوں نے بندو قول 'را کفلوں' ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر تندی گرام کی
لدل میں بھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کر ٹل سمتھ کی قیادت میں معزز مہمان
کی قربی پوئراؤس میں گئے جس کی تازہ تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضافینا کل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہلی ہوئی
گی۔ پچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپر وائزر نے پچن کے قریب آج
کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول بچھی اور دہی پر مشتمل تھا۔ سٹور کیپر نے پاؤڈر ملک 'گلو کوز' صابن' ٹوتھ پیسٹ'
امن کی گولیوں' پپڑوں اور ممبوں کے سٹاک دکھائے۔ پچھ بوڑ ھی عور توں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا
د فریوں کے مائی باپ کوزور زور سے کورس میں دعائیں دیں۔

اس کے بعد Procurement Agent کے گودام کی باری آئی۔ایجنٹ کا نمائندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک ملول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں ڈھائی ڈھائی من دھان کی پانچ ہزار بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے کمدوسری کے اوپر تہد در تہد رکھی ہوئی تھیں۔ نمائندے نے دھان کوچو ہوں 'کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثر ات سے بچانے کے لیے تفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے طاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس بی بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں اُن کے گوداموں میں ایک لاکھ بیس ہزار من دھان کا سٹاک موجود ہے۔ دائسرائے نے نمائندے کوشایاش دی۔

اس کے بعد دائسرائے کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس دالیں آگئ۔ لیخ کاٹائم ہو گیا تھا۔ ایک فوجی افسر نے ہیلی اپٹر سے ایک خاصی دزنی کپنک باسکٹ نکالی اور سب نے ناریل کے درختوں کے بینچ کھڑے ہو کر لیخ کیا جو البلے او کے انڈوں 'کولڈ چکن' سوکر کے گوشت کے سینڈوج ' پیسٹری اور بر فائی بیئر پرمشمنل تھا۔ ایک افسرنے کسی قدر بدل سے جھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی 'لیکن میں نے معذرت کرلی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا رزہ تھا۔

لیج کے اختیام پر لار ڈویول نے عالبًا ایسے ہی رسی خوش سگالی کے طور پر مجھ سے دریا فت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے؟ موقع غنیمت جان کرین نے کھٹ سے اپنی ایک دل پند تجویز پیش کردی جے اس سے پیشتر کلئہ کمشنر کے سامنے پیش کردی جے اس سے پیشتر کلئہ کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں کئی بار منہ کی کھاچکا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جوا من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے 'اُس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کوزیادہ۔ کافا کدہ پہنچایا جاسکتا ہے۔

میری تجویز سنتے ہی وائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئ۔ گور نر ردر فورڈ نے اپیٰ ا گوشے سمیٹ کر جھے تر چھی نظر سے گھورا۔ لارڈ و بول نے اپنی برف جیسی پھرکی آئھ میرے چہرے پر ہ گاڑی اور فوجی اضروں نے بے اعتبائی' حقارت اور خفگ کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکا یا۔ ہ اس خاموش تبھرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہوگئ۔

چند ماہ بعدا چاک سمندر کے جوار بھائے میں ایک بار پھر جوش اٹھااور تملوک کی دو ندیوں ٹی سیاب آگیا۔ ان دو ندیوں کے در میان آٹھ وس گاؤں آباد سے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھار اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعہ بھی گھری ہوئی آبادی تک پنچناد شا رسائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقے کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیاب ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں آٹھ ہزار من دھان بوریوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تار پر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے پچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازہ جائے 'لین وہاں سے کوئی جواب آنا تھانہ آبا۔ ایک روز گودام کے آس پاس تین بچوں اور دو گورال بائی گئیں۔ اب مزید انظار فضول ہی نہیں بلکہ مجمولہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر کم اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ فچوانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر کم اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ فچوانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر کم اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ فچوانہ عفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر کم اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ فچوانہ عمل کی سرکردگی میں گودام کا تالہ تروا دیااور آدھادہ حوالے کر دیا۔ اس سیلی نے بڑی محنت اور ایما نداری سے یہ غلہ سیلاب زوہ دیہات کے متی لوگوں ا

میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہاسجاکا نمائندہ جان ہوجھ کرشامل نہیں کیا تھا۔ اس پر مہاسجا کی لیا اللہ استحدہ میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیئے۔ wrement Agent پرشاد کر جی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف کی لاکھ روپے کے ہر جانہ کادعویٰ دائر کردیا۔ بنگال کے بنا و کیل نے مدنا پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کی لاکھ روپے کے ہر جانہ کادعویٰ دائر کردیا۔ بنگال کے بنا نے ایک بے حدر و کھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی ناپندیدگی اور خشگ سے آگا کہ خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیکیگرام کے ذراید بنا طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کردیا۔

مدناپور کے سپر نٹنڈنٹ بولیس کے زیراہتمام تملوک ہے میری روانگی راتوں رات کھے اس طرا

عمل میں آئی جیسے بچھ عرصہ قبل لارڈولیول نے خفیہ طور پر نندی گرام کادورہ کیا تھا!اگلی صبح مسلم لیگ کا تگریس اور فارورڈ ہلاک کے دالٹیر اپنے پر وگرام کے مطابق ایس-ڈی-اوکی کو تھی پر میرے تبادلے کے خلاف حتجاجی پکٹنگ کرنے جج موجے بچھے غیر موجود پاکر وہ شتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پولیس دالوں کو پیند آئیں ' وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس مچن مچن کر رکھ لیس اور بچا تھیا اسباب پچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیے روانہ کر دیا۔

## بملا کماری کی بے چین روح

کک پڑنے کر بی نے اڑیہ کے چیف سیکرٹری مسٹر آر-ڈبلیو-ولیمز کواپٹی آمد کی اطلاع دی تو وہ کچھ سوچ ہیں پڑ

گید خالبائے تردّد تھا کہ جنگ کے زمانے ہیں خوراک کے ذخیرے کا تالا تو ٹر کر چار ہزار من دھان بھو کے لوگوں

ہی مفت تقیم کرنے والے ایس-ڈی- او کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چند روز کی میض بیض کے بعد آخر
ممٹر ولیزنے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جواس زمانے ہیں ایک آئی- سی-الیس دوسرے آئی- سی-الیس کے ساتھ
کیاکر تا تھا اور میرکی پوشنگ برہام پور گنجم کے ایس-ڈی-اواور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹوگورٹر کے طور پر ہوگئ۔
اگرچاس علاقے ہیں مسلمانوں کی آبادی ایک فیصد ہے بھی کم تھی 'لیکن کسی زمانے ہیں یہاں مسلمان باوشاہوں
کا ٹزانہ ہواکر تا تھا۔ ای وجہ سے برہام پور کے ساتھ '' تیخ عام ''کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بھڑ کر گنجم بن گیا تھا۔
برہام پور کے قریب ایک بہتی چکاکول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام '' سکہ کھول'' تھا 'کیونکہ مسلمانوں

مىلمانوں كى حكومت كے زوال كے بعد صرف شہروں اور قصبوں كے نام ہى نہيں گرئے سے بلكہ برہام پور كے دورا فارہ علاقوں ميں مسلمانوں كى اپنى حالت بھى عبرتناك حد تك ناگفتہ بهتى۔ سنگلاخ بہاڑيوں اور خار دار جنگ ميں گھر ام اوا ايک چھوٹا ساگاؤں تھا جس ميں مسلمانوں كے ہيں چپيں گھر آباد ہے۔ اُن كى معاشرت ہندوانہ اِرات ميں اس درجہ ڈونى ہوئى تھى كہ روميش على صفدر پانڈے محمود مہتى كاشوم ديوى اور پر بھادئى جيسے نام ركنے كا اِران ميں ایک نہايت مختمر کى معبرتنى جس كے دروازے پراكش تالا پڑار ہتا تھا۔ جعرات كى شام كو دروازے كہا ہا ہا جا تا تھا۔ جعرات كى شام كو دروازے كہا ہمارے كے اجرائي مئى كاديا جا ايا جا تا تھا۔ بھے لوگ نہاد ھو كر آتے تھے اور مجد كے تالے كو عقيدت سے چوم كر دروازے كے اہرائي دنى فرائفن سے سبكدوش ہو جاتے تھے۔

ہردوس تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آگر ایک دوروز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے سے۔اس دوران میں آگر کو نی شخص و فات پاگیا ہو تو مولوی صاحب اُس کی قبر پر جاکر فاتحہ پڑھتے تھے۔نو زائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے۔ کوئی شادی طے ہوگئی ہوتی تو نکاح پڑھوا دیتے تھے۔ بیاروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور اپنا گلے دورے تک جانور ذرج کرنے کے لیے چند مجھریوں پر تھبیر پڑھ جاتے تھے۔اس طرح مولوی صاحب کی برکت ہے گاؤں والوں کادینِ اسلام کے ساتھ ایک کیاسارشتہ بڑے مضبوط دھا گے کے ساتھ بندھار ہتا تھا۔

برہام پور تنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے 'ملا کی عظمہ ' پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملّااور مولوی کے القاب علم وفضل کی علامت ہوا کرتے تھے 'لیکن سرکارانگلیدیہ میں جیسے جاری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کارنگ وروغن چڑھتا گیا' اُسی رفتار ہے ملااور مولو کا پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رسید کہ بید دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تفحیک وتحقیر کی ترکش کے داڑھیوں والے ٹھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو ندات ہی نداق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں 'یونیورسٹیوں اور کوٹ پتلون بہنے بغیروینی رجحان رکھنے والوں کو طنز وتشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔مبجدوں کے ہیا جعراتی 'شبراتی عیدی 'بقر عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے ' قل اعوذیے 'ملاؤں کی جانے لگیں۔ اُوسے تھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹیٹیاں لگا کر پنکھوں کے پنچے بیٹھنے والے یہ! محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے؟ کڑ کڑاتے ہوئے نرم وگرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر تبھی جیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے؟ دن ہو یارات 'آندھی ہو یاطو فان 'امن ہو یا فساد' دور ہو یازدیکہ میں شہر شہر 'گلی گلی' قریہ قریہ 'جھوٹی بڑی' کچی بھی معجدیں ای ایک ملاکے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے مدر سول میں پڑا تھااور در بدر کی تھو کریں کھا کر گھریار ہے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں مرچھیا کر بیٹھ رہا پشت پر نه کوئی تنظیم تھی'نه کوئی فنڈ تھا'نه کوئی تحریک تھی۔اپنوں کی بےاعتنائی' بیگانوں کی مخاصت' ماحل ادر معاشرے کی سج ادائی کے باد جود اُس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص ور دی کو ا استعداد اور دوسِروں کی توفیق کے مطابق اُس نے کہیں دین کی مثمع ، کہیں دین کا شعلہ ، کہیں دین کی دیا رکھی۔ برہام پور تنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی ' ملانے اُس کی راکھ فا سمیٹ کر بادِ مخالف کے جھو کول میں اُڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ بیملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مملمان کے مسلمان کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت وسالم و برقرار رہے اور جب سیای میدان میں ہن مسلمانوں کے در میان آبادی کے اعداد و شار کی جنگ ہوئی توان سب کا ندراج مردم شاری کے صحح کالم ا تھا۔ برصغیر کے مسلمان عمو مآاور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملّا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوں ا سكتے جس نے كى ندكى طرح اكسى خد تك أن كے تشخص كى بنياد كو بر دوراور ہر زمانے ميں قائم ركا ـ مسلمانوں کی اس انتہائی بسماندہ تھوڑی می تعداد کے علاوہ برہام پور تنجم میں ایک اور علاقہ تھا جے ملا کہاجاتا تھا۔اس ایجنبی کا نظم و نسق براہ راست گور نر کے ماتحت تھااور مقامی ایس-ڈی-او اس مقصد کے إ ا یجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تا تھا۔ ساور االیجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی د شوار گزار جنگلوں کے در میان الْ بھیل مھونڈاور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساور اقوم آباد تھی۔اُن کی اپنی زبان تھی اپتالباں ا الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے 'عورتیں کمرے گھٹنوں تک کپڑالپیٹتی تھیں اور بجالا دھڑنگ رہتے تھے۔ جَوَی روٹی اور شکار کے گوشت پر اُن کا گزارہ تھااور پینے کے لیے وہ وَمِنْ پیانے پر جَوکی شراب کشید کرتے تھے۔اِن پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی' نہ چور گ کارواج تھا'نہ ڈاکہ زنی کا'نہ دھو کہ اور فریب کا۔ان کی لڑائیاں فقاذن اور زمین پر ہوتی تھیں۔زرا بھی اُن کی زندگی پرمسلط نہیں ہوا تھا ہمیو نکہ اُن کا معاشی نظام چزکے بدلے چزکے لین دین ہر بنی تھا۔

ماوراا بجنی میں پولیس کی ایک چھوٹی ہی چوکی تھی 'لیکن اے کسی وار دات میں تفتیش کی زحت گوارا کرنے کا مجی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اگر کہیں قتل ہو بھی جاتا تھا تو طزم مقتول کی گر دن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لاکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انظامیہ کے اختیار ات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے 'لیکن وکی مقدے میں چیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔

وکیوں کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ کینی کے علاقے کی آب و ہواناخوشگوار تھی۔ زہر یلے حشرات الارض کی بھر مار تھی اور کالا آزار' برقان اور گردن توڑ بخار جیسی بہاریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں سے صرف دو شخص ایسے تھے جو وہاں مدت سے تیام پذر تھے۔ ایک توہبانوی عیسائی مشنری تھاجو ساور ازبان اور تاریخ کاماہر تھا اور عرصہ دس برس سے وہاں جم کر بیام اور عرب کی تبلیغ میں دل وجان سے مصروف تھا۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا گین دس سال کے طویل عرصہ میں وہ صرف چار آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اُن میں سے ایک تو ہبانوی مشنری بنے کی ہبانوی مشنری بنے کی ہبانوی مشنری بنے کی ادارے میں مشنری بنے کی ہبانوی مشنری کا میاب تھے۔ و قانو قانی کھے اسلامی انجمنیں اور آریہ ساجی سنگھٹن بھی اس علاقے میں تبلیغ کرنے کی اوازت انگیت سے ایک تھے۔ کایک تھی اور آریہ ساجی سنگھٹن بھی اس علاقے میں تبلیغ کرنے کی اوازت انگیت تھے 'لیکن انگریز گور نر ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔

باہر کادومرا آدمی جو ساور االیجنبی میں دس پندرہ برس سے قیام پذیر تھا اکیک پنجابی سکھ سردار ہرنام سکھ تھا۔ اس علاقے میں خودرَوکیوڑاکیر مقدار میں اگر تا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا شعیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساور ازبان بڑی روائی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز 'کھیم اپنے 'کمر سے کربان بندھے 'کیس کھولے مقامی لوگوں کی طرح اُن میں کمل طور پر کھل مل کررہتے تھے۔ سردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کارانیالیا تھااوروہ سارا دن ایک ملکے سے گلاس کھر کھر کربانی کی طرح جَوکی شراب پیتے رہتے تھے۔

مادرا قوم اعتقاداً مظاہر برست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کسی چیز کی نہ کرتے تھے 'لیکن بھوت پریت کے قائل تھے ادر سنگ و شجر' آب و آتش' بادو باراں میں رولے کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح اُن کا رومانی پیٹوا بھی بڑی شدید اور مخص ریاضتیں کا شاتھا اور اپنے باطنی تصرفات سے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ ان کے دل کی مرادیں بھی ہر لا تا تھا۔ موت و حیات کی رسومات بھی نباہتا تھا۔ پولیس کی چوکی میں اُن کے معاملات کی بیروی بھی کرتا تھا۔

سب ایجن کی حیثیت سے جھے ہر دوسرے ماہ دس بارہ دن کے لیے ساور الیجنی کا دورہ کرا اللہ ووروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں 'عورتوں کے لیے کا پنج کی چوڑیاں 'منکوں کے ہار' پی میٹی بالیاں اور مردوں کے لیے جاتے جاتے جی جی بیاں اور ربڑ کے چپل تخفے کے طور پر با نٹنے کے لیے اپنے ساتھ۔ تھے۔ ایجنی میں سرکاری نرخ پر سالم بحرے کی قیمت دورو پے تھی۔ ایک روپے میں آٹھ مرغیاں آجاتی آ نے میں بچاس انڈے مل جاتے تھے۔ ساورا قبیلے کو ہر بات میں حکومت کا دست مگر رکھنے کے لیے فرالا انہیں روپے چیے کی قدرو قیمت سے ناآشنار کھا جائے۔ چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطمی طور پر ممنوع فی النہیں روپے چیے کی قدرو قیمت سے ناآشنار کھا جائے۔ چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطمی طور پر ممنوع فی النہیں کی اشیاء کو ایجنسی سے باہر لانے پر کڑی یابندی تھی۔

ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگی راستے اور پہاڑی پُلاُ ا جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہا تھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہا تھی ہرس ہا ہرس سے اسی خدمت پراالا شے ایس-ڈی-او کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنالا کم رکھ کر سلام کرتا تھا اور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ اگر کسی سلام کے بعد متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بارسونڈ ماشے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے اعتمان کی سے پنڈو کم ک

ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودج کے ساتھ بانس کی ایک جیموٹی سی سٹرھی لگتی رہتی تھی، کین ا خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اُس کی سونڈ کے ساتھ لیٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کراپی گردن ہڑا مجھی بھی اُس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا، کیکن ہاتھی پر سوار ہونے کا آسان ترین طراف ایک آدمی اس کی دم کو بائیں طرف تھینچ کریائیدان سابنالیتا تھا اور دوسرا اُس پر قدم رکھ کر پیٹیر پر کو دجاتا تھا۔

ایک روزین ہاتھی پر سوار ساورا ایجنسی کے ایک گھنے جنگل سے گزر رہاتھا کہ سامنے ایک درخت ا سے بڑا موٹاسانپ لٹکنا ہواد کھائی دیا۔ سانپ کودیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر زور کی چیخ ماری اور پھر پیٹے ا

قدربے تجاشا بھاگاکہ مارامودہ درختوں سے عمرا عمراکرزمین پر گرنے کے قریب آگیا۔

ہاتھی جب خوف اور غصے کی جائت میں بھاگ نہ رہا ہو تو اُس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اُس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اُس کی بیٹے پر بیٹھتے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگا قاله اُ میں روانی اور تناسب کا ایسا با قاعدہ تو اُتر ہوتا ہے کہ مجھے تو اُس کی پیٹے پر بیٹھتے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگا قاله اُ کہ راجوں 'مہار اجول اور بادشا ہوں کی یہ پہندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار رہنے کے اِ بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر 'بڑی ہے مایہ 'ب، نہایت بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔

میرا سرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل منداور ہوشیار تھا۔ اگر کسی روز مہارت سے کام لے کر اسب میں ڈنڈی مار جاتا تھا تو دہ اُسے اپنی سونڈ کے حلقے میں لے کر جکڑ لیتا تھا۔ اِ

الیں ڈی۔اد کوخود آکر مہاوت کو چیٹرانا پڑتا تھا۔ مہاوت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معانی مانگیا تھااور بھاگ کر خوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لیے آتا تھا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہادت کے منہ پر کوچی کی طرح سونڈ پھیر کراُس کے ساتھ صلح کر لیتا تھا۔

ال نہم وسلیم اور خوش نداق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصہ رہی۔ برہام پور گنجم میں ایک سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیااور اڑیسہ کے سیکرٹریٹ میں مجھے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکرٹری اور کھرڈٹی سیکرٹری مقرر کردیا گیا۔

کنگ میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلّت تھی۔ خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان مانا محال مانا محال مانا محال میں مقبم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگریس کی وزارت میں انتقار آئی توشری ہری کرشن مہتاب چیف منسر مقرر ہوئے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی اُن کے وارج ش قا۔

مرک ہری کر تن مہتاب بڑے خوش مزان اور خوش اطوار وزیر اعلیٰ تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مائل میں بھی گہری و لچپی لیا کرتے تھے۔ ایک روز میں چند فائلیں لے کر اُن کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کامئلہ چھٹر دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کئک کی سول لا کنز میں ایک کوشی ہے جو سالہاسال سے غیر آباد ملی اُن کامئلہ چھٹر دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کئک کی سول لا کنز میں ایک کوشی ہے جو سالہاسال سے غیر آباد ملی آرتی ہے۔ جب بھی کوئی کو تھی میں رہائش اختیار کر تاہے تو چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے ہیو کہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم وہی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بردی فرق ہے اس نظے کو آزماکر دکھے لو۔

ئیں کلب میں ایک کمرے کی تھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا'اس لیے میں نے فور آبامی بھرلی اور سول لا کنزکی کو تھی نبر18 میرےنام الاٹ ہوگئی۔

بدایک بلک زردرنگ کی چھوٹی می خوش نماکو تھی تھی جس کے گرد ڈیڑھ دوایکڑکا وسیع و عریض لان پھیلا ہوا قادلان میں گھٹوں گھٹوں تک اور چاروں طرف سو کھے ہوئے کالے پیلے پتوں کے انبار کے انبار کے بوئے سے جابجاسو کھے ہوئے ادر تازہ گو ہر پر تھیاں بھبھٹارہی تھیں۔ایک طرف جامن اور آم کے پھے پیڑتے بیٹر تھے جن کے انبار بناکہ وقا آپی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی جن کے نیچے بلیاں اور کئے و قانو قا آپی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی شافوں سے بٹار کالی کالی ہوری بھوری چھادڑیں الی منگی رہتی تھیں۔ کوشی کے عقب میں ایک بچا تالاب تھا بھی کہانی پر مربز کائی کی دینر تہہ جی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں 'جھیٹگروں اور دوسر سے کیڑوں کوڑوں کا جم فیر موجود رہتا تھا۔

کوٹھی ہے کوئی ڈیڑھ دوسو گز کے فاصلے پر باور چی خانہ تھا۔اس کے ساتھ دوسرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کثمیر ک خانساہاں دمضان اور بنگالی ڈرائیورروز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لا ئنز میں ایک ڈرائنگ روم'ایک ڈائننگ روم اور تین بیٹر روم تھے۔ میں نے اپناما لیے جو بیٹر روم منتخب کیا'اس کا ایک در وازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ دوسرا در وازہ اور ایک کھڑگا، میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان کا وسیح پھیلاؤ تھا۔اس بیٹر روم کے ساتھ ایک ڈریینگ روم ادر کم میمی کمحق تھا۔

ایک رات بین سب دروازے اور کھڑی بند کر کے بستر پر لیٹاکتاب پڑھ رہاتھا۔ میرے پاس کوئی نام خوت ہیں اسب دروازے اور کھڑی بند کر کے بستر پر لیٹاکتاب پڑھ رہاتھا۔ میرے پاس کوئی نام دیکا کاسو کی گھٹاک سے بجااور بجلی اپنے آپ بجھ گئے۔ میں نے سوپا کوئی نی ڈھیلا ہو گیا ہوگا 'اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ الس گیا ہے 'لیکن پھر خیال آیا کہ بجلی آف کرنے کے۔ کا بٹن کا فی زور سے او پر کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچ کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچ کی طرف گرما جا تھا۔ واپر کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچ کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے بیچا کی تان ہو گئی۔ ساتھ کا اوپر کی طرف کرن جا تھا۔ واپر کی طرف کرن ہو گئی۔ ساتھ کا روم والے بند دروازے پر تین بار دھیمی می وستک ہوئی جیسے کوئی انگل بند کر کے اس کے جو ڑے دروالا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا۔ البتہ صوفے کے قریب سفید ہے۔ میس نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا۔ البتہ صوفے کے قریب سفید ایک چیلا ضرور نظر آیا جود کھتے ہی دیکھتے نضا میں تحلیل ہو گیا۔ اس چھلے کی ہیئت پھھا س طرح کی تھی جمل سگریٹ کا کش لے کر دھو کیس کے دیگ بنائے جاتے ہیں۔ جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا وہاں پر اگر یا اور حنا کے عطر کی ملی جو شبو پھیلی ہوئی تھی۔

کڑے کی مرمراہت سنائی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا طقہ تقریباً نصف کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھین بھی ہو خوبوں کہ بھی ہو خوبوں کے بھی خوبوں کی پوادی برس رہی تھی اور فضامیں کچھ اس طرح کا ارتعاش لرزاں تھا جیسا کہ فوارہ چلنے ہے محسوس ہوتا ہوں کہ ہو اور اسرائی بجانے میں کچھ ریاض بھی کیا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بق جائی تو ہم کا امرائی صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کی نے وہاں لا کر رکھی ہو۔ میں بغیر سوچ سمجھ فرٹ پر پیٹھ گیا اور اسرائی بجانے لگا لیکن تار بالکل Dead سے۔ اُن سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ چند لمجے ایک بجب مابولا ابوا اسرائی بھر اچانک ایک زور کا دھا کہ ہوا جیسے کمرے میں بارود سے بھر اہوا گولہ بھٹ گیا۔ سفید بھر میں کا طقہ کمڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر ریزہ بریزہ ہو گیا اور اس کے مکڑے ہوا میں اس طرح لیا پہلے لگے جس طرح بادل کی لڑی کا علی بائی کی متلا طم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہرا تا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند کمل چاروں طرف سے پھر وں اور اینوں کی بارش شروع ہوگئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا 'میرے میں جادوں طرف سے پھر وں اور اینوں کی بارش شروع ہوگئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا 'میرے بیا کہی بھر کے اوپر میرے میں قریب تھر کرا' اُس کا وزن کئی سیر تھا۔ کمروں کے روشندان 'کھڑ کیاں' دروازے میں بندھ 'کین پھر جھے گلانہ تھا' ورند ان میں پھر اسے وزنی اور نو کدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی میں بندھ 'کیا ہی پھر کے لئے کافی تھے۔ نوٹ کے لئے کافی تھے۔ کوئی پھر جھے گلانہ تھا' ورند ان میں پھر اسے وزنی اور نو کدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی انسان کی کرائی کردیئے کے لئے کافی تھے۔

ال دافعہ کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا دُھرا بالکل تبدیل ہو گیا۔ آٹو مینک سروں کی پُر لطف کھ چول ہند ہوگئ۔ اور معطر سی دستک بھی مو توف ہوگئ۔ کھ چول ہند ہوگئ۔ اس کو توف ہوگئ۔ اس فوق کی میں ایک عجیب قسم کی لطافت 'رفاقت اور ادراکی اشتر اک کا جو عضر تھا'اس کی جگہ اب فوق لفطرت' پُرامراد اور ہیبت ناک واقعات کا ایسانسلسل شروع ہوگیا جے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔ اس کے فور پر فقط چند چیدہ ور نستاہ ہم واقعات ہی درج کرتا ہوں۔

میراکشمیری ملازم اور برگالی ڈرائیور روز محمد عمومآرات کے دس ساڑھے دس بجے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے دارٹروں میں چلے جاتے ہے ہو کہ استحد کو تھی ہے دوسو گز کے فاصلے پر واقع تھے۔ اُن کے جاتے ہی کار روائی اُن فازاینوں اور پھر وں سے شروع ہو جاتا تھا۔ گئی بار ایسا ہوا کہ باہر موسلاد ھار بارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر والمین اور پھر برس رہے ہیں 'وہ بالکل خشک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملیے کو ٹو کروں کے حساب سے میٹ کر لان کے تالاب میں بھینک آتا تھا تاکہ اس ماجرے کی خبر پاکر رمضان اور ڈرائیور خو فزدہ نہ ہوں۔ یہ ارروائی دونم وکا دستور تھی۔

ا نیوں کی بارش کے بعد گھر کے سب در وازے ' کھڑ کیاں اور روشندان کھٹ کھٹ کر کے خود بخو د کھل جاتے تھے ادرا پخ آپ بند ہو جاتے تھے۔ بند ہوتے وقت در وازوں اور کھڑ کیوں کے پیٹ ایک دوسرے سے اس زور سے

ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈائنگ ٹیبل تھا جس کا وزن ڈیڑھ دومن ہوگا۔ ایک چیز لینے کے لیے میں نے ڈائنگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہواا کیک باریک سانپ بل کھا تاہوا میرے پاؤں پر آگرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ کھٹ کھٹ کرتے ہوئ آؤن ہا کی طرح میز پر آتم جمع ہوئے۔ اس کے بعد ڈائنگ ٹیبل آہتہ آہتہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوااور اس قدر بلا ہا اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن ٹن ٹن کر کے بجل کے پچھے کے ساتھ محکرانے گئے۔ پچھے کو چوکر برا باس کے اوپر پڑے ہوئے جاتی کو چوکر برا باس کے دھڑام کر کے فرش پر واپس آتمیا۔ اس کا ایک پایہ میرے بائیں پاؤں کے انگوشے پر اس قدر زورے لگار المجا

ہو صد آج تک بالکل بے حس ہے۔

ایک دات میرے کرے میں اینوں اور پھروں کی جگہ مردار بڈیاں برنے گئیں۔ ہڈیوں میں چند انسانی المورٹیاں بھی تھیں۔ جابجا بھراہوا ہڈیوں اور کھو پڑیوں کا یہ انباد اتنا کر یہہ النظر تھا کہ صبح کا انتظار کے بغیر میں نے نہیں اکھا کرکے ایک چاور میں با ندھا اور انہیں تالاب میں بھینئے کے لیے باہر لان میں نکل آیا۔ لان میں بہنچ ہی بھے ہوں محموں ہونے لگا جیے زنجیروں کے شجھے سے میرے دونوں مخنوں پر پے در پے زور زور کی ضربیں لگ رہی بیں۔ تالاب سے اس قسم کی آوازیں برآمہ ہوئیں جیسے کوئی غوطہ خوریائی سے باہر امجر تا ہے۔ ساتھ ہی تالاب کے لارے ساز کائی میں لپڑا ہوا ایک کالا سیاہ سایہ موران ور کی طرف بواگور سیلے کی طرح میر می طرف بوا عیل کی اس کے بین کی طرح میر می طرف بواجیسے کا دین کی طرح کر میر می طرف بواجیسے کی طرف بھاگا۔ ہما گئے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے برے بازل رسیوں کے تانے بانے میں الجھ گئے ہیں۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر میں بری طرح لاکھڑا یا اور منہ کے بان ذمن پر گر پڑلد اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہ تھی اس لیے میں بیٹ کے بل رینگناریک مشکل سے کے بل زمین پر گر پڑلد اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہ تھی اس بیٹ کے بل دینگناریک مشکل سے کے بل ذمن پر گر پڑلد اب کھڑا ہونے کی سکت باتی نہ تھی اس بیٹ کے بل دینگناریک مشکل سے بین کرے میں داخل ہوا۔ میرے نخوں میں شدید سوزش اور جلن ہو رہی تھی۔ گئے نے میں نے جاکر واش بیس کا نکا وال بیس کی عد یکا کیک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے گاڑھے نوان کی دیر سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا کیک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نوان کی دیر سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا کیک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نوان کی دیر سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا کیک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نوان کو دیر سوں کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا کیک غٹ غٹ خٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نوان کی دیر سوں گی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد یکا کیک غٹ غٹ کر کے نکلے سے گرم گرم گاڑھے گاڑھے نوان کی دیر سونے کی گرم گاڑھے گیا کی دور سے کرم گرم گاڑھے گاڑھے گیا کی کو دیر سونے کے کرم گرم گاڑھے گاڑھے گاڑھے گاڑھے گاڑھے گیا کی کو دیر سونے کے کر سے کرم گرم گاڑھے گاڑھے گاڑھے کی کو دیر سونے

ایک رات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں ایسا بد بودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت ہے بھر اہوا لڑپ کیا ہو۔ بھی ہوامیں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس اٹھنے لگتی تھی۔ بھی سوجی بھوننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لُتی تھی۔ بھی سڑی ہوئی مچھل کی بساند پھیل جاتی تھی۔

ایک باردن ہویارات 'میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالٹا تھا'اس میں کنکر' مٹی اور ریت کی ملاوث ہوتی میں۔ کو ل فی۔ کھاوں کے اندر بھی کنگر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر در میان سے توڑا تواس کے اندر جو سیون می اوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جی ہوئی تھی جیسے تھر مامیٹرکی نالی میں پارہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔

ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی تھنٹی بچی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں ایک روز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی تھنٹی بچی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں نے دروازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کرزور سے بند ہو گیا۔ میں جتنازور لگا تا تھا ور وازہ تھوڑا ساکھاتا تھا اور پھر لوہے کے برگ کی طرح اچنٹ کر بند ہو جاتا تھا۔ آخر میں نے اپنا کندھادر وازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا تو میل دباؤ پڑنے نے پہلے ہی دونوں پیٹ آرام سے قاہو گئے اور میں زور میں بھرا ہوالڑ کھڑا تا ہوا پہلے ایک کرسی سے کر ایا اور پھر دھڑام سے قالین پر جاگرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی شے لاش کی طرح کوئی شے دون کی گئے وہ کہ دوروازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گئے ڈرام در گئے تک متواتر بجتی رہی۔

ایک روز بردی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے دو بجے میرے بیڈروم کے باہر لان میں بائیکل الله پھر آواز" تار والا ۔ تار والا کو الله کا ہوا تھا اور وہ برنا الما ہوا تھا اور وہ برنا الله ہونے تھے باکتے انسان کو اپنے لان میں دیکہ کر الما ہوا تھا اور وہ برنا الله ہونے تار کا بر آمدے میں آگیا۔ تار والے نے جھے سلام کیا۔ اپنی گرن کا اوپر شمنسی ہوئی پنسل نکالی اور تھلے ہے تار کی رسید کا فار م نکال کر جھے دیا۔ میں نے فار م پر وستخط کر کے اوپر شمنسی ہوئی پنسل نکالی اور تھلے ہے تار کی رسید کا فار م نکال کر جھے دیا۔ میں نے فار م پر وستخط کر کے ایا خنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کا غذ اور پنسل میرے ہاتھ ہے جھکا دے کر کھڑج لیے اور ڈھانچ کا جا تھی تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچ کا جا کہ کہ کا خوف والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کا غذ اور پنسل میرے ہاتھ ہے جھکا دے کر کھڑے لیے اور ڈھانچ کا جو در وازہ بند کر لیا۔ اس طرح دانت بجانے لگا جسے زور نرور ہے ہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر کھاگا ور وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے اور در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے اور در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے اور در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے اور در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے اور در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہڈیوں کے کئنے وادر وازہ بند کر لیا۔ اس کے کئنے وادر وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کافی و بر تک برآمدے کے کی فرش پر ہڈیوں کے کئنے وادر وازہ کی آور کی آور کی آور کیا گا

اس قتم کے پچھ کہے اور بہت ہے اُن کہے واقعات رات کو ساڑھے دس یا گیارہ بجے شروع ہو۔

کے ٹھیک نین بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے ثار مینا جھینگروں کابیر اتھا۔ شام پڑتے ہی اُن کے ٹرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پراٹی لنگی ہوئی چگادڈ دل اُ آسان سر پر اٹھالیتی تھی 'لین جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا' پورے لان پر مکمل سکوت چھاجا بجے کے قریب جب پہلے مینڈ کیا جھینگر یا چگادڑ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کاسانس لیتا فا اُ

کین رات کے یہ چار ساڑھے چار تھنے تنہا گزار نا ہؤی جان جو کھوں کا کام تھا۔ ہیں ہڑی آسانی وقت بھی چھوڑ سکتا تھایا ڈرائیور اور خانساں کو کو تھی کے اندر سلاسکتا تھایا اپنے دوست احباب ہیں کی کا اس تجربے ہیں شریک کر سکتا تھا، لیکن بئی نے ایسا کو کی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان ہو جھ کر تن تنہا گا اس کر بناک عذاب ہیں جتلا رکھا۔ آج چو نتیس پینیٹیں ہرس گزر نے کے بعد بھی مجھے اپناس غیر منظ کو کی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سوائے اس کے کہ غالبًا یہ میری اناکی احتقانہ ضد تھی جس نے ان عجم واقعات کے چینے کو قبول کرنے پر اصر ارکیا۔ تفتیش و تجسس کے اس خار زار میں میری تنہا روی محض شوا بلکہ اس کی تہہ میں غالبًا یہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھان متی کا یہ ماراً شھپ بی نہ ہو جائے۔ اس کا میتن شوت یہ تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کو تھی کے اندر موجودر۔ مشم کاکوئی غیر معمولی واقعہ رو نمانہ ہوتا تھا۔ کار روائی کا آغاز بی اس وقت ہوتا تھاجب وہ دونوں کام کان سے اس خار شروں میں چلے جاتے ہے۔

ال سارے عرصہ میں میراکشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا سے محفوظ دے و نظادہ تین بار اُن کے ساتھ کچھ ہلکی ہی چھیڑ خانی ہوئی۔ ایک راٹ رمضان اپنے کو ارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اُس کی چار پائی الث وی اُن ونوں بنگال 'بہار کے پچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو مسلم فساد ہور ہے تھے۔ رمضان نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کسی ہندو کی شرارت ہے۔ اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ باہر کی طرف بھاگا تو اندھیرے میں اُس کا منہ کھٹاک سے در وازے کے ساتھ محکرا گیا کیو نکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔

"اگردہ ہندوباہر سے آیا تھا تو دروازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟" میں نے اُس سے پوچھا۔ "صاحب! بیہ قوم بڑی چالاک ہے۔"رمضان نے معصو میت سے جواب دیا۔"اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوکی چال ہوگا۔"

روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں مجھی مجھار مختلف قتم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔اُس کا خیال تھا کہ یہ سب آوارہ بلیل بلول اور کتوں کا دروازہ بلیل ہلیل اور کتوں کی مختلف منڈ لاتے رہتے تھے۔روز محمدان کو ارٹر کا دروازہ افغاط سے بند کر کے رکھا کر تا تھا۔اُس کے سیدھے سادے دماغ کو اس تشویش نے مجھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کئے بند دروازے سے گزر کراس کے ممرے میں ہڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں؟

اُن دنوں میرے پاس ایک چھوٹا ساجاپائی گرامونون تھاجوجابی چڑھا کر بجایاجا تا تھا۔ ایک دات بُل ایک پندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گرامونون کو چابی دی تودہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے سپر نگ گا چھے کی جانب لوٹ آئی۔ چابی خود ہی اپنے آپ پہلے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامونون پر دیکارڈ اس میں سے کے۔ ایل۔ سپگل کے گانے کی جگہ مجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے گئیں۔ چھ آواز جیسے کسی کا گلا گھوٹنا جارہا ہو۔ نج نج میں عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ بھی بھی سنھ سے۔ کی آواز بھی آتی تھی۔ مین نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ کلھ کر گرامونون پر رکھا تو فور آیہ آوازیں بند ہو گئے اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھا تا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں۔ واپس رکھا تھا تواصلی گا: تجربہ کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کاار دو ترجمہ لکھ کر گرامونون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کے ا حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی سے تا چیر صرف عربی زبان میں پائی۔

کلمۂ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیۃ الکرسی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کاورد بھی اکثر الکیٹر سارۃ میں اور میں اور میں اکثر ایک رات میرے گردو پیش ہول و ہیت کی فضا اپنے کلتہ عروج پر پیچی ہوئی تھی۔ انتہائی شکستگی ایو کا انتہائی شکستگی ایک ایک سو بیاس آیات کا ایک سو بیاس آیات کا ایک میں میں میں نے قرآن شریف کھولا توسورۃ طفت نکلی۔ اس کی ایک سو بیاس آیات کا ایک میں جب بھی میں نے اس سورۃ میں جب بھی میں نے اس سورۃ ہر باس کے ماحول میں جب بھی میں نے اس سورۃ ہر بار تازہ زندگی اور تابندگی یائی۔

کی ماہ کی لگا تار ہیب وحشت اور آسیبیت کی تہہ میں انجام کاریہ راز کھلا کہ اٹھارہ ہیں ہری پ آئی۔ س۔ایس کاایک اوباش افسر رہا کر تا تھا۔ شادی کا جھانسہ دے کر اُس نے الہ آباد میں کالجی کا یک طالبہ اللہ کو ور غلایا اور خفیہ طور پر اُسے اپنے ساتھ کئک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی 'سات آٹھ ماہ بعد بھا بغنے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اُس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشر آن کو نہا کر دیا۔ اُس وقت سے بملاکی نحیف و نزار ماں الہ آباد میں بیٹھی بوی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اُل سے بملا کماری بھی اس کوشش میں سرگر داں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صبح صور تعال کی خبر پہنچادے اُلا کے اس کر بناک عذاب سے اُسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اُس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اُل اُلا ڈھانچہ کھود کر باہر نکالا جائے اور اُس کے دھرم کے مطابق اُس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصہ میں قا آل اُلا چکا تھا اور اب بملاکی طرف سے پیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔

جس روز بملاکی ماں کو اصلی صور تحال کی خبر ملی اور بملاکی بوسیدہ لاش کو چِتا میں رکھ کر جلادیا گاا 18 18 سول لا ئنز کے در و دیوار' سقف و فرش ہے آسیب کاسابیہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسان پر چھائے ہوا۔ یکا یک حصیت جاتے ہیں۔اس رات نہ مینڈ کوں کا ٹر آنا بند ہوا'نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی'نہ پیٹیا گ سے لئکی ہوئی چِگادڑوں کا شور کم ہوا۔ صبح تین بجے کے قریب اچانک فضامیں لاالہ الاللہ کی بے صد خوش الحالیا ہوئی۔الیے محسوس ہوتا تھا کہ بیہ آواز مشرق کے افق سے ابھر تی ہے 18 سول لا ئنز کے اوپر قوس بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جاکر چھوتی ہے۔ تین بار ایساہی ہوااور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور دورہ ازمرنو بحال ہوگیا۔

ای عجیب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھیٹروں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوم کی طرف او خوف و ہیبت کے تھیٹروں سے میرا اچھا خاصا کچومر نکال دیا اور دوم کی طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل ساادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچ پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید 'انکار وا قرار ' تو یُق و تعنیخ 'تفتیش و محتیق کے شدید بحث و مباحثہ جاری رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے درجے تک پہنچاتی رہی ہے۔ باعقادی اسے مجذوب کی بڑ قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتادی اسے سائنفک فار مولوں میں ڈھال کرایک ایک آٹو ہیک مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ اور حربین دبایا' اُدھر مطلوبہ رؤح کھٹ سے حاضر!

اگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ فریڈرک ڈبلیو-انج- مائز (Human "اگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ فریڈرک ڈبلیو-انج- مائز (Frederic W.H. Myers) کی تصنیف" انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقاء " 1903ء میں شائع ہوئی تھی۔ 1900 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پُر اسرار واقعات 'حادثات 'تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور مائنی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عضر باتی رہتا ہے جے "سپر نے "کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ 'استد لال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ اور رہنا ہو ہوئے توانین اور مفروضات نفیلات بڑی معتبر ہیں 'لیکن ذہنی اور اعتقادی اعتبار سے وہ عیسائیت کے بند ھے ہوئے توانین اور مفروضات ہے آزاد نہیں ہوسکا۔

اڈرن مائنی دور میں دوسائنس دانوں نے اس علم کے میدان میں پچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ سرولیم کروکس پہلے مائندان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سراولیور لان کی کتاب "رے منڈ" (Raymond) بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسلک کی بنیاد پڑی جے ماڈرن سپر بچولزم کے نام سے پکاراجا تا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیانے پرزیرمثق ہے۔

، اورن سپر بچولزم کے اکثر اداروں کی حیثیت تجارتی دکا نداری سے زیادہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے اس کے علاوہ مغربی دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی میں اداروں میں عامل و معمول اور بلائچٹ وغیرہ کے ذرائع سے غیبی بیغامات کی ترسیل و مخصیل زیادہ تراوہم درماوس کی المبہ فربی ہوتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام درماوس کی المبہ فربی ہوتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عالموں ادر جموٹے معیوں کاکار و باربزے زور و شور سے انہی خطوط برچلتا ہے۔

البتہ موجودہ دوریں پر اسائیکالو کی (Parapsychology) کے عنوان سے تحقیق و تنیش الله ہے 'اس میل نفسِ انسانی کی نئی نئی اور عجیب و غریب دنیا کیں دریافت ہونے کے وسیح امکانات موجود کے فاہر وباطن میں فوق العادت توانائیوں کے جو پُر اسرار مخزن پیشیدہ ہیں 'پیر اسائیکالو تی کا مقعد اُن اُنا اور انہیں کھود 'کرید کر دنیاوی ضروریات کے کام میں لانا ہے۔ امریکہ 'روس اور ہالینڈ کے علاوہ ہوب 'کئی ملکوں ہیں بھی پیر اسائیکالو جی کے ادارے برے اعلیٰ پیانے پر کام کر رہے ہیں۔ ایٹی لیبار اُلا پیر اسائیکالو جیکل ریسر ج کے بعض پر وگر ام بھی انتہائی راز داری میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ گانا پیر اسائیکالو جیکل ریسر ج کے بعض پر وگر ام بھی انتہائی راز داری میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک شبہ یہ گانا ما ما مات اور جنگی انتظامات میں کی حد تک اسلا طاقتیں اس سائنس کو اپنے سفارتی تعلقات 'ہیں الاقوای معاملات اور جنگی انتظامات میں کی حد تک اسلا جیں۔ یہ احتمال بعید از قیاس نہیں کہ ایٹمی توانائی کی طرح پیر اسائیکالو جی کی ترقی بھی انجام کار عالمی بار

اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے بھی پیراسائیکالوجی کی صلاحیت کار محدود نظر آتی ہے۔ اب تک الب جتنی پیش رفت ہوئی ہے 'اس میں تغیش نفس کا تو پوراا ہتمام ہے 'لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام وظا انسان مشرق میں ہویا مغرب میں امیر ہویا غریب 'کالا ہویا گورا' ترقی یافتہ ہویا غیر ترقی یافتہ 'دیندار ہو کیفس کے لیے صرف تین حالتیں ہی مقدر ہیں۔ نفس مطمئنہ 'نفس لوامہ اورنفس امارہ۔ اگر پیراسائیکالا ترمادی مقاصد کے زیم تکیس رہی تو بلا شبہ بیرترقی معکوس ثابت ہوگی کیو تکہ اس صورت میں روحانیت کا برآگے بوجے کی بجائے یہ جدید سائنس نفس امارہ کے کو لہوکا بیل بن جائے گی جو آنکھوں پر کھوپ بی تنگ وائرے میں بار بار چکر کا شن پر مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈگر پر چل کر پیراسائیکالوجی کی ترقی کا انہائی وہا ستدراج کی اُس منزل تک رسائی حاصل کر لے جہاں پر جوگی' کا بمن' ساحر دو سرے گی راستوں عربے ہیں۔

مغربی سپر پچولزم کی تان زیادہ تر مادہ پر تو ٹی ہے۔ مشرق کی چندا قوام میں روح کا تصور سلان میں مقید ہے یا آواگون کے چکر میں سرگردال ہے۔ اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات کم میں۔

علامہ حافظ ابن قیم کار سالہ 'سمناب الروح''اس سلسلے کی ایک نہایت متند دستاویز ہے۔اس ٹی' حقیقت روح کے ہر پہلوکا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علائے سلف کے اقوال الا حاصل تبعرہ کیاہے۔اس علم پر بیے کتاب ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

عالم اسلام کے بہت ہے بزنگان دین اور اولیائے کرام کے حالات اور ملفو ظات میں بھی رون کا اتصال 'انفصال اور انتثال کے واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ راوسلوک میں سلسلۂ اویسیہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے۔ اسلائی تصوف میں کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک با قاعدہ فن کادرجہ رکھتے ہیں الیکن ان تمام علوم وفنون ' تجربات و تصرفات ' مشاہدات و نظریات ' عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم ' مارے وجدان 'مارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حدیجی ہے کہ:

مارے وجدان سارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حدیبی ہے کہ: ویسٹلونک عَنِ الوُّوْحِ \* قُلِ الوُّوحُ مِنْ آمْدِ رَبِّیْ وَمَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلاً ٥ (اور لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امرے ہے اور نہیں دیے گئے ہوتم علم سے مگر تھوڑا۔)

## پاکستان کامطلب کیا

آڑیہ سکرٹریٹ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی سکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کاکام میری تحویل میں تھا۔ایک روز میں دفتر سے گھروا پس آیا' تواد حیثر عمر کے ایک صاحب برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مہورد کی صاحب اب بنگال کے چیف منسٹر تھے اور وہ اُن کا خط لے کر جھے طنے آئے تھے۔اُن کا اصلی نام تو پچھے اور تھا لیکن مہورد کی صاحب نے انہیں حامد علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔

اپ خط ہیں سہوردی صاحب نے لکھا تھا کہ مسٹر حامد علی کلکتہ ہیں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈور کر ہیں اور ہندہ مسلم فسادات ہیں مسلم فسادات ہیں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ اب قائدا عظم کا اور ہندہ مسلم فسادات ہیں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سرانجام دے ہیں۔ اب قائدا عظم کا اور کا مشکل در پیش ہے کیونکہ مسٹر حامد علی کانام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ تملوک میں میرے چاول کا گودام توڑنے کی طرف مزاماً اثارہ کرکے سہوردی صاحب نے لکھا تھا: "مجھے معلوم ہے کہ غیر قانونی حرکات کا تہمیں عملی تجربہ حاصل ہے اس لیف حامد علی کو تمہارے ہاں بغیر کسی معذرت کے بھیج رہا ہوں۔"

نین نے اس سہ ای کی آل انڈیا بول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر جرت ہوئی کہ اُس وقت ہندوستان بھر میں اڑیہ ہی کا سکرٹر یہ تھاجس میں ایک مسلمان ڈپٹی سکرٹری کے پاس پاسپورٹ جاری کرنے کا پوراا ختیار تھا۔ اس الوکھ حن اتفاق سے فائدہ اٹھا کر اگلے روز میں نے مسٹر حامد علی کا پاسپورٹ بنا کر اُن کے حوالے کیا اور سبروردی مارس کا کام صرف اتنا پیغام لکھ بھیجا "Order Obeyed, Law Broken" اس فقرے میں کلکھ کے ماحب کام صرف اتنا رہتر یکا "کے ایک ایڈ یٹوریل کی طرف اشارہ تھا جس میں مسٹر سبروردی پر یہ بھیجی کی گئی تھی کہ ہندوسلم فیادات میں بڑھال کے چیف منسٹر کا فرض مصبی صرف اتنارہ گیا ہے کہ مسلمان بے روک ٹوک قانون شکنی کر ٹے رہیں 'پولیس بے چون و چرال 'وزیراعلیٰ کا تھم مان تی رہے اور ہند و بے در لیخ قتل ہوتے رہیں۔

مٹر حام علی جتناوقت پاسپورٹ بنوانے کی خاطر کٹک میں تھہرے 'ان کے منہ سے باربار بس ایک ہی بات نگتی تھی۔ دوبیہ کہ ہندوستان بھر میں کانگر لیں 'ہندو مہاسجا' راشٹر یہ سیوک سٹک 'اکالی دل اور کئی دوسر سے ہندواور سکھ اداروں کی سرپرتی میں بڑے وسٹے پیانے پر مہلک ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں جو یقیناً ستے مسلمانوں کے خلاف استعال کے جائیں گے۔ان ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے بہت سے ہندواور سکھ راجے اور مہارا ہے بڑی فراخد لی سے چندہ دوے رہے ہیں۔ اُن میں مہاراجہ پٹیالہ کانام مرفہرست ہے۔ پہلے تو بچھے شبہ ہوا کہ مسٹر حامد میں بہہ کر مہالخہ سے کام لے رہے ہیں 'کین بہت جلد بچھے اس بات کا بین ثبوت مل گیا 'کہ آل انڈ برغ خود نیشنلسٹ سیاسی جماعت بھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی میں بُری طرح ملوث ہے۔ الڈیسہ کے چیف منسٹر شری ہری کرشن مہتاب کا گریس کی ورکنگ سمیٹی کے ممبر بھی ہے۔ ایک کا گریس کی کر کیا گئریس کی سیمٹنگ سے واپس آئے تو اپنے معمول کے مطابق انہوں نے کا غذات کی کالی صندو تی کردی۔ ہماراطریق کاریہ تھا کہ سیاسی کا غذات چھانٹ کرشن اُن کے پرسل پر ایجویٹ سیکرٹری کر پر مرکاری کا غذات میرے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ چند باراس نے پرسال ساحب جند ہارائس نے پرسال سے میں گزرتے ہیں۔ چند بارائس نے پرسال سے میں کردی ہوگیا تھا۔ اُن کا پلندا پرسن پر ایکویٹ سیکرٹری کے حوالے کر ٹاتھا فیدہ میں میں سیاسی تو عیت کے کا غذات کی پلندا پرسن پر ایکویٹ سیکرٹری کے حوالے کر ٹاتھا ہو تھا۔ این نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہے۔ اپن والی ایک کا بی کا گئی کے مہتاب جی کہ ہوگیا۔ اپن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہی گئی ہوگا۔ پن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہی کہ کہ کو گئی ہوگیا۔ پن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہوگی۔ بوگیا۔ پن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہی کہ کہ کہ کیا۔ پن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہی گئی ہوگی۔ بوگی۔ بوگی۔ بوگی۔ کیا ہوگی۔ بوگی۔ گیا۔ بن نے تو سینت سینت کرا کیا گئی ہی کہ کہ کیا۔ پ

اس بار جویش نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو اُن میں ایک عجیب دستاویز ہاتھ آئی۔ بوخات کا سائیکاوشا کلڈ انتہائی خفیہ (Top Secret) بھی نامہ تھا'جو کا گری چیف منسٹروں کے ناما تھا جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منسٹر اُسے اپنی ذاتی تحویل میں سکھے۔ اُس میں لکھا تھا کہ تشیم بھ تقریباً طے پاچکا ہے' اس لیے جن صوبوں میں کا گریس کی وزار تیں قائم ہیں' وہاں پر مسلمان افرون عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے۔ خاص طور پر ہوم ڈیپارٹمنٹ ' فنانس ڈیپارٹمنٹ اور پر لیس ڈیپارٹمنٹ کی جندوں کو تعینات کیا جائے۔ ڈی۔ کو 'آئی۔ بی اور ایس۔ پی عمواً ہندو ہوں' تھانوں کے انچارن اُسی دو اور نام کی نفری ہیں مسلمان سیا ہیوں کو بتدریج غیر مسلح کر کے پولیس لا تن اور تھانوں کا کری پر لگادیا جائے۔ جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ اور علم کی پولیس اور تعینات کے با گرائی خزانوں 'اسلحہ خانوں اور فانوں اور فانوں کو اختقام ملازمت کی مناسب رقم بیکھت اوا کر کے رفصت کر دابلہ فوراً توڑ دیا جائے اور افروں اور فان کی کرائی کی جائے۔ ایسے ہناؤی منصوب تار دیا جائے دالے مسلمان لاکسنس ہولڈرزکی فقل و حرکت کی گرائی کی جائے۔ ایسے ہنگائی منصوب تار دیا والے مسلمان لاکسنس ہولڈرزکی فقل و حرکت کی گرائی کی جائے۔ ایسے ہنگائی منصوب تار دیا جائے۔ ایسے ہنگائی منصوب تار دیا جائے والے مسلمان لاکسنس ہولڈرزکی فقل و حرکت کی گرائی کی جائے۔ ایسے ہنگائی منصوب تار دیا جائے۔

جن کے تحت ان لائسنس داروں سے قلیل ترین نوٹس پر ہرفتم کا اسلحہ قریبی تھانے میں جمع کر وایا جاسے کا ا بیوں' ٹیکییوں اور ٹرکوں کے مسلمان مالکوں کی فہرستیں بنا کر اُن پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مسلمان آ تُنْہا کے لائسنں مطل کردیئے جائیں اور اُن کا آتش کیر شاک فوری طور پر پولیس کی حفاظت میں لے لیاجائے۔ وغیرہ دفیرہ۔ ہر چیف منسٹر کو نہایت سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان ہدایات پر الیی خوش اسلوبی سے عملدرآمد کرے کہ ال سے آبادی کے کمی فرقے کے خلاف کمی قتم کے امتیازی سلوک کا پہلو متر شخ نہ ہو! بغل میں مجھری اور منہ میں رام رام کا اس سے بہتر ظہور چیٹم تصور میں لانا محال ہے۔

یہ کم نامہ پڑھ کر جھے شدید ذہنی و ھپکالگا۔ مہاتما گاندھی کے نام نہاد بے تعصبی کی ننگوٹی باد مخالف کے جھو گوں میں اُڑکر دور جاپڑی اور دہ اپنے اصلی رنگ وروغن میں بالکل برہند ہو گئے۔ اہنا پرم دھرم کے اس جھوٹے پجاری کے اشادوں پرنا پنے والی انڈین نیشنل کا گر یس کے عزائم مسلمانوں کے ظاف استے ہی خطرناک اور سنگین فکلے جتنے کہ ہند مہا جایا راشٹر یہ سیوک سنگ کے سمجھے جاتے تھے بلکہ کا گریس کے سازشانہ منصوبے دوسری فرقہ وارانہ جمانوں سے بھی زیادہ پُر خطراور ہولناک تھے 'کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں کا گریس کی حکومت تھی اور مرکز کی عبوری گورنمنٹ میں چودہ میں سے چھکا گریسی اور دومزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے کی عبوری گورنمنٹ میں چودہ میں سے چھکا گریسی اور دومزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار وابھ بھائی ٹیٹیل کے میں تعاور سازے ہندوستان کی پولیس 'سی۔ آئی۔ ڈی'ر ٹیر یو اور دیگر ذر انکا ابلاغ کی مشین سردار وابھ بھائی ٹیٹیل کے منطبانہ ہتوں میں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کا گریس اپنی قوت کے تمام وسائل مسلمانوں کا سر کھلنے کے بیم طرح کے کیل کانے سے لیس ہورہ ہی تھی۔

ید دستادیز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کشکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ وارانہ مریمرے اندرچھے ہوئے ہے عمل'نا قص اور خوابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ مکرا گیا۔ خدا کا شکرہے کہ توڑی کو ان کی بعد جیت ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہی کی ہوئی 'چنانچہ میں نے بید وستاویزا ٹھاکر اپٹی جیب میں ڈال لی اورای دانہ ہوگیا۔

ان دنوں مسڑ کے -انجی-خورشید قائداعظم کے پرائیویٹ سیرٹری تھے۔اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالبًا بھی ان دنوں مسڑ کے -انجی-خورشید قائداعظم کے پرائیویٹ سیرٹری تھے۔ایک دوروز تک تک ودو منت ساجت اور غیلے مائد عظم سے ملنے میں نہ آتی الیان کے مرے میں واخل عظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں اُن کے مرے میں واخل ہواتوں کھے کہ لکھنے میں معروف تھے۔فارغ ہوکرایک نظر مجھ پر ڈالی اور گر جدار آواز میں بولے 'کمیابات ہے؟''

"مر' میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت الله شہاب ہے۔ میں اڑیہ میں ڈٹی ہوم سیکرٹری ہوں۔ " میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔

"کیسی دستاویز؟"

میں نے آگے بڑھ کر کا نگریس کا مرکلراُن کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کمڑا ہوا اُن کے چرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اُن کے جذبات میں ہلکاساار تعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کری پر بیٹنے کا اثارہ کیااور فرمایا" ہاں'یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔" یہ کہہ کروہ دوبارہ اس کے مطالع میں مصروف ہوگئے۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا"یہ تمٰیاً حاصل کی ہے؟"

میں نے فرفرساری بات کہہ سائی۔

"ویل ویل ویل سی تمہیں ایسا نہیں کرناچاہیے تھا"This is Breach of Trust" کی نے ا پوراکر نے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے مجھے کسی فقدر سختی سے ٹوک دیاادر فہا ont you see each copy is numbered? Its disapearance would sily tracked down to you. Are you prepared to face the pences."

میں نے بڑے اعتاد سے جواب دیا:".Yes Sir, I am fully prepared"

"کیائیں اے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟" قائد اعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
"جی ہاں سر' یہ میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔"
"آل رائٹ 'تم جا سکتے ہوں۔" قائد اعظم نے تھم دیا۔

میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا۔ "تم نے اپنانام کیا بتایا آ "قدرت الله شماب"

"بوائے دوبارہ الی حرکت نہ کرنا۔" قائداعظم نے فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُس وقت اُن ۔ کوئی مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی 'لیکن اُن کے لہج میں مجھے شفقت کا ہلکاسا گداز ضرور محسوس ہوا۔

یہ اپریل 1947ء کی بات ہے۔ اُس وقت ہندوستان کی بساطِ سیاست پر مسلمانوں کے ظاف چالیں چلی جارہی تھیں 'اُن کا پس منظر براسبق آ موز ہے۔

جب سے لا ہور 1940ء کاپاکتان ریزولیوشن منظور ہوا تھا'اسی وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔1942ء میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپالا چاروں طرف فکست پر فکست نصیب ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے ساسی جواری کی طر انک تول کر اپنا پانسہ پھینکا'اور مسلمانوں کو اعتاد میں لیے بغیر "ہندوستان چھوڑ دو" (uit India) کھڑاگر کھڑاگر دیا۔ جب یہ پوچھاجا تا تھا کہ اگر انگریزوا قبی چلے جا کیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر۔ گھڑاگر دیا ہے۔ انٹوں کا جواب بڑا جان ماور غیر مہم ہوتا تھا:

"To God or to Anarchy" طوا نَف الملو کی کی صورت میں پویارہ اکثریت ہی کی تھی ا اکثریت ہندو قوم کی تھی۔

ڈیزھ دو برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسہ پلٹنا شروع ہوااور برطانیہ کا بلیہ بھاری دکھائی دینے لگا لا

بھی پہترابدا۔ جسوفت برطانیہ شکست کھارہا تھا گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچاراس اصول کی بنا پر کررہے سے کہ جنگ وجدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے 'لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہوئے اہنساکا اصول بھی موم کی ناک کی طرح مڑگیا۔ اب گاندھی نے برلش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فور آشتل کردیاجائے توجنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے ساسی دین میں اہناکے اصول کو مصلحوں کی بے حد لچک حاصل تھی۔ جب جی چاہارتے ہوئے اگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیاستعال کرلیا اور جو نہی حالات بدلے 'جیتے ہوئے اگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور لیاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کو طلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی میں میاست بھی گاندھی جی کے عملی میاست بھی گاندھی جی کے عملی میاست بھی گاندھی جی کے عملی میاست بازیچہ کا طفال نظر آتا ہے۔

ا جنگ ختم ہوتے ہی انگلتان میں لیبرپارٹی برسر اقتدار آئی۔اسپارٹی کے ساتھ کا گھرس کے گہرے تعلقات سے۔اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کرگاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔اب انہوں نے بر ملا یہ دٹ لگان شروع کردی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کا گھرس ہے۔جہاں کک مسلم لیگ کا تعلق ہے 'اقتدار حاصل کرنے کے بعد کا گھرس خود اس سے نیٹ لے گی۔ابنسا پرم دھرم کا یہ درینہ بجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں و رور ہاتھا!

مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف سے تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور نا قابلِ تقسیم اکا ٹی ہے۔اس کو تقیم کرنے کی کوشش گنوماتا کا جسم کاشنے کے متراد ف ہے۔ جراحی کا بیہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے اُن کی ایل لاش پر کرنا ہوگا۔

اں پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہندگی تھی سلجھانے مارچ 1946ء میں ہندوستان وار دہوا۔ مشن می لارڈ پیٹھک لارنس 'سرسٹیفورڈ کر پس اور مسٹر اے-وی-الیکڑ بینڈر شامل تھے۔

ر تحانِ طبع اور میلانِ خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔وہ گاندھی جی کو مثر آل دانائی اور روحانیت کا منبع سجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گر واور چیلے کاسا تعلق تھا۔

مثن کے سبسے زیادہ تیز' طرار اور فعال ممبر سر سٹیفور ڈکر پس تھے۔ پنڈت نہر و کے اُن کے ساتھ گہرے مرام تھے۔ مثن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہر و اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھیں۔اس مقعد کے لیے سرسٹیفورڈ کر پس اینے ایک ذاتی دوست سد ھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعال کرتے تھے۔

مثن کے تیسرے ممبر اے-وی-الیگزینڈر کو کانگریں لیڈروں کے ساتھ کسی فتم کی ذہنی یا جذباتی یاذاتی وابستگی تونہ تھی'لین اُن کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگرس کے "مردِ آئهن" ولھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر ستقبل میں آزاد ہندوستان اورانگستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔

اں کی بھت کے مقابلہ میں قائد اعظم کی ذات ریآو تھا تھی۔ اُن کا واجد ہتھیار اُن کا ذاتی کر دار تھا جس کا ایک

نملیاں جوہر اُن کی سیاسی بصیرت تھی 'لیکن اس سے بھی بڑاجو ہر اُن کی کامل ثابت قدمی اور دیانت دار کا کیا خوف د باسکتا تھا'نہ خوشا مد ڈ گرگا سکتی تھی 'نہ لا کچ خرید سکتا تھا۔

جب کیبنٹ مثن ہندوستان آرہا تھا' تو وزیراعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تا میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے'لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے قسم کاویٹو استعمال کر سکے۔"

اس اعلان پر کا نگرس نے بردی بغلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے بیہ ایک طرح کی وار نگ تھی کہ ووا عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھمکی کا بروا خوبصورت جواب دیا۔
کہا کہ بیہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بُن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریفہ جالے میں آگر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی ' تو وزیر اعظم اٹیلی کے الفاظ جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعال کر رہی ہے۔

کیبنٹ مشن ہندوستان میں تین ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کا دستیوں 'منافقتوں 'ریاکاریوں 'وروغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب وغریب بھول بھلیاں ہے۔ کا گر دام تزویر قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برلش حکومت کے نما کندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اُسے اس میں پر لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کر رہے تھے۔ قائدا عظم نے ان سب کا مقابلہ بردی بے لاگ دار۔ ثابت قدمی سے کیا۔

کیبنٹ مشن کا فیصلہ سے تھا کہ برصغیر کوپاکستان اور بھارت کے دوالگ الگ اور خود محتار حصوں ہیں اُ کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس انہوں نے بیتجو یز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ 'دفاع اور ذرائح اُ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ اکثریت کےصوبے ہوں گے۔ دوسرے گروپ میں پنجاب 'سرحد' سندھ اور بلوچتان ہوں گے۔ تیر۔ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ تین مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہرگروپ ہوگا۔

اب متنا قصانہ سیاست کاری کا ایک نیامنظر ظہور میں آیا۔ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی ملم لاً بیہ تجویز منظور کرلی 'لیکن اکھنٹہ بھارت کی رٹ لگانے والی کا ٹکر س نے اسے مستر د کر دیا۔

مسلم لیگ کی طرف سے اس تجویز کی منظور کی قائداعظم کی سیاسی بھیرت کا عملی شاہ کارہ۔ مطالہ دو ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی سب سے اچھی کنگوٹی تھی۔ اس میں کم از کم یہ گار ٹی تو مزید صوبول کی گروپ بندی کی وجہ سے ایک طرف بنجاب مرحد 'سندھ اور بلوچتان اور دوسر کی طرف بنگالہ کے مسلمانوں کو اینے معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مختاری حاصل ہوگی۔ ال یا

قائدا عظم ہندوذ ہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید اُن کے ذہن میں بیہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لگ اس فار مولے کو منظور کر رہی ہے ، عین اُسی وجہ سے کا گلرس اسے مستر د بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایبا ہوا تو مطالبہ ً پاکتان قدرتی طور پراز مرنو بحال ہو جائے گا۔

کائل من کا گائل میں کا گائل میں ہے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہندو قیادت اتنا بھی برداشت نہ کر سکی کہ کی فار مولے میں مملمانوں کو اُن کے اکثریتی صوبوں میں بھی کسی فتم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندی بی چراغ پاہو گئے۔ پنڈت نہردادر مردار وابھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی د جیاں اڑا دیں۔ ہندو پر لیس نے شور وغوغا کر کے آمان مر پرافعالیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کا نگر می لیڈروں کے ساتھ بچھ ظاہری اور پچھ فیرا الطبق تائم کیے۔ کا نگر میں ایڈروں کے ساتھ بچھ ظاہری اور کا نگر می انہوں نے ترمیم و تجدید ادر غلط تغییر 'غلط تفییر اور غلط استخراج کر دیااور کا نگر می کے اہمار خودا ہے بی پلان میں انہوں نے ترمیم و تجدید ادر غلط تعییر 'غلط تفییر اور غلط استخراج کے ایسے ایسے بیوند کا فیار مردی کردیئے کہ اُس کی شکل بدل گئی 'اُس کے معنی بھڑ گئے اور متحدہ ہنددستان میں مسلمانوں کے جمہوری مقالہ اُس کا نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست و بنا ہے۔ کا نگر می کا بھاتھ کرتے ہیں ہندواں کی جیند ووں کے زیر نگیں ہندوستان کی آزادی ای صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندووں کے زیر نگیں مکھنے کے بہدووں کے زیر نگیں کھنے کے بہلے سے پوراپورابندوبست کر لیاجائے۔

قائداعظم اپنافرض پوراکر پچکے تھے۔ کیبنٹ مشن کے بلان کو تشلیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤیر گادیاتی اکٹرس کے خوف و خوشامہ میں آکر مشن نے جب اپنے بلان کی صورت خود ہی مسیح کر دی تو مجبور آ ملم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔اس طرح اکھنٹہ بھارت کی آخری ہنڈیا کا گرس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی ملم کش پالیمیوں کے چور اہے میں پھوڑ دی۔ کا گرس کے بلیک میل کے آگے سرچھکا کر اور دُم ہلا کر خود اپنے بی تیار کردہ بلان میں تحریف و تخریب کرنے والے کیبنٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل گاڑدی۔

چنانچہ قائداعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش 'وکیل اور جمت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔ اب میات حتی طور پرپایئہ جُوت تک پہنچ گئی کہ ان تمام مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مد دیا ہمدر دی کیامید رکھنا بیکارہے۔ ایک کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھنکھنا سکیس۔ ہماری فقط ایک عدالت ہے۔ وہ مسلمان قوم ہے۔

اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط ہے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی' لیکن اب وقت آگیا تھا کہ اگر بزول کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی ہے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کردیا جائے' چنانچہ مسلم لیگ نے ''ڈائر یکٹ ایکشن' محااعلان کیا اور 16 اگست 1946ء''ڈائر یکٹ ایکشن ڈے'' ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی ٹی یا بجیب چیز نہیں تھی، لیکن جس پیانے پر گلز خون کا بازار گرم ہوا اُس نے سب کو ور طہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ و و فرقوں یاد و گر و ہوں کی لڑائی نہ گوا یہ دو قو موں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی بار دو قو می نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کار ذار فی اس اس کا سب سے بہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق الارڈو یول کا تگر س، مسلم لیگ اور دو سری اقلیقوں کے نمائندوں پر مشتل مرکزی کا بینہ بنانے کی تگ واکسرائے کا تگر س کو عبوری حکومت میں شائل ہو۔ یہاں پر بھی کا نگر س کی بہی خواہش اور کوشش تھی کہ واکسرائے کا دعوت پر نہیں بلکہ کا نگر س کے ساتھ اللہ بر دے۔ اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دو سری جماعتیں واکسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کا نگر س کے ساتھ اللہ بر اس کے کا بینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیضنے کا حق تو صرف کا نگر آپ کی ابق جماعتیں اُس کی خوشنو دی حاصل کر کے محض طفیلیوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہونے کا لارڈ ویول اس چکے میں آگیا اور اس نے کا نگر س کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کا لارڈ ویول اس چکے میں آگیا اور اس نے کا نگر س کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کا لارڈ ویول اس چکے میں آگیا اور اس نے کا نگر س کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کا لیک شولیت کا کیا ہے گا 'وگائندھی جی نے خوتی سے چبک چبک کرجواب دیا کہ مسلم لیگ کواب واکرا یا

گاگر می کا طرف رجوع کرناپڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ پنڈت نہرو سے انٹرویو ہا تکیں!

ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی' کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لارڈویول نے کلکتہ کا دورہ کیا' تو اُس کی آئکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وا تسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور فن حرب کا ترب کا جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا برصغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی ہیں آجائے گا۔

لارڈویول دیانت دار سپاہی اور باضمیر سیاست دان تھا۔ کلکتہ سے واپس آکر اس نے اخلاقی جر اُت سے کام لیا ورکا گرس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براور است دعوت دے دی۔

وائسرائے کے اس اقدام سے کا گرس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اگریزوں کے سائے تلے ہندوستان
پراکلے رائ کرنے کا خواب او ھورا رہ گیا۔ اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی اداروں میں ہندووں کی اکثریت
کا۔ اگر عبوری حکومت کی باگ ڈور صرف کا نگرس کے ہاتھ میں آ جاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام
ان کی راہ ہموار کرنے میں بڑی مدد ملتی۔ منداقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سلم لیگ کو مستقل طور پر عبوری حکومت
نے باہر رکھنا اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کا نگرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور بے مسلمان موجود تھے جو برئے کے باہر رکھنا اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کا نگرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور بے مسلمان موجود تھے جو برئے کو اُس کے بائیں میں مسلم لیگی سیٹوں کی خانہ نم پری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح ملم لیگی سیٹوں کی خانہ نم پری کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح ملم لیگی سیاست کا بڑھتا ہوا سیلاب سرکاری رکاوٹوں کی مدد سے اقلیتوں کی بند کھاڑی میں وہیل دیا جا تا اور تسلسل ملکی بیانہ بنا کرکا نگرس اپنے اس وعوے کو بھی مشتم کر لیتی کہ ہندوستان میں وہ بر کش حکومت کی واحد جا نشین میں دہ بر کش حکومت کی واحد جا نشین

لین دائسرائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پانی بھیر دیا۔ اس پر کا گھریس نے بڑا کہرام مچایا۔ طرح ارح کے حلے بہانوں کی آڈلے کر گاندھی تی نے لارڈویول کو بڑی تختی ہے برا بھلا کہااور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے ہائی یہ شکلیت کے دائسرائے کلکتہ کے فسادات ہے بو کھلا کر بدحواس کا مظاہرہ کر رہاہے۔وہ اعصابی تناؤ میں جناہے اور آئینی امور میں اُس کی قوت فیصلہ کمزور پڑگئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وائسرائے کی مدد کے لیے مگتان ہے کو کی ایما قانونی اہر بھیجاجائے جو لارڈویول ہے زیادہ قابل اور صائب الرائے ہو۔

لارڈوبول پرکانگرس کامیہ پہلا حملہ تھا۔اس کے بعد کانگرسی لیڈرمسلسل اس تاک میں رہتے تھے کہ جس طرح و سکے قدم قدم پر وائسرائے کو ہر معاملے میں زک پہنچائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بہی واہوں کے ذریعہ ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی تھیں کہ لارڈوبول کی جگہ کوئی ایساشخص وائسرائے مقرر ہو جے کانگرس امانی نے کھیٹی کی طرح اپنے مفاد کی تاریز نیجا سکے۔

كاتكرس2 تتمبر 1946ء كوعبوري حكومت مين آئي تقي-15 اكتوبر كومسلم ليك بھي اس ميں شامل ہو گئ۔

مسلم لیگ کی شمولیت کا گرس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی اس لیے کا بینہ میں ان دونوں کار النا ہے معاند انداور مخاصماند رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔

ہر حکومت میں وزارتِ خزانہ کا یہ ناخوشگوار فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توان ان مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیافت علی خان کسی کا نگر سی وزیر کی اخراجاتی تجاویز نملا اس مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیافت علی خان کسی ان کسی خصومت پر محمول کیاجاتا تھا۔ الا کا کرا ہے گھٹاتے یانا منظور کر دیتے تھے 'تواہے اُن کی ضداور سیاسی خصومت پر محمول کیاجاتا تھا۔ الا علاوہ باتی بہت سے معاملات میں بھی دونوں گر وہوں میں سنقل چی چی چاتی رہتی تھی۔ ہندووک اور مملا اور وسیح تضاد سیاسی سطح پر تو کیبنٹ مشن کے روبر و آشکار ہو چکا تھا۔ ان دوقو موں کا باہمی عناد کمکتہ کے نواجا گر کر دیا تھا۔ رہی سہی کسراب عبوری حکومت کے تجربے نے نکال دی۔

جان دے دی۔ بہت سے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے تھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل 'بے ضرر اور بے یار ومددگار اقلیت پرظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا ممال ہے۔

بہار کے بعد أیو۔ پی کی باری آئی۔ گڑھ مکتیسر میں ہر سال ہندوؤں کامیلہ لگتا تھاجس میں لا کھوں ہندوشائل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں 'عورتوں اور بچل کو بڑی بے در دی ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ م

جب کلکتہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جارہے تھے تو ہندو پر لیں نے اسے مسلمانوں کی زیادتی کارنگ دے کر ہلا فورہ فوغاکیا تھا۔ نوا کھی کے واقعات کو بھی ہندو پر لیں نے بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز مبالغے کے ساتھ اچھالاتھا، کین بہاراور گڑھ مکتیسر میں مسلمانوں کے قتل عام پر اس پر لیس کو گویاسانپ سونگھ گیا۔ بہار اور یو پی کی کا گری وزارتوں کھیں کہارا کر سامان کی گئری میں جڑھ کر بولٹا کا فہر پاکر سارے پر لیس نے ایک طرح کی اجتماعی میں سرچڑھ کر بولٹا ہے۔ ان دونوں لرزہ خیز واقعات کی خبریں بڑی سرعت سے بھیل گئیں اور رفتہ رفتہ سارا برصغیر ہندو مسلم تناؤاور کئیدگی کی انتہائی خطرناک ذو میں آگیا۔

جب نوا کھلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی فور اُوہاں پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علا قوں کا پیدل دورہ کیا۔وہ روزانہ تمن چار میل پاپیادہ چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور اُن کی مفاظت کرناتمہارا فرض منصی ہے۔

ای دوران بہار میں فسادات برپاہوگئے۔ بہار کے بچھ کا نگر ہی مسلمانوں کی بار بار استدعا پر گاندھی جی نے نواکھلی کا پہچا چھوڑااور بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے جو بچھ دیکھا اُس نے ہند و جاتی کی امن پیندی ' ملم ہوں اور غیر تشدد پیندی کے متعلق اُن کے بہت سے مفروضات کی کایا پلٹ دی۔ یہاں پر وسیع و عریض علاقوں میں مسلمانوں کا نام و نثان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے۔ مہدیں ویران پڑی تھیں۔ کو تیں مسلمان عورتیں کی الاثوں سے انااث بھرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتھے منے بچوں کے ڈھانچ اب تک موجود تھے 'جنہیں لوہ کے کیل الاثوں سے انااث بھرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتھے منے بچوں کے ڈھانچ اب تک موجود تھے 'جنہیں لوہ کے کیل الاثوں سے انااث بھر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کو عالباز ندگی میں پہلی بار یہ مسلمانوں کے فلاف بھر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی ' مسلمانوں کے فلاف بھر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی' مسلمانوں کے فلاف بھر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیا اور برایک بات کا عتراف کیا ہے کہ بہار کی خونریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیا اور ہیں۔ واضح طور پر ایک بات کا عتراف کیا ہے کہ بہار کی خونریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیا اور مقدور بین کا دیر پینہ خواب ٹوٹ کریا تی ہوگیا۔

ان المناك واقعات نے ايك طرف تو گاندهي جي كے ذاتي سياس اور اخلاقي فليفي ميں انقلاب عظيم الأ دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈوبول کے فوجی تربیت یافتہ ذہن کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انباراًا۔ برلش انڈیا خانہ جنگی کی مہیب لیبیٹ میں گھراہوا تھا۔اس بڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے دائر وسائل خوفناک حد تک محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی اندا نصف رہ گئی تھی۔ براش گورنمنٹ کے "سٹیل فریم" (آئی-س-ایس) میں یا نج سوسے بھی کم انگر بزانر اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھرواپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جندوستان پربراللا ا قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے برے برے معرکے تمریحے تھے الیکن اب ایمپائر کاسابہ وحل رافا ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قبال وجدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچیپی نہ تھی۔ ہندونالا افواج میں بھی برلش افسروں کی تعداد گیارہ ہزارہے گر کر فقط چار ہزاررہ گئی تھی۔ گورا فوج کے یونٹ جمالا ے انگلتان واپس جارہے تھے کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے بر طانبہ کواپن افرادی قوت کا اہلا شدید ضرورت تھی۔سول اور ملٹری وسائل کی اس تقلیل و تخفیف کے پیش نظر برصغیر کے مجڑتے ہوئے ا کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کاروگ نہ تھا۔عوامی سطح پر کشت وخون کابازار گرم تھا۔سیای سطح پرعیرالاً میں سلم کیکی اور کا نگرسی گرویوں کی باہمی کشکش اور چیقلش روز بروز تلخ ہے تلخ تر ہو رہی تھی۔انظامی سطر فہر اور موکڑوسائل سراسر ناکافی تھے۔ان تمام حقائق کا جائزہ لے کرلار ڈوبول اس نتیج پر پہنچاکہ برطانیہ کے لیا یر مزید حکومت کرنا ممکن نبیں۔اس لیےاس نے برکش گورنمنٹ کے پاس پُرزور سفارش کی کہ برصغیر کا اقدار ما کو منتقل کر کے برطانیہ کو جلداز جلدائی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا جا ہے۔

اس پس منظر میں وزیراعظم اٹملی نے 20 فرور 1947ء کو یہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانیا 1948ء تک لاز می طور پر ہندوستان کے اقتدار سے دستبر دار ہو جائے گی۔ یہ اقتدار کس کو سونپاجائے گا؟ برکش انڈیا کی کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کیا جائے گا؟ یاالگ الگ صوبوں کے سپر دکیا جائے گا؟ یاکو کُالا اور متبادل طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیشِ نظر طے یا جائے گا۔

اس کے ساتھ ہی وزیراعظم اٹیلی نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ واؤنٹ بیٹن کوہا وائسرائے مقرر کر دیا گیاہے۔ اس اعلان پرکا گرس نے خوشی کے بڑے شادیا نے بجائے۔ لارڈ ویول مت کی تقید و تنقیض کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ کا گری گر کے کائی عرصہ سے حکمران لیبر پارٹی کے حلقوں میں لارا خلاف اپنااٹر ورسوخ مستعدی سے استعال کررہے تھے۔ فیلڈ مارشل ویول کا قصور صرف اتنا تھا کہ کا گرس کر چھوڑ نے کے بجائے اس نے مسلم لیگ کو براور است عبوری حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اب یہ بات اللہ سے پائے گئی ہے کہ لارڈ ویول کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جو اہر لال نے سے علم تھااور اس فیصلے کو اُن کی اشیر باد بھی حاصل تھی۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذاتی طور پر بڑی پُرکشش اور چکاچوند کر دینے والی مخت کا الک تھا۔ اُس کی سرشت میں خوداعتادی کوٹ کو بھری ہوئی تھی' اور اپناکام نکالنے میں اسے بلاکی تیزی' طراّری اور انقک محنت اور مستعدی کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ شہرت کا دلدادہ' ذاتی پلٹی کا رسیا اور رائے عامہ کو این فراشات میں ڈھالنے کا با کمال ماہر تھا۔ لار ڈولول کا حشر دکھے کر ماؤنٹ بیٹن نے یہ سبق لیے باندھ لیا تھا کہ اپنی فراہشات میں ڈھالنے کا با کمال ماہر تھا۔ لار ڈولول کا حشر دکھے کر ماؤنٹ بیٹن نے یہ سبق لیے باندھ لیا تھا کہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اُسے کا گرس کی خیر سگالی اور خوشنودی کو ہر قیمت پر خرید نا پڑے گا۔ یہ قیمت اس نے بری فرافد کی سے مسلمانوں کے کھاتے سے ادا کی۔

لارڈ اؤنٹ بیٹن نے خاص طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ال رشتے کی آبیاری میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا' جو ظاہری حسن و جمال' ذہنی رفاقت اور تمدنی و نذی بڑاکت کا خوبصورت مرقع تھی۔

ہندوستان کے آخری واکسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں حکومت کرنے نہیں آیا تھا' بلکہ برصغیر ے براث حکومت کی بساط لیشنے آیا تھا۔ 15 جون 1948ء تک اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اُس کے پاس فقط پندرہ اہ تھے۔ و نمٹن چر چل کے نزویک آئی بری سلطنت کے کار وبار کواتے قلیل عرصہ میں منتقل کرنے کی کوشش شریہ خطروں سے خالی نہ تھی۔ اُس نے اس جلد بازی کو شرمناک فرار قرار دیا تھا' جیسے جہاز کو خطرے میں گھرا دیکھ کران کے بیندے میں سوراخ کر کے اسے ڈیو دیا جا تاہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایبا کوئی ہو جھنہ تھا۔ کران کے بیندے میں سوراخ کر کے اسے ڈیو دیا جا تاہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایبا کوئی ہو جھنہ تھا۔ مارچ 1947ء میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کا عہدہ سنجالا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً قریباً طے شرمام تھا۔ سنج طریق تو بیہے کہ پاکستان کا مطالبہ تو مسلم لیگ نے کیا تھا' لیکن اس مطالبہ کو جلد از جلد پورا کرنے کی فلراب کا گرس کوگئی ہوئی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ پاسباں مل گئے کجے کو صنم خانے سے۔ ہندوستان کی تشیم پرکا گرس اس لیے آمادہ نہیں ہوئی تھی کہ پاسباں مل گئے کجے کو صنم خانے سے۔ ہندوستان کی تشیم پرکا گرس اس لیے آمادہ نہیں ہوئی تھی کہ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی منصفانہ یا فیاضانہ یادوستانہ سلوک کرنا منظور تھا۔ کا گرس لیڈروں نے یہ کڑوا گھونٹ بڑے غم دغصہ سے شدید مجبوری اور معذوری کے عالم میں اپنے گئے سے اتارا تھا۔

عبوری حکومت کے تجربہ سے پنڈت نہرو' سردار پٹیل اور اُن کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اپ ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کا نگرس بھی بھی اپنی من مانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ عبوری حکومت میں سلم لیگی وزیر کا نگرس کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پالیسیوں میں کا نگرس کے اشادے پر کھر تیاں تھے۔ کا بینہ کے سلم لیگی گر وپ نے اپناالگ تشخص قائم کر رکھا تھا اور ذاتی البت ویانت اور فہم و تدبر میں بھی وہ اپنے کا نگرسی رفتی کاروں سے کسی طرح کمتر نہ تھے۔

دوآخری تکاجس نے عبوری حکومت کے اونٹ کی کمر توڑدی۔خان لیاقت علی خاں کا بجٹ ثابت ہواجوانہوں فی 1947ء کووزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا۔اسے عام طور پر "غریب آدمی کے بجٹ" کے لقب

سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ضروریات زندگی مبتئی ہوگئی تھیں 'بلک ادکیل الا وہ ہے یہ قیمت گر رہی تھی اور دولت گنتی کے چند منافع خوروں 'بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کے اللہ ہوگئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیافت علی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاثی اللہ اللہ ہوگئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیافت علی خان نے اعلان کیا کہ وہ قرآن حکیم کے اس معاثی اللہ اللہ تجاویز شامل کیں جو ساجی انصاف کے در میان گروش کرنے سے روکتا ہے 'اس لیے اس بجٹ میں انہوں تجاویز شامل کیں جو ساجی انصاف کے نقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویزیہ ٹی اللہ نے کیکس اوانہ کرکے وولت سمیٹی ہے 'ان کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ ای طرن کی ایک لاکھ روپے سے اوپر تجارتی منافع پر 25 فیصد سپیش آنم کیس وصول کیا جائے گا۔ ای طرن کی اللہ سے جن کی زو بر اور است دولت مند افراد پر پڑتی تھی۔ دولت مندوں میں بھاری آکم تی اگر سے کا گرس کا ساراکا روبار چل رہا تھا۔ بحث کا اللہ ہندو سرایہ داروں کی تقریب کی در پر وہ مالی اعانت سے کا گرس کا ساراکا روبار چل رہا تھا۔ بحث کا اللہ ہندو سرایہ داروں کی تقریب عوام کی مدو کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرایہ داروں کو آٹرے ہا تھوں لیااور کا گرا کی شریب کی دیے۔ بندو پر اس نے بھی بڑاوا و بلا مجایا 'کیس نوا بڑاوہ لیا قت علی خال این کی نیت سے بنایا گیا ہے۔ ہندو پر اس نے بھی بڑاوا و بلا مجایا 'کیس نوا بڑاوہ لیا قت علی خال اپنے مؤلف ان اپنے مؤلف در ہے وادران ہوں نے بنایا گیا ہے۔ ہندو بر اس نے بھی بڑاوا و بلا مجایا 'کیس نوا بڑاوہ لیا قت علی خال ایک نیت سے بنایا گیا ہے۔ ہندو بر اس نے بھی بڑاوا و بلا مجایا 'کیس نوا بڑاوہ لیا قت علی خال ان کے دیے۔ بندو بر اس کو نی تبد بلی کرنے سے صاف انکار کردیا۔

بجٹ کے واقعہ نے ہندو تاجروں 'صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی ایکھیں کھول دیں۔ انہیں دامن کیر ہو گئی کہ متحدہ ہندوستان کی حکومت میں آگر مسلمانوں کا پچھٹل دخل ہوا تو ساجی انصاف انسانی سلا کے نام پر اُن کے مفادات پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرب پڑتی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ درد سر مول لئے۔ کہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا پچھ فکڑا دے کر الگ ہی کر دیا جائے 'تاکہ نہ رہے بانس نہ ہج اِنْرا ہندوسرمایہ دار بھی دل وجان سے مطالبہ پاکستان کے حامی ہوگئے!

کا گرس کے "مرد آئین "مردار وابھ بھائی ٹیل اب اس نتیجہ پر پہنچ بچکے تھے کہ حکومت میں مملالوں کسی فتم کی شراکت بالکل لا یعنی اور عبث ہے۔ مسلمان اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب دام وہ بھارت ما تا کے پوتر بدن پر گلے ہوئے "مڑے ہوئے ناسور ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان ناسوروں کو ملا کر الگ کر دیا جائے تاکہ ان کا زہر صحت مند حصوں تک چنچنے ندیا ہے۔

پنڈت نہرو پہلے ہی لارڈماؤنٹ بیٹن کوزبان دے چکے تھے کہ آگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کردیاجا پاکستان کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کانگرس نے ایک ہاتھ سے مطالبہ پاکستان کو طوباً وکر ہا تسلیم کیااور دوسرے ہاتھ سے فور اُسر آؤاُ اُ کردیں کہ بیہ نوزائیدہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہ ہونے پائے۔اس کوشش میں اُسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا

بزاكار آيد معاون ومدد گار مل گيا۔

لارڈ اؤٹٹ بیٹن کواس بات سے کوئی دلچیس نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جہم لیتا ہے اور جہم لینے کے بعد زندہ رہتا ہم ہے یا نہیں۔ اس وقت اُس کا سب سے بڑا نصب العین یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیح و عریض ملک برٹش کا من ویلتھ آف نیشنز (دولت مشتر کہ) میں ضرور شامل رہے۔ ماؤنٹ بیٹن کا ریفارمز کمشنز وی۔ بیٹن کا میفارمز کمشنز وی۔ مین مردادولی بھائی پٹیل کا بھی دست راست تھا۔ اُس کی دلالی میں وائسرائے اور سردار پٹیل کے در میان سودابازی ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگر پندرہ مہینے کے بجائے اقتدار دوماہ میں منتقل کر دیا جائے تو بھارت دولت مشتر کہ کا ممبر بنا رہے گا۔

اقتدار پندرہ اہ میں منتقل ہویاد و ماہ میں ' بھارت کے ہر طرح پوبارہ تھے۔اُسے بنی بنائی راجد ھانی ملتی تھی ' جے جائے دفتر ملتے تھے اور صدیوں سے قائم شدہ چالواد ارے ملتے تھے۔اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل در پیش تھی تو ومرف پاکتان کو تھی جے ایک فئی مملکت کا آغاز انتہائی بے سروسامانی اور سرائیمگی کی حالت میں کرنا تھا۔ لار ڈماؤنٹ بیٹن کے اپنے قول کے مطابق '' انتظامی طور پر پاکتان کی حکومت کو اپناکام شروع کرنے کے لیے ہم نہ کوئی بنی بنائی ملات دے سکتے ہیں ' اس سے زیاہ ہم اور پچھ خہیں کر کتے۔ "

ال مشکل کے علاوہ کا گری قیادت نے پاکستان کا گلا شروع ہی سے گھو نٹنے کے لیے اور بھی کئی چالیں چلیں۔ ثال مشرقی سرحدی صوبے بیں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جوپاکستان کے حامی سے 'لیکن ہندوؤں کے گڑجوڑے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت کا نگرس کی قائم کررکھی تھی۔ گاندھی جی نے بہت ہا تھ پاؤں مارے کہ موجہ سرحد بیں ہمہ پری (ریفرنڈم) نہ ہو' بلکہ صوبائی اسمبلی کواختیار دیاجائے کہ اگروہ چاہے توصوبے کو بھارت میں شال کرنے کا فیصلہ کرے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شانجے میں جکڑ ریاجائے۔ یہ تجویزاتی غیراصولی اور احتقانہ تھی کہ کا نگرس کا ماؤنٹ بیٹن جیسا فرمانبر دار آلۂ کار بھی اس کی تابت نہ کرسکا۔

دوسری چال یہ تھی کہ آزادی کے بعد دونوں ممکنوں کا ایک ہی مشتر کہ گور نر جزل ہو۔ پنڈت نہرونے لو تو تو تو کری طور پر ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کرلی تھی کہ انتقال افتدار کے بعد دہ آزاد بھارت کے پہلے گورز جزل ہوں گے۔ لار ڈاؤنٹ بیٹن کی اپنی آنا بھی بہی چا ہتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی اسے الی ہی پیشکش ہوئا کہن قائدا عظم نے دوراند لیٹی سے کام لے کراس دام ہم رنگ زمیں میں سے نے انکار کردیا۔ لار ڈاؤنٹ بیٹن ادرکا گرس میں الی گاڑھی چھن رہی تھی کہ کچھ ہند دؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ماؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ ادرکا گرس میں الی گاڑھی کچھن رہی تھی کہ کچھ ہند دؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ماؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ کے مزادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول بی سے پاکستان کی گردن پر کا نگرس کی مجھری لؤکا نے کے مزادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول بی سے پاکستان کی یا لیسیوں کو بھارتی مفاد کے مزادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول بی سے پاکستان کی یا لیسیوں کو بھارتی مفاد کے

تا بع رکھا جائے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کا پہلا مشتر کہ گور نر جزل ہیں۔ اپنی افتاد' سیاسی میلان اور ذاتی اور جذباتی وابستگی کے باعث پاکستان کو بھارے کا حاشیہ بر دار سیلا؛ ہر ممکن کوشش کر تا۔

اس قتم کی مکاریوں عیاریوں اور چالبازیوں میں ناکام ہونے کے بعد کا نگرس نے ایک اور گل کو المیڈر عموماً اور سردار ولیھ بھائی پٹیل اور اس کے حواری خصوصاً اب ببانگ و ہال وُون کی لینے لگے کہ م الب ببانگ و ہمل کو وہ مطالبہ کررہے تھے بلکہ انہیں بے حد کٹاکٹایا کشرا اُولا (Truncated پاکستان نہیں جارہا ہے جس میں زیادہ و میر زندہ رہنے کی صلاحیت اور توانائی ہی نہیں۔ اس قتم کا پاکستان بہت جادو، اور شخطے فیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہوجائے گا۔ گھسر مجسر کی بے زہر ملی مہم م حوصلے اور شخطے فیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہوجائے گا۔ گھسر مجسر کی بے زہر ملی مہم محصلے اور عزائم بہت سے مسلمانوں کے حصلے اور عزائم بہت سے مسلمانوں کے اس قتم کا کہ اس قتم کا کہ اس قتم کا کتان کے سیاجی نہیں ؟

اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قا کداعظم پر گلی ہوئی تھیں۔ خود لار ڈہاؤنٹ بیٹن کویہ ہم کہ کہیں قا کداعظم اس کے پار ٹیشن پلان کو مستر دنہ کریں۔ اس خطرہ کے پیش نظراس نے حکومت منظور کی سے ایک ''دست بردار پلان'' (Demission Plan) بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس پلان کا مسلم لیگ پار ٹیشن پلان نہ مانے' تب بھی اقتدار دوماہ کے اندر اندر منتقل کردیا جائے گا۔ صوبائی افا صوبائی حکومت کو دے د. صوبائی حکومت کو دے د. سملانوں کے لیے کوئی خاص تحفظات نہیں رکھے مجے تھے۔ مسلمان کلی طور پر ہندوا کثریت کی اقلیت کادر جہ رکھیں گے۔

اب قائداعظم کے سامنے دوراستے تھے۔ایک پار ٹمیشن پلان تھا۔اس کے تحت ہندوستان 14اگٹ کو بھارت اور پاکستان کی دو آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہورہا تھا۔ پاکستان میں مشرقی بنگال'مغربی بنار اور بلوچستان براہِ راست تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کے تفصیل تعین باؤنڈری کمیشن قائم کیاجانا تھا۔

اگر مسلم لیگ فوری طور پرپار میشن پلان کو منظور نہ کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ...... Plan اندہ معلونہ عمل درآ مدے لیے میز پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے آٹی م کنٹرول 14 اگست کو براہِ راست کا نگرس کے ہاتھ میں چلا جاتا کیونکہ وہاں پر کا نگرسی وزارتیں قائم نجر بہ میں گور فرراج تھا اکیکن وہاں بھی یونینٹ پارٹی کے گر کے موجود تھے جو ہندوکا نگر سیوں اور سکھ اکالیوں کا مل کر بر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجربہ رکھتے تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کھا

تمیں جن کے ظاف کا گرسیوں اور دوسری ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبردست ریشہ دوانیوں میں مصروف فے۔ Demission Plan کے تحت مرکزی کنٹر ول عبوری حکومت کو ملنا تھا جس کے چھ کا گرسی ممبرا پے ہم خیال تمینا قلیق نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی وقت بھی پانچ مسلم لیگیوں کو بہ یک بینی ودو گوش نکال کر باہر کر سکتے تھے اور ان کی جگہ اپنی مرضی کے مسلمان شوبوائز (Show Boys) کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔اس صورت میں پارو ہداتان کا اختیار بلا شرکت غیرے کا گرس کے قبضہ میں آجا تا اور مسلمان قوم ایک اقلیت کی حیثیت کے بیارو مداکی ان مناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی جو سرسے پاؤں تک وسی پیانے پر مسلم سے اور کلکتہ 'بہار' کرائے مکٹیم اور دوسرے مقامات پراپے خون آشام ہا تھ بردی سقاکی سے دکھا چکے تھے۔

ایک طرف Truncated پاکستان تھا۔ دوسر ی طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیشا تا۔ان دو قبادل صور توں کے در میان قائداعظم نے وہی راستہ اختیار کیاجوا یک عملی سیاست دان' دوراندیش مدر ادر صاحب فراست مسلمان کے شایانِ شان تھا۔ انہوں نے بڑے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان مظور کرلا۔

جن لوگوں کے دل میں اب بھی ہیہ وہم ہے کہ اس وقت Truncated پاکستان قبول کرنے کے سوااور بھی کوئی چارہ تھا'انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگرس کی ملی بھگت کے پس منظر میں Demission Plan کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا جا ہیں۔

آ فر3 جون 1947ء کا تاریخی دن طلوع ہوااور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پراعلان کر دیا یا۔

یا اطلان کا گرس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رس تو جل گئی لیکن بَل نہ گیا۔ چنا نچہ گیارہ روز بعد 14 جون
کو آل انڈیا کا گرس ورنگ سمیٹی کا جو اجلاس ہوا'اس میں تقتیم ہند کے'' سانحہ'' پر بڑے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا
گیااور سب نے انتہا کی وثوق ہے اس امید اور عزم کا اعلان کیا کہ بید ایک عارضی بند و بست ہے جو وقت کی مجبور یوں
اور معلقوں کی وجہ ہے ناگزیر ہوگیا تھا'ور نہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہند وستان بن کر رہے گا۔
ال موقع پر کا نگرس ورکنگ کمیٹی نے جو ریز ولیوش پاس کیا'اس میں مند رجہ ذیل پیراگرف آج سک جُول کا ثول
موجودے۔

"Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary." "ہندوستان کی شکل و صورت' اُس کی جغرافیائی حدود، اُس کے بہاڑوں اور اُس کے سمندردل ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل کتی ہے نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال کتی ہے۔ معاشیاتی حالات اور امور کے شدید تقاضوں کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔" ہندومہا سیمانے بھی کوئی گئی لیٹی رکھے بغیر صاف اعلان کردیا:

ia is one and indivisible and there will never be peace unless the separated areas are brought back into the Indian Union integral parts thereof."

" ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کوانڈین یو نین ہیں واپس لاً کمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اُس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔"

اب بھارت میں اقتدار کا نگرس کا ہویا کا نگرس کے خالفین کا دونوں صور توں میں ہر بھارتی کو العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ اساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقائے عمول پر لانے کا آغاز کرے "تجارتی لین دین ہویاز راعتی گفت و ہیر پھیر ہو 'ہر شعبے میں بھارت کی تحکمت عملی کی سڑک ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہمارت ہے۔ بھارت ہے۔

8 جون 1947ء کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن 'پٹٹت جو اہر لال نہرو' قائداعظم محمد علی جنال اور سردا پارٹیشن پلان پر آل انڈیا ریڈ یو سے اپنے اپنات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ کلک ک میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں سنا۔ بیراکشمیری خانسامال رمضان اور بنگالی ڈرائیورروز محمد بھی لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائداعظم کی تقریر کااعلان ہوا تورمضان نے بوی عقیدت اور بیار۔ ماتھ بھیرا۔

تقریریں ختم ہوئیں تورمضان نے بری سادگی سے اللہ کا شکر اداکیا کہ ایسے برے برے اگر "صاحب لوگ" مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔

"رمضان! تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کامطلب کیا ہے؟" بیس نے پو چھا۔ "ہاں صاب! بالکل مالوُم ہے' پاکستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الاللہ"رمضان نے لہک لہک کر'

" تتہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بناہے؟"میں نے اُسے مزید کُریدنے کی کوشش کی۔ " ہاں صاب' مالوُم' بالکل مالوُم' بس لاالہ الاللہ' بس لاالہ الاللہ" رمضان نے و ثوق سے جواب رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی اس لیے اُس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس قنیم سکریپ 'بک تھی۔ میں نے کاغذ پنسل سنجالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کوگال کریاکتان کامطلب ٹکالنے بیٹھ گیا۔

پاکتان کامطاب کیا؟ 1857ء کی جنگ آزادی کی جمیل کی طرف ایک شبت قدم۔

پاکتان کامطلب کیا؟ سر سیداحمد خال کی تحریک علی گڑھ کا تدریجی اور منطقی ارتقاء۔

پاکتان کامطلب کیا؟ حکیم الامت علامه اقبال کے خواب کی تعبیر 'جوانہوں نے اپنے خطبہ اللہ آباد میں پیش کیا تھا۔

دین ساجی معاشی فافق ترنی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں انجر تا ہوا تشخص بندوگر رکھشا مسلمان کا ذہید ، ہندو کی پٹیا مسلمان کا ختنہ ، ہندو کے مندر کا ناقوس مسلمان کی مسجد کی اذان ، ہندو کی چھوت چھات ، مسلمان کی اُخوت اور مساوات اُن اختلافات کی وجہ سے منتقل اور مسلمل خوزیز تصادیات اور فساوات ۔

پاکتان کامطلب کیا؟ تومیت کی اجاره داری پر ہندوؤں کی ضداور ہٹ دھری۔

پاکتان کامطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہند وستان پر بلاشر کت غیرے حکمر انی کرنے کا کا گگر سی جنون۔ پاکتان کامطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو اُن کی آبادی کے تناسب ت

مسلم اکثریت علاقول میں بھی مسلمانوں کو اُن کی آبادی کے تناسب سے جہوری حقوق دینے ہے انکار۔

پاکتان کامطلب کیا؟ آزاد اور متحده مندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کو کوئی موثر کردار دینے

کے خلاف ہندوسرمایہ داروں کی زبر دست مخالفت اور مزاحمت۔

مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے بوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کرالگ کردینے کا مُشدھ کا تکریسی آپریشن۔

بھارت کو برٹش کا من ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کا گئرس کی سودابازی افتدار کو پندرہ میبنے کے بجائے دوماہ میں منتقل کرنے کی سازش 'تاکہ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کو وجود میں آتے ہی ہر طرح

ک مشکلات کاسامنا کرنایزے۔ کی مشکلات کاسامنا کرنایزے۔

لار ڈماؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکتان کا مشتر کہ گورز جزل بنانے کی کوشش تاکہ شروع ہی ہے اس نئی مملکت کو بھارت کی حاشیہ نثینی کی عادت ڈال دی جائے اور اس کی پالیسیاں بھارت کی پالیسیوں کے ہم رنگ اور تالع ہوں۔

Truncated پاکتان کی پیکش کے مقابلے میں Truncated

بإكتان كالمطلب كيا؟

. پاکتان کا مطلب کیا؟

پاکتان کا مطلب کمیا؟

باكتان كامطلب كميا؟

كامكرس كاعزم كرتقسيم مندايك عارضي عمل ہے۔ بھارت ايك ہو کے رہے گا۔ کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل کن

ہندو مہاسجا کا اعلان کہ بھارت نا قابل تقتیم ہے۔الگ،

علا قول کو ہر قیت پر دوبارہ بھارت میں شامل کر دیا جائےگا۔

ہندووں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گھ جوڑ کے

قائداعظم محمعلی جناح کی بےلوث بے لاگ 'بے بل 'بے خول

اور مد برانه قیادت۔

مسلمانوں کا قائداعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتاد۔

تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا تحاد ایمان اورنظم

آ دھی رات ہو چکی تھی 'لیکن انجھی تک میری سکریپ نبک کا عشرِ عشیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے ٹھکہ

کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیااور اپنی تن آسانی کو سہار ادینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں م ولعزير شارث كث اختيار كرليا- ياكتان كامطلب كيا؟ لااله الالتد

سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب الشل کی صورت اختیار کرچکاہے۔ ٹل ا

سُرور کے عالم میں " پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا لله "اکتکنا تار ہا۔ اُس رات مجھے بوی میٹھی اور پُر سکوا

خواب بھی بوے ولفریب دیکھے۔ سب کے بوبارہ نظر آئے۔سب کے وارے نیارے دیکھے۔ الی زا مجی بردی کشادہ مجسوس ہونے لگیں۔ول ود ماغ میں خوش امید یوں کا جشن چراغاں ہونے لگا۔سار کاران

و نشاط میں گزری۔ نیند میں بھی ''یا کتان کا مطلب کیا ؟ لاالہ الاللہ'' کی طریناک کو نج میرے کانوں میں ربی اور میرے پر دہ خیال کوا یک لمحہ کے لیے بھی اس فکرنے آلودہ نہ کیا کہ

خرو نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟

دل و نگاه مسلمان نهیں تو کچھ بھی نہیں

پاکستان کا مطلب کیا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

يا كستان كالمطلب كيا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

# سادگی مُسلم کی دیکیھ

1947ء کے اگست کے مہینے میں ایک روز میں اپنی ڈاک دیکھ رہاتھا۔ اس میں معمولی سے کھر درے سے بادامی کا نذر ایک سائکلو سائلڈ خط نکلا' جے میں اپنی زندگی کا ایک نہایت عزیز خط سمجھتا ہوں۔ آغا ہلالی نے نئی دہلی سے عم بعجاتھا کہ جھے پاکتان کی وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے اور میں 14 اگست کے بعد جلدا زجلد کراچی پہنچ کرا سے عہدہ کا جارج لوں۔ اس خط کا نمبر اور تاریخ اس طرح درج تھے۔

No. CPS (ESTS)/4/47

Cabinet Secretariat (Pakistan)

New Delhi, the 7th August 1947.

عکومت پاکتان کے نام ہے اپنی زندگی کا پہلا خط پاکر جوشِ مسرت میں مجھے بوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پرسٹگ آرڈر نہیں بلکہ ایک سلطنت مل گئی ہے!

ان داکا ایک ایک حرف بجلی کی لہر کی طرح میرے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے اسے بار بار بڑھا' آگلوں سے لگایا' سر پر رکھااور بھا کم بھاگ وزیراعلیٰ کے کمرے میں پہنچ کر اُن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شری ہر ک کرٹن مہتاب بڑے خوش اخلاق اور نیک نیت ہندو تھے۔ میرے چبرے پر مسرت کا غیر معمولی بیجان دکھے کروہ کچھ افسردہ ہے ہوگئے اور بولے"میر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں' جب جی چاہے چلے جانا۔ مجھے تو اس بات کی چنتا ہے کہ اگر مباسلم آفیرای طرح چلے گئے تو یہاں پر مسلمانوں کی دکھے بھال کون کرے گا؟"

مہتاب ماحب کی یہ چِنتا محض اُن کی ذات تک محدود تھی۔ ورنہ سرکاری اور سیاسی طور پر تو وہ اُن ہدایات کے پابٹر سے جن میں کا گرس نے تھم وے رکھا تھا کہ اُن کے صوبے میں کوئی مسلمان پولیس اور انتظامیہ کی کسی کلیری اور مؤڑ اسامی پر متعین رہنے نہ پائے۔ یہ ہدایات آزادی سے چِد ماہ پہلے جاری ہوئی تھیں۔ آزادی کے بعد محادث میں کا گرس کی "سیکول" کلومت نے جو مگل کھلائے 'اُس کا بڑا واضح نقشہ کے۔ ایل۔ گابا کی کتاب Passive Voices میں ماتا ہے۔

ے۔اہل۔ گاباکا پہلانام کنہیالال گاباتھا۔وہ پنجاب کے ایک انتہائی متمول خاندان کے چیثم وچراغ تھے۔انہوں نے کہن بی سے انگلتان میں تعلیم پائی۔ بیرسری کرنے کے بعد انہوں نے لاہور ہائیکورٹ میں پر کیٹس شروع

کردی۔وہ انگریزی زبان کے بڑے صاحب طرز انشاپر داز تھے اور تئیں سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتابیں بین الا قوامی شہرت کی مالک ہیں۔

مسٹر گابانے 1933ء میں اسلام قبول کر لیا۔ اُس وفت اُن کی عمر تمیں سال سے کم تھی۔ اُن کا خالد لطیف گابار کھا گیا۔ اس خبر نے چاروں طرف بڑا تہلکہ مچایا۔ قبول اسلام کے بعد مسٹر گابانے سرت اُ مشہور کتاب The Prophet of the Desert لکھی جو آج تک بہت سے حلقوں میں ثوق۔ جاتی ہے۔

کی نیشنسٹ مسلمانوں کی طرح مسٹرگا با بھی تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں۔
چھوڑ دیا اور بمبئی منتقل ہو کر وہاں کی ہائیکورٹ بیں پر کیٹس شروع کر دی۔ پچیس برس تک انہوں نے بحالیا

اپنی مسلمان رعایا کے ساتھ سلوک کا گہرامطالعہ کیا اور انجام کار وہ بڑے دکھ سے اس نتیج پر پہنچ کہ برمنا
قومی نظریہ بی صبح نظریہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب Passive Voices میں بھارت کی نام نہاد بکوالا
فومی نظریہ بی صبح نظریہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کا جمارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور بہا
فومی نظریہ بی صبح نظریہ ہے سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ فابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور بہا
ساتھ مسلمانوں کو سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ فابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گیاور بہا
کے اندر اندر الزیسہ کے سیکر ٹریٹ کہا تیکورٹ اور پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمانوں کا کوئی نما تندہ شال ٹیلا ممبر راجیہ سجااور بیں لوک سجا کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مسلمانوں کا کوئی نما تندہ شال ٹیلا کی صوبائی اسمبلی میں موسکا۔
کی صوبائی اسمبلی میں 140 سیٹیں ہیں۔ ایک مسلمان بھی اسمبلی کا ممبر منتخب نہیں ہوسکا۔

چیف منسٹر سے فارغ ہو کریٹس چیف سیکرٹری مسٹر بی۔ سی۔ مکر جی کے پاس گیا۔ یہ برے شوقین خیال اور دہر یہ سے گائے کا گوشت شوق سے کھاتے تھے اور غالبًا اسی وجہ سے تعصب کے خیال اور دہر یہ سے۔ گائے کا گوشت شوق سے کھاتے تھے اور غالبًا اسی وجہ سے تعصب کے فالی سے۔ آئی۔ سی۔ ایس کی ٹریننگ کے دوران انہوں نے لندن میں کسی کے پاس سور ہ فاتحہ کا اگریزی تھا۔ وہ اس سے اسے متاثر ہوئے کہ اسے حفظ کرلیا۔ بھی بھی موڈ میں آگر مجھے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھا۔ وہ اس سے است متاثر ہوئے جھوٹے فقروں میں اتنا بچھ آگیا ہے کہ سات کتابوں میں بھی نہیں ہا کا کام نہیں ہو سکتا۔ سات چھوٹے چھوٹے فقروں میں اتنا بچھ آگیا ہے کہ سات کتابوں میں بھی نہیں ہا جب میں نے مسٹر کرجی کو چیف منسٹر کی یہ تشویش بتائی کہ آگر مسلمان افسر پاکستان چلے گئے تو پہا

جب س سے سر سر بن ہوچیف سسر ف سے سویں بتان ندائر سمان اسر پاستان ہے ہے دیا آبادی کی دیکھ بھال کون کرے گا' تووہ زورہے بنے اور بولے''مہتاب جی رسی باتیں کرتے ہیں'تم یہال الا 15اگست کے بعد تمہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ سے نکال کر غالباًریکارڈ آفس کاافسر بکار خاص لگادیا جائےگا'تاکہ میں بیٹھ کریڑانی فاکلوں کی گرد جھاڑتے رہو۔''

مسٹر مکر جی نے میز کی در از سے ایک فائل نکالی اور اُسے کھول کر مجھے ایک صفحہ و کھایا جس میں م نے گور نر چندولال تربویدی نے چیف سیکر ٹری کو انتہائی در شت الفاظ میں بڑی سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ بھی آئی۔سی-الیں افسر تھااور حال ہی میں ڈیفنس سیکر ٹری کے عہدے سے ترقی پاکر اڑیسہ کا پہلا ہندوتا رر ہوا تھا۔ دہ پڑا تیز طرار 'دھانسوشم کا نبر د نجو ہند و تھااور کا تگرس کے ساتھ اپنا قارورہ ملانے کے لیے ہرقتم کے بھے ہوتتم کے بھے ہوتتم کے بھے ہوتتم کے بھے ہوتتم کا تھے ہوتا تھا۔ چیف منسٹر اور دوسرے کا تگرسی وزیروں کے سامنے وہ بڑی فرما نبرداری ، دُم ہلا تارہتا تھا 'لیکن چیف سیکرٹری سمیت باتی افسروں پر وقت بے وقت ' جائزنا جائز' وھونس جمانا اپنا فرض کی مجتنا ہا۔ کا مجتنا ہا۔

"مراخیال ہے کہ چیف سیکرٹری کے طور پر میں بھی چندروز کا مہمان ہوں۔"مسٹر مکر جی نے کہا" یہ لوگ جھے جاول کا ہندو نہیں سجھتے اس لیے بہت جلد مجھے بھی کسی بے ضرراور بے اثر محکمے کی پول میں دھانس دیا جائے گا۔ گی طور پر یہ چھوٹے دل کے کمینے لوگ ہیں۔ان کے بچتر یلے ضمیر انسان دوئی کی شبنم سے نا آشنا ہیں۔ تم ان کی لیمی نہ آنا۔ بڑے شوق سے پاکستان جاؤ۔ وہاں جانا تمہارا فرض ہے۔"

چدروزبعد گورزہاؤس میں کسی ڈنرکی تقریب تھی۔اسی روزاعلان ہوا تھا کہ 15 اگست سے مسٹر چندولال
یوک مثر تی جنجاب کے گورز ہوں گے۔اس خبر پر وہ بے حد مسرور تھے 'کیونکہ پنجاب کی تقسیم کے بعد مشر تی
ب کولازی طور پر ایک پر اہلم صوبہ ثابت ہونا تھا۔ایسے صوبے کی گورزی کے لیے مسٹر چندولال تربویدی کا
اب اُن کی برتری و تفوق کا بڑا نمایاں طر وَ امتیاز تھا۔ چنا نچہ وہ وہ سکی کا گلاس ہا تھے میں لیے اور ایک موٹا ساسگار کلے
ادبائے پارٹی میں بلبل کی طرح چبک رہے تھے۔ جمھے وکھے کر وہ گور یلے کی طرح میری طرف لیکے اور بڑی بلند
ادبائے پارٹی میں نے سناہے تم بھی پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ بہت خوب۔اگر بھی لا ہور کی طرف آنا
اور بڑی انہوں کی بڑی انہیں۔

"قریمے مرود ملنا۔ جمھے لا ہور کا گور نر ہاؤس خاص طور پر پسند ہے۔اس کے سامنے لارٹس گارڈن کی بڑی انہیں۔"

گورز کی بیات من کر میرا منہ جیرت سے تھلے کا کھلارہ گیا۔ میرے چہرے پر المجھن اور پریشانی کے آثار دکھے رابیدی صاحب نے اپنا بھاری بھر کم بھتدا ساہاتھ میرے شانے پر زورے مار ااور قبقبہ لگا کر بولے"ہاں'ہاں' در'میرے دوست 'گذاولڈ لا مور۔مشر قی پنجاب کا نیچیرل وار الخلافہ لا مور ہی توہے۔"

"كيايه فيمله موچكام ؟" ميس نے كى قدر الچكيات موت يو جها-

چیف سیرٹری مسٹر بی- سی- سمرجی جو قریب ہی کھڑے وہسکی کا گلاس سوڈا ملائے بغیر غثاغث ہی رہے تھے' ایات من کر آگے بڑھے اور نہایت طنریہ تلخی کے ساتھ بولے''سر سیرل ریڈ کلف نے توا بھی تک سمی فیصلے ملان نہیں کیا'لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہزایکسی کیسنسی کو لا ہور کا گورنمنٹ ہاؤس پسندہے تو لا ہور مشرقی پنجاب کو ملناہاے۔"

گورز چندولال تربویدی نے خونی آنکھوں سے چیف سیکرٹری کو گھورا اور ابناسگار دانتوں میں چباکر جنگلی سیّے کی عفرائے۔ جوابا مسٹر کرجی نے بھی دھمکی کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیٹر سے۔ صورت حال کی نزاکت کو دیکھ کر ماہر کی کرٹن مہتاب تیزی سے جھپٹے اور گورنر کو بازوسے تھام کردوسری طرف لے گئے۔ " بیہ حرامز دہ کُتیاکا بچتہ ہے۔" چیف سیکرٹری نے شستہ انگریزی میں ٹھیٹھ انگلستانی گالی دی۔ "مثر لٰ ہُا بیہ ضرور سکھوں سے شدید فساد کروائے گا۔ گندائمتا۔ سن آف گن۔"

مسٹر کر جی کاپارہ خوب چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گلاس میں بہت می مزید نیب وہ کھا اُٹی اُلا طرف بڑھنے کارخ کرتے ہوئے بڑبڑائے۔ "یہ سالا اپنے آپ کو سجھتا کیا ہے؟ کا گرسی چو ہڑے اور ہا تھوے چاٹ چاٹ کرسیاسی بدر و میں ریکنے والا ذکیل کیڑا۔ میں ابھی اس کا دماغ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ "میرا دل خوٹی سے بتیوں اُچھنے لگا۔ چند ولال تربویدی اور بی - می - مرجی کے ماییں کیا ڈی کی امالالا مور ہے تھے۔ ریڈ کلف کا فیصلہ توجب آتا ہے آتا رہے گانی الحال گور منٹ ہاؤس کئک کے لان پرایک گرا اور نیم ہندو چیف سیکرٹری کے در میان لا ہور کے قبضہ پر پچھ دست بدست بتادلہ خیال ہو جائے آزار نہیں 'کین صد حیف ایک میری یہ تمناپوری نہ ہوسی۔ پچھ اور لوگوں نے مسٹر کر جی کواپے تھا گئی گھر یا اور نیم مندو چیف مسٹر کر جی کی تاریخ کی کاروکار میں گھر یا لا بور دونوں کے بھوت اُتر گئے اور وہ وہ سی پر وہ سی پینے اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اوکار میں گہر اس کے بھوت اُتر گئے اور وہ وہ سی پر وہ سی پینے اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اوکار میں گھر اس کے بھوت اُتر گئے اور وہ وہ سی پر وہ سی پینے اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اوکار میں گھر اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اوکار میں گھر اور استعقل مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے جی میں ٹھان رکھی تھی کہ تقسیم ہند کے عمل میا نوزائیدہ مملکت کو چر پہلوسے زیادہ سے زیادہ بے بس اور پاشکت کر نا ہے۔ شب وروز کی انتھک مینت در مرک کار خور کو عملی جانہائی نظم و ترتیب سے مصروف کار تھے۔

سارے ہندوستان کی حکومت کا مرکز اعصاب دبلی میں تھا۔ ریلوں 'بندرگا ہوں اور پوسٹ ایڈ ٹیگراڈ نظام کار دبلی سے کنٹر ول ہوتا تھا۔ صنعتی مراکز اور ریسرج کے اوارے بھارتی علاقوں میں سے۔ مرکزی طور آفس اور پرانی و ستاویزات کا محافظ خانہ دبلی میں سے 'امپیریل لا تبریری کلکتہ میں تھی۔ بری 'بحری اور ہوالاً ہیڈ کوارٹر دبلی میں سے۔ سولہ کی سولہ آرڈ بینس فیکٹریاں اور فوجی سامان کے تمام ڈپو بھی بھارت کے ملااً سے۔ اس کے علاوہ برٹش راج کا سب سے زیادہ رفیع الشان اور نظر فریب گور نر جنزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اُ

متحدہ ہندوستان کے دفتری الی اور فوجی اٹا ثوں کا منصفانہ حصہ پاکستان کو دینا پارٹیشن کونسل کا ذہ جس کا صدر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ ہندو قدم قدم پر ڈنڈی مار تا تھا اور سروار پٹیل نے تو گویا قسم کھار گی تھی کام کی کوئی چیز ملنے نہ پائے۔ پاکستان کے حق کی وکالت کرنے کا سہرا چود ھری مجمد علی کے سر ہے۔ انہیں اور نوابزادہ لیافت علی کا کھمل اعتاد حاصل تھا اور اُس سلسلے میں انہوں نے انتقک محنت اگن اور قابلید فرائض کو نباہ۔ پاکستان کے عالم ظہور میں آنے کے وقت اس کی راہ میں جود شواریاں اُر کاوٹیس اور مزائم وارس حصر نور وضاحت سے اپنی کتاب ence of جود ھری صاحب نے بردی خوبی اور وضاحت سے اپنی کتاب ence of

Pakistan میں کیا ہے۔ اس موضوع پر یہ نہایت اہم 'متند' بے لاگ اور واقعیت پیندانہ و ستاویز ہے اور تقسیم ہندے مل میں لارڈ ماؤنٹ میٹن 'اس کے انگریز مشیر وں اور کانگرسی لیڈروں کی ملی بھگت کے بہت سے پوشیدہ لوٹوں کو بری وضاحت سے بے نقاب کرتی ہے۔

تعیم کے وقت کومت ہند کے پاس چار ارب روپے کا کیش بیلنس تھا۔ بردی طویل تکر از 'جت اور مول تول کے بعد بھارت نے اپناہا تھ روک کے بعد بھارت نے اپناہا تھ روک بید بالکتان کو 75 کروڈروپید دینا طے ہوا۔ ہیں کروڈ کی ایک قسط اداکر نے کے بعد بھارت نے اپناہا تھ روک بیل بالکا گرائے۔ 1947ء کوجب پاکتان وجود میں آیا تواس نئ حکومت کے پاس بس یہی نقد اثاثہ تھا۔ اُس وقت مملکت بلاواد کے سامنے مسائل اور افراجات کی غیر معمولی بھر مارشی۔ بھارت کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ کیش بیلنس لاانگی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست الله انگی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 15 اگست نئی الله انگی روک کر روز اول ہی ہے اس نئ مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتہر کر دے۔ 19 اگست اور ہر قراسلولی ہے گزر گئی 'کیونکہ حکومت اور عوام دونوں آزادی کے نشے میں سر شار 'کام کی لگن میں چست اور ہر شکل پر قابیانے کے لیے تیار تھے۔ آخر 15 جنوری 1948ء کو گاندھی جی کے "مرن برت " سے گھراکر بھارتی مکوت نے کیش بیلنس کی باتی قسط بھی بادل نخواستہ یا کتان کو اداکر دی۔

فرقی سامان کاایک تہائی حصہ پاکستان کے حصے میں آنا ہمی رضامندی سے منظور ہوا تھا۔ آرڈینس فیکٹریاں اولمئن سٹورڈ پوسب کے سب بھارت میں تھے 'اس لیے اُن پر بھارتی حکومت کا پورا قبضہ تھا۔ مسلح افواج اور فوجی مالان تقییم کے لیے جوادارہ قائم ہوا تھا 'فیلڈ مارش آکنلیک اُس کے سپریم کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کوشش مالان کو ملٹری سٹورز وغیرہ کا منظور شدہ حصہ ملنا شروع ہو جائے 'کا تگرسی حکومت نے آسان سر پر اٹھا لیا اور اداؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کرایسے حالات پیدا کر دیتے کہ فیلڈ مارشل آکنلیک کو استعفیٰ دے کر پسپا ہو نا پڑا۔ تیجہ کے طور پر فوجی ساز دسمان میں پاکستان کے حق کا کوئی حصہ آج تک ہمیں وصول نہیں ہوسکا۔

دفل سے سرکاری ملازمین 'وفتری فاکلوں اور دوسرے متعلقہ سامان کو کراچی پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا 'لیکن بہت جلدیہ بند وبست ترک کر دینا پڑا 'کیونکہ ان گاڑیوں پر ہندوؤں اور معمول کے شدید صلح شروع ہو گئے۔ اُن گنت لوگ مارے گئے۔ بہت ساریکارڈ تلف ہو گیا۔ بے شار سامان لُث ملد رہنوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد بی او-اے-سی کے ہوائی جہازوں سے ''آپریشن پاکستان ''چلا مرکی صد تک بھار کام لیا گیا۔

ان گوناگوں مسائل کے علاوہ ایک بہت بڑامسکہ بڑگال اور پنجاب کی تقسیم کا تھا۔ ایک تجویزیہ تھی کہ یہ نازک ادراہم کام یو۔ این او کی سرکردگی میں کروایا جائے 'لیکن پنڈت جو اہر لال نہرونے اسے دوٹوک رد کر دیا۔ قائد اعظم کا مطالبہ قاکہ صوبوں کی تقسیم کے لیے جو باؤنڈری کمیشن بنائے جائیں 'اُن میں انگلتان کے تین لاء لارڈز کوشامل کیا جائے۔ اس کاجواب یہ ملاکہ لاء لارڈز گہنہ سال لوگ ہیں اور وہ ہندوستان کی گرمی برداشت نہ کر سکیں سے 'چنانچہ

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نامز دگی پر قرعہ فال ایک انگریز وکیل سر سیرل ریڈ کلف کے نام نکلا اور بنگال اور بناباً کے لیے جو باؤنڈری کمیشن ترتیب دیئے گئے 'اُسے ان دونوں کا مشتر کہ چیئر مین بنادیا گیا۔

ریڈ کلف کواپی شخصیت کے مقاطیس کے زیرِ اثر رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اے وائراہا میں مہمان رکھا۔ ریڈ کلف نے بھی اس مسافر نوازی اور تواضع کا پورا پورا صلہ دیا کیونکہ اب یہ بات ہما سے پایئہ جوت تک پہنچہ گئی ہے کہ برگال اور پنجاب کی تقسیم کے متعلق ریڈ کلف ایوارڈ پاکستان کے فالم فراڈ اور سراسر ناانصافی پر جنی تھا۔ چود ھری محمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق کی جرحا اگھ اور براو راست واقعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کادوٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمال ماہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر ور سوخ کا متیجہ تھی یااس کی تہہ میں سیم و زر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر ور سوخ کا متیجہ تھی یااس کی تہہ میں سیم و زر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اثر ور سوخ کا متیجہ تھی یااس کی تہہ میں سیم و زر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے لائوں کا حتی جوت نہیں ملاکر تا۔ رشوت لے کر تو چو تگی کامحر ربھی صاف بنج گئا ہے کا گذرانہ چمال لوڈ کلا تیواور وار ن پیسٹنگر جیسے مشاہیر باج ' ٹران اور لاہ کرنے کہ جور وایات جھوڑ تو بری بات تھی۔ برصغیر میں لارڈ کلا تیواور وار ن پیسٹنگر جیسے مشاہیر باج ' ٹران اور لاہ کرنے کی جور وایات جھوڑ تو بری بات تھی۔ برصغیر میں لارڈ کلا تیواور وار ن میں تا تھی پائے تھارت سے محکوات میں ملاک کی کون صاف تھی بائے کہ لندن کا لیک ہی وکیل اس زمانے کی دو کر و ٹر رو ہے کی خطیر رقم کوشان بے نیازی کے ساتھ پائے حقارت سے محکوات میں میں ہوں۔ علی میں طور پر بد نہاد ی ' بحر ان ایسے فیصلے کر بے جو نہ صرف خلاف عقل میان خلاف عقل نوان وار تو دسر میں پر بین ہوں۔

ایک فیصلہ تو کلکتہ کے متعلق تھا 'جے ریڈ کلف نے بغیر کسی شخیق و تفیش کے مغربی بنگال میں ٹالاً کسی نے یہ جویز پیش کی کہ کلکتہ شہر کی رائے معلوم کرنے کے لیے وہاں ریفر نڈم کر والیا جائے تو لارڈاؤٹلا تو بہ تو بہ کرکے کانوں کوہا تھ لگائے کیو نکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہاں کی اچھوت آبادی معلمانوں کا مشرقی بنگال میں شمولیت کے حق میں رائے نہ دے دو برس بعد سردار وابھ بھائی پٹیل نے کلکتہ میں ابکہ دوران یہ انکشاف کیا کہ کا گرس نے ہندوستان کی تقییم اسی شرط پر مانی تھی کہ کلکتہ ہندوستان کے ھے بم فاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہواہوگا۔ مسلم لیگ کواس سازش کی کوئی خبرنہ فی فاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہواہوگا۔ مسلم لیگ کواس سازش کی کوئی خبرنہ فی کہ کا بادی بی کی واضح اکثر یہ تھی۔ تقییم کے متفقہ فارمولے کی ہرشق کے مطابق یہ ضلع پاکستان کے جھے میں آتا تھا گیا کہ بینے کو کی وجہ بتائے اسے بری ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو دور سیاسی بد نیتی کا مظہر تھا ہیو نکہ گور داسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر خاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہا نہ نہ دراستہ مل سکتا تھا۔ دیڈ کھل سکتا تھا۔ دیڈ کھل سکتا تھا۔ دیڈ کا نے دراستہ مل سکتا تھا۔ دیڈ کا موقع ہا تھا۔ دیڈ کا موقع ہا سکتا تھا۔ دیر استہ مل سکتا تھا۔ دراستہ مل سکتا تھا۔

پہلی بار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیاتھا، تواس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی ہار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیاتھا، تواس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی تھی۔ اب مین ایک سو برس بعد فرگیوں نے جب دوسری بار سمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی چال چلی تواس کی بھاری تھی۔ گور داسپور کے راہتے بھارت کو کئی توار سمیوں کے ساتھ براور است فسلک کر سے برطانیہ نے پاکتان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک نگی تلوار لگادی اور حوانب سے بھارت کے بے جواز لگادی اور حوانب سے بھارت کے بے جواز محملات کو غیر مملکت کی غیر متوقع اطراف و جوانب سے بھارت کے بے جواز محملات کے ایک میں دیا۔

مغرلی پنجاب کی معاشی زندگی کو بھارت کے پنجہ اختیار میں دینے کے لیے ریڈ کلف نے گور داسپور کے نہلے پر فیروز پور کا دہلا بھی مار دیا۔ فیروز پور میں ان نہروں کے ہیڈور کس تھے 'جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں۔ ریڈ کلف نے یہ ہیڈورک بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیئے۔ آٹھ مہینے کے اندر اندر اپریل 1948ء میں بھارت نےاں نہروں کا پانی ہند کرکے یاکتان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا۔

16 اگرت 1947ء کو جب ریڈ کلف کے معاندانہ 'مفیدانہ اور نامنصفانہ ایوار ڈکا اعلان ہوا' اُس وقت مشرقی بناب اور دنا کے مسلم جسے فوجیوں اور بناب اور دنا کے مسلم جسے فوجیوں اور بناب اور دنا کے مسلم جسے فوجیوں اور بناب کا مددے کلمہ کو مردوں' عور توں اور بنجوں کے جان ومال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کان کی مددے کلمہ کو مردوں' عور توں اور بنجوں کے جان ومال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کانے گاوگ نہ تی ہوئے ؟ کتنی صحتیں کئیں ؟ کتنے معصوم بیچ مارے گئے ؟ ان سوالوں کا جواب تاریخ کے حساب دان کے برامر قاصر ہیں۔ ان کا جواب صرف یا کستان کی بنیادوں ہیں محفوظ ہے۔

د بلی ادر مشرقی پنجاب کے علاوہ بھارت کے طول و عرض میں بہت سی اور جگہ بھی ہند واور سکھ مسلمانوں کے خون ے ہولی کھلنے میں حسب توفیق مصروف عمل تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھارت کی ہر شاہراہ 'ہر پگڈنڈی پاکستان کی لرف جاتی تھی اور چندماہ کے اندراندرڈیڑھ کروڑ سے او پر لٹے پٹے مہاجر پاکستان میں ہجرت کر کے آگئے۔

15اگت کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجیب طور پر منایا۔ بان کو نیل نے اپنی کتاب "آکنلیک" میں لکھاہے کہ اس روز سکھوں کے ایک ججوم نے مسلمان عورتوں کو ہر ہنہ رکے اُن کا جلوس نکالا۔ بیہ جلوس شہر کے گلی کوچوں میں گھو متار ہا۔ پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔اس کے بعد کچھ عورتوں کو کریانوں سے ذیح کر دیا گیا۔ باقی کو زندہ جلادیا گیا۔واہ گر وکا خالصہ 'واہ گر وکی فتے!

## كراچى كى طوطاكهانى

اگٹ کے شروع ہی میں کئک سے کراچی پینچنے کے سارے رہتے مسدُ دد ہو پچکے تھے۔ نجوں نُوں کر کے میں گی نہ کی طرح بنگال ناگ پور ریلوے کے ذریعے 12 ستبر کو مبئی پہنچ گیااور اسکلے روز ایئز انڈیا کے ہوائی جہاز سے گراتی آگیا۔

جبایر الله یا وائی کاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر ارض پاک برم کے بل اُترین کے اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر باجماعت سجدہ شکر اند اواکریں کے ایک برم کے بل اُترین جہازے لگتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دبوج لیا اور ہم ایک دوسرے کر اتے ایک دوسرے کر کے کہائے ایک دوسرے سے محروف کر کے کہائے ایک دوسرے سے دھکم و ھا ہوتے اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگر داں ہو گئے۔ سامان وصول کر کے ہمات سنے سے لگا کر بیٹھ گئے اور آج تک ای سامان کو بڑھانے اُسجانے 'جبانے میں ول و جان سے مصروف ہیں۔جو مجرفہ کراچہاں کو بڑھان کراچی ایز پورٹ پر قضا ہو گیا تھا میں سامان کے جمیلے میں وہ اب تک واجب الا داچلا آر ہاہے .....کار جہاں درائے ابر میرا انظار کر!

دارت تجارت منعت اور ورکس چیف کورٹ بلڈنگ میں واقع تھی۔ مسٹر آئی۔ آئی چندر گیروز ہر مسٹر میک فارقر کیرٹری اور تعامی اللہ مسٹر میک فارقر کیرٹری اور مسٹر میک فارقر کیرٹری اور مسٹر شجاعت علی حنی جائنٹ سیرٹری سے۔ انڈر سیرٹری کے طور پر جھے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکٹن کا چارج در آیدات اور در آیدات کس چڑیا کا میٹن کا چارج میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ تجارت سے کہتے ہیں اور برآیدات اور در آیدات کس چڑیا کا بام ہے۔ بندر دوڈ پر ایک کباڑیے کی دکان سے میں نے ایک انٹر پیشنل ٹریڈ ڈائر کیٹری اور ایک سیکنڈ ہینڈ فلیس اٹلس ٹریڈ کا دراللہ کانام لے کراپناکام شروع کردیا۔

کام کرنے کے لیے جھے ایک چھوٹا ساکیبن ملا ہوا تھا۔ پہلے روز اُس میں فقط ایک میز تھا۔ دوسرے روز ایک کری مجی مل گئے۔ چندروز بعد ایک دو کرسیاں اور مجھی آگئیں۔ فا کلوں کے لیے کا غذ 'پن ' ڈیگ مجھی دفتر سے مل ہاتے تھ 'مجی نانہ ہوجاتا تھا۔ اُس روز میں بیاشیاء ہازار سے خود خرید لا تا تھا۔

اُن دنوں پاکتان میں اچانک چینی اور کو کیلے کی شدید قلّت پیدا ہوگئی۔ چینی کی جگہ تو خیر لوگوں نے گڑکا استہال ٹروئ کردیااور کراچی میں جابجا طرح طرح کا گڑر پر حیوں پر بکنے لگا، لیکن کو کیلے کی کمی بڑی باعث تشویش می اُن وقت ہاری سب ریل گاڑیاں کو کلے سے چلتی تھیں اور اس کی قلّت سے رسل ورسائل کے سادے نظام کے معطل ہو جانے کا شدید خدشہ تھا۔اس صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے چندر گیر صاحب نے نظا کے افسروں کی ایک ہنگای میٹنگ منعقد کی۔ میں سینڈ ہینڈ فلیس اٹلس اور انٹر نیشنل ٹریڈ ڈائر کیٹری کی اور کر کے حمیا تھا' اس لیے میری چند تجاویز بڑی سہولت سے منظور ہو گئیں۔اس سے میرے دا جائنٹ سیرٹری کو غالبًا یہ خوش فہی ہو گئی کہ جھے بین الا توامی تجارت کے معاملات پر کوئی خاص میر لیکن جھے علم تھا کہ میں اندر سے کھو کھلا ہوں۔ تاہم اپنی ہمہ دانی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے میں نے ہالا معاشیات اور فن اعداد وشار پر کئی کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیس اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی درمعقولات دینے کی شُدبُد حاصل کر لی۔

میرے اس سطی قتم کے علم سے چندر گیر صاحب خاص طور پر مرعوب تھے اور اپنی بہت کا میڈ ا اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ایک روزوزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔کرا اور رہائشی ضروریات کے لیے جو نئی عمار تیں اور کوارٹر تقمیر ہو رہے تھے'اُن کے لیے سینیڑی سامان ا مسئلہ در پیش تھا۔ میڈنگ میں چاروزیر اور پچھ افسر شریک تھے۔وزیروں میں مولوی فضل الرحن بھی م کے پاس امور دا خلہ 'اطلاعات اور تعلیم کا چارج تھا۔

" کچھ بحث و تمحیص کے بعد جب سینیری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا' تو وزیر تعلیم مولوی فضل الر کمن میں تجویز پیش کی کہ اگر اس امپورٹ کا بچھ حصہ ڈھا کہ کے لیے بھی مخصوص کر ویا جائے تو مناسب ہوا اس تجویز پر بردی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا کہ ڈھا کہ میں کوئی خاص تقمیری کام شروع نہیں ہوا'ا' سینیری سامان جھیجنے کی کوئی متک نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو سامان ڈھا کہ جائے گا' وہ لازمی طور پر سمگل سینیری سامان جھیجنے کی کوئی متک نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو سامان ڈھا کہ جائے گا' وہ لازمی طور پر سمگل گا۔ ایک صاحب نے نداق بی نداق میں میہ کھیجتی اُڑائی کہ بنگالی لوگ تو کیلے کے گاچھ کی اوٹ میں بیٹے کے عادی ہیں۔ وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیس لے کر کیا کریں گے۔

مولوی فضل الرحمٰن گرئے نہ مسکرائے۔انہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار گر کہ زیادہ نہیں تواس سامان کا ایک قلیل علامتی ساحصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیاجائے ہیونکہ سے مناسب اقدام ہوگا۔ پچھ مزید بحث و مباحثہ اور طنز و مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمٰن کی بات مان کے لیے سینیر کی سامان کا پچھ حصہ مخصوص ہو گیا ہمین ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں پیش کیاجا تاہے۔ میرے خیال میں لاشعور کی طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کاکام اُک روز شرور کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا اُکا عرب منتہ ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا اُک تاجر وں اور سینھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارادن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میر منٹرلاتے رہتے تھے۔ پچھ کام سے آتے تھے ، پچھ ویسے ہی کنٹیکٹ بنانے کی قطر میں چکر لگاتے رہے میں ایک مضوط قدر مشترک سے تھی کہ وہ میساں لگن سے پیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا، دا جمرت داستجاب سے بھنوئیں چڑھاتے تھے 'کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی اُن کے ذوق ساعت پر بردی گرال گزرتی میں۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر سخارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔اس وقت اخلاقی موٹکا فیول کی عیاثی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تھا در مملکت خداداد کی ترقی کی پیانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی سمجوری میں نصب تھا۔ میرے جھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کھڑی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی ایک کھڑی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی افغالی متعدی مومی بخارات کی طرح جھوڑ جاتا تھا۔

ایک روز میرے پاس ریفر یجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذیثان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پنے کے پانی کاایک جگ لاکر میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک براساڈ لا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب برے حیران او کادر اولے ''کیا آپ بازار کی برف استعال کرتے ہیں؟''

میں نے اثبات میں جواب دے کر کر اچی کی برف کی پچھ تعریف کی 'تو تا جر صاحب نے بازاری برف کی مصر صحت اد مہلک خصوصیات پرایک طویل تقریر کی۔"غالبًا آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا؟"انہوں نے بوچھا۔

جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہے ہی نہیں ' تو تاجر صاحب نے آئکھیں پالکر مجھ عجیب قتم کی جیرت سے گھورا۔

اک ٹام جب میں سمرسٹ ہاؤس واپس آیا تو دو مستری ایک نیار یفر بجریٹر میرے کرے میں کھٹا کھٹ فیٹ لرنے ہل معروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کاوزیٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ ہیں معروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کاوزیٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ تو ہا تھا اور سے بھے ان کی اس بد ذوتی پر ایم ماہ بار کانام دے کر میرے طق سے اتار نے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے اُن کی اس بد ذوتی پر ماہ الله میں نے دیفر بجریئر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شوروم میں پہنچا جو کائور دوڈے ایک فیش الیم علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے 'لیمن اسکے روزوہ میں کوئی ہوئی میں میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اُن کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گئی ہوئی میں میں دونر میں تشریف لائے۔ اُن کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گئی ہوئی میں جب دو میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرادل بے اختیار چاہا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اُن کے سر پر زور سے میں دونر ایکن مکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے 'اس لیے میں اپنی دی خواہش کو مملی المی میرے کارون کیک میں دونر وہ اور پیچیدہ اللہ کوئی اور ایک میں دونر وہ میرے کان بھی شرخ میں نہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے اللہ دیک تو کر سکھ لاری ڈرا کیا کہ اُن بھی شرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تو میں انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تو میں انہیں خبر دار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے میں تشریف لاکیں تو اس اُن کی دور کیا کہ اُن میں۔

دلمیانگر کاپریم ناتھ اگر وال ہویا مملکت خدا داد کا مسلمان تاجر'رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح سے دلادیتے ہیں۔ ایک روز کامرس سیرٹری مسٹر میک فارقر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکٹن کی ایک فائل طلب کی۔ ہو پڑی الیک وزکامرس سیرٹری مسٹر میک فارقر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیر نشنڈ نٹ نے چھان بین کے بور پڑی الیکن فائل ملنی تھی نہ ملی ۔ میرے سیکٹن کے اسشنٹ سیکرٹری اور سپر نشنڈ نٹ نے چھان بین کے بور اسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لاپروائی سے میم ہوگئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نوٹ میں سید بھی لکھا کہ یہ اسسٹنٹ لا اُبالی فتم کا منہ زور اور منہ بھٹ فتم کا انسان ہے۔ وفتری دستور العمل پابندی نہیں کر تا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کرکے ا

یں نے "ملزم" کو اپنے کمرے میں طلب کیا او ایک خوش بوش با نکاتر چھا اور اچٹا چھریے بدن ا منکتا ہے اعتبائی سے آیا اور دونوں کہدیاں میز پر فیک کر سامنے والی کری پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری ا کرنے والا ہو۔ میں نے اُس سے فائل کے متعلق دریا فت کیا او اُس نے بے حد رُکھائی سے بے حدمخفر جوار نہیں رہی ۔"

> "کیوں نہیں مل رہی؟"میّں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا۔ "شم ہوممی۔"اسشنٹ نے وضاحت کی۔

م ہوئی۔ احسنٹ نے دضاحت یں۔ ای سنم مع مینڈ ن محمد میں

" کیے تم ہوگئی؟"ئیں نے اور بھی تیزی سے پوچھا۔ " سے تاہم میں میں اور بھی تیزی سے پوچھا۔

"بس جی عم ہو گئی 'بتا کے تو نہیں گئی۔ "اسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پُشت ناک پررگڑ کر کوں ' اور جس طرح لکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا 'اس طرح لٹکتا مٹکتا واپس چلا گیا۔

یہ نکاساجواب من کریٹس پھے دیرے لیے سائے میں آئمیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی جمات اورا کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنمی آنے گئی۔ آگر ہر لا پتہ چیز یہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیے گُم ہورا گشدگی کے واقعات ہی کیوں رونماہوں؟

میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ لکھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں لمی اور غالبًا ہم ہو گئی ہے ، چو نکہ یہ افزاً سیشن میں و قوع پذریہ ہوئی ہے 'اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری قبول کر تا ہوں اور اس کا خمیازہ بھٹننے کے لیے تیار ہوں۔اس پر مجھے سیکرٹری میک فار قر' جائن' الیں۔اے۔منی 'وپٹی سیکرٹری ایم۔ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکرٹری انٹرف سعید سے درجہ بہ درجہ تم ایک خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہرایک نے مجھے آئیدہ مختاط رہنے کی شدید وار نگ دی۔

وہ دن اور آج کا دن' جمیل الدین عآلی ہے میرے تعلقات کچھے ای نوعیت کے خطوط پراستوار چا جیں' کیونکہ امپورٹ اینڈ ائیسپورٹ سکیشن کا البڑ' بے باک اور منہ زور اسٹنٹ جو فائل گُم کر بیٹیا تھا' جُمْر عآلی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کواپی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سبھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عآلیٰ اللہ رفاقت کاشرف حاصل ہوا' جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغموں نے مجھے شاد کام کیا ہے۔ جس کے فا «الت نے جھے الامال کیا ہے اور جس کی نازک مزاجی' زودر نجی' تلملاہٹ' جھنجلاہٹ اور سمج کلاہی نے میرے دل میں مجی کوئی آزردگی پیدانہیں کی۔

داارت تجارت میں کام کرتے ہوئے جھے مشکل ہے ایک مہینہ ہوا تھا کہ بہتوں وکشمیر میں آزادی کی اہرائھی اور
ال کے ماتھ ہی مہاراجہ ہری تکھی کی قیادت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جتوں
عبان پاکر سیالکوٹ اُٹھ آئے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑگئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے
اُل امادی منری میں ایک صاحب ور کس ڈویژن کے جائٹ سیکرٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے
ملے میں وہ نخار کی سے۔ میرے کئی جانے والوں کو وہ بڑی شفقت اور عنایت سے مکان اللہ بھی کر چکے تھے۔
ملی میں ان فاد مت میں حاضر ہو کراپی ضرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکا ساجواب دے دیا۔ میں
فیل نے اُن کی فدمت میں حاضر ہو کراپی ضرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکا ساجواب دے دیا۔ میں
فیل نے اُن کی فدمت میں حاضر ہو کراپی ضرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکا ساجواب دے دیا۔ میں
فیل نے ان کیا کے اور پھر عینک لگا کر فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔

بیمادب بھی دراصل بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔اُس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا دبی حال تھا کہ ایک الدمد بالد مکان ہے مدکیاب تھے اور مکان ما تکنے والوں کا کوئی شار نہ تھا۔ ایسے حالات میں وہ صاحب کس کو مکان دبیااد کی کوندیں؟ حقدار سبھی تھے لیکن ترجیحی حق دار کون تھا؟اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، چنا نچہ یہ صاحب بھی الم الا الم لیقوں پر عمل کرنے پر مجبور تھے۔کوئی کسی وزیر یا افسر کبیر کی سفارش لے آیا تو اسے مکان مل جاتا تھا یا کی مادب ہمت نے جائٹ سیکرٹری کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے خوشا مداور چاپلوسی سے کام لیا تواس کا مقصد گرم اللہ اللہ اللہ جو اللہ واتا تھا۔ میں ان دونوں لواز مات سے عادی تھا،اس لیے ان صاحب کی عنایت بے غایت سے گرم الہ

 ر کھی ہوئی تھی' لیکن اس شریف آدمی کو بالکل یقین نہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے جھوٹ' فریبالا سیر حاصل تبھرہ کیا۔

ا نبی دنوں کراچی میں بلکا سا ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ پچھ سامان نے باچ کر ہمارے مالک مکان نے الله روپیہ نقد جمع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں نے اس کے مکان پر جملہ کیا تو نقذی بھی لا کے حفظ مانقذم کے طور پروہ یہ پونجی ماں جی کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا۔ وہ روپے مین کروینا چاہا تا الله کی دوس کے بعد تمنی بی نہ آتی تھی۔ اس لیے جمعے سامنے بٹھا کر اُس نے ڈھائی لا کھ روپیہ دوبار گیاادرائی چڑے کی تھیلی میں تالہ لگا کرماں جی کے حوالے کردیا۔ جمع سے اس کی رسید لکھوا کرا پنچ پاس محفوظ کرلی۔ چڑے کی تھیلی میں تالہ لگا کرماں جی کے حوالے کردیا۔ جمع سے اس کی رسید لکھوا کرا پنچ پاس محفوظ کرلی۔ میں مال جی نے اس مانت کی بڑی رکھوالی کی۔ رات کو وہ اس تھیلی کواپنج تکیے کے پنچ رکھ کر سوتی تھیں مال جی وہ اس تھیلی کواپنج تکیے کے پنچ رکھ کر سوتی تھیں نے جمعے کو مانی اور اپنی امان قائم ہو گیا۔ بڑھا نے بھے بھر سامنے بٹھا کر ڈھائی لا کھ روپیہ دوبارہ گیا۔ رسید جمعے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دہا کرازہا نے بھی وہ اپنی جاگیا۔

میرا خیال تھا کہ ہماری اس خدمت گزاری کے عوض مالک ِ مکان بجلی اورپانی کے سلسلے میں ٹایدام ساتھ کسی قدر نرمی کابر تاؤد کھائے گا'لیکن ایں خیال است و محال است و جنوں \_ اُس کی وہی دانی کُل ہُل رہی ۔ کئی بار تووہ بجلی کامین سوئچ سرِ شام ہی بجھا کر بیٹھ جاتا تھااور ہم موم بتی جلا کر اپناکام چلاتے تھے۔ رار کر سونا تو بڑی دورکی بات تھی ۔ ایک دو بار میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس نامعقول بڑھے ہے اس بار ۔ کروں 'لیکن مان جی نے یہ کہ کر منع کرویا کہ بیچارہ دکھی ہے ۔ بے گھر ہو کر جمبئی جا رہا ہے۔اس وت الا نہیں دُکھانا چاہے۔

مالک مکان نے ایک طوط بھی پال رکھا تھا' جے اُس نے سند ھی زبان میں پاکتان کے خلاف چنرگا شوق سے سکھا رکھی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرہ مال جی کی رکھوالی میں دے جاتا تھا۔ جب کام کان طوطے کے سامنے سے گزر تا تھا' تو وہ بڑی بے لکافی سے اسے اپنی مخصوص گالیاں سنادیتا تھا۔ اپنے کام کان ہو کر جب بڈھا گھروالیں لو ٹما تھا' تو مال جی اکثر اسے چائے یا شربت بنا دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ طولے کا کراوپر چلاجا تا'اور تازہ دم ہو کر پھر جمیں بجلی اور یانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہوجا تھا۔

ایک روز چندریگر صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں اُن کے دفر میں سب فائلیں لے کراُن کے گھر آ جاؤں۔ مجھے اُن کے گھر کا پنۃ معلوم نہ تھا۔ جب میں نے اُن سے گھر کا پنا بڑی چرت سے بولے " تعجب ہے تمہیں اپنے بنسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟"

میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وقت معلوم تھے'نہ کج معلوم کرنے کا شوق چرایا ہے۔ چندر گرماحب کے دفتر میں تمیں چالیس فا کلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمیٹ کر گھوڑا گاڑی میں ڈالااور وزیرماحب کے بنگلے کی راہ لی۔ کو تھی پر پولیس کا پہرہ تھا۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اندر جانے ہے روک دیا کو نکہ وزیروں کی کو ٹھیوں کے اندر صرف موٹر کاروں ہی کو باریا بی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

چندر گرصاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔اُن کے پاس سردار عبدالرب نشتر بھی تشریف فرماتھے۔ "آپ ٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟" چندر مگر صاحب نے بوچھا۔

"سان کار فارغ نه تقی۔" میں نے جواب دیا۔

چدر گرصاحب نے بیکے بعد د گیرے دو تین افسروں کے نام لیے اور بولے" ہاں اُن میں سے کسی کے بیچوں کو گلفن کامیر کرانے گئی ہوگی۔"

کی دجہ سے چندر گر صاحب مجھے مسٹر سوہاب کہاکرتے تھے۔انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کراا" یہ میرےانڈر سیکرٹری مسٹر سوہاب ہیں 'جواپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔"

"عاب آپ کا تخلص ہے؟"نشر صاحب نے دلچیس کے انداز میں پو چھا۔

یں نے انہیں اپناپورانام بتایا' تو نشتر صاحب پیشانی سکیٹر کر بچھ سوچ میں پڑھئے اور بولے 'دسمیا ہم پہلے مجھی مل کچ یں؟ مجھ اس نام سے کسی قدر شناسائی کی اُبو آتی ہے۔''

یں نے وض کیا کہ اس سے پہلے مجھے اُن کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔

نشر ما حب نے میرے سروں کیریئر کے متعلق بے در بے چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تووہ پاک چو نئے اور فرمایا" ہاں 'خوب یاد آیا' ایک بار د ، لی میں شہید سپروردی نے آپ کی پچھ مزے کی باتیں سائی قمیں۔"

چھر گرصاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کا مرس'ورکس اور انڈسٹریز ڈویژنوں کی فائلیں چھانٹ چھانٹ کراگ کرکے رکھ دیں تونشر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔انہوں نے از راہِ نوازش جھے اپنی کار میں لفٹ دیے کی پیکش کی۔

رائے میں ایک مقام پر بچھ ہندو خاندان آٹھ دس اونٹ گاڑیوں پر اپناسامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے ہے۔ نثر صاحب نے ایک شخنڈی آہ بحر کر کہا'' میہ لوگ کتنے آرام ہے اپنا تنکا تنکاسمیٹ کریبال سے لے جارہ ہیں۔ اُس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں چنچتے ہیں' اُس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔"
اُس اُس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں چنچتے ہیں' اُس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔"
اُس ماحب کی تفنی طبع کے لیے میں نے انہیں اپنے ہندولینڈ لارڈ کے کچھے لطیفے سنائے تو وہ جرت سے بولے
اُس کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ کیا کرامیہ وصول کرتاہے؟"

"تقريباً أدهى تنخواه ـ "مَين نے بتايا ـ

"مرکاری مکان کیوں نہیں ملا؟" انہوں نے یو حیا۔

میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کیس توہ ہ خاموش ہو گئے۔ دوئین روز کے ہوئج
کا پی - اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیروان جی مہت بلاک کے ایک فلیٹ کا الائمٹ اللہ
حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک بیہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بیہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح ما مالیا
وفت اس گھر کا ملنامیرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالی انہیں اُس جہان میں مجی اُٹر وفت اس گھر کا ملنامیرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالی انہیں اُس جہان میں مجی اُٹر وہ سے ہوگی۔ وہ ہی سی مسلم شری حسنی صاحب نے ازخود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُل سیرٹری حسنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے جسنی صاحب نے ازخود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُل اُس غریب کو مکان کیوں نہیں دیتے۔ یہ بھی تو تہاری سروں کا ہی آدمی ہے۔"

" نہیں؟" انہوں نے چونک کر سرسے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچاا اُ

میں نے اعتراف جرم کیا تو اُن صاحب نے بڑے تپاک سے اپناہا تھ میرے کندھے پر رکھ کر کہا'، میں آ جانا' مکان کا بندو بست ہو جائے گا۔''

میری ضرورت پوری ہو چکی تھی اس لیے میں دوبارہ اُن کے دفتر تونہ گیا، لیکن اس بات پر برن اُ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروں کا جادہ ہمارے سر پڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمالاً کے تین حرف بھارت پر ڈال کرپاکستان آ مجے ہیں، لیکن رتی تو جل گئی، پر بل نہیں نکلا تھا۔ یہاں پر گام تعارف میں اولڈ آئی۔ ی۔ایس کا دُم چھلا لگانے میں گخر محسوس کرتے تھے۔ایک صاحب نے اپ دائرا می ساتھ اُن ہے۔ ساتھ آئی۔ ی۔ایس کھواکر ان نہا ایک ہلکی می کیبرائی چاہد (Name Plates) لگوائی تھیں 'اُن پر اپ نام کے ساتھ آئی۔ ی۔ایس کھواکر ان نہا ایک ہلکی می کیبرائی چاہد کی کیبر 'تاکہ اُن کا بوئی اُن کا جائے ہیں کا جل کی کیبر'تاکہ اُن کا بوئی اُن کے ساتھ آئی۔ یہ کا جل کی کیبر'تاکہ اُن کا بوئی اُن کے ساتھ آئی۔ یہ کہا کی کیبر'تاکہ اُن کا بوئی اُن کے ساتھ آئی۔ یہ کہا کی کیبر'تاکہ اُن کا بوئی ہیں کے ساتھ آئی۔ اُن کا اُن کے ساتھ آئی۔ اُن کا اُن کے ساتھ کی درج تھے۔ ایک صاحب کا ذاتی را کمنگ پیڈان گئیگر آئیکھوں نے بھی دیکھا ہے جس پر Former I.C.S۔ میں میسر میں مردی تھے۔ میں «سیکرٹری آف سٹیٹس ام پیریل سروں" کے الفاظ بھی درج تھے۔

ہم کہ اپنی نوکری کے تین فرئودہ حروف تک اپنام سے علیحدہ کرنے سے قاصر تھ 'ہم آزالا) کو غلامی کی روایات سے الگ رکھنے پر کس حد تک قادر ہو سکتے تھے؟اس کا جواب ہم خود دیں یا نہ دہ ہا گا نے دے دیا ہے اور آج تک دے رہے ہیں۔

لارنس روڈ والے فلیٹ میں دو بڑے بیڈ روم اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بسااو قات اس بی ام پینتیس پینتیس پینتیس پینتیس پینتیس لوگ گزارہ کرتے تھے۔ بہت سے اعزہ وا قارب اور دوست احباب بھارت اور کثیرے، ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب کے سب انتہائی ختہ خالی اور درماندگی کا شکار تھے۔ کوئی پا بیادہ قالوں مہیوں کے سفر کے بعد پاکستان پہنچا تھا۔ کوئی اُن گاڑیوں پر سوار تھا جنہیں جا بجاروک کر اُوٹاماراجا تا اُدا

موسے تک مہابز کمپوں کی دلدل میں دھنسارہا تھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی ،کسی کو علاج معالیج کی ضرورت مخیادر زندگی کے ساتھ از سرنو ناطہ جوڑنے کے لیے سب ایک دوسرے کے مختاج تھے۔ ایک روز میں نے اپنا ہڑہ کولا اوّائی میں فقط سولہ روپے موجود تھے۔ جھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کیونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھااور اگل ''فؤاہی آٹھ دس روز باتی تھے۔

اُن زمانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا، بلکہ اُس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کولا قاربہا، بگال اور الڑیہ میں میرا قاعدہ تھا کہ میں بہلی تاریخ کوا پی تخواہ نقذ وصول کر تا۔ پچھ پسیے ماں بی کو جون بھی وہا بھی دیا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ گھر میں دو ڈھائی درجن مہاں ہوں بھی مونوں کے طوطے اُڑگئے۔ میرا واحد اٹا ثہ اور نٹیل لا نف اندور کم بھی کا کی سے موجود ہیں، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اُڑگئے۔ میرا واحد اٹا ثہ اور نٹیل لا نف اندور کم بھی کی اندور نس پلیسی تھی بوچند سال قبل میں نے بھا گلور میں تریدی تھی۔ اندور نس ایجن مشہور کا نگر سی اندور نس ایجن کی بیان تھا۔ اور نٹیل اندور نس ایجن پالیسی کے ذریعہ کی جائی تھیں، وہان کی تھیں اور نٹیل اندور نس ایٹی پالیسی کے دریعہ کی جائی تھیں، وہان کوئٹا پنج والد کے آٹوگر اف کا ٹیل بھی ضرور چہپاں کیا کہ تا تھا۔ میں اپنی پالیسی نے دست بروار ہونا چا ہتا ہوں۔ کمون کوئٹا کی دفتر گیا اور نٹیل اندور نس ایٹی پالیسی سے وست بروار ہونا چا ہتا ہوں۔ اندو نجر کا گیا۔ اندور کی تھیں اور کی تھیں کھی ہیں تھی کی ہیں تھیں ہیں ہوگا اور نیسی طور پر اس کی اصلی تیں۔ انہ کی اندور براس کی اصلی تیست کھی ہیں ہوگا اور لیسی طور پر اس کی اصلی تیست واب الادا ہوگی تواج آٹوگر اف کی وجہ سے سیپالیسی ایک تاریخی حیث سے بیہ پالیسی سنجال کر اپنے پاس کھوں الکی عرف قیت سے بیہ پالیسی سنجال کر اپنے پاس کھوں الکی عرف قیت سے بیہ پالیسی سنجال کر اپنے پاس کھوں الوں سے دیال دوں۔

یں نے پنجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی 'لیکن دست بر داری کے ارادہ پر مستقل مز اجی سے اڑار ہا۔ پچھے مزید دوکد کے بعد منجر نے حساب جوڑا'اور پالیسی واپس لے کر جھے تین ہز ار سات سور و پے ادا کر دیئے۔

یہ گراں قدر رقم ہاتھ میں آتے ہی تہی دستی کے کھات کی یاد کا فور کی طرح اڑگئی اور میرا و ماغ از سرنو آسان سے ہائی کرنے لگا۔ میرا بی چاہتا تھا کہ کہیں ہے کوئی سستی ہی سیکنڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے تو ہڑا آرام نصیب ہو۔ اُڑیسہ میں میرے پاس بڑی سارٹ اور باکی سپورٹ کار تھی۔ کئک ہے روا تھی کے وقت سب نے یہی زور و یا کہ میں اسے فرون کو دول کیونکہ فسادات کی وجہ ہے اس کا ریل کے ذریعہ پاکستان پہنچنا امر محال تھا، لیکن اس کار کے ساتھ کچوالی خوشوار یادیں وابسة تھیں کہ اسے بیچنے پر ول رضامند نہ ہوا اور میں نے اسے ریل کی ایک ہوگی میں مقفل کرکے اللہ توکل کرا چی کے بک کروا دیا۔ یہ ہوگی کسی نہ کسی طرح جالندھر تک تو ضرور پہنچی، کیکن وہاں پر کسی مانسبذوق کی نظر انتخاب اس پر ہڑگئی اور اُس نے کار کو ریل گاڑی ہے آتار لیا۔ اب کرا چی میں بیدل جو تیاں مانسبذوق کی نظر انتخاب اس پر ہڑگئی تھی۔ جب انشور نس پالیسی کے پینے جیب میں آگے تو دبی د بی اکتاب کا یہ احساس جھائے جھیت اُ کہانے گئی تھی۔ جب انشور نس پالیسی کے پینے جیب میں آگے تو دبی د بی اکتاب کا یہ احساس جھائے جیت میں تا گئے تو دبی د بی اکتاب کا یہ احساس

آ نا فاناشدید تکان اور ماندگی میں تبدیل ہو گیااور کار خریدنے کی خواہش نے دل کو ٹری طرح ایے ملئے ملاً اب کار کے خریدار کی حیثیت سے میں نے کراچی پر نگاہ ڈالی کو سڑک پر چلنے والی ہر دوسر کایا تیزا كے ليے تيار تھى كيونكه بمبئى جانے والے بہت سے مندو موائى جہازياسمندرى جہاز پر سوار مونے با ا بی کار فروخت کیا کرتے تھے۔ایک ایسے ہی خوش پوشاک مچرب زبان مندونو جوان مسٹروڈوانی ہے ہم سرراہ ہوگئ۔ اُس کے پاس بندرہ بیس سال پرانی شیور لٹ کار تھی' جے وہ شام کے جہاز برسوار ہو ا فروحت كرنے كى تجلت ميں تھا۔ أس نے اپنى كاركى مدح ميں رطب اللمان ہوكرايے ايے كيت كائالا، ے اُس کی بے عیب خدمت گزاری اور بے لوث و فاداری کے اتنے قصے سنائے کہ مجھے ایک گوندانوں کہ بید مخص اپنی اس قدر محبوب اور کار آ مدشے کو بدامر مجبوری پیچیے چھوڑ کر جارہاہے۔ میں نے ممرالا قیت کے متعلق استفسار کیا' تواس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں سے لگا کر بردا توبہ تلہ کیا'اور تم کمالاً محبوب کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا۔اس کی نظر میں سے کار بالکل انمول تھی اور ندود کے لیے ہی اسے بیچنا چاہتا تھا۔ وہ تو بس ایک ایسے قدر دان کی تلاش میں تھا' جے سپر د کر کے اسے پرالم ہا اس کی چیتی موٹر کاروا قعی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ کسی وجہ سے اُسے میرے چہرے پر قدروالٰ کا ہر آئی'اور میں بھی اُس کی چرب زبانی کی چکناہٹ پر ایسا پھسلا کہ پانچ ہزار سے شروع کر کے ڈھائی ہزاردہ طے کر لیا۔ مسٹر وڈوانی نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور قدم قدم پر اُس کی خوش رفتاری کی تعریف وام ہوامجھے ہمارے گھرلے آیا۔ میں نے اسے ڈھائی ہزار روپے نقدادا کرکے کارکے کاغذات وصول کے اور ا جوشی ہے بغل میر ہو کر رخصت ہو گیا۔

مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اُس نے سارٹ ہونے سالہ ویے سالہ دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن سٹارٹ ہونے کا واحد طریقہ ہے ہے کہ دوچار آدمی اسے کافی دور تک دھاوا چالوہ ہوتا تھا تو پہنے رک جاتے تھے۔ پہنے حرکت میں آتے تھے تو انجن دم تو در دیتا تھا۔ گیئر بدلنا ہوئے ٹیرا کھا تھا اور ہریک بھی گئی تھی بھی صاف مکر جاتی تھی۔ میل ڈیڑھ میل چلنے کے بعد پانی جوش میں آکا اور پچھی بتیوں میں اور ہارن کی جگہ اُس کے در وازے اور ٹم گار ڈ بڑے زور سے بہتے تھے۔ کار کی اگلی اور پچھی بتیوں میں کام نہ کرتی تھی اور کئی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اُس کے سامنے لا لٹین جلا کر لڑکا اُر انہی دنوں چودھری غلام عباس صاحب شخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کرائی آگا ہاں تھہرے اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انہیں اگلے روز ہنچ پر مراکی گار انہیں سواری کی ضرورت ہو تو گور نر جزل ہاؤس کی کار انہیں لینے وقت پر آجائے گا۔ چود ملی ایک مواری کا تظام ہے اور وہ خود بی حاض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خود بی حاض ہوا ہوں کے جود میں صاحب کو آگاہ کیا تو وہ وہ کو اُلی کی سواری کا اختظام ہے اور وہ خود بی حاض ہوا کہا کہا تھام موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ وہ کے اُلی اُلی سواری کا جوانظام موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ وہ کے اُلی کیا سواری کا جوانظام موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ وہ کے اُلی کہا کیا تھوں کی کار انہیں کیا کہ وہ کی کیا کہا تھام موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ وہ کے اُلی کیا

ہمایک گھنٹہ پہلے ہی گھرسے روانہ ہو جائمیں گے 'تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ ٹمارہ۔"

لنی کانائم مواجے تھا۔ ہم و ھکا لگانے والی نفری کار میں بٹھا کر بارہ بیجے ہی روانہ ہو گئے۔ انقاق سے کار کا موڈ فیک دہا اور ہم ساڑھے بارہ ہی گور نر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے۔ ڈی-سی بڑا پر بیثان ہوا کہ چود ھری صاحب آئی جلدلی کین آگئے ہیں؟ چود ھری صاحب نے اُس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی-سی کے کمرے ٹی بٹھ کر آدھ گھنٹہ انظار کرلیں گے۔

"انظاد کی بات نہیں۔" اے - ڈی - سی نے جو اب دیا۔" قائد اعظم کا تھم ہے کہ جب چود حری صاحب تشریف الأبی اور فود اور جس اللہ میں آکر کار کے دروازے پر اُن کا استقبال کریں گے۔اس لیے فی الحال آپ واپس چلے جائیں اور فیک ایک نکر پندرہ منٹ پر پورچ میں پہنچ جائیں۔"

ال گفتگو کے دوران کار کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ہم نے دھکا دے کر اسے اسارٹ کیا اور باہر آکر گیٹ کے زب فاگور نبزلہاؤس کی دیوار کے ساتھ وقت گزار نے کے لیے رک گئے۔ سکیورٹی والے بڑے مستور تھے۔ اور اناد کا طرف کیا اور وہاں رکنے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے انہیں اصلی صورت حال سے آگاہ کیا' تو وہ جران ہوئے کہ قائدا فاظم کا معزز مہمان ایسی پھٹی چو کار پر سوار ہو کر گور نر جزل ہاؤس آیا ہے۔ سکیورٹی شاف کے پچھ لوگوں نے آاکر جود کار پر سوار ہو کر گور نر جزل ہاؤس آیا ہے۔ سکیورٹی شاف کے پچھ لوگوں نے آاکر جود عمل ہے۔ سکیورٹی شاف کے پچھ لوگوں نے آاکر جود کی ماتھ محتید تاہا تھ بھی ملائے۔

م گورز جزل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس و قفہ انتظار کے دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کلی کا دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کلی کا بھائی کائی کا بھائی کا

وقت ہو چکا تھا۔ سکیورٹی کے کچھ ساہیوں نے بڑی خوشدلی سے کار کو دھکالگایااور ہم بروے زور شور سے بھٹ کہا کرتے فیک سواجے گور نر جزل ہاؤس کی پورچ میں جا رُکے۔ عین اُس لیح قائداعظم بھی اندر سے برآمد المجھ اُنہوں نے بڑی گر جُوثی سے چود ھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیااورا نہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ ہم نے احتیاطاکار کا بخی چالورکھا تھا۔ اس کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ شنائی دیا۔ "مانی اللہ کا کہا کہ کا میں کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ شنائی دیا۔ "Ghulam Abbas I am really happy, You are here!"

# کچھ"یا خدا"کے بارے میں

متمبر 1947ء میں جب میں کراچی پہنچا تو چاروں طرف سے گئے ہے' کئے پھٹے مہاجرین کاایک سیلاب عظیم پاکتان میں اُٹھا چلا آرہا تھا۔ انہی میں کہیں میرا ایک نہایت قربی عزیزا پی بیوی اور بچوں سمیت بھی شامل تھا۔ وہ کئ اہہلے مثر تی بنجاب کے گاؤں چکور صاحب ہے کسی قافلے میں روانہ ہوا تھا'اور ہمیں پچھے معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان تک زعوملامت پہنچا بھی ہے یا نہیں ؟اوراگر پہنچاہے تو کہاں پرہے؟

اں عزیز کی تلاش میں ایک ایک کرے میں نے تقریباً تمام مہاجر کیمیوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہجرت کا اصلی الدادہ مرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جوخوداس بھٹی ہے گزرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹے کر 'یاد فتروں کی چارد بواری میں الدادہ شارے گو شوارے بناکر 'یا جلسوں اور جلوسوں میں دھواں دھار تقریریں من کر ہجرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں الاوہ شارے گو شوارے بناکر 'یا جلسوں اور جلوسوں میں دھواں دھار تقریریں من کر ہجرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہوار نہ مہاجر فانوں میں سسکتے ہوئے 'تربیت ہوئے' ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور اپنوں اور پر ابوں کے ہاتھوں لئے ہوئے مہاجرین کی داستان ہی پوری طرح سائی دیتے ہے۔

ا پیاں تلاش کے دوران ظلم 'بربریت اور مصائب کی چادر میں لیٹے ہوئے لا کھوں مہاجرین میری نظروں کے مانے سے گزرے۔ اُن میں ہزاروں کی تعداد میں بیچ بھی تھے اور جوان اور بوڑھی عورتیں بھی۔ در جنوں نے تڑپ رُپ کر 'روروکر' بَین کرتے کرتے جھے اپنی بیتا بھری جیون کہانیاں سنائیں۔ اس کر بناک مجموعی مشاہدے نے اندر عالا در نگ مُلک کر آخر ایک وز دلشاد کاروپ دھار لیا۔ ایک شام میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں قلم کے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں اُن کمل کر کے اُٹھا۔

یہ طویل افسانہ سب سے پہلے" نیا دور" کے فسادات نمبر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد احباب کااصرار ہوا کہ اول کے طور پراے کتابی صورت میں بھی ضرور چھا پناچا ہیں۔ محتر مہ ممتاز شیریں مرحومہ نے ایک دیباچہ تحریر فرادیا اور "یافدا" کا پہلا ایڈیشن کراچی سے جون 1948ء میں شائع ہوا۔ عام قاری کو بیر اتنا پہند آیا کہ دیکھتے ہی دہمتے اس ناولٹ کانام" یافدا" کی جگہ د" آزادی کے بعد" رکھ کروار کیا!

" افدا" كى كالى صورت ميں شائع ہوتے ہى ترتى پندمصتفين كى صف ميں ايك طوفان اٹھ كھڑا ہوا۔ كى مينون كى بند بندى مضامين آتے رہے۔ ميں نے

سمى تنقيد كاكوئي جواب دينامناسب نہيں سمجھا ، كيونكه مجھے يقين تھاكه بيه نقاد اگر حق بجانب ہيں توبياً ا مردہ ہو کر دفن ہو جائے گی 'لیکن پچھلے 37 سال ہے ایسا نہیں ہوا۔ مخالفانہ تنقید کسی کویاد بھی نہیں۔الہ کے ایڈیشن پر ایڈیشن با قاعدہ شائع ہوتے رہے ہیں۔اس میں میراکوئی کمال نہیں۔ بیاللہ کا فضل ادرہا

آج کل کالجوں کے نوجوان طلبہ کے پچھ طبقوں میں بیکتاب خاص طور پر پیند کی جارہی ہے۔ بہند اور لڑ کیاں" یاخدا" کی جلدوں پر میرا آٹوگراف لینے آتے رہتے ہیں۔اُن میں سے اکثر حمرت سے یہ مالیا "کیا واقعی ہمارا وطن ایسے واقعات ہے گزراہے جواس کتاب میں درج ہیں؟اگریہ بچ ہے تودومرےا، نہیں لکھتے ؟" وغیرہ وغیرہ۔

"یاخدا" کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالنے کے لیے میں یہاں پر تنین دستاویزات کی نقول درج کر<sub>اہما</sub> الآل: - محمد حسن عسكرى كاخط مور خد 20جولا في 1948ء بنام محترمه ممتازشيري-

دوِئم: - اگست 1950ء کے ''ادب لطیف" لا ہور میں ابوالفضل صدیقی کا مضمون بعنوان إلا أس كاديباجه

سوئم:- ''نوائے وقت'' کے ایک نوجوان صحافی اظہر سہیل کے تاثرات جو لا ہور 'راو لپنڈی' ملالاً' کے میگزین سیشن 29مارچ تک تا 14 اپریل 1985ء میں شائع ہوئے۔

### کچھ" یا خدا"کے بارے میں

محمد حسن عسكري كاخط

متازشریں کے نام معرفت مکتبہ کجدید 'انارکلی لا ہور 20جولائی 48ء

محرمه أداب!

کاکوئی اثر نہیں تھا۔عوام نے پاکستان حاصل کر لیا کیکن پاکستان کا اسٹحکام محض ووثوں ہے تو نہیں ہور لیے تو پوری قوم کی ذہنی اور اخلاقی کاوش کی ضرورت ہے اور زندگی کی حپھوٹی ہے چھوٹی باتوں ہے لے بڑی با توں تک میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوری جدو جہد کے بغیر ہمیں استحکام کیسے حاصل ہو سکتاہے؟ ا ادیب ہیں کہ وہ پاکستان ہی کو ختم کرنے کے در بے ہیں اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے نہر جانبداری از دخیالی اور ترقی پیندی کا تمغه حاصل کرنے کے لیے ....ان حالات میں تویہ بری مبارک آپ مسلمانوں کی طرف سے بولیں اور آپ نے اس سازش کا پر دہ فاش کیا جو ادب کے پر دے میں م خلاف ہورہی ہے۔اس پر آپ کو جتنی بھی مبارک دی جائے کم ہے 'کیونکہ یہ بات توذرامشکل ہی ہے ا ا ہے کہ کوئی ادیب اس حد تک مسلمانوں کا حامی ہو 'پھر آپ نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کہی 'سیدھی ہوا چاروالی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کو پاکستان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھوں گا کہ پاکستان اور میں قوم یا حکومت کی حمایت کرنے لگیں 'یا ہر بات کو صرف قومی مفاد کے نقط انظرے دیکھیں۔ میں قوم معروضیت اور سچی غیر جانب داری چاہتا ہوں اور قوم کی سچی تغمیر کاراز اس میں سمجھتا ہوں۔ آپ کومط آج کل فرانس میں ''ذہبے دارادب''کا بڑا چر جا ہے۔اس کے متعلق Andre Gide نے کہا تھا glolly on the deserter میں تواس مقولے کا بُری طرح قائل ہوں۔اگر میں اپنے لیے کسی شاندار منظ دیکھنا ہوں تو''و فادار'' کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھگوڑے کی حیثیت سے 'مگراس کے ساتھ ساتھ مجھے ہے' که Gide افریقه میں Writers' Resistance Committee کا سیکرٹری بھی تھا (ملاؤ آرا گون صاحب نے بھی سے مطالبہ کیا کہ ژبیر پر مقدمہ چلایا جائے 'کیونکہ وہ جرمن سیاہیوں کے روپے کافر ے) توایسے نازک وقت میں تو تربیر تک قومی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا کیونکہ اُس وقت ذہنی ایماماری تھا، مگر ہمارے یہاں ایمانداری صرف اس میں سمجھ جاتی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی جائے یاجواد بہا جنہوں نے قہر در ویش بجانِ در ویش پاکستان کے وجود کو تسلیم کر ہی لیاہے 'وہ بے تعلق رہنا چاہے ہیں' کا کی عملی حمایت کا مطلب جاہ پرستی سیجھتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان ایسے ادیبوں کی ایک نئی انجمن بنانا ہائے غیز کے وفادار ہوں۔ مجھے اس بات سے بوی خوشی ہوئی میں نے تا تیر صاحب کو بھی شرکت کے لیے رامی ال جب بد نوجوان قیوم نظر صاحب وغیرہ کے پاس کئے توانہیں بد جواب ملاکہ تا تیر اور عسکرتی کو کی ملان ا ہے۔ادیوں کی انجمن بنا کے اپناپر و بیگنڈ اکر نا چاہتے ہیں تاکہ لمبا ہاتھ مار سکیں۔اب بتائے کہ ایے مالم لما كرے كيانه كرے۔ ترقی پيندول نے ميرے بارے ميں بداڑا ركھا ہے كہ اسے حكومت ہے بيے لتے إلى ا بولیں تو یہ سب سنیں اور چپ کیسے رہیں' قوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے تو آپ کی یہ رہا بڑا تعجب ہوا۔ خدا کرے کہ آپ زیادہ لکھا کریں۔ ہماری ضرورت تو قوم کواسی وقت ہے۔ کہیں زبان اہلا نەپېچە قدرت الله شہاب کا افسانہ بھی بھے بہت پند آیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہرپاکتانی کے گھر میں ہونی چاہے۔ اگر شہاب صاحب پند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اخبار "امروز" میں تبعرہ کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخبار وں میں اس پر تبعرہ ہو جائے۔ خیر 'یہ کو کا لافانی افسانہ تو نہیں ہے ، گر اپنے مقصد کے پیش نظر براکا میاب ہے۔ آخر Vercors کی Silence of کو کا لافانی افسانہ تو نہیں ہے ، گر اپنے مقصد کے پیش نظر براکا میاب ہے۔ آخر Vercors کی اور ان معنوں کون کی لافانی ہے ؟ یا اس قسم کی دوسری کتابیں ؟ گر پھر بھی ان کتابوں کا ایک مقام ہے 'اور ان معنوں کی قومیں بجاطور پر ان کی شکر گر ار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکر ہے کے مستحق ہیں۔ زیادہ اور ان کے مظالم دکھانے پر اتنا وقت صرف نہیں کیا 'جتنا اپنوں کے مظالم پر کا بیراحقہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بااثر ہے۔ خصوصاً آخری سین کی تو داد نہیں دی جا سی میں گر کر ہم ہوں۔

. خرخدا کا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پیندی کی دُھند تو چھنے گئی۔ شہاب صاحب کو میری مبارکباد ہنا، پچر

۔ زرایہ توبتائے کہ کراچی کا دنی ماحول کیسا ہے۔ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پیند؟ ذراجلدی سے جواب دیں آوچھا ہے۔ صدشا ہیں صاحب کو آ داب۔

> نیار مند \* محمد حسن عسکری

> > بشريه"نيادور"كراچي

#### کچھ"یاخدا"کے بارے میں

### "یا خدا" اور اس کا دیباچه

### ابوالفضل صديقي

ادبل تخلیقات کی رفتار جنٹی تیز ہوتی ہے'اتی ہی ان فنکاروں کی پیداوار میں کی ہوتی جاتی ہے جن کے یہاں الرادي بونام-اس دلچپ حقيقت كو بم في ار دوادب مين بهي ديك لياب بيري كرش چندر عصمت اور دو ا کی ام ان فرست میں اضافہ کر لیجئے جنہوں نے ار دوافسانہ نگاری میں انفرادیت کی پچھے الیمی ممبر لگائی اور اپنی بے پناہ الرواستعدادے بیچے آنے والے ادیوں کواس طرح متاثر کیا کہ 43ء کے بعد ہرنیا ادیب انہی انسانہ نگاروں کی دنیا لل كوكرره كيا ..... كرثن چندر "أن داتا" كے بعد آسته آسته انحطاط كى جانب ماكل ہونے لكے ـ بيدى نے ادب ک<sup>و ب</sup>می کمار کامشغلہ بنالیااور عصمت جنس سے نکل کر جنب مز دور دن اور کسانوں کی دنیامیں آئیں تواپنے <del>پیچیے چلنے</del> دالوں ہے می پیچے رو گئیں۔جب ہمارے ادب کا بہ حال ہو توالی صورت میں جب کوئی بُت شکن اُٹھ کھڑا ہوتا ہے لاے دیکھ کرخواہ بڑے بچاری اور پرانے بت کتنے ہی خفااور جزبز کیوں نہ ہوں 'لیکن ایک سچا نقاد داد دیتے بغیر نہیں رامکا۔ قدرت الله شماب 43ء کے بعد کا ایک بہت بڑا بت شکن ہے ،جس نے اپنے افسانوں سے صرف چو نکایا ہی فهل بلد بنول اور پجاریوں کی صفول میں ایک عجیب انتشار سا بھی پیدا کر دیاہے۔اس کا آخری افسانہ" یا خُدا" تواس مزل کارنگ میل ہے جہاں پینچ کر ہمیں نہ معلوم کتنے لات و منات اور فنی پجاریوں کو تلملاہث محسوس ہوتی ہے۔ اں انسانہ پر جب لوگوں کی برہمی کا اظہار دیکھا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں غلط طور پر ال سے ماٹر ہوگیا ہوں اور تقاضائے بشریت کے تحت جذبات کی رویس بہہ گیا ہوں اور افسانہ کے موضوع کی عمین قم کارتین میں مم ہو کراہے اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک اور فسادات پر کھے ہوئے افسانوں میں بحرین خیال کرنے لگا ہوں 'لیکن آج پھرا کیک بار بڑے تخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف میرا پہلا خیال سیح فی فاہکہ دوبارہ مخصوص نظرہے پڑھنے کے بعد میری رائے رائخ تر ہوگئی اور نہ صرف رائے رائخ تر ہوگئی بلکہ مجھے اں میں چھ خوبیاں ایسی نظر آئیں جن پر پہلے مطالعہ میں نگاہ نہ نیٹنی تھی اور اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی برہمی

کے پردے میں کچھ اور ہے جس کی تشریح کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آخر یہ "یا فدا" پر ہمی کیں اہم اور احمد علی "انگارے" میں پر انی اقدار پر چوٹ کرتے ہیں 'جب کرش چندر بڑے ہوں کنڈ سے دعوال افحالا پھوڑ تاہے 'جب عصمت لحاف کا مو ٹاپر دہ چاک کرتی ہے اور متنواد بی بھٹی کے ہوں کنڈ سے دعوال افحالا انہیں بڑا فنکار مان لیتے ہیں حالا تکہ انہی افسانوں پر ایک خاص سکول کے افراد تلملاا شھے ہیں 'لین بہا شہاب غریب' سڑے گلے سان کے رہتے ناسوروں اور مبروص سیاست کے کینگریوں (grenes) شہاب غریب سڑے گلے سان کے رہتے ناسوروں اور مبروص سیاست کے کینگریوں کا دون پہلیاں ہٹاکر نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ عقاب قتم کے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں جن کا دوئی ہو کی اور اس کی پہنا کیوں میں داخل ہوائی المروہ ایک فنکار ہے تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی پہنا کیوں میں داخل ہوائی المراہ اللہ کا توجا ہیں اے کھواوں کی ہدد سے "تقسیم" اور "ضرب" اور "ضرب" اور "ضرب" اور "ضرب" اور تفری کی مدد سے "تقسیم" اور تی پنداد یب توبالک ہی ائیل کا کمل کرے گا توجا ہیں اسے بچھ اور کہہ لیس لیکن وہ "فنکار" نہیں ہے اور ترقی پنداد یب توبالک ہی ائیل تو تھیں ڈالا جاتا 'پہاں پھوڑوں کو دبیا نہیں ہور کی مدد ہے۔ حقیق متی ہیں ترق بیل کرتا ہے 'خواہ سیاست اور مصلحت اندیش چیخی اور کرا ہی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیق متی ہیں ترق بی موروں کی طرح "جے "سے نشر لگا دیتا ہے۔

قدرت اللہ شہاب پر چونکہ کھتہ چینی کی جاتی ہے اُسے میں وہ تقید سمجھتا ہوں جے ادب کی توہائل البتہ اس میں نہایت گہری قتم کی سیاسی دوراند کئی کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں اگر جب بہ اوالے اپنی ان تقید ول کے ادبی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر داستان گوئی کے عرف فکل کر تھید کے میدان میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار ہے بھی زبارہ اس غلیظ تنقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نولیں ہوں۔ تخلیقی ادب کی میرے نزد بکہ زیادہ ہے اس غلیظ تنقید کا خاتمہ کر دے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نولیں ہوں۔ تخلیقی ادب کی میرے نزد بکہ زیادہ ہے اس لیے نہ تو تنقید کو میں اپنااد بی مشخلہ بناسکتا ہوں اور نہ ہر نئے اور پر انے ادیب و شام کی آمر کرنے کی اجارہ دار کی کا بوجہ میرے خیف شانے سنجال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور کا اس لیے کہ میر کی اور نی ایما ندار کی اور فی خلوص بار بار مجھے اکسار ہا ہے کہ اس ہنگامہ میں جب کہ ساہ دبار اس کے کہ میر کی اور قرم ہے کہ ادب کے چشمہ کی صاف پھواروں کو ہر قتم کی آمیز شرے مرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔ مرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔ مرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایے موقع پر چپ بیٹھے رہنا بھی ایک بڑا فنی جرم ہے۔

قدرت الله شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کرممکن ہے کہ لوگ پہلی نظرین یہ خیال کریں کہ اللہ کے ترکش سے کوئی نیا تیر مجھوٹے گا، لیکن جب وہ سیہ صفون پڑھیں گے توانہیں بڑی ایوی ہوگی کہ انی ایک خادم ادب جس کاتر تی پیندی پر پوراایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بناپر ایک تجی بات کئے ٹما ا

ہوا ہیں کردہاہے کہ خوداس کے اپنے حلقہ سے کتنی آوازیں اس کے بڑس اٹھ چکی ہیں۔

اں ہنگامہ نے مجھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام بچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں پچھلے دو گن مال ہے ہر شخادر پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذراغور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر تاہوں۔ مجھے اچھی طرح دے کہ کتے افسانے الیے ہیں جو ادبی اور افسانوں معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں با نعداد ہمت کے عدت وقدرت فکر کا پافداد ہمت کم ہے۔ انہی معدود سے چندافسانوں میں سے چندافسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت وقدرت فکر کا نجہ ہیں۔

مب یکی چرجوشہاب کے بہال ہمیں متاثر کرتی ہے وہ بیہ کہ ہرافسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے لل الور بأجركر آجاتی ہے اور افساند کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ تھرتی چلی جاتی ہے اور یہی ایک چیز ہے جس نے ماب کوند مرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنادیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک نزرانٹارِداز بھی بنادیااور ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا ایک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیریٹی کے خوشگوار لون ہں جس کی استیوں میں طنرو تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پریان ہیں ،جس کی دستار پر با تکیپن اور متکھے بن کے میں اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیتر کرتی ہیں جو سیاے اور بے جان لرقة ايك" اچھى بات "كوپيش كرديناى سب سے برى نيكى اور سعادت سجھتے ہيں۔" اچھى بات "كا تويس بھى اللهول لين" اچھى بات" اچھ طريقے سے پيش نہ كرنا بھى" برى بات" سے كم نہيں۔ ادب ميں موضوعات منادا مخلف نیں ہوتے۔ایک دور کے اکثر ادیوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک ہی ساہوتا ہے کیکن اُن کی تخلیقات لی جو پڑا تیازی شان پیدا کرتی ہے 'وہُان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ادب میں ''ابلاغ'' کو بہت اہمیت ہے۔ اب کے پائ خواہ کتنائی عمدہ موضوع ہو 'لیکن اگر طرز ادا بھونڈاہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار . الما ہا مکا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم روح والا رشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ ۔ موضوع اور ل کوجن ادباء نے صحیح طور پر جانا ہے اُن میں بید نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہلے پہل ادبی و نیامیں میں نے شہاب کے افیانے دیکھے توباوجود نام کے نئے بن کے مجھے اُن کی انفرادیت نے متاثر کیا اور سب سے شروع کی ہی چند اُ ہراں می مجھے شہاب کے اندرمستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود ثنیان الاقات کے بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہوں'افسانوں میں ہم سے اس طرح ماتا ہے کہ ایک حد تک اشتیات لاقات کی فظمی تسکین بھی یا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب ہے لوں گا توجمے مایوی ہوگی یا مسرت! مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جوایئے افسانوں میں ہمیں چاتا ار البذيانظر آياہے جوايي کمابوں ميں ع

"كي چن گل أيك نيستال الداك فخاندك"

مجماز ہرخد بنی ہنتا اور گاہے موسم بہار کے غنچوں والی لطیف مسکر اہث مسکراتا بمجمی آگ برسلاتا اور مجمی گل

فٹانیال کر تا نظر آتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب تو ضروراس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔
"محبت" کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعال کیا ہے 'اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب الجافا کر داروں سے زیادہ اس کا طرزاداارا اللہ کا داروں سے زیادہ اس کا طرزاداارا اللہ فال کی جم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کر تابلکہ افسانوں کے کرداروں سے زیادہ اس کا طرزاداارا تھا تگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ بیر ہے بچھ عجیب سا پہلو 'شہاب کی بے پناہ فنکاری کا ادراس تھا میں ہمیں دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہائی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ اللہ ایک بزرگ ورہنما پنجمبر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سوائے زانو ئے ادب تہ کرایا اللہ بزرگ ورہنما پنجمبر کی صورت میں جانا طرار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نہ ماں کی شوار ہمیں زخمی کردے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیا ہوا اس کی تکوار ہمیں زخمی کردے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیا ہوا ہوتا ہے ان افسانوں کا شہاب توالیک "یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب توالیک "یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب توالیک "یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک بی ہم آ ہنگی 'ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔

قدرت الله شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اُس کے بیان کام سحر طاری کر دیتاہے کہ ہم کوذہنی طور پر ہی نہیں صریحاً مادی طور پر ایسامحسوس ہوتاہے کہ شہابہا ہا نہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیامیں لیے پھر رہاہے وہی دنیا جہاں" حلاش"ہے۔ جہاں بے بس و مجبور روہ ا كهدراى ب كيا مجھ سي محبت مجھى ند مل سك كى؟ جہاں سب كا مالك بنگال كى محلكاتى موئى داديون! کھیتیاں اگا تاہے اور جہاں رینابوس مالک کے سامنے بل کھا کھا کرنا چتی اور اہل ہوس کی ہوس مرف ار ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے کچنگل سے ہوس کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جاتر گا غریب خانہ ایک رات کی بات 'مامااور دور نگائے محوروں پر مھوتی سینمائے سکرین کی طرح ہمارے ما ان انسانوں میں ہمیں ایک زبر دست طنز ملتاہے جس کے تیکھے بین کی نشتریت 'نه صرف شہاب کوروانی ہی سے نکال لاتی ہے بلکہ یاسیت کے گھروندوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔شہاب کے یہاں نمایا<sup>ن خ</sup> ہے، کیکن وہ انفرادیت نہیں جوعام انفرادیت پینداد باء کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ تھٹن اور تکخی اوراہا، نگاروں کاطر ہ امتیاز ہے شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے اور ساجی احساس سے مٹ کر چلنے کی روش کا کی ہے۔ شہاب کے افسانے ساج کے لوگوں کے ساتھ رہ کرادراہے مسائل کو اُن کے مسائل کے مان کھے گئے ہیں۔اُن میں چلتا چھر تااصلی انسان ہی ملتاہے۔اُن کے کر دار خوابوں کی مخلوق نہیں 'بلہ وہا نمائندگی کرتے ہیں۔وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے ،جس کے سفید لباس کے بیچے بھی زخول۔ ڈھکا ہوا ہے 'جہاں کوڑھ کے بڑے گھناؤنے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں'جہاں کو مجو کے پیٹ پناہ لیے ہوئے ہیں جہال دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برص کے دھے وافلی اور فارق شامہ دباصرہ پر ضرب کاری کرتے ہیں 'جہال اپنی محبوباؤں کے جسم دوسروں کے بستروں کی زین بخ

المانے کے ہیرواپی راتیں دفتر کے کلر کوں اور چیڑ اسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔عورت! ردلال کا مجری قبلی چھوکری کا بھرا ہوا جسم۔ بیہ ہے وہ دنیا جہاں قدرت اللہ شہاب ہمیں لے جاتا ہے' جہاں پہنچ کر م فامائ فطرى كے تحت آئكسيں بند كر لينے پر مجبور ہوتے ہيں تو تبھى بے ساختہ نتھنوں ميں انگلياں ٹھونس ليتے ال الا کہیں ہارے باصرہ کو خیرہ کر تااور کہیں ہمارے شامہ کو زیر وزیر کر تا ہمیں لیے چلا جاتا ہے اور ہم بیزاری اور انٹان کی مالت میں اُس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ دنیاہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کر اہت ' نفرت اد ہزاد کا شدید احماس ابھر تاہے۔ یہ وہ دنیاہے جہاں کی شرع میں سور کے گوشت سے لے کر چیل سے اعذے مک ہر چیز طال ہے۔ قدرت الله شہاب ہمیں رنگ محل در رنگ محل مشیش محل در شیش محل لیے لیے نہیں پھر تا اس لدنام فریب فانه بھی ہے جہاں تھالیوں میں لوگ توں کی طرح سپر سپر کھاتے ہیں اور "غریب خانه" میں ہمیں بلال كا طرح ريكتي موكى بورهي عورتين وعشه براندام بورهے ، مجمولے موسے بيد ، كر كراتے موسے بيح ، مکمیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے اور وہ نوخیز لڑ کیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پر تی لااد جب البردوثيز واپني دنياسے بھاگ كرشهاب كى دنياوالے غريب خانه ميں پناہ لينا جا ہتى ہے تو سہارے كى ہر الالك درمر عرب برايك شكاساوحشى محيوان كفرا موتاب-اس دنياكى كامنى كوشل جب ايخ تفاكر كے ينج ع لل كراماً كتاب اوريهال آكريناه ليناج التي بتوبقول شهاب وه كسى چيز سے كلا إتى ب اور منه كے بل كريروتى ادر الماب نہایت طوم کے ساتھ 'شروع سے آخر تک ' ملے میں باز وحمائل کیے کہیں انگل کے اور کہیں ابر وہی کے اٹارے سے اور کہیں کہیں نہایت آہتد سے کانا ٹھوی کر کے ہر چیز دکھاتا جاتا ہے اور نہایت سلامت روی کی السب کچ متاتا چلاجاتا ہے۔ آؤید دیکھویہ میری دنیا۔ کوڑھوں کے انبار والی دنیا ساجی بھوکوں سیاس بھوکوں ' لْمَادَلِ بَوْلُونِ دالله دنیا' جنسی بھو کوں اور چمکمی بھو کوں والی دنیا' نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرات مٰب کادمنالی ہے ، بغیر پیشانی پر ایک ادنی ہی جیس لائے ہوئے ، بلاک ستم ظریفی کے ساتھ ناظر کے حلق پر فن كا قديرة يره المرك الدازيس چلاجا تاب\_

فی نے جب شہاب کے بیا افسانے پڑھے تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ بیا افسانہ نگارز بردست لاشعوری جرات مطادہ باکی کا حال ہے اور اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے کر آیا ہے جو لوہ کو موم کی طرح کو ندر کر اپنی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے بیا جو موضوع انتخاب کیا ہے' اُس میں حسن و اُل کے مطابق ذخیر تشکیل کر دیتا ہے' اُس لیے کہ اُس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے' اُس میں حسن و اللّٰ کے بحائے کوڑھ کے بدنماداغ ہیں۔ روحانی جذام اور جسمانی جذام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر مکھیوں کے چھتے ہوئے ہیں۔ یہ اور جسمانی جندہ مون کی تاریکیوں کی اندھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بھائے ہیں۔ اور جب ایک افسانہ نگاران چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے' اُسے بہت چاق و چو بند ہو کر ماروں ایک مقام ہے اور جب ایک افسانہ لگھا پڑتا ہے کیونکہ موضوع کی غیر شعریت اور بے رنگی جو کر داروں ایک مقام ہے اور جب ایک افسانہ لکھا پڑتا ہے کیونکہ موضوع کی غیر شعریت اور بے رنگی جو کر داروں

اور ماحول کی کراہتوں کی صورت قاری کے سامنے آگر سرے سے انہیں پڑھنے سے ہی رو تی ہے چہ مالگ کے ساتھ مطالعہ کرے اور میں بھی شہاب کے افسانے ہرگزنہ پڑھتا۔ اگر ان میں بے پناہ خلوص اور املاً لا غضب کی جان نہ ہوتی۔اس تاریک و نیا کوشہاب کے جاندار اسٹائل نے اور اس ٹیر خلوص زور بیان نے اللہ اور گوارا بنادیاہے کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چا ہتاہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور بنابہ ا میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں اور جنسی جذبات کو ابھار کراین کہانیوں میں لذت پیدا کر لیا لاا کی اور سہل نسخہ ہے 'کیکن الیم کریہہ دنیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اپنے ساتھ الیے ہا! ووڈ اور جمبئ کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں یا سوئٹرر لینڈ اور تشمیر کی دادیوں کا چکر نگارہے ہیں۔ آبلال نگاروں میں صرف قدرت الله شہاب کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ میں کسی قسم کے تعصب کی بنار نہیں کرہا آپ ہی بنائے کہ کرشن چندر سے تشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائیں اور ندتیم سے پنجاب کے گنگاتے داہ لے لیے جائیں ،شفیق الرحمٰن سے دیرہ دون اور شملہ کے ہرے مجرے نشیب و فراز نکال لیے جائیں معمن ا مفتی کے یہاں اعصابی تشنج نہ ہو توکیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جہا پوچھنا میری جرائت رندانہ ہے اور جس کا جواب بھی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ فراہوں جذباتی موضوعات پر افسانہ لکھ کر مقبول ہونا تو بہت آسان ہے 'لیکن گھناؤنے موضوعات کو کربد کرا مرولعزيز بناناصرف شہاب ہى كے زور قلم كاحصه ہاوريد قلم أس وقت تك نصيب نہيں ہوسكا ،جبكا افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی ہا تکین اور ویسے ہی ہدر دی اور خلوص نہ ہو 'جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کھ "یاخدا" کے متعلق! شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اُس کے پچھلے تمام افسانوں میں برہ ہا بلکہ اس کا شار زبان اردو کے بہترین افسانوں میں کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح قحط بنگال کے افسانوں میں کڑ "أن داتا"سب سے زیادہ مجربوراور مؤثر افسانہ ہے۔اس طرح قدرت الله شہاب کا"یافدا" فسادات إلیا افسانوں میں ہے۔" یاخدا" فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندروہ بے پاہ حقیقاً الیی شدیدروح ملتی ہے کہ بعض مصلحت اندیش کھنے والے اس برار تداد و کفر کا فتوی صادر کر بیٹے۔اپائل معدودے چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کر تاہے 'ان میں ایک''یا خدا'' بھی ہے 'لیکن جب ظهم إلا حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے بیہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں جاپڑا ہوں۔ جذبات کاردا رجعت پندى كا توشكار نہيں ہو گياہوں ،ليكن جب مين في "ياخدا "كاديباچداوريد مضامين برج توبد فولا ان مضامین اور دیباچه کو "یاخدا" سے کوئی علاقہ نہیں ہے کیونکہ دیباچہ میں "یاخدا" کے متعلق کئے کہاا اور کہا گیاہے اور مضامین میں "یاخدا" ہے زیادہ دیباچہ پر بحث کی گئی ہے اور اصل مصنف ہے زیادہ دیاچہ ا چینی کی گئی ہے اور کچھ ایاا ندازہ ہوتا ہے کہ قدرت الله شہاب بے چارے ایک جانب سے آلہ کار ہی المام

جانب سے چکی کے دویاٹوں میں گیہوں کے ساتھ گھن بن کر پے گئے ہیں اور ان پر کسی اور جذبے نن إ

ہائے گئے ہی ادرای بے مثال افسانہ میں فرقہ برتی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ افیاند کافریم دیکھ کر پہلی نظر میں ضرور میداند ازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں جالاک سیاست دان کی طرح ایک ہی رخ فی کا گیاہے۔ اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ فنکار کے قلم نے صرف الناصلات كاعكاى كى بجوايك مخصوص ماحول مين 'ايك خاص طبقه كى نما ئندگى كرنے والے كر دار سے وابسة ا بند المدر متان ادر پاکستان میں جو فرقد وارانہ فساد ات ہو ہے اُن میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی تھی۔ ظالم إد هر بھی فغاد ظالم أدهر بھی اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہوسکتی کہ پہلے اقدام کی کا جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعر و کئیسر کے نعروں اور ہے کاروں میں مرنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگالگ نہیں کیا جاسکا۔اگرایک ماحول کا مصنف صرف آپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت زیت کے ساتھ ارہاہ قال کے یہ معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کے حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں۔ ترقی پیند نقط منظر اور کہا کہ ہم اس کی تخلیق کواس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہاہے یا اپنے اول کا عکای کرتے ہوئے کمی کچی بات سے چٹم پوشی تو نہیں کر رہاہے اور اس تصویر کے پیش کرنے میں الماافراطو تفریطے توکام نہیں لے رہاہے۔ شہاب کے اس افسانہ کو پڑھ کر جولوگ اس میں فرقہ واریت کے بڑے دیکھتے ہیں 'وہ دراصل حقیقت سے آٹکھیں چراتے ہیں۔حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رو نگٹے ر رے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں 'لیکن حقیقت تو حقیقت ہے اور اس کی تلخی یاتر شی مسلم۔اسے شیریں بنانا لا كى بى كى بات نہيں۔" يافدا" ميں صرف ان لوگوں كو فرقد برستى كے كيڑے ملتے بيں جو يا تو مصلحت انديش ماالچرجوان فسادات میں آگ اور خون کی د نیاہے بہت دور بیٹھے صرف پر لیس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافیہ الدے اور داکیں قائم کرتے رہے اور اخباری دور بیوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھے رہے اور نہایت مستی م کی موٹی مصلحت اندیش کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے ' دونوں قوموں میں گرانے کا فورتھ کلاس فتم کا پر وپیگنڈ اکرتے رہے۔ خیر ان افسانہ نگار وں کے جذبہ کو مطعون نہیں کیا جاسکتا۔ کم کماں کے اندر سطی معصومیت ضرور ملتی ہے اور اگر اس سے قوم کی حالت سد هر سکتی ہے اور نفرت کی آگ الما او على ب تواليا ضرور كرنا چاہيے 'كيكن ہر فنكار سے بير اميد كرنا كد وہ اپنے مزاج كو بدل كر اور اپنے اوپر الملود وان كافول چرهاكراس نيك كام ميس أن كام ته بنائے توبه چيز بهت بے معنى ہے۔ يه ايك شندى طبيعت كا ب توکر سکتا ہے الیکن شہاب جیسا شعلہ مزاج اور تند طبیعت نوجوان فنکار اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہے جسے اپنا م ال قدر عزیز ہے کہ خود اپن تلاشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی ں الم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈیو کر لکھے 'فضول ہے 'کیونکہ اس کے بچھلے افسانے بہی ہر کرتے بیں کہ اس کے اندر مصلحت (Compromise) کے عناصر پیداہی نہیں ہو سکتے۔

دہاں مقلل آگ کے دہانے سے مجبور ہے جو انسانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر

بھک سے بھڑک اُٹھتی ہے اور اس شعلہ فشانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔"یاخدا" میں اُس کے اد یہ آگ اپنی انتہا کو بینج گئی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اُس کی وسیع انسانی ہمدر دی کے جذبہ کو نلا مجرا میں أے فرقد پرست كهد دیا اليكن ميں پھر سوچتا ہوں اور بار بار ميرے ذہن ميں ايك بات كھكتى بار أ شہاب پر سے تمام عماب اس لیے نازل ہواہے کہ محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں نے اس کو سرلاً ارز" نوعیت وہی تھی جو خواجہ احمد عباس کے "سردارجی" کی تھی بلکہ میں یہ کہوں گاکہ "سردارجی" میں لااکم احساس باتی رہ جاتا ہے۔اس میں کوئی مجر پور کر دار ملتاہے اور نہ ایسی فضا ،جس کے مطابق ہم ماحول کا تجریا کہ چيز پر مطمئن موسكيں جو فنكار كہنا جا ہتا ہے۔"مردار جى" كا آخرى حصد توا تناغير فطرى اور بے جان ہے كا مصلحت اندیثی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت نیس نصے طریقے سے کھل جاتا ہے اور افساندا کہ با بن كرآب اپنانداق اڑانے لگتا ہے۔اس افسانہ كى ابتداميں سكھوں سے جو نفرت كا جذبہ الجرتاب،"، کے خاتمہ پر زائل نہیں ہو تا کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمزور ہے اور بچوں کے بہلانے کا مجمن مجمنا ما بڑا مال شہاب کے افسانہ کو غور سے پڑھنے کے بعدیہ پتا چاتا ہے کہ اس میں ایک زندہ سال ہے اور اس کی نظافر شروع سے آخر تک نہایت کیسانیت ملتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا تجزیہ جس کی روشن میں نہ صرف آپ اُذ صحیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھناؤنے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے اور اس نفرت کو ابجار الله بی مصنف کاسب سے برامقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاداس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ للم ہے"اگراپے ماحول کو بدلناہے توسب سے پہلے اس ڈھانچہ سے نفرت کرو۔"قدرت الله شہاب جب ال جذبہ ابھار تاہے تو کیااس کا یہ فعل عین ترقی پیند نہیں ہے۔ فرقہ پرسی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لام کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹے کر صلح کی بات چیت کرنا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ فسادات کی بنیاد صرف اب نہیں ہے۔اس کی متہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔عناصر دونوں جگہوں پریکساں ہیں اور انہی ہے ل بنام اس کیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت پیدانہ کی جائے اُس وقت تک اس ماحل کا پردہا ہوسکااوراصل جراشیم نہیں مث سکتے۔" یافدا" کے مصنف کاسب سے برافی کمال بیہ کہ اے براہ کہ ے من حیث القوم نفرت کا احساس بیدار نہیں ہوتا بلکہ خنجر بھو نکنے والے سے زیادہ خنجر بھو نکنے کے مملا وبربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ ولشاد سے ہمیں اس لیے برسی بدر دی نہیں ہوتی کہ وہایک مل تقی اور ' لما علی بخش کی بیٹی تھی بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ بڑھے دانا بالكل فراموش كربيٹھے ہیں كہ وہ كون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑكى د كھائى دیتى ہے 'جے چدر لا نوچتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ طرز بیان کا جادوہم پر ان در ندوں کے اس طاغوتی فعل ہے ایساجذ بہ 'فرن ال مصیبت پرانی مدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمربستہ ہو جاتے ہیں اور کی ایک الله سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد قاری کے اندرر چ کررہ جائے اور جب دلشاد کو حمل کے آثار نظر آتے ہیں ا

مالت قالمارہ ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں گر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلہ گو فالون پر فوٹ رہے ہیں بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آتھوں کے سامنے ایک ریگی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جے "فورت" ہج ہیں اور پھر عورت بے بس و مجود 'عصمت و عفت کی دیوی' جس کے بطن کا مقدس صندوق فالون طلق نے اپنی تخلیق شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے 'اور ولشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجا کزاولاد کی ان شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے 'اور ولشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجا کزاولاد کی ان تابلہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تھکیل ہے۔ جب انسانیت دیمن بوالہوس انسان نمادر ندے انسان تمادر ندے کی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں۔ یہ ولشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھاؤگان فاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک نگھ اور در بارسکھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تواس عمل میں ماحول کی فاض فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک نگھ اور در بارسکھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تواس عمل میں ماحول کی فائداد کی اور نکار کا مناز دولاد بھی ای طرح انسانیت کے نام پر طنز وشنیج کا ایک تیر پھینگتی اور پکار کیار کہتی ''او میاں مدی میں باوجود دیا کی دو عظیم جگوں کے بھی کہیں اور بھی ای مثل میں مدی کی آئی اور اضافی دیا کے روش اور سفید صفحہ پر تمہارے ٹیک جو کے بھی کہیں اور بھی دور جو جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دیا کی دو عظیم جگوں کے بھی کہیں اور بھی گئی۔ "

"یافدا" کو پڑھ کراوراس کے ماحول کا تجزیہ کرکے قاری کے اندرایک وسط انسانی ہمدردی کا جذبہ پیداہوتا ہے۔ اس کے کرداراپنے ماحول کے لحاظ ہے اپنا عمل کرتے ہوں میں اسکی بنیاد نہیں دکالدیتے ہیں۔ اس ماحول کو خواہ ہو۔ پی میں رکھ لیجئے جائے بہار میں یا بنگال 'آسام اور سندھ میں 'اس کی بنیاد نہیں بلک کتی۔ البتہ دلٹادا پانام بدلتی جائے گی۔ وہ کہیں گیتاہو گی اور کہیں سیتااور کہیں سعیدہ اور کہیں رقیہ 'گراس کے ماتھ چددر تھے ہے دردی ہے انسانہ نگار کی کاوشوں کی گئی لاش کی بوٹیاں نوچتے نظر آئیں گے۔ اب ہتا ہے کتنا ماتھ چددر تھے ہوردی کی افرانس کے مورف منظم ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی گئی بڑی ہے قدری ہے۔ جب آپ اپنی خاص میک ہے دلثاد کو صرف ملمان کا مجھ لیں۔ حالانکہ "یا خام ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی گئی بڑی ہو جائے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف ہے میر ددی کرتے وقت فرد مجمار کردوارے کے جھڑے کہ ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کے سر تھوپ و بینا چاہتے ہیں 'فرائم ہوارار گردوارے کے جھڑے کھو جاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کے سر تھوپ و بینا چاہتے ہیں 'فرائم ہوارار گردوارے کے جھڑے کہ اس افسانے کو فرائم کی کا وہ بوت و بی ہی اس فسانہ کے دل کا چور مصنف کے سر تھوپ و بینا چاہتے ہیں 'فرائم کرتے وقت قدرت اللہ شہاب نے متاز شریب ہے متاز اور بلند پایہ فنکار کے کسی صورت ہے بھی مصنف اور تصنیف فلائل کی ماتھ طوص کاوہ جوت دیا جو شیریں جسے متاز اور بلند پایہ فنکار کے کسی صورت ہے بھی شایانِ شان نہ فلائم کی خابی کے دائم کی کا جائزہ لینے بینی مصنف تو گڑی خابی دورانسانہ نگار کی کا جائزہ لینے بیشی تھیں تو گڑی خابی افسانہ ہی جو مرف کر تیں 'بلکہ ترتی پیندوں کے خابی افسانہ نگار کی کا جائزہ لینے بیشی تھیں تو گڑی نہرانہی افسانہ نگار کی کا جائزہ لینے بیشی تھیں تو گڑی نہرانہی افسانہ کے دیا وہ بین کیاں دیو تو نظر آتا تھا اور اس کے ردی ہے دی افسانہ ہیں بھی وہ بار کیاں دیوتی تھیں اور الیک کو میں ان انہ کی دورافسانہ ہیں وہ بار کیاں دیوتی تھیں اور الیک کرونوں کے کہ کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کی کو کرونوں کیا کہ کرونوں کو کرونوں کرونوں کی کرونوں کو کرونوں کو کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کرونوں کرونوں کرونو

الیی تشریعی کرتی تھیں کہ بے چارہ افسانہ نگار ع "مصنف سوچتاہے کس کی یہ تصنیف ہے" کا معداز دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ رہ جاتا تھااور پیراں نمی پر ند مریداں می پرانند کا مضمون تھا کیکن ترتی پند فی الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے "ان داتا" میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے ' حالانکہ اسے ہم'ر پہلوؤں سے دواس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھیں 'مگراب نہ معلوم ادب میں کایا پلٹ ہو گئی یاوہ خود کایا کلپ ہوگ ترقی پند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے مہمل اور بے جان نظر آنے لگیں اور اس کے اظہار کے لیوا کی تلاش میں اس در جہ سرگرم ہو گئیں کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھیں۔شیریں جیسی صاحبہ ا ہے ہمیں امیداس چیز کی تھی کہ وہ اپنی اعلیٰ وار فع استعداد کے مطابق سنجید گی کے ساتھ "یاخدا"کا جاڑا گیا ا پنج تبحر علمی کے شایان ِ شان تنقید کریں گ۔ "شیر شاہ کی بڑی یاسلیم شاہ کی بڑی "کامقابلہ تو یوں بھی تغبیم ستحن چیز نہیں ہے اور دیباچوں اور تبصر وں کو ادبی پالی بنانا کو ئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر ہر مخض کوابا فغل کاا ختیار ہے۔انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہ اپنی سیچیلی چھ سالہ ادبی خد مت کا گلہ گھونٹ کرایم۔الم رامپوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں ممکر قدرت اللہ شہاب کو اس اکھاڑے میں اتار کر بدلالا چندر سے بھر انا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار پہنا کر اور "إخااً مطلب ''سعدی د گیراست'' قتم کادیباچه لکھ کرشہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نادان دوست والی دشمنی کا ٹہن ہ اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو آله کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہویانہ ہو مگر فنکار کامطاب أ جائے گا۔اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جوادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کاجائزہ لیں۔

رقی پند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ "یاخدا" یا "یاخدا" ایسی اور چزوں کو تہرا دیا چوں کے سرٹیفلیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا یہ شہ پارہ اور ممتازشریں اور انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا کے دیباچہ اور تھرہ کے لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا انہی کا ہم نواہ اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے اور ممتازشیریں اسے انہی سے کر اناچا ہتی ہاں اور جھے ان آن پلا اللہ چھے ان آن پلا اللہ علی کہ اس پر ممتازشیریں کا دیبال پر جھے ان آن پلا اللہ علی متازشیریں کا دیباچہ تھا اس کی سب فوہ بل سے شکایت ہے کہ انہوں نے "یافدا" پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتازشیریں کا دیباچہ تھا اس کی سب فوہ بل کہ تی پر دیا اور جذبا تیت اور ہٹ دھری میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی واد بی بددیا نتی ہے بلکہ آق پر اور کے سخت منافی ہے۔ یہ وگی ہوں گے اور ممکن ہے کہ بنوں کے اور ممکن ہے کہ پنوا کی جو سے ہوں گے اور ممکن ہے کہ بنول گی مقدمہ شامل ہوا اس کو پر ائی بدشگونی کے بیجھے ناک کا نا کہتے ہیں۔

آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں کہ "یا خدا" کا دیباچہ ایک قتم کی سازش کا پہلولے اور

گراں کا بناپراصل شدیارہ کی عظمت ہے ممکر ہونااور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دیناخو د الدادلباردیانتی کے ارتکاب ہے کم نہیں جس ہے دیباچہ کی تیار می میں کام لیا گیاہے اور مجھے رجعت پسند دیباچہ نگار کامف میں ان" ترقی پیند" تبھرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔

ارے صاحب ترقی پیندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جا تا اور "یا خدا" کے مصنف کے مقال یہ بتایا جا تاکہ کم از کم "یا خدا" تک تو ہماری انجن کے اصولوں کا سچاتہ جمان ہے۔ بہتر یہ کہ اسے اب ایک فاص مقعد کے لیے اللہ بتا ہا تاکہ کم از کم "یا خدا" تک تو ہماری انجن کے مصنفین کے اخراد ہیں ذرا سوچیں 'سپور شک سپر ٹ دریو پر فور کریں۔ خصوصاً تبھرہ نگار حضرات جو انجن ترقی پیند مصنفین کے افراد ہیں ذرا سوچیں 'سپور شک سپر ٹ سے کام لیں اور "یا فدا" کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے تبھر وں کو 'اور ممتاز شیریں اور عمری کے افراد ہیں اور "یافدا" کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے تبھر وں کو 'اور ممتاز شیریں اور عمری کے افران اور انہوں کو تقید میرا میدان نہیں ہواراس المہاد خیال کرنے کے قصور "یافدا" سے محاف کر کے دوبارہ تبھرہ کی تھیں 'یوں تو تقید میرا میدان نہیں ہوا۔ لیکن آگر میدان شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثال شہادوں کے شایان شان نہ کھوں گا اور اور و قبی تقید نہ کرنے کا سے "دور کریں گے تو ہیں اے اپنی سعادت خیال میران کو یہ بر مصنف 'دیباچہ نگار اور تبھرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو ہیں اے اپنی سعادت خیال کورل گاور اور دوب کے لیے نیک فال۔

پہلے جھے میں انہوں نے "یاخدا" کے مصنف قدرت اللہ شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال کیا ۔ دوسراحصہ "یاخدا" کی ہیروئن سے متعلق ہے۔

صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھاوہ صرف یہ تھا کہ "یاخدا" کا جائزہ لیں اور تمام تفیلات کے، اس کتاب کی عظمت واضح کریں گر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت محد ا رہ گیاہے ،گر دوسر کی باتیں تھیلتی چلی گئی ہیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں!

مقالہ نگارنے اس بات پر زور دیاہے کہ نقاد اور دوسر ہے لوگ "یا خدا" کے دیباہے کا کو کی اثر آبرل نہا ا کتاب پڑھ کر اُس کی خوبیوں کو سبھنے کی کوشش کریں مگر خود انہوں نے دیباہے اور اس سلسلے میں دوسر کا ہالیا کئی طویل ہیر اگر افوں میں پھیلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی دیباہے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رائے ا انہیں اپیل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک نقاد اس طرح جذبا تیت سے مغلوب نہیں ہوجاتا!

ہے۔ اور ہے۔ او کہ کتاب کی اصل سیر شان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی!

(ایڈیٹر)

بشكريه "ادب لطيف" لا مور \_ اگست 1950ء

#### ئے ہو"یافدا" کے بارے میں ۔ پچھ"یافدا" کے بارے میں

### نظرے خوش گزرے

يەبەت پىلے كى بات ہے 'شايد 1959ء كى۔

تبنیں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا کہ والد صاحب ایک چھوٹی سی کتاب لائے اور میں نے دیکھا کہ اسے پڑھے بی انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔

ال کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب اُن کی الماری سے اُڑائی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ چھو ٹی سی کتاب تھی' گھٹر مجریں ختم ہوگئی گمراسے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔

ہار مال قبل میں نے بیہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آ تھھوں میں آنسو آگئے۔

ج ایک دم بھیے بھلی چکتی ہے بھی پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اُس وقت را اتی ہے جب آپ کا شعور پوری مرابالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کا نام "یافدا" تھا اور اس کے مصنف سے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب؛ جو ایک نام "یافدا" تھا اور اس کے مصنف سے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب، جو ایک نام ناز منتی کی ایک ذائے میں اللہ یک سون سے 'چر کے سون سے 'چر کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں۔ نتعلق کتابی چرے پر نیم متشرع میت میں تھون کے ایک پورے 'سلسلہ' شہابیہ' کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں۔ نتعلق کتابی چرے پر نیم متشرع کا ذائر می بھی بالک بات کہ صوفیوں کی متداول عادت کے بیکس اب وہ مزید نرم دل' مزید آہتہ سو ہوگئیں۔

آن کل انہیں دکھ کر ان کی ہاتیں من کر 'بے اختیار صاحب کا یہ شعریاد آجا تاہے کہ .....

فروتنی ست دلیلِ رسیدگان کمال که چوں سوار به منزل رسد' پیاده شود

ان ٹی اتی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں' یہ شخص تبھی بہت زبر دست معرکے کا سرکاری افسر بھی رہا اور مردم گفتگو گرم دم جبتو'رزم میں توہم نے دیکھا نہیں مگر بزم میں وہ پاک دل و پاک باز ہی محسوس ہوئے۔ واسادی عمرانپ متعلقین اور وابستگان کو جیران ہی کرتے رہے' تب بھی جب صدرِ پاکستان کے سیکرٹری تھے' تب مجی جب اطلاعات کے سیکرٹری تھے اور تب بھی' جب نوکری چھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے'اور ایک روز پتا چلاکہ خفیہ طور پروہ اسرائیل کا چکر بھی لگا آئے ہیں۔ تب اُن کے ایک مرحوم دوست ابن ِ انشانے جو کالم ککھا اُل کا شعر تھا ہے

> قدرت الله شہاب کی ہاتیں ایسے ہیں' جیسے خواب کی ہاتیں

ہا تیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کی سی کرتے ہیں 'یفین نہیں آتا کہ مثنوی کے مصرع جین دھاناپانا میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہے' اُن کی قامت مختصر' مگر واستان طویل ہے' اس میں طوفالوں اُ مجھی ہے اور جذبوں کی پورش بھی۔

گئے دنوں 'گئے زمانوں ہے ہم نے بھی بچھ نہیں سیکھا'یہ داستان بھی بلاسے کوئی اثر مرتب نہ کرے اُ لیجئے کہ اس میں کتنی عبرتیں 'کتنی قیامتیں پنہاں ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی کہانی 'خودا نمی کی زبانی۔۔۔۔ من آنچہ شرط بلاغ است' باتو می گویم تو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال

اظهرسهيل

(بشكريه نوائي وقت لا مور 'راولپنڈي' ملتان اور كراجي 'ميكزين سيكشن 29مارچ 141يريل 1985م)

# أزاد كشمير

ریاست جوں وکشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس کے چار ہزار سال کے قصص وروایات کا پچھ حصہ "ران تال کے قصص وروایات کا پچھ حصہ "ران آگئی" کی کلا کی سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے برکس تحریکِ آزاد کی جموں و کشمیر کی واستان اگرچہ ظاہر ی طور پر 1925ء سے شروع ہوتی ہے 'گر تاحال ادھوری ہے۔ اس کے باوجود تحریک آزاد می کشمیر کی ساٹھ سالہ دامتان کی لحاظ ہے" راج ترکئی" کے ہزاروں سالوں پر بھاری ہے۔ جدو جہد آزاد می کی ایک تحریک کے ایک ایک ایک ہور ایک متنداور مکمل" راج ترکئی" تصنیف ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کاروگ نہیں' اس کے ایاں بات میں میں اس ڈرامے کی چند چیدہ چیدہ جھلکیاں ہی پیش کر سکوں گا۔

#### ☆.....☆

16 ار 1846ء کے روز عہد نامہ امرتسر کے ذریعہ انگریزوں نے ریاست جوں و کشمیر ایک ڈوگرہ مسمی گاب عکھ کے اتھ 75 لاکھ نانک شاہ امرتسر کے وض فروخت کر دی۔ ریاست کار قبہ 84471 مر لع میل تھا۔ اس زخ پر سرز مین رشک فردوس بریں تقریباً 155 روپے فی مر لع میل یا موجودہ زمانے کے ایک پیسہ میں نقر بالات اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قبت تقریباً سات یا سواسات روپے فی کن کر لئی گیت تقریباً سات یا سواسات روپے فی کن کر لئی گیت تقریباً سات یا سواسات روپے فی کن کر لئی گیت تقریباً سات یا سواسات روپ فی کس کرئی۔

#### ☆.....☆

گلب شکھ کا جائشین رنبیر سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا' البتہ اُس نے اپنے ولی عہد پر تاپ شکھ کی تعلیم و تربیت کے لیے بچھ اتالیق ضرور مقرر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اُن میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت جلد چھٹی ہوگئی۔ پر تاپ شکھ پڑھائی میں بے حد غبی اور کُند ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اُس کے مسلمان استاد نے اُس کو ڈانٹااور کہا'' اب لونڈے محنت سے پڑھا کر'ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔'' بیہ بات مہارا جہ رنبر شکھ تک پنجی' تو وہ بہت جگڑ ااور اُس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔

#### ☆.....☆

مہاراجہ پر تاپ سنگھ انتہائی کایاں اور ''دیوانہ بکار خولیش ہوشیار'' قتم کا انسان تھا۔اسے افیون کھانے کی کت تمی'جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار آلود غنودگی کی کیفیت میں مبتلار ہتا تھا۔ اس صورت حال کو ڈھال بنا کر وہ اپنی ذات پرایک مصنوعی مخبوط الحواسی ' بے بناوٹی اور کسی قدر احمقانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا 'گہاا کاری کے پیچھے وہ انتہائی چالاک ' ہوشیار اور دوررس سمجھ بوجھے کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقان استوار رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونگ رچا کر وہ ان کے خلاف ظلم واستبدادی، قوانمین کو مضبوط سے مضبوط ترکر تاربتا تھا اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرہ خاندانوں کو ریاست میں ساور منہ بنانے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔

یں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجہ پر تاپ سنگھ کو پچشم خود و یکھا تھا۔ اگر ہزی ارفیانیا کر کٹ الیون کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک فیم کھڑی کر رکھی تھی۔ برسالا مہاراجہ کی فیم میں شامل ہے۔ مہاراجہ بذات خوداس فیم کاکپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے میدان فی اللہ کا حلیہ بہروپوں جیسا تھا۔ اُس کے سر پر ایک سفید ٹوکرا نماؤھیلی ڈھالی پگڑی تھی، جس کی پیشانی پر سانے اللہ اور دائیں بائیں ہیرے جو اہرات سے جگ مگ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کھیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برگ انوا کے بہت سے ہار ہے۔ گھنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ تھا۔ نیچ سفید پتلون اور سفید اُوٹ فیا ہوئی جھوٹی کھی تا ہوا و کٹ کے سامنے آکر ایستادہ ہوگیا توالے لا بھیئت کذائی کا ایک گول مٹول اور ٹھنگنا سامنحض جب بیٹ گھیا تا ہوا ہوگئے کلب سرینگر کے سبز ہزار میں آگڑا الیا تھا کہ کی ماؤس کا رنگوں کی میم کا باؤلر مہارا جہ کی جانب گینداس قدر آ ہستگی سے لڑھکا تا تھا جیسے دو سال کے بچکی کی طرف ہوا کہ کی امان کر کے شائی سکور میں ایک دن کا اضافہ کردیتا تھا۔ اُس کی امریائر بلند آوازے فہالی کا اعلان کر کے شائی سکور میں ایک دن کا اضافہ کردیتا تھا۔

آگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائح ہو چکا تھا کین مہاراجہ پر تاپ عُلی کا افزاجات کی تفصیل بھیغہ کراز رکھی جاتی تھی۔ رائح محل کے افزاجات کی ایک مد" ٹی پُن"کہلاتی تھی۔ فلا مخاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجہ بہادر کو طہارت کرانے پر تین ملازم مامور تھے۔ دو ملازم چھیں کا فلا ایک پورے تھان کو کھول کر اُس کے دونوں سرے تھام کرایک برآمدے میں کھڑے ہوجاتے تھے۔ در بالا ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارالے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آس جماکر بھی جائے تھے۔ ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارالے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آس جماکر بھی جائے تھے۔ اس عمل کے تھان اور دونوں ملازم آرہ کٹوں کی فران فر تھی ہوتے موقع و مقام پر پانی انڈیلیا تھااور دونر سے دونوں ملازم آرہ کٹوں کی فران فر تھاں آگر ہا تھان آگر چھیس کی ململ اس زمانے میں نہایت اعلیٰ اور مبلکے قتم کے کپڑے میں شار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ ہا کا مخال کا ایک تھان تو حب رہ کا دودھ میں کچھ مقدار جمالگوز کی طاب کا مخال جو تھی۔ مشہور تھا کہ کہا تھان تو حب رہ کی دودھ میں تھیم ہوجا تا تھا۔ جھییس کی ململ کا ایک تھان تو حب رہ تھیں جو جا تا تھا کیا ہو جہ سے اُسے بار باربیت الخلاجانے کی حاجت پیش آتی تھی۔ جھییس کی ململ کا ایک تھان تو حب رہ تھیں میں تھیم ہوجا تا تھا، لیکن اس کے علادہ باتی سب تھان"د فور تھی دزیر" کے جھے میں آتے تھے۔ تھیں ملازموں میں تھیم ہوجا تا تھا، لیکن اس کے علادہ باتی سب تھان"د فور تو تھی دزیر " کے جھے میں آتے تھے۔ تھیں ملازموں میں تھیم ہوجا تا تھا، لیکن اس کے علادہ باتی سب تھان"د فور قرائ میں تھیم ہوجا تا تھا، لیکن اس کے علادہ باتی سب تھان"د فور قرصی دزیر " کے جھے میں آتے تھے۔

مہاراجہ پر تاپ سنگھ ہے اولاد تھا۔ اپنی جانشینی کے لیے اُس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا منتخب کر کے متعلٰی بنا رکھا قالی برک سنگھ کے باپ راجہ امر سنگھ کو بیہ بات گوارانہ ہوئی 'کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا قالہ آپاں خواہش کو پورا کرنے کے لیے اُس نے ریاست کے طول و عرض میں ساز شوں کا جال بچھادیا۔ اس ساز باز کمی اجہ امر سنگھ کو تکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ تکیم نور دین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی ۔ لمب فا۔ اس کے علاوہ وہ مرز اغلام احمد قادیا نی کا دست راست بھی تھا۔

#### ☆.....☆

راجدام سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کردار' بداخلاق' آوارہ گرد' کیا لفنگا اور بد معاش ہخص تھا۔ اُس کی جنسی بدالاردیوں اور بد تھاشیوں کے بہت سے قصے زبان زوِ خاص و عام تھے۔ مسٹر "X" کے پردے میں ایک انگریز ارت کے ہاتھوں بلیک میل (Blackmail) ہو کر وہ کافی ذلت' بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود لربخرانوں نے پر تاپ سنگھ کے منتخب متبئی کے بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا نام اس نظم میں طرح طرح کی مالی' سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت بچھ عمل دخل تھا۔

مهاداجه بری سنگه 1925ء میں گدی نشین ہو کراینے لہو و لعب اور عیش و نشاط کی بدمستیوں میں ایساغرق ہوا رات کے چھوٹے بڑے ڈوگرہ ہندو ملازمین کو اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔مسلمانوں کی ادگاایک مدی سے زیادہ سکھوں اور ڈوگروں کی غلامی میں ہر طرح کے ظلم وستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔اب اُن ، معائب میں کئ گنامزید اضافہ ہو گیا الیکن اس زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اچانک ردعمل کے ہیجان نے الْهَاالْرُونَ كُرديا -1929ء من سرينكر من شيخ عبدالله في "ريدنگ روم پار أني " كے نام سے ايك تنظيم قائم كى \_ اذانے میں جموں میں بھی چود هری غلام عباس نے اے- آر-ساغر اور دیگر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر "میک إملم اليوى الثن" (Youngmens' Muslim Association) كي بنياد والى ان دونون تعظيمون كا ہر اتی لیکن باطن سیای تھا۔ انہوں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹینے 'اپنے ماحول ار النا اور معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا آ ہنگ سکھایا۔ مہاراجہ ہری ، کازیاد وقت کلکتہ بمبئی الندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا تھا۔ میدان صاف یا کرریاست کے ہندو رول کی چرودستیال اس قدر برده سینی که اب وه مسلمان رعایا کے مال و دولت اور عزت و ناموس کے علاوہ ان در ادارایان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے۔ 1931ء میں پہلے ریاس میں ایک مسجد شہید کردی میں۔ پھر کو ٹلی میں مانوں کے آیک جم غفیر کو زبر دستی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔اس کے علاوہ جموں میں ایک ہندو كالشيل نے جان بوجھ كر قرآن حكيم كى سخت بے حرمتى كى۔ان واقعات نے رياست بھر كے مسلمانوں ميں یه فم دغه کی آگ جُڑ کادی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ خاص طور پر سرینگر میں عبد القدیرینامی ، شعلہ بیال مقرر نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے مہاراجہ کی حکومت کی د حجیال اُڑادیں۔اُسے مرفقار کر کے جیل میں مقدمہ چلایا گیا۔13جولائی 1931ء کو مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے جیل کا کامرہ کرکا است مقدمہ کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دینے الاک کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلادی 'جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شار زخمی ہوئے۔ ٹاہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلادی 'جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شار زخمی ہوئے۔ ٹاہ کو مسلمان کا توجود ھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ تین روز بعد پھر سرینگر میں فائرنگ ہوئی جس میں دوبارہ مسلمان کا اور کے خام پر کشمیر کی سرزمین پر خون کی ہے قربانی آج تک بدستور جاری ہے۔ 13 جولائی کو ہر مالی کو ہر مالی کے مسلم کی یاد بھی یابندی ہے منائی جاتی ہے۔

#### ☆.....☆

سرینگر میں 13 جولائی کی وحشانہ فائرنگ ہے سارے برصغیر کے مسلمانوں میں بھی رخی واضار ا ر

سب سے پہلے لا ہور میں خان بہادررجیم بخش سیشن جی کی ملتان روڈوالی کوشی پر مشورہ کرنے کا مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ جمول کا Youngmens' Muslim Association کی نائرا کے لیے اے۔ آر-سا غربھی اس میں شامل تھے۔ اس میں طے پایا کہ ہندوستان بجر کے مربر آوردہ مملا کو اکشاکر کے اس بارے میں کوئی متنقہ فیصلہ کیا جائے 'چنا نچہ 25 جو لائی 1931ء کو شملہ میں نئر داہا دو منزلہ کوشی میں ایک میٹنگ کے نتیجہ میں آل انڈیا کشمیر سمیٹی قائم کی گئی۔ اس میٹنگ میں جو مزاد کوشی میں ایک میٹنگ میں جو مین ان میں علامہ اقبال 'نواب سر ذوالفقار علی 'خواجہ حسن نظامی 'نواب کنج پورہ 'نواب باغیت' بہ خان بہادر شخ رحیم بخش' عبدالرحیم درد' سید حبیب' اساعیل غزنوی ' صاحبزادہ عبداللطیف اورا۔ آر۔ نام سرفہرست تھے۔ چند دو سرے حضرات کے علاوہ واد کی کشمیر کے ایک نما کندے غالباً میرک ٹاہ گڑا میں میں شریک ہوئے تھے۔

بدشمتی سے صدارت مرزا بشیر الدین محود نے کر ڈالی اور آل انڈیا کشمیر سمیٹی کے صدر بھی وہا ہے۔

قادیا نیوں کی ایک سوچی سمجھی چال ثابت ہوئی۔ اس سمیٹی کے قائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محود نے ہوا

کویہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ اُن کی صدارت میں اس سمیٹی کو قائم کر کے ہندوستان بھر کے سرکردہ مملان اُن کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہرِ تقدیق قبت کردی ہے۔ اس شرا تگیز پروپیگذاء والن کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہرِ تقدیق قبت کردی ہے۔ اس شرا تگیز پروپیگذاء والن کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہرِ تقدیق قبت کردی ہے۔ اس شرا تگیز پروپیگذاء کا دیا سے مبلغین کو جمول و کشمیر کے طول و عرض میں پھیلانا شروع کردیں۔ یہ مہما ریاست کے سادہ لوح عوام کوور غلا کر انہیں اپنے خودسا ختہ "نی "کا حلقہ بگوش بنانا شروع کردیں۔ یہ مہما رہی ۔ گی دوسر سے مقامات کے علاوہ خاص طور پر شوپیاں میں مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد" قادیانی "نہ مہب اختیار کر لیا۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس الا ترام موا کے شہر میں مسلمانوں کی اکثریت نے خطیبانہ آتش بیانی سے قادیا نیت کے ڈھول کا ایسابول کھولا کہ شہر کی جا

ال کا می او تقریبا ماری کا ساری تائب ہو کر از سرنو مشرف به اسلام ہو گئی۔

آل المایا کٹیم کمٹی کی صدارت کی آڑیں مرزا بشیر الدین محمود کی بیہ چالبازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال نے ٹملہ والی کٹیم کمٹی سے اپنی علیحد گی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اس تحریک کی اعانت در پری فرمانا ٹروع کر دی بو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش و خروش سے شروع کر رکھی تھی۔

☆.....☆

1931ء کو جوں شہر میں پہلی بار «تشمیر ڈے "منایا گیا۔ اے۔ آر۔ ساغر اور اُن کے دیگر رفقائے کار فید پر وگرام بنایا تھا کہ ریڈیڈنی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے اصاطے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر کا ممایا ہوئے۔ ریائی عومت تک بیہ خبر بینچی توا نہوں نے ڈوگرہ فوج کو پہلے ہی سے وہاں پر بھیج دیا تا کہ بیہ جلوس کے فیان ہائے۔ جلوس کے منظمین نے خفیہ پیغام رسانی سے کام لے کر انجمن اسلامیہ کے اصاطے کے بجائے جامع بھی ممایان کا جم غفیرا کھا کر لیا۔ ڈوگرہ حکومت نے صورت حال بھانپ کر ایک مسلمان مجسٹریٹ کو مسجد کے اور محسٹریٹ ہونے ہائیں۔ اے۔ آر۔ ساغر جب مجد میں جانے لگ تو مجسٹریٹ فیرائیل دوئی مسجد میں داخل نہ ہونے ہائیں۔ اے۔ آر۔ ساغر جب مجد میں جانے لگ تو مجسٹریٹ فیرائیل دوئی مسجد میں داخل نہ جو بیائیں۔ اے۔ آر۔ ساغر جب مجد میں جانے لگ تو مجسٹریٹ فیرائیل دوئی مسلمان مجد میں کیا کرنے جا رہے ہو؟"

ماغرنے جواب دیا کہ وہ نماز اوا کرنے کے لیے معجد میں جارہے ہیں۔

مُن کے آٹھ یا ماڑھے آٹھ کاوقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا" یہ کون سی نماز کاوقت ہے؟"

المغرصاحب في حاضر جوابي سے كام لے كركها" بيس نماز اشر ال يز سے جار ہا ہوں۔"

مجدیں داخل ہو کر ساغر صاحب اور اُن کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور اُللہ "کے نعرے نگا تاہوا جلوس مرتب کیا اور اُللہ "کے نعرے نگا تاہوا جلوس مجدسے برآمد ہوا۔ اُس وقت تک نیز وں سے مسلح ڈوگرہ فوج کا ایک دستہ بھی اُلم فان کی کمان میں دہاں پہنچ گیا تھا۔ مسلمان میجر نے ڈوگرہ فوجیوں کو تھم دیا کہ جلوس منتشر کرنے کی خاطر اپنیزے سے کمی شخص کو زخمی نہ کریں بلکہ ڈرا دھر کا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے تا طے سے میجر فان نے بیا تھا ہوں کو جوں کو یہ تاثر بھی دے دیا کہ حکومت کا اُلمان خاہ۔

ال دائعہ کے بعد جب حکام بالا اور مہاراجہ تک یہ خبر پیٹی تو مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدر دانہ رویے کی اُل ملی مجم محمہ خال کو فوری طور پر فوج سے نکال دیا گیا۔ زندگی کے آخری آٹھ دس برس انہوں نے پاکستان میں ہالکانی اور مفلی کی حالت میں گزارے۔ پچھ عرصہ انہوں نے جہلم میں لکڑی کے تھیکیدار وں کے کو داموں کی کیاداری کے گزراد قات کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت میں اگری خال تک نہ جم محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت بھی ہماری اعانت کی مستحق ہے۔

يه مجب حن الفاق ہے كه 14 اگست 1931ء كو بہلى بار "كشمير دُے" منايا كيا تھا۔ عين سوله برس بعد 1947ء



معنف قالمركمير جودرى غلام عباس محمراه

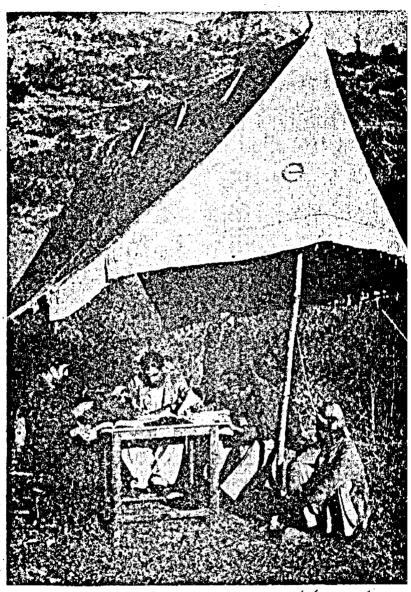

جگ ك دول الدير مي مي من ك يليد دالفلاند عنوان برسيكر ميرسي كركام كامنظر



حبك بندى كے بدیمکومت پاکستان كے پہلے مركزی وزیرمسروادع بدائرب نشتر منطق اباد میمصنّف:



وزيربكة اموركتير فواريمشاق احدكورماني الزاد كمتير كعصار سردادا برابيم ادرمصنف منطفر آباديس

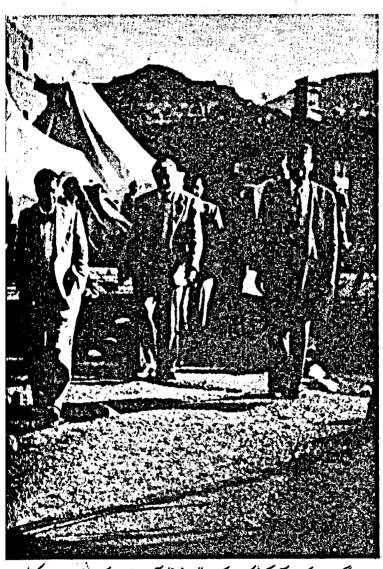

جنگ بندی کے بعد ازاد کشیر مکومت کے دارالخلاف منطفر آباد می مصنعت کے ہمراہ یو این سبایش کاروں

تتكوک دينگان) مي تخسط كے ووزان چاول كا مركا دئ گودام كھول كوفا قرز دوجوم ندچاول كما مغست تشيم كامنظ

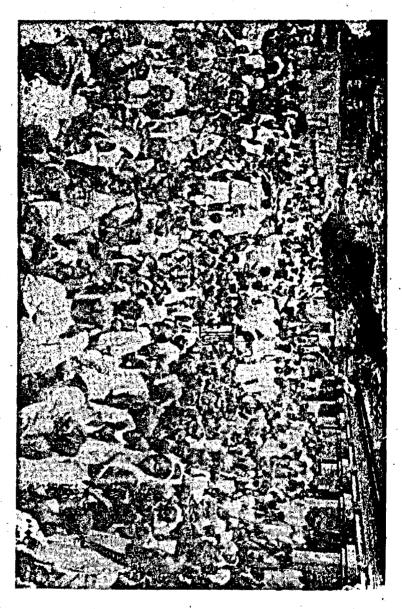

?

ئىر ئاياب ئىر

ولله فباب قدر فدرت الفات فدرت لدشباب ستاره فالمراعم البلا

ا السّاط افت وافت مان وباركباد و طلوع لير به بهرمغال مادلاد و فراك مترى ومبره عالج نسس شرار ال جان تاجان مادكاد قران سب مع ستانيم قدت السرا و شدال كمراد شمارا كمان واركباد له درس زمان مبارك زبارها ه كرم و عطائة راحت مان فرديل مادكاد

عاد بارتخله رسول شادعات اسال مد فروش لمسه و افرامیال ماللا عاد آل همد فر بدر فرده آل منزاز شمل اعجاب شال ماللا شراز خان گرای ز مرد باکستان مد برست و کسی د اور خال در لا ۱۵ مراز در برزاعالی دختی و افشا مرد زیمران زیمه دوستال مالله ۱۹ ز دهن با فرت گئی ستال ترکیم با می مات که فرد ب زار مالله

و زدهن با نوت آن ستان رته ملا - به ماناب که لود ب زان و بارکناه ۱۱ هراغ علی روه النان فرز الت . فرند سبان ز در و آسمان مبارکناه ۱۱ ترا شرست و سراولا و مران وقور به بهار ماشی ایماینان و بارکناه ۱۱ مکف بیاند لک و زور محتم ونول می نزاز گلین راسطر ای مبارکناه ۱۱ مشاره ی نشاند آنما با ایمان شر در در ایمان مبارکناه ۱۱ مشاری اسمی بیش در فرزان بار می در مرد ناستان جاد و ایان شرارا

٩١٠ ز أنسران من شدر جداد لائع الدر الزنسان ساكلاد زنده مخرفک بیلو آی روفلال رروزولوه گه آبکش مبارک الم مِن ورديده أو ورويدة والمام . في ورحثي ورشال ماركاد الله معادت ليرب ملك زاد و منك لقاء ولارت تترمت وودمان مباركماد الدلبركم نيرخواب سن ونيزفا رايقات مروز وال مرحد لكال ما 34 نور مشرت تازه رسیا سال ا - زید نش وه ميان مصروباني مرتبة وتبوند ومنك رابطة درميال ماركبا د يمره كرم ازراه تكريه جون ماد منتى من تأكمان مباركماد كم الله المراهد وشاركاد الدارت وي خ مارات موت رباكت المد بما ع كوكسة كلسال مباكساد الم كليت عام از نترف ألير عدا . منسر يران تأون ماركماد 4 بمن ز منتی دوران جن ازن کوشی به بهار ور 44 لبتن سورو زيل ارص نترك مانند . نوت مركم و تشرط كامران حاركاد 45. وب زاد مربم مانى مبر تنورسن . مسيل تانى ما عيسائان ما الله 46 وب در دار اتبان واده الست وود وم در سرد مارسان مباركماد را المرام المعرفة المردة المراسة المورة المرسول المن المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المن المن المن المرسول المن المركز المن المن المن المركز المركز المن المركز المركز المركز المركز المركز المركز المن المركز الم

ا دعالو علی مالو ۱۹رشعیان المار نغلم ۱۹ - 1381 - 82

جعغرطا بركى فارسى نظم

مماای تارن کوپاکتان کا قیام بھی وجود میں آیا۔اب 14 اگست کو ہر سال''پاکستان ڈے'' منایا جا تا ہے' کیکن یوم پاکتان کا جثن آزادی اس وقت تک ہرگز شرمند ہ جھیل نہیں ہو سکتا' جب تک کہ تشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت کے بغنی متبدادے آزاد نہیں کروایا جاتا۔

## ☆.....☆

علامہ اقبال کی مربری میں تحریب سمیر کی رہنمائی مرز ابشیر الدین محمود کی سمیر کمیٹی سے نکل کرمجلس احرار میں آگئ اقادیاندان نے متوازی خطوط پر اپنی سمیٹی چلانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے 'لیکن احراریوں کے مقابلے میں ان کادال نہ گل سکی۔ کسی وجہ سے جس کا مجھے علم نہیں قادیانی عرصہ وراز سے سمیر پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھتے مجائے ہیں۔ دیاست میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجی ممیشن میں انہیں غالبًا پنے اس خواب پریشان کی تعبیر نظر آنے گل۔ کین مجلم احرارنے ان کی یہ اُمنگیں اور آرزو کمیں خاک میں ملادیں۔

اکور 1931ء میں پہلے تواحرار کے چند سرکردہ قائدین نے خود سرینگر جاکر مہاراجہ ہری سکھ اور اس کے در ایعے معاملات سلجھانے کی کوشش کی 'لیکن وہ تولا توں کے بھوت تھے 'اتوں سے کیے مان جاتے ؟ مایوس ہو کرا حراری لیڈرواپس آئے تو سارا پنجاب ''کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کے نووں کے نافااور آزاد کی کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کرنے کا بڑاا اٹھالیا۔ پہلی یورش سیالکوٹ کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو جذبہ بہاد کی جارت سے پھلاکر رکھ دیا۔ ماؤں نے بیٹوں کو 'بہنوں نے بھا تیوں کواور بیویوں نے خاوندوں کوخوش جذبہ بہاد کی حراریاست میں داخل ہونے کے لیے رخصت کیا۔ ریاست حکام کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ خوائد کی دیکھتے ہی اور بدحواس دل بڑادر مناکی پر بجار گون تاری کرنے کے لیے جموں پر چڑھ آئے تو مقامی پولیس بے بس اور بدحواس دل بڑادر کے بھادی پولیس بے بس اور بدحواس دل بڑادر مہادی و بھادی دور سے بس اور بدحواس ہوئی۔

دوس کی جانب میر پور میں بھی تحریک آزادی کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے تھے۔خاص طور پر جب ایک ملمان میاں کارکن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرہ افسر نے برسر عام نوک تقلین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں طرف فم اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پنجاب کے کونے کونے سے مسلمان نوجوانوں کے جتھے کلمہ شہادت کاور دکرتے ہوئے گئے جہلم کے داستے تشمیر کی سرحدوں کی طرف پاپیادہ روانہ ہوگئے 'جس طرف سے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے گزتے تھے۔ گزتے تھے۔ گزتے تھے۔

تیری جانب تمیں رضا کار قرآن شریف پر بیہ حلف اٹھا کر راولپنٹری سے روانہ ہوئے کہ وہ جان کی بازی لگا کر رہائے جہلم پر کوہالہ کا نِل بند کر کے رہیں گے۔ تین دن کی سر توڑ ہمت ِ مردانہ سے کام لینے کے بعد انہوں نے یہ نِل پے قبنہ میں کرلیااوراس طرح وادی کشمیر کے ساتھ تھارت کی یہ واحد شاہر اہ بند ہوگئی۔ آن کی آن میں وونوں جانب رُکی ہوئی گاڑیوں'لاریوںاورٹر کوں کی طویل قطاریں بندھناشروع ہو گئیں۔

سی کھ رضاکاروں نے گور داسپور اور مجرات کی جانب سے بھی اپنی یلغار شروع کی کیکن ان علاقول کی ا آبادی کی اکثریت تھی 'اس لیے یہ محاذ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔

مہاراجہ کشمیر کی درخواست پر ہندوستان کی برطانوی حکومت بھی لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں اُڑ اُلٰا ہُا۔
رضاکاروں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اب صوبہ پنجاب میں بھی ان کی گرفاریاں مُل مُلاً،
گئیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلداثاات بھر کر کم پڑ گئیں۔ شدید بدا نظامی اور ضروری سامان کی کیابی ہو،
گئیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلداثاات بھر کر کم پڑ گئیں۔ شدید بدا نظامی اور ضروری سامان کی کیابی ہو،
گئیں۔ پنجاب کی جیلوں میں جات کے گئی و فات پا گئے۔ کی مقامات پر جیلوں میں جگہ کی قلت کارد،
پولیس والے بہت سے نئے گرفتار شدہ رضاکاروں کے گلے میں تختیاں لئکا کراحرار کے دفتروں میں چورا ہانی تاکہ جگہ خالی ہونے پر انہیں جیلوں میں لے جا کیں!اندازہ ہے کہ صرف پنجاب سے تقریباً کہ برار اور ہانے ہرار دوسر سے صوبوں سے بھی شامل ہوئے۔

#### ☆.....☆

ریاست کے اندراور باہر مسلمانوں کی منظم ایجی ممیشن سے متاثر ہو کر نو مبر 1931ء میں گلینی کمیش آئے اس بیاری الکا گیا۔ سربی - جے - گلینسی اس کے صدراور غلام محمد عشائی 'پنڈت پریم ناتھ برازاور چود هری غلام عبال ال کا تھے۔ کمیشن کے مقاصد میں ریاست کے مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر اُن کے حقوق کی نثانہ ہا کہ جولائی کی لیولیس فائرنگ کے صبحے کواکف کی تحقیقات کرناشامل تھے۔

#### ☆.....☆

دیگر کی اقد امات کے علاوہ اس کمیش نے ریاست میں ایک قانون ساز آسمبلی قائم کرنے کی گھالا سفارش کی۔ ہندوستان میں اگریزوں کے پولیٹیکل ڈیپارٹسنٹ کے دباؤسے مجبور ہو کر مہاراجہ ہری گل انتہائی بے دلی سے یہ سفارش قبول کر کے ایک آسمبلی قائم کر ڈالی جس کا فریضہ حکومت کو فقط مشورہ دہائیا سے زیادہ اس نام نہاد آسمبلی کے پاس کوئی خاص اختیار نہ تھا۔ 75 اراکین کی اس آسمبلی میں صرف 33 کمرائیا کے ذریعہ لیے جاتے تھے۔ 21 مسلمان اور 12 غیر مسلم' باقی 42 ممبر حکومت خود نامز دکرتی تھی۔ اللہ اس نوعیت کی محدود مشاورتی آسمبلی میں بھی ریاستی حکومت کے اپنے نامزد کردہ اراکین کی تعداد متنی کمرائیا تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔

مات برس تک شیخ صاحب اور چود هری غلام عباس کا گہرا اور پُر خلوص اور برادر انہ باہمی تعاون اور ساتھ رہا۔
ملم کالزن کے پلیٹ فارم سے ان وونوں رہنماؤں نے پاپیادہ چل چل کر ریاست کے چیے چئے بیں المالان میں سابی بیداری کی زبر وست روح بھو کئنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ان ونوں شخ صاحب اپنی فرز آران عیم کی قرات اور اس کے بعد نعت رسول مقبول علیہ سے شروع کرتے تھے۔ان کی آواز لحن داؤدی کا ملاہا اور تی تھی۔ان کی تقریر میں آتش بیانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔اس طرح چود هری غلام عباس بھی جلاگا فرا بیانی سلاست اور جذبات کی فراوانی کا بے حد خوبصورت مجسمہ تھے۔ان دونوں کی تقریروں کولوگ مراہ اس میں کا طرح مہوت ہو کر سنتے تھے 'تر پہتے تھے اور بعض دھاڑیں مار مار کر روتے تھے۔اس قتم کے جلے مراہ کا فام میں اور کہیں نہیں دیکھے۔ان دونوں حضرات کے علاوہ ایسے جلسوں میں اے۔ آر۔ساغر کی آتش میانی فام دیتی تھی۔

#### ☆.....☆

مملان عوام کوریاست کے طول و عرض میں اس طرح بیدار اور منظم ہوتے دکی کر ہندوؤں کے پیٹ میں اس طرح بیدار اور منظم ہوتے دکی کر ہندوؤں کے پیٹ میں اس محران سے ایک جارحانہ ہندو تحریک راشٹر بیہ سیوم سیوک انگران افوادر انہوں نے ڈوگرہ حکام سے مل کر ہندوستان سے ایک جارحانہ ہندو تحریک راشٹر بیہ سیوم سیوک مگی کودوری کودوری کہ وہ جوں و کشمیر میں بھی اپنے اڈے قائم کر ناشروع کردے 'چنانچہ مسلم کانفرنس کے آپام کے دوری بعد 1934ء میں آر-الیں-الیں نے اپناکام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سرینگر 'جموں' میر پور' کو گانانہ اور هم پوراور کشوعہ کے علاوہ دیگر کئی مقامات پر بھی اپنے اکھاڑے قائم کر لیے بظاہر اُن کا مقصد بیہ نظر اُٹا قاکہ ہند زوجوانوں کی جسمانی ورزشوں کے لیے بیہ جمناسٹ کلب قائم کیے گئے ہیں 'لیکن در حقیقت ان اڈوں کا بلائے مقدیہ قاکہ مسلمانوں کے ساتھ نبر و آزما ہونے کے لیے ریاست کی ہندوا قلیت کو جنگی تربیت دے کر کیل بلائے سے لیس کر دیا ھائے۔

### ☆.....☆

ادم موائی سطح پر راشریہ سیوک سنگ نے اپناکام شروع کیا' اُدھر آل انڈیاکا تکریس کی قیادت نے شخص مہداللہ پر اُدورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس سیاسی مہم کے سرغنہ مہاتماگا ندھی اور پنڈت جواہر لال نہر و بنفس نفیس اُئی بیٹن سے۔ یہ تو غالبًا و ثوق ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کا تگریس کے کیویڈ (Cupid) دیو تانے شخص صاحب کے دل پر کیا گیا تیر چلائے' کیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلم کا نفرنس کی سات سالہ بے تاج بادشاہی کے بوٹی سے لڑھک کر منہ کے بل گرے اور ہندو کا تگریس کی مولی شن میں شرے اور ہندو کا تگریس کی مولی شن ہایت خوبصور سے اور دیدہ وزیب ریش مجول میں آئ کے چہرے پر بھی ہوئی نہایت خوبصور سے اور دیدہ وزیب ریش مہدارک آنافا خائب ہوگی اور اُن کے سرکی تج دیگر کی ترکی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کر کا تگریس کی مرکز گئری گئری گئری گئری گئری کی ترکی ٹوئی بھی راستے میں کہیں گر کر کا تگریس کی گئری گئری گئری ڈوپ بھی راستے میں کہیں گر کر کا تگریس کی گئی گئری دب گئے۔ مسلم کا نفرنس سے دشتہ توڑ کر شخصا حب نے آل انڈیاکا تگریس سے فیضان اور و جدان اور رہنمائی

حاصل کر کے جموں و کشمیزیشنل پارٹی کاڈول ڈالا۔ بیپارٹی شروع ہی ہے آل انڈیاکا نگرس کی داس بی رہی۔ آ برنگس چود هری غلام عباس کی قیادت میں جموں و کشمیرسلم کا نفرنس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غیرشر وط دلارا اللہ ساتھ دیا ہے۔

شخ محمد عبداللہ کی اس کایا کلپ کے بارے میں وقا فوقا طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور افواین جم لیا ہیں۔ اُس زمانے میں انتہائی شدت سے گردش کر رہی تم الہا اللہ افواہ جو ریاست کے طول و عرض میں انتہائی شدت سے گردش کر رہی تم الہا اللہ جوں و کشمیر کے وزیراعظم مرکوپال سوامی آئینگر سے تھا۔ یوں تو یہ حضرت انڈین سول سروں کے المرفی اللہ اور کا گھر سیوں کے ساتھ بھی گہری سازباز رکھتے تھے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعدوہ بھارت کی میں جھولی میں ڈالنے کے لیے وزیراعظم کہ اللہ میں بھی شامل کر لیے گئے تھے۔ مشہور ہے کہ شخ عبداللہ کو کا گھرس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے وزیراعظم کہ اس سے انہوں نے انواع واقعام کی ریشہ دوانیوں سے کام لیا۔ ان میں سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کی برائی انہوں نے شخ صاحب کو دو کروڑر و بے کا جنگلات کا ٹھیکہ بھی دے دیا تھا! واللہ اعلم۔

#### ☆.....☆

برصغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا کریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نما کھریا کی حیثیت ہے مسلم کانفرنس کا پلہ اسی رفتار ہے بھاری ہوتا گیا۔1945ء کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے اللہ کی حیثیت ہے مسلم کانفرنس کے باللہ اسی رفتار ہے بھاری ہوتا گیا۔ 1946ء کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے اللہ کی سیاسی میراری کا بیہ حال دکھ کر ڈوگرہ حکومت بدحواس ہوگی اللہ نے فوری طور پر ریاست میں ہر فتم کی سیاسی مرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشٹر یہ سیوم سیوک مگا فتم کے جلے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتو بر 1946ء میں مسلم کانفرنس نے سیاسی پندہوں کی ورزی کرنے جل کو فتار کرکے جل اللہ کی ورزی کرنے کی کوشش کی تواس کے تمام رہنماؤں اور بے شار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفار کرکے جل اللہ اللہ دیا۔

8 جون 1947ء کو جب تقلیم ہند کا فار مولا منظور ہوا تو برصغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چوزدا اُباؤا اپنی جغرافیا کی دواہشات کے مطابق بھارت یاپاکتان اولی جغرافیا کی اور معاشیاتی حقائق کے بیش نظرا پی آپادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یاپاکتان اولی کرلیں۔ ریاست جموں و تشمیر کی آبادی 80 فیصد مسلمانوں پر مشمل تھی۔ اس کی سر حدوں کے چوہو کما الله پاکستان کے ساتھ مشتر کے تھے۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کی افران اللوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کی افران اللوٹ فاکستان کے ساتھ مغربی پاکستان کے ذریعہ قائم تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سرکیس راولپنڈی ادر بالکوں گزرتی تھیں اور تشمیر کی تمام درآمدات اور برآمدات کاراستہ بھی پاکستان سے وابستہ تھا۔ ان سب تھائی کی المائی ریاست جموں و تشمیر کاپاکستان کے ساتھ الحاق لازمی طور پر ایک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہے تھا کی لا اللہ برک سکھ اور کا نگر سی لیڈروں کے دلی عزائم اس فیصلہ کے بالکل برکس تھے۔ اپنے ان نہ موم عزائم کی بہنانے کے لیے انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر ساز شوں کا ایسا جال بناجس کے بھندے ٹی فران

ات كب بس اور مظلوم باشندے آج تك برى طرح كرفار بين-

8 جون 1947ء کے فار مولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہا تما گاندھی اور کا نگرس کے صدر مسٹر ہے۔ ا- کرپانی فور اُسٹیر پنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ سازباز کر کے اپنی سازشوں کے جال کی منصوبہ بندی آگئہ۔

پاکتان کے وجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے یہ چال چلی کہ حکومت پاکتان کے ساتھ ایک Agreemer کے لیے Agreemer کے کرلیا بھی کر و سے ریاست کے ڈاک 'تاراور تجارتی کار وہاری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے لتان کا سرزمین پر پہلے جیسی سہولتیں بدستور برقرار رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ سمجھا کہ الحالی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل و رسائل اور درآمدات 'برآمدات میں کسی فتم کا خلل نہ کے الیان مہاراجہ کی جانب سے یہ معاہدہ محفن دھو کے کی ٹمٹی تھی 'کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اُس نے ہندوستان کے ، اید بزل پوسٹ آفس لندن کو یہ ہدایات بھی جاری کردیں کہ آیندہ ریاست جموں و کشمیر میں آنے والی سب اُن دیل کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی اُن دیل کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی اُن دیل کی میان بیٹن شوت تھا۔

16اگت 1947ء کو تقسیم ہند کے بارے میں جب ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو صلع گورداسپور کی آباد کی اواضی ملمان اکثریت کے باوجود اسے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شر انگیز بدنیتی کے ساتھ بھارت کو دے دیا گیا انکو ککہ گورداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آسکتا تھانہ راستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ لا البال ہے تاریخی آثارو شوا ہد منکشف ہورہ ہیں جن سے یہ بات پایڈ شوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ابن فوداس مازش میں پوری طرح ملوث تھا'البتہ ہے بات فی الحال پروؤراز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف باس کی بدویا تی اور ناانصافی کا مرتکب ہونے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے۔ ان حربوں میں بوی بھاری رشوت کی بیراد قال نہیں۔

پاکتان کے ساتھ Standstill Agreement سے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ
نوں کے موبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مہم کی کمان مہاراجہ نے خودا پنے
تھ میں لے کر ڈوگرہ فوج 'پولیس اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح
سلم رہاا پر چھوڑدیا۔ قتل وغارت 'لوٹ مار 'خوا تین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت بر پا ہوئی ،
افاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اس شورش میں جو بے شار بچیاں اغوا ہوئیں 'اُن میں چود ھری غلام عباس کی
کہ بین بی مشامل تھی۔ بے شار مسلمانوں کو بناہ کا جھانسا دے کر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا تا کہ انہیں
ہالکوٹ کی جانب سے پاکتان کی سرحد تک پہنچادیا جائے گا 'لیکن راستے میں ڈوگرہ پولیس کی محرانی میں آر-الیں-الیں
کے در ندوں نے انہیں انہائی بے در دی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جوں کے بیشتر علاقے میں مسلمان آبادی کا صفایا

كرنے كے بعداب مهاراجدنے مسلمانان يو نچھ كى طرف اپنارخ بھيرا۔

پونچھ کی آبادی میں 95 فیصد مسلمان تھے۔اس آبادی کاایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مثمل فائنس جنگ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر دادِ شجاعت دے چکے تھے۔صوبہ جموں کے مسلمانوں کے تل ماہ اُلا اس سن کر اُن کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئ کہ گاہا مقامی مسلمانوں نے گلگت سکاؤٹس اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغادت بلند کراہا مہاراجہ کی حکومت کو جڑے اکھاڑ کر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں۔

اس بس منظر میں مہاراجہ کے بہیانہ عزائم کو بھانپ کر پو نچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے ج<sub>اہوا</sub> بازی لگا کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا عزم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقہ میں "پاکستان زندہ باد" کا نوہ گو نجے گا کا عزم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقہ میں "پاکستان زندہ باد" کا نوہ گو نجے گا کا عرص کے اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشد دسے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی دھا میں ہوا ہوں ہے کہ جگہ اللہ بار کوشش کے دوز دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں الحاق پاکستان کے حق میں ایک جاسہ عام ہوا ڈوگرہ فوج کے ایک دستہ نے وہاں آکر اس نیرا من جلنے پر بلاوجہ گولی چلادی۔ اس ظالمانہ واقعہ نے جاتی ہا گا دی۔ اس ظالمانہ واقعہ نے جاتی ہا ہا کہ دیا۔ دوروز بعد سردار عبد القیوم خال نے گور بلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرہ پر لیا ہے۔ دیا۔ دوروز بعد سردار عبد القیوم خال نے گور بلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرہ پر لیا۔

اپنی فوج کی اس فنکست فاش پر مہاراجہ ہری سنگھ غیظ و غضب سے تلملا کر دیوانہ ہو گیا۔اُس نے ہار اُلا ہر حصے دوگرہ فوج ، پولیس اور آر-الیں-الیس کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص الخاص افروں کی ہر کیا ہوا ہا پو نچھ کے مسلمانوں کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ان کو سب سے ضروری ہدایت سے تھی کہ جینے مسلمان ہوا ہا اور بیچ سے شخ ہو سکیں ، انہیں بے در لیخ قل کر دیا جائے۔ باتی ما ندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکتان کی جاب اور دولیا گار والوں کی مندھیں ، عباسی ، چپ ، را چپوت ، دانیال اور گھوا کہ دولیا کی مالی کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پو نچھ کی آبادی کے قبائل شدھیں ، عباس ، چپ ، را چپوت ، دانیال اور گھوا کی مسلمان کی سے شخ اور پاکستان کے گئی ملحقہ اصلاع مثلاً سیالکوٹ ، مجرات ، جہلم اور راولیائل ٹائل بیشار رشتہ داریاں اور عزیز داریاں تھیں۔ ڈوگرہ فوج اور راشٹر سے سیوم سیوک سنگ کے تیور دیکھ کر بہت نے مسلمانوں نے اپنی خوا تین اور بچوں کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور فور م کور گھوں کے بیار ہوگئے۔

د جیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خال نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی اُس کی تقلید میں اب جگہ مگہ اُور ویتے منظم ہو گئے اور انہوں نے پے در پے ڈوگرہ فوج کے چھکے چھڑا کرا پی سر زمین کو ڈوگرہ حکومت کے بڑائر سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور تخی دلیر نے اپنے اپنے گوریلا دستوں کے ساتھ دریاۓ کہا مجھن بین بل پر متعین ڈوگرہ فوج پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد بُل کو مجھ ہالا قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرہ فوج پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھا گی توکپتان حسن خان نے تعاقب کر کے اے دہاں۔ ہ ہُ مُر کی جانب دھیل دیا۔ پو نچھ شہر کے نزدیک تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید معرکہ ہوا جس میں ڈوگرہ انے ایک بار پھر منہ کی کھائی۔اس معرکہ میں کپتان حسن خان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پچھن بین کا نام اب دفن ہے۔ یہاں پر دریائے جہلم پر واقع پل مجاہدین کے قبضہ میں آنے کے بعد اُن کا رابطہ کہو ٹہ کے راستے ہُڈل کے ماتھ براوراست قائم ہو گیا۔

بھر بوستان خان نے اپنے گور یلاد سے سے منگ کے مقام پر حملہ کر کے دہاں پر مقیم ڈوگرہ فوج کی سمپنی کو مگا۔ اس کے جواب میں راولا کوٹ کے ڈوگرہ کمانڈر نے سارے علاقے میں قتل عام کا تھم دے دیااور گاؤں مانمالک ایک گھر کو نذر آتش کرنا شروع کر دیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدید اور وسیج پیانے پر تھی کہ اس کے ،پاکتان میں مری کے باشندوں کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے ہمت نہ ہاری اور اس کے مٹھی مجر رہاؤگرہ فوج کو قدم قدم پر پسیا ہونے پر مجبور کرتے دہے۔

کیٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے تراڑ خیل 'دیوی گلی اور ہجیر اکو آزاد کرا کے بو نچھ شہر امروکرایا جو کمو میش ایک برس تک جاری رہا۔

میجر نفراللہ نے پچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرہ فوج کی مضبوط چھاؤنی پر حملہ کیا اور راُد اردیہات میں بکھری ہوئی پلٹنوں کو گھیر گھار کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ دُدُرہ فوج راولا کوٹ سے بھاگ اٹھی اور پونچھ شہر میں جاکر پناہ گزین ہوگئی۔

ان جنگا کارروائیوں کا یہ بھیجہ نکلا کہ پو نچھ شہر اوراس کے گر دونوان کا تھوڑاسار قبہ چھوڑ کراب باقی ساراعلاقہ وقالہ یہ آزادی مٹی بھر گور بلا لیڈروں نے اپنے اپنے طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے جہم و جان کی مثل قربانیاں دے کراللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا جس سے لڑنے والوں نواز اللہ اور کا سامان با قاعد گی بھال در کا اللہ اور کا سامان با قاعد گی بھاراد کی با بھی اور در اور کولہ بارود کا سامان با قاعد گی بھی نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی آلات بادر مرکزی جنگیا جاسکا۔ اُن کے پاس کوئی فوتی ہی۔ای جا کہ جس نہیں تھا جہاں سے سپاہیوں کی وردی آلات بادر مرکزی جنگی حکمت عملی کے متعلق بدایات جاری کی جاستیں۔ گور بلا لیڈروں اور مجاہدین فقط ایک جذب بمراز تھے۔ اُن کے دلوں بیں ایک بے لوث اور سپا جذب جہاد موجزن تھا۔ وہ اپنے بھٹے پر انے کپڑوں اور ٹوٹ نے بھڑ بران کی کر دورا پی کئی کناہ زیادہ مضوط اور مسلح دشمن سے دن رات بے جگری سے لڑتے تھے۔باد وہاراں کہ لوران اللہ بیار کر کئی گئی میں بھی کے بیاسے پڑے رہتے تھے۔ اُن کے معصوم بچے یا اُن کی ما کیں نظر بول کا راپ پر راشن لاد کر کئی گئی میل پا بیادہ چاتی تھیں اور دشمن کی نظر بچا کر اپنے لڑنے والے المجون کور میکا کہ اور بھی باوں میں باوں میں موجو تے نہ ہونے کی وجہ سے کئی اور بول کا راب کر کئی گئی میں اور خوا تین کے پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لیکن اُن کی اُن کی دالے جوں اور خوا تین کے پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لیکن اُن کی دالے بیک والے بیک والے بیک اور خوا تین کے پاؤں متورم ہو کر لہولہان ہو جاتے تھے 'لیکن اُن

جب پونچھ کا بیشتر علاقہ آزاد ہو کر ڈوگرہ حکومت کی لعنت سے پاک ہوگیا تورفتہ رفتہ چاروں طرف الله کور یلا لیڈروں اور مجاہدین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا گیا اور 1947ء کے ماہ اکتوبر کے وسط میں انہا تعاون سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنجالئے کے لجہ 1947ء کو جموں وکشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا جس کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ اس مکوب ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے با قاعدہ منظم ہو کر ڈوگرہ حکومت کے رہے سہے اقتدار کا قلع فی کرائم و کیسے ہی دیکھتے دس ہر ار مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کرالیا۔ ان میں وہ معرکے خاص طور پر لمالیا اور کی سے ہو کر جمبر 'میر پور 'کو ٹی 'مینڈ ھر 'راجوری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ پہلے محاصرہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ ان تمام معرکوں میں آزاد کشمیر کے مجاہدین نے ڈوگرہ فوٹ کی مال افواج کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی مالی فور آکشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اور اب بر سرِ عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں اُر آئی تھیں۔ فور آکشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اور اب بر سرِ عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں اُر آئی تھیں۔

☆.....☆

پونچھ میں اپنی محکرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامن کرا آبادی 95 فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اُن میں شخ بھی تھے، مغل بھی اور پیشان بھی۔ پشاؤل آ آفریدیوں' یوسف زئیوں اور مچھلی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہلے پہل درانیا سمیر میں آئے تھے اور بعد میں یہیں پر آباد ہو محکے تھے' البنتہ شال مغربی صوبہ سرحد میں اُن کے اپنا۔ ساتھ مجرے مراسم اور رشتہ داریاں بدستور قائم رہیں۔

مہاراجہ ہری سکھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سریگر کے ما دوسرے اہم شہروں میں بھی ڈوگرہ فوج اور راشر یہ سیوم سیوک سکھ کے برے برے گروہ بہتا کہ اور پہنچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کروادی کے مسلمان بھی اپندر ندہ صفت حکمران کے گزائم سے مظافر آباد اور ٹیچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کروادی کے مسلمان بھی اپندر ندہ صفت حکمران کے گزائم مسلم رعایا پر برجے گئے مظفر آباد اور ٹیٹوال کے علاوہ وادی کے بہت سے باشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ دکھنے۔ کو سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیز وں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا مسلم کی دیا۔ ان لوگوں کا ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی 'اس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم کی دلدوز بی کتان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی اور پھان قبائیوں کے لئے بھی ای بی کتان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی اور پھان قبائیوں کے لئے مظلوم بھائیوں کی انداد کے لیے جو ق در جو ق ایب آباد کی راہ سے بسوئے تشمیر اٹھ کھڑے ہو۔ اپنے مظلوم بھائیوں کی انداد کے لیے جو ق در جو ق ایب آباد کی راہ سے بسوئے تشمیر اٹھ کھڑے ہو۔ یہ تھائیوں کی آئی لشکر نہ کسی تنظیم میں مسلک سے اور نہ ان کی رہنمائی اور خبر گیری کے لیے کسی قسم کا دار جہاں کہیں سے وہ گزرتے تھے 'عوام الناس جیرت انگیز کشادہ دلی سے اُن کی آؤ بھگت کرتے تھے 'فوا

نے ادر جگہ جگہ 'زک' تا نگے اور بیل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اور بعض بعض مقامات پر دریاؤں کو ٹیرکر یا کری کی کھال کے بنے ہوئے مشکیزوں کا سہارالے کر عبور کر لیتے تھے۔20 اکتوبر 1947ء تک ایب آباد اور مظفر آباد کے در میان بٹراس کے جنگل میں ہزار ہا محسودی' وزیری' آفریدی اور مہمند قبا کلیوں کا ایک عظیم الشان لگر تم ہو گیا۔ دہاں پر اس لشکر کی محبد اشت مردان کے خان خوشدل خاں نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی اور ہفرو تا آپ نشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فورشید اثور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فررٹید افور کے کمانڈر بھی تھے۔

ریاست کے اندرلوہارگلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جو ڈوگرہ فوج متعین تھی اُس میں چند مسلمان افسر بھی موجود غے۔ اُن میں کینین شیر خان کانام سرفہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم کیا اور مظر آباد سمیت دریائے کرش گنگا و میل اور کوہالہ کے بلوں کو ضحے سالم فتح کر کے اپنے قبضہ میں لینے کی حکمت عملی الرکرلی۔ ریاتی فوج کے ایک ریٹائر ڈافسر میجرا ہے۔ اسلم خان ایم ۔ سی بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہوگئے۔ وادی جہلم کے مقائی ہاشد وال نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کر لیا۔" مجاہدین ہوم فرنٹ" کے نام سے جہلم کے مقائی ہاشد والے نیم ہوگئے۔ بہت سے رضاکار گور بلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہوگئے۔ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہوگئے جس کانام" حیدری کالم" تھا۔ ثناء اللہ" محمد اقبال اور عبدالر شید نامی چندر ضاکار وال نے پچھ خواتین کو اپنے مائی ملاکر مرینگر شہر میں پچھ اسلمہ تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی 'لیکن برتسمی سے اُن میں سے گئی ایک گرفتار ہو کر فار بروکر ہو گئے۔

اں تم کے ابتدائی اقدامات کسی حد تک کممل ہو چکے تو 20 راکتوبر کی رات کو مجاہدین نے پیش قدمی شروع کی اور اور افر دو دوران ڈوگرہ فوج اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو فکست دے کر کوہالہ ' دو میل اور مظفر آباد ہے آ گے دس میل دُورگر تھی دو پٹہ کے مقام پر ڈوگرہ فوج کو ایک اور فکست کاسامنا کر اپرلداس کے بعد اوڑی 'بارہ مولا اور سرینگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 راکتو بر کو مجاہدین نے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ پاداس کے بعد اوڑی 'بارہ مولا اور سرینگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 راکتو بر کو مجاہدین نے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ پادان الدوریاجس سے سرینگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ رات کے نو بجے جب اچانک سار اشہر گھپ اندھرے میں اور بار لگائے بیٹھا تھا!

#### ☆.....☆

مہدرہ ہے جاہدین کا نشکر بارہ مولا پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرہ فوج اور آر-ایس-ایس کے در ندے اس شہر کواپنے ہاتموں تاخت و تاراج کر کے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تتھے۔ سرینگر کی طرف مجاہدین کی بلغار کی خبر پاکر انہوں نے بے شار نہتے اور معصوم مسلمان شہر یوں کو قتل کر ڈالا تھا۔اُن کے گھرلوٹ کر نذر آتش کردیئے تتھے اور ایک عیمائی خانقاہ کے کمینوں اور اُس کے ساتھ ملحق مہیتال کے مریضوں تک کواپنی بر بریت کی سان پر پڑھانے سے گریزنہ کیا تھا۔ بارہ مولا کاشہر طبے کا ڈھیر بنا پڑاتھا۔ وہاں سے سرینگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل صاف تھی۔ وشمن کی طرف سے اب سمی مقام پر سمی قسم کی مزاحت کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ جاہد بنا کا اللہ تھا۔ نہا ہا تھا چند گھنٹوں میں وہ آ سے بردھ کر سرینگر کے ہوالا تھرت کے ڈیکے بجاتا بارہ مولا تک آن پہنچا تھا۔ اب فقط چند گھنٹوں میں وہ آ سے بردھ کر سرینگر کے ہوالا قبضے میں لے کراس مظلوم ریاست کے مسلمانوں کی تاریخ کا دھار ابدل سکتا تھا۔

قسمت کی مخوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند وہ چار ہاتھ جب کہ لیب بام رہ گیا

دو چار ہاتھ جب کہ لیب بام رہ گیا

مہاراجہ کے دسہرہ دربار کے عین در میان مہورہ کا بیکل گھر مجاہدین کے ہاتھوں شکتہ ہو کرجب ہا گانا تاریکی میں ڈوب گیا تو ڈوگرہ نسل کے ہند وراجیوت ہری شکھ کو آنا فانا اپنی جان کے لالے پڑگئے۔ اپ کانا القدر بیش قیمت سامان وہ آٹھ دس ٹرکوں پر لاد سکن تھا'انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بانہال روز کالا جمول کی طرف فرار ہو گیا۔ رائے میں جگہ جگہ رک کرائی نے اپنی ڈوگرہ رعایا کو خبر دار کیا کہ رائی ہاتھ کے اس کے وہ ریاست کی سر زمین پر مسلمانوں کی بخاوت کا سر کھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہا ہو جا نمیں۔ جمول کا شہر اور اُس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس کمل ہندا ہا جو جا نمیں۔ جمول کا شہر اور اُس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس کمل ہندا ہو حصار میں پہنچتے ہی بھگوڑے مہاراجہ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں سردارہ اُو کا اور لارڈ ماؤٹر مسٹر وی۔ پی ۔ مین ہوائی جہاز سے پرواز کر کے جموں پہنچا اور بھار فی کو جانب سے مہاراجہ ہری سنگھ کو دھم کی دی کہ اگر اس نے فور کی طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا جانب سے مہاراجہ ہری سنگھ کو دھم کی دی کہ اگر اس نے فور کی طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا بھول میٹر وی سنگھ کو کی مدونہ دی جو اس گھنے کیک کر بھارت کے ساتھ اللہ کون وی جان گھنے کیک کر بھارت کی ساتھ کی وقاست پر دستخط کر دینے۔ لارڈ ماؤٹ نے بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ وہ درج ذبی بیٹن نے جن الفاظ میں اس دی میں میں میں درجو دبی در درجو دبی ہو کیا کی دیا کہ کیا تھا کی درجو دبی کیا گور کیا گور کور کی کی دی درجو کر اس کے درجو کی درجو دبی کی درجو کیا گور کیا تھا کی دیا کہ کیا تھا کی درجو کر اس کی دی کی درجو کی کی درجو کر کی درجو کر کیا تھا کی دیا کی درجو کر کی درجو کر کیا تھا کی ک

Your Highness' letter dated 26 October has been delivered to me Mr. V.P. Menon. In the special circumstances mentioned by Your phess my Government has decided to accept the accession of mir State to the Dominion of India. In consistence with their policy ain the case of any state, where the issue of accession has been esubject of dispute, the question of accession should be decided in mordance with the wishes of the people of the state, it is my hemment's wish that as soon as law and order have been restored trashmir and her soil cleared of the invader, the question of the

State's accession should be decided by a reference to the people.

Meanwhile, in response to Your Highness appeal for military aid action has been taken today to send troops of the Indian Army to help your own forces to defend your territory and to protect the lives property and honour of your people.

My Government and I note with satisfaction that Your Highnes has decided to invite Sheikh Abdullah to form an interim government to work with your Prime Minister.

New Delhi 27 October, 1947. I remain

Yours Sincerely,

Mountbatten of Burma

مندرجہ بالا خط پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دستخط کی سیابی انجھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی روز صبح نو بجے سے
را آب ہوائی جہازوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سرینگر کے ہوائی اڈے پر اتار ناشروع کرد ہے۔ ایک ایک دن میں
ال بچال پروازیں بیہ فرض اواکر تی تھیں۔ ساتھ ہی گور داسپور کے راستے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے بھی صوبہ
ال میں مارج کرنا شروع کردیا۔ بھارت نے بیہ جنگی تیاریاں پہلے ہی سے مکمل کر رکھی تھیں۔ الحاق کے متعلق اللہ کی درخواست محض ایک بہانہ تھی۔ اس بہانہ کے ہاتھ آتے ہی بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم پر فی الفور الدر شروع کردیا۔

# ☆.....☆

مریگرکے ہوائی اڈے پر بھارتی افواج 'اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآمہ ہوتے ہی اول کھیم کی جگ کاپانسہ اچایک بلٹ گیا۔ مجاہدین کے لشکر کازیادہ حصہ دو روز سے خواہ مخواہ بارہ مولا میں انکاہوا داگراں لشکر کا تحوث اسا حصہ بھی یلغار کر کے سرینگر ایئر پورٹ پر قابض ہوجاتا تو بھارتی فوج وادی تشمیر پر تسلط انے مل کی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے بھس مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئ۔ ان میں ایک طرح کی المدری کا فور دی اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہوگئے۔ یہ صورت حال کیوں اور کسے المدری کا فور جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اس بارے میں طرح طرح کے مفروضے 'امکانات اور قیاس بابول بی ایک میں تقریب

ا کی نظریہ تو یہ مشہور ہے کہ لشکر کے کمانڈر میجر خورشید انور نے مجابدین کو ہارہ مولا میں اس وجہ ہے

تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کا نفر نسی سیاست دان نے مجاہدین کے ایک گل مولا تک رہنمائی کرنے کے بہانے اسے ایسے طویل اور پیچیدہ راستوں پر ڈال دیا کہ وہ دو روز تک ملاالداؤ گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے۔ باقی ماندہ لشکر بارہ مولا میں بیٹھاان کا انتظار کر تارہا۔ اس طرح سرینگر کا ہائبہ: انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ بارہ مولا پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداد کا کارا آلاً اللہ مجاہدین نے اسے وہیں پر تہ تیج کر ڈالا۔

چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارتی فقتھ کالم کے علاوہ قادیانیوں کے ایک منظم گروہ نے بھالاا مسلمانوں کے ساتھ غداری کو عملی جامہ بہنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ امالاً گور منٹ تو 24 اکتو بر 1947ء کے روز قائم ہوئی تھی، کین پونچھ میں جہاد کارنگ اور رخ بھانپ کر ظام اُلگا ایک مشمیری قادیانی نے بیس روز قبل ہی 4 راکتو بر کواپنی صدارت میں آزاد جہوریہ کشمیر کے قیام کالملالا کا خالی اور پینٹری قادیانی نے بیس روز قبل ہی 4 راکتو بر کواپنی صدارت میں آزاد جہوریہ کشمیر کے قیام کالملالا کا خالی اور پینٹری صدر کے ایک ہوئی ''ڈوان'' میں بیٹھ کر کیا گیا تھا۔ اسی ہوٹل کے کر میٹل بھی نے اپنی میٹل کی کر میٹل بھی جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق قادیانی نہ بہت اعلان کے دوروز بعد 6 راکتو برکو گلکار مظفر آباد کی راہ سے سرینگر پہنچ گیا' جہاں اُس کی ملا قاتیں شُن عباللہ جو کی جانب مجاہدین کی بیش قدی سے قادیانیوں کے اپنے منصوبے خاک میں مل گئے۔ انہوں نے مرینگر کی جانب مجاہدین کی بیش قدی سے قادیانیوں کے اپنے منصوبے خاک میں مل گئے۔ انہوں نے کہ یہ جنت ارضی بلاشرکت غیر سے قادیانیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان جانے والی ہے توانہوں نے گلا ویر پر دھار کا اس امکان کو ملیامیٹ کر دیا۔

میرے خیال میں یہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔ تشمیر کے کانے مجاہدین کی غیر متوقع 'ب محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجو ہات کا اجتماعی متیجہ تھی۔ کہ ...... ہے۔

جم مجرلند مکاری وغا فریب اور سازشاند جارحیت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اُس کی هنت ساری د ناپراظہر من الشمس تھی۔ اپنی ان گھناؤنی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے بیالا قال سطح پربائگ دبل رٹ لگانی شروع کروی کہ بھارت کے ساتھ ریاست کا بیالحاق محض عارضی و قتی اور ہنگای ہوالی تا کا دبل دوں وکشمیر کے باشندوں کی آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شاری (Plebiscite) کے ذریعہ کردیاجا کے ان اعلانات کی چند جھکیوں کو یہاں پر درج کرنا و کچسی سے خالی نہ ہوگا:

"I should like to make it clear that question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India. Our view which we have repeatedly made public is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with the wishes of the people, and we adhere to this view."

(Pandit Jawaharlal Nehru's telegram of 27 October, 1947, to the Prime Minister of Pakistan and United Kingdom)

"We are anxious not to finalize anything in a moment of crises and without the fullest opportunity being given to the people of Kashmir to have their way. It is for them ultimately to decide."

(Pandit Jawaharlal Nehru's broadcast from All India Radio on November 2, 1947)

"Kashmir should decide question of accession by plebiscile or

rendum under international auspices such as those of United ins."

(Pandit Jawaherlal Nehru's letter dated November 21, 1947 to the Prime Minister of Pakistan)

twant to repeat that the Government of India will stand by that g, whatever happens. That pledge itself stated that it is for the g of Kashmir to decide their fate without external interference. assurance also remains and shall continue."

> (Pandit Jawaharlal Nehru's address at Public Meeting in Srinagar, June 4, 1951, quoted from "Hindu", Madras, June 5, 1951)

ashmir is not the property of India or Pakistan. It belongs to the iri people. When Kashmir acceded to India, we made it clear to aders of the Kashmir people that we would ultimately abide by rdict of their plebiscite. If they tell us to walk out, I would have itation in quitting Kashmir."

le have taken the issue to the United Nations and given our f honour for a peaceful solution. As a great nation, we cannot back on it. We have left the question of final solution to the people (ashmir and we are determined to abide by their decision."

(Pandit Jawaharlal Nehru's in "Amrita Bazar Patrika", Calcutta, January 2, 1952) "If, after a proper plebiscite, the people of Kashmir said, we do not want to be with India' we are committed to accept it though it might pain us. We will not send an army against them. We will accept that, however hurt we might feel about it. We will change the constitution, if necessary."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, June 26, 1952)

"If, however, the people of Kashmir do not wish to remain with us, let them go by all means, we will not keep them against their will, however painful it may be to us.

"I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir .... Inspite of all we have done, we should willingly leave Kashmir if it was made clear to us that the people of Kashmir wanted us to go. However sad we may feel about leaving, we are not going to stay against the wishes of the people. We are not going to impose ourselves on them at the point of the bayonet.....

"I started with the presumption that it is for the people of Kashmir to decide their own future. We will not compel them. In that sense, the people of Kashmir are sovereign."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, August 7, 1952)

, "India will stand by her international commitments on the Kashmir

se and implement them at the appropriate time."

The repudiation of international commitments would lower India's take abroad."

(Pandit Jawaharlal Nehru's speech as reported in the "Times of India", May 16, 1954)

Every assurance we have given, every international commitment whave made in regard to Kashmir holds good and stands. Moulties have come in the way and may come in its fullfilment, but wellficulties are not of our seeking but of others. But so far as the wennent of India is concerned, every assurance and international mountment in regard to Kashmir stands."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Council of States, May 18, 1954)

ملت اذبام ہوتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں پنڈت جی کی قلا بازیوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ محض نمونہ کے طور پر ان کی فغمری تفصیل درج ذیل ہے۔

اری 1949ء میں ہو-این-او کے کمیشن (U.N.C.I.P) نے ایک میٹنگ اس غرض سے منعقد کی کہ سلامتی کو اللہ کی ترادداد کے مطابق پاکستانی اور بھارتی افواج کو کشمیر سے واپس بلانے کا پروگرام طے کیا جائے۔پاکستان نے اپاروگرام بیش کردیا۔ ہندوستان ٹال مٹول کر کے اپنی فوجیس ریاست کی حدود سے باہر ذکالنے سے تمرگیا۔

اک برس اگست میں ہو۔ این۔ او کے کمیش نے یہ تجویز پیش کی کہ شمیر سے سلح افواج کے انخلا کافیصلہ ایک بات کی در الیا جائے۔ ایڈ مرل نمِنز (Admiral Nimitz) استصواب رائے کے ناظم ایک ٹاٹ کے ذریعہ طے کروالیا جائے۔ ایڈ مرل نمِنز (Plebiscite Administrator) نامز و ہو چکے تھے۔ کمیش کی تجویز تھی کہ ٹالٹی کا فریضہ بھی انہی کو سونپ راجائے۔ یہ تجویزاتنی معقول تھی کہ امریکہ کے صدر ٹرومین اور برطانیہ کے وزیراعظم اٹیلی نے بھی علانیہ طور پر طانیہ کے وزیراعظم اٹیلی نے بھی علانیہ طور پر طانیہ کہ دونوں فریق اسے مان لیس۔ یاکستان نے اسے قبول کر لیا الیکن بھارت نے اسے مستر دکر دیا۔

ان انائی کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر (دسمبر 1949ء) کو یہ اختیار دیا کہ وہ فریقین کے مائی گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحر ان کا کوئی حل نکالیس۔ ان کا اسم گرای جزل میکناٹن General)

(Macnaughton تھا اوروہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔کافی افہام و تفہیم اور سوچ و بچار کے بعد انہوں نے پچھ نہاد بر کیس۔پاکتان نے ان تجاویز کو قبول کر لیا کیکن بھارت نے مین شیخ نکال کر ان میں ترامیم کی ایسی بھر مار کارہ مملی طور پر مستر دہو کررہ گئیں۔

جزل میکناٹن کے بعد سلامتی کونسل نے سر اوون ڈکسن (Sir Owen Dixon) کواسی مقصد کے لیے میں اتارا۔ انہوں نے بھی حالات کا پورا پورا جائزہ لے کر بہت سی تجاویز پیش کیں۔ پاکستان حسب معمول مان گیا کین بھارت بدستورا پی ضد پر اڑا رہا۔

اب مرادون ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک پی-گراہم نے سنجالی۔ سلامتی کونسل نے ایک بار پھر اپیل کی کہ استواب رائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے متنازعہ امور پر دونوں فریق ٹالٹی فیصلہ قبول کر لیں۔ بین الا قوامی انعان کی راہ ہموار کرنے کا مجاز ہوگا۔ انعان کی عدالت (International Court of Justice) کا صدر ٹالٹوں کو مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ باکان نے ملامتی کونسل کی سے تجویز منظور کرلی۔ بھارت نے اسے مستر وکر دیا۔

1951ءاور 1958ء کے در میان ڈاکٹر گراہم نے ہر طرح کے ممکنہ فار مولوں کی بنیاد پر سلامتی کونسل کو چھے روٹیں پیلی اور ٹیل بیل کے تقریباً ہر فار مولا کو پاکستان منظور اور بھارت نامنظور کرتا رہا۔ ڈاکٹر گراہم کی پہلی دلورٹ میں جو تجاویز چیش کی گئی تھیں 'اُن کو سلامتی کونسل کی تائید بھی حاصل تھی 'اس لیے کونسل نے ان تجاویز کو ایک قرار داد 23 دسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی 'لیکن بھارت نے لیے قرار داد 23 دسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی 'لیکن بھارت نے لیے قرار داد 23 دسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی 'لیکن بھارت نے لیے قرار داد 23 دسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی 'لیکن بھارت نے لیے قرار دیا۔

ڈاکٹر گراہم کی پانچویں رپورٹ کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے صدر اور سویڈن کے سفیر گنارا بگالا دیا کہ وہ اس تعقل میں دخل دے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی نازک مزاجی کا حرام کرنے، انہوں نے ٹالٹی کالفظ استعمال کیے بغیر اس کے لگ بھگ چند نہایت معقول تجاویز پیش کیں۔پاکتان نے انہا کرلیا، کیکن بھارت نے نامنظور کردیا۔

اس ناکامی کے بعد دسمبر 1957ء میں سلامتی کونسل نے دوبارہ ڈاکٹر فرینک گراہم کو اپنا مٹن سمبا چیکش کی۔اس بارا نہوں نے پانچ نکات پر مبنی ایک نہایت منصفانہ 'معتدل اور واجبی تجویز مرتب کی۔ پاکٹانہ کے پانچوں نکات کوخوشد لی سے تشلیم کر لیا 'لیکن بھارت نے اسے مکمل طور پر مستر دکر دیا۔

ڈاکٹر گراہم نے اپنی آخری اور چھٹی رپورٹ مارچ 1958ء میں پیش کی تھی' کی تھی' کی تھی' کی توکر کے۔
سلامتی کونسل کو چار برس بعد اپر میل 1962ء میں فرصت ملی۔ غالبًا اس وقت تک بین الا توامی سطّ پر کئم کا فی شند اپڑ چکا تھا' چنا نچہ سلامتی کونسل میں کسی خاص گر بحوثی کا مظاہرہ کیے بغیر آئر لینڈ کی جانب ہے ایک ہا؛
اور دھیمی می قرار دادیاس ہوئی جس میں فریقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کی سابقہ قرادا دوثن میں باہمی افہام و تفہیم ہے اس تضیعے کو نیٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں' لیکن میہ کمزور اور بے اثری قراد دور یہ نمی کام نہ آسکی ہمیویٹ میں ویٹ دوس نے اسے ویٹو کر دیا۔ یوں بھی ابتدا ہی سے سوویٹ یو نین نے کئم کے میں کسی کام نہ آسکی ہمیویٹ ایشان میں ووٹ ڈالنے سے ہمیشہ احتراز بر تا تھا۔
میں کسی قرار دادیر نفی یا اثبات میں ووٹ ڈالنے سے ہمیشہ احتراز بر تا تھا۔

1965ء تک پچیلے 18 سال کے دوران سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ 133 بار زیر بحث آباکا۔
بھارت کی درخواست پر 'بھی پاکستان کی تحریک پر۔اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھارت کہ معاملات میں دخل اندا معاملہ ہے؟ سوویٹ یو نین جیسی ایک عظیم شپر پاور اس مسئلہ کو بھارت کے اندر ونی معاملات میں دخل اندا دس مسئلہ کو بھارت کے اندر ونی معاملات میں دخل اندا دس میں دخل اندا کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل اندا کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل اندا کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں دخل اندا کو بھارت کے اندر وفی معاملات میں اور سے میں میں مہذب اور شائستہ اقوام کی تواریخ شی ڈھوا بھی نہ مل سکیں گے۔

#### ☆.....☆

سلامتی کونسل کی بین الا قوامی سٹیج پر بھارت نے جو ڈرامہ رچار کھا تھا 'اس کی پچھے جھلکیاں تو مختر آبالا لیکن خو د مقبو ضہ تشمیر کے اندر جو ناٹک کھیلا جار ہا تھا 'اُس کی داستان الگ ہے۔اس المبے میں شخ عبداللہ کا اپنا گرگٹ کی طرح باربار رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔

تشمیر کامسکلہ جب پہلے بہل بین الا قوامی سطح پر اٹھایا گیا تو بھارتی وفد کے ساتھ شخ عبداللہ بھی ہو۔

نے۔پاکتانی وفد کے ہمراہ چندایسے افراد بھی تھے جن کے شخ صاحب کے ساتھ کسی قدر دیرینہ اور گہرے تعلقات فے ان بل کرنے کی کوشش کی تووہ طیش میں آگئے اور فے ان بل کرنے کی کوشش کی تووہ طیش میں آگئے اور انہائی فرداور تکبرے ہوئے" بھارت کے ساتھ کشمیر کا لحاق قطعی اور اٹل ہے۔اب توخدا بھی خود آکر اسے توژنا چا تور نیا ہوئے ساتھ کہتے ابوالا ثر حفیظ جالند ھری نے سایا تھا'جو اس واقعہ کے چشم دید کوائے۔''(نعوذ باللہ) یہ قصہ مجھے ابوالا ثر حفیظ جالند ھری نے سایا تھا'جو اس واقعہ کے چشم دید

ا پنال دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے پیڈت نہرو کے زر خرید غلام کاروپ دھار کر طرح کے پاپڑ بیلے۔ اکتوبر 1950ء میں بھارت نے اپنے آئین میں الی ترامیم کر ڈالیں جس کی رو سے ہدوستان کو متبوضہ کشمیر میں بھی اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ پاکستان کے طوطی نے مسب تونی ہو۔ این اوکے نقار خانے میں اپنی آوازا ٹھائی کیکن بے مسود۔

اں اقدام کے ایک برس بعد بھارت نے متبوضہ کشمیر میں ایک آئین ساز اسمبلی کا سوانگ رچا کر اس سے ارات کے الحاق پر تصدیق کا انگوشالکوانے کا منصوبہ تیار کرلیا۔اس اسبلی کی حیثیت کے بارے میں سلامتی کونسل نایک قرارداد کے ذریعہ پہلے ہی بیاعلان کردیا تھا کہ اسے ریاست کے الحاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کاحق مامل نہ ہوگا کوئکہ یہ فیصلہ لازمی طور پر انہی قرار دادوں کے مطابق کیا جاسکتا ہے جنہیں ہو- این- او ، بھارت اور پاکتان کی منظوری حاصل ہے۔اس موقع پر سلامتی کونسل میں جمارتی نما سندہ نے برسرعام اور کھلے بندوں بین الا توامی رائے عامہ کویہ یقین دہاتی کرائی کہ مقبوضہ تشمیر میں قائم ہونے والی آئین ساز اسمبلی کاان معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہ ہوگا جن کا فیصلہ سلامتی کونسل کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بھارتی نما سندہ نے واضح طور پرید بھی کہا کہ بیہ اسمبلی الحاق کے مٹلہ پراظہار رائے تو کرسکے گی 'لیکن اسے کسی قتم کا فیصلہ کرنے کا بالکل کوئی اختیار نہ ہوگا۔اس وعدہ وعید کے بعد متر فر مشمر میں اس نام نہاد آئین ساز اسمبلی کے لیے استخاب ہوئے 'جو سراسر چالبازی' دھاندلی اور فریب کا دھندہ فے۔ ان کے نتیجہ میں شخ عبداللہ کی جماعت نے تمام کی تمام 75 نشستیں بلامقابلہ جیت لیں۔ انتخابات کے تقریباً رں اہ بعد جولائی 1952ء میں شیخ عبد اللہ نے اس منحوس اور شرمناک دستاویز پر دستخط کردیئے جو "معاہد ہُ د ہلی" (Delhi Agreement) کے نام سے موسوم ہے۔اس معاہدہ کی روسے ریاست کا پوراوجود تکمل طور پر بھارتی ۔ حکوت کے زرنگیں آگیا۔ ایک سوچھ برس قبل انگریزوں نے اس بہشت ارضی کو"معاہد ہُ امرتسر" کے ذریعہ مبلغ 75 لاکھ ٹائک ٹائی روپیہ کے عوض گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تھا۔ اب1952ء میں شخ محمد عبداللہ نے "معاہرہ دلی" کے نام پراس سر زمین کو پیٹرت جواہر لال نہرو کے قدموں میں فقطا پنی کرسی کے عوض ڈال دیا۔ پیٹرت نی کویہ موداراس آیا کیونکہ ایک مال اور ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے شخ صاحب کو کرسٹی افتدار سے اٹھا کر منہ كى بل ينج دے مار ااور لگ ما تھوں تھسيت كر جيل كى كال كو تحرى بين بند كر ديا۔

اں اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ مقبوضہ تشمیر پر بھارت کا فوجی قبضئہ استبداد تو پہلے ہی سے موجود تھا، کیکن

"معاہدہ دیلی" کے وجود میں آتے ہی ہندوستان کوریاست کے تمام امور میں دخل اندازی کا بزعم خود آگااو جواز بھی پیدا ہو گیا ہے۔ بھگوڑا مہارا جہ ہری سنگھ عرصہ دراز سے اُمورِ ریاست سے کنارہ کش ہو کر جاد فی پیدا ہو گیا۔ بھگوڑا مہارا جہ ہری سنگھ عرصہ دراز سے اُمورِ ریاست سے کنارہ کش ہو کر جاد فی گذار رہا تھا۔ اب ڈوگرہ راج کی مور وقی گذی کو موقوف کر کے مہارا جہ کے 35 سالہ بیٹے کرن سنگھ کوبار آئی مربراہ کے طور پر ختی کر لیا گیا۔ اس پر ریاست کے طول و عرض میں ہندو آبادی میں شدیدرو کم اردایا گیا۔ میاست کھر میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کی جگہ جگہ شخ عبداللہ کے خلاف مظاہر ول کا تا تالگ گیا۔ ریاست بھر میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کی بھی زور پکڑ گئی۔ اب شخ صاحب کی آئیس کھلیں اور انہیں ہندووں کے ساتھ اپنی و فاداری کا نوشتہ دیاراہ اللہ بھی نوطاہر ہو کر سامنے نظر آنے لگا۔ مایوس کے عالم میں یو کھلا کر انہوں نے ایک بار پھر پینترابد لا اور اپنی لاہوں کے معادت کے خلاف کلے شکوے کے علاوہ کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کا راگ بھی الا پنا شروع کردا۔ ان کا مور یہ میں بھارت کو خلاف کلے شکوے کے علاوہ کشمیر کی خود مختاری اور آزادی کا راگ بھی الا پنا شروع کردا۔ ان کا روپ میں بھارت کو کشمیر کے خلاف بین الا قوامی ساز شوں کی بو آنے گئی۔ چنا نچہ پنڈت جواہر لال نہوں الی اس کرنے کے بعد کرن سنگھ نے 19 گستہ 1953ء کے روز شخ عبداللہ کو معزول کر کے جیل بھی بیا

ما سن کرنے کے بعد کرن سلھ ہے 19 است 1953ء کے روز ح عبداللہ لو معزول کرنے ہیں تادیا۔

ما سن کرنے کے بعد کرن سلھ ہے 19 است 1953ء کے روز ح عبداللہ لو معزول کرنے آتے جاڑئے گاہا۔

یہ اعلان فرمایا کہ پاکستان جس استصواب رائے کے خواب دیکھ رہا ہے 'کشمیر میں رائے شاری کا وودن کی فہا

ہوگا۔ پانچ ماہ بعد فرور ی 1954ء میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور کشمیر کی نام نہاد اسمبل نے بھان یا ساتھ ریاست کے الحاق کی تو ثیق کردی۔ اس کے ساتھ بھارت نے بھی اپنالورے کا پورا آئین مقبوضہ کم ہان کردیا اور یوں پنڈت جو اہر لال نہرو کے الفاظ میں کشمیر بھارت کا الوٹ انگ بن گیا۔

کردیا اور یوں پنڈت جو اہر لال نہرو کے الفاظ میں کشمیر بھارت کا الوٹ انگ بن گیا۔

پاکستان نے ان اقد امات کے خلاف بھارت سے احتجاج کیا تو پنڈت نہروا پی عادت کے مطابق بگا انگانہ بیٹے گئے اور فرمایا کہ یو-این-او کی قرار دادوں کے مطابق بھارت کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ نہا ہے گا گا بیند ہے۔ بغل میں مُحیری ادر منہ میں رام رام کی اس سے زیادہ واضح مثال چراغ لے کر ڈھونڈ نے ملا گا ا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے پنڈت جی کی ایسی بہت می دیگر قلا بازیوں کا تذکرہ بھی اس کتاب کے ایک دور ما اس میں میں "ممارت" کے ذیلی عنوان کے تحت کی جگہ آتا ہے۔
"صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی "میں " بھارت " کے ذیلی عنوان کے تحت کی جگہ آتا ہے۔

ہے۔ سی کے سی میں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی "میں " بھارت " کے ذیلی عنوان کے تحت کی جگہ آتا ہے۔

ہے۔ سی میں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی "میں " بھارت " کے ذیلی عنوان کے تحت کی جگہ آتا ہے۔

 پر فیم ٹمراحان قریثی اور چود ھری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر صاحب نے کیے بعد دیگرے لا ہور اور کراچی میں زفائے پاکتان کی توجہ اس حکمت عملی کو آزمانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے 'لیکن کسی وجہ ہے کسی صاحب اللّدار فخف نے اُن کی تجاویزیر عمل کرنے کی حامی نہ بھری۔

اں کے ملادہ کشمیر کو مکمل طور پر آزاد کروانے کا ایک اور موقع بھی آیا تھا بجو ہاتھ سے نکل گیا۔

بھار آبانوان تو تشمیر میں 12 اکتوبر 1947ء کی صبح سے داخل ہونا شروع ہوئی تھیں 'کین ہمارے بی۔ ایج۔ کیو کوان کے اس ارادے کی خبر ایک رات قبل ہی مل چکی تھی۔ یہ اس طرح کہ لا ہور ایریا ہیڈ کو ارٹر نے بھارتی می اشوٹ بر گیڈ کا ایک خفیہ پیغام راستے ہی میں پکڑ کر اُس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فور اُسپنے جی۔ ایج۔ کیو تک پڑایا تھا۔ اُس روز قائدا عظم لا ہور ہی میں موجو و تھے 'لیکن کسی نامعلوم وجہ سے تشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے مطلی خبر انہیں اُس روزشام کے وقت سائی گئی۔

فرد کارڈ عمل کے طور پر قائداعظم نے پاکستان کی بڑی افواج کے قائم مقام کمانڈر انچیف جزل سر ڈگلس لرکاکو عمر دیا کہ باکتان اور کا کہ تھے دیا جائے۔ جزل گر لیں نے لیت و لعل کر کے اس تھم کی فیل کرنے کا باکتانی افواج کو بھی بلا تاخیر کشمیر میں بھیج دیا جائے۔ جزل گر لیں نے لیت و لعل کر کے اس تھم کی فیل کرنے کے بجائے نئی دہلی میں فیلڈ مارش سر کلاڈاو کنلیک کو مطلع کر دیا بھواگل صبح بنفسِ نفیس لا ہور تشریف لے انگار کنلیک نے دھم کا دی کہ قائد اعظم کی ہدایات پر عمل کرنے کی صورت میں افواج پاکستان کے تمام برطانوی لرن کو داہی بلالیا جائے گا۔
لردل کو اہی بلالیا جائے گا ، جس کا نتیجہ صرف یہی نکلے گاکہ فوج کا تمام ترڈھانچہ غیر منظم ہو جائے گا۔

ال کے بعد قائداعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو' مہاراجہ کشمیراور کشمیر کے دزیاعظم کواپے ہمراہ لاہور لے آئیں تاکہ 29 اکتوبر کوایک میٹنگ میں بالمشافہ گفت و شنید کے ذریعہ اس کمیں مورت حال کا طل تلاش کیا جائے۔ دعوت تو منظور کر لی گئی' کیکن مقررہ تاریخ پر پنڈت جی حقیقتا یا مصلحتا بیار بھے۔ اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیم نومبر کو اکیلے لاہور تشریف لائے۔ قائداعظم نے اس کے سامنے کئی مفول ممالی تجاویز چیش کیس۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹال مٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئینی گور نر جزل بارد فاونٹ بیٹن ٹال مٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئینی گور نر جزل بارو فاری جائوں ہاکہ وہ تجاویز بھارتی حکومت کے سامنے رکھیں گے اور پھر اُن کے فیصلے سے قائداعظم کو آگاہ ربائے۔ دفا والی جاکرہاؤنٹ بیٹن نے قائداعظم کو خود تو کوئی جواب نہ بھیجا کیکن انگلے روز وزیراعظم نہرو نے آل ربائے۔ دفا والی جائے سے بھارت کے اس میں رقع بھر فرق نہیں آیا۔

☆.....☆

آزاد جوں وکشمیر حکومت جو 24 اکتو بر 1947ء سے قائم ہے۔ ریاست کے تقریباً ایک تہائی جھے کو کنٹرول رأہ۔ لگت اور اسکر دوسمیت ریاست کے شالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست گکرانی میں ہیں۔ وفاقی زارت امورکشمیر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے در میان با جمی رابطے کا کام دیتی ہے۔

میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفٰی لے کراپنے پاس رکھ لیں۔اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں مرالا حکومت پاکستان کے لیے کسی البحص یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفٰی منظور کر کے مجھالمالا سے وست بر دار سمجھ لیں۔چود هری صاحب مسکرائے اور بولے "جذباتی نہ بنو'پاکستان بھی صرف دراولا وجود میں آیاہے۔ یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔"

میں مایوس ہو کرواپس آگیا۔ کام تو میں وزارت تجارت میں انڈرسیکرٹری کے طور پر کرتادہائیاں ازاد کشمیر میں انکارہا۔ پھر مارچ 1948ء میں اچانک چود ھری غلام عباس مقبوضہ کشمیر سے رہا ہو کہائال آنے ہی وہ فورا قاکداعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے ہاں فروکش ہوئے۔ اُقاکداعظم نے انہیں لیخ پر مرعو فرمایا۔ جس وقت ہم انہیں ایک نہایت نا قابلِ اعتبار اور پھیٹے جو کا گار اُگر ہاؤس چھوڑ نے جارہے سے قوراسے میں اُن کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا اللہ جھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا کارروائی کہاں کہاں پر ہوئی 'البتہ بچھ عرصہ بعد چودھری محمد علی صاحب نا محجے اپنے دفتر میں بلاکر یہ مرثر دہ سایا کہ تمہیں آزاد کشمیر حکومت میں جاکر کام کرنے کی اجازت ہے 'اگر موجودہ تنخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملاکرے گی 'کیونکہ سرکاری گزٹ میں تمہارانام ای وزارت کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بی چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کہ کیا ہوگا کیا۔ "

چلتے چلتے چود ھری محمد علی نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا" تم نوجوان اور نو آموز ہو۔ کام نیااور مثلًا لیے پھونک بھونک کر قدم رکھنا۔ اگر بھی کسی معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کا ہر گزند چکجانا۔"

پاکستان کے سیرٹری جزل کی اس نیر سگالی کو پتے باندھ کر میں نے خوثی خوثی رخت سفر باندھااراً راہ لی۔ اس زمانے میں کہویہ سے آزاد بین ہوتے ہوئے پلندری اور تراژ خیل تک انتہائی تک اور بالگل تھی۔ کمی کمی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا ایک پہیہ سڑک سے نکل کر کھڈکی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور ہ ونوں میں اس قدر مچسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اورٹر کوں وغیرہ کے مجسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے ماہ دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں مجسلا اور ہی ابن آزاد کھم کے صدر مقام بی گئی گیا جو پلندری اور تراژ خیل کے در میان جنبال بال نامی ایک پہاڑی چوٹی پر واقع کے ایک جوٹا ماگاوں تھا جہاں پر ڈھائی تین در جن جھوٹے جھوٹے کی مکان تھے۔ چند مکانوں میں حکومت کے المائے۔ بانی گر ممرد و زراء اور دیگر سرکاری ملازمین کی رہائٹ گاہ کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ یہاں پر جھے بھی المرک پر مشتل ایک کی کو تھا مل گیا ،جس کے ایک کو نے میں باور پی خانے کے طور پر مٹی کا چو لہا بنا ہوا تھا۔ جبال ایک کی کو تھا مقا اور طرح طرح کے سربز درختوں کے گھنے جنگل میں گھر اہوا تھا۔ آس المائیک نہایت ہی پُر فضا مقا م تھا اور طرح طرح کے سربز درختوں کے گھنے جنگل میں گھر اہوا تھا۔ آس لاایک دوہالای جمرنے تھے ،جن کی ہلی ہلی ، مرحم مرحم ہی موسیقی دن رات اپنی تا نیں اڑاتی رہتی تھی۔ و فتروں کے لیا کہ دوہالای جمرنے خوٹروں کے سے خوٹروں کے سے نہ زیادہ الماریاں تھیں نہ خیلف۔ عام طور پر راسوں کو ہموار رکھ کر ان سے کام لیاجا تا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دفتری کام راسوں کو ہموار رکھ کر ان سے کام لیاجا تا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دفتری کام راسوں کو ہموار رہ تھا کو اور نہاں خواماں خواماں واپس لوٹ جاتے تھے۔ ہماری جانب سے نگا دوان بھی عام تھا کو کی بند و بست نہ تھا۔ گئی بار بھارتی طیاروں کی اڑان اس قدر نیجی ہوتی تھی کہ جمیں اگر ان ان مدر اور سرتک صاف نظر آجاتے تھے۔ ان کے مقال بلی سرباراسہارا صرف اللہ پر تو گل تھا۔ جب بھی ہماراسہارا مرف اللہ پر تو گل تھا۔ جب بھی ہماری بھی تھی ہم برساتا یا مشین گن سے جو تھا تا کہ ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری جھوٹی تی آبادی کام راغ میں۔ الموں کھوٹی تی آبادی کام راغ میں۔ الموں کہا کہا کہا کہا گئی تھا تھا تھی تھا تھا تھی تھا تھی ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری جھوٹی تی آبادی کام راغ میں۔ الموں کی کہاری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری جھوٹی تی آبادی کام راغ میں۔ الموں کہار کی کھر کی سے تھا تھا تھی تھا کہ ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری جھوٹی تھی تو آبادی کام راغ میں۔ الموں کی کھر کو کھر کی کھر کی کام راغ کی کھر کی کام راغ کی کھر کی کھر کی کام راغ کی کھر کو کھر کی کام راغ کام راغ کی کھر کو خوٹر کی کھر کے کوٹر کی کام راغ کی کھر کے کوٹر کی کوٹر کی کھر کی کھر کی کوٹر کی کھر کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کھر کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کی کھر

ایک دوز آزاد کشیر کے سپریم ہیڈ چود حری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام رادن اولوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ عین اُس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے انجا جبوں جا فاروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی حصار بنالیا کہ گولہ باری مورت میں اُن کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ باتی ہزاروں سامعین بے حس وحرکت اپنی اپنی جگہ بیٹے رہے۔ وتان طیارہ کھے عرصہ آس پاس منڈ لایا اور غالبًا جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی آثار نہ پاکر کوئی بم یا گولیاں مائی بڑھ گیا۔

المان ایر نورس کا ایک خصوص مدف دو میل (مظفر آباد) میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم (سابق کرشن ایک ٹیل فرق عقیدہ اللہ فرق کا کی حثیت رکھتے تھے۔ شروع شروع میں خوش عقیدہ کا کم بل تھے 'جو نوجی کتا نظر سے اس علاقے میں شہ رگ کی حثیت رکھتے تھے۔ شروع شروع میں خوش عقیدہ کا ملاؤں نے ان کی دھاظت کے لیے ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نیخہ بطور تعویذ باندھ ملک نہ لا جارتی بمباروں نے ان پکوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے 'لیکن اُن کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ لہ جارتی مور بعد جب پاکستانی فوج کو مجبور اُاس جنگ کے محاذ پر آنا پڑا تو ان پکوں کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ اللہ بھی بوئے قرآن شریف ماتر پر باندھے ہوئے قرآن شریف

احراباً اتار کر رکھ لیے۔ پھے روز بعد خداکا کرنا ایسا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے صلے میں ایک بم سدهاایک ا لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے بیٹچے دریا میں جاگرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کُل میں ایک م ہونے کے علاوہ اس بم سے اور کوئی نقصان نہ پہنچا!

جنجال ہل میں سول حکومت کے سب کار ندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہاد سے سرشار سے سردارہ میں کا بینہ کے تمام اراکین بے حد فعال 'خوش خصال اور دیانت دار سے سید علی احمد شاہ دزارہ نیک سیر سے اور پابند صوم وصلوۃ بزرگ سے انہیں تقل ساعت کا عارضہ تھا۔ غالبًا آگ وجہ سے دہ نورہ کی سیر سے اور پابند صوم وصلوۃ بزرگ سے انہیں تقل ساعت کا عارضہ تھا۔ غالبًا آگ وجہ سے دہ نورہ کی سے زیادہ بلند آواز میں بولنے کے عادی ہوگئے سے عام طور پر وہ دوسروں کی بہت کم سنتے اور اپی ہن کر سو قین سے اُن کے پاس ایک چھوٹا سا بھو نیو نما آلہ کہ ساعت ہوتا تھا۔ اگر بھی وہ کسی اور کی کو گی ہائے کرتے تو اس آلہ کو کان سے لگا کر بیٹھ جاتے سے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے سے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے سے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہوئے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہوئے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ ہا کے دائر ان اور کی میں شوق تھا۔ کھا۔ بعد اذال اللہ اللہ کی معربہ بھی رہے صدر بھی رہے۔

عاص شوق تھا۔ کشمیر کے آئینی مستقبل کا تانا بانا اپنے ذہن میں شینے رہنا اُن کا دل پہند مشغلہ تھا۔ بعد اذال اللہ الم

وزیر خزانہ سیّد نذیر حسین شاہ بڑے نیک مزاج 'رحم دل اور نرم گفتار انسان ہے۔ جنگ کا دجے اللہ تھا 'لیکن سرکاری چیک بک بھیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی ضرورت سا کہا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے بچھ رقم طلب کرتا' وہ وہیں پر کھڑے کھڑئے چیک کاٹ کر اُن کے حوالیا سے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی تک کوئی بجئہ بنانے کی نوبت آئی تھی اور نہ آمدنی اور خرج پر کھہ فالہ اکاؤنٹینٹ جزل کاروا تی کنٹرول ہی تھا۔ آزاد کشمیر کا نظم و نسق سنجالتے ہی جب میں نے پہلے بہل بجن بال کہ نا اُلہ محکمہ فنانس اور اکاؤنٹینٹ جزل کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک کہ کہا۔ 'اُلہ من موری فنانس و بہار من ساخر کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک کی منظوری فنانس و بہار میں تھ مال کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤنٹینٹ جزل کے دفتر جاری ہونا کو اُنہ کی منظوری فنانس و بہار میں اُنہ کی اور ہر چیک اکاؤنٹینٹ جزل کے دفتر جاری ہونا کو اُنہ کس مرض کی دوا رہ جاتا ہے ؟''

خواجہ غلام دین وانی دھیے مزاج کے روش دماغ اور خاموش طبع وزیر تھے۔ وہ اپنے فرائض دزیر اندام اور فقیرانہ انداز سے زیادہ سرانجام ویتے تھے۔ اُن کا تعلق واد کی کشمیر سے تھا اور وہ مقبوضہ علاقے کا بڑے قائدین مثلاً شخ عبداللہ 'مرز الضل بیگ اور بخشی غلام محمد کے طور طریقوں اور عادات و نصال واتفیت رکھتے تھے۔ ثناء اللہ ھیم صاحب کا تعلق بھی واد کی کشمیر سے تھا۔ وہ پڑھے لکھے 'جوشلے اور انظام سیماب صفت جو اس سال وزیر تھے۔ وہ اپنے محکموں کی کار کردگی اور کارگز ارکی پر مضبوط کرفت رکھے تے مبادی ہے جاتا امر محال تھا۔

میرے زبانے میں کچھ عرصہ بعد میر واعظ محمہ یوسف شاہ بھی کا بینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ وادی کشمیر کے ایک ظیم ذابی رہنما تھ' جہاں پر اُن کے لا کھوں نمرید تھے۔ سنا ہے کہ اُن کے بعض مریدوں کے دل میں ان کے لیا ناگرافذ بر عزت واحزام تھا کہ جس قالین پر میر واعظ صاحب ایک بار بیٹھ جاتے تھے' اُس پر کوئی شخص دوبارہ پاؤل نہیں تھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسے قالینوں کو گھر والے تبر کا دیوار پر آویزال کردیتے تھے۔ میر واعظ صاحب محض زام ننگ نہ تھے بلکہ بذلہ سنجی' لطیفہ گوئی اور پُر لطف محفل آرائی میں بھی یہ طولی رکھتے تھے۔ و ھیمی و ھیمی مہین می اور شی دو ان بنا و میں ایسے پتے کی بات کہہ جاتے تھے کہ سننے والا عش عش کر اٹھتا۔ میرے ساتھ وہ نہاین شفانہ پر تاوکرتے تھے اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی کے اوجودان کو اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی خل دخوان کو دون ہوتا تھا۔ اُن کی و فات حسرت آیات کے بعد اب اس طرح کے کشمیر کی کھانے فراب دنیال ہوگئے ہیں۔

میر داعظ صاحب جعلی پیروں فقیروں کے ہتھکنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایات سنایا کرتے تھے۔ فاص طور پرددوا قعات قابلِ بیان ہیں۔

ایک جعلی پر صاحب کا معمول تھا کہ وہ صرف جعرات کے دن اپنے مریدوں یادیگر حاجت مندوں کو تعویذ کھرکرہا کرتے تھے۔ جب فاؤ نٹین پین نئے نئے ایجاد ہوئے تو پیر صاحب نے اسے بھی اپنی جملہ کرامات میں شامل کرا کہ جعرات کو وہ اپنے قلمدان کی روشنائی پھٹکوا کر خالی دوات اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ البت فاؤنٹین پین کو سیائی سے بھر کر قلمدان میں سجا لیتے تھے۔ غرض مندلوگ دور دور سے پا بیادہ تعویذ لینے آتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر صاحب تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر صاحب تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر صاحب تعویذ لینے کے افونٹین بی کوروات میں ڈبرائی خدمت میں نذرانہ چیش کر کے اپنی حاجت بیان کرتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ لینے وائوں رکھ دیتے تھے اور سرد آہ بھر کرافسوس کرتے تھے۔ ''او ہو' آئ ٹربائی خم ہے۔ خبراگلی جعرات کو آنا۔ تعویذ لکھ دوں گا۔ ''دس دس یا ہیں ہیں کوس سے بیدل آیا ہوا حاجت مند لیاں ہو کے دلال اسے حضرت پیرومر شد کے اہر کرم کو جوش میں لانے کی مذہب کی تعرف میں بہلے سے تین گنا نذرانہ ڈالٹا اور گر گڑا کر آء داری کر کہتے ''او ہو آپ لوگ بڑا تنگ کرتے کرائے اللہ الک ہے۔ "وہ کر کہتے ''او ہو آپ لوگ بڑا تنگ کرتے بیرصاحب نے ہو کہ کرتے ''او ہو آپ لوگ بڑا تنگ کرتے بیرائی خاطر میری دھی پڑھر کر فاؤنٹین بین پر پھونک مارتے اور بیرومر شد کی کرامت سے دوات میں بیائی کے بغیر قلم ڈبو کردہ کھٹ سے تعویذ لکھ دیتے!

ایک دوسرے پیرصاحب نے پہلے پہل بیٹری والی ٹارچ کی ایجاد سے بھی ایسائی فائدہ اٹھایا۔ اُن کادعویٰ تھاکہ جو فنم اُن کے ہاں رہ کرچالیس دن کا چِلّہ کاٹ لے 'وہ تھلی آئکھوں سے اللّٰہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے الوگ اُن کے ہاں چلہ کانے آئے۔ ان چالیس ایام کے دور ان پیرصاحب ہر شخص سے روزانہ صدقہ کے لیے بکرا آلار دربری فیر فیرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے تھے۔ چِلّہ کاٹے والے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ چالیسویں دن پیر صاحب اگر بتیوں اور محود ولوبان ہے ہائے جرے میں چلہ کش کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے اور اس کے چبرے کو اپنے فیرن میں ڈال کر اُے گم ہا وہ کلمہ کطیبہ کا ور د کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیر اپنی آنکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کا ہا اندھ کر جمائے رکھے۔ حجرے میں بہت سے مرید ان باصفا حلقہ باندھ کر ذکر جبرکی محفل برپا کرتے تھا ا ماحول میں کسی خاص کمھے پر پیر صاحب اپنے فیرن میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا ہٹن دبا کر اُس کی شعا موں سائے ہوئے تھے۔ بعض چلہ کش ''نور اللی "کے اس دیدارکی تاب نہ لاکر بے ہوش ہوجاتے تھے۔

یہ کہانیاں سناکر میر واعظ محمد یوسف شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات توانسان کیا پی عقیدت ا پوشیدہ ہوتی ہیں 'چنانچہ روشنائی سے خالی دوات میں "قلم "ؤبو کر لکھے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہو! چالیس ایام کی نفس کشی اور عبادت وریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں " نُورِ الٰہی "کے دیدارے مُؤْو والے اکثرافرادا پی بقیہ زندگی چے مجے عابد شب زندہ دار بن کر گزار دیتے تھے!

سیچھ عرصہ کے بعد صوبہ جموں کے چود ھری عبد اللہ جملی بھی کرئ وزارت پر متمکن ہوئے تھے۔ پہا لوح اور دلچیپ انسان تھے۔ ایک روز میں اُن کے ہمراہ جمہر اور کو ٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا۔ ایک کسی کام کے لیے تھہرے تواچا تک فضامیں دو تین بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور اِدھراُدھراُلگا ہُ بم گراکر چلتے ہے۔ بھلی صاحب انتہائی راز داری سے سرگوشی میں بولے ''واہ بھی واہ! ہندوستان کی ک۔ آگ بھی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے اور اُن کے طیاد کر فور آآموجود ہوئے!''

جتوں کے باس کیپٹن نصیرالدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک 'متحمل اور بردبار وزیر تھے۔اُن کی ار انڈین پولیٹیکل سروں میں گزری تھی۔ پچھ عرصہ تک وہ قلات کے وزیرِ اعظم بھی رہ پچکے تھے۔ آزاد کم میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعد از اں کسی وقت صدارت کی گرسی پر بھی بیٹھے۔

پاکتان میں چود هری محمد علی سیکرٹری جزل کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے بیخی میں آکر میں نے آزاد اسپ عہدہ کانام بھی سیکرٹری جزل رکھ لیا تھا۔اس پرچود هری صاحب نے سرزنش کر کے جھے ٹوکا کہ جھےا۔

کالقب چیف سیکرٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ میں تواب سے غلطی کر بیٹھا ہوں۔اب فور کی بدلنے میں مقامی سطح پر بہت ہی الجھنیں پیدا ہوئے کا امکان ہے البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چینہ نام دیا جائے تو کو کی مضا گفتہ نہیں۔ چود هری صاحب میری بات مان گئے 'چنا نچہ آج کل آزاد جمول وکھیے میں چیف سیکرٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

جنال ہل میں میرے دوسرے رفقائے کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ان جیسے مختی' دیانت دار' یچے اور نڈر الردل کا آئی بڑی متحدہ جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان سب کا نام بنام ذکر کرنا تو امر کال ہے۔البتہ مثال کے طور پر اُن میں سے چندا کیک کا کچھ احوال بیان کرنا باعث دلچیسی ہوگا۔

ر براست مجھے ککمہ تعلیم کے سیرٹری کینیٹن محمد صفور کانام یاد آتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور الکتان سے تاریخ میں ایم اے کر چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں پچھ عرصہ ایم جنسی کمیشن حاصل کر کے فوتی الان کا کیم بنجاب میں کی کالج میں ملازم ہوگئے۔ جب تشمیر میں جہاد آزادی نے زور پکڑا تو استعفیٰ دے کر مکمن آزاد کھیم میں آگئے۔ وہ جذبہ کا چلن پھر تا پیکر تھے۔ محکمہ تعلیم کے سیرٹری کی حیثیت سے وہ کوئی تنخواہ المان کرتے تھے۔ ازاد علاقوں میں سرکاری دوروں کا سفر خرج اور یومیہ بھتہ بھی وصول نہ کرتے تھے۔ وہ جہاد کی مکاروں ماتھ لے کرکام کرنے آئے تھے اور اس کام کی کوئی اُجرت حاصل کرناصر بھا حرام سیجھتے تھے۔ ہمہ وقت ماکرنی کوئی نے کہ میں بائک کر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں اہرانے کا اُن میں ایک گر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں بائک کر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں بائلے کا کا دارا ککومت مظفر آباد منتقل ہوا توصفدر صاحب نے اپنی فا کلوں کی بوری کند ھے پراٹھائی اور الحال کا تاریخ کر کرارا راستہ دو روز میں یا بیادہ طے کرلیا۔

کلم ال کے سکرٹری راجہ محمد یعقوب سے۔وہ بڑے خوش لباس خوش کلام اور خوش اخلاق انسان سے۔وہ بے اللائے دہینہ مریض سے۔ کئی کئی را تیں مسلسل جاگ جاگ کر گزار نے کے باوجودوہ وفتر میں بھی ہمیشہ دن بھر اللہ فی بناور خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات اللہ فی بناور خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات اللہ فی بناور خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات اللہ فی اللہ بناور کی ایک بوری و کشنری حفظ کر لی تھی۔ اُن کا یہ جو ہر ہمارے بہت کام آیا۔ فال اللہ میں آزاد مکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریزی کی کوئی و کشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب اللہ میں آزاد ملاحب ہی سے ایک چلتی پھرتی و کشنری کے طور پر استفادہ کرلیا کرتے تھے۔

قانون کا کشنری خواجہ عبدالغنی کی ذات تھی۔ ہوم اور لاء سیرٹری کی حیثیت ہے وہ جیل خانوں ہے لے کر فائوں کے لیے اور سید سے فاؤں کے تمام قواعد و ضوابط کی رگ رگ سے واقف تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سید سے بات نظم آئے تھے 'لیکن پیچیدہ سائل کو قانونی موشگا فیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم بان کے بائیں کے بائیں ہے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ بالان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگا می ادکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ میں دوران کی انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران میں کتر ہونت پر میں ان کا دماغ ان کے زیرِ غور مسودوں کی کتر ہونت پر مملل کام کرنا رہتا تھا۔

محمود ہائی حکومت آزاد کشمیر کے چیف پبلٹی افسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی 'خوش بیانی اور ایک عجیب در ویشاند لائے دلوازی سے بہت جلد ہر کس و ناکس کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدا کنٹی اویب تھے 'کیو تکہ اُن کی

پہلا با قاعدہ اخبار ہفت روزہ "مشرق" عنایت الله مرحوم کے تعاون سے جاری کیا۔ اس اخبار کاڈنکا گاہ لا ہا گاہ ہا ہا بہتار ہا۔ پھر یہ ریت چل نکلی اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگلتان میں بھی اپنے پاؤں جمالیے۔ آن کل ہا کا کہ عنا گادوروزنا ہے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل با قاعدگی سے شائع ہورہے ہیں۔ اگر یزوں کا مرائا اور وصحافت کا پودالگانے کا سہر المحمود ہاشمی کے سرے۔ آجکل وہ ایک نئے انداز میں اردوزبان کا پہلا قامدا کم ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انگلتان میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سکھنے میں آسالہ الم

جنجال ہل میں شام کے وقت طویل سیر کے بعد گپ شپ کی شبینہ محفلوں میں دوسرے ساتھ ابنا سے۔ انگریزی زبان پرا نہیں ایساعبور حاصل تھا ہم اُن کی تحریر پڑھ کر اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے ہے۔ دائل کو نائلیں پڑھنے سے انہیں وحشت ہوتی تھی 'اس لیے انہیں تحریک آزادی شمیر کے سپر مجاہیڈ چودھری ناام ہا کہ ساتھ ایڈوائزر کے طور پر لگا دیا گیا تھا'کیونکہ مشاورت کا کام زیادہ تر زبانی کلامی ہی ہوا کر تا تھا۔ جب اُن انگشتان سدھارے تو یہ بھی نیویارک چلے گئے اور ہو۔ این۔ او میں پاکستانی سفار شخانہ کے ایک گوشہ میں آزاد کی مشاہیر جنتی تقریریں کرتے تھے'ائ میں اکثر و بیشتر یوسف نچ کی ڈرافٹ کروہ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ والا ہم ان کھوں کر بیٹھ گئے۔ یو۔ این۔ او کی جزل کا نفرنس اور سلامتی کوئل ہما افتحار علی بھٹو کے ساتھ بھی اُن کے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ جب بھٹو صاحب افتدار میں آئے توائیا وسف نچ کوا ہے سپیشل اسٹنٹ کے طور پر پاکستان بلالیا۔ جاتے جاتے بھٹو صاحب افتدار میں آئے توائیا معنین کرگئے 'لیکن مارشل لاء کی حکومت نے بہت جلد انہیں اس عہدے سے فارغ کردیا۔ یوسف نج دوبان پر یو۔ این۔ او کے سیکرٹری جزل کرٹ والڈ ہائیم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایخ طاف بھی جائے میں اور این۔ او کے سیکرٹری جزل کرٹ والڈ ہائیم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایخ ساف بھی ان کے دوبان پر یو۔ این۔ او کے سیکرٹری جزل کرٹ والڈ ہائیم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایخ ساف بھی

للے کیرٹری مٹر کو میڑنے آکر اُن کی اسامی کو اسٹنٹ سیرٹری جزل کار تبہ دے دیا۔ پر وفیسر بطرس بخاری کے بعد پسٹ نج واحد پاکستانی ہیں جو یو- این- او کے ادارے میں اس رہے کی اسامی پر فائز ہوئے ہیں۔ بخاری ماہ کو عکومت پاکستان کی پوری پوری تائید حاصل تھی۔ یوسف زیج نے محض ذاتی اہلیت اور محسن خد مت کی بنا پر ہزئیر مامل کیا ہے۔

ڈاکٹر فور حین صاحب میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی مرحوم کے ہم جماعت اور دست سے اس لیے میں اُن کا ادب واحترام اپنے بزرگوں کی طرح کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے بچہ سمجھے کر ویساہی برتاؤ کہنے تھے۔ آزادی سے پہلے وہ مہاراجہ ہری سکھ اور اُس کی مہارانی کے ذاتی معالج بھی تھے۔ اس لحاظ سے انہیں مہارانی کے محالت کے اندرونی کوک شاستر وں کا پور اپوراعلم تھا۔ بھی جھی وہ موڈ میں آکر ڈوگرہ حکمر ان مہارانی کی کا اُن دیم عجیب و غریب تھے ساتے تھے۔ جیسے ہی اس طلسم ہوشر باکارخ مہاراجہ اور مہارانی کی مخال سے اٹھا دیتے "کا فی دیم ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہاراب روبانا چاہے!"

ڈاکٹر ماحب نے پاکتان کے فوتی میڈیکل یونٹ کے ساتھ مل کر آزاد کھیم کے طول و عرض میں ہی تا اول اور فرق میں ہی تا اور ڈہٹر یاں کا ایا انظام قائم کیا جو ڈوگرہ مہاراجہ کے عہد میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکتا تھا۔ جنگ ملاکے بعد جب مسلم کی ایو ہی ہو کر سیالکوٹ بلاکے بعد جب مسلم کھیم کے حل کا امکان دور ہے دور تر ہوتا چلاگیا تو ڈاکٹر صاحب بھی مایو ہی ہو کر سیالکوٹ پلا گئے۔ یہاں پر انہوں نے دین اسلام کی روح اور عمل کو اپنا اور ہونا پچھونا بنا لیا اور زندگی کے آخری ایآ م انہوں نے کہا لیے کف و متی و مرور میں کاٹے جے حاصل کر نے کے لیے بڑے بڑے زاید و عابد ساری ساری عمر ذکر و کنار مارتہ و عابدہ میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نا مور صاحب طرز اگریزی زبان کے صحافی خالد حسن ڈاکٹر فور سین کے جے نا کدا عظم کے سیکرٹری اور آزاد کشمیر کے سابق صدر مسٹر کے ۔ ایج ۔ خور شید ان کے داماد ہیں۔ مانب کے بیخ 'قاکدا عظم کے سیکرٹری اور آزاد کشمیر کے سابق صدر مسٹر کے ۔ ایج ۔ خور شید ان کے داماد ہیں۔ فائل کو دسین کے ہمعمر اور دوست انور شخ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ التھ کے ساتھ ان کے دائی مراسم بھی شال ہوئے تھے۔ کشمیر واپس آکر انہوں نے اکا ذینیٹ جزل کے دفتر میں ملازمت تو ضرور اختیار کرلی تھی 'لیکن کی ماخرے میں اندار میں آگر انہوں نے اکا ذینیٹ جزل کے دفتر میں ملازمت تو ضرور اختیار کرلی تھی 'لیکن کی مارج و جو ھری غلام عباس کے لیکوں کی طرح چود ھری غلام عباس کے لیکوں میں مرگرم عمل پاکر کافی انہ بلار مٹیر میں یوسف نے کی طرح چود ھری غلام عباس کے انہور مٹیر مٹین کرویا گیا۔

ان سب سے نرالی اور دلچسپ شخصیت حسّام شاہ کی تھی۔ وہ سرینگر کے ایک متمول اور بار سوخ خاندان کا چشم و الم آفائهم کا بیشتر حصہ مقبوضہ تشمیر ہی میں رہ گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار مجھے ملنے آیا' تو میں نے پوچھا کہ وہ خود سوچ کر بتادے کہ یبال پراسے کس نوعیت کاکام سپر دکرنا چاہیے۔ اُس نے فور آنہایت سادگی ہے جواب داکرایا اُ خاص کام نہیں آتا۔ گرمیوں کے سیزن میں ہندوستان بھر سے جو مسلمان مشاہیر سرینگر آتے تھ 'ماہا اُ گھروالے آکثر اُس کی ڈیوٹی اُن کی خاطر مدارات اور دکھ بھال پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح الار اہٰلا ا ہندوستان کے تقریباً تمام نامور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی روشناسائی تھی۔حمّام شاہ نے کی قدر مفرہ اُنا کا کہا'' جناب جھے تو بس دوسروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے 'اس میں جھے خود بھی لطف آتا ہے۔" حمّام شاہ کی بیدادا جھے بہت بھائی۔ رسا ملازمت تو اس کی سول سپلائی کے محکمے میں مقرر کردگ گا اہا ہا اُن کے اس سے کام چیف آف پروٹوکول کا ہی لیا۔ اس کام کوشائستگی سے نباہنے کی اہلیت بھی اس میں ہردہ اُنہ ہو۔ شمی۔

عبدالمجید شلہریا کا نام شامل کیے بغیر آزاد کشمیر میں میرے ہمعصروں کا تذکرہ ناکمل رہ جائا ہی زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزر ویٹو تھے۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزرویٹو اور ترقیا گھلا سیکرٹری بھی رہے۔ اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے 'فاسداور نا قص زمانے میں اپنی آنکھوں ہے ایے فنما کا جو شروع ہی سے جو ابن صالح رہا ہو'جس نے زندگی بھر دیانت 'امانت اور سچائی کا وامن نہ چھوڑا ہو'جس کے القمہ کھال کے علاوہ اور کسی خوراک کی آمیزش نہ ہو' اور جو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا' تو کل اور تقویٰ اپنی معمل کا رہا ہو تو وہ عبد المجید سلہریا کو دکھے لے جو ریٹائر ہونے کے بعد اب سیطائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمل کا صروشکر سے گزار اکر رہا ہے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام ابنا تا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سونے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس سے کی کان سام جما جاتا ہے۔ سلہریا اس کا کر دار بذات خود سونا بن گیا۔

باقی ساراکام تو میں نے سنجال لیا کین محکمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کاروگ نہ تھی۔ال مقله پنجاب کے ایک ڈی۔ آئی۔ جی سید نذیر عالم ڈیپو ٹیشن پر آزاد کشمیر آگئے۔ کسی مصلحت سے یہاں آگرانہا نام مسٹر ضرار رکھ لیا۔ وہ انڈین پولیس سروں کے ایک تجربہ کارافسر تھے اور بردی شاہانہ طبیعت کے الگ !
اپنا قیام تو راولینڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا جہال وہ بردے ٹھاٹ باٹھ سے رہا کرتے تھے 'کین آزاد کٹم در پودورے کرکے انہوں نے محکمہ پولیس کو از سرِ نو منظم کرنے میں بردی گراں قدر خدمات سر انجام دا اسے ہوئے تھوڑا ساعرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچا گیا۔ وہا کہ کے موٹ کر الماعرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچا گیا۔ وہا کہ کے موٹ کر ان میں بیٹھا پی چند قیمتی بندوقیں فروخت کر رب خریدو فروخت کے بعد جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے' تو میں نے پوچھا کہ انہیں اپنی خوبصورت بندا افروخت کرنے کی کیوں شوجھی ؟

" بھائی کیا کر تا؟ "وہ بولے۔" ڈھیر سارے بل جمع ہوگئے تھے۔ انہیں اداکیے بغیریہاں سے کیے ہاا " یہ آپ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ "میّس نے جیران ہو کر بوچھا۔" یہاں سے کون جارہا ہے؟

ع؟كمال جارباع؟"

"غُما جارہا ہوں۔ یہ تار مجھے کل شام ملا تھا۔ "ضرار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف بوھاتے او کا کا۔

یہ بنجاب کے چیف سیکرٹری کا تار تھا'جس میں سیدنذ برعالم ڈی۔ آئی۔ جی کے لیے مرکزی حکومت کے یہ احکام لان نے کہ دہ فورا نباد لپورر دانہ ہو جا کیں جہاں پر ایک انتہائی اہم اکلوائری اُن کے سپر دکی جارہی ہے۔

مرے انتفدار پر عالم صاحب نے قیاساً یہ بتایا کہ ممکن ہے یہ انکوائری بہاد لپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشاق افر گومانی کے بارے میں ہو کیونکہ کچھ عرصہ ہے اُن کے متعلق پلک میں طرح طرح کی چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں۔ میدنذیر عالم کایوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑاا فسوس ہوا۔ ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ اُن کاریان داری اور خوش اخلاقی کا درجہ بھی بڑا بلند تھا۔

اں داقعہ کے چندروز بعدیئں اپنی جیپ میں سوار راولپنڈی کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے زدیک میّد نذیر عالم خراماں خراماں گھوڑ سواری کا شوق فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر رک گئے۔ میں نے پوچھا ''کیا آیا گئ تک بہادلپور نہیں گئے ؟''

"فی الهورتک تو پہنچاتھا۔ "وہ ہنس کر بولے۔"وہاں پر کراچی سے تھم آگیا کہ انکوائری مو قوف ہو گئی ہے۔" "چلواچھا ہوا۔" میں نے کہا۔" آپ آزاد کشمیرواپس آجائیے۔"

"ال بھائی نال۔" انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔" میری توبہ۔اب میں وہاں کیسے آسکتا ہوں؟"

"دو کول؟" بنس نے حیرت سے پو چھا۔

"ابتدائے عش ہے روتا ہے کیا۔ آ گے آ گے دیکھتے ہوتا ہے کیا''انہوں نے ذو معنی انداز سے بیہ شعر الاپ کر

می نے گلہ کیا کہ اُن کی میہ پہیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔

" تموز کادیر مبرسے کام لو۔ "وہ بولے۔" رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ لو گے۔"

چماہ بعد جنگ بندی (Cease Fire) کے احکام نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کا نالگ کیا۔ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن گئی سے تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیرِ اعظم نواب مشتاق احمہ گور مانی امور کٹیم کے وزیر بن کر راولینڈی تشریف لا رہے تھے۔

#### ☆.....☆

جولائی1948ء میں اتوام متحدہ کا تمیش برائے ہندوستان وپاکستان United Nations Commission) (for India and Pakistan-- UNCIP) کراچی پہنچااور اُس نے بھارت'پاکستان'مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے قائدین سے دابطہ قائم کرکے مسئلہ کشمیر کا کوئی قابلِ قبول حل علاش کرنے کوشش شروع کر دی۔ ایک روز اس

سمیش کو آزاد سمیر حکومت کی جانب سے منگلا کے مقام پر لیج کی وعوت وی گئی۔ سمیشن کے دو رُکن ام یک ہدل (Mr. Huddle)اور بلجیم کے مسر جریف (Mr. Graeff) سفیروں کاورجہ رکھتے تھے۔ مران کہ مشابعت کی غرض ہے راولپنڈی ہے منگلاتک موٹر کار کے سفر کے دوران میں اُن کے ہمر کاب دادا نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں پیچھے بیٹھے۔وہ چندروز قبل نئی دہلی میں لارڈ اڈٹ؛ جواہر لال نہر واور سردار ولی ٹیل سے مل کر آئے تھے۔ دوڈھائی گھنٹہ کے اس سفر کے دوران دہ ممللا یر تباد لهٔ خیالات کرتے رہے۔ میں بھی آ کے میشاکان لگا کر اُن کی باتیں سنتار ہا۔ اُن کی گفتگوے میں۔ کہ بھارتی قیادت نے مچنی چیڑی باتیں کر کے ان دونوں کو کسی طرح سے یہ باور کرادیا ہے کہ منوا ہندوستانی فوج صرف دفاعی غرض و غایت ہے بیٹی ہے اور آزاد کشمیر میں پاکستانی اور آزاد افوان؟ جار حیت اور ملک میری ہے ' چنانچہ کمیشن کااولین فرض سیہے کہ سب سے پہلے پاکستانی فوج کو آزاد کٹمرے 🗤 ر پر باہر نکالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آزاد مجاہدین کو بھی پوری طرح نہتا کر دیا جائے۔اب کمیش کے مداللہ ارا کین موٹر کار میں بیٹھے ہوئے سر ہے سر جوڑ کر ہندوستان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مگاہ وسائل پر انتہائی سنجیدگی سے غور وخوض کر رہے تھے۔ مجھے ان فریب خور دہ سفیروں کے ارادوں سے اللہ آئی۔ منگلا پہنچتے ہی میں نے ایک مخصر سی رپورٹ تیار کی 'جے ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذریعے رال درمال ما چود هری محمد علی کو بھیج دی۔ ساتھ ہی ایک نقل میں نے وزیر اعظم لیانت علی خان کے نام بھی ارمال کا تشمیر لبریش تمیٹی کے صدر تھے اور ہر ماہ راولپنڈی تشریف لاکر اس تمیٹی کی میٹنگ کیاکرتے تھے۔ال ادب اُن تک براہِ راست رسائی حاصل تھی۔ اپنی رپورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی فدمن اُر کر دی جواس کمیٹی کے اہم رکن تھے اور بعد میں اس کے صدر بھی رہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میر کا الالإ سی نے کوئی دھیان دیا یا نہیں 'البتہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ادھر سمیشن (UNCIP) نے ہمیں ال ند اکرات میں الجھایا ہوا تھا' دوسری جانب بھارت نے اچانک ایک شدید حملہ کر کے وادی مینڈھر ہائ چھین لیاور راجوریاور پونچھ شہر کو آپس میں منسلک کر لیا۔ پونچھ شہر کا محاصرہ جو تقریباً سال بھرے مارکاہ گیااور وادی ٔمینڈ ھر اور دوسرے مفتوحہ علا قوں سے دولا کھ سے اوپر مہاجرین اپنے ملکے ملکے سامان کی گُوُلا یر اٹھائے' د شوار گزار پہاڑی راستوں کو پاپیادہ طے کرتے ہوئے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے مچھوٹے عور توں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو بھی انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جگہ جگہ اور باربارا کیا گ نشانه بنابا\_

اس کے پچھ عرصہ بعد بھارت نے لدّاخ کے محاذ پر ایک اور شدید حملہ کر کے ہمیں دراس اور کڑی کر اسکر دو تک دھکیل دیا۔اس طرح لد آخ مخصیل کا پنے صدر مقام لیہہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیااور جول تک یو رار استہ بھارت کے قبضۂ اختیار میں آگیا۔

ہ۔این کمیٹن کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید کے دوران بھارت کی ان جار حانہ فوجی پیش قدمیوں اور البایوں نے سارے آزاد کشمیر میں خوف وہراس اور مابوسی کی لہر دوڑا دی۔ آزاد مجاہدین نے آزاد کشمیر میں موجود فی کانڈروں کے ساتھ مل کر بھارت کے مزید جارحانہ عزائم کی روک تھام کے لیے کئی دور رس منصوبے بنائے۔ بلےانہوں نے محاذ پر آ گے بڑھ کر کئی ایسے مقامات پر قبضہ جمالیا جہاں سے اکھنور اور بیر ی پتن میں ویثمن کی نقل و الک ماف نظر آتی تھی۔ان حرکات و سکنات ہے عیاں ہوتا تھا کہ بھارت بھمبر پر حملہ کرنے کی بھر پور تیاریاں لرہاہ۔ ہندوستان کے ان نایاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے در میان فن الدرائل كى سرك كوكاشن اور مناور توى كے مغرب ميں خاص طور ير چھمب ير حمله كرنے كاعزم بالجزم لرلا کین اے بیا آرزو کہ خاک مشدہ! خدا جانے اس منصوبے کی بھٹک ہندوستان کے کان میں پڑگئی 'یااس کاعلم ہ۔ اپن کمیٹن والوں کو ہو گیا کہ وسمبر کے دوسر ہے نصف میں کراچی ہے اچانک چود ھری غلام عباس اور سردار ابراہیم ۔ اولادا آلیا۔ مَن مجیان کے ہمراہ کراچی گیا۔ وہاں پر وزیراعظم لیافت علی خاں کے ہاں ایک ہنگامی میڈنگ تھی'جس می دزیر خارجه چود هری ظفر الله خال بھی موجو دیتھے۔ میں خود تواس میٹنگ میں موجو د نہ تھا' کیکن بعد از ال اس کا ادال چرد هری غلام عباس کی زبانی سنا۔ وونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ ظم می جنگ بندی کی تجویزمان کی گئی ہے اور سیز فائز کے احکام کیم جنور ی1949ء سے نافذ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ للم کالڈروں سے مشورہ کیے بغیراور اُن کو اعتاد میں لیے بغیر ہی کر لیا گیا تھا۔ غالبًا دونوں لیڈر چھمب پر حملے کی ہا ہیں ہے کی قدر آگاہ تھے اس لیے چود حری غلام عباس نے دریافت کیا کہ اس خاص موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ للم كرنے ميں كون سي خاص وجو ہات يا مصلحتيں ہيں؟اس موضوع پر چود هرى غلام عباس اور چود هرى ظفر الله خال الما فامي كرا كرم بحث شروع مو كني ' بلكه تلح كلامي تك نوبت آكني 'ليكن فيصله ابني جكه برقرار ر بااور دونول تشميري اُ مُنِ ابنامامنہ لے کر کراچی ہے واپس آگئے۔

دودن اور آئ کا دن کیم جنوری 1949ء سے مسئلہ کشمیر ہو۔ این۔ اوکی قدیمی وستادیزوں کے محافظ خانے میں مال ہما ہو تا گیا۔ چھ ہرس بعد مال ہما ہو تا گیا۔ چھ ہرس بعد معاہد ہ تا شقند کے تابوت میں شونس دیا گیا۔ چھ ہرس بعد معاہد ہ شام شملہ نے اس تابوت میں غالبًا آخری کیل بھی گاڑوی۔ اسے آخری کیل کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہند متان انانازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی بین الا قوامی فرم ہر مئلہ کشمیر کا فرم ہر مثلہ کشمیر کا فرم ہر مثلہ کشمیر کا ذکر تک کر بیٹھیں تو بھارت کو پاکستان کی سر حدوں پر جنگ کے باول منڈ لاتے ہوئے نظر آتے ہیں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے ۔۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومت آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل (تراز خیل) سے مظفر آباد نظالاً دفاتر پرانی ضلع کچبری کے چند ٹوٹے چھوٹے کمروں میں ساگئے۔ باقی دفتروں کے لیے ای عمارت کا ہا بہت سے خیے نصب ہو گئے۔ قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے خیموں کی ایک رہائی کا لاً ا میں آگئی۔ ان سب کے لیے ایک مشتر کہ باور چی خانہ تھااور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑے فیمر ٹمارڈ

مظفر آباد آگرامن وامان کی فضامیں سانس لیتے ہی ہمیں پہلی بار آزاد کشمیر میں ٹیلی فون کی خردن الا دامن گیر ہوا۔ میں نے مری آگر مقامی پوسٹ آفس سے ٹرنک کال کر کے سروار عبدالرب نٹر کا ا میں آزاد کشمیر کی اس ضرورت کے متعلق گزارش کی تو چندروز بعدوہ مرکزی محکمہ ٹیلی فون کے چنہ بی اللہ ہمراہ لے کر خود ہی مظفر آباد تشریف لے آئے۔ یہاں پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مظفر آباد کا آزاد کشمیر کے دوسرے اہم مقامات پر بھی ٹیلی فون کا نہایت اچھا نظام رائج کرنے کے خصوص اللہ کردیے۔ نشتر صاحب پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنج فرمایا تھا۔

کردیئے۔ نشتر صاحب پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنج فرمایا تھا۔

رویے۔ سر صاحب پاسان سے پہنے سرری وریہ ہے ، ہوں ہے اراد سیریں مہارچر رہا ہا۔
جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی مرکزی و زرائے کرام نے جان کی امان پائی اور جوق در جو ق اپ دروہ میں از او کشمیر کی سر زمین کو سرفراز فرمانے گئے۔ دو وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نقش ہے۔ اُلالاً و و میل کے پارٹی سو افراد اُن کے والہانہ استقبال کے لیے بُل کے قریب جمع ہوگئے۔ دونوں وزیرکارے پالاً کچھے لوگوں سے ہاتھ ملانے گئے تو ایک جھوٹے موٹے جلسہ عام کی می صورت پیدا ہو گئے۔ مسلم کالاُلی کا کوئوں نے بردی جو صلی استقبالی تقریریں کیں۔ سامعین میں سے ایک بزرگ صورت مخص نے اٹھ کردن کا آواز میں کہا۔ "جناب پاکتان ایک عظیم ملک ہے۔ آزاد کشمیر تھوڑ اساعلاقہ ہے۔ آپ اس علاقے کولیلائلاً اُوگوں کو تجرباقی چو ہوں کی طرح استعمال میں لا تیمیں۔ اسلامی احکام اور قوانین کو پہلے یہاں آزمائیں اور قوانین کو پہلے یہاں آزمائیں اور شی میں انہیں یا کتان میں نافذ کرنے کاسوچیں۔ "
کی روشنی میں انہیں یا کتان میں نافذ کرنے کاسوچیں۔ "

اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سائے میں آگیا۔ پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیرالمرمرا خروش سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے گئے۔ جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب الاکٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے "بھائیو! آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ کا کو آزما آزما کر تجربہ کریں۔ یہ دیکھویہ اللہ کا قانون ہے جوچودہ سو برس پہلے نافذ ہو چکاہے اور جس پر گماا سب کا دین اطلاقی اور ایمانی فرض ہے ۔۔۔۔۔ "وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات الی شدت سے کوٹ اُ

واپسی پراحزامآان دو وزیر صاحبان کو کوہالہ کے بل تک چھوڑنے کے لیے میں اُن کے ساتھ کارا محمیا۔ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر خسین و آفرین کے ڈوگٹرے برسانے کے بعد پوچ مادب!آپ کے پاس قرآن شریف کالاکٹ براخو بصورت ہے 'یہ تاج سمینی کا بناہواہے یاکسی اور کا؟ "

دورے وزیرصاحب کھلکھلا کر بنسے اور لاکٹ جیب سے نکال کر بولے ''ارے کہاں بھائی صاحب'یہ تو کن سریٹ کالائٹرے!"

> دزیدن کی جوڑی ملک غلام محمد اور نواب مشتاق احمد گور مانی پر مشتل تھی۔ سیاس

سکرٹری جزل کے طور پر مین نے آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ بنایا۔ آمدنی کا تخیینہ بچاس ساٹھ بزار روپے کے فرب قاادرا ٹراجات کا اندازہ دو لاکھ روپے کے لگ بھگ تھا۔ حکومت پاکستان سے ایک لاکھ تمیں ہزار روپے کی ادادہ مل کرنے کے لیے میں اپنا بجٹ لے کر کراچی میں حکومت پاکستان کے سیکرٹری جزل چودھری محمد علی کی فدمت میں ماضر ہوا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ڈانٹا کہ میں نے اپنے عہدے کا نام چیف سیکرٹری کے بائے سیکرٹری جزل کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ میں نے معافی مانگ کر گزارش کی کہ اب تو یہ غلطی ہوگئی ہے۔ فوری فرر کی کہ بر کی کر مناسب نہیں۔ میرے بعد بے شک اس اسامی کا نام چیف سیکرٹری رکھ دیا جائے 'چنا نچہ اب یہ موسوم ہے۔

میرے بنائے ہوئے بجٹ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر چود ھری صاحب نے کاغذوں کا بلندہ میز پر دے مار ااور کی قدرز ثی ہے بولے"ایک لاکھ تنمیں ہز ار روپے کی رقم پاکستان کے درختوں پر نہیں اُگی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم مناکی دمائل کوکام میں لاکراپنے بجٹ کی ضروریات پوری کرو۔"

جگ کی وجہ سے مقامی طور پر غیر معمولی دشواریوں کارونا رو کر میں نے مزید منت ساجت کی تو چود هری مادب کی قدر پیج اورانہوں نے بڑی مشکل سے مبلغ نوّے ہزار روپے کی امداد منظور کی۔ یہ منظور ک لے کر میں مبدالقادر صاحب کے پاس پہنچا جو اس زمانے میں وزارت فنانس میں غالبًا جائنٹ سیکرٹری تھے۔ بعد میں وہ پاکستان کے دار نزانہ بھی رہے۔ انہوں نے میر سے سامنے راولپنڈی میں شجاعت علی صدیقی ملٹری اکا وَ نثینٹ جزل کو شیلی فن کردا پر نزانہ کھی رہے۔ آزاد کشمیر محکومت کو نوّے ہزار روپے کی رقم اداکردیں۔ آزاد کشمیر کے ساتھ لین دین کے معالمات میں صدیقی صاحب " محتسب "کہلاتے تھے۔

جُباعت علی صدیقی صاحب بھی مرد موئن کی ایک جیتی جاگی اور پُر اثر تصویر ہے۔ مبحدیں تغمیر کرنااور انہیں بنا سنوار کر آبادر کھنااُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں جتنی بار اُن سے ملئے اُن کے دفتریا گھر گیا ہوں ' تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ نماز کا دفت آنے پر دہیں پر باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے تھے۔ ان کار ہن سہن انتہا کی سادہ اور ظاہر وباطن شیشے کی طرف مال اور شفاف تھا۔ سناہے کہ راولپنڈی میں سینلائٹ ٹاؤن قائم کرنے کا منصوبہ انہی کے ذبمن رساکی اختراع تھی۔ آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنجالئے کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے چند پی سے ایس افسر ڈیپوئیشن آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنجالئے کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے چند پی سی جھنگ کا ڈپئی کمشنر پر ہمی لے ہوئے تھے۔ اُن میں ایک کانام کیپٹن میاں محمد سعید تھا۔ 1952ء کے دوران جب میں جھنگ کا ڈپئی کمشنر

تھا' تو حسن اتفاق سے یہ بھی اسی صلع میں متعین سے۔ 1948ء میں پہلی بار آزاد کشمیر میں میرے اُن کا نہا ہت خوشگوار تعلقات استوار ہو پہلے سے۔ میاں صاحب بے حد صاف کو ' بے باک' محتی اور دیا تدرارا لم فیا ہے۔ ایک بارا نہیں راولینڈی سے بچاس ہزار روپے کی رقم دے کر تنخوا ہیں تقتیم کرنے کے لیے پلندری بھجا گا۔ ایک بارا نہیں راولینڈی سے بچاس ہزار روپے کی رقم دے کر تنخوا ہیں تقتیم کرنے کے ملاقے میں جیپ پھل کرایک ہم گا میں جا گری۔ میاں سعید کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت می ہڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپن تکلیف بھا کرا ہوا ہوا کی جا گارا ہوا ہیں ہا گاری ہے گا تھا کہ انہوں ہیں ہوا کہ شدید زائوں کی موالی میں ہوا کہ شدید زائوں میں ہوا کہ شدید زائوں کی موالی موالی موالی شدید زائوں کی موالی موالی شدید زائوں کی موالی موالی ہوا کہ شدید زائوں کی موالی موالی موالی موالی موالی ہوا کہ شدید زائوں کی ہو جہ سے پریشان ہیں تو سب نے مل کر یہ یک آواد در فواس کی اور جود میاں صاحب مرکاری رقم بیت المال کی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کر نا ہمارا فرض ہے۔ کئی گھٹوں کے بود ایک امادی شیم وہاں بہنی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو بچکے تھے اور مرکاری رقم دیا نہا ہو تھی سے اور مرکاری رقم دیا تھوں موجود تھی۔

بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا''میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملیے کو کُرید کُہا سونے اور چاندی کے زیورات کی دو بوریاں جمع کی ہیں۔اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں ٹن کُلا جارہے ہیں۔''

ہم نے اُن کا گدھاا کی بولیس کا تشیبل کی حفاظت میں چھوڑ ااور بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں اُلا ساتھ بٹھالیا تاکہ انہیں ہیت المال لے جائیں۔

آج بھی جب وہ نحیف و نزار اور مفلوک الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت اُلا جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیشار ہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اُن کے گرد آلوہالیٰہا آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ایسے پاکیزہ سیر ت لوگ پھر کہاں ملے ہیں؟اب انہیں ڈھونڈ چرائی زُنْ زبالے/

یو-این - کمیشن کے ایک سب کمیشن نے "مقبوضہ شمیر"اور" آزاد کشمیر" میں نظم ونق کی صورت ال

ہالاہ لینے کے لیے دونوں علاقوں کے تفصیلی دورے کیے تھے۔ سب کمیشن کا ایک رکن مسٹرر چر ڈسائمنڈ زنھا ،جو 1943ء ٹی قطرنگل 'بیاب ورسائیکلون کی تباہ کاریوں کے بعد فرینڈز ایم ولینس یو نٹ (Friends Ambulance Unit) کی ہانب سے تملوک میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی سی بے تکلفی تھی۔ یہ وہی مٹر سائمنڈزیں جو Making of Pakistan کے مصنف بھی ہیں۔ پاکستان پر انگریزی میں یہ اگر پہلی نہیں تو اولین چند کمابوں میں سے ایک ضرور ہے۔

آزاد کھیم کے نظم و نتی میں ہمارے پاس کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو ہم بڑھاچڑھا کر سب کمیشن کے سامنے لمان کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہماری ایڈ منسٹر بیش سادہ تھی۔ افسر دیانت دار اور مختی تھے۔ لوگ جہاد کے جذبہ میں ڈاب ہوئے تھے۔ وہ دیمن کے حق میں شمشیر بے نیام اور آپس میں ہمدر داور عنخوار تھے۔ مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے ابدا کی بار مسٹر سائمنڈ زنے مجھے اعتاد میں لے کر کہا ہم اس جانب رقبہ زیادہ 'وسائل بے شار اور ہند وستان کی مول اور فری پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور موالار فوی پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور مالمان کی بیشتر امور میں نور اور زبر دستی 'وھونس اور رمائن ملمع کاری کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ بے فرق اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کریں گے ؟ وہ بنس کر نال گئے اور بولے "ہمارا مقصد فرق نمایاں کرنا نہیں بلکہ پلڑا مادر کے کاوشش کرنا ہے!"

#### ☆.....☆

جنگ بندی کے بعد بہت جلد آزاد کشمیر سے میرا جی بھر گیا۔اس زمانے میں راولپنڈی میں وزارت امور کشمیر ٹائی قائم ہوئی تھی اور نواب مشاق احمد گورمانی اس کے وزیر انچارج تھے۔وزارت کا دفتر ضلع کچہری کے مقابل ایک مزدکہ ٹارت "شنرادہ کو تھی" میں کھولا گیا تھا۔ گورمانی صاحب کی رہائش اس شاندار بلڈنگ میں تھی جے چدم کی فضل الٰہی کے زمانے میں ایوان صدر کے طور پر استعال میں لایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر سے مجھے کسی قدر اکتایا ہوا دکھ کرچوم کا ٹھرعلی نے مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر وزارتِ اُمور کشمیر میں متعین کردیا۔

آئ نانے میں گورمانی صاحب کی بہت ہی اوا کمیں نرالی تھیں۔وہ رات بھر جاگ کر اپنادربار لگاتے اور دن بھر سوتے فے اُن کے ائ الا کُوم کی پہندی ناج ہیں کاروگ نہ تھا اُس لیے وہ میرے ساتھ ہمیشہ ناخوش ہی رہتے تھے۔
ملا کشمر کے حوالے سے گورمانی صاحب کے ہاتھ میں کوئی ایساکام نہ تھا جس میں وہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو پرائی لئے بیانی پر اُن کی حکمت عملی اور ریشہ پرائی لا اسلام کی نازو کھی اور ریشہ درائی لا نے کہ اُن کی تھمت میں ایسے ایسے تفرقے ڈالے جو آج تک رفو نہیں ہو سکے۔رفتہ رفتہ منسری آف درائرہ کمیر اُن کا کشمر کو قیادت میں ایسے ایسے تفرقے ڈالے جو آج تک رفو نہیں ہو سکے۔رفتہ رفتہ منسری آف کمیر انزو خاص وعام ہوگئی کہ اس کے دائرہ میں کے بیت یہ کھیر تو خاص وعام ہوگئی کہ اس کے دائرہ مللے کشمر کوغائب ہوگیا ہے اور اب اس کے پاس فقط Affairs ہی Affairs دہ گئے ہیں!

ایک ارسری پر تاپ کالج سرینگر کاایک بی-ایس-سی کاطالب علم مندوستان کے غاصبانہ قبضہ کی تھٹن سے تنگ

آکر آزادی کاسانس لینے پاپیادہ گرتا پڑتا سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان آپنچا۔ راولپنڈی پُنچ کرہ فیلا دلی خواہش یہ بیان کی کہ وہ آزاد پاکستان کے کسی وزیرے مل کراس کی زیارت کرنا چاہتاہے۔ میں نے کوئل گورہ فی معاصب کے ساتھ اُس کی ملاقات کی منظوری حاصل کر لی۔ ملاقات کا وقت رات کے ڈیڑھ بیم مورہ وقت راہ گا۔ مقررہ وقت ہورہ کی مقل میں اس لڑکے کوساتھ لے کر مقررہ وقت ہواں اُل مقادہ ہوگئی میں اُل میں ناندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورہ اُنی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گئے میں ابکا مربی کی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورہ اُنی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گئے میں اُن کا کی سامندہ کے دیکھتے تا گورہ اُن مارے کہ سامندے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تشمیری لڑک کو دیکھتے تا گورہ اُن میں کا مزاج برہ موگیا اور انہوں نے اس پر پے ور پے اس قتم کے سوالوں کی بوچھاڑ کردی "تم مربیگر چھوڑا کی جائے کہ جو جھوڑے ہوئے گئے ہوئے آگے ہوئے کے جو جھوڑے کو جائے کہ جاؤے کے کہاں کے کہا لے کر جاؤ گے ؟" وغیرہ وغیرہ و

سیه غیر متوقع سوالات من کربے چارالڑ کا بو کھلا گیا۔ اُس کی آئکھوں میں آنسو تیرنے گے اور اُس نے اُم جواب دیا کہ وہ صرف آزاد فضامیں سانس لینے یہاں آیاہے۔اب واپس جانے کااس کاکوئی ارادہ نہیں۔

یہ سن کر گورمانی صاحب کو پھر تاؤ آگیااور کسی قدر درشتی ہے بولے" پاکستان میں مہاجرین کی پہلے ہاا نہیں۔خداکاخوف کرو۔یہ نوزائیدہ مملکت اس سیلاب کو کیسے سنبھالے گی ؟"

اس کے بعد انہوں نے مہاجزین کی تکالیف اور مشکلات پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور انگریزی میں اُر مخاطب کر کے کہا:

Now that you have come, don't expect luxuries. All of us have to thit out here."

یہ س کر اڑے کی رگ ظرافت بھی پھڑک اُٹھی اور اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا:

'Sir, If this room is roughing it out here, I am all for it."

اس پر میں لڑ کے کا بازو تھینج کراہے باہر لے آیا۔ ورنہ طیش میں آکر گورمانی صاحب نہ جانے اُن اُلاً اِ

گری کی چینیوں کے بعد جب کالج کھلے' تو میری درخواست پراسے لا ہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیگل) داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دے دیا۔ لڑکا قابل تھا۔ ایم-بی-بی-بی-ایس کرنے کے بعدوالا حاصل کرنے انگلتان چلا گیااور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹرکی زندگی بسر کررہاہے۔

چند ماہ بعد وزیراعظم لیافت علی خال کشمیر لبریش کمیٹی کی صدارت کرنے راولپنڈی تشریف لائے با ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو فرمایا" تمہارے وزیر گور الٰ ماد

الدرنافق كون ريت بين؟"

ٹی نے عرض کیا" سر میرے خیال میں اس کی شاید دوجوہات ہوں گی۔ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن ٹی ہوتے ہیں۔اں پروگرام میں اُن کا ساتھ دینے سے میں بار بار چُوک جاتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید ہیہ ہو کہ وہ اُلا کٹی کے سای لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں۔اس کارروائی میں میری روک ٹوک عالبًا انہیں پندئیں آئی۔"

دزياعظم كچه ديرسوچ رہے۔ پھراجانك انگريزي ميں پوچھا:

"Tell me, is Gurmani Straight?"

سُمُ نَے فُورا أَبُوابِ دِيا:". No Sir, He is not Straight"

دزياعظم نے سگريك كاكي لمباساكش ليا- پھر آہت آہت دھوال چھوڑتے ہوئے سجيدگى سے بولے:

"I do not agree with you. He is as straight as a corkscrew!" ال گفتگو کے چند ہفتہ بعد میرا تباد لہ کرا چی ہو گیا۔ جہاں پر ججھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فارن پیلبٹی کا انجان ڈپٹی سکرٹری لگادیا گیا۔

### صلهشهيد

جب میر کی پوسٹنگ کراچی میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر ہوئی تو آزاد تشمیر کی کل فغائے بعدیوں محسوس ہواجیسے میں ایک پنجرے میں بند ہو گیا ہوں۔

خواجہ شہاب الدین صاحب وزیر ہتھ۔ مسٹر جی-احمد سیکرٹری اور شیخ محمد اکرام صاحب جائنٹ سیکرٹری ہتھ۔
اکرام ماحب بڑے عالم فاضل 'شریف الطبح اور نیک ول انسان ہتھ۔ مسٹر جی-احمد بھی پڑھے کھے آد می ہتے اور ان
کہاں گابوں کا بڑا عمدہ ذخیرہ تھا۔ ان کا تعلق پولیس سروں سے تھا اور Intelligence کے کام میں انہیں بڑی
مہات ماصل تھی۔ طبعًا وہ اپنے زیر دستوں سے کھنچ اور زیر دستوں کے سامنے جھکے جھکے دہتے ہے۔ اس کے
ملاوم فی کوکی قدر شک و شبہ کی نگاہ سے و کھنا بھی اُن کا شیوہ تھا۔ البتہ سفید فام غیر ملکیوں کی طرف عمو ما اور
امر کون کی فرش کے خضوع و خشوع سے فرش راہ رہتا تھا۔

ایک روز مسٹر جی- احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اُن کے پاس ایک ادھیر عمر کا موٹا ساامر یکی بیٹھا تھا۔ ممٹر کیا-احمد نے کہا کہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں۔ میں انہیں شاف کار میں اپنے ساتھ لے جاکر کراچی شہر کی میر کرالاؤں۔

کارٹی بیٹے کر میں نے یو نہی اخلا قاس کااسم شریف دریا فت کیا' تو وہ گبڑ گیا' اور بڑی تیزی سے بولا''حتہیں ممرےنامے کیاداسطہ؟''

"ان سے گفتگومیں آسانی ہو گا۔" میں نے وضاحت کی۔

"کفتگوکون کرناچا ہتاہے؟"امریکن نے غصے سے کہا۔" خیر 'تمہیں اتناہی اصر ارب تو مجھے ہنری کہہ کر پکار سکتے

کود ریا خامژی کے بعد میں نے دوسری غلطی میہ کی کہ اس سے بوچھ بیٹے انسیا آپ صحافی ہیں؟" "انڈلوراون بزنس"ہنری نے چڑ کر کہا۔

اں کے بعد ہم دونوں لب بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہنری کے اشارے پر ہماری کارپہلے امریکی سفارت خانے گئی۔ مجھ کارٹی چھوڑ کردہ اندر چلا گیااور کوئی ایک گھنٹہ کے بعد واپس آیا۔اب اُس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔وہ دولوں کچھل میٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ دوسرا امریکن عالبًا سفارت خانے میں کام کرتا تھا 'کیونکہ وہ کراچی شہر سے بخو بی واقف تھا۔ اُس کی ہدایات پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن مماڈ کا بُلالا ہاکس بے اور سینڈ زیٹ کی سیر کرائی۔ میری موجود گی کو یکسر نظرانداز کر کے دونوں امریکی آپس ٹیں مزے ہا کی خوش گیبیاں کرتے رہے۔ اُن کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی' وہ یہ کہ امریکہ پاکتان اُلا کی امداد دے رہاہے۔ جب یہ گندم کراچی پنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گا اُلالاً کے گلے میں '' تھینک یو امریکہ''کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔

یہ احقانہ تبویز س کر مجھے غصہ بھی آیا' رنج بھی ہوا'شرم بھی آئی'اس وقت تومیّں چپرہا'کیوالیًا سیدھامسٹر جی-احمد کے پاس جا کرانہیں ساری روئیداد سناڈالی۔جب میّں نے اونٹوں کے گلے ٹمی ٹگر با تختیاں لئکانے کا نداق اڑایا تو مسٹر جی-احمد ایکا یک سنجیدہ ہو گئے اور گرج دار آواز میں بولے"تہیںال ٹھا ہرج نظر آتاہے ؟"

میں نے اس تجویز کیخلاف ایک چھوٹی می جذباتی می تقریر کی تو مسٹر جی احمد کے چیرے پر ہناوٹی کا انگائی| اور انہوں نے طنز اُکہا 'قمندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں 'لیکن شکریہ ادا کرنے کا برامناتے ہو۔'' ''نہیں سر'ہم تو کوئی بُرا نہیں مناتے 'لیکن شاید اونٹ بُرا مان جا کیں۔''گر ماگر می کی لپیٹ ٹی اُگر ئی بھی ٹرکی بہ 'ترکی جواب دے دیا۔

غالبًا بیہ بات مجھے اس طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی'کیونکہ اس نے میری ذات کو مسٹر جی احمہ کے دلماً گا کا بک میں بٹھادیا جہاں پولیس والے ناپسندیدہ افراد کو رکھنے کے عادی ہیں۔ یوں بھی اُس زمانے میں احرا کا اگا ابیا بنتا جار ہاتھا کہ امریکنوں کی کسی خفیف الحرکتی پر معمولی ساجائز اعتراض بھی بڑی آسانی سے غیر حبالا کی کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔

ایک روز میری ڈیوٹی گی کہ میں امریکی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکتان کے دارا۔
جاؤں۔ دورہ بڑا کا میاب رہا۔ ہم لاہور' راولپنڈی' پٹاور اور طور خم تک گئے۔ ہر جگہ مقائی نگام نے اطر مدارات کی۔ صحافی بڑے خوش خوش والیس آئے۔ کراچی پٹنے کر گروپ کے لیڈر نے جھے ایک ہوالا اللہ پٹن کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا ''فپ'' ہے۔ میس نے شکریہ کے ساتھ نوٹ والپل کراا میٹن کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا ''فپ' ہے۔ میس نے شکریہ کے ساتھ نوٹ والپل کراا میٹن کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا ''فپ کار ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو''فپ' کی پٹٹٹ کا انہیں الوداع کہنے ایئر پورٹ گیا تو انظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلہ پر میرے ساتھ کی ڈرا انہ اس الوداع کہنے ایئر پورٹ گیا تو انظار گاہ میں بیٹھ کر گروپ لیڈر نے اس مسئلہ پر میرے ساتھ کی ڈرا انہ ہے۔ اُس مسئلہ پر میرے ساتھ کی ڈرا انہ ہوں اور خد مت گاروں کو دیا جا تا ہے۔ '' خشیش'' ہمک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور ''نذرانہ'' مرکا لکا اللہ ہیں۔ ایک مائب بیر وں اور خد مت گاروں کو دیا جا تا ہے۔ '' خشیش'' ہمک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور ''نذرانہ'' مرکا لکا اللہ کر پچھ نذرانہ وصول کر بھے ہیں۔ ایک مائب حت ہے۔ اس نے بتایا کہ دو تین حضرات تو ان سے مائک مائگ کر پچھ نذرانہ وصول کر جگھ ہیں۔ ایک مائب

ا کی کامتیان کارونا رو کران پرپانچ سوڈالر کے '' نذرانہ 'کا تاوان لگایا' کیکن کسی قدر مول تول کے بعد ایک سوڈالر بردلی فیرسگالے معاملہ طے ہو گیا!

امریکہ کی مضبوط کرنی کے ساتھ ہماری نئی نئی شناسائی بڑی تازہ دم تھی۔ ڈالر کی چکاچو ند سے آنکھوں کا خیرہ اور ٹریڈ کا وہ البجب کی بات نہیں۔ "بہب "، "بخشیش" اور "نذرانه" کے اس تانے بانے نے بین الا قوامی ایڈ اور ٹریڈ کا وہ طلمانی بال بناتھا، جس میں آج ہماری قوم کا بال بال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے قرضہ میں بڑی بے کسی عام اوا ہے۔ عام ماہوا ہے۔

اید دوز مسٹر جی-احد نے صبح سویرے جھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹروپول مائل دواں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہمیکٹر بولیتھو تھہرے ہوئے ہیں۔ میں اُن کے ہا ہائل کے آرام و آسائش کا پوراپوراخیال رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں آیک بڑھا پے اور فربہی کی طرف ماکل مائل کی تدر جھنجا ہے کہ عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ اُن کے پاس ایک خوش صورت نوجوان بھی بیز ارسا بھائلہ جب می نے انہیں بتایا کہ میں اُن کی خد مت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں' تو نوجوان نے فورا کہا" ٹھیک ہے م مجلدی۔ ہمارے نجو تے پالش کرادو۔"

یرے کوبلانے کے لیے میں گھنٹی بجانے کو اٹھا' تو نوجوان نے بڑے غصے سے آواز بلند کر کے کہا" تھنٹی تو ہم فرد می بجائے تھے۔ تمہارے آنے سے جاری سہولت میں کیا اضافہ ہوا؟"

نمن نے نہایت فرمانبرداری ہے جوتے اٹھائے اور باہر آکر بیرے کو دیئے کہ جلدی ہے انچھی طرح پاکش گرد۔ جوتے پاکش ہوگئے تو میں کمرے میں واپس آکر دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نوجوان نے پھر مجھے جھڑک دا۔" یہاں کیوں گھتے ہو؟" تمہارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔ تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو کہیں الرجاکر بھو۔"

ال وقت میں نے مصنف کے طور پر مسٹر ہمکٹر بولیتھو کانام سناتک نہیں تھا۔ چند پڑھے لکھے دوستوں سے اپنچ مجوری کے ایک "Who is Who" کی ورق اپنچ مجوری اور انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر انگریزی ادب کے ایک "Who is Who" کی ورق گرانی منکشف ہواکہ موصوف سرکاری درباری قتم کے ادیب ہیں۔ چند غیر معروف ناولوں کے علاوہ انہوں نے باور انگتان کے شاہی خاندان کے افر اداور دیگر مختلف اُمرا ورؤساکی سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ مسٹر ہیکٹر بولیتھوصف اوّل کے ادیب تونہ تھے 'لیکن انہیں روایق طرز کی سواخ نگاری پراتھا فامالیں تھا'لیکن اس وقت بہت ہے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس انتخاب پر مایوسی ہوئی تھی۔ محترمہ من فالم ہ بھی غالبًا بہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی ہخض کو کیوں چنا گیاہے ؛لین 450 جب مسٹر پولیتھو کی کتاب لندن میں ایک معروف پیاشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی تو بے شک اُس نے ہر لاپاً متعارف کرانے میں ضرور کمی قدر مدودی۔

محترمہ مس فاطمہ جناح کی اپنی خواہش یہی تھی کہ قائداعظم کی سواخ حیات کسی پاکستانی الل الم کے مرتب ہو۔ پچھلے ہیں بتیس برس میں پچھے کتا ہیں اکسی ضرور گئی ہیں۔ قائداعظم کے صد سالہ یوم پیدائن گا اور بھی بہت سی فرمائشی کتا ہیں معرض وجود میں آئیں 'لیکن ابھی تک ایسی کوئی کتاب اردو'انگریزی یا کواوزا شاک خرین ہوگئی ہو۔ آئی مفصل اور مکمل سوانح حیات تیار کرنے کا منصوبہ بنا تو رکھا ہے۔ اب دیدہ باید کہ یہ بنال کہ کہاں تک اور کس طرح منڈھے چڑھتی ہے۔

مادر ملت کے متودہ" میرا بھائی" میں دو مقام ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی اشاعت ٹمیا ہم ہو تار ہاہے۔

بہلا واقعہ جو لائی 1948ء کا ہے 'جب قائداعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لے ابا تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جو لائی کے اخیر میں ایک روز وزیراعظم لبانہ اور سیکر ٹری جزل مسٹر محمہ علی اجانک زیارت پہنچ گئے۔ اُن کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تمی ۔ وزیا ڈاکٹر الجی بخش سے پوچھا کہ قائداعظم کی صحت کے متعلق اُن کی تشخیص کیا ہے ؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اے ممال نے یہاں بلایا ہے 'اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو بتاسکتے ہیں۔

"كن دزيراعظم كى حيثيت سے ميں قائداعظم كى صحت كے متعلق متفكر ہوں۔"

ڈاکٹرنے ادب سے جواب دیا" جی ہاں ' بے شک 'لیکن میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھے نہیں بتا سکتا۔" جب من فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی 'تووہ مسکرائے اور فرمایا۔"تم جانتی ہو لاکوں آئے ہیں؟وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے۔ میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیجے جاؤ ادرائم نظرے کہ دوکہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔"

م فالمرجناح نے کہا اب کافی دیر ہوگئی ہے۔ وہ کل صبح اُن سے مل لیں۔

"نبن " قائداعظم نے فرمایا۔" انہیں ابھی آنے دو اور پچشم خود د کھے لینے دو۔"

کائہ" من فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انہوں نے وزیر اعظم کو بڑے خوشگوار موڈ میں پایا۔وہ ہنمی خوشی پُمُانَ ہا ٹمی کرتے رہے جبکہ مس جناح کا اپناول اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا' جو اوپر کی منزل میں ہز طالت پراکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے ووران چود ھری محمہ علی محیب جاپ کسی سوچ میں محم رہے۔

کماناخم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی تنئیں۔انہوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کوروک رکھافلہ قائداعظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا ''فطی' حمہیں ہمت سے کام لیناچاہیے۔''

اگریزی مودے میں مس فاطمہ جناح کے اپنے الفاظ بدیں:-

Towards the end of July, without prior notice, Mr. Liaquat All Khan, the Prime Minister, arrived in Ziarat accompained by Chaudhi Mohammad Ali. He asked Dr. Ilahi Bux about his diagnosis of Quaids health. The doctor said that as he had been invited by me to attend to the Quaid, he could only say what he thought of his patient to me. "But, as Prime Minister, I am" anxious to know about it." The doctor

As soon as I was told, as I was sitting with the Quaid, that the me Minister and the Secretary-General wanted to see him, I is med him. He smiled and said, "Fati, do you know why he has me?" I said I would'nt be able to guess the reason. He said, "He wits to know how serious my sickness is. How long I will last" After a minutes he said, "Go down. Tell the Prime Minister I will see him."

"tis late, Jin. Let them see you to-morrow morning."

"No, let him come now. Let him see for himself."

The two were together for about half an hour, and as soon as liqual Ali Khan came down, I went upstairs to my brother. I found im absolutely tired, and he wore a sickly look. He askd me to give im some fruit juice, and then said, "Send Mr. Mohammad Ali." The scretary-General of the Cabinet was with him for about fifteen mutes, and when he was once again alone, I went into his room. I sted him if he would have juice or coffee, but his mind was too proccupied to answer me. By now it was dinner time, and he said, "to better go down. Have dinner with them."

"No",I said emphatically, "I would rather be with you, and have finer upstairs".

"No, that is not correct. They are our guests here. Go. Eat with hem."

I found the Prime Minister on the dinner table in a jolly mood, wacking jokes and laughing, while I shivered with fright about his health, who was alone in his sick bed. Chaudhri Mohammad Ali was slent, thinking. Before the dinner was over, I rushed upstairs. He miled at me as I entered and said, "Fati, you must be brave". I did my

best to conceal the tears that came surging into my eyes.

الدالیم پاکتان پر قائدا عظم نے قوم کے نام براولولہ انگیز پیغام جاری کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے اہدرہم پاکتان پر قائد اعظم نے قوم کے نام براولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے اپنے مسودے میں لکھا ہے کہ ہم پاکتان کے چندروز بعدوز پر خزانہ مسٹر غلام محمد قائد اعظم سے ملنے کوئٹہ آئے۔ لیخ کے وقت جب مس فالم جمل ناگان کے ماتھ اکیلی بیٹھی تھیں 'قومسٹر غلام محمد نے کہا''مس جناح میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوا ہے ہا کہ باکتان پر قائد اعظم نے قوم کے نام جو پیغام دیا تھا'اسے خاطر خواہ اہمیت اور تشہیر نہیں دی گئی۔ اس کے بالد ہم پاکتان پر قائد اعظم کے پیغام کے بوسٹر چھاپ کر اخبیں شہر شہر دیواروں پر چیپاں کیا گیا ہے' بلکہ ہوائی جہازوں کے فراد ایس کے نام جو پیک کر مشتہر بھی کیا گیا ہے۔"

م اجنان نے میہ بات خاموثی سے س لی کیونکہ اس وقت انہیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی ، پلبٹی کی با۔

ادہلّت کے مودے میں بیرواقعہ انگریزی میں اس طرح درج ہے۔

"After a few days, Mr. Ghulam Mohammad, who was Finance Minister at that time, came to see the Quaid-e-Azam. As I sat alone with him over lunch, he said, "Miss Jinnah, I must tell you some thing Quaid-e-Azam's Independence Day message has been played down while the Prime Minister's message was printed on posters and pasted on buildings all over the cities. It was also thrown from aeroplanes over big cities." I listened to this quietly: what was the us of bothering about such things? The only thing that mattered to m was my brother's health, not his publicity.

مر غلام محمہ کی اس حرکت میں متھلم کھلاشر ، شرارت اور سازش کی آمیزش تھی۔ قائداعظم بستِ علالت پر بیٹان تھیں۔ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بیان تھیں۔ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بیان تھیں۔ایسے حالات میں اس قتم کی لگائی بجھائی بالاکا فدوم حرکت تھی۔اگر مسٹر غلام محمہ کو واقعی ایسی کوئی شکایت تھی تو ان کا فرض تھا کہ اس بات کو کا بینہ میں الے۔اگراس کے باوجودان کا گلہ قائم رہتا تو اصولی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چا ہے تھا، لیکن اصولوں پر استعفی بالاکا اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اختلا فات کو ہوا دینا انہیں زیادہ راس آتا ہے۔ یہ واقعہ المان کی مرزوری نہیں۔غلط فہمیاں پیدا کر کے اختلا فات کو ہوا دینا انہیں زیادہ راس آتا ہے۔ یہ واقعہ المن تھی میاں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے مرک محمل کے کاروبار میں کئی محمل کے مال ہی سے میں مراب کی ایک کی اور بار میں کئی محمل کے مال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے موجاتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کے پہلے سال ہی سے میں موجاتا ہو کو موجاتا ہے کہ پاکستان کی خواد کو موجاتا ہو کو موجاتا ہو کی موجاتا ہو کو موجاتا ہو کہ موجاتا ہو کہ موجاتا ہو کہ موجاتا ہو کو موجاتا ہو کی موجاتا ہو کو موجاتا ہو کیا کہ موجاتا ہو کی موجاتا ہو کو موجاتا ہو کی موجاتا ہو کی موجاتا ہو کی موجاتا ہو کو موجاتا ہو کی موجاتات کی موجاتا ہو کیا ہو کی موجاتا ہو کی موجا

مرکزی کابینہ میں ایسے عناصر نے سراٹھا لیا تھاجو وزیراعظم کے خلاف ریشہ دوانیوں میں معروف عمل تھ۔

قائداعظم کی وفات کے بعد محتر مہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے در میان سرد مہری کا غار مجال ہا اور کر سیاں آئیں اور گزر سکیں۔ دونوں بار مس جناح نے بری کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے اللا اُن کی شرط تھی کہ براؤ کاسٹ کرنے سے پہلے وہ اپنی تقریر کامتن کس کو نہیں دکھائیں گا۔ حکومت پر ٹرا اُن کی شرط تھی۔ غالبا اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا بچھ تقید کر جائیں گا۔ آز فد ان تھی ۔ غالبا اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا بچھ تقید کر جائیں گا۔ آز مداکر کے قائدا عظم کی تیسر می برسی پر یہ قرار پایا کہ محتر مہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سنمر کرائے اپنی رائیا ہے داست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر فیر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچا بک ٹرانس میشن بند ہوگی۔ کچہ کے لا میشن بند رہی۔ اس کے بعد خود بخود جاری ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں بچہ فرالے جن میں مواج نے اُن کی ان کیا ہوگی گا گا ہوں ہوں کہ میں بہت سے احتیا تی بابات گی اور جن میں کہ ایک بیاں میں بہت سے احتیا تی بابات گی آئر چہ ریڈ یوپاکستان کا موقف بھی تھا کہ ٹرانس میشن میں رکاوٹ کی وجہ یہ تھی کہ اچا بھی باب کی فیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا ہی سیا ہی ہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کو کیا ایک بات گا تھا تھا کہ جناح کے چند تقید می جملوں سے نہیں جنچ سکتا تھا۔

جن دنوں یہ تضیہ اپنے عروج پر تھا ایک روزایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وزیر داخلہ واطلاعات کے کہا یہ بات طے کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی کہ اس قصے کے متعلق پبلک میں جوچہ میگوئیاں ہورہی ہیں اُان ہا کہ تا ابو پایا جائے ۔ بے حد طویل اور بعید از کار بحث و تمحیص کے بعد آخر مسٹر جی۔ احمہ نے تجویز جی گاکہ کا شخصیت ہے انکوائری کر واکر یہ ثابت کیا جائے کہ مس جناح کے براڈ کا سٹنگ کے دوران بجلی کی کرنی لل تقی ۔ اس انکوائری رپورٹ کی اشاعت کے بعد زبان خلق خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس کے بڑی وزبالا خواجہ شاب الدین کو اصرار تھا کہ انکوائری ہے لاگ اور غیر جانب دار ہوئی چاہے۔ اگریہ ٹابت ہوکہ گالا موز جربی تواس بات کا بھی بر ملااعتراف کرنا ضروری ہے تاکہ پبلک کے ذبین میں مزید بر گانیاں بیدائہ ہول۔ اُلی فیل نہیں ہوئی اور اب وہ اس بات کو تھلم کھلا منظرِ عام پر لانے کے دبین میں مزید بر گانیاں بیدائہ ہول۔ اُلی فیل نہیں ہوئی اور اب وہ اس بات کو تھلم کھلا منظرِ عام پر لانے کے لیے بے تاب تھے۔ وزیا عظم لا فول می کوئی نہ بیا اور اور یہ کی کوئی ہوئی تاب تھے۔ وزیا عظم لا ور دی کا میں ہوئی قبل بیدائی کی دور میان اس کہ وزیر اعظم انہیں مرکزی کا بینہ سے سبدوش کر کے مشرقی بنگال بھیجنا چاہج ہیں۔ اُن دوں مرکزی کا بینہ سے علیحدگی کی تکوار خواجہ صاحب کے علاوہ اور بھی کئی مردل پر لاگ دا اُن دوں مرکزی کا بینہ سے علیحدگی کی تکوار خواجہ صاحب کے علاوہ اور بھی کئی مردل پر لاگ دا ور نرز نزانہ ملک غلام محمد پر فالح کا محملہ ہو چکا تھا۔ خرائی صحت کی بنا پر کا بینہ سے اُن کی دھتی موران محمل کی دور کیا تھا۔ خرائی صحت کی بنا پر کا بینہ سے اُن کی دھتی مورق محمل مورق موران کی دورت کیا تھا۔

طان افر گورانی آزاد کشمیری سیاست میں بی در پیج البحضیں ڈال کر کشمیری لیڈروں کو آپس میں دست وگر ببال المائی کھل کھلا چکے تھے۔ اب وزارت امور کشمیر میں کشمیر تو غائب ہو چکا تھا' فقط امور بی امور باتی رہ گئے تھے۔ کہ گفتی کہ خاتی ہے منظر سب کر انی صاحب بھی کا بینہ سے چھٹی کرنے والے ہیں۔ یہ طرات تو کبنٹ سے فکالے جانے والے خوف میں جتلا تھے' لیکن ایک حضرت ایسے بھی تھے جو کا بینہ میں شامل کج جانے پر ہم و آزر وہ مشہور تھے۔ اُن کا نام نامی خان عبد القیوم خال تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کے طور پر افری کے افریک سے انہا کی جب انہیں مرکزی کا بینہ میں ڈال دیا گیا تو انظامی اور عا ملانہ افریکی سے بھی و در ہو گئے۔ یوں بھی ایک طافت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا شاخہ باٹھ بچھ الافادو ابی سیاک اساس سے بھی و در ہو گئے۔ یوں بھی ایک طافت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا شاخہ باٹھ بچھ الافادو ابی سیاک اساس سے بھی و دارت چیز دِگر۔ اس لیے عام اطلاع یہی تھی کہ وہ اپنی ''تر تی '' سے المان فریس تھے۔ وہ اپنی ''تر تی '' سے المان فریس تھے۔ وہ اپنی ''تر تی '' سے المان فریس تھے۔

فان لیات علی خال کی شہادت نے پاکستان سے اس کا پہلا وزیر اعظم ہی نہیں چھینا بلکہ ہمیں ایک نہایت بلند در سابست دان اور انظامی اور انصرامی قابلیت کے رہنماہے بھی محروم کر دیا۔ تحریک پاکستان میں وہ قائد اعظم کے دست راست تھے۔اس حیثیت میں انہیں مسلمانوں کی تنظیم اور انگریزوں اور ہندووں کے ساتھ سال بڑا اور ہندووں کے ساتھ سال بڑا اور ہندووں کے ساتھ سال بڑا ہوں کا وقیع تجربہ حاصل تھا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تواس نوزائیدہ ملک کو چاروں طرف سے انہال الراہ ہو نے گئیر اہوا تھا۔ ایک نئی حکومت کے قیام 'مسلح افواح کی تنظیم نو'لا کھوں مہاجرین کی آباد کاری' ہارت کا دوانیوں کی وجہ سے وسائل کا فقد ان اور پھر کشمیر کی جنگ آزادی کا آغاز۔۔۔اس قتم کے بے ٹار مگیں ساتھ نوابزادہ لیافت علی خال نے بڑے تر 'مخل اور انتظامی قابلیت سے سنجالا۔ قائدا عظم کی وفات کے بھراگا قیادت کا سازا بوجھ لیافت علی خان صاحب کے کندھوں پر ہی آپڑا تھا۔ اس بارگرال کو بھی انہوں نے بلا پائا افرار بلندل کا نالہ فا اضاحات میں شک نہیں کہ اُن کی وزار سے عظمی کا دور پاکستان کے لیے استحکام 'استقلال اور سر بلندل کا ذائد فا دوالیں باتوں کاذکر بھی ضروری ہے 'جنہوں نے ہمارے حالات پر منفی انٹرات مرتب کیے۔

اُس زمانے میں پاکستان اسلامی و نیامیں سب سے بوااور ساری و نیامیں پانچواں برا المک سمجهاجا تا الله اُل ا ہمیت کے پیش نظرروس نے وزیر اعظم اور بیگم رعنالیافت علی کوروس کادورہ کرنے کی دعوت دی۔ بدائنا تھا کہ بھارتی صفوں میں تھلبلی بچ گئی۔ بھارت خو دروس سے پیٹیکیں بڑھانے کا جتن کررہاتھا۔انہوں نے دامیرا کان بھر ناشروع کردیتے کہ پاکستان خود توروس کادعوت نامہ قبول نہ کرے گابلکہ اسے اچھال کرامریکہ گالما ۔ قدر و قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسر ی طرف امریکہ کی نظر میں بھی یہ دعوت نامہ بُری طرہ کا یا کستان میں ہر سطح پرایسے افسروں کی کمی نہ تھی 'جو مغربی تہذیب کے ذہنی غلام تھے۔سای آزاد کا نے لا' اور وماغ کو مغرب برستی کے احساس کمتری ہے نجات نہیں دی تھی۔ان کے قلوب اور اذہان پر ظلاکا کا ر وایات اور اقدار برف کی سلوں کی طرح جی ہوئی تھیں اور آزادی کی تیش نے ابھی تک انہیں پکھلاپانہ ٹلاآ کے بیشتر افسر برطانوی عہد کے تربیت یافتہ تھے۔اُن کے کمال کاجو ہر بندھی بندھائی یالیسیوں پر مُمل کرنے<sup>ا</sup> ہُ جمود کو ثبات دینے اور مروجہ روش کو مجوں کا توں برقرار رکھنے میں مضمر تھا۔ وہ انگریزی نظام حکومت کا کہر ' تھے۔ آزادی کے نقاضوں کو ٹئی پالیسیوں کے سانچے میں ڈھالنا اُن کے بس کاروگ نہ تھا۔ تغیرات کے لل نا آ شنا تھے۔ خاص طور پر بین الا قوامی امور کا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہماری وزارت خارجہ کے بالالْیالم فر کے سب پر انی آئی۔س۔ایس کے ممبر تھے۔اس سروں کی روایات کے مطابق وہ برطانیہ اورام یکہ کے فھ مغرب کے عموماً والہ وشیفتہ اور اُن کے حریفوں کے اُن سے بھی بڑھ چڑھ کرحریف تھے۔وزیرہادہ، ظفرالله خان بذات خو داس نهلے بر دہلا تھے۔اییے مزاج کی افراد 'پس منظر ' ردمحانات ' تعصّبات اور ٹرینگ کا یہ سب لوگ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بین الا قوامی تعلقات کے ہے ہوئے رہے پر حقیقت پندانہ ہلا چلانے سے قاصر تھے۔ چنانچہ روس کا دعوت نامہ کھٹائی میں پڑار ہااور جب امریکہ نے اپنے دعوت نامہ کالا ہماری وزارت خارجہ اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ کیا ہی اچھا ہو تاآگر وزیرِ اعظم روسیوں کی دعوت پر دار کرتے اور امریکنوں کی دعوت موصول ہونے پر امریکہ تشریف لے جاتے۔ انی دزارت عظیٰ کے دوران نوابزادہ لیانت علی خال نے کسی دجہ ہے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ بھی خود سنبال اِنفاد آ کے چل کریداد غام مسلم لیگ کے دجود کے لیے صحت مند ثابت نہ ہوا۔اس نے مسلم لیگ کو حکومت ملاہا ٹی کے بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور افزین کی بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور افزین کی باتی ہو کے تابع ہو کر مصلحت کی ہو جو تا ہے۔ رفتہ رفتہ کی ملاحیت سلب ہونے لگتی ہے اور حزب مخالف کے طور پر سیاسی رہالا اگر میں مسلم لیگ کا بناانجام اظہر من اشتس ہے۔

قائد لمت کی شہادت کی خبر میں نے پشاور میں سی۔ میں قبا کلی علا قوں اور سوات 'دیر 'چتر ال' کا فرستان وغیرہ الوا ہوا تھا' جو ان دنوں پشاور ریڈ ہو سٹیشن کے ڈائر کیٹر ہتے۔ یہ الو بل دورہ ختم کرکے ن-م- راشد کے ہاں مھہرا ہوا تھا' جو ان دنوں پشاور ریڈ ہو سٹیشن کے ڈائر کیٹر ستے۔ یہ ہاک خبر نفر ہوتے ہیں ریڈ ہو سٹیشن پر مختلف قتم کے لوگوں کا جمگھ طالگ گیا۔ جتنے منہ اتنی با تیں کرتے رہے۔ آد ھی الا آدائیاں ہورہی تھیں۔ کچھ لوگن -م- راشد کے گھر بھی آگئے اور صبح تک بیٹھے با تیں کرتے رہے۔ آد ھی ان کے قریب ایک صاحب نے ٹیلی فون پر کراچی کی سوگواری کا حال بیان کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ شہر کی ایک ٹیر فیٹن ثاب راتوں رات کچھ امیر بیگات کے لیے فیشن ایمل ماتی ملبوسات تیار کرنے کے لیے صبح تک کھلی کے بابندوب کردیا گیا ہے۔

قائم لمت کی شہادت کے ساتھ ہی ہے سوال ابھر آیا تھا کہ نیاوز راعظم کون ہوگا؟ ایک خبر ہے گرم تھی کہ شاید فرر مردار عبدالرب نشتر کے نام نکلے 'لیکن ابھی پاکستان کی قسمت میں آسائش کی جگہ آز مائش کسی تھی 'اس لیے لرائی کا الی غنیمت باشنے والوں نے وزیرِ اعظم کا عہدہ تو خواجہ ناظم الدین کو سونیااور گور نر جزل کی کرس پر ملک ام قمر براجمان ہوئے۔ چود ھری محمد علی وزیرِ خزانہ سبنے اور وزارت داخلہ اور اطلاعات کا چارج مشاق احمد گور مانی نے سلمالا۔

گورانی صاحب کے آنے کے مہینہ ڈیرھ مہینہ بعد مجھے تھم ملاکہ میری خدمات پنجاب کی صوبائی حکومت کے ہرکردی گئی ہیں۔ بنجاب کی حکومت کے ہرکردی گئی ہیں۔ بنجاب کی حکومت نے مجھے ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا۔"ڈپٹی کمشنر کی ڈائری" اُسی زمانے ہمادداشتوں کا مجموعہ ہے۔

# ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

اں ذائری میں ضلعی سطح پر جس فتم کے ماحول کی عکاسی کی گئی ہے وہ 1952ء کا زمانہ تھا۔ اس عرصہ میں تقریباً گہاری مہوریت 'آٹھ برس بنیادی جمہوریت اور باقی عرصہ مارشل لاء کا راج رہا ہے۔اس روّو بدل میں اضلاعی گام کے ذمانچ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں یالائی گئی ہیں 'ان کا جھے کچھ علم نہیں۔

م وس باخوب فرماما جاء كه ناع المارية والا اللي جوون عزيبول كالمام فود بورق تمايرى رضاكما र द्वाय विष १६८१ है है کرمنے علیہ تمیاری مربانی کا کی فزاری نزیر لموی می *سی تام* دوخط

لأثرامرته صلع اندر جملك بردار بنواريال مسيول سا Jull Koge مُدّت كذرى فبت هر ديان حال كا لورمحمد نام لىسكىن بنداكوس دور علبزاس مسين يرشقة تري أيم صاحب جي عاجزي فرياد بمرياني م يکن ديوكه وس كو دا د

#### ڈپٹی تمشنر کی ڈائر ی

# چنابرنگ

جمل کا سرزمین حسن وعشق 'انوار و معرفت اورانو کھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ ہے۔ جمل ادر ملتان کے پہلے حکمران ملک کبیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت د بلی پر بٹھانے میں اہم کر دار اداکیا۔ احترت مجد دالف ٹانی ''نے بھی جھنگ کی سرزمین کو اپنے یا برکت قدموں سے نواز ا۔ وہ نواب سعد اللہ خاں کے دوست تھے اور اُن کی معیت میں ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ نواب سعد اللہ خاں بعد میں شاہجہاں کے دزیراعظم مقرر ہوئے۔

حفرت سلطان بابور حمتہ اللہ علیہ کی " بہو" کی گونج نے اس سر زمین کو شاد اور آباد کیا۔ عشق حقیقی کی ماہتاب اللہ اللہ اللہ ہم جھٹک کے ایک گاؤں میں نچو چک سیال کے ہاں پیدا ہوئی 'جو ایک معمولی زمیندار اور عمر رسیدہ شخص فلا یہ اللہ الادا اے حضرت شیر شاہ جلال سُرخ بخاری کی دعا سے نصیب ہوئی تھی جن کا مدفن اُج بہاد لپور میں ہے۔ کُی کام عزت بی رکھا گیا' لیکن اپنی عبادت گزاری' ریاضت اور زہدو تقویٰ کے باعث عوام الناس پیار سے اے "ہیر" کے لقب سے پکار نے گئے۔ اس کے ایک مُرید اور خلیفہ کا نام مراد بخش تھا' جس کی ذات را جھا تھی۔ حلی قبیل کے بدولوں پرستار بھی جھٹک شہر میں ایک ہی قبر میں آسودہ ہیں۔ وارث شاہ کے رومانی شاہ کار ہیر را بھا کہ خش کاراز فاش ہواتو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کر دی' اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے کا مختی کاراز فاش ہواتو گھر والوں نے بھاگ بھری کی شادی کہیں اور کر دی' اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے داؤگ بھی ہونے کی وجہ سے کا نام کی کے غم میں ڈوب کر موزوں طبیعت داؤگ بھی ہونے کی جس شاہ کی جس میں اپنے وقت کی ایک عار فیہ اور پاکیاز خاتون بھی ان کے قلم کی در فیہ اور خاتی بھی ان کے قلم کی در بھی کی ان کے قلم کی ان کے قلم کی ان کے قلم کی ان کی گئی۔ در کی بازی کا ایک لازوال کر دار بن گئی۔

مزاصاحباں کاخونچکاں ڈرامہ بھی اس علاقے میں رونما ہوا۔ میں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقالی روایات کے مطابق صاحباں' مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سر بنتجو د ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں رمائی انگاکرتی تھی۔ ا شارہ ہزاری میں مخدوم تاج الدین کا مزارے 'جن کے بارے میں اب تک مشہورے کہ چوراوراًالا حد میں آگر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ای طرح بھوانہ کے نزدیک حافظ برخور دار ّید فون ہیں 'جن کے ہلا بھی میہ عالم ہے کہ چور 'ڈاکواور مجرم اُن کے مزار کے دروازہ کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ال ملا۔ چور کی کی وار دات پر مشتبہ شخص کی پاکدامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائح ہے کہ وہ حافظ برخور دار اُل کنڈل اُلا دے۔اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے 'کیونکہ اس طرح قتم جھوٹی ہو جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ ا جھوٹی قتم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

فروری 1951ء میں جب میں اس تکین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پنچا تواس کا مال ال کے ۔ سے بے حد مختلف تھا۔

میں اپنا واحد سوٹ کیس اور بستر لے کر ریلوے سٹیشن پر اتر ااور ایک تائے میں سوار ہو کر ڈاک بنگا آلہا، پر چندر وز کے قیام کے لیے میرے لیے جگہ ریزر و کروائی ہوئی تھی۔ ڈاک بنگلہ کے خانساہاں اور چوکہ اللہ سکیٹر کر مجھے گھورا اور دونوں نے بہ یک زبان دُھتکار کر کہا: "جاؤ جی جاؤ' آئے بڑے ڈاک بنگلے میں تمہر فار بنگلہ نے ڈپٹی کمشنر بہادر کے لیے ریزر وہے۔"

جی میں تو آیا کہ انہیں بتادوں کہ میں ہی یہاں کا نیاڈ پٹی کمشنر ہوں'لیکن خانساماں اور چو کیدار کے ت<sub>ال</sub>ا مجھے ایسا کرنے کی جر اُت نہیں ہو گی۔

میں نے کمی قدر لجاجت سے خانسامال سے بوچھاکہ کیائیں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکا ہوں؟ ''کہاں کرناہے؟''خانسامال نے دھمکی آمیز لہجے میں بوچھا۔

"ڈی-ی صاحب کو" می*ں نے کہا*۔

خانسامال اور چوکیدار نے زور کا قبقبہ لگایا جس میں گوٹ کر بھر اہوا تھا کہ یہ منہ اور مور کی دل انہا مزید منت ساجت پر انہوں نے ڈی-س کے پی-اے اللہ دِنہ صاحب کے ساتھ فون ملادیا۔ میرا نام سُرالُها فوراً تبدیل ہونے والے ڈی-س سرور صاحب کو ٹیلی فون دے دیا۔

"آپ کب آئے؟"مرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔

"انجفی آیا ہوں۔"

"کیے آئے؟"

"ریل گاڑی ہے۔" میں نے وضاحت کی۔

"سٹیشن سے کیے آئے؟"انہوں نے پوچھا۔

"تا كَلَ بر-" مِن في جواب ديا-

"لاحول ولا قوة" سرور صاحب نے فرمایا۔" بھائی صاحب خبر تودے دی ہوتی۔ ہم لوگ مٹیٹن پر آپ کالا

عبال كتـاب كي اوك كلدكري ك كه آپ كاستقبال كاعزاز الي كون محروم رہے۔"

چر لحول بعد مرور صاحب تشریف لے آئے اور اُن کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک جَمِ عَفیر بھی آ لاولہ مب لوگ میرا سامان ڈاک بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مصطرب تھے' لیکن میرے سامان میں صرف معمول ساموٹ کیس اور بستر دیکھے کروہ سب مایوس ہوگئے۔ سرور صاحب بھی۔

مردر ماحب ایھے آدمی تھے۔ اُن کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان مجرموں کو سزا دینے سے پہلے وہ ان سے عُلِم مناسب تخفیف کردیتے تھے۔ فلط سنانے پر سزابر سے نفر

### ڈپٹی کمشنر کی ڈائری

## جارج

مُل نے اپ ضلع کا جارت تو بعد میں سنجالا۔سب سے پہلے دفتر کے ناظر نے بدنفس نفیس خود میرا جارج لے

ناظر صاحب سے پہلی ملاقات پھھ غیر رسی طور پر ہوئی۔ مجھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا۔ مرے ماتھ محض ایک سوٹ کیس اور ایک بستر بند کود کیے کروہ قدرے مایوس ہوگئے۔ ضابطہ کی روسے ڈپٹی کمشنر گا آمے پہلے اُن کے بیرے اور خانساماں کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اُن کے سامان کی ویکن اور موٹر کار آنی چاہے۔ ہم صاحب بہادر خود تشریف لائیں اور اُن کے جلو میں اگر چند کُتے اور پھھ گھوڑے بھی ہوں تو عین ٹابان ٹان ہے۔

ناظر ماحب کی معیت میں ایک کار' دو بڑے ٹرک اور کوئی درجن بھر ور دی پوش لوگ تھے۔کار انہوں نے شہر کے ایک دئیں سے طلب کی ہوئی تھی۔ٹرک مقامی ٹر انسپورٹ کمپنی نے پیش کئے تھے اور ور دی پوش لوگ دفتروں کے بڑای اور چوکیدار تھے۔سامان کی طرف سے مایوس ہو کرناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لاکفہ سے یاد فرمانے کہ بڑای اور چوکیدار تھے۔سامان کی طرف سے مایوس ہو کی ضرورت محسوس ہوئی' تو اُن کی خدمات سے فاکر الحافظ کی اُدا کا اُدا کہ اُکر جھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی' تو اُن کی خدمات سے فاکر الحافظ کی گا۔

ناظر صاحب کو رُفست کر کے میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے پھھ کرم پانی کی فرمائش کی۔ گرم پانی کانام سُن کرایا کیدودازے کا پردہ ہلا اور اس کے عقب سے ناظر صاحب نمود ار ہوئے۔

"مفور كرم إنى عشل خانه مين تيار ہے۔" انہوں نے اعلان كيا-

منہ اتھ دھوکر میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے چاہے ما تگی۔اس فرمائش پر ایک بار پھر ناظر صاحب پر د ہ غیب نے فہور میں آگئے۔

"حفور ڈائنگ روم میں جائے تیارہے۔"

لأنك ردم مين چائے كم تقى اور مرغ زياده تھے۔ايك قاب مين مرغ مسلم تھا۔ دوسرى مين مرغ روست تھا۔

ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے۔ پچھ طشتریال مٹھائیول سے بھری رکھی تھیں۔ دائیں بائیں پیٹری کے ا ان سب کے در میان جملہ معترضہ کے طور پر پچھ چائے بھی موجودتھی۔ چائے کاسیٹ چمکدار سلور کا ہا ہوا قا دانی پر مالک کانام اور پیترنقش کیا ہوا تھا۔ یہ بزرگ پیٹے کے لحاظ سے پیر 'خاندانی لحاظ سے رکیس اور نسلائیزالا چنانچہ اُن کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات چائے دانی پر کندہ تھیں۔

ڈاک بنگلہ میں میرے سوااور کوئی صاحب فروکش نہ تھے 'لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی فیر معمولاً مقتی۔ ناظر صاحب کی سرکردگی میں کئی چیڑائی اور چو کیدار کسی خاص کام کے بغیر بڑی مستعد کا ادبہ جا مصروف نظر آرہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نمالوگ کسی نامعلوم اشارے کے منظر بیٹے یا لان میں بہت سے غیر سرکاری قتم کے حضرات اِو ھر اُو ھر منڈ لارہے تھے۔ اس سارے مجمع میں مرف ابکہ تھا جو اس تمام کارروائی سے لا تعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ کا سرکاری خانساماں تھا۔ نظارت کے الم میں ب باور جی خانہ پر اپنا تسلط جماکے اُسے بے وخل کر دیا تھا اور وہ ایک خاموش تھارت اور بیزاری کے عالم میں ب ایک طرف بیٹھا اپنا خقہ بی رہا تھا۔

ایک دوبار میں نے کوشش کی کہ خانساماں کوبلا کے اُسے اپنے کھانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دولا ؟ بار میرے ار دلی نے مجھے بیر کہہ کرٹال دیا کہ '' حضور کاسار ابند دیست ناظر بابو کی تحویل میں ہے۔''

یہ ار دلی ایک نمایاں اور رعب دار شخصیت کامالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندھوری مو نجیس کُزے دالا اللہ صافہ 'شرخ بانات کا کوٹ 'گلا بی نجم مول گول چیکدار آئی تھیں 'جن میں ادب بھی تھا اور ریا بھی 'مر مجم کا اللہ اللہ میں اوب بھی تھا اور ریا بھی 'مر مجم کا اللہ اللہ بھی۔ وہ عموماً اپنی پھیلی ہوئی تو ند پر دونوں ہاتھ رکھ کے گردن میں ایک تعظیمی خم ڈال کر ایتادہ رہا کر تالدا اللہ خاصہ اثر تھا اور اگر اُس کی پیٹی کا بِلا اُس کے اصلی عہدے کا فاز نہ اُس کی بیٹی کا بِلا اُس کے اصلی عہدے کا فاز نہ اُس پر بڑی آسانی سے تین ہز اری قسم کے سردار کا دھو کہ ہوسکتا تھا'جو انجی انجی" بااوب بالماحظہ ہوٹیا آگا۔ اُس پر بڑی آسانی سے تین ہز اری قسم کے سردار کا دھو کہ ہوسکتا تھا'جو انجی انجی" بااوب بالماحظہ ہوٹیا آگا۔ والا ہو۔

شام کے وقت میں نے سو حیا کہ اکیلے پاپیادہ گھوم کر شہر دیکھنے کا بیہ اچھامو قع ہے۔ایک دوروز کے بوہر. پاؤں میں ڈپٹی تمشنری کی مہندی لگ جائے گی اور میرے چہرے پر اس عبدے کا ٹھپہ ثبت ہو جائے گاادر ہم، میں اس کرسی کا سودا سا جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اس نئے شہر کے ان گلی کو چوں کو دیکھنے کی تو نین نعب ندارا جہال حکام کو دعوتیں دینے والے عمائدین رہائش نہیں رکھتے۔

ڈاگ بنگلہ سے نکلتے ہی میرا اردلی تیز تیز قدم میرے آگے آگے ہولیا۔ سب سے پہلے اُس نے زور کا والیا۔ کرایک چوکیدار کو میرے راستے سے ہٹایا جو شے ڈپٹی کمشنر کی جان و مال کی حفاظت کے لیے رات کی ڈیوٹی ہوائی، رہا تھا۔ اس کے بعد اُس نے کڑک کرایک سقہ کو ڈاٹٹا جو میوٹ پل سمیٹی کے زیر اہتمام آج خاص طور پرڈاک بڑیا آس پاس پانی کا چھڑ کا ذکر رہا تھا۔ اگریتس اصر ارکر کے اردلی کو واپس نہ کر دیتا' تو بے شک وہ ای طرح ہٹا کہا اُک مل ٹھٹی میراجلوس نکالنا۔اردلی توطوعاً و کر ہاوا پس لوٹ گیا الیکن تھوڑی دیر کے بعد ناظر صاحب ایک موٹر کار لجے برے نعاقب میں نکل آئے۔کار میرے عین مقابل آہت سے کھڑی ہوگئی اور اُس میں سے ناظر صاحب برآمہ ایک۔

"هنور کی سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔"

میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کر کے انگار نمان ناظر صاحب چلے تو گئے ، کیکن راستہ بھر مجھے یہی خدشہ رہا کہ کہیں وہ اچانک اسکلے موڑ پر دست بند گڑے نظرنہ آجائیں۔

درامل ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود اللہ دین کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی النادارڈ پی کمشر کے اپنے بنگلے ہی کو منور کرتی ہے۔ ڈپی کمشنر کے باور چی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بالناکہ ناظر صاحب کی تفصیلی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارا 'گھوڑوں اور کُتوں کی خوراک 'چو لیے کا ایندھن' کوٹ بھرن کارکاری' بچوں کی کا بیاں اور پنسلیں ' بیوی کے لیے کپڑوں کے تھان 'خالص کھی' نمک ' مرچ' بیاز' النا ہوئے بینی' بیسب چیزیں ناظر صاحب کی وساطت سے خاص ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظر کے نمام بازار کے بھاؤسے کافی ارزاں ہوتے ہیں اور ایک بارجب ڈپی کمشنر کوان نرخوں کا چکا پڑ جائے توائس کی انداز نائم گانا نشہ بہت خوشگوار طور پر بدل جاتا ہے۔ بچ تو بیہ ہی جہ کا بے چارے ڈپی کمشنر کے اپنا اضار کی نشر کے اپنا احتیار کی النائے کھی ارداول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے اندائی کی میں۔ دوزاول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے النائے کھی ارداول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے النائے کھی ارداول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے النائے کھی ارداول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے النائے کھی ارداول کے جس میں مسئلہ جبر و قدر رکا بھی بہت پچھ ہا تھے ہے۔

اٹیائے خوردونوش کے علاوہ ناظر صاحب کے مداری کے پٹارے میں اور بھی بہت می تن آسانیاں ہیں۔
کرال کے لیے دریاں 'غسلخانوں کے غب اور نو کروں چا کروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری اسٹاک سے برآمد کر
اٹی این بکل کے فالتو پچھے اور المماریاں وہ دفتر کے کمروں سے اٹھوالاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ 'باوالوگ اور باور پی کا
فرائی فرنچر مقائی دکانوں سے معمولی کرائے پر عاریتا آتا رہتا ہے۔ بوقت کے مہمانوں کے لیے پکا پکیا کھانا
اور مانی مقرے بستر فراہم کرنا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر بھی محسنِ اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے '
اور مانی مقرے بستر فراہم کرنا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر بھی محسنِ اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہو جائے '
ازا فانا ناظر صاحب کے سٹور سے جگرگاتے ہوئے پٹیرو میکس اور ہری کین لا لٹین ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو بقعہ ٹور بنا
درائی بھی کار ڈپٹی کمشنر کا ساراوقت بکار سرکار صرف ہوتا ہے 'اس لیے ایسے چراغاں میں عموماً سرکاری تیل ہی جلیا ۔
مائاے۔

بارش بخیر انگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ تازہ شادی کر کے واپس آئے۔ ناظر مادب عرض کیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب نئی نئی ولہن گھر میں قدم رکھے ، تو اُس کی نیک شکونی کے لیے اُس کے مرب معدقہ اتاراجا تا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں ہوی ایک کمرے میں بٹھا دیئے گئے اور نظارت کے اہل کاروں

اور چپڑاسیوں کی ایک طویل قطار کپڑوں کے تھان اُٹھائے اُن کے سامنے سے گزرنے گل۔ صاحب ہجاد ہم للا ہا تھ سے مجھوتے تھے 'پھراُسے میم صاحبہ کے سر پر تین مرتبہ تھمایا جاتا تھااوراس عمل کے بعدوہ تھاں میرہا اور دکان پر واپس پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کپڑوں کی ایک پوری دکان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کی گئے۔ ٹام کہ ا نظارت کے زیرا ہتمام کچبری اور کو تھی کی عمار توں پر چراغاں کیا گیااوراس کے بعد ناظر صاحب ڈپاکٹر کے کی حجست پر بیڈروم کے روثن دان کے ساتھ حجیب کر پیٹھ گئے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر جب میاں بیالا مجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو عین مناسب موقع پر ناظر صاحب نے کھڑے ہو کر ایک بلند نعرہ لگا اور اہم اللا

اگرچہ انظامی قابلیت کاالیابلند معیاراً ج کل دیکھنے میں نہیں آتا 'چربھی فرض شناس ناظرائے عہدے کارالا روایات کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن سعی کر تاہے۔ ایک روز محکمہ مال کے ایک بہت بردے افر دورے پر آئے ہو تھے۔ اُن کے ساتھ کوئی سات آدمیوں کا عملہ تھا۔ دوچپڑ اس 'ایک ڈرائیور' ایک پی۔ اے 'ایک نائب تعمل الا دوپٹواری۔ بروے صاحب ڈاک بنگلہ میں فروکش ہوئے۔ نائب مخصیل داراور پی۔ اے صاحب کے لیے جوالا نصب ہو گئیں۔ پٹواریوں کو خود ناظر صاحب نے اپنے ہاں مہمان تھہر ایااور باتی لوگ شاگر دپٹوں ہی ہائے اُ دن کے قیام کے بعد صاحب بہادر نے حسب معمول بل طلب کیا۔ ناظرصاحب نے جو بل چیش کیا اُس کا فہوں تھیں۔

ایک زمانیے تھا کہ اس قتم کے دوروں پر بل ما نگایا بل پیش کرنانا قابلِ نصور تھا، کین اپنے نظم و نق ٹا ہا ا داری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بوی شخت تاکیدی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہرافر اپنداں بعد اپنے اخراجات کا پورا بل اداکیا کرے۔ اس بدعت کو نباہنے کے لیے تاظر صاحب نے جو ہمولتی ہداراً ہیں 'ان پڑے ساختہ داد نہ دینا بڑی بے انصافی ہوگی۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ قصاب گر کوالے دغیرہ کی دیخطی رسیدیں بھی منسلک ہوتی ہیں تاکہ سندر ہیں اور ناگہانی مصیبت کے وقت کام میں آئی۔ ڈپٹی کمشنر کے لیے داروغہ منڈی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ داریوں ٹی ابل المان بروہ محض بکار سرکار انجام دیتے ہیں۔ صلع کے نظام میں نظارت خانہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح پھیلا ہوا ہوں گائی بروہ محض بکار سرکار انجام دیتے ہیں۔ گواہوں کا بھتہ ناظر کے ذریعہ ادا ہوتا ہدائوں کے ہمن نظارت کے ذریعہ کا بہتہ ناظر کے ذریعہ ادا ہوتا ہدائوں کے جانبوں اور جلوسوں کا اہتمام ناظر کرتے ہیں۔ عید میلا داور یوم استقلال پر جھنڈیاں اور جھنڈے اُن کے ذریعہ لگائے جاتے ہیں۔ سیلاب کے موقع پر رضاکاروں کا کھانا وہ فراہم کرتے ہیں۔ وباؤں میں لاوارث اُن کے فنوہ بواتے ہیں۔ تاریح کی میاں اُن کے کا فورہ بواتے ہیں۔ تاریح کی میاں اُن کے کہا تا ہوں کا میاں اور جو مجسٹریٹ یا المار کی نظرے کر جائے اُن کے لیے زندگی کی بہت می زنگینیاں فی الفورسلب ہو جاتی ہیں۔

ازادی کے بعد ناظر کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی کینن اُن کی الجھنوں میں پچھ اُفاذہ فرور ہوگیا ہے۔ ایک توبلوں کی الجھنوں میں پچھ افاذہ فرور ہوگیا ہے۔ ایک توبلوں کی اوائیگی کا مسئلہ ہے۔ جو نرخ وہ خوب سوچ بچار کے لگاتے ہیں 'اُن کی گرانی پر آئی کا مسئلہ ہے۔ جو ناظر کوا کشر ستاتی رہتی ہے 'وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی مائی کا الله اُن آئیوں کی غیر معمولی ارزانی پر بحث نہ چھیر وے۔ الحمد للد، کہ اکثر و بیشتر ناظر صاحبان کوابیاناخوشگوار حادثہ پیش لہما آیا!

نافر صاحب کی دوسر کی الجیمن ذرا زیادہ تشویش ناک ہے۔ انگریزی راج کی برکتوں میں ایک خاص برکت سے بھی تھی کہ پہلے ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں تین چار ہرس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب دلجمعی سے اُن کی خدمت کرتے تھا در تاور تاور ناظر صاحب ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما کرتے تھے اور تباد نے پرجاتے جاتے ڈپٹی کمشنر صاحبان اپنے فالتو فرنیچر کا اچھا خاصا حصہ ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما ہا کرتے تھے 'کین آزادی کے بعد حالات دگر گوں ہو گئے ہیں۔ اوّل توسال بھر میں ایک ایک یادود و بسااو قات تین میں ڈپٹی گئر نر بدلتے ہیں اور اس پر طُرہ یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر جاتا ہے' اُس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنگھوں' میروں اور اس پر طُرہ یہ کہ جو ڈپٹی کمشنر جاتا ہے' اُس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنگھوں' میروں اور اور کرسیوں کی ایک تعداد بھی سہو آغائب ہو جاتی ہے۔

## ڈپٹی تمشنر کی ڈائری

## درونِ خانه

کونانفاق ہے آئی- ی-الیں کے بارے میں ایک ایسائر انا کتابچہ وستیاب ہو گیا جے بجاطور پر ہدایت نامہ ڈٹاکشزان کہاجاسکتاہے۔ یہ کتابچہ 1889ء میں انگریز ڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کام کاح 'رہنے سہنے کے لاب آداب تفیلادرج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربندر ہنالازم ہے تاکہ ''رعیت'' پر اپنے حاکم کاو قار خاطر خواہ فائرہ۔ ان ہدایات کی روسے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملہ میں مندر جہ ذیل اسٹاف ضرور ہونا چاہیے۔

| 1                                  | יגל        |
|------------------------------------|------------|
| 1                                  | بثلر       |
| 1 (بڑے کھانوں کے موقعوں پر دومزید  | خانسامال   |
| باور چیوں کی مخبائش رکھنا مناسبہے) |            |
| 1                                  | خدمت گار   |
| 1( مُتُوں کی خدمت کے لیے )         | مگ بردار   |
| · 2                                | سائيس      |
| <b>1</b>                           | مبالچی     |
| 1                                  | حمّال      |
| 1                                  | <u>เ</u> า |
| 1                                  | محقه بردار |
| 1                                  | وهوبي      |
| 1                                  | درزي       |
|                                    | ببثة       |

. ئائى وووحوالا یشه دار (چڑای)

یہ 1889ء کی بات ہے۔ جب ملکہ کاراج تھااور سلطنت برطانیہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد فرب اُر

ہوا کرتا تھا۔ اُس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ اُبلا ہوایانی پیتے تھے' تھلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھانے غالا جولائی میں اُو کے اثرات سے بچنے کے لیے وو پہر کے وقت گرم فلالین کے قیص پہنتے تھے اور مچم دل عالا کے لیے سرشام لیے دستانے اور فل بوٹ چڑھا لینے کا فیشن عام تھا۔ میم صاحبہ سال کا آدھا تھے پاڑ ہاراً ولایت میں بسر کرتی تھیں۔ باوالوگ ولایت میں پیدا ہوتے تھے اور پولیس لائن میں رائیڈنگ سکھنے کے لیا مجھی گرمیوں کی ٹچھٹیاں ڈیڈی ابا کے پاس گزارنے آیا کرتے تھے۔

وی کمشنر اور دیگر " بڑے صاحب" لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نو کروں کا ایک پورالٹکر ہواکرالا نو کروں میں خقہ بردار کاایک خاص منصب تھا۔ان دنوں ابھی سگریٹ اور سگارعام نہیں ہوئے تھے البۃ اِر جاتے تھے 'کیکن جہاں سمپنی بہادر نے ملکہ معظمہ کے لیے ہندوستان کا ملک جھوڑا تھا' وہاں سفید فام الٰ الِالْ کی وراثت بھی تفویض کی تھی۔ بیر رواج تقریباً بیسویں صدی کے شروع تک خاصاعام تھا۔انگریزافسردل کا میں بوے بائے اور سجیلے محقے رہا کرتے تھے۔ محقہ میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعمال ہوتا تھااور جب ماب

کوچ پر لیٹ کر فحقہ پیتے تھے تو ایک خادم نکلی تھام کے کھڑ اہوتا تھااور فحقہ بردار ایک تانبے کی پھنے سالا ِ پھونگیں مارا کرتا تھا۔ بوی بوی دعو توں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا محقّہ بردار بھی آیا کرتا تھا۔ کھانے کے ہ بر داروں کا جلوس مُقِقّا ٹھائے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ ہر خقّہ بر دار اپنے آتا کے پاس حُقّہ جماکے دست لیزا جاتا تھا۔ حُقّوں کی نشست بوے رکھ رکھاؤاور سلیقے ہے جمتی تھی اور کسی دوسرے کے حُقّے کی نگل کے ادبہ

انتہائی بے ادبی اور گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ مُحقّے کی لت میموں میں بھی عام تھی۔وہ محقّوں کی لانجی لانجار مگر ا وار نلکیوں کواپی کمرکے گروسانپوں کی طرح لپیٹ کربڑے ٹاٹھ باٹھ سے بیٹھ کر خقہ نوش فرمایا کر آتی میں الا پچی کاست ' زعفران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی مائیں ادر چیا

فخر اور استعجاب سے اپنے مسابوں کو بتایا کرتی تھیں کہ ہندوستان میں ہماری صاحبزادیاں سونا بھا گتی ہیںالہ ہے کھیلتی ہیں۔

اگرؤی تمشزی بولی کسی کی عزت افزائی کرناحا ہتی تھی تودہ اُے اینے مُق سے دوجار کش لگانے اس کے مقابلے میں سیشن جج کی بوی بھی بردھ چڑھ کرایے محقے کی نمائش کیا کرتی تھی۔ان دونوں بد ہدے زوروں کی چشک رہا کرتی تھی 'کین ٹاٹھ باٹھ 'ر عب داب اور طنطنے میں عمو ماڈ پٹی کمشنر کی بیوی کا پلّہ ہی بھاری رہا قار سیٹن ٹی کی بیوی کے قدم تو اُسی وقت جمتے تھے جبہ ڈپٹی کمشنر مجر د ہوتا تھا۔ کنوارے ڈپٹی کمشنر عام طور پر اپنے لیے باقاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولا پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں۔ اُن کا نام میڈوز ٹیلر فلا آپ کے حرم میں باسٹھ عور تیں تھیں۔ اُن میں ایک پندرہ سالہ مر ہشہ لڑکی تھی 'جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ فی کی دومادب بہادر کی آئی میں بڑی مہارت سے ملاکرتی تھی!

بھا فہور میں مسٹر سینڈیز ایک سیشن جی تھے۔ اُن کی بیوی نے قدم قدم پر کلکٹر کی بیوی سے بڑے برے معرکے ملائے۔ مقابلہ تودل نا توال نے خوب کیا! لیکن کلکٹر کی بیوی آخر کلکٹر کی بیوی تھی۔ جیت اُس کی ہوتی تھی۔ شک اُلم مرسٹ پر نے سیشن جی کا جینڈ اسر بلند کرنے کے لیے ایک اچھوتی تجویز نکالی۔ اُس نے نجے صاحب کی عدالت میں کا ایک پرانے درخت کے اوپر قائم کر دی۔ ایک مضبوط سے پر سیمنٹ کی چوکی بنادی گئی۔ اُس پر مختلی سکھے رکھے گئادر لبہر روز نجی صاحب اس نشست پر بیٹھ کر اپنا اجلاس کرنے گئے۔ ایک قریبی شاخ پر پیشکار صاحب بیٹھتے نے کی بہار نہ اُن کی بوان اور مین پر کھڑ ابوکر بحث کرنے کی اجازت تھی! اگر فی کی بول بارنہ انتی ' تو غالبًا اُن کے شوہر کو اپنا دفتر کھجور کے پیڑیر کھو لنا پڑتا۔

پانے ذمانے میں ایک صاحب مسٹر سنوڈگر اس برہم پور مخجام کے ڈپٹی کمشنر سے۔ اُن کواور اُن کی میم صاحبہ کو نہا گائے مد شوق تھا۔ ضلع میں ایک بہت بڑی چلکالیک نامی جھیل تھی۔ اُس میں ایک چھوٹا ساجزیرہ تھا۔ ڈپٹی کھنزنے وہاں پاک خوبصورت ساکرہ تغییر کروالیا۔ ہر صبح میاں بیوی تیر کروہاں چلے جاتے ہے۔ صاحب بہادر تو ہم کا کور سرح اور میم صاحبہ اُن کی فاکلوں سے کا غذی ناؤ بنا بناکر اپنا ہی بہلایا کر تیں۔ ہوتے ہوتے سارے کا سارا وفر تے ناب ہوگیا۔ انجام کار لیفٹینٹ گور نرنے فوج کا ایک دستہ بھیج کر میاں بیوی کو اُن کے حسین جزیرے میا تھی کہ کہا ہے۔ جا آم کیا۔

ڈپٹا کشزوں کی بیتار بخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پچھلے شاہانہ ٹاٹھ باٹھ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نو کروں ہاری کا بھوم اب گھنے تھتے قریباً مفقود ہور ہاہے۔ اب ڈپٹ کھشز کے عملے کا ایک اردلی احتیا طا موٹر ڈرائیوری سکھ رکتا ہے۔ دومرااددلی کھانا لکانے کی تربیت حاصل کر لیتا ہے اور نظارت کے پچھ چپڑای و قافو قابیر وں اور خدمت محدول اور چپڑاسیوں نے بیاضا فی ٹرینگ محض محدول اور چپڑاسیوں نے بیاضا فی ٹرینگ محض مخطالا می کے طور پر لینا شروع کی تھی 'لکین رفتہ رفتہ و پٹ کمشنر کی کار' پکن اور بھلہ چلانا اُن کا پیدا کئی حق بنا جارہا ہوا کہ اُر پائی مشرا ہے میں ان اردلیوں اور چھلے میں آئی میں نور جہاں اگر چہان کو اُور پی کھشنروں کو پچھلے ذمانے والے جہا تگیری ٹاٹھ میسر نہیں ہیں' لیکن اُن کی بیویوں میں نور جہاں کی دی گھنٹر کی بیوی میں نور جہاں کی دی آخر میں نور جہاں کی دی آخر بین کی اور پائی کی میں نور جہاں کی دی گھنٹر کی بیوی کی کمشنر کی بیوی کی کمشنر کی بیوی کی کار پائی دائی تان پیلیس کی بیوی بڑی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔ کی کار ایکن اُن کی بیوی بڑی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔ کی کار ایکن اُن کی بیوی بڑی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔ کی دور کی کھنٹر کی بیوی کی کار بی کی میں کی بیوی بڑی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔ کی خور کی تھی کہانے دور کی کار بیکن اور پی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔ کی خور کر دور ہے کی کی دور کی کی دور کی کار کی کی کار کی کی دور کی کار کی کی اور کی کھی اُن کی کی میراکرتی کا میابی سے پوراکرتی ہے۔

ڈپٹی کمشنر کی بیوی اپنے آپ کو صلع کی خاتون اول سجھتی ہے ، کیکن تھانیداروں ، ہیڈ کا کٹیبلوں اور مادانا فیہ بازوں کی بیویاں ہمہ وفت ایس- پی کی بیوی کواحساس دلاتی رہتی ہیں کہ تمہار امیاں بھی توضلع کا برابر کا الکہ اُ پولیس کا سہار انہ ہو توڈپٹی کمشنر کی مجال ہے کہ بٹکلے سے باہر قدم بھی رکھ سکے۔

ڈپٹی کمشنر کی بیوی کہتی ہے کہ "لومینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال! کتان پولی ہے اللہ بھی ہے کہ "لومینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال ایک ہیں مجم بن ماللہ بین کر سلیوٹ تو میرے میاں ہی کو کر تا ہے۔" اس سلیلے میں مجم بران و میران و میرکٹ بورڈ کی بیگمات برئی شدومہ ہے ڈی۔ ی کی بوال و کی سیوں کمشنروں اور ممبران و مشرکٹ بورڈ کی بیگمات برئی شدومہ ہے ڈی۔ ی کی بوال تا کند کرتی ہیں۔

اب ضلع میں خواتین کی سرگرمیاں دو متوازی خطوط پر چلنے گئی ہیں۔اگر وہاں پر کوئی انجمن خواتی ہے اُلا حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اسکول تقتیم انعامات کے لیے دو دو جلے منعقد کرتے ہیں۔ یتم فاللہ اللہ الا تقریبات تعداد میں دگئی ہو جاتی ہیں۔ میلاد شریف کی محفلیں بھی دونوں بیبیوں کی صدارت میں الگہ اللہ الا ہوتی ہیں۔رؤسا اور زمینداروں کی بیویاں اکثر دونوں فتم کی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور حمب ڈالیا ا

بیویوں کی سے چپقاش رفتہ رفتہ نو کروں میں سرایت کرنے گئی ہے اور ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس کے ہوا خانساماؤں 'آیاؤں اور چپڑ اسیوں میں بڑے زور سے مضن جاتی ہے۔ بازار میں ڈپٹی کمشنر کا تجام کپتان پولیس کے ہوا وھونس جماتا ہے اور ایس۔ پی کا قصاب ڈپٹی کمشنر کے قصاب کو طعنے دیتا ہے۔ اگر یہ تفر قات ان بیویوں کے ٹرہوا پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جا کمیں تو ضلع مجر میں خانہ جنگی کا سال بندھ جاتا ہے۔ مجسئریٹ ماحبان پولیل' کہ مقدمات سے در سے خارج کرنا شروع کر ویتے ہیں اور تھانیدار مجسئریٹوں کے خلاف بیانات جمع کرنے گئے ہیں اسموم فضا میں اگر کوئی پٹیتا ہے تو وہ شہر کے غنڈے اور عاد کی مجرم ہوتے ہیں 'کیونکہ دونوں پارٹیوں کے اُلوالاً کا معام مستفید ہونے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں!

بھے و قنوں میں ہمیشہ ڈپٹی کمشنر کا پلہ بھاری رہاکر تا تھا کیو نکہ قانون نے ضلح کا بواحا کم اُی کو تلم کاباء لوں تو قاعدے کی روسے اب بھی کپتان پولیس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے 'لیکن اب جمہوریت کا دوروروں جمہوری نظام کی برکتوں میں سب سے بوی برکت الیکٹن ہیں۔ بھی میوٹسل کمیٹی کی الیکٹن 'بھی ڈسٹرک بورڈ کیا اُلگ بھی اسمبلی کے اجتخابات 'ہر وقت ایک نہ ایک الیکٹن کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ ان ہنگاموں میں امن عامہ کو بولا لاحق ہوتے ہیں 'وہ کسی صاحب بھیرت کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان خطرت کی روک تھام کے لیے بدل ہا ہی خوش اسلوبی سے کام آتی ہے 'چنا نچہ ارباب سیاست بھی عام طور پر پولیس کپتانوں کی خوشنود کی برار اردگا اُلا مصلحت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مقامی تناز عوں میں فتح کا سہرا سپرنٹنڈ نٹ پولیس ہی کے سر رہتا ہے اور ڈپاکا انہا اسامنہ لے کر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس مصلحت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مقامی تناز عوں میں فتح کا سہرا سپرنٹنڈ نٹ پولیس ہی کے سر رہتا ہے اور ڈپاکا اپناسامنہ لے کر تبدیل ہو جاتا ہے یا طویل رخصت پر وداع ہو جاتا ہے۔ فداکے ففل و کرم سے میں فی الحال ہوی کی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے الیں۔ پی کی بیوی بھی پر دے کی اہمے اس لیے ہمیں اس داخلی نزاع کامسئلہ در پیش نہیں آتا۔

اگرچہ میرن بیری نہیں ہے 'لیکن جس بنگلہ میں میں رہتا ہوں 'اس میں ایک چھوڑ دود و بیویوں کی گنجائش ہے۔ افکار پٹ پرایک دمینے صحن ہے۔اس میں ایک پچی دیوار کھینچ کر اسے دو حصوں میں منقسم کیا ہواہے کیونکہ میرے لمہ بڑر ہیک دقت دو بیویوں کے خاوند تھے۔اللہ کے فضل سے بید دو صحن بھی کافی وسیع ہیں۔ جھے اطمینان ہے کہ برکی امان بیمان چار بیویاں لے کر آئے گا تواس کا اُس کو تھی میں گزارہ بھی بڑی بہولت سے ہو جائے گا۔

### ڈیٹی کمشنر کی ڈائر ی

### اليشن

مہینہ بھرے مارے صوبے میں تبادلوں کا ہیضہ سا چھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہورہے تھے۔ ممل دادن ادر تھانے داروں کی تبدیلیاں زوروں پر تھیں اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے کا چاہد دی سے سجائے جارہے تھے کیونکہ الیکشن کی شطر نج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور۔ ادان نے مردع کی بازی لگار کھی تھی۔

ای ذانے میں ''زیادہ اناج آگاؤ''کی مہم بھی اپنے جو بن پرتھی اور افزائش غلہ کے سلسلے میں کمشنروں' ڈپٹی کمشنروں' میں کتانوں اور محکمہ مال' محکمہ زراعت' محکمہ جنگلات اور محکمہ سول سپلائی کے جملہ افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہاگی ادا اکلومت میں طلب کی گئی۔

ننبات مآب چیف منشراور جمله عزت مآب منسر صاحبان نے خاص طور پراس کا نفرنس کواپنے قدوم میسنت مے مرفراذ کیا۔

چف منرنے اناج کی فضیلت اور کیمیائی کھاد کی برکتوں پر ایک برجستہ تقریر کی 'جو وہ لکھوا کر لائے ہوئے

اں کے بعدانہوں نے اخلا قیات پر پچھ کلمات خیر فی البدیہ وعظ فرمائے اور برہیل تذکرہ الیکشن کے دوران رکامازموں کوشدید طور پر غیر جانبدار اور بلند کر دار رہنے کی تلقین کی۔

"ھزات"۔ چیف منٹرنے مربیانہ سر پرتن کے انداز میں شجید گی ہے کھنکار کر کہا" بیہ الیکشن آپ کی ایفی ھنسی کی اُکن ہے۔اگر آپ نے اپنے فرائض بعنوان شائستہ انجام دیئے تو سجھئے آپ کامر ان ہیں۔"

"درنہ؟" چیف منسٹر کے چبرے پر رُموزِ سلطنت کی خشونت شمودار ہو گی۔" ورنہ حکومت اپنا فرض پورا کرنے میں لند کرے گی۔اگرچہ وہ کتنا تلخ ہی کیوں نہ ہو۔"

فرائف منجی کی اس تلخ متھی کو وزیر صاحبان کے ناخن تدبیر نے کھول کے رکھ دیا۔ جب "زیادہ اناج اُگاؤ" کی انااہم اینڈالور اگر چکی اُتو ہر عزت مآب وزیر اپنے اپنے علاقے کے ڈپٹی کمشنر کے کندھے پر دست شفقت

رکھ کے الگ لے گیااوراُس کے حوالے ایک بنی بنائی فہرست کر دی جس میں تفصیلاً بید درج تھا کہ کون سے لائے کون ساامید وار عوام کاحق نما کندگی بچری طرح ادا کرنے کا اہل ہے اور کون کون سے امید وار کو ہر تین ہے اُ

الیکٹن کاکار وبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسیع اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ دو ڈھالُ الا کوا میں سے صرف ایک مالی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ بے زبان کاشت کاروں 'مزارعوں 'مز دوروں کی یہ آبادی ' مربع میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں نہ زیادہ ریڈ ہو ہیں 'نہ اخبار پڑھے جاتے ہیں اور ہوں ہجا آباد ہو کے وسائل بیل گاڑیوں ' چھڑوں اور مسافروں سے اٹااے بھری ہوئی اِکا دُکا بسوں سے آئے نہیں پڑھ ایک عام 'سیدھا ساداا من پسند دیہاتی شادی ' غی اور دیگر بلا ہائے تا گہائی کی مجبوریوں کے علاوہ ہوئی والد والی عام میں ہوتا۔ عوام جوگاؤں گاؤں ' قریبہ قریبہ بھرے ہوئی اُلا کا میں جو بتوں کو ہر داشت کرنے کا عادی خبیں ہوتا۔ عوام جوگاؤں گاؤں ' قریبہ قریبہ بھرے ہوئی واتی مارٹ سے آئی دنیا ہے نہ آئی ہا ہوگا کا کہ شہر ہیں۔ دو ڈھائی لاکھ محمد ٹیوں میں چھپا ہواایک لا اُلا کہ محمد ٹیوں میں چھپا ہواایک لا اُلا کو میسر ہیں۔ دو ڈھائی لاکھ محمد ٹیوں میں چھپا ہواایک لا اُلا کا محمد ٹیوں میں چھپا ہواایک لا اُلا کا محمد ٹیوں کے علاوہ باگی دنیا سے جوان کی نمائندگی کاحق اداکر سکے ' ہرگز ہرگز اُن کے بس کاروگ خبیس ہے۔

چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناو اکثر لاہور' پشاور'حیدر آباد'کراچی اور ڈھاکہ کے شہروں ٹی ہڑا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر' اسمبلی ہالوں' حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ کک دبالہ حاصل کرنے پرتن'من' دھن کی بازیاں لگتی ہیں۔ قرآن شریف کے صفحوں پر وفاداری کے حلف ان فہ ہیں۔ پر انی دشمنیاں موقوف' نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں'ا مپورٹ ایکسپورٹ کے پر مٹوں کا ہازار گرم ہوا ٹرکوں اور نئی بسوں کے روٹ پر مٹ جاری ہوتے ہیں' عدالتوں میں چلتے ہوئے سنگین مقدمات داخل ذہ ہیں' نئے الزامات اور نئے مقدموں کی مسلیں کھل جاتی ہیں' ڈپٹی کمشنروں' پولیس کپتانوں' مال افردل' ہم اگرا حول مازگارے' تو پر چیال ڈالنے کے فور أبعد جملہ ووٹروں کو آزاد کر کے بے یار ومددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جَلَ الرہ الدجی کے اللہ عند ہے کہ جَلَ الرہ الدجی طرف اُن کے سینگ سائیں' وہ بڑی خوشی سے تشریف لے جاسکتے ہیں' ورنداگر مقابلہ سخت ہے لادون کو ایک وقت کا کھانا اور ان کے سربر اہوں کو نقتہ نذر اندوے کر بصد عزت واحرّام رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اس مفتکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں اللے ای بری ڈال ہے' وہ انسان سے یا تار کا کھمیا!

جب پاکتان بن رہاتھا تو کا گرس کے مقابلہ میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی گاکہ ہرملمان صرف اس کو ووٹ دے جس پر مسلم لیگ کالیبل لگا ہوا ہو ..... خواودہ بجلی کے تار کا کھمباہی کیوں نہ

ملمان موام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیااور پنی کچن کر ایسے تار کے تھبوں کو جی بھر کے ملائی کو ا مارئے کہ پاکتان بن بھی گیا' حکومت چل بھی پڑی' حالات معمول پر آ بھی گئے' لیکن یہ تار کے تھمبے بدستور پاٹیا مگھ الیتادور ہے۔ زمین جدید نہ جدید گل محمد۔ حتی کہ تھمبوں کے تار الجھ الجھ کر جھنجنا جھنجنا کر ٹوشنے لگے ...... پاکیا مجلہ فیوز ہوگئے .....نور کی جگہ ظلمت چھانے گلی اور مارشل لاء کی ریت وجود میں آگئی۔

ائی ملاقے کے چند کھاتے ہے: تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آیندہ الیکش کے موقع پر کمی فتم کے المؤ"کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوں گے بلکہ رائے عامہ کو آزاد اور بے باکانہ طور پر اثراند از کرنے کا جہاد کریں اس ملاقے کے مشقل اور سندیافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی۔ تعلیم برقی اور جہوری المائے مؤان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک اراد وں پر حکومت وقت کی خوش سکالی کی المائے مؤان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک اراد وں پر حکومت وقت کی خوش سکالی کی بہر قفل کی بہر قفل لگا بہائے اور برد بردہ وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ کے تو ایکا کیک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا گیا دروز بحد جب الیکشنوں کی مہم اچھی طرح سر ہوگئ تو یہ بلند ہمت نوجوان بھی رہائی پاکر خیر سے بدھو لڑائے!

ابکہ فرارنگ کی بیوی چار بچوں 'دو بیلوں' چند برتنوں اور پچھ کپڑوں کا اٹانٹہ سمیٹے سرِ راہ خانہ بدو شوں کی طرح افکداُل کے خاوندنے زمیندار کی مرضی کے مطابق اپناووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔اس جرم کی سزامیں اسے کھڑے کھڑے زمین سے بے دخل کر دیا گیا۔ مکان چھن گیا۔ زمیندار کے گماشتے مزارع کو پڑ کر قالہٰ گئے۔ تھانیدار نے چوری کے الزام میں اُس کا پر جاکا ٹااور بیوی نیچے اپنے دو بیلوں سمیت سڑک کے کنارے؛ جمہوری راج کی برکتوں کا فیض یانے لگے۔

ایک اچھے خاصے متوسط درجہ کے خاندان کا سربراہ اچانک لاپیۃ ہو گیا۔ الیکٹن کے سلط میں وہ کم اللہ فتم کی اکم فوں د کھارہا تھا۔ اُس کے جیئے نے درخواست دی کہ الیکٹن کے روز میرے باپ کو خالف پارٹی نا نام کی اکر فوں د کھارہا تھا۔ اُس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ درخواست پر تفتیش کا حکم جاری ہوا۔ د پورٹ آگا ا نہ کورہ عرصہ سے مفقود ہے۔ پسرمسمی نہ کور کا الزام بے بنیاد ہے۔ چنانچہ پسر نہ کور کوزیرِجرم قانون دوراً اگل کیا جائے۔ چالان زیر بھیل ہے۔ درخواست بندا داخل دفتر ہو۔"

ا پنے علاقے میں دور دور تک مولوی صاحب کا ڈنکہ نج رہا تھا۔ لوگوں نے جوق در جوق اُن کے اُلاہِ ڈالے۔ پہاں تک کہ صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب کا الاہ ان کا اور آل نے 'حسن عقیدت کے جوش میں ''فقوئی'' صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا' لاالا آپائیا تا ای ایک نے اس ہو جائے گا! الیکش کے روز گاؤں گاؤں کی عورتیں ٹولیاں بناکر تکلیں اور حمد و شاکے گیت ار نیں گائی مولوی صاحب کی صند وقمی میں اپنے ووٹوں کے علاوہ جوش عقیدت میں چاندی کے چھوٹے چھوٹے ار اندی اوٹ ریٹم کے دھامے بھی ڈال آئیں۔

بات کابای کر هی می خدمت اور خلوص کابد آبال ایک نیا عجوبه تقار

بڑام کوجب دوٹوں کی سربمہر صند وقحیاں مسلح کا تشیبلوں کی حفاظت میں مخصیل کے خزانے میں پہنچ مکئیں تو الدات ساست کا تنجمر لو اگر دش میں آیااور صبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تواپیخ مجرے میں بیٹھے کے بدائے ادران کادہ تریف بھاری اکثریت سے الیکن جیت گیا ،جو پچھلے کئی سال سے اسمبلی کی اس مور و ٹی نشست النبی افران ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈ اتھا اور جس کے افران با بھاتی ام جسنڈ اتھا اور جس کے اور کی دو سری طرح کے لواز مات بھی موجود تھے۔

## ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

# اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے

جس طرح" زیادہ اناج اُم گاؤ" کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے اسی طرح" رہبر بنواور رہبر بناؤ" کی تحریک مجھی ایک ہمر گیر مشفظ کی صورت افتیار کر گئی ہے۔

منیا کا بڑی ہوٹیوں کی طرح رہبروں کی بھی دوخاص صورتیں ہیں۔ایک انتخاب جیتنے سے پہلے اور دوسری انٹاب النے کے بعد۔ پہلی صورت میں عموماً سفیریاوز ریپدا ہوتے ہیں۔دوسری صورت میں جو رہبر وزارت اور منالت کالمامیوں سے ہال ہال نکی جائیں 'انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ ایاباتے۔

قرم کا فم کھانے والے رہبر قوم کا غم بڑی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔اگر بیخم خوار طبقہ عالم وجود میں نہ رہے آب ہاری قوم بہت جلد عنجی ہوجائے گی 'لیکن جور ہبر فقلاڈ پٹی کمشنروں کا ہاتھ بڑانے پر مامور ہیں' اُن کی وات سے اہم ارڈن اور دل ماشاد ہوتے ہیں۔

لی قربہت چاہتا ہے کہ بے چاری قوم کے انجام سے پیشتر میں انہیں اس کے مجمولے بھائی کے انجام کی الماروں انجام کی الماروں کی بلیک مارکیٹ کرتا ہوا پکڑا کمیا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش

ِ رہوں۔ بیر رہبر صاحب کی بار اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے کے کی اخبار اُن کی مٹھی میں ہیں اوراگرا ہمی تکہ اُو میرے خلاف کو کی بیان شائع نہیں ہوا' توبیہ محض اُن کی نظر التفات کا فیض ہے۔

باتیں کرتے کرتے اچانک دور ہے گئی بندوقیں چلنے کی آواز آتی ہے۔ رہبر صاحب اپی کری پر اہل اس سے بیٹ کی آواز آتی ہے۔ رہبر صاحب اپی کری پر اہل اس سے بیٹ میں انریک سال سے غریب مہاجر وہاں امن سے بیٹ ہیں۔ اب پولیس انہیں زبردتی وہاں سے المادی میں یوچھا ہوں آخر میہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اجازت و بیجے 'میرا وہاں پنچنا اشد ضروری ہے۔"

میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ رائفل کلب میں بندوق چلانے کی طناہ ہے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میں شہری دفاع پروہ پوری تقریر دہر اتا ہوں جو آج صبح میں نے رائفل کلباً افتتاح سر کی تھی۔

میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے اور جناب رہبر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ہیں بھی یہ حزنہ ا کے دائمی مریض ہیں۔اگر کوئی بر قع پوش عورت اُن کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے توہ ہمااڑا جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آ گے بڑھ کراس کا بر قع کیوں نہیں نوچ ڈالا؟اگر عورتیں ای طرح اُلاہا عزت و آبر و سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟اور ہر روزا اُن مار خلل واقع نہ ہو توا خیاروں میں دھواں دھار بیانات کون چھپوائے گا؟

جاتے جاتے رہبر صاحب اپنی قیمتی قرا قلی ٹوپی جان بوجھ کر میری میز پر بھول جاتے ہیں۔ بدالہان علامت ہے کہ کچھ وقفہ کے بعدوہ اپنی ٹوپی لینے کے بہانے دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے چھوٹے ہمالٰ کا میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے جوا گلے روز چینی کی بلیک مارکیٹ کرتے بکڑا گیا تھا!

یہ لیڈر ذرا جلالی ٹائپ کے رہبر ہیں۔ان کے بھکس ایک سر تا پا جمالی رہبر ہیں'جو مجھے لمنے قابا پڑا "آپ کے تباد لے کی کوئی خبر تو نہیں؟"

"جی نہیں عمی نے تو کوئی خبر نہیں سی۔"

''کوئی پروانہیں۔''جمالی رہبر صاحب بڑے اصرار سے میری ڈھارس بندھاتے ہیں۔''اگر کو کُالکاللاً اُڑے' توبلا تامل مجھے بتاد یجھے گا' میں لا ہور جا کر سارا بندوبست کر دوں گا۔''

جھے بار بار اُن کو یقین و لانا پڑتا ہے کہ فی الحال میرے تباد لہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ میرے بھالی بندلہ اِلاً مقدمہ نہیں چلے رہا ہے کہ فی الحال میرے تباد لہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہوئی۔۔ لیکن جمالی بندلہ اللہ مقدمہ نہیں چل رہا۔ میرے بھیجوں اور بھانجوں پر کوئی آفت ناز ل نہیں ہوئی۔۔ لیکن جمالی لیڈر ماہ ہم اگر آج نہیں تو کل جھے اس قتم کے حاد ثابت سے لازمی طور پر دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ لہذا میری ماانبوں اور کھیے۔ اس فیمندی اور ان کے خلوص پر کھمل اعتاد رکھوں۔ اس یقین دہائی کے بدرہا اُ

رہر ماحب رفادعامہ کے خیال ہے کسی اور جگہ تبدیل کر اناحیا ہے ہیں۔

" کیے ذاتی طور پران ملازموں سے کوئی پر خاش نہیں۔" جمالی صاحب فرماتے ہیں" البتہ عوام کی سہولت اور نم مگالا خیال ہے۔اگر میر صاحبان تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے ایک بہت بردی بلاٹل جائے گی۔"

مرکاری ملازموں کا یہ ردّوبدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہِ عامہ کی آڑیں دراصل یہ حربہ علا قائی کارفدال پردھونس قائم رکھنے کامؤثر ذریعہ ہے۔اگر ڈپٹی کمشنر اس فتم کے ہتھکنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کے انہت جلداس خریب کا اپناتباد لہ ہو جاتاہے!

لڈردن کے طقہ میں سب سے مشکل بیند برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص نمہی پیشوائی پاڑادہ کتے ہیں۔ عید 'بقر عید کی طرح اُن کا کاروبار بھی سال بھر میں فقط ایک یا ووبار چکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دانوں میں اُن کی کار گزاریاں بہت زور پکڑ لیتی ہیں۔ کہیں جلوس کے راستوں پر تنازعہ ہے 'کہیں تعزیوں کی اُلزادِ کرارے 'کی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس معجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور ملائل کردرمیان اچھا خاصا میدانِ کارزار گرم ہو جاتا تھا'کین آزادی بھی ملی' اور ہندو بھی گئے' پھر بھی جلوسوں ادرماجدکا تصادی ہے۔

ظرر کادت ہے۔ محرم کا جلوس نکلا ہوا ہے۔ نستوں کی معجد میں معمول سے زیادہ نمازی جمع ہیں۔ جلوس نے اپنی اللہ ہاں اوجھ کرسست کردی ہے تاکہ جب اذان کی آواز بلند ہو تو لیک کر معجد کے عین سامنے پہنچا جائے۔ اوھر مزان کو انظار ہے کہ جلوس نزدیک آئے تو خدا کے بندوں کو نماز کے لیے پکارا جائے ۔ باہر جلوس اور اندر بناف فوجوں کی طرف صف آراء ہو جاتے ہیں 'لیکن عین اُس وقت اس علاقہ کا تھانیدار یا مجسٹریٹ دونوں افرانو فوجوں کی طرف صف آراء ہو جاتے ہیں 'لیکن عین اُس وقت اس علاقہ کا تھانیدار یا مجسٹریٹ دونوں افرانو فرجوں کی طرف صف آراء ہو جاتے ہیں 'لیکن عین اُس جھجیں۔ فریقین کے پیشواا پنے اپنے "وفوو" افران کہ دوا سے اپنی کہ مشرکے پاس ہم جیس۔ اب آگر ڈپٹی کمشنر نے سال بھر سے ان رہنماؤں کے ساتھ ابلا نی کہ دوا سے نکل آتے ہیں 'الم اللہ فریک کے تعلقات استوار کر دکھے ہیں' تو بہت جلد مصالحت کے آسان آسان راستے نکل آتے ہیں' الم اللہ فریک چانے کا لائسنس نہیں ملا'یا کسی صاحب کاراش ڈپو اُن کی بدعنوانیوں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے 'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے 'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے 'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے'یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہو کی کسی میں ملی نور

ایک گاڈل میں اچانک خطرناک قتم کی کشیدگی نمودار ہوگئ۔ مسئلہ متنازعہ یہ تھا کہ ورودوسلام کے دوران الد "کہنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ دوسرے مولوی صاحب اسے ناجائز اور بدعت قرار بغضہ ملاء کرام کے دائرے سے تھیلتی تھیلتی یہ بحث سارے گاؤں میں سرایت کر گئی۔اس آڑ میں بہت سی ذاتی بخول رقابن اور خاصموں نے بھی اپنا رنگ و کھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسر پریار بھا۔ ایک ددسرے کے مولی فیرائے گئے۔ سر پھٹول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں فساد اور بدا منی کے

ایک مستقل چکر میں بری طرح مجس حمیا۔ آخر کار دونوں مولویوں کو گرفتار کر کے باہر بھیجی دیا گیااور بہاا تنتیش کے بعداس جھڑے کے پہاڑ کھودا گیا تواس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی می چو ہیا براتہ ہوئی۔ گاؤال بالا نمبر دار صاحب سے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے برالا سے ممبری کی الیکن چھران کے مخالف امیدوار نے عدالت میں مقلمہ دائر کر دیا کہ اسخاب ناجاز طریقوں برا اس لیے کا لعدم قرار دیا جائے۔ مقلمہ منظور ہوااور ایک دن بیٹھے بٹھائے ایم۔ ایل۔ اے صاحب اسمبلی کا گور ہائے فا اس لیے کا لعدم قرار دیا جائے۔ مقلمہ منظور ہوااور ایک دن بیٹھے بٹھائے ایم۔ ایل۔ اے صاحب اسمبلی کا اور ہوائے فارج ہوگئے۔ جن دنوں یہ نمبردار صاحب ایم۔ ایل۔ اسے سے منان می شان ہی کچھ اور تھی۔ لاہور ہائے فا وزیروں کے دوش بدوش بیٹھے تھے۔ ضلع کی تقریبوں میں انہیں اگلی صف میں جگہ ملتی تھی۔ تعمیل داراد انہا ہو گئے انہوں بالا انہوں بالا انہوں بالا انہوں بالا انہوں بالا تھا۔ بال 'تحصیلدار اور تھانیدار البتہ ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے 'لین گھر پر جاکر نہیں بلکہ حسہ فران الباتا تھا۔ بال 'تحصیلدار اور تھانیدار البتہ ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے 'لین گھر پر جاکر نہیں بلکہ حسہ فران الباتا تھا۔ بال 'تحصیلدار اور تھانیدار البتہ ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے 'لین گھر پر جاکر نہیں بلکہ حسہ فران الباتا تھا۔ بال 'تحصیلدار اور تھانیدار البتہ ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے سے 'لین گھر پر جاکر نہیں بلکہ حسہ فران

## ڈپٹی کمشنر کی ڈائری

# ربورٹ بٹواری مفصل ہے

مرزاغالب نے فرمایا تفا ع

جانے کیا گزرے ہے قطرے یہ محمر ہونے تک

اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں ضلع کے و فاتر کی زیارت تعیب ہوتی تو اُن پر راہ سلوک کی وہ تمام منزلیس خہوجاتی جن سے گزر کر قطرے کو ممبر ہونا پڑتاہے!

میرے سامنے چھ درخواستوں کا پلندہ پڑاہے۔ یہ درخواستیں عیدہ ولد چینا' قوم جوگی سابق سکنہ موہن ماجرہ' لردہ اللہ میم موضع روڈوسلطان' بخصیل شورکوٹ' مسلع جھٹک کی ہیں جو اُس نے در جہ بہ در جہ نضیات مآب رہاب مزت مآب در پراعلی' عزت مآب وزیر بحالیات' فنا تشنل کمشنر اکمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے نام بصیغة رجشری الک تھیں۔ان سب درخواستوں کا مضمون واحد ہے:۔

"جناب عالي!

بمال ادب گزارش ہے کہ فدوی ضلع انبالہ کا مہاجر ہے۔ موضع موہن ماجرہ مخصیل روپڑیں فدوی کے پاس 18 محماؤں اراضی چاہی وہارانی تھی۔ فدوی نے کلیم فارم واخل کیے تھے 'لیکن کی وجہ سے خالی واپس آ گئے۔ فدوی نے عذر داری کی ہوئی ہے 'لیکن انجی تک سنٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے مثنی کلیم فارم مجمی دیجے ہوئے ہیں 'لیکن انجی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

موضع روڈو سلطان بخصیل شور کوٹ ضلع جمگ میں فدوی کو 12 محماؤں متروکہ ادامنی عارضی طور پر الاث ہوئی تھی۔ فدوی چار سال سے اس پر قابض ہو اور فصل کاشت برداشت کررہاہے۔ فدوی لگان مجمی ہا قاعد گی سے اداکر تارہاہے الیکن اب پٹواری ملقہ بہ طمع نفسانی بیز دمین کسی اور مہا جرکوالاث کررہاہے۔ جناب عالی اگر فدوی کی الاث من ٹوٹ کی تو فدوی کا گئیہ فاقوں سے مرجائے گا۔ دوسراکوئی ذریعہ معاش نہیں۔ فقط

کھیتی باڑی پر گزارہ ہے۔ لہذا التماس بحضور انور ہے کہ قدوی کا عارض رقبہ ناتینیہ عذرداری بحال رکھا جائے تاکہ فدوی اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ فدوی تازیت حضور انور کی جان ومال کود عادے گا۔"

لاٹ صاحب 'وزیرِاعلیٰ 'وزیرِ مہاجرین ' فنانشل کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں کے بعدد گم کمشنر کے پاس" برائے مناسب کارروائی " آتی گئیں۔

صدر کا مسل خوال ہر درخواست پر حسبِ ضابطہ نوٹ لکھتا گیا۔ "بطلب رپورٹ بخد مت ہناب صاحب مرسل ہو۔" ڈپٹی کمشنر نے تیزرفآر مشین کی طرح اپنے وستخط شبت کیے اور درخواسیں "بطلب رپور مال سے مخصیل دار سے نائب مخصیل دار 'نائب مخصیل دار سے گرداور اور قانون کو اورگردارا اللہ منٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا محسل میں پٹواری کے نام مرسل ہوتی گئیں جوبہ "طمع نفسانی" اس الا ٹمنٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا پٹواری حلقہ نے چھ کی چھ درخواستوں کو جمع کرکے رجشر میں نہتی کیااور ہفتہ دو ہفتہ کے بعدالرہ الم

"عیدو بھائی 'اب تم بہت او نچااڑنے گئے ہو 'لو' جی گھل کر اُڑلو۔ "پڑواری صاحب نے درخواسٹول کا پا سے نکال کر عیدو کے منہ بردے مارا۔

عیدوکامنہ حیرت سے کھلے کا گھلارہ گیا۔لاٹ صاحب ٔوزیرِ اعلیٰ وزیرِ مہاجرین 'فانشنل کمشز 'کمٹزالاا کی ساری تجلیال اس وقت پٹواری صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گئیں تھیں۔اگر عیدو کو تصوف ہے کچو مُل ای وقت "ہمہ ادست "کانعرہ لگاکر معرفت کی بہت سی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔

"اب تم یہ درخواستیں جھنگ' ملتان یا لاہور لے جاؤ۔" پٹواری نے عرضیوں کور جٹر میں دوہارہ تنم ''ہوئے کہا''اوران کی بتیاں بناکراینے سالے بالوں کودے آؤ۔"

اگراس عمل سے عید و کی الا ٹمنٹ بحال رہ سکتی تو وہ بڑی خوثی سے بیہ رائے بھی قبول کرلیتا'کین پڑا درخواستوں کو نتھی کر کے پھر ر جشر میں بند کر لیااور عید و کو چند جدید طرز کی گالیاں شناکر گھرجاکر آرامے، ہدایت کی۔

ایک مہینہ 'وو مہینے 'تین مہینے۔۔عید وہر دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفتروں ٹی ہاٹا سے گھر کیاں 'جھڑ کیاں اور دھتے کھا کروا پس آ جاتا۔ بھی بھی اسے نہایت چے دارگالیوں کے ساتھ کو اُن ہو ہوں ۔ نہیں مہارے کا غذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ۔ نہیں مل جاتا تھا جس کا سلیس اردو میں ترجمہ ہوتا تھا کہ تمہارے کا غذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ۔ نہیں آگر دق نہ کرو۔ اسی ہیرا بھیری اور مشوروں کی تلاش میں اُس کے برتن ادر بیوی کے زور بھی کہا گیا ۔ بیلوں کی جوڑی کی باری تھی 'لیکن پٹواری صاحب نے بروقت فیصلہ کر سے عیدو کواس افادے بچالا۔ بیلوں کی جوڑی کردی اوران آ

گفرم ہونے تک ماری در نواستوں کو رجٹر میں بڑی احتیاط ہے ایک طرف نتھی رکھا۔ جب یہ سب منزلیں بخیرو فرال کے ہوگئی توانہوں نے اپنا فرض منصی انجام دینے کے لیے عیدو کی درخواستوں پر اپنی رپورٹ تحریر فرمائی:

" بناب عالی! سائل مستمی عید و فضول درخواست ہادینے کا عادی ہے۔ اسے متعدد ہار سمجھایا گیا کہ اس طرح دکام اعلیٰ کا وقت ضائع کر نا درست نہیں 'کین سائل اپنی عادت ہے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی دشتہ ہے اور اس کا اصلی ذریعہ معاش فرضی کا والی جان بھی دشتہ ہے اور اس کا اصلی ذریعہ معاش فرضی کو ایمیال دینا ہے۔ مشر تی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی 'کیو نکہ اس کا کلیم فارم خالی واپس آ چکا ہے۔ سائل نے دو مرتبہ عذر داری بھی کی لیکن بے سُود۔ متعدد گواہان کے بیان بھی لیے گئے۔ ان سب سے خاب ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشر تی پہنا ہو گئی دین نہ تھی 'چنا ہو گھیوٹ نمبر 13 'مر بعہ نمبر 25 'موضع روڈو سلطان پر بہنا کی کا ناجائز قبضہ تھا' اس کے نام سے منسوخ ہو کر مستی نور بخش ضلع جائندھر کا مہا جر اور منسی سابق سفید پق ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آ گئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں سابق سفید پق ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آ گئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں سابق سفید پق ہے۔ اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آ نکہ مستمی نور بخش کا در مرکار میں ماروکہ ادراضی ہے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آ نکہ مستمی نور بخش کا در مرکار میں مردی ادراضی ہے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آ نکہ مستمی نور بخش کا در مرکار میں مردی استمیلی میں دو تا اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آ نکہ مستمی نور بخش کا در کی کا سند کا میں دو تا کہ اور خاکسار کی رائے میں صاحب ڈ پئی کمشنر بہاور کی خوشنودی کی سند کا

مستق ہے۔ بمراد تھم مناسب رپورٹ بذاپیش بجھنورانورہے۔'' گرداورقانون گونے لکھا'' رپورٹ پٹواری منصل ہے' بمراد تھم مناسب بحضور جناب نائب مخصیل دارپیش ہو۔'' جناب نائب تحصیل دار صاحب نے لکھا'' رپورٹ پٹواری منصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بحضور جناب تحصیلدار مان پش ہو۔''

بناب تحصیل دار صاحب نے لکھا''رپورٹ پڑواری مفصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش

مادب افرمال بهادر نے لکھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد تھم مناسب صدر پیش ہو" صدر کے مسل فلان نے تھم لکھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ درخواست ہائے مستی عید و نضول ہیں۔ داخل دفتر ہوں۔ مستی نور بخش کے کافذات ہوت استخاب برائے سندات پیش کیے جائیں۔" صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس تھم پر اپنے وستخط فیت فرائے۔ اور مستمیان عیدواور نور بخش پر بردی باضابطگی کے ساتھ دولت خداداد کی مہریں لگ گئیں۔ بیاور بات مے کہ مُم نور بخش کی پیشانی پر گلی اور عیدوکی پُشت پر۔

# ڈیٹی نمشنر کی ڈائری

# جس کھیت سے دہقال کومتسر نہ ہوروزی

اور قمر کا خاندان کوئی چار پُشت سے موضع غودھ والا ہیں آباد تھا۔ اُس کے پاس ایک مربعہ زمین تھی جو وہ بطور حرامہ ٹائی پرکاشت کر تا تھا۔ زمین کا مالک حاجی اللہ بیار تھا جس کے پاس کُل ملا کر کوئی ساڑھے سات ہزار ایکڑیایا خج معرب ارامنی تھی۔ حاجی اللہ بار کے دولڑ کے فوج میں کپتان تھے۔ ایک لڑکا صوبائی سول سروں کا افسر تھا اور چوتھا بہا زمیداری میں باپ کا مددگار ومعاون تھا۔

مائیااللہ اور کن دمینداری کاکار خانہ بہت وسی تھا۔ پانچ سوہی ہے کوئی فرصائی سو مربعوں میں کاشت کاری ہوتی فرد کا کہاں مربعے باغات کے طور پراستعال ہوتے تھے اور ان میں طرح طرح کے کھاؤں اور کھولوں کے ذخیر سے فیصائی صاحب کے باغات اعلی فتم کے رفیہ بلڈ مالٹوں اور کوئی آئیں فتم کے کئی اور پیوندی آموں کے لیے فردادر تک مشہور تھے۔ میں پہیں مربعوں میں جنگل آباد تھا۔ اس جنگل میں بڑے اہتمام ہے ہر فتم کے شکاری کہاؤا جاتا تھا اور سال میں ایک دوبار حاجی صاحب کے ملازم بیٹوں کے بڑے بڑے سول اور ملٹری افر یہاں کلاکھیلئے آبار تے تھے۔ ایسے شکاروں کے موقع پر جنگل میں منگل منایا جاتا تھا۔ سرُ ٹ سُر ٹ سُر ٹ سُر ٹ اللہ بانات کے فرا کہاؤا کہ ہو ہا آباد ہوجاتا تھا۔ سرُ ٹ سُر ٹ سُر ٹ سُر ٹ سُر بازات تھا۔ سکر کا سُر بازات تھا۔ سکر کا سر بازات تھا۔ سکر کا سر بازات تھا۔ سکر کا سال مزار سے اپنے گھریار چھوڑ کر جنگل میں آرجے سے تاکہ شکار اللہ بازائی تھا۔ بازی کا تھا۔ سکر کا سال مزار سے اپنے گھریار چھوڑ کر جنگل میں آرجے سے تاکہ شکار کا انظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے سے الیکن اُن کی ناز کے کانظات میں بیگارادا کریں۔ افر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلئے جاتے سے الیکن اُن کی ناز کے کانظات میں بیگار اور کہار کا نظارہ کرتی جو تھے ہوئے اجسام نہا دھو کر تازہ دم ہو جا ہیں۔ ذہن کی المائوں کی مرب نے بائید کی کے لیے دات کو بڑے گھے کا مجر استھا ہوئی اور خاسے بیٹوں میں دہا کہ المائیدل درائی اور جس کی اس تسکین کے باتم سے باتھوں پر خس اور حنا کے عطر مل دیے جاتے سے تاکہ ہوئی کا کہ بائید کے لیے دائی ان آباتی تھیں۔ دبانے والوں کے ہاتھوں پر خس اور حنا کے عطر مل دیے جاتے سے تاکہ ہوئی تھی تاکہ ہوئی تاکہ بینوں کی کمریں اور کی کے لیے دائی ان آباتی تھیں۔ جب خاتے سے تاکہ ہوئی دیا تھوں پر خس اور حنا کے عطر مل دیے جاتے سے تاکہ کہ ان کے دائی ان آباتی تھیں۔ دبانے والوں کے ہاتھوں پر خس اور حنا کے عطر مل دیے جاتے سے تاکہ کہ ان کے دائی ان آباتی تھی تھیں۔ تاکہ خاتوں کے باتھوں پر خاتوں کے باتھوں پر خس کے عظر مل دیے جاتے سے تاکہ کہ کوئی دبائی کے دائی دیا گھا تھیں۔ کا کہ کی کی کوئی دبائی کے دائی دو تھوٹوں دبائی کی میں دور خاتوں دبائی کیا کوئی دبائی کی کوئی دبائی دی کوئی دبائی کی کوئی دبائی کی دور کوئی کوئی دبائی کوئی

د ہقانی پسینے کی ٹوشہر ی نتقنوں میں تھس کر کو کی نامانو س ردّ عمل پیدا نہ کر سکے۔ ڈھائی سو مربعوں میں فصل 'پیاس مربعوں میں باغات 'پچپیں مربعوں میں

سال بھر کی محنت مشقت کے بعد نور محمد مزارعہ اور اس کے تین جوان بیٹے قصل تیار کرے گذمالا ڈھیریاں بنا لیتے ہیں۔ایک ڈھیری میں آٹھ آٹھ من غلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈھیریاں مالک اور مزارعہ کا مشرکہ ا

ہے۔ یوں تو بنائی کی شرح نصفانصف ہے، لیکن تقسیم سے پہلے ان و هر یوں میں سے زمیندار کھ جازارہ

حقوق ما لکانہ وصول کر لیتا ہے۔ سالہاسال سے یہ جزیہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ گاؤں کے کامُلا ان حقوق کی تفصیل اس طرح درج ہے:

> تخم بذمه مزارعه —معامله بذمه مالک سبر حیاره سالم حق مزارعه

دُ هِيرِي جَسْ بَحْصة نصفُ نصف البين مالك ومزار عد بعد وضع خرج ہائے ذیل: .

خرچ کمیاں:-تکوان ساڈ همرار الکی فی ال

ترکھان \_\_\_ ساڑھے چار پائی فی ال لوہار \_\_\_ ساڑھے چار پائی فی ال چھابی \_\_\_ 5ٹو پہ فی ڈھیری موچی \_\_\_ 9پائی فی ڈھیری نائی \_\_\_ 9پائی فی ڈھیری جنس یا فتنی مالک از ڈھیری مشتر کہ:-

مُصلَى (ملازم مالك) \_\_\_\_ ايائى فى وحيرى

1 نوپه في دُهيري محاصل 3 ٹوپہ فی ڈھیری مالك كايثواري 2 پائی فی ڈھیری · منثی ڈیرے دار 1 يائى فى ال وادا(مراثی) 1 نوپه في دُهيري وهوال دار 1 يا ئى فى دُ ھيرى (برائے تکبہ فقیرال) 1 ٹویہ فی ڈھیری رسول ارواحي کاهای (سٹیاں) ایک گڈ فزج كھوڑا يا دويائي كندم في دُهيري لمبر(برائے فرچ در ڈاک بنگلہ 2يائى فى دُهيرى برائے افسران دورہ مشتی) دیگرمراعات جومالک مزارعہ سے لیتاہے:-ایک بھیڑیا کری مالک کی شاد می یا موت پر مزارعه کی شادی پر

الک کے ملازم کی ٹادی پر مالک کے ملازم کے لیے ایک روپیے امورت یاری یامہمان صفح مرغ مالک کہلا بھیج حب خواہش و پیند لیاری یعنی دودھ دینے والی گائے یا بھینس دودھ کے عرصہ تک۔

اچھابیل معمولی عوضانہ پر۔

گاہ کے موقع پر ایک جوڑہ بیل و آدمی یا پندرہ پائی گندم لپائی مکان حسب موسم مکن کی پیوائی حسب ضرورت

## ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

## گھر پیر کا بحل کے چراغوں سے ہے روش

"حفرت قبله و کعبه گخرِ سالکال رہنمائے عاشقال آفتاب طریقت ماہتاب معرفت جناب مخد وم زادہ غلام مرشد خال صاحب پیر'لینڈلار ڈاینڈلیڈر۔"

یہ کم مزاد کا کتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گڈی کے سجادہ نشین الد آپ کی سراکوں پر ماسٹر بیوک استعال کرتے ہیں۔ کچی سراکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن و میکن ہے۔ شکار کے لیے آپ کی سراکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن و میکن ہے۔ شکار کے لیے جہاں گاانظام ہے۔ اس کے علاوہ دس بارہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں جن پر وہ خود بھی سوار نہیں ہوتے۔ تین ملاقے نمین در جن نمل کتے ہیں 'جن کی خد مت کے لیے بہت سے خادم ما مور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور مہائے بیروں کی بال لیا کرتے ہیں۔

درگاہ ٹرنسپر در دیشانہ ٹھاٹھ ہیں الیکن مریدوں کی سہولت کے لیے گئی بڑے بڑے شہروں میں جدید طرز کی افران بارگئی ہیں۔ گذی کے نام دو ہزارا یکڑ اراضی و قف ہے۔ یوں بھی سال بھر میں مریدان باصفات لا کھ ڈیڑھ اکورہ بہ ندانہ دصول ہو جاتا ہے۔ صوفیائے کرام کا مسلک ہے کہ د نیاوی مال و متاع کا اجتماع راہ سلوک کارا ہڑن ہوا ، پانچ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے سجادہ نشین صاحب روپیہ پیسہ جمع کرنے کی خطا نہیں کرتے اور ہر سال اللہ اللہ نہیں مری کو کئے ایب آباد اور سردیوں میں مری کو کئے ایب آباد اور سردیوں میں اللہ اللہ اللہ اللہ کی خطا کی خطا کی حقابی اور اور کی اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سار اسال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور و نیاوی مجاہدوں کم کہ کہ کہ کہ اور اور نیاوی مجاہدوں کم کہ کہ کہ کہ ایک کہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرب کی خاطر دینی اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سار اسال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور و نیاوی مجاہدوں کم کہ کہ کہ ہیں۔

مالنہ عُرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفلِ ساع کے لیے وهوم دھام کا اہتمام ہے۔ عود او بان اور اگر بتیاں ملک نقش عبا ملک ہوئے ہیں۔ مشک کا فورکی مہک فضامیں رہی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا

قوالوں کی پارٹی نے بری خوش مستی کے ساتھ ہار مونیم کاساز چھٹرا۔ طبلہ پر تھاپ پڑی۔ جاتی کی فزل میں لہرائی۔ درویثوں کے سر تھومنے لگتے ہیں اطریقت پند اڑکے بیٹے ہی بیٹے بڑی اداے کری مطانیا سجادہ نشین صاحب کا مور حچل طرہ بھی جنبش میں آجا تاہے۔ جیسے مین کی آواز پر سانپ کا بھن لہار ہاہو۔ ابکا بول'ایک ایک تار پر روحیں بے اختیار پھڑکتی ہیں۔افسر لوگ اپنے و قار کی بند شوں سے مجبور ہو کر مبھی کم کل ہلادینے پراکتفا کرتے ہیں۔سیاست پیشہ اصحاب بھی اپنے منصب کی رعایت سے سرکی جگہ چوری چور کیاؤں ا ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم جو اکثر فاری زبان سے بے بہرہ ہے۔ نہ سر ہلا تاہے نہ پاؤں الکن ہما درولیں اور طریقت پیندلونڈے آپے سے باہر ہورہے ہیں۔وہ بے اختیار گردنیں مرکاتے ہیں مجدول میں گرا ا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو ہو کر ہاتھوں کی نرت کے ساتھ راگنیوں کی تان پر مجھومتے ہیںاور جب توالوں کے خوب گرماجاتے ہیں تو کئی ایک درولیش ہموحق کا نعرہ لگا کر میدان میں کُود پڑتے ہیں۔ایک صاحب اپی سنبدالا مٹھیوں میں جھنچ کروالہانہ رقص کررہے ہیں۔درولیش ایک دوسرے کے گلے سے لیٹے رموز بے فود کا کے اللہ میں مشغول ہیں اور بار بار ترجیمی ٹو پیوں والے لڑ کوں کے پاس جا جا کر پچیاڑیں کھاتے ہیں جوان کی دار قاکی کم دینے کے لیے خاص طور پر لا ہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہوجاتی ہے۔عقیدت ماہ جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک ' دودو' پانچ پانچ رویے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور لیں پیش کرتے ہیں <sub>ڈا</sub>لو چُھوچُھو کر قوالوں کے حوالے کردیتے ہیں۔ایک طالب علم نے اپنا فونٹیں پین نذر کیا۔ایک صاحب دل نےاہاُدا اتار کر پھینک دیا۔ایک کسان جو کے ستووک کی پوٹلی پیش کر تاہے 'جسے عالباً وہ زادِراہ کے طور پراپے ماتھ الإلا

ہاں فاتھ 'خرو' اقبال 'بلصے شاہ 'خواجہ فرید ۔۔۔ رات کے ڈیڑھ بجے جب محفلِ ساع برخاست ہوتی ہے تو ہوائی فاتھ 'خرو' اقبال 'بلصے شاہ 'خواجہ فرید ۔۔۔ رات کے ڈیڑھ بجے جب محفلِ ساع برخاست ہوتی ہو تا افران مانب بڑے اخلاق ہے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسر کیا گیا ہے۔ اس خیمہ میں مقر بین خاص کے دیا ایر درگاہ ٹریف ہے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمہ میں مقر بین خاص کے ملاہ اور کا گاڑد ممکن نہیں۔" راہ سلوک "میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جلتے ہیں ملاہور 'ملکان اور لاکل پورکی نامی گرامی گانے اور مجر اکرنے والی فران ہوگی ہیں۔۔۔
فران ان کی ہوئی ہیں۔۔۔

<sup>&</sup>quot;الك 'اارے گھر پگڑی آگئی ہے 'خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔از طرف سکینہ دختر غلام محمد۔رجبانہ۔۔۔" یہ مخفر مانط مجھے ایک روز ڈاک میں ملا۔ میں نے اسے ایک بار پڑھا۔ دوبار پڑھا'لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ

آئی۔ کراچی میں جو پیگڑی رائج تھی 'اس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا'لیکن پیڑی کا یہ نیاروپ بہا سے بالاتر تھا۔ میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا'وکیل صاحبان سے دریافت کیا'لیکن بہاؤگائی سے حل نہ ہوسکی۔ معاملہ کی تہہ تک چینچنے کے لیے ہم نے اسی رات اچانک سکینہ کے گھر پرچھاپہ ادار سکر مین کیکن افسوس کہ وہ پیڑی ہمارے ہاتھ نہ آسکی جس کی ایک ایک سلوٹ میں ریاکاری اور سیاہ کارای کی اسلوٹ میں ریاکاری اور سیاہ کارای کی ا

#### و یی کمشنر کی ڈائری

## ڈ سٹرکٹ **بور** ڈ

جہور کاران کی برکوں میں سب سے افضل برکتیں ڈسٹرکٹ بور ڈاور میونپل کمیٹیاں ہیں۔ میرے ضلع میں خدا کے ففل سے ایک ڈسٹرکٹ بور ڈکو میں نے خاص طور پر روش ضمیر اور فرش کا کہا ہے۔ ایک دور سے سام سے جو دس بارہ سال سے لگا تار دونوں ہا تھوں سے رشوت کھار ہے تھے۔ ایک رازا ہا گئا ہے۔ ایک اوور سیر صاحب تھے جو دس بارہ سال سے لگا تار دونوں ہا تھوں سے رشوت کھار ہے تھے۔ ایک رازا ہا گئا ہی ڈرائٹ بور ڈکے ضمیر نے انگر ائی لی اور توم کا اخلاق در ست کرنے کے لیے اوور سیر صاحب کو معطل کر دیا کہا معلوم نہیں معظل کے لیام میں اوور سیر صاحب نے کن کن فقیری و ظائف اور اور او کا عمل کیا کہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ اگرائٹ بورڈکو اصال ہونے لگا کہ رشوت بے شک بری بات ہے 'لیکن اوور سیر بھی تو آخر بال بچوں والا آدمی ہے۔ اُرادا ہا اُرادا ہا اُرادا ہا اُرادا ہا اُرادا ہا ہور ہور کی میٹنگ میں منظوری کے لیے پیش اگرادا ہا ہورائی تران خوانی اور دعائے مغفرت سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بورڈکو تیک اور صالح اہرائی بھا کیا کہ اوور سیر کا موالم ہو گئا کہ اور سالح اللہ ہو کہا گئا کہ اوور سیر کا موالم ہو گئا کہا کہ اور سالح کرلینا چاہے 'چاہے ایسا ہی ہوا۔ خدا مسبب الا سباب ہے اور ہر آزمائش میں اپنے منتخب بھران کا ایمان ملامت رکھتا ہے!

اید دفیہ میں ایک طویل دورے سے واپس آرہا تھا۔ ایک ٹر فضامقام پر ڈسٹرکٹ بور ڈکاڈاک بنگلہ نظر آیا۔ بی ہا کہ گئے دد گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ حجت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ ٹابد ان ایئر تھیڑی طرح اوپن آئیز ڈاک بنگلہ ہو' لیکن چو کیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ امال یہ 1950ء کے سلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب توزمین پر آیا تھا'کیکن حجت آسان سے لیکر گر گرائی؟ چو کیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا کہ صاحب' اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوگی! اس ڈاک بنگلہ لیک چند پرج پیالیاں اور بچھ رکا بیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پُشت پر انگریزی میں درج تھا کہ مجنی کی چند پرج پیالیاں اور بچھ رکا بیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پُشت پر انگریزی میں درج تھا کہ بھی گرائی ہوئی سو برس پرانے کہ کا کہ بھی سوئے یہ ظروف ایک سو برس پرانے

تھے'لیکن ہماری تغمیر کی ہوئی ڈاک بنگلہ کی حبیت سیلاب کے ایک ہی ریلے ہے بہہ کر گر گئی تھی۔

واک بنگلے کی رعایت سے جھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسر کی یاد آگئ جو ایک نہایت دورانآدہ گاڈانا کھا ہے۔ بغیر اطلاع ویے دور دراز دیہات میں اسلے گھو منے کا جھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انبانا کا آئا دہا اول کا مشاہدہ کرتی ہے جوڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غرب فراندان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہ ہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جواے دکھا ابا کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیرھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کی عادی ہوجاتی ہے جواے دکھا ابال کا بہتال لا سے بیٹر ہے ترجھے زادیوں کی دجے کہ سے بیٹی ہو جاتی ہے۔ ۔ ۔ ۔ خیر 'اس دورافتادہ گاؤں میں جھے ایک اصطبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا بہتال لا صاحب دھوتی اور بنیان بہنے کرسی پر اگڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹوں پر پر چیاں سکھے نئے کہ ملکھ کر مرافزال ہوا تھا۔ رہے تھے نہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔

"كيامض بي؟" وْاكْرْصاحب برمريس سوال كرتے تھے۔

مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھااور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت نے لگر کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالبًا بیہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعال ہوتا تھا 'کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغمر کولًا" وہاں سے چلاجا تا تھا۔

میری خاک پتلون اور سفید قبش شرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے جھے اپنے سامنے ایک نَاپِمُاا پر اُن کا حُقّہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار جھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی 'لین فمارا دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قشم کی ہے' اس لیے میں سب سے آخر میں اپناحال بیان کروں گا۔

جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا توڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ کما۔ا سنجید گی سے اپنی تکلیف بیان کی۔

" ڈاکٹر صاحب" میں نے کہا" میرے د ماغ میں کچھ خلل داقع ہو گیاہے۔ مجھے ہیٹھے بیٹھے ہم ہونےاً میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔"

ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹھرتی ہے اپی ٹانگیں کری سے پنچے اُتارلیں اور عینک کے خول کالإ بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع ہماؤلا کوئی علامت موجود نہیں ہے ' تو وہ پھر کری پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھنے پر رکھ کر غالباً لنح کھنے ا ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بد ہضمی کا علاج تجویز فرماتے 'لگر وقت گاؤں کے نمبر دارنے وہاں پہنچ کر میرے جنون کار از فاش کردیا۔

ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کراپنے کوارٹر میں گئے اور پچھ دیر کے بعد بنیان کے اور شروالٰ ہے۔ میں سلیتھو سکوپ لے کر برآمد ہوئے۔اب انہوں نے خالص افسراندانداز میں میری تشریف آور کی اپائی الحاد فریاادر مجھے ہپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وضعداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا 'جس کی قرآباؤٹین' سوڈابائی کارب' اسپرین اور بڑی بڑی ہو تلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑونہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو با قاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں مظور ہو جاتا ہے' لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر میں یا بعض او قات اسکلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مادب کولیتین تھا کہ اس تا خیر کا ہسپتال کی ہر دلھزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی ٹر ااثر نہیں پڑتا تھا ہم کیونکہ دوائیاں موجود شروع کی مواثر کے اعدادوشار سے مجھے بر فرخ کی بران کی مواثر کے اعدادوشار سے مجھے برفرخ کی ہمائی کہ متواثر کئی برسوں سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہور ہاہے۔

ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے نوبرس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں گخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے رہاں میں 75 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ رہنوں میں 75 فیصد 'پیپٹن کے مریضوں میں 50 فیصد اور خارش کے امراض میں 45 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈاپٹر کاکا آخری معائنہ 1931ء میں ہوا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے جمعے ہیتال کااِن ڈوروار ڈبھی دکھایا 'جس میں غالبًا اُن کی بھینس باتدھی جاتی تھی 'کیو تکہ ایک کونے ٹی تازہ گوہر کے نثان تھے 'جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جمجھے وزیٹر بک بڑگا کہ ئیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا:

"دنیائے طب میں یہ جبیتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہاد مریضوں کی تعداد روز افزوں ترتی پر ہے۔ جبیتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دردہ کا فاطر خواہ انظام ہے کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بند وبست ہے گو ہر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے ادر کھیوں کی آمدور فت پر کوئی خاص یا بندی عائد نہیں ہے۔"

چنداہ بعد جب میں دوبارہ ای ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وار ڈمیں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی' لین دزیڑ بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی' وہ غائب تھا۔

#### دین کمشنر کی ڈائری

## على بخش

ایک دوزیش کی کام سے لا ہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرجیم صاحب سے ملا قات ہوگئ۔ ہالوہا توں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ و فادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اُس کی خدمات کے سلسلے میں الا پور میں ایک مربعہ زمین عطاکی ہے۔ وہ بے چارا کئ چکر لگا چکاہے 'کین اسے قبضہ نہیں ماتا 'کیونکہ کچھ شریر اوگ ان پرناجا زطور پر قابض ہیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا ''جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے کمیا تم علی بخش کی کچھ ددنیں کر سکتے ؟'

یں نے نور آجواب دیا" بیس آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گااور کسی نہ کسی طرح اُس کو زمین کا بغید دلواکے چھوڑوں گا۔"

فواجر صاحب مجمع "جاويد منزل" لے كئے اور على بخش سے ميرا تعارف كراتے موئے كہا۔

" یہ جھٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تم فور آتیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت جلد تمہاری زمین کا بغد دلوادیں گے۔"

علی بخش کسی قدر بچکچایا'اور بولا''سوچے تو سہی میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مار امار اکپر وں گا؟ قبضہ نہیں لما تو کھائے کڑھی۔لا ہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ باباکن جھگڑوں میں بڑگیا؟"

لین خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب
دام برے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اُس کے دل میں سب سے برداو ہم سے کہ شاید اب میں بھی بہت سے
درسے اوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں ٹوچھ ٹوچھ کر اُس کا سر کھپاؤں گا'لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا تھا کہ
می فود کل بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو
بل اور جو برخود بخود عشق اور ممثک کی طرح ظاہر ہو کے رہے گا۔

مری اوتع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی می پریشان کن خاموثی کے بعد علی بخش جھے یوں کھورنے لگتا ہے کہ بید

عجیب شخف ہے جوڈا کڑ صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخراً سے رہانہ گیااور ایک سینما کے مانے بھی اللہ کروہ بڑیا۔ کروہ بڑبڑانے لگا۔"معجدوں کے سامنے تو بھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ڈاکٹر صاحب بھی بھی کہا کرتے تھ۔" ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رُکتا ہوں' تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتاہے،"ڈاکٹر صاحب کہا نہیں تھے۔"

پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکراکر کہتا ہے" ہاں حُقہ خوب پیتے تھے 'اپنااپنا شوق ہے 'پان کا بہا لڑا شخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کویاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک باریہاں بھی آئے تھے پہلہہا مسلمان مخصیل دار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے کچے مرید تھے۔انہوں نے دعوت دی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو ہاؤالا کباب بہت پہند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی چھ برس پہلے جب اُن کا گلا پہلی ہار بھاؤلا بہت کم ہوگا۔"

اب علی بخش کاذبن بزی تیزی سے اپنے مرکز کے گردگھوم رہا ہے اور وہ بزی سادگی ہے ڈاکٹر مادب اللہ استاجا تا ہے۔ ان با توں میں تضوں اور کہانیوں کارنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک مل گالا نشہ پورا نہیں ہوتا' غالبًا اسے ذبنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔"صاحب' جب ڈاکٹر صاحب نے دم دہا ہم اللہ کی سالگ قریب تھا۔ صبح سو برے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال اوہا گا اللہ کا اور انہیں جمنجوڑ نے لگا کین وہ رخصت ہو گئے تھے۔"

ہے عرصہ خاموثی طاری رہتی ہے۔

پھرعلی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اُس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں۔" حاجی صاحب کِااُر' ڈاکٹر صاحب کے پچھ شعریاد ہیں؟"

على بخش بنس كر ثالثا ہے۔" مين تو اَن پڑھ جاہل ہوں۔ مجھے ان با توں كى بھلا كيا عقل۔" " مين نہيں مانتا؟" مين نے اصرار كيا۔" آپ كو ضرور كچھ ياد ہوگا۔"

"بھی اے حکیت منتم والا کچھ کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اُس کوخود بھی بہت گنگایا کرتے تھے۔" "ڈاکٹر صاحب عام طور پر جھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک ٹسلایا کرتے تھے۔ رات کو دوڈھا لُ اِجد بہا اُٹھتے تھے اور وضو کر کے جانماز پر جابیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کروہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فاراً ہو کہا پر آلیٹتے تھے۔ میں مُقمہ تازہ کر کے لارکھتا تھا۔ بھی ایک بھی دو کش لگاتے تھے۔ بھی آ کھے لگ جاتی تھی۔ اُن مہم کا ای طرح کرو ٹیس بدلتے رہتے تھے۔"

میرا ڈرائیوراحراماً علی بخش کوسگریٹ پیش کر تاہے 'لیکن وہ غالبًا حجاب میں آکراہے قبول نہیں کرا۔ "ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی۔ مجھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا مالگا قالالالغ اُولادیے تھے۔انہوں نے بچھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فور اُان کی گردن کی بچھلی رگوں اور پھوں کو زورزورے دہایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس۔اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے زوک سلااکرتے تھے۔"

ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش ہے اس وار دات کے متعلق کچھ مزیدِ استفسار کروں'کیکن میں اس کے ذائد رہا کو توڑنے ہے ذرتا ہوں۔

"ڈاکڑ صاحب بوے درویش آدی تھے۔ گھر کے خرج کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بوی
کابت کام لیتا تھا۔ اُن کا پیبہ ضائع کرنے ہے مجھے بوی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثراہ قات ریل کے سفر کے دوران
ملی کی گائی الٹیٹن مجوکار ہتا تھا کیو نکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی 'لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے
غی ملی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسے ہی مجھ کے نہ رہا کرو۔ اب اس
مربد کے ٹلئے کودیکھ لیجے۔ لاکل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بوی آؤ بھگت کرتے
بیان لیا
بیار بازار میں ایک بولی سے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسکٹرنے مجھے بیچان لیا
ادر بھے گلے لگا کر دیر تک روتارہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت ہے۔ مربعہ کی بھاگ دوڑ میں میرے
مربعہ کی بھاگ دوڑھ سے باکین میں اس کام کے لیے بار بار لا ہورکسے چھوڑوں۔ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔

"ناہار پل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا ساتھا'ہر وقت میرے ساتھ انہ ہوا تو وہ اور منیرہ بی وہ بی بہت ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب براہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اُس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بہت کم مرتھے۔ ڈاکٹر صاحب کم عمرتھے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ٹادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے گئے 'علی بخش دیکھو تو سی ای ماتھ ٹادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے گئے 'علی بخش دیکھو تو سی ای ماتی فاتون نے کیا کھھا ہے۔ میں بڈھا آدمی ہوں۔ اب شادی کیا کروں گا'لین پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آگئے۔"

علی بخش کا تخیل بڑی تیزرفتاری ہے ماضی کے و ھند لکوں میں پر واز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اُسے اپنے ڈاکڑ مادبیا جادیدیا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگواریاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اُسے ایک رات اپنے ہال رکھتا ہوں۔ دومری منج اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپر دکر دیتا ہوں۔

کبتان مہابت فان علی بخش کواکی نہایت مقد ستا ہوت کی طرح عقیدت سے نچھو کراپنے سینے سے لگالیتا ہے اور اطلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گااور اُس کی زمین کا قبضہ ولا کر ہی واپس لوٹے گا۔" حد ہوگئی۔اگر ہم یہ معمولی ساکام بھی نہیں کر سکتے' توہم پر لعنت ہے۔"

### ڈیٹی کمشنر کی ڈائر ی

### ملاقاتي

اِن ڈپٹی کشنرے ملا قات کرنا جا ہیں'وہ سوموار اور جعرات کے روز صبح نو بجے ہے 12 بجے دو پہر لمباردک نوک تشریف لے آئیں۔"

"بمتعدك ملاقاتى اور سفارشى حضرات آنے كى تكليف ندا تھا كيں۔"

یہ اُن نوٹس بورڈ کی عبارت ہے جو میں نے شروع ہی ہے اپنے دفتر کے سامنے لگا دیا تھا۔ پہلے تو اس سلیس اٹ کا مغیرم کی کی سمجھ میں نہ آیااور پدیشہ ور ملا قاتیوں اور سفار شیوں کے علاوہ اور کوئی شخص میرے نزدیک تک نہ کا کین دفتہ رفتہ حالات بردی شرعت ہے بدلتے لگے۔

شرد می شرد می الما قاتیوں کی تعداد پندرہ ہیں کے قریب ہوتی تھی۔ دو مہینہ کے اندراندران کی تعداد سوسوا الاک بھگ بھی بینی گی ادر پچھ عرصہ کے بعد ایباوقت بھی آیا کہ ملا قات کے روز مجھے تین تین چار چار سولوگوں کے ماتھ منایز تاقیا۔

ایک ایک دوزیں اسے لوگوں کو بھکا تا ہوا صبر آزمام صلہ ہوتا تھا اکین جب میں ایما نداری ہے جائزہ لیتا ہوں تو لا قان کے بی چندروز میری ساری ملازمت کا اصلی سرمایہ نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کر دارکی کزوری بالول کی کئی ہے اکین تج تو یہ ہے کہ سرکاری کرسی اقتصے خاصے انسان کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی فطرت ٹیڑھے زفع سانچوں میں ڈھلے لگتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ بہت صد تک بھیٹگا ہو جاتا ہے۔ وفترکی فضا میں سانس لینے کے بعد باہر کم اور اللہ کی وضاحی سانس لینے کے بعد باہر کم اور اللہ کا موالی گومنے والے ایک دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ دفتری ماحول زندگی کے ہر پہلو پر ایک کثیف غرار کی طرن جماجا اور زندگی کی ہے اندازہ وسعت سمٹ سمٹاکر ایک جمعوٹے ہے گر داب میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔

خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بی نوع انسان کے ساتھ بے حد محد ود ہو جاتا ہے۔ اُس کے گردم ز مخصوص عناصر رہ جاتے ہیں 'جو اُسے کرٹری کے جالے کی طرح اپنے تانے بانے ہیں جکڑے رکتے ہیں۔
ان عناصر ہیں پہلا عضر سرکاری ملازموں اور و کیل صاحبان کا ہے۔ ملازموں ہیں مجمئرین بھی ثال تحصیلدار 'نائب مخصیل دار 'تھانیدار 'قانون گواور پٹواری بھی اور و فتر کا عملہ بھی جن میں سپرنڈٹونٹ 'ناظر' لہا بیشے کار واصل باقی نویس اور پی۔ اے پٹی پٹی ہوتے ہیں۔ عدالت کی کری کواحر آبا "عزت مآب" کے اللہ خاطب کیا جا تا ہے 'لیکن میہ طرفے تخاطب بہت سے و کلاء کا تکیہ کلام بن جاتا ہے اور وہ کم و عدالت کی افراق فی کمشنر کواسی طرح خاطب کرتے کرتے اس بے چارے کو عزت مآبی کے ذہنی چیکے میں 'بری طرح بھا اُر فی کمشنر کواسی طرح خاطب کرتے کرتے اس بے چارے کو عزت مآبی بی نے دو ہم و قت اے "جاب" پائن نور کیا کہ نور کیا اور ناموزوں ہے 'چنا نچہ وہ ہم و قت اے" بیان روز ہوا ان خور ہوا ہا ہوتا ہے کہ انداز کی نامانو س ہوتی ہے 'لیکن رفتہ رفتہ اُلی اور ناموزوں ہے 'کیان رفتہ کی مخور ہوا تا ہے القابات کی شرکر ارکافی نامانو س ہوتی ہے 'لیکن رفتہ رفتہ اُلی کا کہ ان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل و و ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوا باز کی کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل و و ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوا باز کی کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل و و ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوا باز کی کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل و و ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوا بان خوات نظر آنے گئی ہے!

دوسرا عضر جوڈپٹی کمشنر کی ذات پر ایک زہرناک غبار کی طرح چھایار ہتاہے 'شہری رؤسااور دیہات کے ہا بڑے زمیندار کا ہے۔ ان میں سے معدودے چند حضرات اپنے یا دوسروں کے جائز معاملات لے کر آتے ہیں۔ لوگ ناجائز مطالبات اور سفارشیں لاتے ہیں 'لیکن اکثر بزرگ محض شوقیہ ملاقات فرمانے کی لت پوری کیا کرنے ہا اضلاعی اصطلاح میں شوقیہ ملاقاتیں سلام کہلاتی ہیں اور زمینداروں کی برادری میں اس سلام کو ہزی ہائی ادر ا اہمیت حاصل ہوتی ہے۔

اتوار کاروز ہے۔ ہفتہ بھر کی دفتری بک بک جھک جھک کے بعد جی چاہتا ہے کہ آج کھے گئے اٹی مڑی مطابق گزارے جائیں الیکن یہ امید محض خواب وخیال ہے 'کیونکہ ضبج بی ہے کو تھی کے صحن میں بھانت بھاند معاز طلاقاتی جمع ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ معزز اس لیے ہیں کہ عام طلاقات کے روز دو سرے لوگوں کے ماتھ لا قات کے روز دو سرے لوگوں کے ماتھ لا فاق کے نزد یک سمر شان ہے۔ اُن میں ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے پاس پندرہ ہیں بڑاا سے نیادہ زمین ہوا ان کے پاس پندرہ ہیں بڑا اس کے نازوں نے بیاں ہیں۔ مہینے میں ایک یاد وباروہ بچاں سائھ! کا سفر طے کر کے ڈپٹی مشز سے ملا قات کرنے ضرور آتے ہیں۔ جب وہ شہر آتے ہیں توان کے جلوم مراؤل المائم ملازموں کی ایک فوج ہوتی ہے۔ گئے پالنااور شکار کھیاناان کا محبوب مشخلہ ہے۔ ناچ گانے کا ثوق میں بنداؤ معان کی دیجیں الف کیلی کی واستانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اُن کی کوشی کے صحن میں بنداؤ معان کی دیجیں الف کیلی کی واستانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اُن کی کوشی کے صحن میں بنداؤ کی شنرادہ علل سجانی کے خلاف بڑا، معورت ذات کے ساتھ اُن کی دیکھ کر گان ہوتا ہے کہ مغلبہ سلطنت کا کوئی شنرادہ علل سجانی کے خلاف بڑا،

لےدارالطفت برچ هائی کرنے جا رہاہے۔

اپنائے ٹی پیررگ زمینداری کاحق ہی اوا نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم ونسق کی باگ ڈور بھی بڑی مضبوطی عالیہ اتھ میں رہے ہیں۔ کی مزار عہ کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ اُن کی منظوری سے لکھائی اُنے۔ کی کوبندوق کالائسنس درکار ہو تو اُس کی درخواست زمیندار صاحب کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے۔ اُنوالی ہی زمیندار کی خوشنودی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ قصہ مخضر سے کہ مقامی افسروں اور عوام کے برالیاں ہم کے زمیندار دیوار چین کی طرح حاکل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بوی بڑی زمینداریاں ایک بہالی کا کام دی ہیں۔ جولوگ یا جو معاملات اس چھانی سے بخوبی گزر جا کمیں 'وہ خداوندانِ حکومت کی توجہ کے فران جاتی ساری مخلوق زمینداری کی ٹرچھ غلام گرد شوں میں پس پردہ رہ جاتی ہے۔ اس باریک اللہ کارنے کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی طرح پسنا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خود اعتادی اور آزادی کے لیے انسان کو خوب انجھی کرنے کی الم برخوں ہیں بھیں رکھتے۔

ہمان اور چھنی کے اس نظام میں کی فوائد ہیں۔ ایک طرف تو ضلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے بڑمن کی طرح عوام اس کے نثور دوں سے بوی حد تک دُور رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑے زمینداروں کی اپنے مزارعوں پر گرفت بولوں تاکہ یہ برتری وہ حسب ضرورت حکومت اپنے ذاتی مفاد میں کام لا سکیں۔ میں نے اس روایتی نظام کی لقد دفل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برداری میں بڑی کی لقد دفل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برداری میں بڑی کی گئا گئے۔ کچھ لوگ یہ کہ کر بنے کہ یہ نوجوان اور نا تجربہ کار آدمی ہے۔ چاردن میں منہ کی کھا کر ہمارے بنی گئے کہور ہوجائے گا۔ دوسروں نے غصے سے کہا کہ ہم لوگ بھی مٹی کے مادھو نہیں ہیں۔ ہم اس نظام کوایک بھوک سے اڑا کر کڑی کے جالے کی طرح تتر بتر کردیں گے۔

کین میں بھی ثابت قدی ہے اپنے طریقِ کار پر ڈٹار ہا۔روز بروز ملا قاتیوں کا حلقہ وسیع ہے وسیع تر ہوتا گیا۔ کسی ، نے کچری کے احاطے میں" ملا قاتی ہوٹل" کے نام ہے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔دور دراز ہے آنے والے لوگ ٹام می یہاں بھی جاتے تھے اور" ملا قاتی ہوٹل" میں بان کی چار پائی پر رات گزارتے تھے تا کہ صبح صبح ملا قاتیوں کی ٹ میں دو مروں ہے پہلے اپنانام درج کر واسکیں۔

ما قات کے دوزئیں بھی ایک رجٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا تھا۔ ہر سائل کی شکایت اُس میں درج کر لیتا تھا۔ اگر اللہ عائی نوعیت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلا کر اسی وقت و ہیں فیصلہ کر دیتا تھا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری ' پٹھیل دار بخصیل داریا تھانے دارہ کو کی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو عرضی پر بیھم لکھ کر سائل کے حوالے کر کہ بدرپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہو۔ یہ تھم اور آگلی پیشی کی تاریخ میں اپنے رجٹر میں بھی ناکر لیا تھا۔

بہلے تو کسی کمی پٹواری یا تھانیدار وغیرہ نے الیں درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا 'اور ساکلوں کو ڈرا دھمکا کر بھگا

دیا۔ جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا تو میں اے اپی کارٹی ہا گا دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کرکے اُس کے ، پروقیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا۔ میرے اس طرزِ عمل کا چرچا پھیلا تورفتہ رفتہ تکمہ ہالالہا کا عملہ بھی اپنی بی جگہ مختاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک پلی سطیر حل ہونا ٹروی ہوئے۔

میرا ایک ملا قاتی سفیدریش' بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اُس کی باری آئی تواس نے اپار ما زور زور سے میری میزیر مارا اور گرج دار آواز میں کڑک کر بولا:

اس فتم کے خالص تبلینی ملا قاتی شاذہ نادر ہی نظر آتے تھے۔ورنہ اکثریت توالیے لوگوں کی ہوتی گی، محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے۔جوں جوں الیے ملاقیٰ دائرہ وسیج ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اُن کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب وغریب تنوع پیدا ہوتا گیا۔

 ایک طوا نف کوشکایت تھی کہ اُس کی ہمسائی رات کے وقت نیم عریاں لباس پہنتی ہاور پر ہاا بے جابی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پر ٹرا انر ڈالتی ہے۔

O ایکساس این لواکا بہوے فلاف شکایت نامہ لائی۔

ایک ٹمرل سکول کی استانی کو خطرہ تھا کہ اگر اُس نے ایک امیر تا جرکی کند ذہن لڑکی کواچھ نم رواں ہے نہ رواں منہ کیا تو اُسے غنڈوں کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا۔

ایک روزایک بے حد مفلوک الحال بڑھیا آئی۔ رور وکر بولی کہ میری چند بیگھہ زمین ہے جے پڑاری ا کاغذات میں اُس کے نام منتقل کرناہے 'لیکن وہ رشوت لیے بغیر بیدکام کرنے سے انکاری ہے۔ رشوت دیے اُلا نہیں۔ تین چار پر س سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے 'لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوئی۔ اُس کی در دناک بیتا مُن کر میں نے اُسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے ساٹھ ستر میل دورائ کیا کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر مہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ پڑاری نے رکی سائے قتم کھائی کہ بید بڑھیا بری شراعین عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شاہیں کیا عادی ہے۔ اپنی قتم کی عملی طور پر تھدیت کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اے اپنی رکھ کر کہنے لگا" حضور دیکھئے میں اس مقدی کتاب کو سر پر رکھ کر قتم کھا تا ہوں۔ "

گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا" جناب ذرایہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔"

ہم نے بستہ کھولا' تواس میں قرآن شریف کی جِلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے کم پڑاری بھاگ کرایک اور رجٹر لایااور سَر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کردیا۔

غمانے برهیاہے کہا" بی بی او تہار اکام ہو گیا 'اب خوش رہو۔ "

پرمیاکو مرک بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تشفی کے لیے اُس نے نمبر دار سے پوچھا 'کیا ہے جی میرا کام ہو گیا ہے؟" نمبردار نے اس بات کی تقدیق کی تو بردھیا کی آئھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے گئے۔ اُس کے دو پٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اُس نے اُسے کھول کر سولہ آنے گن کراپی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست کیا کہ کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اُس نے اُسے کھول کر سولہ آنے گن کراپی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست لاد اردال کی نظر بچاکر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیتے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار انا گیا۔ ہدد کھے کرگاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہوگئے۔

یہ مولہ آنے واحد"رشوت"ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔اگر مجھے سونے کا ایک الپاڑ بھی لی جاتا' تومیری نظر میں ان سولہ آنوں کے سامنے اُس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تی۔ میں نے ان آنوں اگی تک فرق نہیں کیا' کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالامال باہے۔

ممرالک عجب ملا قاتی نو یا دس سالہ بچہ تھا'جوشہر کے ایک دُورا فنادہ محلے سے مجھے ملنے آیا تھا۔ د فتر کے اجنبی ماٹل دہ بچھ سماسہاتھا'لیکن اُس نے بڑی صفائی سے کہا" میری مال مر رہی ہے۔"

"تہاری ال کہال ہے؟" میں نے یو چھا۔

"مركال الي كرك-"أس في جواب ديا\_

"كياتهارى ال بيارى ؟" يَمْس نے بوچھا۔

نج نے اس سوال کا پچھ جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک اپنے سامنے کسی خلامیں تکنکی باندھ کر تھور تار ہااور پھر غصے مخیل بھی کہ انگر میری ماں مرگئی تومین سارے شہر کو آگ لگادوں گا۔"

نمُن نے بچکو کی کڑکراپنے پاس بھالیااور جب کام ختم ہوا تو میں نے اُسے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھرلے چلے۔ ایک نگ و تاریک گل میں ایک ننگ و تاریک کو ٹھڑی تھی۔ کو ٹھڑی میں بان کی ایک چارپائی تھی۔ چارپائی پر کچھ کے کاغذاور چند پھٹے ہوئے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ اُن کی تئج پر ایک او چیڑ عمر عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اُسے یونیہ قا۔ اُس کا کُر تہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کو ٹھڑی میں دو تین خالی برتن تھے اور درود یوار پر موت کاسا یہ فا

> "تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں؟" میں نے بچے سے پوچھا۔ "ممرکادادی ہے' باہر گو ہر کچن رہی ہے۔"

میں بنتے کے ساتھ باہر آیا۔ گلی میں ایک گونگی اور بہری عورت تازہ گو ہر اُٹھا اُٹھا کے ٹوکری میں ٹھاکھا تھی۔ اُس کی کمر خمیدہ تھی۔ چبرے پر افسردہ اگلوروں کی طرح ٹجھر ایوں کے شکچھے لنگ رہے تھے۔ گور کوؤکرا کا ڈالنے سے پہلے وہ اُسے اُپلوں کی صورت میں ڈھال لیتی تھی تاکہ سکھا کر وہ اسے گھر میں ایندھن کے طور ہانیا کر سکے۔

### ☆.....☆

ایک روزایک پرائمری سکول کا استاد رحمت اللی آیا۔ وہ چندماہ کے بعد طازمت سے ریٹائر ہونے دالاقلالاً تین جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پنشن نہایت معمولی ہوگی۔ اُسے یہ فکر کا کا ہالا تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعدوہ کہاں رہے گا؟ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا فرہ کہا گا؟ اُس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تبجد کے بعد رورو کر اللہ تعالی اہلا کی فریادیں کر تارہاہے۔ چندروز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس می مزیان فرمایاکہ تم جھنگ جاکرڈیٹی کمشنر کواینی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کا کوشل کراہا۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت اللی آبدیدہ ہو گیااور بولا" جناب میں جھوٹ نہی اللہ اگر جھوٹ بولتا تواللہ کے نام پر بولتا' حضور رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟"

اُس کی اِس منطق پریئی نے جیرانی کا ظہار کیا تواُس نے فور اُکہا'' آپ نے سُنا نہیں کہ باغدا دیوانہ ہاما مشیار باش۔"

یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تونہ ہوا اکیکن سوچا کہ اگریہ شخص غلط بیانی ہے بھی کام لے رہا اللہ عظیم ہستی کے اسم مبارک کاسہارالے رہاہے جس کی لاح رکھنا ہم سب کا فرض ہے 'چنانچہ میں نے رمت المائل ہم ہفتہ کے بعد و وبارہ میر سے پاس آنے کے لیے کہا۔اس دوران میں نے خفیہ طور پر اُس کے ذاتی والات کا کھوا اور بیت ہوگئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت ستچا 'پاکیزہ اور پابند صوم و صلوٰۃ آدمی مشہور ہے اور اُس کے کہا۔ حالات بھی وہی متے جو اس نے بیان کیے تھے۔

اُس زمانے میں پچھ عرصہ کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو میہ اختیار دے رکھاتھا کہ مرکا لیا تھڑا اُلیا کے آٹھ مر بعے تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیئے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیا ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے آٹھ مربع تلا ٹی کرے ہیں جو اس نے اللے آٹھ مربع تلا ٹی کہا کہ ہیں جلد از جلد زیرِ کاشت لانے میں کوئی خاص و شواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے خالبا یہ سمجا کہ ہیں اراضی میں اپنے کسی عزیز کو وینا چا ہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں دیکھتے اُس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی زیرا ہوا گیا اور رحمت اللی کے نام الا ٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کا غذات میرے حوالے کردیے۔

« رکن پیٹی پر جب رحت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اُس کی خدمت میں پیش کر کے اُسے مال افسر کے الے کردیا کہ دہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضرور میات پوری کرنے میں اُس کی پوری پوری مدد کرے۔

نار بانوبر س بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کررہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک ، بڑا فط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت اللی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اُس نے تینوں بیٹیوں کی اُلاکاردی ہاور دہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اُس نے اپنی بیوی کے ساتھ جج کا فریضہ بھی اداکر لیا ہالاکردی ہادر دہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اُس نے اپنی بیوی کے ساتھ جج کا فریضہ بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ہادا بے گزارے اور دہائش کے لیے تھوڑی می ذاتی زمین خرید نے کے علادہ ایک کچاسا کو ٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ کا فرانی اس اور میں کی ضرورت باتی نہیں رہی 'چنا نچہ اس الا شمنٹ کے مکمل کا غذات اس خط کے اُلوالی سال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مندکی ضرورت یوری کی جاسکے۔

ٹی میہ نطار ہوکر کچھ دیر تک سکتے میں آگیا۔ میں اس طرح گم شم بیٹھا تھا کہ صدر ابوب کوئی بات کرنے کے پیرے کرے میں آگئے۔

"کن موج میں گم ہو؟"انہوں نے میری حالت بھانپ کر پو چھا۔

مَٰں نے انہیں رحت الٰبی کاسار اواقعہ سنایا تووہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھے دیر خاموثی طاری رہی پھر وہ اچانک لے"تم نے بڑائیک کام سرانجام دیا ہے۔ مَیں نواب صاحب کو لا ہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب رے ہام کردیں۔"

نم نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا <sup>مستحق</sup> نہیں ہوں۔

یہ من کر معددالوب حیرانی سے بولے "متہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچیں نہیں؟"

" فی نہیں سر۔"میں کنے التجا کی۔" اخیر میں فقط دو گز زمین ہی کام آتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مانی ہے۔"

میرا اندازہ ہے کہ میری سے بات سُن کر صدر کچھ پڑنے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رساتھے۔ نہر اندازہ ہے کہ میری سے بات شک

ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیر ال طوا کف تھی۔ وہ بڑے تھے سے دفتر میں داخل ہو کر کر سی پر بیٹھ جاتی اُن کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آرہی ہے اور اُس کی آٹکھیں رَت جگے اور رونے کی ایران نوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کاسرسری ساجائزہ لے کراپی آٹکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر ایرانے متطیل شیشے کی جانب تکنگی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔

بٹیرال طوا نف کھنکار کر گلاصاف کرتی ہے۔"مرکار میری بات مسنو۔"اُس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور ردراپن ہے۔

"کیابات ہے؟"

"میری بات سنوسرکار۔"وہ دوبارہ حکن آلود آواز ہے کہتی ہے۔

"بن تور مامول كيابات ہے۔"

کیکن بشیرال مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اُس کی آئکھوں میں آٹکھیں ڈال کرائں ہان کروں'کیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف تکنئی باندھے بیشار ہتا ہوں۔اس پربشرال الوائد ایک بچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اُس کی طرف نظر اٹھا تا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرزا لھا ہوا اُس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آٹکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رور ہ کر ڈر لگتا ہے کہ ٹایدائی کا اُٹھیا سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کیچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں گے۔

جھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرال طوا کف دوپٹہ کے آنچل ہے آنسو خٹک کرتی ہے اوراُس کے ہوڑل اس کی بیشہ وارانہ مسکراہٹ از سرِنو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکا کی عمل ہے۔اُس میں ہونوں کے بھلا کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔

"سرکار 'میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والول نے چھاپہ مارا ہے۔" وہ اپن شکایت شروع کرتی ہے۔ "کوئی وجہ ہوگی؟"

"کوئی وجہ ہوتی تو میں بھی شکایت نہ کرتی۔"وہ خوداعتادی سے کہتی ہے۔" مجھے ناحق دق کیا جاتا ہے۔ ٹمالا برس سے اس جگہ بیٹھی ہوں۔ اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کاداروغہ کمیٹی کاانسپکڑاور شہروالے لوگل ہ مجھ سے خوش ہیں 'لیکن پانی بت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آکر آباد ہوئے ہیں 'ہرروز میرے طاف لہا ا دیے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے اور۔۔۔"

"مكان كس كاب؟" مين بات كاث كر يوچه امول\_

"میرا ب سر کار۔ لالہ شکر داس نے میری نقہ اُتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ "بشیرال نے اپی پاراےالا شکر داس کے کا غذات نکال کر میز پر رکھ دیئے۔

" بحالیات کے محکمہ سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ "بئی نے بوچھا۔

''جی ہاں' کنفرم ہے۔''اُس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔

"سر کاریس نے پیسہ پیسہ جوڑ کرج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے ج کا قرعہ بھی میرے نام آلاہے اب اگر میں جج پر چلی گئ تو پانی پت والے سمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیس گے۔ عاض کا المااال اللہ ہے۔اگرنہ گئ تواس کا عذاب کون مجھکتے گا؟ آخریس نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔"

"كياخدمت كى ہے؟" ميں نے كسى قدر طنزيه لہج ميں بوچھا۔

وہ اپنے تھلے سے آزاد کشمیر فنڈ' قائد اعظم ریلیف فنڈ' قائد اعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھراوریتیم فانوں ٹیں ہا گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگادیتی ہے۔ یددیم کرمیں ایک عجیب مخصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت ماہئی ہے آب کی طرح جج پر الم کے لیے ترب رہی ہے۔ اللہ اور رسول علیقیہ کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرنا گین ہنگ مگھیانہ میونسیلئی کا قانون اُس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اُس کا مکان چھن گیا تو وہ جج پر جانے سے رہ بائل ہنگ مگھیانہ میونسیلئی کا قانون اُس کا مکان چھن سکتا ہے۔ اگر اُس کا مکان چھن گیا تو وہ جج پر خہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کی واقع نہ ہوگی الیمن اگر بالنہ نج برجا کر تھے۔ ۔۔۔۔؟

میں اُٹھ کردوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغاشجاعت علی صاحب ایس۔ پی کو ٹیلی فون پریہ صورت حال ماَکاول آغاصاحب بڑے بااخلاق 'شاکستہ اور نیک خو پولیس افسر ہیں۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے اُلِا اُٹھ اَل تفیے سے واقف ہوں۔ آپ اسے ضرور جج پر جانے دیں۔ اُس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی فیرہا فرای بی لیس اُس کے مکان کی حفاظت کرے گی۔''

دالی اگر میں بشرال سے کہتا ہوں ''تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نہاد کادالهی تک پولیس اُس کی حفاظت کرے گی۔''

''فدامرہ کوسلامت رکھے''وہ خوثی ہے اُحصِل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ' قائداعظم اپنے لنلا' قائداعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھر اور بیتیم خانوں کے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی

المربی اندر میرا جی چاہتاہے کہ میں اُس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی کے دولفظ بول دینا کیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے سے کہنے کی اجازت نہیں دیتا کیو نکہ بشیر ال محض ، اوائف ہے۔ یول بھی محمد صدیق ارد لی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہاہے اور میرا اس قدر وقت اللہ اُن کے بیر اُن کی سنگہ لیے گھور رہاہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو مدین اُن کا نوی زبان میں اے دوجار گالیاں بھی سنادے۔

### ☆.....☆

ایک دوزایک ملاقاتی آیا بحس کانام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اُس نے زور نے السلام علیم کہا 'اور بولا''کسی نے بتایا مآپ بھی جمول کے رہنے والے ہیں۔ میرا مبھی وہیں بسیر اتھا۔ بس یو نہی جی چاہا کہ اپنے شہر والے کے درشن لاد کوئیکام نہیں۔''

نمٰ نے اے تپاک سے اپنے پاس بٹھالیااور گرید کر ایس کاحال احوال پوچھتار ہا' جے سُن کر میں سرے پاؤں ذگا۔

جوں میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی' لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزراو قات کیا کر تا تھا۔ لی بٹیاں چھوڑ کر فوت ہوگئی تھی۔ نو برس کی زہرہ' بارہ برس کی عطیہ اور سولہ برس کی رشیدہ۔ اکتو بر 1947ء

میں جب مہاراجہ ہری سکھ نے اپنی ذاتی گرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کا پرولرام بلاآو اللہ خاندانوں کو بولیس لائن میں جمع کر کے اس بہانے بسوں اور ٹرکوں میں سوار کرا دیا جاتا تھا کہ انہیں اِکٹانا سیالکوٹ کے بار ڈر تک پہنچادیا جائے گا۔ راتے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرہ اور سکھ در ندے بول اللہ ليتے تھے۔جوان لڑ كيوں كو اغوا كر ليا جاتا تھا۔جوان مردوں كو چُن چُن كرية تيغ كرديا جاتا تھااور بج كمج أبالا بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبریں جموں شہر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو عبداللہ پریثان ہوکہاگہ ہو گیا۔اُس کی زہرہ عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ تازہ پھول کھل رہے تھے۔عبداللہ کویقین قاکداً کوالا ا پیخ ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا توراہتے میں اُس کی نتیوں بیٹیاں در ندہ صفت ڈوگرہ جھوں کے تعج جائیں گ۔اپنے جگر گوشوں کواس افتاد ہے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پڑنہ ممار ہا کر لیا۔ نہاد ھو کر مبحد میں پچھ نفل پڑھے۔ قصاب کی ایک د کان سے ایک تیز دھار خھری مانگ لایاادر گر آگر تالا بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سُنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑامو قروعظ دیا۔ زہرہ اورعطیہ کم عمر تھی اور کُلاً لا کھیلنے کی حدیے آھے نہ بڑھی تھیں۔وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آٹکئیں۔دلہنوں کی طَرَح تح دھج کرانہاں ا دودونفل پڑھے اور پھر ہنسی خوثی در وازے کی دہلیز پر سر ٹیکا کرلیٹ سیس عبداللہ نے آٹکھیں بند کے بغمرا پی انجا چلائی اور باری باری دونوں کا سرتن سے جدا کر دیا۔ عجب اتفاق تھا کہ اس روز آسان کے فرشتے بھی ال ترالاً کا لیے دو دُ نبے لانے سے نچوک گئے 'چنانچہ دہلیز پر زہر ہاور عطیہ کی گر دنیں کی پڑی تھیں کے فرش پر گرم گراؤلا کی دھاریں بہہ بہہ کربیل بوٹے کاڑھ رہی تھیں۔ کمرے کی فضامیں بھی ایک سوندھی سوندھی ی خوشبوریی اولا اوراب عبداللداین باتھ میں خون آشام مجھری تھاہے رشیدہ کوبلار ہاتھا الیکن رشیدہ اس کے قدمول می گرا کا رہی تھی' تھرتھرا رہی تھی جگڑ گڑا رہی تھی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی ہے اپنے باپ کو للار علیٰ اُل میں کوئی پیغیبر زادی نہیں ہوں۔نہ تم ہی کوئی پیغیبر ہو 'کیونکہ ہمارا دین تو صدیوں پہلے کامل ہو چکاہے۔ گھر <sup>تہ</sup>اہا مصیبت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ میری گردن کاٹ کراد ھوری سنتیں پوری کرو۔۔ لیکن رشیدہ انجان مُلَّ اُمَ اُل تھی اور فصاحت وبلاغت کی ایسی تشبیهات اور تلمیحات استعال کرنے سے قاصر تھی۔وہ محض عبداللہ کے لاہا ېرىر ركى بلك بلك كررورى تقى" اباً..... اباً..... آيا..... آيا..... آيا.....

رشیدہ کی گڑ گراہٹ پر عبداللہ کے پاؤں بھی ڈگھا گئے۔ اس نے تچھری ہاتھ سے پھینک دی۔ بہرہ بال طرح اُس نے رشیدہ کو ایک بد صورت می بڑھیا کے روپ میں ڈھالا اور کلمہ کادِر دکر تا ہوا اُسے ساتھ لے اُراً پر بیٹھ گیا۔ جب ٹرک والے نے قافلے کو سوچیت گڑھ لاکر اتار ااور وہ لو ہے کا پھاٹک عبور کر کے پاکتان کا ہم واضل ہو گئے تو یکا یک عبداللہ کو زہرہ اور عطیہ کی یاد آئی جن کے تر جموں میں دروازے کی دہلیز پر کئے پڑے فی جو پھٹی پھٹی منجمہ آنکھوں سے حبیت کی طرف دیکھتی دم توڑگئی تھیں سے وہ کمرتھام کر سرک کے کنارے گیا اور رشیدہ کو گئے ہے لگانے دیر تک وھاڑیں مار مار کر روتارہا۔

مالکوٹ کے مہاجر کیمپ میں آکر رفتہ رفتہ رفتہ رشیدہ کی زلفیں پھر لہرانے لگیں۔ اُس کی ٹرمگیں آٹھوں میں پھر افرانی کا بالیانی کی جگانے گئی کی بازگ اور ستاروں افرانی کی جگانے گئی کی بازگ ہو کے جو ایک جائے گئی کی بازگ ہو گئی کی بازگ اور ستاروں کی بازگ جھاکا کرتی تھی وہ ماند پڑ رہی ہے اور ایک دن اُس نے خود اپنی آٹھوں ہے دیکھ لیا کہ نائوس ملت کے انوس ملت کی بالیاں آبیوں کو وہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرخے ہے بچاکر لایا تھاوہ خدا کی مملکت میں سر بازار بک رہے ہیں۔ اُوگا آدگی ان گورٹ کے جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اُس کا دامن بھلوں 'مشائیوں 'رنگ برنگ کپڑوں 'پاؤڈراور کی اُر گار کی اُنٹین اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اُس کا گؤرنج کے فولوں ہو تا ہو تا تھا۔ عبداللہ غضب ناک ہو کر اسے مار تا پیٹیتا اور رشیدہ کو پچھاڑ کر اُس کا آبور اُس کی آئیس ابھر کر باہر نکلنے لگتیں 'تو اچانک اسے گار کون آبور ہیں ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا رہتا۔

ایک دوزر شیرہ نے ترس کھا کرخو د ہی اپنے باپ کوروزروز کی اذیت سے نجات دے دی۔ اُس نے کیمپ چھوڑ ہالدرالوں دات کمی کے ساتھ فرار ہو کرنہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔

عبداللہ بھی کیپ چپوڑ کر پہلے مجرات 'چھر لا کل پور اور اس کے بعد جھنگ آگیا۔

ایک دوزیں عبداللہ سے ملنے شہیدروڈ گیا۔ اُس کی ریڑھی پر باس سنریوں کاڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ درزی عبد اللہ نے مار درزی ہیں۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار درزی ہیں۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار درزی ہیں۔ میں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار درخی کی ماری سنریاں تو اگر کار میں رکھوا لیں۔ پینے ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے لگا تو سڑک کے درے کتار نے نہیں ہونے ایک موجی نے ہاتھ کے اشارے سے جھے اپنے پاس بلایا۔ میں اُس کے پاس گیا اُس کے پاس گیا اُس کے ناس کی اس کے اُس کے ناس کے اُس کے ناس کے اُس کے بات کو کوڑھی کرکے اس بردھی میں بٹھادیا جائے۔"

ال کے بعد میں متعدد باراس ٹرِ اسرار موچی ہے باتیں کرنے اُس کے اقتے پر گیا'لیکن اُس نے پھر بھی کوئی بندرانہ جھنگ کا ایک جانا بچپانا ادیب اور صحافی بلال زبیری جھے ملنے آیا۔ باتوں باتوں میں اُس نے بتایا کہ لاا سعادت حسن منٹوا تناشد ید بھارہ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ منٹوے میری کافی پرانی صاحب تھی۔ چندروز بعد میں لا ہور میں اُس سے ملنے گیا۔ بیگم منٹو نے بتایا کہ جگر میں خرابی ہے۔ دوائیں کام نہی کیونکہ وہ چنے پلانے سے پر ہیز نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ پھھ عرصہ شراب کو منہ نا یہ ہمارا علاج بھی کارگر ثابت ہونے گئے۔ میں نے بیگم منٹوسے اجازت کی اور بہلا پھلا کر منٹو کو اپ جھنگ لے آیا۔ دو تین دن وہ براخوں رہا۔ میرے ساتھ شہر سے نکل کر دیہاتی ماحول میں گھومتا کھر تا کہ تا کہا جوئے رہٹ پر نہا بھی لیتا 'لیکن چوشے روز اُس کا موڈ بگڑ گیا۔ جھنجطا کر کہنے لگا" یہ گھرہا یا توالات اور سے یا دوالات ا

میں نے وعدہ کیا کہ کل ہم ایسے علاقے کا دورہ کرنے جائیں گے 'جسے دکھ کراُس کی طبیعت نوُل ہوہا لیکن وہ بدستور آزردگی سے خاموش بیٹھارہا۔ شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تواس کا کرہ خالی پڑا تھا۔ مدا نے بتایا کہ ''مہمان صاحب کو فور آلا ہور جانا پڑگیا تھا۔ میری فرمائش پر سمپنی کی بس انہیں لینے کو تھی ہی آا ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ اُن کے لیے خالی رکھی تھی۔ راستے میں اُن کا خیال بھی ضرور رکھے گا۔ میں نے تا کہ تھی۔''

ہجھنگ میں منٹوکادل کیسے لگتا؟ وہ توبقول فیض اس عقیدے کا آدمی تھا۔

آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے

اس کے بعد آئے جو عذاب آئے

اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔

جھنگ کا ایک پڑھا لکھانو جوان ایٹار رائی بھی بھی بھی بھی بھے ملنے کے لیے آجایا کرتا تھا۔ وہان دنوں اذ شکار تھااور آئے دن روزگار کی تلاش میں شہر شہر گھوما کرتا تھا۔ اُس کا ایک دوست لائل پور کے محکمہ مواما سینئر کلرک تھا۔ اس محکمہ میں ایک کلرک کی آسامی نکلی تواس نے ایٹار رائی کو ٹلا کر اپنے پاس رکھااوراس۔ کی خالی جگہ کے لیے درخواست دلواد کی۔ انٹر ویو تو ہوا 'کیکن کلرکی نہ مل سکی۔

کچھ دنوں بعدای دفتر میں ایک چرای کی جگہ خالی ہوئی۔ایٹار نے سوچا کہ اگر میں چرای کے طور پر جاؤں توشاید ترقی کرتے کسی وقت کارک کاعہد ہ جلیلہ بھی حاصل کرسکوں 'چنانچہ اُس نے چڑای کا اللہ جھی عرضی داغ دی۔ محکمہ کے سربراہ نے اسے سب سے آخر میں بلایا اور انٹر ویو کرنے کے بجائے الہ کری پر بٹھا کر حوصلہ مندی پر تقریر فرمائی۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایک پڑھے لکھا وہ اپنے دفتر میں چیڑای نہیں لگا سکتے۔

یہ حالات مجھے ایثار راعی کے ایک خط سے معلوم ہوئے۔ میں نے فور آتار دے کر اُسے جھنگ دا

دومری ٹام ایٹارڈ پومیں گندم اور چینی کا حساب کتاب کر کے واپس لوٹ رہاتھا کہ پولیس کے دوسپاہی بکڑ کر اے فانے لے گئے۔اسٹنٹ سب انسپکٹر آٹکھیں سرخ کیے بیٹھا اُس کا انتظار کر رہاتھا۔ پہلے تو اُس نے جھوشتے ہی اہار کود و ٹین گالیاں دیں اور پھر ایک نوجو ان کوسامنے کھڑ اکر کے کہا کہ تم نے اس سے جو نقذ رقم اور گھڑی چھینی ہے اور اوالی کردو۔

یا دامہ شہری مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خال کے ایما پر ہور ہاتھا جو ساتھ والے کمرے میں چند سپاہیوں کے ہاتھ خوش گیوں میں مصروف تھا۔

پہلی ٹیشن سے ہی فون کر کے ایٹار نے اپنی سے نئی افتاد مجھے سنادی۔ میں نے فور آالیس پی صاحب کو ٹیلی فون پر الدہانمال سے مطلع کیا۔ انہوں نے نہ معلوم کیا کارروائی کی کہ تھانیدار نے ایٹار کو کرسی پر بٹھا کر معافی ما تکی اور ٹیرنان فال کوایئے مامنے بلا کر اُسے مغلظات سے ٹواز نے میں مصروف ہو گیا۔

ڈلوکا ہارا پاکر ایٹاررا گی نے ادب ' ثقافت اور صحافت کی جانب رخ کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے جسٹس سردار موالجار فال اور ریاض افور کے ساتھ مل کر ملتان میں بزم ثقافت کی بنیاد رکھی اور ہر سال جشن فرید منانے کی لہائٹ ٹائدار تقریبات کرنے کا اہتمام کیا۔

آئ کل دوملتان میں روزنامہ''مشرق'' کے سب آفس کا انچارج ہے۔اُس کا ایک بھائی صدیق راعی بھی مان کادنیاے وابستہ ہے اور اپنی عبادت گزاری اور شب بیداری کی برکت سے قناعت کی دولت سے مالا مال

#### ☆.....☆

ایک دُورا فادہ گاؤں کا نمبر دار طاقات کے روز آیا۔اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرہ والا ہواب دو پہر کے وقت موسم گرماکی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر ملا ہوا ہے۔دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اُس کے پاس آتے ہیں۔کس سے وہ تھی کا کنستر وصول کر تا

یہ عجیب واقعہ سن کر جھے شوق چرایا کہ میں خودوہاں جاکراس بھید کا کھوج لگاؤں۔حفظ مانقدم کے طور ہنا۔
سول مپتال سے ایک سٹر پچر منگوا کر گاڑی میں رکھوالیااور ایک اردلیاور نمبر دار کواپے ساتھ بٹھا کر گاؤں لہا ہا
روانہ ہو گیا۔ پچاس پچپن میل کاسفر تھا۔ راستہ بھر میں لگا تار آیت الکرسی اور چاروں قل صمیم قلب ہوالہا
میں نے گاڑی گاؤں کے قریب رکوائی۔ نمبر داراورار دلی سے کہا کہ وہ گاڑی کے اندر ہی بیشے رہیں۔ فی اکبلالگ، اُدیے یہ جاؤں گا۔ اگر میں نصف گھنٹہ تک واپس نہ آیا تو وہ سٹر پچرنے کر وہاں آجا کیں۔

ڈیرے پرایک کا ایجنگ ، فربہ بدن ، کریہہ المنظر شخص دھوپ میں بیٹے چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے براڈا کے بال اس طرح لئک رہے تھے جیسے تھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لا نے لائے کا نول کے کچے اگر رہے ہوئے مرداور چرا ان کرے ہوئے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چٹائیوں پر کچھ مرداور چرا ان ادب سے دوزانو بیٹھی تھیں۔ بیٹس بھی اُن کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو ناطب کر اتا الام اوب کہ میٹ کی موٹ سننے کے موڈ میں نہ تھا ، بلکہ کش پر کن اُلا اس میں میٹ میٹ موڈ میں نہ تھا ، بلکہ کش پر کن اللا اس میٹ میٹ موڈ میں نہ تھا ، بلکہ کش پر کن اُلا کہ کش پر کن اُلا کہ کہ میٹ میٹ کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا ''درے اوبد معاش غنڈے' بولا کیوں نہیں آبا کو نگا ہے۔''

یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اُٹھ کر بھاگ گئے اور دُور کھڑے ہو کر جمھے نقیحت کرنے گئے "مُمِلًا تجے معلوم نہیں' یہ جلالی باباہے'تم کو مجسم کرڈالےگا۔"

میری للکارسُن کر ملنگ بھی غصے میں آگیا۔ اُس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگااؤ کر ہراؤا ہو گیا۔ ملنگ نے پانچ سات بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ ایک دو لمحوں کے لیے ہر بازووں میں ہلکی می سنسناہٹ تو ضرور ہوئی 'لیکن فور آبی رفع بھی ہو گئی۔ اپنے عمل کی اس ناکائی پر ملنگ گھڑوں ا مردے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی دور ان نمبر دار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آگئے۔ اب گاؤں کی آباد کا حصہ یہ تماشاد یکھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا" یہ کوئی شیطانی عامل ہے 'اللہ کے کلام کی برکت ماا عمل ٹوٹ گیا ہے 'اب تم بے خوف ہو کر آگے آوادر لاحول ولا قوۃ اِلّا باللہ پڑھ کر اس کے ایک ایک جو تا لگاؤ۔" یہ سن کرگاؤں کا ایک زندہ دل نوجو ان زور زور سے لاحول پڑھتا ہو ا آیا اور ملنگ کو زمین پر اُلالاکر اُس کی پ گوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باری باری مرد' عورتیں اور بیچے آتے اور لاحول پڑھ کر ملنگ کو ایک اِدد جمتے رسید کرجاتے۔

میرے کینے پر نمبر دارنے ملنگ کا ججرہ بھی کھولا'جو کھی کے کنستروں'شہد کی بوتلوں اکندم اور چاولوں کی بور یوں' عے کڑوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈیوں سے اٹااٹ بھر اہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمٹی ہاکر یہ سارامال غنیمت اُس کے سپرد کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ٹابت ہو'وہ مال انہیں واپس کر دیا مائے اُگر کچھ انٹیاء فی جائیں تو انہیں غریب غریاء میں بانٹ دیں۔

ا کے بعد میں ملنگ کواپی کار میں بٹھا کر جھنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کرید نے کی کوشش کی کہ اُس نے بیٹالی اور مظام کم کرید نے کی کوشش کی کہ اُس نے بیٹالی اور مظام کمل کب اور کیسے سکھا ہے ، لیکن سار ارستہ وہ جیپ سادھے بیٹھارہا۔

جمنگ بڑج کر میں وہاں کے ایس پی آغا شجاعت علی کے ہاں گیااور ساری روئیداد سنا کر پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟

آفاصاحب بولے "مقدمہ بھی دائر ہوسکتاہے "کین ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملکوں کے طاف گوائی دینے سے گھراتے ہیں اس لیے ایسے مقد ہے اکثر کا میاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر بارا چھراؤ" کرنے اس کے سرسے شیطان کا بھوت کر بارا چھراؤ" کرنے اس کے سرسے شیطان کا بھوت اٹارے گا۔ اس کے بعد ہم اسے ضلع جھنگ سے نکال باہر کریں گے ،جہاں اس کے سینگ سائیں وہاں چلا جائے۔ "بعد ہی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عامل کے سینگ کہاں ساتے۔

### ☆.....☆

اب أن ك فرزند مولانا رحمت الله صاحب اين والد مرحوم ك نقش قدم ير نهايت خوش اسلوبي سے چل رہے

ہیں۔ جامعہ محمری شریف کے ناظم اعلیٰ ہونے کے علاوہ وہ اپنے علاقے سے موجودہ اسمبلی کے ممبر کا دبینہ: منتخب ہو چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن کی صحت اور صلاحیت میں روز افزوں ترقی دے تاکہ وہ اپنے والد گری کے طلا بعنوانِ شائستہ پایہ بھیل تو پہنچا دیں۔

### ☆.....☆

جھنگ نے مجھے شاعرِ چناب رنگ شیر افضل جعفری کی دوئی کا تخفہ بھی عطا کیا۔اردوزبان میں ایک فاگالا کی بانگی شاعری اُن کا طروَ امتیاز ہے۔ یہ اُن کی مروت اور خوش اخلاقی ہے کہ انہوں نے آئ تک اپنالہ لالا فراموش نہیں کیا۔ درویش صفت اور عبادت گزار آدمی ہیں۔ تاہم اس بندوَ عاجز کو نوازتے رہتے ہیں۔ ہی لڑا ملا قات ہے 'بھی خطوط دلنواز ہے' اللہ تعالی اُن کوشاد مال اور ان کے قلم کودیر تک رواں رکھے۔

### ☆.....☆

دوبڑے زمینداروں کا تذکرہ کے بغیر جھنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنہ میمیل رہ جائے۔
ایک روز ایک بڑے زمیندار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔خود توبڑی حد تک ناخواندہ تے 'کین لیم ' فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے "جناب آپ اس پس ماندہ ضلع کے لیے نگی کا ایمارا مجھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پر ائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احمال علم ہا اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت 'کمروں کی تعمیر کے لیے بیس ہز ار روپیہ نفذاور ایک ایمار ایک برس کی شخواہ اپنی جیب سے اواکرنے کے لیے حاضر ہے۔"

میں نے اُن کی روش خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا'' نیکی اور پوچھ پوچھ؟ آپ جب فرمائیں گے' کما کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا' بلکہ میں تو بیہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کاا فتتاح کرنے کے لیے مڑن ماً، وزیرِ تعلیم کو بذات ِخودیہاں مرعو کمیاجائے۔''

زمیندارصاحب خوش خوش میری جان ومال کود عائیں دیتے ہوئے تشریف لے مگئے۔

کوئی ایک ہفتہ بعدای علاقے کے ایک اور بوے زمیندار ملنے آئے۔ چھوٹے ہی انہوں نے روہاناہو کا شکوہ شروع کردیا" جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ جھے اس قدر کڑی سزا دی جارہی ہے؟ بندہ بالکل ہے گناہے۔ "
میں نے جمران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون پر ظم کر ہے؟ انہوں نے گلو گیر آواز میں یہ تفصیل سائی" پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص طنے آیا تقاوہ پر سکول کے وارے میں جو شخص طنے آیا تقاوہ پر سکول کے وارے میں جو شخص طنے آیا تقاوہ پر سکول کے وارے میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں تعلیل سائی" پچھلے ہفتے سکول کے وارے میں جو شخص طنے آیا تقاوہ پر سکول کے وارے کیا آری ہے۔ بہا ایک دوسرے کے مزار عوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزار عوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے۔ 'کئی ناب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں بر باد کرنے پر اثر آیا ہے۔ اس لیے آپ سکو کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے 'لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں بر باد کرنے پر اثر آیا ہے۔ اس لیے آپ سکو کو لئے کاوعدہ لے کر گراہے۔ "

فردغ تعلیم کے نضائل پریہ نرالی منطق سُن کر میں سکتے میں آگیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزار ش آپ بھی ایٹ کا جواب پقر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے 'اگر وہی بار آپ بھی اٹھالیس تو مادہ مرکز ابوں کہ اُن کے گاؤں میں بھی بہ یک وقت ویساہی سکول قائم کر دیاجائےگا۔''

یہ ن کر اُن کی کمی قدر تشفی تو ہوئی الیکن اس کے بعد دونوں میں ہے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لے دہارہ برے پاس کے بعد دونوں میں ہے کوئی بھی اپنی فیاضی کی پیشکش لے دہارہ برے پاس نہ آیا۔ پچھ عرصہ بعد میں نے بید واقعہ جھنگ کے بیرسٹر بوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکر اکر بولے بران ہوئے کے لیے دونوں نے اسے مران کو اپنے اسے کا دکن سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے مرخ کہ فرض مجھ کر مک مکا کر لیا ہوگا۔ بڑی زمینداریوں اور جا گیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بردا اور کا فرش مجھ جا جاتا ہے۔"

### ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

### تبادله

بھگ میں تعینات ہوئے مشکل ہے ایک برس گزراتھا کہ اچانک میں نے اُڑتی اُڑتی ہی خبر منی کہ مجھے عنقریب اہلے تہدیل کردیاجائے گا۔ یہ خبر میرے لیے نئی نہ تھی۔اس ہے پیشتر بھی اس قتم کی افوا ہیں کئی باراڑ پھی تھیں۔ بب میں نے ہفتے میں دون عام ملا قاتوں کا سسٹم رائج کر کے عوام الناس کے چھوٹے بڑے مسائل براور است بانے ٹروڑ کیے تھے اُس وقت سے صلع کے بڑے بوے زمینداروں 'رئیسوں اور پیشہ ور سیاست دانوں میں رخب اللہ المینانی کا ہر دوڑ گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی گئی دوناری کو ختم کر دیا تو اس میں ان سب کو اپنی بڑی حق تنافی محسوس ہوئی 'چنا نچہ وہ اُراد جب اُن کی اس اجارہ داری کو ختم کر دیا تو اس میں ان سب کو اپنی بڑی حق تنافی محسوس ہوئی 'چنا نچہ وہ اور اگر موبائی وزیروں کے باس اکثر اپنارونا روتے رہتے تھے۔

موبالکاوزیر صاحبان بھی جھ ہے کسی قدر آزردہ خاطر ہی رہتے تھے۔ایک وزیر صاحب پیر کے روزدورے

ہزشریف الے 'جو میری عام ملا قات کادن تھا۔اُس روزستر 'اسی کے قریب ملا قاتی جمع تھے۔اُن میں سے پچھ لوگ

ہاں پاس 'ماٹھ ماٹھ میل کاسفر طے کر کے آئے تھے۔ میں نے ریسٹ ہاؤس میں جا کر وزیر صاحب کا استقبال تو مراز کیا 'کین پھرایک اورافسر کو اُن کی خدمت میں چھوڑ کر خودوا پس چلا آیا 'کیو نکہ اسے کشیر ملا قاتیوں کو سارادن انظاد کا زمت میں مبتل رکھنا مناسب نہ تھا۔ایک اور وزیر صاحب جعرات کو آئے۔اُس روز بھی بہی واقعہ پیش آیا کہ دو ہی میں مناز رکھنا مناسب نہ تھا۔ایک اور وزیر صاحب جعرات کو آئے۔اُس روز بھی بہی واقعہ پیش آیا کہ دو رہ کی تھی کہ وزیروں کے دورے پر ریسٹ ہاؤس میں انھا کی مناز میں جس قدر فرنچر کم کی اور وزیر صاحب جون کے مہینے کی شدید گری میں تشریف کو اور الے پاؤس اوٹ کے مہینے کی شدید گری میں تشریف کا اور ایک ہوا ہے۔ایک وزیر صاحب جون کے مہینے کی شدید گری میں تشریف کا کہا ہوا ہو ایک وزیر کے اور الے پاؤس اوٹ کئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر تھہرانے کی بھی کہا کی کہا تھا کو دیے کہا تھا 'وہ نیچ نہ اترا۔اس کے بعد اور کسی صوبائی وزیر نے جنگ کا در ادار کی صوبائی وزیر نے جنگ کا در ادار کی کو نازہ کی ذمی تھا گیا۔

میرے قیام جھنگ کے دوران البتہ ایک بار مادر مِلّت محترمہ مس فاطمہ جناح اور دوسری باری دزیا فلم ناظم الدین ضرور مختفر دورے پر جھنگ تشریف لائے تھے۔ دونوں کا قیام جھنگ میں چند گھنٹے تھا 'کین دونوں ہول پر ہم نے ریسٹ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ لوگوں نے بڑی خوثی سے سڑکوں پر رنگ بڑگی جنڈیاں لاکھ استقبالیہ دروازے بنائے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر میّس نے اپنے گھر کا ذاتی ساز وسامان سجادیا تھا۔

ای زمانے میں مو چیوالہ کاالمناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے کچھ سپاہی اس گاؤں میں کی تنیش کے ملالہ گئے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں کے ساتھ اُن کا جھڑا ہو گیا۔ اس جھڑے نے طول کھنج کر فساد کارنگ افرار الزاران میں ایک سپاہی جان سے مارا گیا۔ اب کیا تھا۔ مقامی پولیس انتقام لینے کے لیے گاؤں پر چڑھ دوڑی اور الزاران المالا استمان کیا تھا۔ پہلے گاؤں پر چڑھ دوڑی اور الزاران المالا استمان پڑا تھا۔ پہلی کی گارار ہما تھے تھے۔ و نزار بوڑھی عور تول کے علاوہ گاؤں میں اور کوئی فردو بشر موجود نہ تھا۔ پچھ لوگ گرفار ہو بچ فے المالا سب مرد 'عور تیں اور نیچ خوف سے اپنے گھر بار کھلے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مارے علاقے میں پولیس کا مسب مرد 'عور تیں اور نیچ خوف سے اپنے گھر بار کھلے جھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مارے علاقے میں پولیس کا آپی اس کا گار کی داستا میں طرح طرح کی رنگ آمیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں 'لیکن پولیس والوں کی اپی امام کا ایک کا شیبل جان سے مارا گیا۔ اُن کا مؤقف تھا کہ ضابط کے مطابق قائل ہا ان کا مؤقف تھا کہ ضابط کے مطابق قائل ہا جوئی کے علاوہ انہوں نے کسی قشم کی زیادتی نہیں کی اور اب گاؤں والے چند مقامی سیاستد انوں کی شہر پولیس کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھکنڈے استعال کر رہے ہیں۔

صوبائی اخباروں میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہوا۔ کئی جانب سے اس کی مکمل اکوائری کروائے کا طالہ گہارا میرا اپنا بھی بھی خیال تھا کہ اس کی اکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح صور تحال واضح ہو جائے۔ایک روز مُی الارا چیف سیکرٹری کے پاس بیشااس سلسلے میں کچھ بات چیت کر رہاتھا کہ لیکا یک ٹیلی فون کی تھٹٹی بجی۔ دوہری طرف الم جزل آف پولیس خان قربان علی خال تھے۔جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بھی چیف سیکرٹری کے پاس مورورورا انہوں پانے ہم دونوں کواپنے کمرے میں بلالیا۔

خان قربان علی خال عام طرز کے انسکٹر آف پولیس نہیں تھے۔ صوبائی حکومت میں ان کا طولی ہاآا
وزیراعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ انہیں برسرِ عام "انکل" کہاکرتے تھے۔ صوبہ کے وزیر "سکرٹری اور دوسرے ہول آئے
سے بے حد خم کھاتے تھے۔ قربان علی خال بھی ان سب پر رعب گا نشخے 'وھونس جمانے اور پولیس کے مقالے
انہیں نیچاد کھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلیل سے زیاہ فدار انہیں نیچاد کھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلیل سے زیاہ فدار انہیں وھری سے کام لیتے تھے۔ جو بات ایک بار اُن کے منہ سے نکل جائے 'وہ اس موضوع پر حرف آخر کا در در در اُن کی اور مران کی بار اُن کے منہ سے نکل جائے وہ اس موضوع پر حرف آخر کا در در در اُن کیا۔
وھری سے کام لیتے تھے 'روزہ رکھتے تھے ' نماز پڑھتے تھے 'لیکن ان فضا کل نے اُن کی خوکی سفاکی اور مران کی با در اُن کے دل و دماغ میں تکبر کے باند و بالا پہاڑا ایتادہ فی وصروں کی انا اور عزت کو پاؤں سے روند نا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگر کسی دی۔ آئی۔ پی کا آمرہ الل

ائرُلان دفیرہ پر جمع ہوتے تھے تو قربان علی خاں اُن کے ساتھ استقبالیہ لائن میں کھڑے ہونااپی ہتک سیھتے تھے۔ ااپ آپ کوباتی سب سے مختلف 'اعلیٰ اور ارفع چیز گر دانتے تھے اور بید کی باریک سی چیٹری ہاتھ میں گھماتے کسی نہ کی ہانے گورزیا چیف منسٹر کے قرب وجو ارمیں منڈ لاتے رہتے تھے۔

جب فان قربان علی خال نے چیف سیرٹری کو اور جھے اپنے کمرے میں طلب کیا تو ہم نے فور اسھم کی تغیل کا اُل ذانے کا دستور یہی تھا کہ انسپٹر جزل آف پولیس سول افسروں کے کمروں میں شاذونادر ہی تشریف لے ہائے نے۔ سب لوگ اکثر اُن کے کمرے ہی میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جھے مخاطب کرکے قربان علی خال نے کو والیات خرافات موالہ میں پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر بڑاسیر حاصل تبھرہ کیا اور انکوائری کے سب مطالبوں کو واہیات خرافات فرادے کر منز دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند لیمے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں فرادے کر منز دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند لیمے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں لکھ فرار کے اور انسپٹر جزل آف پولیس کے ہم نوا ہو گئے۔ جھنگ میں لکھ فرار ہے تھا اب ہواکارخ دکھے کر آ تا فانا بدل گئے اور انسپٹر جزل آف پولیس کے ہم نوا ہو گئے۔ جھنگ میں لیمن کو خان قربان علی خاں نے ناک سیٹر کر لیا۔ انہوں کی آواز برآمہ کی اور پھر بچھ تبھرہ کے بغیر میٹنگ برخاست کر دی۔ میرا خیال ہے 'ساتھ ہی انہوں نے بار جر میں جھنگ کے ناپندیدہ ڈپئی کمشنر کے خانے میں درج کر لیا۔

لکین جم واقعہ نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل تھوئی اُس کا تعلق ایک فوجداری فلادے قاجو میری عدالت میں زیر ساعت تھا۔ دونوں فریق ضلع کے بااثر خاندان سے اور سالہاسال ہے باہمی اندان مقدمہ بازیوں میں الجھے ہوئے سے۔ ایک روز اُن کے مقدے کی پیشی شروع ہوئی تو ایک رق اُن نے بدے مطراق ہے آگے برھ کر ایک بند لفافہ میری میز پر دے مارا۔ لفافے پر ایک صوبائی وزیری مُہرتھی اور بالباسفاری خط تھا۔ یہ ماجراد کھے کر دوسرافریق بھی میدان میں اثر آیااور اُس نے بھی ایک بند لفافہ میری بری اُن اِلہ اس باری ایک دوسرے صوبائی وزیر کی مُہرتھی اور اس کے اندر بھی غالبًا سفارشی خط تھا۔ وزیر صاحبان کی بری ایک دوسرے میں تحریری سفارشیں بری اُن اِلہ اس بات تھی۔ میں تحریری سفارشیں بری اُن کی بات تھی۔ میں نے فریقین کے وکیلوں کو دونوں بند لفافے دکھا ہے اور کہا " آپ جھے اداری کہ ان خطوط کے ساتھ کیا محاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہوسکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت بازہ کہ کہا تو ایک کو دونوں ویک اور اس کے اندر کر انہیں اس طرح بند کر کے مولین کو والی لوٹا دیئے جائیں۔ اس مقدے کی فائل میں لگا دیا جائے۔ بصورت و یہ ہوسکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت بازہ کو کہان کو والیں لوٹا دیئے جائیں۔ "

دولوں دکیل اپنے موکلوں کی اس حرکت پر نالاں تھے۔انہوں نے اپنے اپنے موکل پر خوب لعن طعن کی اور بند دو جھے داپس لے لیے۔

میرا خیال تھاکہ معاملہ رفع دفع ہو گیا'لیکن جب بیہ خبر وزیر صاحبان تک پیچی تووہ بڑے چراغ پاہوئے۔ چند بعد ممل کی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اسمبلی کی غلام گردش میں میری اُن سے اتفاقاً لمہ بھیٹر ہوگئی۔انہوں نے ا پندوو تین اور ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ اُن کا بار باریمی اصرار تھا کہ مجر لاہوان میں اُن کے خطوط کا تماشا بنا کر میں نے وزیروں کی جملہ برادری کو تضحیک واستہز اکا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات اُن کے ہم گان میں بھی نہ آئی کہ ایسے خطوط لکھ کرانہوں نے بھی کوئی ناروا حرکت کی ہے۔

میں نے یہ واقعہ ملتان جاکراپنے کمشنر مسٹر آئی - یو-خال کو سنایا توانہوں نے فرمایا" بھائی دریا میں روگر گرا سے بیر لیناکیا ضروری ہے 'اب بیہ لوگ خواہ مخواہ حمہیں دِق کرتے رہیں گے۔ میری مانو تو تم کی طرح اس مورے ر فو چکر ہو جاؤ۔"

ا تفاق سے اُن دنوں ہالینڈ کے دار الخلافہ ہیک میں '' انٹریشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز''کا ادارہ ہٰاہِاۃ اُ ہوا تھا۔ اُس میں پبلک ایڈ منسٹریشن پر ایک چھ ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اُس کورل کا لیے تجویز کیا تو پنجاب گورنمنٹ نے بِلاجیل و حجت بڑی خوش دلی ہے اس پر آمناو صد قنا کہہ دیا۔

## ہالینڈ میں حج کی نتیت

الینڈ کا مرزمین پر قدم رکھتے ہی چندروز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈی قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار عالت دکھ دکھ کر جھے وحشت ہونے گئی۔ سرکوں اور گلیوں میں دور و بیہ تاحیہ نظر ایک ہی طرح کے دو منزلہ مکان بات اور پیڈروم ' نیچے ڈرائنگ ڈائنگ روم ' سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑ کیاں اور ایک ہی طرز کے لاک کے دروازے ہیں۔ ہیر لاک کے دروازے ہیں۔ ہیڈروم کی کھڑ کیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لانگ دروازے ہیں۔ ہیڈروم کی کھڑ کیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لانگ دروم کی دیوار پر ایک ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں ہیوی ایک لاائم کا معروفیات میں منہک ہیں۔ ہیوی اونی جراہیں یا مفلریا سویٹر بُن رہی ہیں۔ میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی کا بال کا بی دیور کی ایک کشر تعداد ڈائنگ میبل پر جھی سکول کا ہوم ورک کر رہی ہے۔ رات کے بل بال کا بیان کی بجلیاں بجھنا شروع ہو جا کیں گی اور گیارہ بجے تک بالکل سنا تا چھا جائے گا۔

می ہوتے ہی بچے سکول سدھاریں گے۔ مرد کام کاج پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگ ایپر ن باندھ رگراد کی مفائی میں مشغول ہو جائیں گی۔ قالینوں 'پر دوں 'صوفوں 'کرسیوں 'میزوں 'تصویروں 'پھول افرا ہم مفائی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ور وازوں کے اندر اور افرائی ہوگا۔ در وازوں کے اندر اور افرائی ہوگا۔ در وازے پر لگے ہوئے کیلوں 'کنڈوں اور مشھوں کو پالش کر کے چھکایا جائے گا اور آخر ماگر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزر تا ہے 'اسے بھی صابن سے دھو کرخوب صاف ماگر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزر تا ہے 'اسے بھی صابن سے دھو کرخوب صاف دبا ہائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تالالگائے گی اور خود و وقت گزار نے کے لیے بہاؤ کی بانہ ارواشجار کی میر کو نکل جائے گی۔ اب اس بے چاری کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ بالکہ جان جائے گی افرائی منائی 'منجھائی کی کا قدم اُس کے گھر کی چار دیواری میں نہ پڑے 'تا کہ اُتی محنت سے کی ہوئی صفائی 'منجھائی رازائی منٹ میں برادنہ ہو۔

مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی قوم اپنے اجسام کی صفائی کی چنداں پر وا نہیں کرتی۔ نے اُنے فاص طور پر پر ہیز ہے عنسل کی نوبت کافی طویل و قفوں کے بعد آتی ہے۔ در میانی عرصہ میں عورتیں اِللهُ الذّی کلون وغیرہ سے سمی قدر ڈرائی کلینگ کا اہتمام کرتی رہتی ہیں 'لیکن مرد حضرات اس کی بھی چنداں لان محول نہیں کرتے۔ سے جفائش قوم سمندر کی تہہ ہے زمین نکال نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پولوا بہترین اقسام اس سر زمین پر آئی ہیں۔ و نیا کے کئی عظیم فن کاراس قوم کی آغوش میں لیے ہیں۔ یہاں کے ہز آرٹ اور فن کا بے مثال آبوارہ ہیں۔ قدرتی مناظر کو اُن کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے اُلوا قائم ہیں۔ جنگلات میں ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کامنظم انظام ہے۔ اِلوا میں کتابوں کی دکانوں کی نمایاں بہتات ہے۔ و نیا کے کسی جھے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو توہ فی الور اُلوار اُلوار الله میں کر برحمہ ہو کر مارکیٹ میں آجاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو شوق بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ فائی الله اور اقداد اس کی ریڑھ کی بڑی میں ہیں 'لیکن مزاجاً یہ لوگ سرد مہر' کم آ میز اور دیر آشنا ہیں اور ذہن اُن کا بڑی اُلور ہیں۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر سفاک اور خرچ کرنے میں حدور جہ مختاط ہیں۔

آمیزش کے خالفتا تا جرانہ ہے۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدرسفاک اور نرچ کرنے میں صدور جر قاطان اللہ المبینڈ اپنی اعلیٰ ترین کوالٹی کے انڈے 'مرغ 'گوشت ' کھن ' پنیر ' دودھ اور پھول تو برآمد کر دیتا ہاوالہ گزارہ کے لیے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے ' رہنے سبنے کا ایباد ستورالعمل اختیار کر رکھا ہے جس میں کھیل کر ارم کے بیا۔ ناشتہ میں کھین کی جگہ مار جرین گے ہوئے آل برے 'امیر غریب سب برضا ورغبت کیسال طور پر شریک ہیں۔ ناشتہ میں کھین کی جگہ مار جرین گے ہوئے آل پینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پنیر ' پنچ پر پنیر کے سینڈ دج ' شام کوچھ اور سات بج کے درمیان ڈرنے دوال پوپی اور دودھ کے بغیر چائے اور پوری قوم بیک وقت ڈائنگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرماگر مابلا ہواہ ہواپ ہونیا اچھا خاصاسانا چھاجا تا ہے اور پوری قوم بیک وقت ڈائنگ ٹیبل کے گرد بیٹھ جاتی ہے۔ گرماگر مابلا ہواہ ہواپ کو گور البتہ ہر ڈز کا الزائی اللہ ہو گور کو دوست ندار د۔ گوشت موجود ہے تو سوپ غائب۔ البلے ہوئے آلوؤں کا ڈھر کا ڈھر کا ڈو البتہ ہر ڈز کا الزائی اللہ ہو ہور ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاشی بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن دس گیارہ بیج کے قریب انڈے ارد کا لیا ہیں ہی سے۔ اور پوری کو مسٹ اور کئے دونوں سے فراغت عاصل کر لیتے ہیں۔ بیاس بھانے کے لیا کو ہو سے کے اور پورٹ اور پورٹی اور پورٹی اور پورٹی ' بھدے مرداور صحت مند بیے کئیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ بیاس شاید بی وجہ ہے کہ ہالیڈ ٹی اور پیش ' بھدے مرداور صحت مند بیے کئیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔

ر فی لوگ اپنی یارد وستوں کو کسی ریسٹوران میں کھانے کی دعوت تو نہیں دیے 'لیکن کھانے پر ایک دام کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے 'خوش گی ہوتی ہے اور جب بیرائل لا تاہے توب لوگ ب سمیت حساب لگا کر اپنے اپنے جھے کی رقم بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ رسمی تکلفات کو دہ اپنی جب ہا پہر نہیں بننے دیتے۔ خود کفیلی کے اس طور طریقے میں جو سہولتیں میسر ہیں 'انہوں نے اس آداب مہانی و من بالیا کر دسرے مغربی معاشر وں میں بھی مقبول عام کر رکھاہے۔ اگریزی زبان میں تو اس کے متعلق Going Dutch معاشر وں میں بھی مقبول عام کر رکھاہے۔ اگریزی زبان میں تو اس کے متعلق Soing موجود ہے۔

انٹر پیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جو لیانہ نے اپناایک پورا کل علیہ کر

الخالیہ ٹاندار محل میگ کے ایک فیشن ایبل اور امیرانہ جھے میں واقع تھا۔ ایک طرف وسیج و عریض سرہز باغ تھا۔

(امرا) طرف شہر کی سب سے مہنگی دکانوں والا بازار تھا۔ در میان میں اینٹوں کے فرش کا ایک کھلا میدان تھا۔ محل کے الگ صوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی کمرے تھے۔ ایک منزل پر ڈائمنگ روم کا من روم اور لا بحریری محل کوں مزلوں پر کلاس روم اور فدا کروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔

ہمزاں ہوا تھا۔ اس میں آٹھ ملکوں سے 32 طلبہ شامل تھے، جن میں چھ لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں میں پاکستان سے مرف ایک لڑی ہوا تھا۔ اس کا نام مس خور شید حسن تھا مرف ایک لاک تھی۔ اس کا نام مس خور شید حسن تھا جو بین الا قوامی امور پر ایم اے کاکور س مکمل کرنے آئی تھی۔ اس کا نام مس خور شید حسن تھا جو بھی فور شید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آگرا نہوں نے بچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں پڑھا۔ ہجرفار ن مروں میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدہ پر فائز ہوئیں اور آئ کل وزارت خارجہ میں ایڈ بیشل کرئی ہو۔

النی ٹیوٹ میں خورشید نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ نہایت صاف گو' بے باک' بے خوف'
ہامول اور خوش خصال لاکی تھی۔پاکتا نیوں کے گروپ میں ہم چھ مرد تھے۔ بیگ میں پہنچتہ ہی خورشید نے ہمیں فور آ
ہاخ ڈ ہلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ بھی نرمی اور بھی گرمی سے اُس نے ہم پر واضح کر دیا کہ غیر ملک میں ہمیں کیا
ہے ڈ ہلن کے چھاتے تلے دھر لیا۔ بھی نرمی اور کیا نہیں کہنا چاہیے جس سے پاکتان کے وقار پر کوئی حرف نہ
گڑا چہا ہے اور کیا نہیں کرناچاہیے ، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے جس سے پاکتان کے وقار پر کوئی حرف نہ
ایک فرزائس کی اس برتری اور بالادستی کو تشلیم کر لیا اور انسٹی ٹیوٹ میں اپنی زندگی کو اُس کے ہدایت نامہ
کرمانچ میں ڈھالے رکھا۔ غالبًا اس کی وجہ پاکتان کا وقار بردھانا کم اور خورشید کی خوشنو و کی کو برقرار رکھنا زیادہ تھی۔
اپنی دیگر گوناگوں خصوصیات کے علاوہ خورشید صوم وصلوٰۃ کی پابند بھی تھی۔اُس کی ایک گہری سہملی ایک چینی
لڑا دگوریہ تھی۔دین لحاظ سے وہ بھی اپنے نہ ہب کی خوب پابند تھی ۔ ہارش ہویا برف ، جھکڑ ہویا طوفان وہ ہر اتو ادر کو الدھ ہرے ایک مقائی گرج میں جا کر عبادت کرنے سے ہرگرنہ ٹچو کئی تھی۔

الى برى رمضان شريف كا مهينة گرميوں ميں آيا۔ ادارے ميں ڈنر كاونت توشام كے سات بجے ختم ہو جاتا تھا كين فورشيد نے اييا بندوبت كيا كه روزه ركھنے والوں كے ليے باور چى خانہ سارى رات كھلا رہتا تھا۔ اُن دنوں الطارى تقريبانو ساڑھے نو بجے ہوتى تھى۔ ہم ميں سے جولوگ روزه ركھتے تھے 'خورشيد خود اُن كے ليے افطارى اور كان تقريبانو ساڑھى كان تا ہم كانے كا اہمام كرتى تھى۔ دو ڈھائى گھنٹے بعد جب سحرى كانائم آجاتا' اُس وقت بھى وہ اپنے ہاتھوں ہمارى سحرى كانائم آجاتا' اُس وقت بھى وہ اپنے ہاتھوں ہمارى سحرى كا انظام كرتى تھى۔

بون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ بچھلے چھ ماہ کے دوران خورشید نے مجھے ترتیب اوراطاعت کے جس مانچ می ڈھال رکھاتھا' اُس کی برکت ہے میں نے واپسی پر جج کا فریضہ ادا کرنے کی نبیت باندھ لی۔اس جج پر اگر پچھ لاُب کاباہے تواس کے بیشتر حصہ کی حق دار خورشید ہی ہے۔ میرا ارادہ تھاکہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بنادُں۔ یہ چھوٹا مالک باآ استحکام 'فلاحی انصرام اور معاشی بر د مندی کا براعمده نمونه ہے۔ یہاں پر با و قار 'لیکن بے تکلف' عام پنداور دس ر بادشاہت ہے۔ بہت سی مختلف الاصول ساسی پار ٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعظل کا شکار ہوتی ہے نہ نارا ا حکومت اکثر چندیار ٹیول کے اشتر اک اور اتحاد ہے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کو لیشن کسی وقت ٹوٹ ہائے لولا میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے۔ نئی کولیشن بن جاتی ہے یانے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کی مجمو ٹی اکنین کے تناسب سے یار لیمینٹ میں اُن کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالناجرم ہے۔ نہایت اللّٰایٰا کی صنعتوں کے باوجو د ملک میں ہڑتالوں کارواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایباہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھرزا ہاگا ہو کر نہیں بھا گیا۔ ایک حد مچھولینے کے بعد ذاتی آ مدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے 'لیکن اس منزل تک پنجے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں رہتے بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیدادار بڑھائے ہی بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری بزی خواہش تھی کہ میں اس نظام حکومت کا تفصیلی مطالعہ کروں جہ کے زیر تکیس سیاسی استحکام معاشی ترقی اور عوامی امان و بهبودی کااس فدر خوبصورت امتزاج نشوه نمایار باب ایمن ادار کے ڈائر یکٹر نے معذرت کی کہ بیا انسٹی ٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کا لیے بند دیست موجود نہیں۔اس کی جگہ مجھے ہالینڈ کے کواپریٹواور میونیل سٹم کا مطالعہ کرنے کامٹورہ دیا۔ پہلم ہالینڈ کی سر زمین کے ساتھ مخصوص ہے اور وہاں کی روایات 'ضر وریات اور مفادات کے مطابق صدیوں ٹی ہوال چڑھاہے۔ یا کستان کے سیاق و سباق میں اُس کی کوئی خاص افادیت یا مناسبت نہیں۔اس فتم کامطالعہ مجھے لفتی اوقان نظر آیا۔ میرا پہلا روعمل میہ تھا کہ میں اپنی حکومت ہے اجازت لے کر واپس لوٹ جاؤں۔اس خیال کا ذکر ہیٰ ا ہالینٹر میں پاکستانی سفار مخانہ کے ناظم الا مور مسٹر لال شاہ بخاری سے کیا تو وہ مسکرائے۔ بخاری صاحب بالنا ول اور تجربه کار افسر تھے اور اپنے زمانہ میں بین الا قوامی شہرت کے ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔انہوں نے کار صرف جھ ماہ کی توبات ہے۔اتناوقت توحمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے ہی میں لگ جائے گا۔ ڈج گورنمن الإ ہوا مفت کا و ظیفہ ہے۔ بہتر ہے تم یہ کورس کمل کر لو۔ بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیرہو جائے گی اور تمہارے علم میں گل ضروراضافيه ہوگا۔

اس کورس سے میرے علم میں تھوڑا بہت اضافہ تو ضرور ہوا 'لیکن پاکستان کی ضروریات کے لالاے بہ لا غیر نافع تھا۔ البتہ اس بہانے ڈج قوم کی تہذیب و تعدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈو بٹیار گام برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ برناطویل واسطہ رہاہے۔ لائیڈن یو نیورٹی کے المجل برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ برناطویل واسطہ رہاہے۔ لائیڈن ایو نیورٹی کے المجل النسل کے باوجود ولندیز یوں کے دل مسلمانوں کے فائد تھیں اسٹری ٹیوٹ کے دفتر میں رجڑ کرانالانی تحصب اور بغض کے جذبات سے خالی نہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچ کی پیدائش میونسپائی کے دفتر میں رجڑ کرانالانی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھرنا پڑتا ہے' اُس کے ایک خانے میں بچکا نہ ہب بھی درج کراہوا ہے۔ کہ

والدیاں بدفانہ فال چوڑویتے ہیں تاکہ س بلوغت کو پہنچ کر یچہ اپنی مرضی سے جو ند ہب اُس کا جی جا ہے' اختیار کرا۔ کی مونسلٹوں میں مجھے ایسے فارم بھی نظر آئے' جن میں والدین نے ند ہب کا خانہ خالی حچوڑ کر اُس کے بچاپئے اتھ سے یہ شرط لکھی ہوئی تھی ''جوان ہو کر اپنی پیند کا کوئی ند ہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے' موائے المام کے۔''

ایک روزیں آر نہم کے وقع و عریض جنگل میں گھوم رہاتھا۔ تھک کے درختوں کے جھنڈ میں ایک پنچ پر ببیٹا، تو ٹرب کے فاُٹے دھیمی دھیمی خوش الحان آ واز میں سور ہ رحمٰن کی تلاوت کی آ واز آ کی۔ ایک نہایت خوش پوشاک' فرفاک سفید داڑھی والاڈچ آ تکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سور ہ رحمٰن کی قر اُت کر رہاتھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نےاٹھ کراللام علیم کہا'اس نے وعلیم السلام رحمتہ اللّٰدو ہر کانتہ' کہہ کر جواب دیا۔

"كياآپ دي مسلمان بين؟"ميس نے يو حصار

أى نے مكراكرا ثبات ميں سر بلايا۔ أس كانام عبدالله ذي موگ تفاد جب أے معلوم مواكه ميرا وطن پاكستان ے آدا بہت فوش ہوا۔ اُس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اُسے کراچی میں نصیب ہوا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ ہلاے فل از دفت فراغت حاصل کر کے وہ مر چنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیااور ایک کار کو شپ کا کپتان بن گیا۔ بیہ بہاز مثر تی بندرگاہوں اور بورپ کے در میان سامان ڈھو تا تھا۔1948ء میں ایک بار اُس کا جہاز کراچی کی بندر گاہ پر کچم مالان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مز دور پینیے میں شرابور تھے۔ جہاز ك علم نے انہیں ٹھنڈاپانی دیا' توسب نے پینے سے انكار كردیا' كيونكه أن كاروزہ تھا۔ ایک بوڑھے مز دور بر ڈی اوک کوبرازی آیا جو گرمی ' حبس اور سامان کے بوجھ تلے بد حال ہو رہا تھا۔ د وسروں کی نظر بچا کر وہ اُس بڈھے کو ا بے کمین میں لے گیااور اُسے تصندے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا کہ یہاں پر اُسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔وہ بھے اے پی لے۔ بوڑھے مز دور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیااور آسان کی طرف انگی اٹھا کر الله الله کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ اُن و کیھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل ' بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان د کھے کر اللاوك كادل تواى دقت مسلمان ہو گيا تھا اليكن أس كے دماغ نے بيہ تبديلي ايك برس كے بعد قبول كى۔اس ايك ملك ودران اس نے اپنے جہاز كے عملے ميں ڈچ زبان جانے والا ايك انڈو نيشي مسلمان عالم بحرتی كرليا\_أس ے انہوں نے قرآن شریف پڑھا' حدیث سے وا تفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مجدیس جاکر با قاعدہ اسلام نول کرلیا۔ اُس کے بعد وہ دو ہرس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا' کیکن اپنااسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائز ہونے کے بعد وہ ار فم ك قريباك كاول مين ربيت من او ين الله عن يوى بهي مشرف به اسلام مو چكى تقى اليكن دوبيغ جوترك وطن كك أمريليا من آباد موكة بين اس نعت سے محروم روك تھے۔

مبراللہ ڈی ہوگ صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینڈ کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ مہرے پولائز تھے۔وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں 'لیکن اپنی ملازمت کے دوران بیرراز افشا کرنے کی جر اُت نہیں کر سکتے 'کیونکہ اس ہے اُس کی تر قی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں'بلکہ خود ملائٹ گل خطرہ میں پڑسکتی ہے۔

یہ تعصّبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کی اور معاشرے بھی اسلام کے تنل اسی قتم کی تنک نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بوے متمدن 'تعلیم یافتہ 'آزاد خیال 'محمل 'روادالا سیکولر شار ہوتے ہیں 'لیکن اسلام کے سیاق میں اُن کی آزاد خیالی 'بردباری اور سیکولرازم بری مدتک ملباد جاتی ہے۔اس کی ایک وجہ تووہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی نہیں پیشوا صدیوں سے اسلام کے ظاف لرہا طرح کے ہتھکنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشرقین کاایک خاص گروہ ہے جمل آلم وانش کے بردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خدو خال مستح کرنے میں نمایاں کر دار اوا کیاہے۔اُن کے گمرااُلا ا توال وا فکار صرف د وسروں ہی کو اسلام ہے بد نظن نہیں کرتے بلکہ احساس کمتری میں مبتلا بعض ملمالوں کا لیے بھی سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک مراد (Prof. C. Snouck Hurgronje) ہے۔ یہ صاحب لائیڈن یو نیورٹی میں مشرقی علوم کے برافم · تھے۔1884ء میں انہوں نے چھے ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلای نام رکھ کرچھے ماہ کے لیے کم عظم چلے گئے۔ حدود حرم میں غیرمسلموں کاداخلہ ممنوع ہے 'لیکن پر وفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیں میں ہلارار اور بلدالا مین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں دو جلدوں کی ایک کتاب "Mekka" اس کے علاوہ وہ ڈچ زبان میں ج کے موضوع پر ایک کتاب "جشن مکہ" (Het Mekkansche Feest کے عنوان سے بھی لکھ چکے تھے۔جولوگ د حوکہ بازی اور فریب کاری کالبادہ اوڑھ کراسلام کی رسومات اور ملمالا کے حالات کا کھوج لگانے نکلے ہوں اُن کے مقاصد میں خوش نہادی 'خیر سگالی اور انصاف طلی کی تلاش سی لامام ہے۔ یہ ایس ہی تحریروں کا نتیجہ تھا کہ ایک عام ولندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم مشکل براہردا بربریت اور بدمعاملکی کے مترادف تھا۔

میونسپلایوں کے نظام کے مطالعہ کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور تعبول لمیا ا جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندو بست ایک ایسے خاندان میں ہوا 'جس میں پانچ بیٹیاں اور چار لاکے فا یہ خاصا فرہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہوگئے کہ ہائپائلا میں تہاری کتنی بیویاں بین کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام بیں۔وہ بڑی دیر تک مجھ پراسی موضوع پر جرح کرتے رہ میرے جو ابوں سے مایوس ہو کر اُن کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں 'یا ہارے ساتھ معلیٰ ہو

ا توار کے روز سارے خاندان نے باکیسکلوں پر سوار ہو کر کیک بک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گریں ا بائیسکل موجود تھے جو میاں بیوی اور نو بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے بار ہواں بائیسکل کسی ہسائے۔ ماریاً ا گوایان چوں کر گفتہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم پارک ہیں فطرت ہے ہم کلام رہے اور جب ہماراول شاواور آئکھیں افکار کا آباد ہو گئی 'توای طرح بھو کے پیاسے بھر با تعیمکوں پر سوار ہو کر رخت سفر با ندھا۔ راستے ہیں ایک ایک گزر ہوا جہاں بڑا بار و نق ہائ لگا ہوا تھا۔ خوب مجہا گہی تھی اور طرح طرح کا مال وا سباب بک رہا تھا۔
ایک گان پر گرماگر م چھلی تلی جاری تھی۔ بیس نے اُس طرف ذر الحچائی ہوئی نظروں ہے دیکھا تو میری میز بان ایدل اورت ہو چھا" تہمیں تلی ہوئی چھلی پیندہے ؟ "بیس نے بڑے زور سے اثبات ہیں سر ہلایا اور منہ ہیں بر رہا پالی بر کر انظار میں کھڑا ہو گیا 'لیکن سے چھلی بھی پائی ہے نہیں سراب سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس عفیفہ نے ہوائی گوار آب ایس کھڑا ہو گیا 'لیکن سے چھلی ہوئی پھلی کھی ہوئی گھلی ہوئی تھی ۔ اس عفیفہ نے اور اگر کی گانو اس کا خوب ہم والی گھر پہنچ کی گوار آب ہو گیا گوار آب ہو گیا گوار آب ہو گیا گوار آب ہو کی تھی ۔ اس عفیفہ نے گانور کر کے ایک بیالہ میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی جہا ہواؤار کی مینائی۔ اسے اُس کے محصوص کی طرح بہت ہو تے ہو ہو کی جھلی کو جو را چو را کر کے ایک بیالہ میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی بر گوار اور اور کی میں ہوئے گیا کو رہ کر جو سے توسوں پر لگادیا۔ ساتھ ہی بھاپ و سے جو کہو کی کو جو را چو را جو را کر کے ایک بیالہ موٹ کی بھاپ و سے بور کی کو سے کیا ہے ہو کی کیس میں چھپا کر رکھا گانا کہ بر تر میں لیٹ کر رہی سہی کر اس جی بس موتے سے اور وہ وہ یہوں کی کر لوں گا 'لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہا گوئی کہوں کی گیک کے خوشگوار پہلوؤں پر کہوں کو بر تک آج کے پک تک کے خوشگوار پہلوؤں پر کہائی گوئی کہوں کی کی کے کوشگوار پہلوؤں پر کہائی کی دور ہوں کر تے رہے۔

ایکادر تھے میں میرے میز بان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ فی بھی ایک اور قد فی ہاتھ لے کرنگل جاتے اور سارا دن پاپیادہ تھماتے رہتے تھے۔ رفسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے چھوٹے «اُل ہاآ کہ کرتے تھے۔ ایک توس وہ خود نوش فرما لیتے تھے۔ دو سرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے چھوٹے ہائمچہ میں مرف ایک ٹیولپ کا پھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر کھنٹوں بڑے گیان دھیان سے ان پھول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نیرنگیوں میں خداکی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں' کیکن فن باغبانی اُن کا پیشہ تھا' اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے کی موٹا کی غلطاں و پیجاں رہتے تھے۔

ایک روزاتفاق سے میراتعارف ایک ڈی صوفی سے ہو گیا۔ اس کاڈی نام توایڈون کیٹنگ تھا اکین مول نام کا دین تھا۔ ہوی کاصوفی نام کلثوم تھا اور دو بچوں کے نام بھی نورین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں تورہ اپناپا ڈی نام استعال کرتے تھے اکیکن صوفی برادری کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بڑی بے کلفی سے اپ دور م نام استعال میں لاتے تھے۔ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھانام ڈی تھا۔ آدھاد وسرا۔ مثلاً شوکت فان اور نام کی نام استعال میں لاتے تھے۔ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھانام ڈی تھا۔ آدھاد وسرا۔ مثلاً شوکت فان اور نام کی فرلٹن کی جگہ اینے مراکز ہیں جنہیں صوفی جی آفران الام کی فرلٹن کی جائے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم الام کی اندر ہائم الام کا اندر ہائم الام کا اندر ہائم الام کی دونوں طرف پر گے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم الام کو اندر ہائم الام کا دونوں طرف پر گے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم الام کو اندر ہائم الام کا دونوں طرف پر گے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم الام کو اندر ہائم اللام کو دونوں طرف پر گے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم اللام کو دونوں طرف پر گے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہائم اللام کو دونوں طرف پر گے دونوں طرف پر گے جو کے ہیں۔ دل کے اندر ہائم اللام کو دونوں طرف پر گے دونوں طرف پر گے دونوں کو دونوں طرف پر گے دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں

1963ء میں جب میں ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا' تو وہاں کے وزیر خزانہ پر وفیسر و لے فین (Miteveen) میں جبی صوفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد از ال وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (International Monetary Fund) کے سربراہ بھی رہے۔

یورپ میں اس سلسلہ کے بانی صوفی عنایت خال تھے۔

# بورپ کے صوفی

مونی عنایت خال 1882ء میں برودہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اُن کے والد رحمت خال پنجاب کے رہنے والے فیدیہ موسیقاروں کا خاندان تھااور اُن کے اجداد میں شخ جمّا شاہ ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے تھے۔ رحمت ان فود مجھا تھے موسیقار تھے۔ خاص طور پر دُھرپیر راگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔

ایک بارا پی سروسیاحت کے دور ان استاد رحمت خال اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی گارہ حاض ہوئے۔ ساع کی محفلیس برپا تھیں۔استاد رحمت خال نے بھی بڑھ چڑھ کرا پنا کمال دکھایا۔اس کے بعدوہ اللہ کا بال کھڑے ہو کر مراقب ہوگئے۔ رفتہ رفتہ اُن کا بدن سُن ہو گیا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیااور ان پر غنودگی اُگا کہ اُن کھڑے ہو کر مراقب ہوگئے۔ رفتہ رفتہ اُن کا بدن سُن ہو گیا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیااور ان پر غنودگی اُلگی ما تھ بی انہیں صاحب مزارکی زیادت ہوئی جن کا چہرہ پھولوں کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے اُل اِن اِن جہرہ بھول ہٹاکر اپنا چرہ بے نقاب کیااور اشارے سے رحمت خان کوا کیک راستے کا نشان بتایا جس پر چلتے لئوں آخر ہودہ بھوگئے گئے۔

ان دنوں بردوہ میں استاد مولا بخش کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا پہلانام چولے کھیسن خال تھا، لیکن کسی مجذوب ہات پرانہوں نے یہ نام بدل کر اپنانام مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گا ٹیکی گھرانے کے سربراہ تھے۔ درا کے مہاراجہ مایا جی راس گا ٹیکواڈ پر اُن کا برااثر تھا۔ مہاراجہ خود بھی موسیق کے رسیا تھے اور استاد مولا بخش کی بہاراجہ خود بھی موسیق کے رسیا تھے اور استاد مولا بخش کی بہارا ہے علاوہ بہان مالیہ کے نام سے کھول رکھی تھی۔ اس میں ہندوستانی موسیق کے علاوہ برامین کے شعبے بھی موجود تھے۔

اتاد مولا بخش کی بیوی ایک مسلمان شہزادی تھی۔ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے لمانوں پر مظالم کی قیامت ڈھائی تو دوو فادار ملازم اُس شہزادی کو خفیہ طور پر برودہ لے آئے۔ مولا بخش نے اُسے لمانوں پر طالم کی قیامت ڈھائی تھے۔ مولا بخش نے اُسے پال پاددی اور بعد ازاں اُس کے ساتھ شادی کرلی۔ دونوں ملازم بھی تاحیات اس گھر بیس رہے 'لیکن شہزادی لا نہب کے متعلق بھی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اُس کارشتہ ٹیپوسلطان کے خاندان علمافاد

جب امتاد رحمت خال بردودہ پہنچے تواستاد مولا بخش نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیااور اپنی بری بیٹی اُن کے نکاح میں عدل کے دکاح میں عدل کے دکار میں عدل کے دکار میں عدل کے دلا مولی بخش نے اپنی دوسر ی بیٹی کو رحمت خال سے بیاہ دیا۔ صوفی

عنایت خال ای بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔

عنایت خال نے گیان شالہ اکیڈمی میں راگ و دّیا پر عبور حاصل کیا۔ مہاراجہ گا نیکواڈ کی نواہش خ متقل طور پر اُن کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو جائیں 'لیکن عنایت خال کے دل میں جہاں گردی کی اُڈھن ہا تھی چنانچہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے لگے۔

سب سے پہلے وہ نیپال گئے۔ کھٹمنڈو میں اُن کی ملاقات ایک پنجابی بزرگ سے ہوئی جو دہاں کے داؤ مہار انوں کی تربیت پر گئے ہوئے تھے۔ اُس بزرگ نے عنایت خاں کا تعارف ایک ہندویوگ سے کرایاج مالا سے آنکھیں بند کیے پہاڑ کی کھوہ میں سادھی لگائے بیٹھا تھا۔ عنایت خاں صبح و شام اس غار میں جاتے اور اِور مامنے بیٹھ کر دیر دیر تک و بنا بجاتے 'ایک روز یوگ نے خوش ہو کر آئکھیں کھول دیں اور عنایت خال اور اوجہ "کا خطاب عطاکیا۔

نیپال سے عنایت خال نے بر مااور سیلون کاسفر کیااور پھر گجرات کا ٹھیاوار' میسور' مدراس' مالابار کا با کرتے ہوئے کلکتہ پنچے۔ کلکتہ میں انہوں نے مدرسہ کالج' پریذیڈنسی کالجے اور یو نیورٹی ہال میں کئی لیکچرد کے' ہی سے پچھ کی صدارت رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی کی۔ کلکتہ سے آپ ڈھاکہ آئے' جہاں نواب ڈھاکہ نےاٹن ہ میں محفلیں منعقد کر کے اُن کا تعارف سلہٹ اور آسام کے مشاہیر سے کرایا۔ مہاراجہ دیناج پورعنایت مال ہا ہا پرخاص طور پرعاشق تھے اور اس فن میں انہیں اپناگر و تسلیم کرتے تھے۔

ای دوران میں عنایت خال حیدر آباد دکن پنچ اور میر محبوب علی خال کے دربار میں باریاب اولئ نظام تصوف اور موسیقی کے دلدادہ تھے اور رفتہ رفتہ دونوں میں خوب گاڑھی چیننے گی۔ دربار عام کے علاوہ کان خال کو نظام کی خاص مجلسوں اور نجی محفلوں میں بھی عمل دخل حاصل تھا۔ میر محبوب علی کے اصرار پر عنایت خال الا بات پر رضا مند ہوگئے کہ وہ حیدر آباد میں مستقل طور پر سکونت اختیار کرلیں کیکن کارکنان تضاو قدر کو کچھ اور قاطار

حیدر آبادیس عنایت خال کی ملا قات چشتہ سلسلہ کے ایک بزرگ سید محمد ابوہاشم مدنی ہے ہوئی۔ سرماب نے عنایت خال کو راہ سلوک کے پیچو خم ہے آشا کیا۔ اس راستہ میں مجاہدے کے ریگزار بھی تھے اور مثاب کا وگزار بھی۔ سفر کی دشوار گزار گھاٹیاں بھی تھیں اور منزل مقصود کے پُر اسرار سنگ میل بھی۔ عنایت خال فگر اربھی نے کا کانور برساتے 'وینا بجاتے' اس عالی سید ابوہاشم مدنی کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گئے کانور برساتے 'وینا بجاتے' اس عالی منزل آگئی جہاں پر میراجیم وینا کا سازی گا۔ برا پر چلتے گئے 'جہاں پر میراجیم وینا کا سازی گا۔ برا روح وینا کے تاربن گئی اور میری زندگی ایک سرمدی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پینچ کر میں نے اپ فن کا مراا اللہ اس دوح وینا کے تاربن گئی اور میری زندگی ایک سرمدی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پینچ کر میں معروف ہے۔ اس ازلی اور ابدی موسیقار کے سپر دکر دیا جو کا نئات کے سر کم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیں اڑانے میں معروف ہے۔ اس ذلی اور ابدی موسیقار کے میر دکر دیا جو کا نئات کے سر کم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیں اڑانے میں معروف ہے۔ اس خاب کی موسیقار کے میں معرفت کا رنگ اچھی طرح ریچ گیا تو اُن کے مرشد سید ابوہا شم مذل نے کھا بولیا ہم مذل نے کھا با

کرابدا مغربی ممالک میں چلے جائیں اور اپنے فن کے ذریعہ روحانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔

کابت فال نے مرشد کے تھم پر سر تسلیم خم کیااور13 ستبر 1910ء کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ اُن کے حقیقی اور ایک پڑار اوال بھی ساتھ تھے۔ اُس وقت ان مینوں کی عمر تمیں تمیں سال سے بھی کم تھی۔

نوبارک پڑنے کر عنایت خال نے اپنا پہلا کیکچر کو لمبیا یو نیورٹی میں دیا۔اس کے بعدوہ بہت سے دوسر سے شہر ول الدادان میں اپنی مخفلیں منعقد کرتے رہے۔ اُن کے مداحوں میں سانتار وزا کے فن باغبانی کے ماہر لو تھر بوعیک گانال تھے۔ وہ تھو ہر کے پودے کو کا نٹوں کے بغیر پیدا کرنے کا تجربہ کررہے تھے۔ بے خار حیات عنایت خال کا فہرالین قاادر بے خار نباتات لو تھر بوعیک کا۔ یہی ان کی دوتی کی قدر مشترک بن گئی۔

الریکہ میں دو برس گزارنے کے بعد عنایت خال اپنے بھائیوں سمیت انگلتان آگئے۔ یہاں سے وہ روس گئے۔ اکم میں ٹالٹائی کا بیٹا کاؤنٹ سر ہے۔ ٹالٹائی عنایت خال کا مداح بن گیا۔ اُس نے انہیں بہت سے موستاراں کا بیٹا کاؤنٹ سر ہے۔ ٹالٹائی عنایت خال کا عداد دوں۔ مسادوں و سرے کی شہروں میں اُن کے فنی شومنعقد کرانے میں مدودی۔ کاؤن ٹالٹائی کی کوشش سے عنایت خال کی کتاب "A Sufi Message of Spiritual Liberty"کا درکانہان میں ترجمہ ہوکرماسکو میں شائع ہوا۔

ایک روایت کے مطابق صوفی عنایت خال کی ملا قات زارِ روس سے بھی ہوئی تھی۔اس ملا قات کا بند و بست را ہمای خال کے مطابق صوفی عنایت خال کی موجود نہ تھا۔ را ہمای خال میں موجود نہ تھا۔ المالا آت کی بوری تفصیلات و ستیاب نہیں ہو سکیں۔

ماکو ہیں عنایت خال کا ایک اور مداح بے بیک تھا۔ بے بیک تا تاریوں کا سردار تھااور امیر بخارا کی جانب سے زارد کا کے دربار میں سفیر کے عہدے پر مامور تھا۔ بے بیگ نے بہت کوشش کی کہ عنایت خال بخارا کا دورہ بھی لربی کین انکی دنوں پہلی جنگ عظیم سریر آگئی اور عنایت خال انگشتان واپس لوٹ آئے۔

جگ کے پانچ سال عنایت خال نے انگلتان میں بسر کیے۔اس عرصہ میں انہوں نے "صوفی تحریک" کی منظم فرر بنیاد ڈالدار لندن میں ایک اشاعتی ادارہ" صوفی پباشنگ سوسائٹ" کے نام سے قائم کیا۔

جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کے چتے چتے کا دورہ کیا۔ ہر جگہ مریدوں کی خاصی تعداد ان کے ہاتھ پر بعث کرکے صوفی تنظیم میں داخل ہونے گئی۔ اب وہ موسیقار عنایت خال کی جگہ مرشد عنایت خال کہلا نے لگے اور پالینڈ اندر اندر یورپ کے بہت سے ملکوں میں صوفی تحریک کے سنٹر قائم ہوگئے۔ خاص طور پر ہالینڈ المولیڈ فرانس 'جرمنی' اٹلی' آسٹریا' سویڈن' ناروے' ڈنمارک اور انگلتان کے بہت سے شہروں میں ان کی مائم کی سنٹر قائم ہوگئے۔

ا بی تریک کواس طرح دن و گئی اور رات چوگی ترقی کرتے دیکھ کر عنایت خال نے جنیوا میں اپنی تحریک کا ٹیالا ڈالی مرکز (The International Headquarters of the Sufi Movement) کے نام سے قائم کر دیا۔اس کی ایک برائج پیرس میں کھولی 'جہاں اب انہوں نے اپنامستقل قیام اختیار کر لیا قلہ پہلا) کی رہائش گاہ کا نام ''فضل منز ل'' تھا۔ بین الا قوامی ہیڈ کوارٹر کی دوسر می برانچ ہیگ کے قریب (Katwijk)، مقام پر تھی۔اس کانام'' مراد حاصل''تھا۔ یہاں پر اب''مراد حاصل فاؤنڈیش'' قائم ہے۔

1926ء میں عنایت خال کو ہندوستان چھوڑے سولہ برس ہو چکے تھے۔ پورپ میں اُن کی صونی فرکیا. نکته عروج پر تھی کہ یکا یک اُن کے دل میں خاک وطن کی کشش نے زور مارا 'اور نو مبر کے مینے ہیں الاہورہ ر وانہ ہو گئے۔اُن کی بور پین سیکرٹر ی قسمت سام اُن کے ہمراہ تھی۔ پیرس میں اُن کے حلقہ بگوشوں کی کثر نوا اُن کوالوداع کہااور دوسرے شہر وں میں اُن کے بہت سے اور مریدایئے مرشد کی واپسی کے انظار میں بیڈ گئے۔ ہندوستان پہنچ کر صوفی عنایت خال نے دتی اور لکھنو کی یو نیورٹی میں لیکچر دیئے اور ہنار س' آگرہ' نے إلا برودہ کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مغرب میں اپنے مشن کی کامیابیوں سے آگاہ کیا کین بہاں ہالا ا مسلک کوئسی قتم کی مقبولیت حاصل نه ہوسکی۔ یہاں پر اُن کو فقط ایک یاد و مرید نصیب ہوئے۔اُن میں عالمیٰ ا شاستری تھی جوایک ہندوڈاکٹر کی امریکن ہیوی تھی۔اپنی اس ناکامی سے مایوس ہو کرانہوں نے یورپ داہم ہایا پروگرام بنالیا۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ اجمیر شریف گئے۔ دسمبر کی سردی کے ایام تھے۔ صوفی عنایت فال گاہٰ ہ متواتر محفل ساع میں شریک ہوتے رہے۔اس کڑا کے کی سردی میں ساری ساری رات شنڈے فر ؓ پر بیخے ﴾ ے انہیں نمونیہ ہو گیا۔ دتی واپس آکر وہ کی ڈاکٹروں کے زیرِ علاج رہے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل فال غالم اُن کے علاج معالجہ میں حصہ لیا۔ 4 فروری 1927ء کی رات کو صوفی عنایت خاں بے ہوش ہوگئے۔ می نن سلام جواُن کے ساتھ یورپ ہے آئی تھی' یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ اُس کا مرشد قریب المرگ ہے۔ اہم کم ربی کہ مرشد مراقبہ میں غرق ہو کر ساد ھی میں گیا ہوا ہے۔ وہ کئی گھنٹے مرشد کی جاریائی کے ساتھ کھنے لیک راہی بیٹی رہی۔ صبح کے آٹھ نج کر بیس منٹ پر دوڈاکٹروں اور مسز شاستری نے بردی مشکل ہے اسے یقین دلاباکہ اللہ الله كوبيارے مو يك يي \_ صوفى عنايت خال كوخواجه نظام الدين كى درگاه كے قريب وفن كرديا كيا\_

صوفی عنایت خال کی و فات کے بعد اُن کے سلسلہ کو اُن کے بھائیوں محبوب خال مجمع علی خال اور مڑن ہا اِ نے چلایا۔ عنایت خال کی بیوی ایک امریکن خاتون امینہ بیگم تھیں۔ اُن کے بطن سے کئی بیٹے اور بیٹیال پراائرا اُلیا اس کے بطن سے کئی بیٹے اور بیٹیال پراائرا الیکن صوفی تحریک کی جانشینی اُن میں سے کسی نے نہ سنجالی۔ اُن کی ایک بیٹی نے البتہ ایک دو سرے میدال ٹماہا الله بیر اس کا م خواریت خال عرف" بابلی" تھا۔ دو سری جنگ عظیم میں جب جرمن افوان نے فرائرا الله کیا 'تو نور النساء بیر س میں مقیم تھی۔ اُس نے ''میڈیلین "کاکوڈ تام اختیار کر کے لندن میں اتحاد کا فرہ اللہ بیٹر کو اُر خویہ پیغامت جیجنے کا فریضہ سنجال لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک وائر لیس میٹ استعال کو آئی۔ ہیٹر کو اُر کی جو انسانی اور دلیری سے سرانجام دیا۔ جنگ کے دور ان ایک ایساوقت بھی آیاجب لان ٹماٹھا کا مائن کے بڑی جانفٹانی اور دلیری سے سرانجام دیا۔ جنگ کے دور ان ایک ایساوقت بھی آیاجب لان ٹماٹھا کھڑی ہیڈ کو ارٹر کا فرانس کے ساتھ واحد رابطہ نور النساء عنایت خال عرف" میڈیلین "کی ذات کے ذریع آئیا

الرائی الم کی نے دعادے کر اُس کاراز فاش کردیااور جرمن فوجیوں نے اُسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا۔ بظر کی کلن کے بعد جب بخرل ڈیگال نے فرانس کی حکومت سنجالی ' تو نورالنساء عنایت خان کو بعد از موت فرانس اور کلئنے بیادری کے نہایت اعلیٰ اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات کی نقول اس باب کے آخر میں منسلک ہیں۔

مائی خان نے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہیں اسلامی تصوف کے رموز سے آشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کا اور اُن مربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور پورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے الافران کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور پورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے الافران کا مائے میں ڈھال کو اور کواس سلسلہ میں واضل کرنے کے بجائے ان کا مسلک تھیو سوفیکل سوسائٹی کی مافران نے سانچ میں ڈھال لیا' چنانچ اسلام کی تبلیخ کرنے کے بجائے ان کا مسلک تھیو سوفیکل سوسائٹی کی مافران نے سانگ مجموعہ اخلا قیات سابن کر رہ گیا۔ اس مسلک میں اسلام سمیت دنیا کے سب ندا ہب بملاز د ہم ہم کے بیاں اگلی مقدرے کے خلاوہ ہمندو' بملاز د ہم ہم کے بیاں اور زرتشیوں کے علاوہ ہمندو' بملاز د ہم کا کہ کا کا کا کو گور ور سے نہیں۔ مسلمانوں 'عیسائیوں' بیودیوں اور زرتشیوں کے علاوہ ہمندو' بارٹ مشرک اور ملحد بھی کیاں طور پر اس سلسلہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطر سے انسان نورٹ مشرک اور ملحد ہم کا اور خر سے میاں الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی فیراداس مقعد کے لیے اس تحرک میں انسان کا واحد مشتر کہ ند ہہ ہم ہم عبادت کو بین الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی بھی اور خاص انہیں حاصل ہے۔

" نالگیرعبادت " میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار ور قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے ایک کشادہ میز کے میں معاری ہوئی ہے جو ساری روشی کے میں معاری ہوئی ہے جو ساری روشی کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدائے واحد کا نشان ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو ، ملم کا منی وہادئ ہے۔ اس موم بتی سے نیچے کی طرف چیر چھوٹی موم بتیوں کی قطار ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو یا بھومت در شعبیت میں میں سے سامنے اس فد ہب کا یہ مت در شعبیت کے سامنے اس فد ہب کا فیاد ماری میں ہیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس فد ہب کا فیاد ماری وہا ہوں کے سامنے اس فرح کو (Church For All) کانام بھی دیاجا تا ہے۔

ال م کا اجما کی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا پناذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں الله ذکر واذکار کی تعلیم وی جاتی ہے۔ یہ تعلیم صیفہ رازیں رکھی جاتی ہے جو مرید ترقی کرتے جاتے ہیں 'ان کو براہ صاحبزادی' نور زادی' شنرادی' شنرادی' سراج' چراغ وغیرہ کے خطاب دیئے جاتے ہیں' خاص خاص میانتہ مرید قا فوقا ذکر کا صلقہ بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ صلقے بھی انتہائی خفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس میں بہت می عربی اور فاری کی لمانتہ کری دوانی ہے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر 'اسمِ اعظم ' پیرومرشد' شخ المشائخ' مراد حاصل' دربار' ہجرت' لماناتہ کری دوانی ہے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر 'اسمِ اعظم ' پیرومرشد' شخ المشائخ' مراد حاصل' دربار' ہجرت' دوات ' تروک ' رحت' فضل وغیرہ۔ اس خاہری تعلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف من والم کو کو گورشتہ نہیں۔ اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال من کو گورف کانام دینائی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔

بالینڈ میں اس تحریک کے آخری مسلمان سربراہ صوفی عنایت خال کے جھوٹے بھائی مثرف مولا ہال ہا استحدہ اللہ اللہ علی متعین تھا تو مشرف خال صادب ہما کے سفیر کی حیثیت سے ہیگ میں متعین تھا تو مشرف خال صادب ہما کئی ملا قا تیں ہوئیں۔ اُن کی بیگم ایک ڈی خاتون تھیں جن کو صوفی تحریک کی طرف سے "شہرادی" کا ظاب الله تھا۔ وہ اپنے میال سے زیادہ تعلیم یافتہ تھیں اور اُن کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا تسلط جماری تھیں۔ اُن کی اولاد نہ تھی۔ ایک روز صوفی مشرف خال نے برے دکھ سے کہا کہ اُن کی وفات کے بعد یہ تحریک کمل طور ہم اور اُن کی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت اصطلاحی سارا اللہ ہم اُن کی وفات کے جو میں جلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت اصطلاحی سارا اللہ ہم اُن کی وفات کو چند برس گر رکھے ہیں اور جس خدشہ کا اظہار انہوں نا تھا وہ بھی آہتہ آہتہ اپنارنگ لار ہا ہے۔

صوفی مشرف مولا میاں خال بڑے سادہ طبیعت مرنجاں مرنج انسان تھے۔ ڈی زبان روانی ہے بولئے نے کم قدرانگریزی سے بھی شناسا تھے۔ار دوبول تولیتے تھے 'لیکن پڑھنے میں دفت پیش آتی تھی۔ایک روز می اُلاکا بمطاقعا توانہوں نے پچھ" عار فانہ 'کلام سنانے کی پیشکش کی۔پیانو پر پہلے انہوں نے عالب کی اس غزال کے کماٹھا گائے:۔

ابنِ مریم ہواکرے کوئی میرے دکھ کی دواکرے کوئی اس کے بعدانہوں نے اقبال کی بیر غزل سائی:-

> نہ آتے ہمیں اس میں تحرار کیا تھی گر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی

> > اس غزل کا ایک شعر ہے:-

کھنچ خود بخود جانب طور مویٰ کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی

اس شعر کو گاتے وقت وہ "موسیٰ"کو لگا تار"موسیِ"ہی پڑھتے گئے۔ان دوغز لوں کووہ" عار فانہ گام" باللہ وجہ سے سجھتے تنے کہ ایک میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کا نام آتا تھا۔

ڈی مرید صوفی مشرف خال کو '' حضرت پیر و مرشد''کے القاب سے مخاطب کرتے تھے۔ وہ خود بھی اپ آپ اوالا مشرف خال کے نام سے متعارف کر اتنے تھے۔ ایک بارانہوں نے اپنی تصنیف (Pages in the Life of a Sufi مجھے تحفیّہ دی۔ اُسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مار کریٹ سکنر کے تعاون سے لکھا تھا۔ میری در فوارت ہائیں نے اس برانگریزی میں جو آٹوگراف دیا'وہ یہ تھا: (Murshid Musharaff Khan)

اُن کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ فال الہا ہر د لعزیز تھے۔ غالبًاس کی ایک وجہ بیہ تھی کہ وہ کسی مرید سے کسی بات پر کسی قتم کا اختلاف رائے نہ کرنے فیے اُو الم پیراثات میں ہلا تھا۔ میں نے بھی اُن کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ملتے نہیں دیکھا۔ ان مہانل کے بادجود ہالینڈ کے وزیرِ خزانہ پر وفیسر Wiueyeen پر اُن کا بڑااثر تھااور وہ بہت سے ذاتی اور سیاسی مالان میں اسخارہ کروانے صوفی مشرف خال کے یاس آیا کرتے تھے۔

الرك فكست كے بعد فرانس كے صدر جزل ڈيگال نے نور النساء عنايت خال كو بہادرى كاايك بہت برااعزاز بعد من علاكيا۔ اس اعزاز كانام يہ تھا:۔

(The croix de Guerre, with Gold Star) ای طرن برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اسے بعد از موت "جارج کراس" کے بیش بہا اعز از سے نواز ا۔

# تُو ابھی را ہگذر میں ہے

جمان کامہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز میں میرا کورس پورا ہو گیا۔وطن کو واپس لو مٹے عہلے مُن نے ج کی نیت کر لی۔اس سال جج کاد ن اگست کے مہینہ میں بڑتا تھا۔

امزیکن ایکپیریس کے ہال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامناا نکوائری آفس کی ایک لڑکی سے ہوا۔ اُس نے فالق ڈی انداز میں اپنی گردن کولوچ دے کر امریکن لہجے میں میرا استقبال کیا''گڈ مار ننگ سر میں آپ کی کیا خدمت کرکٹی ہوں؟"

" فکریہ" میں نے کہا" میں سعودی عرب جانا جا ہتا ہوں۔اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں افر ہواہوں۔"

"مانونوُدى عمر ب بيا.....سانحونُونُودى عمر بي ي..... بي "

لڑکانے کی بار زیر لب گنگایااور پھر امریکن انداز میں اپنے شانے سکیڑ کر میری طرف یوں حیرت سے دیکھنے گاہے ئی نے اُس سے کوئی عجیب وغریب سوال پوچھ لیا ہو۔

کچ دیرادر گنگانے اور کندھوں کو نیم بینوی جنبشیں دینے کے بعد وہ بادل نخواستہ اٹھی اور مجھے اپنے ہوائی شبے کے اہر کے پاس لے گئی۔ سعودی عرب کانام س کر ہوائی شعبے کے ماہر نے بھی مجھے تنکھیوں سے گھور ااور پھر نابت فڑا افلاقی کے ساتھ مجھے بحری شعبے کے ماہر کے حوالے کر دیا۔ بحری شعبے والے نے مجھے بڑی شعبے میں بھیج دیااور بڑی شعبے کا اہر کچھ دیرا پناسر کھجلانے کے بعد مجھے اپنے منجر کے پاس لے گیا۔

سعودی عرب کانام من کر منیجر بھی پچھ سوچ میں پڑگیا۔ پہلے اُس نے اپنے میز کی درازے ایک فہم اللہ نکال کر اُس میں مشرق وسطی کے نقتوں کا مطالعہ کیا۔ پھراٹھ کروہ سامنے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کا ہاڑہ لجالاً جس میں سادی دنیا کے ہوائی 'بحری اور بڑی راستوں کے مفصل خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جدہ 'کم الاملام پرانگلی رکھ کر منیجر سے کہا کہ اگر میں ان متیوں شہروں میں سے کسی ایک جگہ بھی پہنچ جاؤں تو میرامتھ د پر ابوما کا۔

" مجھے اپنی لا علمی پر ندامت ہے۔ "امریکن ایکسپریس کے منیجر نے نقتوں کاسرسری ساجائزہ ختم کر کے کہا" کہا اگر مجھے دو روز کا وقت دیں توشاید میں آپ کواس سفر کے متعلق کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ "

کوئی ایسا مقام نہیں جہال استے رگوں اور نسلوں اور قومیتوں کے انسان بیک وقت اس قدر تعداد میں گاہا

دوروز کے بعد جب میں دوبارہ امریکن ایکسپریس کے دفتر میں گیا، تو منیجر کے سامنے بہت سے سز لاگا بڑا کا انبار لگا ہوا تھا، کیکن اس ساری کا وش کا عملی نتیجہ فقط اس قدر تھا کہ یورپ کا بیہ وسیج اور ماہر سز کا ادارال ا میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہرہ یا بیروت یا بغداد سے جدہ یا مکہ یا مدینہ کے لیے سز کا کون ما کم پڑ اختیار کروں۔

"اسسلسلے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں۔" نیجر نے معذرتاندا ندازے کہا۔

''ہاں'ج کے زمانہ میں کی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں'سمندری جہازوںاور نظل کے قافلوں کا خاص انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں۔ ہمیں اُن کے متعلق کو کیا اطلاع کیر ملتی۔''

برسبيل تذكره منجرنے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا" جہاں تک میری معلومات کاتعلق ہے بئی سجھا ہوں کہ ا

الا میں مودی عرب کاسفر صحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گر میوں میں وہاں کا در جہ حرارت 125 ڈگری عنج الار پہنے جا اللہ ہیں۔ گر میوں میں وہاں کا در جہ حرارت 125 ڈگری عنج الار پہنے جا تا ہے۔ یوں بھی اس ملک میں حفظانِ صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ انوار وہ اقف بلے دالے ہوں 'وحن اتفاق سے میرے پاس کیپری کی ایک بگنگ خالی ہے۔ کیپری سے تو آپ ضرور واقف الال می ایک بنی نیور میں کے در میان وہ خوشما جزیرہ جہاں چکیلی دھوپ ہے۔ خوبصورت سیر گا ہیں ہیں 'اطالیہ کے اگر دول کی بہترین شراب ہے۔ مصر کا سابق شاہ فار وق ہے۔ در اصل کیپری آج کل دنیا بھر کے ساحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ ذندگی کالطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جائے۔''

می نے نیجر کا شکر سے اداکیااور دل ہی دل میں سے شعر گنگنا تا ہوا وہاں سے اٹھ آیا ہے اور ول کو دیں حضور سے پیغام زندگ میں موت ڈھونڈ تا ہوں زمین حجاز میں

ال سفر کے متعلق بیروت 'دمشق اور بغداد ہے بھی سفارت خانوں' سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت ہے جو نجریں موصول ہوئیں' وہ بڑی مایوس کن تھیں۔ ہاں قاہرہ سے البتہ امید کی ایک مدھم سی کرن ضرور جھلملائی۔ معرکا اثلا بی کومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے ایک ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصرے حجاز جایا گرائے۔ یہ جہاز مصری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نگل سکے گی یا نہیں۔ بہر حال بیہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایک نظر آئی جہانے انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ باتی سب راہیں تو مسدود تھیں یا اُن پر لا علمی کے کہرے چھائے بھی جے۔

جب مِّن نے مصروالی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تو اُس نے مایوسانہ انداز سے سر ہلایا۔ "مَ ہاکر کوشش کردیکھو' مجھے بالکل امید نہیں کہ تمہیں کامیابی ہو۔"

ادر پرامریکن ایکسپرلیں کے منیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے بھی جھے ایک مشورہ دیا۔"اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم الار ہو اتوسیدھے ہیر دت چلے آنا۔ وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں۔ وہ متہمیں خوب سیر کرائمیں گے۔ ہرات مشرق وسطیٰ کا پیرس ہے۔ وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گا ہوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کل سمیعہ ممال مجی دہاں آئی ہوئی ہے۔ وہ مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی۔"

معرکے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے ایک قتم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے گئی تھی۔ حجاز کے لیے میں جو دامر بھی نکالا تھا اُس پر وہ الف لیل کے جادوگر بادشا ہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمود ار ہو کے رہتا تھا۔ کمرانا کم وہ بہ نفس موجود تھا' ہیروت میں اُس کی محبوب رقاصہ تھی ..........

پرلز'پیرس'جنیوا'برن'لوزان'لوگانو'میلان' فلورنس'وینس'ر وم.........

ردم می اشفاق احمد و بال کی میونیورش میں اردو پڑھا تا تھا اور ریڈ میو روم میں اردو کا پروگرام بھی کرتا تھا'جس

وقت میں روم پہنچا اُن دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طبلی ہو رہی تھی۔ اُس زمانے میں ہندوستان کا ایک اُل بیڑا یورپ کی بچھ بندرگا ہوں کا خیر سگالی کا دورہ کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اردو پر دگرام میں اس دورے کی خبر کو نٹرکہ وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بیڑا کہہ دیتا تھا اور پھرمعافی مانگ کرھیجے تلفظ اداکر تا تھا۔ اس پہندہ ا سفار سخانہ نے بڑا شور مچایا کہ بیہ شخص جنگی بیڑا کو جان ہو جھ کر جنگی بیٹرا کہہ کر بھارت ما تاکی تو بین کر دہا ہے۔ ا اشفاق احمد اردو الما میں بیڑے اور بیٹیرے کی بایہی مما ثلت اجاگر کر کے اپنی صفائی بیش کر رہا تھا۔ پروفیم الگرنا بادُسانی اس مقدے میں اُس کی مدو فرمارہے تھے۔

روم میں ایک کی منز لہ ممارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اُس نے میرا سوٹ کیس اپنے کرے! رکھتے ہی یو چھا''لتی پیو گے؟''

روم اور لستى؟ نیکی میں پوچھ پاچھ کیا۔ میں نے فور آصامی بھرلی۔اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کا دکان ہر گیاجود ووجہ ' دہی ' مکھن ' کریم اور پنیر بیچنا تھا۔ اُس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکاندار کو" چاچا"کہہ کر ہجالی اا مخش گالی دی۔ دکاندار نے بھی ہے در ہے وو تین ہجائی گالیاں دے کر اُسے خوش آمدید کہا۔اس کے بعداشال ا نے میرا تعارف کرایا۔ دکاندار نے پنجائی زبان میں چندگالیاں دے کر میرے ساتھ اپنی خیرسگالی کا اظہار کیاالہ آئے نہایت لذیذ نمکین لسی بناکر پلائی۔

اُن دنوں اشفاق کے پاس ایک سکوٹر ہوتا تھا۔اُس پر بٹھا کر اُس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم ٹولا ہی دور گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا'' ہمیں سکوٹر پر بیٹھ کرروانہ ہوئے تنین منٹ ہوگئے ؟''

"بال ' ہو گئے " میں نے گھڑی د کھے کر کہا۔

" تواللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم خیریت سے ہیں۔"اشفاق نے کہا۔"روم کی سڑکوں پر ہر تمن مندا، ٹریفک کا ایک حادثہ ہوتا ہے۔"

 مان کیا۔ دوہزی دیر تک دکاندار کے ساتھ اطالوی زبان میں اس جوتے کے محاس پر گفتگو کر تارہا۔ کسی بات پر تاؤ ماردکاندار نے جوتے کا جوڑا تہہ در تہہ مروڑ کر میری پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ بید اس بات کی دلیل تھی کہ بید زائے حدنازک سبک اور کیکدار ہے۔ اشفاق نے بھی میری جیب پر ہاتھ پھیر کر تصدیق کی کہ جیب میں جو تا نہیں اردال پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مزید مول تول کے بعد اشفاق نے اپنیاس سے ساڑھے تین ہزار لیرے ادا لے ادار جو تاخرید کر مجھے بطور تحفہ دے دیا۔ اس مہم کے بعد میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور اپنانیا جو تا کہان کر نیپلز کو

نیپز بنج کو میں نے اپناسامان ہوٹل میں رکھااور پہلی ٹرین پکڑ کر پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ اتوار کا دن تھا۔

ہیالًا کے گونڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ صدیوں پہلے اس شہر کے باشندوں نے حیوانی شہوانی اور نفسانی شاد ناط کوجو فروغ دیا تھا اُس کے آثار ملاحظہ کر کے عبرت تو کسی آنکھ میں نظرنہ آئی البتہ حسرت کا غبار بہت سے ہُراں پر چھایا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل وصورت کے دلال جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیلوں کی طرح منڈ لارہ سے اور فی تعادیہ کے جیب وغریب مرقع جمع تھے۔ قریب روفی تعادیہ کیا ہونی اُس کا جو اُس کی لذت پرتی کے عجیب وغریب مرقع جمع تھے۔ قریب نالوں دیئودی اُس کا جو اُل کا جو ٹی کا آتش نظار ہذہ ہوئی کراتا تھا اُلی اُلہ ہوئی کا مراح منڈ کا سامارے سے نالوں ہوئے گئی سے مراجروی کی لذت سے سر تاپا ڈو با ہوا تھا۔ پو مپیائی کی پھر یلی سڑکوں اور گل کی اُلی میر سے نئے اطالوی جو تے کے دونوں تلے اکھڑ کر الگ ہو گئے۔ میں نے بیانا کی اور اس عبرت کدہ کی باقی یا ترانظے باؤں گی۔

بیادان می وی کی حیب میں ڈال لیے اور اس عبرت کدہ کی باقی یا ترانظے باؤں گی۔

پراہ بھے اور دروہ میں میں بیات ہوئی کے ڈائمنگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی۔جو ویٹرس میری میز پر مامور تھی وہ ا ٹام کو نیپازواپس بہنچا تو ہوٹل کے ڈائمنگ روم میں ایک اور مشکل پیش آئی۔جو ویٹرس میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے اگر بری زبان ہے قطعی نا آشنا تھی۔ کھانے کا مینوا طالوی زبان میں چھپا ہوا تھا اور میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں بڑا کوشش کی کہ کھانے کے انتخاب کے متعلق کسی طرح اس پر اپنا مفہوم واضح کر سکوں 'لیکن وہ ہر بارا پی گردن مطکا کراور ٹانے اچھا کر مسکرا ویتی تھی۔ میری سمیری کو بھانپ کر قریب والی میز سے ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور نہایت طہزاگر بزی میں بولا 'میا میں آپ کی مجھ مدد کر سکتا ہوں؟"

"شکریہ" میں نے کہا" میں ویٹرس کو یہ سمجھانا جا ہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے۔اگر مچھلی یا افی موجود ہوں تووہ لے آئے 'لیکن وہ سورکی چر بی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔"

دیڑی آرڈرلے کر چلی گئی تو نوجوان نے مجھ سے پو چھا''کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟'' "بی نہیں'میں پاکستانی ہوں۔''

"الحدلله" وجوان نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ بکڑ کر کہا" میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آئے آپ ہماری میز ہا ہائے۔ میں آپ کواپنی مشکیتر سے ملاؤں گا۔ ہم دونوں کوپاکستان سے بڑی دلچپس ہے۔" ا پنی میز پر پہنچ کروہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم ادا کرنے میں مشغول ہوگیا۔" برام رشید مؤت ہے۔ بیہ میری منگیتر نزیہہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں۔ روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم ماگل کررہے ہیں۔ آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں کیونکہ داناؤں نے کہاہے "See Naples and then die"

پھرائی نے نزیبہ سے میرا تعارف کرایا"آپ پاکتانی ہیں۔الحمد للد۔ ہمیں پاکتان سے بری مجت بہ ہا نزیبہ ؟ آپ گوشت نہیں کھاتے۔ شراب نہیں پیتے۔ عالبًا سگریٹ سے بھی پر ہیز ہوگا۔انڈے اور مجلی کی اس کے اور مجلی کی اس سے ہوئے ہوں تو۔ معلوم نہیں نزیبہ' ایسے لوگ یورپ آکر کیا کرتے ہوا! رشید مؤمن نے طنز یہ بنس کر کہا۔

> "معلوم ہوتا ہے آپ میں کوئی کروری نہیں ہے۔"نزیبہ نے اخلاقاً کہا۔ "جیہاں"چھوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں ....."میں نے بھی نہ اقاجواب دیا۔ رشید مومن نے زور کا قبقہہ لگایا۔ نزیہہ کچھ جھینپ سی گئی۔

''والله'نزیہہ'جب تم شرماتی ہو' تو تمہار اچبرہ اس گلاس کی طرح عنابی ہو جاتا ہے۔''رشید موُن نے ال وائن کا گلاس اٹھا کر کہا۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے گلاس بلند کیے اور بڑی گرم جوثی کے ساتھ میراجام محت الْق کیا۔

کچھ دیر طرح طرح کی ٹر لطف باتیں ہوتی رہیں۔ رشید مؤن کی باتوں میں نہایت سلجھا ہوا مزان قدار ہر کے خلوص کی سادگی بڑی دلآ ویز تھی۔ رفتہ رفتہ گفتگو کارخ میرے سفر حجاز کی طرف بھر گیا۔ اگرچہ اُں ون کی رشید مؤن اور نزیہہ سرخ اطالوی شراب کی تین بوتلیں ختم کر پچلے تتے اور اُن کی آٹھوں میں سرور کی ایک المبنی اُ غنودگی بھی اتر آئی تھی'کین حجاز کاذکر آتے ہی وہ دونوں سنجل کر بیٹے گئے۔

"آپ ججاز جارہے ہیں؟ آپ بوے خوش نصیب ہیں۔ واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ "زیہ نے ہیں جوش سے کہا۔ اب اُس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایسی چمک تھی' ایک ایسا کیف چھک آیا تھا'جو من اللالا شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوشنما تھا۔

"آپ نزیہہ کی باتوں میں نہ آئیں "رشید مؤن نے کسی قدر تخی سے کہا"سب جوان لڑکیاں وہماار زرواَنلا ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشیان ہوں گے۔"

"خدا کے لیے رشید ایسی باتیں نہ کرو۔"نزیہہ نے احتجاج کیا"اگر تم ایسی باتیں کرو کے تویں تہیں کمی مانہ نہ کروں گی۔خدا کی قتم 'مجھی معاف نہ کروں گی۔''

"میراتجر بہ ہے کہ نزیہہ کاغصہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔"رشید مؤن نے لاپر وائی ہے کہا۔ " میں اُس کی وقتی خفگی گوارا کر لوں گا'لیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قتم کی لاعلمی میں جلازر ہا ۔ " ہول زمین کے ذائنگ روم میں بیٹے بیٹے اب رشید مؤن کے تن بدن میں اُن مغربی مستشرقین کی روح الله کرا گرائی تی جنہوں نے جج اور اسلام کے متعلق گر او کن کتابیں لکھ لکھ کرا ہے تربیلے تعقبات کو علم و رائی کالاب پہنارکھا ہے۔ رشید مؤن کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پور کی طرح آراستہ تھا۔ اُس نے یہ غلیظ موادا کی متعفن نے کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بوے جوش و فرز ن افات بگار ہااور نزیبہ اُس کے سامنے ایک زخم خور دوہ ناگن کی طرح بیٹی بل کھاتی رہی۔ وہ بار ہرائی شان کو ضعے سے چھلکاتی تھی۔ بھی یوتلوں کو اٹھا اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی۔ بھی نیکن کو اپنی کلائی کے گردیوں بھی کر لیٹی تھی کہ اُس کی سڈول با نہوں میں خون کی رکیس انجر کر بڑی حدت سے کیکیا نے لگتی کی رئیس انجر کر بڑی حدت سے کیکیا نے لگتی کی رئیبہ کی آٹھوں سے ڈر لگتا تھا کہ شاید انجی اُن سے آگ کے دو شعلے لیک پڑیں گے۔ اُس کے چہرے کہ اُٹار ہار ہے تھے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذہن سے زہر کے فوار سے پھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کے جہرے کا اُٹار ہار ہے تھے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذہن سے زہر کے فوار سے پھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کی برائی کر بڑا شدید تاؤ چھار ہا تھا۔ گفتگو کار خ بد لئے کے لیے عَمی نے آرکسٹراکی تعریف شروع کر دی جو ایک نے اُل کی رہنے بیارہا تھا۔

"بِ ٹِک آرکشرا بِری حسین مرسیقی بجار ہاہے۔"رشید مومن نے گویاچو تک کر کہا" تم دونوں یہاں بیٹھ کردین گاہانم کردیم اُس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچنا چاہتا ہوں جو بے چاری بہت دیرے تنہا بیٹھی ہے۔"

رثید مؤن نہایت بھدے پن سے اٹھااور لڑ کھڑا تا ہواایک دوسری میز پر چلا گیا' جہاں ایک خوبصورت اور اُرامۃ لڑکالائم نجوس سے جی بہلارہی تھی۔اُس نے رشید مؤمن کو ہاتھوں ہاتھ لیااور پچھ دیر بعد لائم نجوس چھوڑ کروہ فمہن پنے میں مشغول ہوگئے۔

رثیدموُن دیر تک اُس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیمہدا پی کری پر بُٹ بنی بیٹھی رہی۔اس کی آنکھوں میں ایک بجب حرت ایک عمیق غصہ اور ایک شدید انتقام چھلک رہاتھا۔ وہ بار بار پچھ بولنا چاہتی تھی'کیکن اُس کے ہونٹ کلِاکر اُکھاکر رہ جاتے تھے۔

آد می رات گئے جب ہوٹل ٹر مینس کا بال روم بند ہونے لگا تو رشید مون اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو ڈالے مارے اِس آیا۔ دونوں نشے میں دُھت متھے۔

" یہ کیاداہیاتی ہے" رشید موس ناراض ہونے لگا" ابھی رات شروع بھی نہیں ہو کی اور یہ کم بخت ہوٹل والے ڈانن پر کررہے ہیں۔ چلوہم سب کاسینو چلیں۔وہ صبح تک کھلار ہتا ہے۔"

"یں بہت تھک گئی ہوں 'تم خوشی سے جاؤ۔ "نزیہہ نے بیزاری سے کہا۔

ہوا اطالوی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔

کھ دیر نزیہہ میز پر کہدیاں شکے دم بخود بیٹی رہی۔ اُس کا سر اُس کی ہتھیایوں کے در میان جھا اوالا اُلا فاکر دامن گیرتھی کہ اُب اُس نے رونا شروع کر دیا، تو ہیں کیا کروں گا؟ ہر لحد جھے ڈر لگا تھا کہ میز پر پڑے ہوئا کارڈیر اچانک ٹپ ٹپ آنسوگر نے لگیں گے اور بیٹی ول ہی ول ہیں اُن الفاظ اور فقروں کو تاش کر ہا قالا کارڈیر اچانک ٹپ ٹپ آنسوگر نے لگیں گے اور بیٹی ول ہی ول ہیں اُن الفاظ اور فقروں کو تاش کر ہا قالا اُن کا اُلا ایک اُن الفاظ اور فقروں کی دلیوں کے در ہوئی کے لیے استعال ہوا کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ نزیمہ نے جھے ان اُلا ایک خلک تھی۔ اس بال بال بچالیا۔ پھوع صحت وحد ہیں ہیں کے اور میں اور اُس کی ہیں۔ اُس کا چہر تھی آن آلودہ تھا اور اُس نے نہ نہ کی میں ہوئی ٹپ ہیں۔ اُس کا چہر تھی سے دشت ہوں گئی تورورو کر میرائرا مال ہوہا گئی تیں۔ " بیٹس نے کہا" آپ ایپ بیٹس ایک رہیں ہیں جا کر آرام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ " " پ ایس ہوں گی۔ " میں نے کہا" آپ اس وقت آگر میں اکسی رہ گئی تورورو کر میرائرا مال ہوہا گئی تہیں ہوں گی۔ " میں نے کہا" جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے " بیٹس آپ کے پاس بیٹول گئی تورورو کر میرائرا مال ہوہا گئی۔ " بیس ہوں گی۔ " میں نے کہا" جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے " بیٹس آپ کے پاس بیٹول گئی تورورو کر میرائرا مال ہوں گئی تورورو کر میرائرا میں ہوں گی۔ " میں نے کہا" جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے " بیٹس آپ کی اس کو نیند نہ آ جائے " بیس آپ کی ہورت کی ہا اُن کے ساتھ تیسرا ساتھی شیطان ہو جا تا ہے۔ "

"شیطان کے ساتھ میرے بھی دیرینہ مراسم ہیں۔" میں نے نداقا کہا"لیکن اب میں نے اُس کے داؤا بچناسکھ لیا ہے۔"

نزیہہ ہننے گئی۔اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیہہ کے ساتھ رشید موُن کا کم اجنبی کودیکھ کر لفٹ بوائے عجیب انداز ہے مسکرایا۔

"آپ کی شب خوش خوش بسر ہو۔"لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آگھ میج کر کہا۔

"شكرىي" ئين نےاسے ايك سوليرا كا بىپ ديا۔

ا پنے کمرے میں پہنچ کر نزیہہ کہنے گئی"اباگر میں ساری عمرایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لانے إلا نظر میں تو ہی رہوں گی 'جو اُس نے جھے اس وقت سمجھا ہے۔''

"كوئى بات نبيس\_" مَس نے كہا\_"انسان غلط فہيوں كا پُتلابى توہے\_"

" ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ "نزیب کہنے گی۔

''گناہ کا امکان گناہ ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بُری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن جائے۔
کے لیے تو بہ کا دروازہ بھی کھلار ہتا ہے اور آیندہ اس سے پی کر رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے'لگر بات کا امکان خون میں رہے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگ وپ میں گروش کر تار ہتا ہے۔" بزیہہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور صوفے کی بڑی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہوگا فجبات ہے کہ زندگی کا ہر لحمہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے آپ کو دھو کا دیتے ہیں 'کبھی «ہرے،ارے متعلق دھوکا کھانے لگتے ہیں۔"

زیراب ایجے موڈیں تھی۔ اُس نے سگریٹ سلگا کر اپناسگریٹ لائٹر مجھے دیا۔"اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو۔ ای پیا فوبھور تی سے لااللہ اِلاللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا ہے۔ امریکن کمپنیاں سے لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیمار مجیجتی ہیں۔"

۔ "پہلے کلہ کلیبہ سے ایمان کی مثم روثن ہوتی تھی۔اب اس کی مدد سے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں۔" میں نے ا

زیرد بننے گئے۔ "اب وہ لفٹ بوائے مجھے جو جی جا ہے سمجھے "کیکن دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال می مردر ہوگی۔ شاید اس وقت وہ میرے لیے و عامانگ رہی ہو۔ شاید وہ سوچ رہی ہو کہ میں اب بھی اسی پابندی سے لاادر قرآن پڑھتی ہوں 'جس طرح اپنے گھر میں پڑھا کرتی تھی۔"

زیر نے کردٹ لے کر اپناالیچی کیس کھولا'جو صوفے کے قریب ایک تپائی پر پڑا تھااور اس میں سے ریشی لان می لیناہوا چھوٹی تقطیع کا قرآن مجمد نکالا۔

"جب بُن یورپ آرہی تھی' تو میری ماں نے مجھے یہ تخفہ دیا تھا۔ سال بھرسے مَیں نے اسے ایک بار بھی کھول راہبی دیکھا'کین مَیں جہاں کہیں جاتی ہوںاسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔"

"به مجى آپ كى عين سعادت مندى ب-" ميس في كها-

" بھید دہم ماہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی ہے جلد مجھ سے جداہو گئی توشاید میر کی پیار کی مال کو پچھ ہو جائے گا۔"

" دنیا کی الہامی کتا ہوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحفہ ہے۔ " میں نے جان ہو جھ کر طنز سے کہا " پچھ لوگ فی نویڈ بناکر کلے میں یاباز دوں پر باند ھتے ہیں۔ بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں بھی باز دوک پر باند ھتے ہیں۔ نوسور سے غلافوں میں لیسٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں 'خواہ وہ طاق نسیاں بھی کی کو نہ ہوں' آپ نے بھی ایک جلد المیچی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہے' تو یہ رسم زمانہ کے عین طائی ہے۔ "

اب نزیمہ کاموڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہننے گلی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے گلی۔ کس طرح مُرْنَ وَمُطّیٰ اہم کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں۔ بعض عاد تا 'بعض فیشن کے طور پر ' بعض کل انساب کی آسودگی کے لیے۔

کچ دیرے لیے جب میں رخصت ہونے لگا' تو نزیہہ مجھے در دانے تک چھوڑنے آئی۔ پھر اُس نے بچکچاتے اوع کہا" کیا آپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے ؟"

"بروچثم\_" میں نے جواب دیا۔

نزیمهه کچه دیر سوچتی رای \_ پهر بولی "جب آپ خانه کعبه کی زیارت کریں تو وہاں پر فظالک بار برانا ۔"

" یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے۔ "میں نے کہا" وہاں پر میں آپ کے لیے دعا بھی ضرورہا گول گا۔" " آپ ایک بار بس میرا نام ہی لے دیں۔اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں۔" نزیمہ نے ار

چھپانے کی ناکام سی کوشش کی جو معااُس کی خوبصورت آنکھوں میں اتر آئی تھی۔

"میّس ضرور آپ کی فرمائش پوری کروں گا۔ایک بار نہیں' کئی بار'اور جب میّس روضهٔ اقدّس پر مامٰ، تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔"

روضۂ اقدس کے ذکر پر نزیہہ نے جلدی ہے اپنے گلے کارلیثی سکارف اتار کر اُس سے سر ڈھاپ لا ا کہنا جاہا' لیکن بچکےا کر خاموش ہوگئی۔

لفٹ بوائے لفٹ سے قیک لگائے او تکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اُس نے اپنی ٹو بی درست کی اور تنگیوں۔ مسکرایا۔ میں نے پھراسے ایک سولیر اکا مِپ دیا۔

کچھ دیر بعد جب رشید مومن واپس آئے گا تو اُسے دیکھ کرید لفٹ بوائے ایک بار پھر تکھیوں ہے گور کر م گا۔ شایدرشید مومن بھی اُسے ایک سولیرا کا می دے۔

اور مین آج تک احساس کے اس گداز پر شک کر تا ہوں جو نزیبہ کے مقدر میں اُسے نھیب قارنیہ وائن پی کر بھی رشید مون سے روٹھ جاتی ہے 'کیونکہ وہ جج کے متعلق بے سروپا باتیں کر تا ہے۔ نزیبہ جواب خبیں پڑھتی 'لیکن اپنی مال کا تھنہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیبہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پراُل کام حق ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اُس کانام وہاں لے دے۔ نزیبہ جوروضہ اقدس کے نام پراپخ سکار اُس کا فرائی جی کر اُس کے نام پراپخ سکار اُس کا تھیں کرنے ہے کہ ایک ہے۔ فرھانپ لیتی ہے۔ نزیبہ جو اپناسلام وہاں چیش کرنے ہے کری طرح پیچھاتی ہے۔

توغنی از ہر دو عالم من نقیر روزِ محشر عذر ہائے من پذیر یا اگر بنی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیاً پنہاں کبیرِ

نیپلزی بندرگاہ سے ایس-الیس-اینوترانے کنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ سائی جہاز قاباً مسافروں کو بحیرہ کروانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیالہ مسافروں کو بحیرہ کروانے نکلا تھا۔ مسافروں میں زیالہ مسافروں کی تعیم حاصل کرنے کے بعدائت میں میں سیاحوں کی تھی ماصل کرنے کے بعدائت وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لیم لیم لیادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لیم لیم لیادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے تھے فرانسیسی نرسیس تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہیپتال میں ڈیوٹی پر حاضر ہورہی تھیں۔

کیپری میں مصر کا سابق شاہ فاروق تو ہمیں کہیں نظر نہ آیا'البتہ جوالا مکھی پہاڑا سرمبولی کے دہانے۔ فشال شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیحی پادریوں کو خاص طور پر دام  فرانسی از میں ہوئے۔ جماکے وہ کئ تھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے اور جب جہاز میں واپس آئے تو سب کے چہروں پر مافر دینا کا کرامات تھی اور ہاتھوں میں اطالوی شراب کی دو دو صراحیاں تھیں۔

الیں۔ایں۔اینوترابڑی مست خرامی سے چلا جا رہاتھا۔ بحرِ روم غیر معمولی حد تک پُر سکون تھا۔ سورج کی کر نوں ماں کا کا شاف نیگوں اہریں ذرکار شامیانوں کی طرح جملماتی تھیں۔ خوش قسمتی سے اُن د نوں چاندنی بھی پورے باہد پہ تی ۔ درات کے سائے میں رور و کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی د نیامیں سفر کر ایم محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینہ پر بیٹھے ایک ایسی د نیامی سفر کر ایم اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں انجن کی دارہ بھی ملل بھی بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں انجن کی داروں دورا ہی بھی بھی کر ابھر نے والی موجوں کی جل تھل ساز 'آسان پر تاروں کے گرام کی ملل بھی بھی کہ بھی تھی بھی نصا اہروں کے زیرو بم میں مہتا ہی کر نوں کے گرام کی نصا اہروں کے زیرو بم میں مہتا ہی کر نوں کے گڑاہ میں مہتا ہو گئی ہوئی بھی نصا اور جو اس بھوٹ رہی ہوں است جو ان ہوتی جاتی تھی 'ماحول کی اس فراہوں پالے بھی دورا گئی اگری تھی اور چاروں طرف بھیلا ہوا ہے بیاں سمندر ایک آنو کا گئینہ بن جاتا ادران ایک اوران سکی لرز نے گئی تھی اور چاروں طرف بھیلا ہوا ہے پایاں سمندر ایک آنو کا گئینہ بن جاتا لگا

مونے موٹے شیشوں کی عینک والی ایک آرنشٹ نمالؤی جو نیپلز سے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی۔ دن کا بیشتر مدانچ کبین کے اندر گزاراکرتی تھی، لیکن ڈنر کے بعد وہ اپنا کمبل اٹھا کر ڈیک پر آجاتی تھی۔ بھی وہ کمبل لیپیٹ کر الم کری پر دراز ہو جاتی تھی، بھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کے لئک جاتی تھی۔ بھی بے چینی سے اِدھر اُدھر گھو منے لئ کی سے میں بھی کے دفت جب وہ ڈاکمنگ روم میں ناشتہ کی میز پر نظر آتی ' تو مجھے ایک گونہ خوشی کا احساس ہوتا 'کیونکہ کے اہلار بہ نیال آتا تھا کہ شاید کل رات اُس نے چاندنی کے سمندر میں چھلانگ لگادی ہو۔

تیرے روز منج سویرے بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے ارڈ پر چڑھ گئے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے اپنے قومی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت ہن ہندآئے 'لین مسیمی پادر یوں نے انہیں ان نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے بڑی ہنر مندی سے باز رکھا۔

جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا جوم تھا جو ساحل پر لئرے زور ذور سے چیخ رہے تھے۔ اُن کے ہاتھوں اور گردنوں کے خشمگیں اشار سے بھی برابر اُن کی آواز کاساتھ سے دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوہ ہو رہاہے۔ جب ہم نزدیک پنچے تو گمان گزرا کہ شاید وہ وگر جہاز والوں کوغصے سے گالیاں دے رہے ہیں 'لیکن کچھ دیر ہیں یہ راز کھلا کہ دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے تھی الادیماں ارتے والے مسافروں کو اپنی اپنی خدمات چیش کر رہے ہیں۔ ساحل پر جابجاسرخ سرخ ٹوبیاں نظر آتی فی بن کے کنادوں پر تیل کی چکنائی اور تہہ در تہہ جی ہوئی گرد خاص طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل پیل' گرد ماض طور پر نمایاں غیر معمولی طور پر موٹے تھے

اوراس گرمی میں اپنی ور دیوں سے بیزار نظر آتے تھے۔ یہ سپاہی زیادہ تر تھیلوں یا تھمبوں کا سہارالیے او گھرہ۔ جب اُن کی آئھ تھلتی تھی تو وہ کسی کو دھکا دے کر 'کسی کو زور سے ڈانٹ ڈپٹ کراپنے فرائض منفہی ہے مہدا جاتے تھے۔

فرانسیسی نرسوں کی منزل آئی تھی اور وہ اپناسامان اتر واکر اب مسیحی پادر یوں سے رخصت ہورہ اُ پادر یوں نے اُن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں دیر تک سہلایا اور پھر انہوں نے بڑی بے مبرلاے ا کے چٹاخ چٹاخ الوداعی بوسے لیے۔ اُن کی حسرت بھری نگاہیں دور تک نرسوں کا پیچھاکرتی رہیں جو سامل ہو گ اپنے اپنے چہروں کا میک اپ از سرنو درست کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ بوسے روحانی ہوں یا نفیان اُو کے یاؤڈر اور لپ سک پر اُن کا اثر ایک ہی ساہوتا ہے۔

یہاں پر جہاز نے چند گھنٹہ رکنا تھا۔ بیر وت کاشہر د کھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت یا لجب بند وبست کیا ہوا تھا۔ جیسی شاندار ٹیکسیاں یہال نظر آئیں۔ویسی موٹر کاریں یورپ کے بڑے بڑے بڑے ش<sub>م ول ک</sub>ا؟ ہی نصیب ہوتی ہوں گی۔ فورڈ 'شیورے اور بیوک کے ماڈل عام تھے۔ کہیں کہیں کیڈی لک کاریں بھی نگیرا طور پر چلتی نظر آتی تھیں۔ یوں بھی ہیر وت کے چہرے مہرے پر کئی طرح کا بین الا قوامی رنگ ورون چراہوا زبان اور آواب میں بیہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل 'بش شرٹوں کے ڈیزائن اور یو نیورڈ ڈگریوں کے سے بیہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور ٹرِ فضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف ہیروت بلکہ ملاا مشرق وسطیٰ کا سوئٹرر لینڈ ہے اور جیسا کہ میرے لبنانی دوست مصطفی الفخری نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تما میر نشاط گاہوں اور نائث کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بھی بجاطور پر دعویٰ ہے 'چنانچہ بہت ہے عرب شمرار جوا ملک یاا ہے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں 'اپنے پرائیویٹ ہوائی جہازوں میں جوق درجوق یہاں آئے اور راتوں رات داد عیش دے کر صبح سورے اپنے فرائض مصبی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری لبلی ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوٹل بھی د کھایا جس میں مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقامہ ، جمال اینے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہوٹل کے در دازے پر سمیعہ جمال کی ایک بہت بڑی تصویر آویزاں تمی اُ میں اُس کے بال بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے باہر چوک کی طرف دکھ ک<sup>ا اُ</sup> رہی تھی'جہاں ایک پولیس کانشیبل نہایت مستعدی ہے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مفروف تھا۔ ممید مال آتکھوں میں آتکھیں ڈال کر میری فیکسی کے ڈرائیور نے پہلے ایک راہ گیر کواور پھر چوک والےٹریف کالٹیلا زوییں لینے کی سر توڑ کوشش کی۔ راہ گیر بے چارا تو کیڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا'کین ٹریفک کانشیبل نے بیا، ہارا تعاقب کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسی لیٹر دبا کر رفتار اور بھی تیز کردنالہ خطرناک پہاڑی موڑوں اور چے دار راستوں کو کسی غیبی معجزے کی مدد سے طے کرتے ہوئے ٹریفک کا شیل ادم جمال دونوں کی زدے باہر نکل آئے۔ روم کی طرح ہروت کی سڑکوں پر بھی جھے ہروم ہی احساس ہوتا تھا کہ ہم ایک مسلسل حادثے کی زدیش معلق اور کھی اور کی سرکیں ہوں یا تنجان آباد گلیاں ' ملیسی ہر جگہ ایک ہی رفتار سے چلنے پر مصر تھی۔ ڈرائیور نے جھے بتایا کہ کو ہٹون دالے راہ گیروں کے در میان تو وہ بڑے اطمینان سے ہارن بجا تا ہوا گزر جاتا ہے ' لیکن عباؤں والے لوگوں کو کہ کو روہ نے افتیار تذبذب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت اُس نے یوں کی کہ پتلون والے والے راہ گیر کی ٹائلیں دور سے صاف نظر آجاتی ہیں اور ڈرائیور آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ کس طرف جارہا ہے۔ اس کی عرفی کران ٹاگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا اس کے بیکی موٹر کو دیکھ کران ٹاگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا گھی کہ اُنے کی طرف ماکل ہے یا جھی کہ دیکھر کی نظر سے پوشیدہ تھا۔

امریمن بو نیورٹی کے قریب ایک فیشن ایمل ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے آگاہ کیا کہ کواؤل فائی فائی ان سیتوران میں بیئر کا گلاس یا جائے کی بیالی نوش کیے بغیر بیر وت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی بات اور خوش فداتی کی لاح رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جاکر جائے کا آر ڈر دیا۔ ریستوران میں اکثر لوگ بات اور خوش فداتی کی طابق اپنی خوش فداتی کی فرائیوروں کو ہدایات کے مطابق اپنی خوش فداتی کی اور یا آئے تھے۔

ایک نوجوان بیرے نے مجھے چاتے لا کر دی۔ اُس کی باریک باریک تیکھی مو تچیس تھیں اور اپنی سفید وروی میں دوبانوی نادلوں کا ٹر اسرار ہیر ود کھائی دیتا تھاجو مجیس بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کر اباد۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مؤدب کھڑا ہو گیا اور فرنچ نما انگریزی میں بولا ''آپ کون من''

"مِن بِاكتانی موں\_"

"مرما مرحبا۔" بیرے نے خوشی سے ہاتھ مل کر کہا۔ "اور آپ؟ "میں نے بھی اخلاقاً دریافت کیا۔

"المدلله مين مسلمان مول-"

" بھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے۔" بئیں نے کہا۔ " المدللہ 'الحمد لللہ۔" بیرے نے اپنے ہاتھ پھر خوشی سے ملے۔ آپ نے اخوان المسلمین کانام مُناہے؟" " افوان کو کون نہیں جانتا؟" میں نے جواب دیا۔ "میں بھی اس تحریک کا ایک ادنیٰ ساخادم ہوں۔"بیرے نے فخرسے جواب دیا۔ "ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمت گار ہیں۔"

«کیا آپ پاکتان کی فارن سروں میں ہیں؟"بیرے نے اچا تک بوچھا۔

"جی نہیں۔" میں نے کہا" آپ کویہ خیال کیوں آیا؟"

"مشرقِ وسطیٰ میں جوسیاح آتے ہیں' وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں یادہ گرجوں کے مشزی ہو! ہیں یا اُن کا تعلق تیل کی سیاست سے ہوتا ہے۔" ہیرے کے چبرے پر اب غیر معمولی ہنچیدگی آگئی تھی۔" سفارت نااز سے دہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں اور تیل کی بار: سے دہ ہماری معاش پر کنٹر ول رکھتے ہیں۔"

بیرے نے مخصیوں سے او هر اُو هر و یکھااور گرون جھکا کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا"ہم اخوان الے بافول برکڑی نگاہ رکھتے ہیں۔"

بیروت کے مضافات میں جابجا چھوٹے چھوٹے جھو نیروں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔اُن میں فلطین کے مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں 'اُن کے جھو نیروں پر وہی کثافت اور اُن کے چہوں ہوں اُن کے جھونیزوں پر وہی کثافت اور اُن کے چہوں ہوں فلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے در میان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی المان فلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر وں کے گردو پیش بھی بلند وبالا خوبصورت مکان نقیر ہورہ تھے۔ چھار کی ہورہی تھیں 'ای طرح فلسطینی مہاجروں کے گردو پیش بھی بلند وبالا خوبصورت مکان نقیر ہورہ تھے۔ چھار کی ساتھ بی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی ہا گئی سیاح جوان تھیو نیروں اور مکانوں کی تصویریں تھینچ رہے تھے 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی ہا گئی سے درائے ذنی فرما رہے تھے۔

"خدا کی قتم۔"ایک سیاح کہد رہا تھا"جس وقت ان جھو نپڑوں والوں نے اٹھ کر ان خوبصورت ٹارالا) جلانا شروع کر دیا 'اسی روز مشرقِ وسطیٰ میں کمیونزم کا سیلابِ آ جائےگا۔"

"بائی جَوتم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کو تاہ اندیش ہو۔"دوسرے سیاح نے اپنما گاا پیارے گالی دی۔ "کمیونزم آگ لکنے کا نظار نہیں کر تا کمیونزم کاراستہ تو آبی روز ہموار ہو گیا تھا جب مرہاں کے ہاتھ میں لاانتہا تیل کی دولت آئی اور ان غلیظ جمو نپڑوں کو مکانوں میں تبدیل کرنے کی بجائے اُن کے درمان باتھ معقول عمارتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔"

"تم دونوں کتیا کے بیتے ہو۔" تیسرے امریکن نے فتوی صادر کیا۔"جب تک یہاں پر ذہب کا جذبہ مال ہے 'کمیونزم کے آنے بانہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

ند ہب کا یہ کار آمد جذبہ غالب رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھی حسب توفیق اپنا فرض انجام دیے میں کو ہالا نہیں کرتے۔ نزیہہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا' اُس پر نقر کی حروف میں بڑاخو بصورت کلمہ طیبہ لکھا،واقلہ ہمان اور بغداداور دمثق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ایک امریکن کمپنی نے خانہ کعبہ کی فہم بفردگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور ٹین اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھو نیزوں سے کھیا کچے جمرا اوافلہ میدان کے چاروں طرف کا نٹوں والی لوہے کی تار کھنجی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پولیس کے پچھ سپاہی پہرے پر ابراتے۔ اس میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیٹر بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ تمازت آفاب میں سارا البانگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا اور پچھ ضعیف عورتیں ایک چاور کوپانی میں ترکر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی میں گئی گئی اور اکوپانی میں ترکر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی میں ایک ہو تا کہ ان کو کھی ہے جو حکومت میں ڈوراپ ٹری سے قائم کر رکھا ہے۔ گئی گئی مہینوں تک دور در از سے لوگ آ آگر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے اللہ بو ڈوراپ ٹری سے قائم کر رکھا ہے۔ گئی مہینوں تک دور در از سے لوگ آ آگر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے اللہ بو ڈوراپ ٹری سے بین اُن کو کسی ہوائی جہاز یا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے۔ باقی لوگ انظار کر کے واپس اول جاتے ہیں۔ ٹیسی ڈرائیور کے اعدادو شار کے مطابق اس کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو دو دو دو تین تین ٹورا جارال سے مسلسل یہاں آگر مہینوں انظار کرتے تھے اور پھر بے نیل ومرام واپس جلے جاتے تھے۔

مائی کیپ کے ایک کوشے میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باتی بہت می جگہوں کی طرح اس کیپ میں بھی مائی اوہ میے اس کی چادر میلی تھی مائی اوہ میے اس کی چادر میلی تھی اور نمازی کم۔ ایک بے حد بوڑھی عورت بڑے خضوع و خشوع سے سر بہج د تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کے ادامن پھٹا ہوا تھا۔ اپنے آس پاس حقے کا شغل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے بھس جج کی طلب میں ان نظار کادامن نہیں پکڑا تھا' بلکہ وہ نماز کادامن پکڑے بیٹی تھی۔ شیسی ڈرائیور نے بڑے کی بات گاکہ مملائوں میں جہاں کہیں چھ برکت اور فراغت کے آثار پائے جاتے ہیں' وہ ایسے بی انفاس قد سیہ کے دم قدم عالم ہیں۔ اگر میں بارگ ماں بھی نماز چھوڑ کر حقہ گرگڑا نے بیٹھ جائے' تو ممکن ہے کہ ہم لوگ شیسیوں میں اندانے کے بائے مرکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں۔

ا من الله عن ایک چه سات سال کالژ کا تھا۔ ایک آٹھ نو سال کی لڑ کی تھی اور ان کی ماں ایک اد ھور ی بہار کی

طرح تھی' جسے وقت سے پہلے ہی خزال نے پامال کر دیا ہو۔ وہ مجھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی' بھی راہ گردلا طرف اور مجھی اُس سپاہی کی طرف جو بید کی چھٹری تھما تھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا۔

مجھے رُکنا دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا ''کیا آپ ہاری تقورِ مجنہٰ ہا' ی؟''

جس طرح ہمارے ہاں کے فقیر دیاسلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک ماتکتے ہیں'ای طرح الملیٰ۔) مہاجر تصویریں تھنچوا کر بخشیش کی امید رکھتے ہیں۔ اُن کے خوبصورت خدوخال' میکھے میکھے نقش اور ادال آگھ تصویر کشی کے لیے بڑے تابناک موضوع ہیں اور کیمرے والے سیاح اُن کے فوٹوا تار کر بڑی فراخدل ہے گئیا دیتے ہیں۔

اس بی کی چلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اُس کی رگوں میں جوخون گردش کررہا ہے اُل میں وخون گردش کررہا ہے اُل میں و حال کی جشموں کا پانی اور فلسطین کے چھولوں کی تکہت اور فلسطین کے انگورول کا اُللہ مواہے۔ اس کر کردش کی امانت پوشیدہ ہے۔ اس کی پردرش لا ہوا ہے۔ اس کی پردرش لا کہ جو خدانے اس کی پردرش لا میں میں میں میں اُسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی کر بیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس بی تربیت میں تربیت میں تربیت میں تارہ کی کے آباؤا جداد ڈھائی ہزار سال سے فلسطین کی خاک میں دفن ہورہ ہیں اُلم

اُنا پر لاکارد ٹی کے ایک نکڑے اور سہارے کی ایک جھو نیرئی کے لیے نظے پاؤں اور نظے سر پیر وت کی گلیوں میں بران ال اللہ کو کیں کھارتی ہے ، کیو نکہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو ایک بار پھر وہ گھریاو آنے لگاہے جہاں ہے ڈھائی بران کی خوالی اللہ کو کہ اسرائیل کی بھیڑوں کا جدید ترین مقدس صحیفہ "اعلانِ بالفور" Balfour) برامال قل فدانے انہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا جدید ترین مقدس صحیفہ "اعلانِ بالفور" Declaration) بھر کے نوم بر 1917ء کو برطانیہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے نازل ہوااور جس میں بٹارت دکائی تھی کہ شاہ انگلتان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے اور اس ملی میں مکن مدد کرے گی۔۔۔۔۔

جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کررہے ہیں 'اگر اسی طرح انہوں نے اپنی الہامی کاب ارات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہزاروں سال تک دربدر کی خاک نہ چھا نتایز تی۔

اے ناارائیل! وہ دن یاد کر وجب اللہ تعالی نے حمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ جب خدانے الہی قوم فرون کے بخے سے جھڑایا جو حمہیں بڑے بڑے تھے۔ تمہارے لڑکوں پر تو محھری چھرتے تھے۔ الانمادی موروں کو کارے کر الانمادی موروں کو کارے کر الانمادی موروں کو کارے کر الازم کو بچاکر فرمون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے ڈیو دیا جب خدانے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و مالانا تارا جب موی نے اپنی لائھی بھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے یانی کے بارہ چھے کھوٹ لکے۔

اے نیامرائیل! بے شک تمہارے دل پھر ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر وں میں بعض توا یہے اپنے ہیں کہ اُن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور اُن سے پانی اپنے گئانے .....

 کاسہا ہوادل اور اس کی غم دیدہ مال کی دنی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور پرسے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرن لگا ربی ہے۔ اس معصوم لڑکے کی نگاہ میں غضب ناک 'قبرناک 'زہرناک بجلیاں تڑپ ربی ہیں اوراگرچہ آن کل پلا بنانے کارواج عام نہیں 'لیکن خدااینے وعدہ کا سچاہے۔ تم امریکہ اور انگلتان میں ڈھلے ہوئے سونے چاندل کا بچھڑوں کی جس قدر جی چاہے بو جاکر لو'لیکن عذاب کا جو طوق تمہاری گردن میں پڑا ہواہے 'اُس سے تہیں نہان نہیں مل سکتی۔

قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمدور فٹ کے لیے نہایت اٹل درد کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز دو ہوائی جہاز پرواز کرتے تھے۔ ہر تیسرے روز ایک سندر کی ہا بھی جَدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جوافسران انتظامات کی دیکھ بھال پر مامور تھا'وہ میری درخواس رکم کر بڑا چیں یہ جبیں ہوا۔

"آپ پاکستانی ہو کرانگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟"اُس نے میری جواب طلی کی۔ مَن نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی 'اس لیے درخواست انگریزی میں لکھناپڑی۔ "آپ کیا پی زبان کیا ہے؟"افسر نے پوچھا۔

"اردو-"میں نے جواب دیا۔

" پھرانگریزی کے ساتھ آپ کا کیارشتہ ہے؟"افسرنے طنزیہ پوچھا۔

میرے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تشکیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقاغلان کارڈ

میرا بید اقبال جرم من کرافسر مطمئن ہو گیااور بولا"اس صورت میں بہتریبی تھاکہ آپ اپنی در فواست ادروق میں ککھتے۔"پھرائس نے پچھ عرصہ تک ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا۔ غلامی کے دورکی یادگاروں کی فرمن کی اور پھرا نقلاب مصر کے حوالے سے عرب نیشنزم کی فضیلت پر ایک دھواں دھار تقریر کی۔اس کے بعدائ نے بری خدہ پیشانی سے مجھے ایک مصری جہاز"السوڈان" میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔

اگرچہ مصر کاعلامتی صدر انجی تک جنرل نجیب ہی تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکہ جمال عبدالنام کان اہالاً چاروں طرف عرب نیشنزم کا تصور زور و شور سے انجر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات بیدا آرہا تھا۔ اُس کا ایک رنگ حاجی موئی رضا کی دکان کارنگ تھا۔ یہ دکان اندرونِ قاہرہ ایک بے حدیث و مخبان بازار میں اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قائیں واقع تھی۔ اس بازار میں چٹائیاں 'پلنگ' جوتے 'اچار' ہلدی 'مرج ' مسالہ' شربت ' کمباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قائیں واقع تھی۔ اس بازار میں چٹائیاں 'پلنگ 'جوتے 'اچار' ہلدی 'مرج ' مسالہ 'شربت کمباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قائیں برسرِ عام دوش بدوش فروخت ہورہی تھیں۔ حاجی موئی رضا کی دکان میں سیخصوصیت تھی کہ اس میں پھلوں اور ہزایل کی علاوہ پر انی بوسیدہ کتابوں کے انبار شے اور ایک کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ پھلوں میں ابک کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ پھلوں میں ابک

" ٹی نہیں۔ " حابی مو کی رضانے بُر امناکر کہا" ہیں پھل خاص مصر کی پیداوار ہے۔ "اور پھر اُس نے بردی تفصیل علی نہیں۔ " علی اور ہیں اور سبزیوں میں انار علی اور سبزیوں میں انار علی اور سبزیوں میں انار اُلیے اُلو بھی اور لو کی اور چقندر بھی۔ جس انداز سے حابی مو کی رضا بجھے اُن سے متعارف کرا رہاتھا ' اُلے نجے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں سے کہوں کہ سے اشیاء دنیا کی کسی اور زمین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حابی موک الا اللہ بالا کا کہ میں آب نیل کی ہے حرمتی کررہا ہوں!

مانی موکار ضاکی د کان میں جو نواد رات تھے' وہ اکثر فرعونوں کے مقبر وں سے نکلے ہوئے زیوروں' برتنوں' من قرکی سلوں وغیرہ پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹاجو ہیر وت کی یو نیورٹی کا انڈر گریجوایٹ تھا' بڑی فصاحت ہلا گانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کار بھان بھی زمانہ فراعین کے فیشوں کی الله الل تعاادر تزئین و آرائش کے جملہ لواز مات صریحا اُن خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پلے مو کی تهذیب و تدن کا طر هٔ امتیاز تھے۔اگر آپ مصر کی اصلی اندر و نی زندگی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں تو أبرائ مندیانة ٹورسٹ گائیڈ آپ کوایک خاص ریستوران "عمر خیام" میں لے جائیں گے جو باہر سے قدرے اراً النظر آتا ہے اندرایک چوکور کمرہ ہے جس کے دروازوں پر سرخ بانات کے پر دے لئک رہے ہیں۔ دیواروں کم ماتھ ماتھ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور فرشی نشستوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی المالاد کی ہوئی ہیں۔ کمرے میں بے حد مدھم روشن ہے اور دیواروں پر حیاروں طرف فرعونی مقبروں کے اندرونی الركاتفورين اور علامتين آويزال ميں۔ پردول كے بيجھے كسى جگه آركسٹرانج رہاہے ،جو نظر نہيں آتاور أس كى لاہا کی اُٹ کے سامنے طرح طرح کے بل کھا کھا کرنا چنے لگتی ہے۔ لڑکی کی ممراور پیڈلیاں اور یا نہیں اور بد کھلے۔ اُس کے باقی جمم پر جو باریک سالباس ہے وہ پر انی تصویروں کے مطابق فرعونوں کے دربار کی رقاصائیں ہاکرنی تھیں۔ ریستوران کے عملے میں سے ایک خوش پوش معزز نماانسان آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے گااور راف کے الداز میں اس لڑکی کے ناچ پر محققانہ تبصرہ کرنے لگے گا کہ بیدناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کاخاص ناچ ہاداے گئے مقبروں کے اندرونی نقش و نگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیاہے .....

تھویروں کے بعد میہ خوش پوش' معزز نماانسان آپ کو چند مقوی طلااور تیل خریدنے کی ترغیب دے گا' جن الخ نمن نمن فرارسال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ پر مسلم کا میں میں اسلامال پرانے مقبروں کے کتبوں

چوٹیال ہوں یا بندے مسزیاں ہوں یا قدیم نوادر جنسی تصویریں ہوں یا مقوی ادویات — قاہرہ میں زندگی کاہر

رُخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ بڑگا ہوئ ن نشود نمایارہاہے جس کا تصوری ، فکری اور علی طبح نظر اس قدر شدید جذبہ تو میت ہے کہ اُس کے سامنے دین کا طبیع محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس کمتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ور شدن مائہ فراعین کے آثار اللہ اس تہذیب کا اصلی ور شدن مائہ فراعین کے آثار اللہ اس تہذیب و تیرہ چودہ مور کی آثار اللہ اس تہذیب و تیرہ چودہ مور کی ٹالوی سی تحریب شار کرتے ہیں ، جو تیرہ چودہ مور کی ٹال اللہ سر زمین پر آئی اور اپنے ساتھ کی دیر پانقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی بال گال اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشن کے نوجو انوں کا ایک طبقہ ہے ، جو نیشنازم کی شدید رہی اہر اسلام کو اپنی تو میت کی بنیاد نہیں بنا تا بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفروضلالت کے ساتھ اپنار شتہ استوار کرکے ومباہات محسوس کرتا ہے۔ فرازونی اس طبقے کی منہ ہولتی مثال ہے۔

فرازونی سے میری ملاقات ایمسٹروم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔وہ وہاں پر آٹار قدیمہ کی بحال جہلاد حفاظت کا فن سکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ ٹمالک روزاس نے مجھے اپنے ہاں جائے پر مدمو کیا۔ شہر کے جس حصہ میں اُس کی رہائش تھی اُس کا نام امام ٹالعی فلہ اُل علاقے میں اینٹوں اور سیمنٹ کے بے شار کیے مکانات سلسلہ وار بنے ہوئے تھے اور اُن کی تقبیر میں ایک غیرمعملا کیسانیت نمایاں تھی۔ دیکھنے کو تووہ رہائٹی مکان نظر آتے تھے 'لیکن دراصل بیہ محلّہ امیروں کا قبرستان قالہ قاہرا کے کھاتے پینے لوگ ایے مرووں کو عوامی قبرستان میں وفن کرنے کے قائل نہیں ہیں ،جس طرح آن ، الله سال پہلے شاہانِ مصرا پی قبروں پر بلند و بالا اہرام تعمیر کرتے تھے 'اسی طرح قاہرہ کے امراء آج بھی اٹیلاٹولا تدفین کے لیے بیکے کمروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوتی ہے۔ اُل کے اللہ ا کیا کشادہ صحن ہے جس کے بیٹیے دوز مین دوز کمرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرہ مردانہ لاشوں کے لیے مخصوص برائے د وسراعور توں کے لیے۔جب مجھی کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے نمردے کی ہڈیوں کوسمیٹ کرایک کونے ٹم جمع كر دياجاتا ہے اور نئى لاش كوان تہہ خانوں ميں لے جاكر ڈال ديتے ہيں۔اس كے بعد تہہ خانوں كے دردائے أ بردی بردی سِلوں کے ساتھ پاٹ دیاجا تاہے اور جن سیرھیوں کے ذریعے ان زمین دوز کمروں میں اڑاجا تا ہے اُل<sup>ا</sup> بالائی حصہ کو بھی بچتروں کی سلوں ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ باہر صحن کے ایک کونے میں ایک با قاعدہ کرہ مجلیالا ہے۔ خاندان کے لوگ بعض تقاریب پریہاں آ کر تھہرتے ہیں۔ فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے۔ قرآن نوانی ہولیءا یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کروں سے اور بھی کی طرح کے کام لینا جانتی ہے۔

اس انو کھے شہر خموشاں سے گزر کر ایک تنگ گلی میں فراز ونی کا گھر تھا۔ گھر کی عمارت باہر سے کہذاور اب تھی 'لیکن اندر جاکر دیکھا تو پچھ اور ہی عالم پایا۔ فراز ونی کا اپنا کمرہ جدید ترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواری الا مقبر وں کے آثار 'علامات اور نقوش سے بھری پڑی تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے ٹار ہالالا تھے۔ دوسری طرف ہوٹلوں کے بارروم کی طرح رنگ برنگ سینچوں کی بنی ہوئی تیائی تھی 'جس پرگی قیم کی ٹراب ک الال فربصورت صراحیوں میں تجی ہوئی تھی۔ تیسرے کونے میں زرد فار میکا کی شفاف میز کے بیچھیے بجل کا ایک فہورت چھوٹا سا آٹو میٹک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازونی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کرنی ان لڈرگرم موسم میں خواہ مخواہ جج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اُس نے اپنی دیواروں پر لگے ہوئے نوٹر د نارک د ضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے ول میں (اُوان کے طاف جو بغض مجرا ہواہے' اُس پر بڑی کڑی تنقید کی۔اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر حاتے بنانے میں مون ہوگی اور مجھے تھم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے میں اُس کی الماری سے اپنی پیند کی کوئی چیز نکال لوں۔ زادناً النت خانہ طرح کے سامان سے لدا ہوا تھا، کیکن جتنے ڈ بے میں نے اٹھائے 'اُن سب میں کیم خزیر کا حصّہ مال فاان ليے مَیں نے صرف خشک بسکٹول کا ایک پیکٹ نکالا۔ میری اس حرکت پر وہ مننے گی اور بولی "مسلمان أب فا نبي عنى بھى ہوں كين ميں نے اپنے ذہن كوان قيود سے آزاد كرلياہے جوتر قى كى راہ ميں ركاوث ہيں۔" ز آل کااں بے معنی منطق کے بعد فرازونی مجھے اپنے باپ سے ملانے کے لیے ایک دوسرے جھے میں لے گُذیهال ایک اور طرفه من تماشا و یکھا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں ساٹھ پنیسٹھ سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیہ لگائے الله بين من المركب من المركب من المركب المرك اران کا آگھوں میں ایک عجیب سی چیک اور سرخی جھلک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت ہے او نیچے او نیچے گلدان نے جن یں نیم سوخت اگر بتیوں کی قطار گلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزاں ا کی در اعظ ایک تیائی پر بہت سی جنتزیاں اور کچھ کر وَارض کے گلوب اور چند اصطر لاب ہڑے تھے۔ فرازونی نے الکواکا کہ اس کا باب اس قدر قدامت پرست ہے کہ انھی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہی بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اُس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جاد وگری خلاف قانون ہے۔ بیہ صاحب دوبار جیل کی ہوا کا کچ نے الکین اب بھی صبح و شام حاجت مندوں کا اُن کے ہاں تا نتا بند ھار ہتا تھا۔

فرازدنی کے والد ہزرگوار نے ہڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیااور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالبًا اُلکا آفاکہ اُن کے جادوٹونے کی شہرت مُن کر ایک نیا گاہک اُن کے دام میں آیا ہے' لیکن جب فرازونی نے اُلک آفاکیا کہ مَیں مفت کا ملا قاتی ہوں اور عنقریب حج پر جار ہا ہوں' تو اُس مرد ہزرگ کی گرمجوشی کیک گخت سرد پڑگئ اورانہوں نے بے اعتبائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔

دالد مادب نارغ ہو کر فراز ونی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئی 'جو پچھلے برآمدے میں جانماز پر بیٹی تسبیح کے ہی مشخول تھی۔ فراز ونی نے جب اسے بتایا کہ میں جج پر جار ہا ہوں ' تو اُس بزرگ خاتون کی آئھوں میں تیز نہد کا آل جانماز سے اٹھ کر اُس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر ااور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے و عائے خیر کی۔ تاہوں کا اگرہ کے اس کھر کی ایک حجیت کے نیجے زندگی کے نین دھارے بہدرے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا ' اُہرہ کے اس کھر کی ایک حجیت کے نیجے زندگی کے نین دھارے بہدرے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا ' اُہرہ کے اس کھر کی ایک حجیت کے خیج ن میں مال ووولت کی تلاش میں سرگر دال تھا۔ دوسری طرف اُس کی

فیشن ایبل بیٹی تھی جو پرانی کا فرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشیٰ کے چراغ لے کر لذت پرتی کے قل کدوں میں بھٹک رہی تھی۔ان دونوں کے در میان فرازونی کی بے زبان ماں تھی جواپی جانماز پراللہ کارتی مفیل سے تھاہے بیٹھی تھی۔

بڑے بڑے اولوالعزم پیغیبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی اس سر زمین پر خیر وشر کی قوتیں عیب فربہ روپ دھار کرنت نے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست وگریباں تھیں 'لیکن تج توبہ ہے کہ مم کے موالاللم کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اس طرح پر ویا ہوا ہے جس طرح کہ دنیا کے اور مسلمانوں کا۔اں کاروہ آبھ نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز ''السوڈان' میں دیکھا۔

## سُرابِ منزل

جی وقت "الوڈان" نے اساعیلیہ کی بندرگاہ سے انگر اٹھایا'اس میں ساڑھے سات سو عاز مین جج سوار تھے۔
لہدارے قافے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میر سے پاس ڈیک (Deck) پر سفر کرنے کا کلٹ تھا۔
جہاز چلتے ہی انگیرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرشہ پر کپتان سے آکر ملے۔ ایک سٹیوارڈ میر ک
افائر کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چو بند نوجوان تھا اور بڑی روائی سے شستہ انگریزی بول تھا۔ اُس
نے برے پاسپورٹ اور دوسرے کا غذات کا معائد کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے
فائی کی موالات کر تار ہا۔ اس کے بعد اُس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا

فر نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر 'صنعت کار اور رئیس تھے۔وہ دس برس سے ہر سال متواتر جج پر جارہے فہدد پرتھ کاپورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزر و کر وایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ خود بیٹھے تھے۔ دوسرے برتھ پران ماان بھراپڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں پچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً وسہلاً کہہ کر بڑی خوشد لی سے ہا مان افحاکر دوسرا پر تھ میرے لیے خالی کر دیا۔

افل صاحب کی رفاقت میرے لیے تعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ ہری اچھی اگریزی ہولئے تھے اور مناسک المائے ہوان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جائے تھے۔ شام کو مغرب بالا کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ افراد بھی وہاں آکر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں نے انہیں تحریک پاکستان الاجہاز کا کہتا اور اُس کے جیدہ چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں مظہر تھہر کو ہولیا تھا اور نوفل صاحب اُس کا عربی میں الله المائن کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے۔ میں انگریزی میں مشہر تھہر کو ہولیا تھا اور نوفل صاحب اُس کا عربی میں اللہ کی تو ہو تھوں مسلمانوں کی شہادت ، عورتوں کی بے حرمتی اور مہاجرین کے اللہ من کرمب کو ہوئی چیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی 'رقبہ اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد اللہ المائلہ '' توسارے مجمع اللہ کیا؟ لا إللہ المائلہ '' توسارے مجمع المائن کی اس دعاما گئی۔ محمد نوفل صاحب بلند اللہ طیبہ کاورد کیا اور بھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعاما گئی۔ محمد نوفل صاحب بلند اللہ طیبہ کاورد کیا اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا افرائی الفاظ ہولئے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا افرائی الفاظ ہولئے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوہ کا

آر ڈر دیا۔ کیے بعد دیگر ہے بہت ہے لوگوں نے مجھے قبوے کے اشنے فنجان پلائے کہ اُس کی حدّت ہے دانہ کئی بار نکسیر پھوٹی۔

یوں بھی بحراحمیں گرمی اپنے پورے شاب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہازے کراتی تھیں توہوں محوالہ تھا جیسے ہمارے چاروں طرف برسی برسی دیگوں میں اُبلتا ہوا پانی جوش کھارہا ہے۔ ہوا بھاپ کی طرح گدا گولا کا اور فضا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگتے ہوئے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی ہے ہوا کے ہم کھولتے ہوئے پانی کے پرنالوں کی طرح اندر گرتے تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی ہو تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی ہوئے تھے۔ اُسین اُن کی گروش رطوبت سے لدی ہو گاہ جا اختیار کر لیتی تھی۔ پچھ کمروں میں بجل کے بچھ گئے ہوئے تھے 'لیکن اُن کی گروش رطوبت سے لدی ہو گاہ جا اپنی جگہ سے ہلانے سے قاصر تھی۔ دھوپ میں آفقاب کی کرنیں لوہے کی گرم گرم سلاخوں کی طرح لاگ رہا تھی جہاذ کے ہر مسافر کا چرہ پیننے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجو دعاز مین جج کی ٹولیاں بڑے اطمینان ہے ہو جا بجا بیٹھی تھیں۔ پچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے 'پچھ تھے اور گئی ہوئی برف کی لوگی اربار ہر با بھی تھے اور گئی ہوئی برف کی لوگی اربار ہر با جھے۔

د هوپ میں اطمینان سے بیٹے ہوئے عاز مین جی کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے سرد آہ جری اور کہا" میں اوگوں کا ہم وطن ہوں ، لیکن ہمارے در میان ایک بہت برا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں ان کے سینے میں آاؤ اتی ختکی ہے کہ گرم موسم کی شدت اُن پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معاملہ دوسراہے۔ میں براکامیاب تا جمالاہ ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالٹا ہوں ، اُس پر ہُن بر سنے لگتا ہے لیکن میرا دل نہیں بھر تا۔ میرے اندر ہم حرص کی بھٹی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری بیاس نہیں جھتی۔ "

حرس بن مسی رہی ہے۔ سروی کے موم میں بی برف کے بعیر میر بابیا ہیں بی ہی۔
مجھ نوفل نے برف کی ڈلی منہ میں ڈال کر پچھ دیر اُسے چُوسااور پھر بولا '' یہ پپش میرے مقدر میں لگم
میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکنا کیو نکہ دولت کمانے کے علاوہ جھے اور کوئی ہنر نہیں آتا۔''
میں نے اُسے ایک بزرگ کا مقولہ سایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سامیہ کی ہی ہے۔اگر کوئی اپنے سامیا کہ دوڑے تو وہ اُس کے بھا گما نظر آئے گااور اگر سامیہ کو پس پشت ڈالے تو وہ خود اُس کا بیچھانہ چُوا جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے 'دنیا اُس کا بیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے اور جو کوئی طلب، کوشش کرتا ہے 'اُسے للچاللجا کر کوسوں دُور بھا گتی ہے۔

محمد نوفل نے مایوس سے سر ہلا کر کہا" میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ میں دنیا کے پیچے بھاگا میرے پیچے بھا گے۔دونوں صور توں میں حرص کی آگ میرے تن من میں بدستور بھڑکی رہتی ہے۔" محمد نوفل کا بید دسواں جج تھا۔ ہر سال جج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خمار کر آتے تھے 'لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا" حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے جج میں حاصل ہوئی تھ لی کمی نمیں ہوئی۔ اُس وقت میں بالکل غریب تھااور میرے پاس معلم کی فیس اداکرنے کے لیے بھی پوری رام موجود نہ تھی۔ اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور میں حاضر رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی الدُنالُ کا گھر جھے ہے ہزاروں میل دورر ہتا ہے۔"

اں تم کی باتیں کرتے کرتے محمد نو فل کی چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی افران کر بہت سے عاذ مین جج وہاں جمع ہوگئے۔اپنے ملک کے استے بڑے رئیس پر گربیہ وزار کی کا بیہ عالم دیکھے ذکر اُن پر گل اور وہ بڑے خضوع و خشوع سے بآ واز بلند کلمہ طیبہ کا ور دکر نے لگے۔ ویکھے ہی دیکھے ذکر کا بیہ ملہ جباتا گیااور مارے عرشہ پر تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔

اگلےروز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا'اس لیے بہاؤگرام ہاندھنے کی تیاری کرلیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بحلی کی رو دوڑ گئی اور سب لوگ احرام کی بالی ایس منہکہ ہوگئے۔ اُن میں بڈھے بھی تھے'جوان بھی تھے' عورتیں بھی تھیں' مرد بھی تھے اور اُن سب کے اُول، ٹوق میں پیامن کی آس رنگین پچکاریوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھیں۔ ساڑھے گیارہ بج تک بسمافراح ام ہاندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہوگئے۔ گیارہ نے کر چالیس منٹ پر جہاز کا سائرن بجااور ساڑھے مان مواجوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا۔

لِّيكَ اللَّهُمُّ لَبِّيكَ- لَبِّيكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَتَهُ

لكَ وَالْمَلُكُ لَاشَرِيْكَ لَكَ طَ

ا الله من تیرے دربار میں حاضر ہوگیا۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعت۔ تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

ال بھی انرونگاتے ہی ساڑھے سات سوافراد کا یہ مجمع چشم زدن میں فالق کا نئات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔
ال بھی شی بار باز بھی تھ 'گنہگار بھی تھ 'ساہو کار بھی تھ 'قناعت شعار بھی تھ 'خوش اخلاق بھی تھ 'ریاکار بھی فی مجازت گزار بھی تھ 'غفلت کا شکار بھی تھ 'لیکن اس وقت وہ سب بلا کسی امتیاز کے ایک ہی ور دی میں ملبوس ایک فاظار میں کھڑے ہوئے اپنے پر ور دگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھ ۔ کسی فرشتے فاظار میں کھڑے ہوئے اپنے پر ور دگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھ ۔ کسی فرشتے نان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھول تھا۔ کوئی ابلیس اُن کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے جد کھات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے جس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک۔ بمرکزی بھرہ ہے نہ در بان 'نہ اے ۔ ڈی ۔ سی ہے 'نہ پی ۔ اے ہے 'نہ سیکر ٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے 'نہ ملٹر می سیکرٹری ہے کہ در ان کے منائی سی کو خائی نہ دیتی تھی ۔ بحرِ احرکا پانی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ آسان کے تارے بھی اُنے میں اُنے میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگھوں ہے اوجھل تھے۔ ساری کا نئات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگھوں ہے اوجھل تھے۔ ساری کا نئات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ اور کسی کا

وجود باقى ندر باتھا۔

ا گلے روز صبح سویرے ''السوڈان'' جدہ کی بندرگاہ میں کنگرانداز ہو گیا۔ میرا بی چاہتا تھا کہ میں اں مثا سر زمین پر سر کے بل اُنزوں' کیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گھڑی تھی'اس لیے اس خواہلاً عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔

ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبدالرزاق محبوب کابارہ تمرہ ہر کا کا اللہ تمرہ ہر کا اللہ تمرہ ہر کا اللہ تم ہر کر اُسے ہماری اقامت کا اللہ تا کہ اللہ تا کہ تارہ ہوگا کے اور میں بچھا کر لیٹنے گئے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ بیرپاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں کہا ہم میں عمرہ کرانے لیے جائے گا۔ ہم نے ہماگ دور کا کہ میں عمرہ کرانے لیے جائے گا۔ ہم نے ہماگ دور کا کہ میں عمرہ کرانے لیے جائے گا۔ ہم نے ہماگ دور کا کہ

نہ کا طرح وضو کیااور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخور دار ڈھائی تین گھنٹے کے بعد نمودار ہوااور ہم ٹل بھی آدی اُس کی رہنمائی میں تلبید بڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔

فیان نن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے 'وہ اپنا جو تا'اپنے گنا ہوں کی گھڑی'اپنی دستارِ افران کا کا ممامہ در دازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تواس کا انداز ان کا ممامہ در دازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تواس کا انہیں۔ المال کے گنا ہوں کی گھڑیاں کا ممامہ اُس کو واپس بھی ملے گایا نہیں۔ المراؤلوں کے جوتے مم ہو جاتے ہیں' بعض لوگوں کے گنا ہوں کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگ اپنی فیلوا اور کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگ اپنی فیلوا اور کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگ اپنی فیلوا اور کی گھڑیاں عائب موجاتے ہیں۔

میرے پاں حم شریف کے باہر مچھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑکے چپل اور سر پر گناہوں کی گھڑی کے ملادہ اور ہو ہاب السلام کے راستے حم شریف کی ملادہ اور ہاب السلام کے راستے حم شریف میں افل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم مجر کے لیے بحلی ہی کو ندی اور زمین کی کشش ثقل کویا ختم ہو گئی۔ جھے یوں موالی و نواہونے گاڑی کو مضبوط بر یک لگا کر میرے وجود کو پیچر شدہ ٹائز کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر بالا ہو ہے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے بائد رابط ٹوٹ ساگیا۔ ہاتھ بوج ہوکر لئک سے می اور سربھنور میں تھنے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے نائد رابط ٹوٹ ساگیا۔ اس طرح ایا جس سا و کر میں طواف کے لیے آ مے بردھنے کی بجائے بے ساختہ لڑ کھڑا اگر اور اس بھری گیا۔

الزہرے بعد ہارے معلم کا بیٹا ماجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ اُن کے ہائی ٹال ہونے کو جی تو چاہا کین ہمت نہ ہو گی۔ میرے قریب بی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو ہائی ہیں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ اُئی ہی سل نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ فیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ اُئی ہی سل بالک چوس و بید ارر بتا تھا کی جیسے کسی نے کلور و فارم سنگھا دیا ہو۔ اب بالک ہو گیا کہ ویسے تو بیس بالکل چوس و بید ارر بتا تھا کی تو بیس ٹریف کھولتے ہی آئی تھیں نیند کے بارائی ہونے لگتی تھیں۔ کچھ و مر اس کشکش کی اذیت جھیلنے کے بعد بیس اٹھا اور باہر آکر ڈھو نڈ تا لاے باقا در باہر آکر ڈھو نڈ تا لاے باقا در باہر آکر ڈھو نڈ تا لاے باق نامی میں ہونے کی جائی ہی ہوں کہ ان اور اس کے اور کہ اور اس کے بیت الخلاء کے تعدا حرام کھول کر آرام سے الکا ہی بینے الخلاء کے تعدا حرام کھول کر آرام سے الکہ بانبازہ کرکے کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ کیندرہ بیس منٹ بیس بیت الخلاء کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے اگر بانبازہ کرکے کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ کیندرہ بیس منٹ بیس بیت الخلاء کے تعدا کر ایس کوئی چاؤ کہ بیندہ بھی ایس بیت الخلاء کے تعدا کر می تیس بیت الخلاء کے تعدا کر ایس کی بین ہوئے جو سنجی کی چار دیوار کی آئی۔ اُس بیس بہت سے چھوٹے ڈو چھوٹے دروازے بے شخص نے بیا نے بردروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہا تھوں میں لوٹے لیے منظر کھڑی کھی۔ ایک قور دیوار کی آئی۔ اُئی دیرے بعد ہوئی نے بید الکہ کے بعد ایک ہوئی فی دیرے بعد کا بعد کھی کے بعد اس کے بعد کی دیا ہوئی کے بعد کی دیروانے کے ساتھ کی دیرائی کی تھار میں لگ گیا۔ کوئی دیرے بعد کھی کے بعد کی دیروانے کی دیروانے کے سنجرا لو ٹاوے ویا جسے سنجال کر بیس بیس کے قطار میں لگ گیا۔ کافی دیرے بعد کی دیروانے کے سنجرا لو ٹاوے ویا جسے سنجال کر بیس بھی کے قطار میں لگ گیا۔ کوئی دیرے بعد

میراخیال تھا کہ میری پکار س کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پڑلینال بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری مشکل سے نجات ولوائیں گے 'لیکن ایباکو کی واقد دواللہ ہواالبتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آٹھوں میں تلادت کے لیے بیداری آگئی۔

نالے سے کتارے میرے بالکل قریب بہاد لیور کے ایک خاندان نے ڈیرانگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھ ہماں ہماہ کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹے حقہ پینے رہتے تھے 'لیکن ساس اور بہویں ہات ہان ہری طویل لڑا کی جوان بہو تھی۔ لڑائی میں ہارا کثر بہوگی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کمڑی ہوئی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کمڑی ہوئی تھی اور ساس سے کہتی تھی ''اچھا' تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو۔ میں ابھی جاکر طواف کرتی ہوں اور اللہ ہالہ کے یاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔''

یہ دھمکی سنتے ہی اُس کی ساس فور آپنے جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت ہے کہتی تھی" نہ بڑانہ اُلّہ میری بیٹی ہے۔الی غلطی نہ کرنا 'خواہ مخواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا۔طواف ہیں جو مزے للّہ جائے 'وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔"

یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک آنمُ کی آلاً خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت بت ہو گیا۔ اب ساس اور ہولیا بڑی سخت بچنی جونے لگی۔ غصے میں آکر ساس نے بہو کو چوٹی ہے پکڑلیا اور اے جمنجھوڑ جمنجھ ڈرکر کہنے گی "آنا ہے وان ٹی یہ حرام زادی کہد رہی تھی۔اللہ میاں بردی گرمی ہے 'اللہ میاں بردی گرمی ہے۔اللہ میاں بارش 'اللہ میاں ہاڑ دار کا کا منہ والی 'تنہیں پیتہ نہیں بیہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ؟ لے اب بارش کا مزاچکھ۔اب بیہ سامان تیرا ہار آئے سکھائے گا....."

اں فائدان سے ذراہٹ کر ایک جوان جوڑے کا بسیر اتھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بیچے کی آرزو لے کر فاکرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے بیہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پارٹاہ جائے گی کیونکہ طواف کے دوران اُس نے اللہ تعالیٰ سے بچہ کے علاوہ اور پچھے نہیں مانگا۔

"لُكَانُاكَا تَعْلِياصِرف بجيه ما تَكَاتَهَا؟" خاوندنے و كميلوں كى طرح جرح كى-

"الككابات توميس نے كوئى نہيں كى ـ فقط بچه ما تكنے كى دعاكرتى ربى ـ " بيوى نے جواب ديا ـ

"ری نہ اُوت کی اُوت۔ ' خاو ندنے بگڑ کر کہا''اب اللہ کی مرضی ہے ' چاہے تو لڑ کادے ' چاہے تو لڑ کی دے۔ اب اقتھ سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔ اس وقت لڑ کے کی شرط لگا دیتی تو لڑ کا ہی ملتا۔ یہاں کی دعا بھی نا منظور 'ٹی ہوآ۔''

ین کر بیچاری ہوی بھی کف افسوس ملنے گئی۔ پھر چہک کر بولی''کوئی بات نہیں۔ تم پچھ فکرنہ کر و۔ ابھی بہت ے لواف باق ہیں۔اگلی بار میں اپنے خداو ند کو لڑ کے کے لیے راضی کر لول گ۔"

ان سید ھے سادے مسلمانوں کا بیمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی برائی جاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی برائی جاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دران مامل تھی اور وہ بڑی ہے تکلفی ہے اپنی پی فرما کشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ تجولیت کی مہر اللہ تھے۔ اُن کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں 'اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے صد سطحی اور کھوکھی اور بے جان اور مجھے اُن کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں 'اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے صد سطحی اور کھوکھی اور بے جان اور بھی اور نمونی نظر آنے لگیں۔ میراجی چاہتا تھا کہ میں اُس لڑا کا ساس اور بہواور اُس نوجوان کی بے او لاد بیوی کے اِن کی خاک تیمر کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح مجھے بھی اُن کے یقین محکم کا ایک جھوٹا ساذ رّہ فہر ہو۔

من کے لیے روائی کادن مقرر ہوتے ہی جھے شدید لرزہ کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی کم چائی ۔ ہر ی علالت کی خبر سن کر معلم عبد الرزاق مجبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبف رکھ کہ کہا لاکہ منی اور عرفات میں بڑی سخت گری ہوگی۔ اس حالت میں وہ جھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاسکا۔ «ابرے ماجوں کو اُس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعدوہ بس پر سوار ہونے کے لیے اُس کے ڈیرہ کے سامنے اللہ وہ بی کہا من کر میرے بعض ساتھیوں نے میرے ساتھ ہدردی کا اظہار کیا۔ بعض نے تملی دی کہ کو اُل نہیں 'زندگی ربی تو انشاء اللہ ج پھر بھی نصیب ہوجائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر ہلایا اور خاموش رہے 'کین پالیاں کر بولی ''تم جوان آدمی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھاکر لیے کیوں پڑے ہو؟ جاو' اٹھ کر پالیاں ساک کے کون پڑے ہو؟ جاو' اٹھ کر

طواف كرو-الله ميال يهال تك لاياب تواب خالى باته والس ميجة أس شرم نه آئ كى؟"

میں اُٹھ کر چلنے لگا تو چلانہ جاتا تھا۔ نقابت کے مارے میرا بُراحال تھا۔ یہ دیکھ کر اُس بےاولاد ہو کا اِہْ اِلہا میاں اُٹھ کر آیااور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا'' آؤمیں تنہیں طواف کر الا تاہوں۔''

مطاف میں بڑا ہجوم تھا کین اُس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر جھے طواف کرایا۔ ہاتھ کالھ اواز سے میری ہمت بندھائی اوراس کے بعد میں نے فراؤ کی اوراس کے بعد میں نے فراؤ کی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اورا پنے دوسر سے ساتھوں کے ساتھ معلم ماب کی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اورا پنے دوسر سے آٹا آٹ بھری ہوئی تھی۔ جہت پر محمالاً فریرے پر جا پہنچا۔ وہاں پر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے آٹا آٹ بھری ہوئی تھی۔ جہت پر محمالاً معلم کا بٹا انہیں سمجارا فالا سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باتی نہ تھی۔ بس کے اردگر دساٹھ ستر تاجوں کا جموم تھا۔ معلم کا بٹا انہیں سمجارا فالا انہوں نے انتظام تو تین بسول کا کیا تھا کیوں کی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جولوگ بھر کا کرا ہے اداکر سکتے ہیں 'وہ فیکسی تلاش کر لیں' باقی حضرات پیدل منی کوروانہ ہو جا کیں۔ یہ من کرنا لے کہا ا

شہر سے نکل کر جب کھی سڑک پر آئے تواحرام پوش مخلوق کا ایک جم غفیر سیاب کی لہردل کی طرن گارا کا اللہ طرف پا پیادہ روال دوال تھا۔ اُن کے در میان بسول اور ٹرکول اور موٹر کارول کی بے ترتیب قطارین ایک دار می کے ساتھ لپٹی ہوئی آہتہ آہتہ ریگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر چینچنے ہی نالے کے کنارے والے ساتھ کی طرن ہا اِ وصرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا اور اس آزادی کی لذت ایک تیز و تذفی کی طرن ہرا کول میں سرسرانے گئی۔ فضامیں تلبیہ کی گونج کاسائبان تناہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیزر فآری ایا ہوں میں مرسرانے گئی۔ فضامیں تلبیہ کی گونج کاسائبان تناہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیزر فآری ایا ہوئی میں مست اور ب فوف ہی سروکار نہ تھا۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور ب فوف ایک من من کی منزل کی طرف بڑھ رہے جنس تھا۔ ہر شخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف العمر آدمی لڑکھڑا کر مذک کا گار کہ من کی دوسرے نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اُس کی لا اُس کو کم مرک نے اُس کی نبض مُول کر اعلان کیا" خلاص "کسی دوسرے نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اُس کی لا اُس کو مرک کے کنارے لگا دیا۔ باتی لوگ برستور چلتے رہے۔ لیک الٹھم لیک ......

منیٰ کے چیچ چیچ پر کلاہ بارال کی طرح خیموں کی چھتری تی ہوئی تھی۔ گردو پیش کی بہاڑیوں پر جابجا ہا نے کی سفیدی بھری ہوئی تھی۔ گردو پیش کی بہاڑیوں پر جابجا ہوئی سفیدی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جاکر دیکھا تو یہ چونے کی قلعی نہ تھی بلکہ احرام پوش ھاجوں کے گھا تھے جو پہاڑیوں کی ڈھلونڈ ہوں گئی فی حسل اوالے بیٹھے تھے۔ اُن کی تقلید میں 'میں نے بھی ایک چٹان کے سائے ٹماہ ہوا واللہ میں اوالی میں بھی دہاں عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ اُن کے بیچھے بیس بھی دہاں بھی اہل بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈھ لی۔ شام کو بھی کو نے جس میں بیٹھ کرو قوف کیا۔ میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈھ لی۔ شام کو بھی جیسے میں میں بیٹھ کرو قوف کیا۔ میں اس عظیم الثان تنہائی کے لمحات بھی دفست ہوئے ہی تھے۔ دشت و بیابان اور کنج عزات کی ٹھائی اور عرفات اور مزد لفہ میں لاکھوں کے جموم نے جھے عطا کیے تھے۔ دشت و بیابان اور کنج عزات کی ٹھائیل

مگون ہوتا ہے۔ جوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔

''ٹاواہی پہنٹی کر قربانی کے مقام پر اچانک میری ٹمہ بھیڑا ہے معلم عبدالرزاق محبوب ہے ہو گئی۔وہ بڑا فال قاکہ مَن اُس کے لیے کسی جگہ بھی در دسرنہیں بنا۔انعام کے طور پر اُس نے قربانی کے سلسلے میں میری خاطر فالدد کاادردوسرے روز جب ہم مکہ محظمہ کو واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی حصت پر بیٹھنے کی اجازت بھی مرحت فرائل۔

کے معظمہ دالیں آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ چہنچنے کی دُھن سوار ہوگئ لیکن معلم عبدالرزاق نے بردی سنگد لی عرفی میں کے بعضی اسلامی میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہوکر آئے گی۔اُس وقت تک کم مجرے کام اوں اور بار اپنا پاسپورٹ مانگ کراُسے دق نہ کروں۔ ساتھ ہی اُس نے بید دھمکی بھی دی کہ اگر میں فیلم میں کام کام اور کام اور کیس المعلمین کے پاس میرک شکایت کردے گااور رئیس المعلمین کے پاس میرک شکایت کردے گااور رئیس المعلمین کے حوالے کردے۔

معلم کی طرف سے مایوس ہو کرمیں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے میں دل ہی دل میں بوی ہالزگاادر چابک دئی اور بڑی فنکاری سے ایسے دعائیہ فقرے تراشتا خراشتار ہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں ہانخاستہ کم معظمہ سے ننگ آکر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول ا گافیہت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں اس او جیڑئن میں چلا جارہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے ہاکتان ایمیمی کی ایک کار آتی ہوئی و کھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ اُن میں سے ایک صاحب نے پہلے نتے ہے۔ انہوں نے کارروکی اور علیک سلیک کے بعد چھو منے ہی پوچھا" آپ مدینہ منورہ چلیں سے ؟"
" کیہاں' ضرور۔" میں نے بوکھلا کر کہا "لیکن کیسے ؟"

انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے آیا ہواپا کتانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہور ہا ہے اُرٹی اُس میں شامل ہوناچا ہوں توابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔

نم نے بھاگ دوڑ کر رواروی میں الوداعی طواف کیا۔ نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی بوٹلی اٹھائی۔ البہائ کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے ساڑھے تین تھنٹے کے اندر اندر میں راہائڈ کا کی فٹرانپورٹ کمپنی کے قافلہ میں بیٹھا ہوا جدہ سے بسوئے مدینہ روانہ تھا۔ آں خنک شہرے کہ آں جا راہانہ!

اُن اُمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک کِنی نہ تھی' بس ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھاجو اُکھا تا کہا کہا تا کہا ہے گائے ہوں کہا ہے گائے کہا تا کہا کہا تھا۔ کہا تا کہا ہے گائے کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا تھا۔ کہا کہا کہا گائی کہا کہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کے بیشتر حصہ میں ٹریفک بندر ہتا تھا اور ساری رات اُس پر کلا کا کہا گہی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتار ہا اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے چار پانچ میل

اس طرف رک گیا۔ یہاں پر ایک کواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافے والوں نے یہاں اتر کو شل کیااد ع کیڑے بہنے۔ پچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے یہاں سے احترا ما پیدل چلئے۔ میں جم کا اُن کے
یچھے پچھے بیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کردا خل ہونا جم کا ایک طرف کی بے ادبی ہے۔ میں نے فور آاپے چیل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہند یا چلنے لگا۔ دھوب میں تچ اور کر ارت کی لہریں بجلی کی کرن کی طرف کر اور سے اور جرارت کی لہریں بجلی کی کرن کی طرف کی طرف کی اور حرارت کی لہریں بجلی کی کرن کی طرف کے
میرے جہم میں تھیل کر دماغ سے محکرانے لکیس۔ میں نے اور حراد حرد کھے کر چیکے سے اپنے چیل دوبارہ بکن لے۔
اپنے جذبہ احترام کے اس بودے بن پر ججھے اس قدر جھنجھا ہے اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپ نہل کی کو لے اور انہیں اٹھا کر سڑک سے دور جھاڑیوں میں بھینک دیا۔ اب نظے یاؤں چلنا ایک امر مجوری تھا کین مرائ ہیں جو ای اس مجوری کواحترام کانام ہی دیتی رہی۔

گفتہ ڈیڑھ گفتہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں زُکی ہوئی تھیں اور بہت ہالگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود وسلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حفرات کواہاً اہم مقصود نظر آگیا ہے۔ میری عمراس وقت بتیس تینتیں برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آگھول نے زمالگا اللہ کشافت اور ر ذالت اور ر کا کت اور خباثت کے علاوہ اور کچھ بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد نفرا پر نگارالے کے بہت اس مقصد کے لیے شاہر او مدینہ کی خاک ہے بہتر اور کہا چاہ کہ گئرہ ہالیا۔ سے بہتر اور کہا چاہ کہ کے تھی جیس نے اضطرار آچلتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چنگی اٹھائی اور اُسے اپنی آٹھوں کا نمرمہ ہالیا۔

مبد نبوی تک چنیج بینچ میری آئیس شرخ ہو کر سون گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہوگیا۔ لاہ لاہ اللہ واللہ و

یہ مادب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی تو اُن کی مادری زبان تھی۔ اس کے طاروز کی فاری اور انگریزی خوب جائے تھے۔ کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ اٹھارہ انیس برس سے درفد رُدول ادر مجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ جج کے زمانے میں جب زائرین کارش بڑھ باانا آیہ مادب رضاکار انہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنجالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہاں نے مرا پاسپورٹ دیکھااور ہنس کر بولے "تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو۔ میری اردو بڑی کمزور ہے۔ آؤاگریزی میں ٹھوکری۔ "

ببانہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجرب کے بالکل قریب واقع تفا۔ انہوں نے جھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا 'اپنے کپڑوں کا ایک صاف جو ڑا عنایت کہ الرازات نے چہل لا کر دیئے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جاکر میری آئکھوں میں دواڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے لہاکئی رات بھی اُن کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ جھے باب جریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب ہرکا کی اوازت دو ہمی پر بڑا احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑگئے اور پھر بولے ''اس کی اجازت تو لہی بعد دیکھاجائے گا۔''

عثاہ کے بعد جب مبحد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو دہ اندر ہی رہے۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری زائن سے فارغ ہو کر باہر آئے اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھااور نیچے مہر گئی ہوئی تھی۔ فرمایا ''ہاں چال برات گزار سکتے ہو۔اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھادینا۔''

تہر کا ذان ہونے تک کی سپاہیوں نے کی بار آ کر جمھے ٹوکا 'لیکن اجازت نامہ دیکھ کروہ خاموش ہو جاتے تھے۔
ایک روز توجوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے
رروازے بند ہونے لگے توانہوں نے مجھے باہر ٹکا لا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیا اور تھوڑی دیر
کے لیے جال مبارک کے اندراس عرشِ بریں جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا
فرائی۔

را مجھے بوں کے اڈے تک جھوڑ آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ رلائل انسف زاستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل چلا آرہاہے۔اُس کے ساتھ اُس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھاسا بچہ تھا۔اس شدید دھپ ٹی اُل یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پابیادہ مدینہ شریف کی طرف جارہا تھا۔ ڈرائیور رحمدل آدمی تھا' بس روک کراُس نے اُلا مسافروں کو اپنی صراحی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ بیپانی مدینہ سے آیاہے۔ بیٹے مالا کے چہرے خوشی سے جگمگا اضے۔انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بیچے کے منہ میں بھی ٹیکایا۔ پانی کے کچھ قطرے زائی ہ گرگئے۔ میاں بیوی نے مجھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔

جدہ پنج کر ہیں اپ اؤے پررکی تو سامنے طرح طرح کے شنڈے مشروبات کی دکان نظر آئا۔ جہا کا بندرگاہ پراتر نے کے بعد اب تک مجھے کوئی شنڈی چیز پینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس دکان کو دکھ کوئی شنڈی پوتل پینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس دکان کی جانب لپاہوائیا شنڈی پوتل پینے کے لیے میرا دل ہے اختیار مجھنے لگا۔ میں بیاسے او نٹ کی طرح آس دکان کی جانب لپاہوائیا دکان کے عین سامنے ایک قد آدم آ مئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئے میں نظرا باکلہ میں سامنے ایک قد آدم آ مئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئے میں نظرا باکہ میرے عین پیچھے سامے کی طرح لگا ہوا ایک خیف و زراد ، شکتہ صورت بڈھا بھی ہا نیچا کا نیچا اُی دکان کی طرف ہو گیا تا کہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کر لے 'لین فی اُن آگا کا باکا میں دیا ہے۔ اس حالت زار پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھے بے افتیار اُن آگا کا باکہ آگیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھے بے افتیار اُن آگا کا باکہ کہ کہ کہ کا کولا کی قید میرا اپناہی عکس تھا۔ "آ مئینہ دیکھ کر ان باسامنہ لے کے رہ گئے!" میں نے زور ذور دورے اُن کی کہ دکا کہ کے دور کا طرح ختم بھی نہ ہو گیا تا کہ جم کر اُس نے یہ اُن گزراہو گا کہ یہ مخبوط الحواس محفی کہی فائی کہ کہ کو کا کولا کی قید میرے ہا تھ سے چھین لیا۔ غالبا اسے یہ گمان گزراہو گا کہ یہ مخبوط الحواس محفی کہی فائی کی جیٹ کر اُس کر کوئی جانب روانہ ہو گیا ہا ہے۔ اپنی اس میت کذائی پر بچھ حیران ' بچھ پر بیثان اور کسی قدر خوشی میں یہ شعر گٹاکا کا حال کہ بہ مخبوط الحواس محفی کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔

مِرا اِک کھیل خلقت نے بنایا تماشا دیکھنے بھی نُو نہ آیا

حاجی کیمپ میں معلم عبدالرزاق محبوب کاد فتر حاجیوں سے بدستور بھرا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کا کَا والے میرے چند سلہٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ اُن میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا" بابوہم نے خواب دیکو عبدالمصور نے دس ریال رشوت لے کرتمہارا ریٹرن مکٹ بنادیا ہے۔"

ریٹرن ٹکٹ کالفظ سنتے ہی میرادل بلّیوںاُ چھلنے لگا 'اور میّں نے بے صبری سے بوچھا''عبدالمعور کونے؟ " براچھٹا ہوا بدمعاش ہے۔ "سلہٹی ساتھی نے کہا" نواکھلی میں دس نمبری غنڈہ تھا۔اب بھاگ کر گئیریر یہاں آ بیٹھا ہے۔ حاجیوں کو گھیر گھار کریٹیے ہٹور تاہے۔"

"اس وقت وہ کہاں ہو گا؟" میں نے یو چھا۔

"ہیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھاکسی کو ٹھگ رہا ہو گا۔اوّل در ہے کا لفنگا ہے۔"

"فداك لي مجه أس سے ملاؤ ـ "ميں نے منت كى -

مرے ملہ ٹی ساتھی نے بہت منع کیا کہ میں اس لیامیے کے چکر میں نہ پڑوں'لیکن میری مسلسل منت ساجت پر لا ہرے ماتھ چل کراہے تلاش کرنے پر راضی ہو گیا۔ بڑی تگ دوو کے بعد وہ ایک جائے کی د کان پر بیٹھامل گیا۔ نمی نے اپناسمندری جہاز کا نکٹ نکال کر اُسے د کھایا اور کہا'' بھائی عبد المصور' بیہ جدہ سے کراچی کا نکٹ ہے۔ برلار فوات ہے تم اسے ریٹرن تکٹ بنوا دو۔"

مبرالمعورنے بڑے زور کا قبقہہ لگایا''اللہ کی گمری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنیا اوپر بنیا ہے۔''اُس نے آبان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

نی نے دس ریال اُس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا" بھائی او پر ہی ہے بنوا دو۔"

مبرالمور نے دس ریال جیب میں ڈالے' ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں کچھ مین میں کی اور بولا'' چلوریٹرن مکٹ

د کان پر بیٹے ہوئے کچھ لوگ یہ تماشہ د کھ کر خوب ہنے۔انہوں نے عبدالمصور پر بہت سی بھبتیاں کسیں اور مرا می فوب نداق از لیا۔ میرے سلهٹی دوستوں نے میری چھیٹر ہی" ریٹرن ٹکٹ" ڈال دی۔اب وہ مجھے میرے نام ع نیں پارتے تھے بلکہ فداق سے "ریٹرن مکٹ" کے لقب سے مخاطب کرتے تھے اکیکن سے توبیہ ہے کہ بات آخر برالمور کی پوری ہوئی کیونکہ اُس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور پانچ بار عمرہ اداکر نے کی سعادت نصیب ہوئی۔ دو نمن روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندر گاہ پر آگیا۔ ہماری ایمپیسی کا عملہ حاجیوں کوالو داع کہنے آیا ہوا فلەانہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ اُس میں فوم کے گدے کا ہرتھ تھا جس پر

مان ستمرابسر لگاہوا تھا۔ کیبن کا اپنا ہا تھ روم تھا۔ واش بیسن پر خوشبو دار صابن کی نئی تکمیہ پڑی تھی۔ دائیس ہائیس نف ماز کے رنگدار تولیے لنگ رہے تھے..... کیبن میں داخل ہوتے ہی میری اُنا کا بے لگام گھوڑا جسے میں اپنی والت میں کمد معظمہ میں نالے کے کنارے حصور آیا تھا' دولتیاں حصار تا سریٹ بھا گتا ہوا آیا'اور ہنہنا کر ازسرنواپنے

آمان پر کھڑا ہو گیا۔

ماتھ ہی میرے ذہن میں حاجی امداد اللہ مہا جر کئی گی وہ غزل بھی د ھند کی طرح چھا گئی جو حج کے دوران میری رگل ٹی فون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے۔ار کان حج 'طواف کعبہ اور صاحب کو کے والے سے ایک عاشق صادق کے جذب و مستی کا مید ایک بے مثال اظہار ہے:۔

جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کو پے کی آر زُو تھی ر الم في بمكة بوس كون تو كروم كعبه كارخ ديكها تودل ميس تمهارارخ ديكهنے كى آرزو پيدا ہوكى ريم زفي كعبه بوس روسے تو كر دم اگرچہ حرم کعبہ کی محراب میری نظر کے سامنے تھی مرب دم گرچا به پش نظرم شد

لیکن میں نے سجدہ صرف تمہارے فیم ابروہ می کا من سجدہ ولے درخِم اُبروئے کو کردم درسعی و طواف و بخطیم بمقامے سعى مكيل طواف مين خطيم مين اور مقام ابراهم ب ہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے کویے کے زُخ کی تمال ہر ست تمنا رُخ نیکوئے تو کردم میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک کہہ کردعا ئیں مانگ رہا گی لبيك دعا خوال همه مخلوق بعرفات کیکن میرا دل قبله نما کی طرح صرف تمہاری طرف مودہ لا چوں قبلہ نمامن دل خود سوئے تو کردم ایے ول میں تمہارے ول پند قد کا تصور کرے می نے در عرصهٔ عرفات بیاحشر نمودم میدان عرفات میں قیامت بریا کر دلا چوں یادمن آل قامت دلجوئے تو کردم حيوال بملنى ميكند عالم قربانئ قربان سر خود من بسرِ کوئے تو کردم مقام منیٰ پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے میں نے تمہارے کویے کے سرے پر اپنا ہی سر قربان کر دیا وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتارہا کہ میں تج کی منزل طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب مزل کے بیے

بھاگ کرواپس آباہوں۔خداجانے تشنگی کابداحساس کبھی کم بھی ہو گایا نہیں۔

سمندرے ملے پیاہے کوشبنم!

## مجھوٹ 'فریب 'فراڈ اور حرص کی دلدل

ئر قبنی نے منی میں منڈوایا تھا'لیکن اولے کراچی آگر پڑے۔ایسٹیملش منٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری اللہ مور عاضر ہو جاؤں۔
میری اللہ مور خابر بیکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کردی گئے ہے 'اس لیے میں فور آلا ہور حاضر ہو جاؤں۔
یہ جب بے نکی پوسٹنگ تھی۔ صنعت و حرفت کا نہ جھے کچھ علم تھا اور نہ اس کار وبارے کوئی دگچیں تھی۔ لا ہور لرکابات میں نے وزیراعلیٰ ملک فیروز خان نون سے کہی اور اس کام کے لیے اپنی ناموز و نیت کا کھل کر رونا رویا اللہ کے میں نہ ہوئے اور کہنے گئے ''اس پوسٹ پر آنے کے لیے بہت سے لوگ ایڈی چوٹی کا زور لگار ہے اللہ کی ضرورت ہے جو پیسے نہ بنائے۔''

ردے ٹریف النفس 'میر چیثم اور خوش ہاش انسان تھے البتہ سیاست اُن کی تھٹی میں پڑی تھی 'اس لیے دفتری گہرل کوسیای مصلحوں پر بے دریغ قربان کرنااُن کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ذاتی لحاظ سے وہ بڑے صاف گواور مقے۔

الزمانے میں سیاسی مصلحت دراصل سیاسی رشوت کا دوسرا نام تھا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ لکا بینہ نے صوبہ میں بناسپتی تھی کی چند نئی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظور ک دے دی ہے۔ جھے اس منصوبے کا انتخااور نہ محکمہ صنعت کے ذریعہ اس فتم کی کوئی تجویز ہی کا بینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہشندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ کے دفتر میں فیکٹری گئی درخواستوں کے ساتھ کے دفتر میں فیکٹری کا کا بیانہ کھا ہوں کو کیا جو اب

دوں کیونکہ مجھے اب تک اس فیصلہ کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی اور دوسر بالوگولاً طرح میری معلومات بھی فقط اخباری خبر تک محدود تھیں۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے یہ صور خمالوا صنعت کے گوش گزار کی اور اُن سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا ''ورخواسٹیں داخل دفتر کرتے ہاؤالہ ا لوگ ملنے آئیں' انہیں خوش اسلونی سے ٹالتے جاؤ۔''

اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اخبار میں شاید غلط خبر شائع ہو گئی ہے'اس لیے میں نے تجویز ڈہالاً اگر اس خبر کی تر دید کر دی جائے تو ہماری جان بہت سے بھیٹر وں سے پچ جائے گی۔

" خبرصیح ہے۔" شیخ مسعود صادق نے فرمایا" نی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستحق پارٹیوں میں تلم! کردیا گیاہے۔"

یہ سن کر مجھے بڑی سبکی محسوس ہوئی اور سرکاری لحاظ سے ڈائر یکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ نہایت بے فراز، فالتواور غیر موَثر نظر آنے لگی۔ مِیّس نے وزیر صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ اپنے ڈائر یکٹر کواس فیصلے سے قبل اٹار نہیں لے سکتے تھے تو کم از کم بعد میں ہی کچھ بتادیا ہوتا۔

وزیر صاحب نے جواب دیا" یہ فیصلہ ایک ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیاہے۔ سیاست میں الباکر اللا ہے۔ان معاملوں میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

بڑی بڑی سنعتوں کے فیصلے اس طرح ڈائر کیٹر کے علم اور مشورے کے بغیراوپر ہی اوپر طے ہوجائے! ان فیصلوں میں کسی مر بوط تر قیاتی پلاننگ کاعمل دخل بہت کم ہوتا تھا۔ان کا دار ومدار زیادہ ترانواع داتسام کی مفلخ خوشنو دیوں اور عنایت فرمائیوں پر ہواکر تا تھا۔

جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے اُس زمانے میں پنجاب میں بجل سے چلنے والی کھڈیوں (wer Looms اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اور آرٹ سلک بازن کا ابھر اسک سلک بازن کا ابھر اسک کی گرم بازاری تھی۔ جسے دیکھواُس کے سر میں پاور لوم کا پر مث اور آرٹ سلک بازن کا ابھر لائسنس حاصل کرنے کا سودا سایا ہوا تھا۔ ارباب صنعت و تجارت کے علاوہ آسمبلیوں کے ممبر سائی پارٹیوا بااثر کارکن 'وزیروں کے حاشیہ نشین 'پچھ بڑے افسروں کی بیگات اور جلدی دولت کمانے کے دوسرے رہا ہوا تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے بیچھے قالوں اس لیائے آرزو کے بیچھے ہا تھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے بیچھے قالوں پشینی نور بان تھا جس کے آباؤاجداد صدیوں سے کھڑیوں کی دستگاری کے ساتھ وابستہ چلے آرہ تھے۔ انسا تو یہ تھاکہ سب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا تا اور اس کے بعد نے آنے والوں کی ابرائی رجٹر ار آف کو آپریٹوسوسا نئیز کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش بھی گائی الگا خانے میں طوطی کی آ واز کسی نے نہ سنے۔

پاور لُوم کے پرمٹ مانگنے والوں کا زیادہ زور پانچ پانچ پاور لوم حاصل کرنے پر تھا۔اس کے ساتھ اللہ مقدار میں آرٹ سلک یارن کا امپورٹ لاکسنس مل جاتا تھا' جسے بلیک مارکیٹ کر کے خاطر خواہ منافع کمایا جاسک پادر اُوم اور آرٹ سلک یار ن کے علاوہ میرا براہِ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ اس کا نُلُق تارکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔

آزادان کے وقت جوہندواور سکھ بھارت چلے گئے تھے 'وہ صوبہ پنجاب میں بہت می فیکٹریاں 'سینما گھراور دیگر مازان کے فور گئے تھے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ان فیکٹریوں اور صنعتوں کو کسی صورت میں بھی بند نہ باندا باخ اورا نہیں ان مسلمان مہاجرین کوالاٹ کر دیا جائے جواس فتم کاکار و باریا جائیداد بھارت میں چھوڑ آئے باران متھد کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا تھا اورڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں بھی اس بورڈکا ممبر تھا۔ بورڈ قائم کیا گیا تھا اورڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں بھی اس بورڈکا ممبر تھا۔ بورڈ قائم کیا گیا تھا اورڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں بھی اس بورڈکا ممبر تھا۔ بورڈ قائم کیا گیا تھا اورڈائر کیٹر آف الامان والحفیظ۔ جو کلیم واخل ہوئے 'ان سے تو یہی ظاہر المان کا افریق امر سے اور مینما گھر تھے 'وہ زیادہ تر مسلمانوں کی ہی المافاکہ امرتر سے لے کر د ، بی کسفو اور پٹنہ تک جتنے صنعتی اوار سے اور سینما گھر تھے 'وہ زیادہ تر مسلمانوں کی ہی ارب انہاں شک نہیں کہ بچھ مطالبے ضرور جائز حقوق پر مبنی ہوں گے 'لین بہت سے کلیم صریحا جھوٹ اور ادرادر جلمازی کی پیداوار تھے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا'اتا ہی بڑا کلیم ہوتا تھااور اس کی تہہ میں اتا ہی بڑا جھوٹ اور بالدی کے کسٹوڈین کے دفتر میں بھی ارب اور خوال پر متر و کہ الملاک کے کسٹوڈین کے دفتر میں بھی بلائی کی گئری کھی ہوئی تھی۔ رشوت کے رہے مص و ہوا کے جو در وازے کھو لے 'اس نے ہمارے معاشرے میں بلانا مین نظر نظر نئران 'براطواری' بردیا نتی 'جموٹ' فریب اور جعلسازی کو بڑا فروغ دیا۔

ایکدرزمین دفترے گھرواپس آیا توبرآمدے میں ایک صاحب بیٹھے میراا تظار کررہے تھے۔انہوں نے عربی

لباس پہنا ہوا تھااور عطر کی خوشبو میں بے ہوئے تھے۔ اُن کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی' آگھوں میں مرمہ فالہ استحد منکوں کی تشبیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کرئے آئے با اور کل رات دا تا صاحب ؓ کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ دا تا صاحب ؓ نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ میر کی فدن اُم حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہ کر انہوں نے مجھے ایک جانماز' ایک تشبیح' آب زمزم کی ایک مرئم کی اُلام کھجوروں کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا' حضرت دا تا گئج بخش رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنا تھا گا اور کا تھے دیا دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔"

سے نادر شاہی تھم مجھے عجیب سالگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح ہم ہے ہے ہوگاتے پھریں۔ اُن کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا 'لیکن اُن کی نُور انی وضع قطع کے سامنے صاف طور پرانکار کرنے ا مہت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آگئے اور بزرگوں کے احکام کی اُن اُل یُ سنتین نتائج سے مجھے محوب ڈرایا۔ اُن کی چرب زبانی سے مرعوب ہو کر میں نے طوعاً و کر ہا نہیں اپنی کار میں اُلا ہم اللہ اللہ اور تاصاحب بہنچ گیا۔

واتا صاحب بینی بی وس بارہ آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سزرنگ کا ہائی اللہ و دو پہ میرے سر پر بگڑی کے طور پر باندھ دیا۔ بچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے بچولوں کہ ادالہ اور پھر وہ سب جھے دھکیل دھکال کرا یک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹے بی نعت خوانی شروع ہوگا ادر کا اور کا مسلم اور طرح طرح کی نعتوں سے بھری ہوئی قابوں کا تانتالگ گیا۔ میں نے کی خررہ، قورمہ کہاب، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعتوں سے بھری ہوئی قابوں کا تانتالگ گیا۔ میں نے کی نادوں کا تانتالگ گیا۔ میں نے کی ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے شور مجایا کہ بید دا تاصاحب کا تیرک ہے۔ اُسے کھاکر برکت مامل ہو کہاں میں جو کچھ لکھا گیا ہے ،وہ حضرت دا تا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات کے بمانہ آپ اسے گھر جاکر پڑھیں۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے ،وہ حضرت دا تا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات کے بمانہ ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ "

سی کا غذات ایک متر و که سینما ہاؤس کی الا ٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نگواکر ہی تو یہ عقدہ کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پرایک مقامی سینما نہو نے جعلسازی سے اپنے نام الاٹ کرا رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الا ٹمنٹ اُن کے:

منفرم کردی جائے۔ میں نے دا تا صاحب والے وھونگ کا قصہ بور و کے ایک اور ممبر کو سایا توانہوں نے بتااکہ!

حضرت اُن کے پاس کچھ ''اور طرح کا سامان '' لے کر تشریف لائے تھے اور غصہ میں آگرانہوں نے الن پہانا کہ بور و نے صرف اُن کے سینما کی الا ٹمنٹ منسوخ کی اور اُن برجلاز کا مقدمہ دائر نہ کیا۔

کا مقدمہ دائر نہ کیا۔

ا یک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ آئے ہیں'اُن میں دلی کالال لگو!

ٹال۔ انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ اُن کا شجرہ نسب آزی مغل باد ثاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہِ راست ملتاہے۔

الک مرک والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جسے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اُسے بتایا کہ ہم تو من فیر مقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں 'شیر تو چاتا پھر تا متحرک در ندہ ہے۔اس کا معاوضہ وینا بورڈ کے اختیار میں لیک مرک والے نے برجت جواب دیا''صاحب!شیر تو پنجرے میں بندر ہتاہے 'پنجرہ تو غیر منقولہہے۔"

ِ ابکُ ماحب پانچ تانظے بھارت چھوڑ آئے تھے اور اُن کے عوض کمی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ اُن سے بھی بہی گاگیا کہ تانظے غیر منقولہ جائیداد کے شار میں نہیں ہوتے 'اس لیے ہمار ابور ڈ اُن کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ الہدر فوات دہندہ نے کہا" جناب! میرے تانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ میں اُن میں گھوڑے نہیں جو تا تھا۔"

ایگ فن محددین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پینے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اُس نے اُس کی مالیت دو ہزاد ہورہ کی ہوئی تھی۔ مشین خرید نے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ ہاؤہ اردوپے درج کی ہوئی تھی۔ مالت کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ ہاؤہ اردوپے سے زیادہ مالیت کے اٹا توں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا کہ اگر اُس نے اپنی مشین کی قیمت در ہراد دوپے ہرار روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دے دیتا کیو تکہ اُس کے کاغذات بڑے مالیادہ نے ہیں۔

ال نے جواب دیا" اچھامیر می قسمت۔ قیمت ہی دوہزار دوسور و پے ہے تو میں پانچ ہزار کیسے لکھ دیتا؟" مُن نے کہا"تم نے یہ مشین آٹھ برس پہلے خریدی تھی۔اب تو قیستیں بڑھ گئی ہیں۔اب تواس کی قیمت پانچ ہٰلے ادر ہوگ۔"

میردین ہند"صاحب! آپ بھی بوے بھولے ہیں۔ پر انی ہو کر تو مشین کی قیت تھٹتی ہے 'بوھا نہیں کرتی۔'' میردین کو ہم کچھ نہ دے سکے 'لیکن وہ ہمیں بہت بچھ دے گیا۔ صبح سے لے کرشام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ' اربادرلا کی کے جس طوفان بے تمیزی کاسامنا کرنا پڑتا تھا'اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور ایکڑا کے دہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیس زندہ رہتی ہیں اور پر وان چڑھتی ہیں۔

## 0

 بجث ہضم کر بیٹھے ہو اور کام ابھی پورا نہیں ہوا۔اب مزید پچھ رقم نہیں آئے گی۔ دوماہ کے اندراندر کام خمرانہ ہماری بجائے پولیس چھکڑیاں لے کر آئے گی۔"

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا خدا کر کے فیکٹری کی تغییر پاییہ پیجیل تک پینچی۔ دور اندیش ہے گا۔ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ٹیکٹائل مل کو چلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے والے' جائے'ورنہ فیکٹری کی کار گزاری بھی محکمانہ مُرخ فیتے میں اُلجھ کررہ جائے گی۔

اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نمائندے چند بار مجھے ملنے آئے 'ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ جوال خوش لباس اور خوش کلام نمائندے اپنے بینک کی نمائندگی نہایت رکھ رکھاؤ' خوش اخلاتی 'خود داری اور مان گرا نبا ہے سے ۔ اُن کانام آغا حسن عابدی اور ابنِ حسن برنی تھا۔ متر وکہ صنعتوں کی الا ٹمنٹ حاصل کرنے والے ہم فریب' فراڈ اور حرص کے مارے ہوئے ہجوم سے نیٹ کر جب ان دو حضر ات سے ملا قات ہوتی تھی توانا ہا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھو نکا آجائے۔ بور یوالہ مل کے علاوہ بھی بھی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب 'آرٹ اور مرسیقی نے معمول سلول ہم گئتگو ہو جاتی تھی۔ سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر میس نے ان دونوں کے ساتھ کوئی خاص یا غیر معمول سلول ہم کے گئت ہوں نے میرے ساتھ انہا لُہا ا

بینکاری کی دنیا میں آج آغاض عابدی کانام سارے جہان میں نہایت آب و تاب ہے گوئ رہا۔

بینک لا ہور کی برائج سے اٹھ کر انہوں نے بینکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیا ہے 'وہائی مٹال آر

لیکن یہ جیرت ناک کامیابی اُن کی خوش اخلاقی 'خوش کلامی اور انسان دوئتی پر فررا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔اپنہ ہوائی جہاز میں میشہ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے بھی اگر کہیں اُن کا پر انا دوست اِنٹی اُ آجائے تو اُس کے ساتھ خلوص اور تپاک سے ملئے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اُن کی شدید معروفیت کا بیاا او قات وہ ایک ایک ملک میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھم ہاتے 'لیکن کوئی ووست مل کر گھنٹوں بیاا ہو ہوگے ہیں۔

حبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزار نے کے بعد انہوں نے یونائیٹر بینک کمیٹر (یو۔ بی۔ ایل) کابم جس نے پاکستان میں بینکاری کوایک نئی روش اور ایک نئے معیار سے روشناس کیا۔ دیکھتے بی دیکھتے بیشل بینکہ مارے وطن کا بید و سراسب سے برا بینک مان لیا گیا جس کی پاکستان میں 1912 اور بیرون ملک 24 برانجی مارک کی پاکستان میں قائم تھیں۔ یو۔ بی- ایل نے بین الاقوائی مطم کئیں۔ اندرونی برانچوں میں 224 شاخیس مشرق وسطی میں قائم تھیں۔ یو۔ بی- ایل نے ممالک کے ساتھ کو خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امار ات سمیت مشرق وسطی میں تیل کی دولت اُگلنے والے ممالک کے ساتھ کو مضوط رشتے استوار کیے۔ بھو صاحب کی حکومت میں جب یو۔ بی- ایل قومیالیا گیا تو آغا صاحب نے جمال میں جب یو۔ بی- ایل قومیالیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اور مارٹ مغرب کی جانب موڑ دیا۔

مزلاد نامی آغاحس عابدی کی کامیا ہوں اور کامر انیوں کی حقیقت ایک افسانے ہے بھی زیادہ عجیب اور دلائن ہے۔

انہوں نے بینک آف کر یڈٹ اینڈ کا مرس انٹرنیشنل کے نام ہے ایک بین الا قوامی ادارہ قائم کیا جس کے در لئے بین الا قوامی ادارہ قائم کیا جس کے در لئے بین اور خور ہیں۔ یہ بینک ایک واحد اور مکمل بالذات ادارہ نہیں 'بلکہ اپنے ساتھ ملحق ایک وسے اور متنوع بالی فون کے اداروں کے مجموعے کا مرکز ہے۔ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن بھی اس مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ بک تابید آئی کی دنیا بھر کے ستر ممالک میں ساڑھے تین سوسے زیادہ شاخیس کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ رفر فرز اسے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 دسمبر رفر فرز اسے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 دسمبر اداوہ میں ایک شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی جس فروب مورج کی غیر فرانی جس نے رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی جس فروب مورج کی غروب نہ ہوتا تھا۔

الزر 1981ء میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے "نیوسٹیٹس مین" (New Statesman) کا جارہ ہری نظرے گزرا۔ اُس کے سرور ق پر آغا حسن عابدی کی بڑے سائز کی رنگین تصویر تھی جس کے نیچ افا "ہائی بڑی ہے کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ " Governmen کی افا اُس کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ " Governmen رسالے کے اندر بی ۔ سی ۔ آئی کے حوالے سے آغاصا حب کے بارے میں چار صفحات بل معمون ہیں بجہا ہوا تھا جس کی وجہ بل معمون کی فقرہ فقرہ حمد 'رقابت' خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجہا ہوا تھا جس کی وجہ با معمون کے مطابق بی ۔ سی ۔ سی اینڈ آئی ایک اسیا بینک تھاجو خطر ناک تیز رفتاری ہو وطلی اور یہ گی کہ صاحب معمون کے مطابق بی ۔ سی ۔ سی اینڈ آئی ایک اسیا بینک تھاجو خطر ناک تیز رفتاری وطلی اور یہ کہا ہم کا دوباری مراکز میں پاؤں جمان کے علاوہ انگلتان میں بھی اُس کی پچاس سے اُو پر برانچیں قائم ہو چکی ہو گئی مثال بینکوں کے لیا ایک زبر وست خطرے کا نشان بین گئی تھی۔ ایک طرح ہا ایک پاکتانی اس ۔ آئی اور اقتصادی معمون کے مطابق بی ۔ سی مضمون کے مطابق بی ۔ سی سی مضمون کے مطابق بی ۔ سی سی مشمون کے مطابق بی ۔ سی سی مشمون کے مطابق بی ۔ سی سی مشہور تھا۔ ایک فرضہ کم از کم اقتصادی شجہ میں بوی کا ممایی سے چکار ہا تھا۔ اس سی مضمون کے مطابق بی ۔ سی سی مثان کی سیاس شعبہ میں بری کا میابی سے چکار ہا تھا۔ اس سی مہارت میں نہیں 'بلکہ اُن کی سیاس شعبہ مبار کی میں مضمون کے سربر اہوں اور حکومتوں کو اپنی مضی میں رکھتے تھے اور اُن کی سربرتی سے قائدہ اُن کی سیاس شعبہ میں اُن کی سربرت سے ملکوں کے سربر اہوں اور حکومتوں کو اپنی مضی میں رکھتے تھے اور اُن کی سربرتی سے قائدہ اُن کی سیاس شعبہ میں کہتے تھے اور اُن کی سربرتی سے قائدہ اُن کی سیاس کی جیار ہیں تھے۔

بر مغمون پڑھ کر مجھے یہ ٹریدلگ گئ کہ میں آغاصاحب سے مل کرید معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اُن اگامل داز کیا ہے 'جس کی وجہ سے اُن کے خلاف حسد اور نُغض کے استے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک اِل- کھ عرصہ بعدلیڈن ہال سٹریٹ والے ہیڈ کوارٹر میں مجھے یہ موقع مل گیا۔ بینک کی ایک پانچ چھ گھنٹے کی طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو ہشاش بشاش تھے۔ ہماری ملا قات تقریباً دو گھنٹہ تک ہاداراؤا اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے کیے بغیر اپنے طریق کار پر بزی فصاحت اوراؤار سے جو روشنی ڈالی' میرے لیے وہ کار و باری دنیا میں ایک نئے اور اچھوتے انداز کا فلفہ تھا۔اُن کی گفتگوے ٹمی۔ جو تا ترلیا' وہ کچھے یوں تھا۔

بینک ہویا فیکٹری کاروباری ادارے ہوں یا کمپنیاں 'ان میں سرایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کا کا ہوائے منافع کا کا ہوائے منافع کی بیٹ میں سرایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کا کا ہوائے منافع کی کی بیٹ سے بیانہ صحیح نہیں۔ کا مرانی کا الحالم اس اس اس سے ساتھ وابسۃ ہے کہ ادارے کے انتظامی اور انصرامی امور کے افراد (Management) ادل ہا میں اخلاقی سرایہ کس تناسب سے کہ ادارے ہیں۔ اگریہ تناسب صحیح ہو تو انصرام میں مادی اور اخلاقی الدار کا افرانی کا افرانی کا مرانی کو جنم دیتا ہے۔

میں اخلاقی سرایہ کو جنم دیتا ہے۔

نیجر کا کمال ہیہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی نفسیات میں پوری طرح کھل مل جائے اِان کا لذا کوخو داپنی ذات کے ساتھ ہم آ ہٹک کرلے۔ اس عمل سے نیجر اور اس کے رفقاء الگ الگ فرو نہیں رہے بگہ ہر کا اپنی اپنی جگہ ایک اوارہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انصر امی انتظامیہ کا بالاوست گور نگ بور ڈ صرف بورڈروم کی ا ویواری میں مقید نہیں رہتا بلکہ سارے کا سار ابور ڈ ہر سطح پر ایک فعال کارکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان گل۔ اختیار ات کی مرکزیت مکڑے مکڑے ہو کر ہر سطح پر اختیار ات کا خود اپنا مرکزین جاتی ہے۔ اس بندوبت کا کا ہے ا

منیجر میں محض فہم ہی نہیں بلکہ فراست کا بھی موجو دہونالازی ہے۔اگر اُس کی فراست عالیہ احول ادر منعن کے محدود دائرے سے نکل کر آ گے تھیل جائے تو مستقبل کے امکانات کے علاوہ زندگی کا اعلیٰ متعد مجل اُل عیاں ہونے لگتا ہے۔اس سے محدود مقصد اور لا محدود امکانات میں حقیقت پیندانہ توازن بھی قائم ہو کر ہزارہ

وہ نیجر ناکام ہے جوایے سے بہتر اپناجاتشین تیار نہیں کرتا۔

صرف مالی منافع کماناکا فی نہیں۔اس کے ساتھ روحانی منافع کمانا بھی ضروری ہے۔

روحانی منافع صرف اس صورت میں وجود میں آتاہے 'جب ہم سچائی سے یہ کہ سکیں کہ ہم نے اپناہائہ۔ دیا توزیادہ ہے اور دوسروں سے حاصل کم کیا ہے۔

روحانی منافع بحزاورانکساری کو فروغ دیتا ہے اور دل میں دوسروں کو دینے کی اُمنگ ابھار تاہے۔ دیالان اُ کی صفت ہے۔اس صفت کواپتانے سے قلب مضمیر اور روح میں ایک عجیب سانور جھمگانے لگتا ہے۔

دوسروں کو دینے کا راستہ کشادہ کرنے کی ذمہ داری بی-س-س- آئی فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں ٹال ب فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام انواع واقسام کے فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ کہیں پر ہپتال کہیں محردم ادر ادارا کے لے اللی سکول 'کہیں ایسی کمیٹیاں جو بیماریا معذوریا مرحوم ادیبوں' فنکاروں اور کھیل کے میدان میں نام پیدا کے ا کرفالے کھلاٹیوں کے خاندانوں یا پسماندگان کے لیے طرح طرح کی مالی امداد فراہم کرتی ہیں۔ جس ملک میں بیک کا داروں پر ضرور بیک کا ہائی جس قدر منافع کماتی ہے' اُس کا ایک مقررہ حقہ اسی ملک کے اس طرح کے فلاحی اداروں پر ضرور من کیاجاتاہے۔

اں کے علاوہ بینک کے 11,000 ملازمین کو ہر برس پورے سال کی تخواہ کی اڑھائی سے ساڑھے تین الدو کی اشاؤہ بینک کے 11,000 ملازمین کو ہر برس پورے سال کی تخواہ کی اڑھائی کریں گے بلکہ دوسروں کے الم کم الائم آئی گریں گریں گے بلکہ دوسروں کے الم کم الائم آئی گریں گریں گریں گریں گریں گریں کی جاتی۔ باس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ باللہ ہم فحض کے اپنے ضمیر اور اعتاد پر جھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بینک کے دوسرے ملازمین کو دینے کی عادت اللے کی ترفیب دی جائے۔

جمودت یہ طویل ملا قات ختم ہوئی توشام کے ساڑھے چھ نج چکے تھے۔ بینک کی دس گیارہ منزلہ عمارت ملئے ٹی دول ہوئی تھی۔ بینک کی دس گیارہ منزلہ عمارت ملئے ٹی دول ہوئی تھی۔ سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ آغا حسن عابدی کے عملے کاصرف ایک افسر موجود تھا۔ آغا ماب مجھے لفٹ تک چھوڑنے آئے اور اپنے افسر کو میرے ساتھ نیچے بھیجا کہ وہ جھے بینک کی کار میں بٹھا کر میری ایک پہنچانے کا بندوبست کر آئے۔

میرل قیام گاہ دہاں سے ہیں بچیس میل کے فاصلے پر تھی۔ سڑکوں پر لندن کی شام کاٹریفک سیلاب کی طرح اثمہ ا دافلار نمی کار ٹیں بیٹیا میہ سوچ رہاتھا کہ آغا حسن عابدی سرمایہ داروں کے جھر مٹ میں درویشی کی تعلیم دے رہے لہلاددیش کی منڈلی میں سرمایہ داری کا بچ بورہے ہیں!

آفامانب کے ایک ہمدم درینہ ابن حسن برنی کے ساتھ میری میں بائیں برس پرانی دوئ ہے۔ پہلے وہ بب بیک میں ملازم تھے۔ بوریوالہ ٹیکٹائل مل حبیب بینک کے پاس آئی تو اُس کے جزل نیجر مقرر ہوئے۔ بابھ بیک کی بنیاد پڑی تو آغاصاحب انہیں اپنے ساتھ یو۔بی-ایل لے گئے۔ آج کل بی-سی-سی اینڈ آئی کے لندن بھاد اُٹی ایک اندن بھاد اُٹی کے اندن بھاد کی ایک ایم آسامی پر تعیّنات ہیں۔

ہ بن صاحب محض بینکنگ کے تجربہ کار ماہر ہی نہیں بلکہ ایک نہایت اعلیٰ اور شائستہ ادبی ذوق کے مالک بھی ابنہ اُن کو در شدیم ملاہے۔ اُن کے والد مرحوم سید حسن برنی صاحب ایک کا میاب و کیل ہونے کے علاوہ ایک ماب طرفراد یب بھی تھے۔ اپنے زمانے کے اخبارات اور رسائل میں علمی 'ادبی' تاریخی اور تدنی موضوعات پر اُن کے مفالیٰ کوت سے چھپتے رہتے تھے۔ ان مضامین کی دلچپی اور افادیت کے پیش نظر انجمن ترتی اردونے کافی محنت کے مفالیٰ کوت اُن کا کھوج لگا کر انہیں دو جلدوں میں مرتب کیا۔ پہلی جلد "مقالاتِ برنی" کے عنوان سے انجمن کے لئی نائی ہو بھی ہے۔ دوسری جلد کی جمیل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ مضامین اردوز بان نے ایک خاص دور کے ملب بیان اور مالی اور حال کی سیاست 'ثقافت اور شرافت کاد کیسپ تقابلی مرقع ہیں۔

مشہور زمانہ " قادیانی نہ ہب" نامی کتاب کے مصنف الیاس ہرنی بھی برنی صاحب کے نہایت آبھالا سے۔اس علمی اور ادبی ماحول میں آ کھ کھول کر ابن حسن برنی نے بھی طالب علمی کے زمانے میں کھے کھانے ا شوق کسی حد تک نباہا 'لیکن کارکنانِ قضاو قدر نے اُن کا نام بینکنگ کے کھاتے میں ڈال رکھا تھا۔جب نواہرااوابان علی خان متحدہ ہندوستان کی عبور می حکومت میں وزیر خزانہ سے تو انہوں نے برنی صاحب کو مشورہ دیا کہ میں بینک پڑھے کھے مسلمان نوجوانوں کو پاکستان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔انہوں نے بینک پڑھے کسے مسلمان نوجوانوں کو پاکستان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔انہوں نے مشورہ بسروچشم قبول کر لیااور جبئی جا کر حبیب بینک میں بھرتی ہوگئے 'لیکن پینیتس چیتیں ہرس کی انہائی مورانہ اور کا میاب بینکر کی زندگی نے ان کے علمی اور ادبی ذوق پر کوئی زنگ نہیں لگنے دیا۔وہ اب بھی نہایت گلند ٹر اور اچھی نظمیس کھنے کی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ابن انشاکی پہلی ہرسی پر لندن کے "جنگ" ایڈیشن میں ٹہاؤہ اور اخبی ان کا جو مضمون شائع ہوا تھا' وہ آ سانی سے فراموش ہونے والی تحریم کی ایک کا ماداور ذبالان وفت سفریاد آیا۔۔۔۔۔ "کے عنوان سے اُن کا جو مضمون شائع ہوا تھا' وہ آ سانی سے فراموش ہونے والی تحریم کی بین کی بیاض کے پچھ جھے تخلیہ میں سنائے تھے۔اُن میں بیان کا کھاراور ذبالان کی چنتگی اور گہرائی تھی۔ میں نے بہت زور دیا کہ اُن کی بیاض کے پچھ جھے ضرور شائع ہونے چاہیں' گیاں انہ مانے نے دارکرے کسی روزمان جا کیں۔

برتی صاحب پابندِ صوم وصلوٰۃ ہی نہیں 'بلکہ اپنے دفتر کی گونا گوں مصروفیات میں بھی چکے سے اُٹھ کہ کا فریضہ ادا کرنے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بارہ امال کا خاموں کونے میں جا کر نماز ادا کر آتے تھے۔ جج کا فریضہ ادا کرنے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بارہ امال کی چکے ہیں۔ لندن اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی حلال یا غیر حلال گوشت کی تمیز روا رکھتے ہیں۔ اُن کا ہموں پر وان چڑھنے والے منصوبوں کے طفیل بے شار نادار مریض شفایاب ہو رہے ہیں۔ بہت سے موال فائدان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میتیم بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے بندوبست ہو رہے ہیں ادر نجھوں کی شادی کے اخراجات میں فیاضی سے حصہ لیا جارہا ہے اور بے شار بیواؤں کے ماہانہ گزارہ الاؤل اُل محتمر ہیں۔ اس وسیع بیانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کی اُران کی اُن کی اُن کی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کی اُران کی اُن کی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کی اُن کی اور فلاحی کار گزاریاں بھی صیغۂ راز ہی میں رہتی ہیں 'لیکن خدائے رہم و کریم اور فالق ملم رہم جھیا رہ سکتا ہے؟

پنجاب کے ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت ہے اے- حمید 'آٹا پیننے کی چکی والا محمد دین'آ نا حن عالم کالا ابن حسن برنی کے ساتھ میری ملا قات اُس زمانے کی خوشگواریادیں ہیں۔ باقی متر و کہ صنعتوں کی الانمنٹوں کا ماراکام ایک متعفن دلدل کی ناگوار سڑاند کے علاوہ اور کچھے نہیں تھا۔

## گورنر جنزل ملک غلام محمد

27 اکتر 1954ء کو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں لا ہور سے کراچی گیا ہوا تھا۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی نلال آپاکہ کبنٹ سیکرٹری مسٹر عزیزا حمد مجھے اپنے دفتر میں بلار ہے ہیں۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا توانہوں نے کہاکہ گورز جزل مسٹر غلام محمد تم سے ملناچاہتے ہیں۔ تم ابھی گور نر جزل ہاؤس چلے جاؤ۔

ٹلام ممرصاحب کے ساتھ میری بالکل کوئی واقفیت نہ تھی۔وزیر خزانہ کے طور پر انہیں فقط چند ہار دیکھا تھا۔ گمانے مٹر عزیزاحمہ سے اس بلاوے کا مقصد دریا فت کیا توانہوں نے اپنی قطعی لا علمی کا ظہار کیا۔

الله محم صاحب کے ایک بھائی نے لا ہور میں کسی فیکٹری کی الا ٹمنٹ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ مجھے لائڈراکہ ٹاید گورز جزل اس سلسلے میں کوئی سفارش کرنے والے ہوں۔ میں نے اپنے اس خدشے کا مسٹر عزیز ایر کیا توانہوں نے اس سے بھی اپنی مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسٹر لام تمن طبحت کے آدمی ہیں اس لیے میں اُن کے ساتھ بات چیت میں احتیاط سے کام لوں۔

مٹر مزیزاحمہ کامٹورہ لیکے باندھ کر میک گورنر جزل ہاؤس پینچا۔ ایک اے۔ ڈی۔ می مجھے اپنے ساتھ اوپر والی نولٹن لے گیا۔ وہاں پر برآمدے میں قالین بچھا ہوا تھااور اس پر صوفے لگے ہوئے تھے۔ در میان میں ایک گول بزردے فوبصورت پھول سے ہوئے تھے۔

من ظام محمد ایک گذے والی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا دھاری دار شوٹ پہنا افاد جرائیں ٹائی کے ہمرنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹرگا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فی اٹھ میں سگریٹ تھا۔ اُن کے ہمرنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول ٹرگا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فی اِٹھ میں سگریٹ تھا۔ اُن کے قریب والی کرسی پر گور نر جزل کی پرشل پر ائیویٹ سیکر ٹری میس رُوتھ بورل اُٹھی جے وہ واشکٹن سے فتخب کر کے گئی ۔ یہ بڑی طرحدار 'نازک اندانم 'خوبصورت' نیم امریکن' نیم سوس لڑکی تھی جے وہ واشکٹن سے فتخب کر کے جسن چانھ پاکتان لائے ہوئے تھے۔ مس بور ل پر نگاہ پڑتے ہی میس نے دل ہی دل میں مسٹر غلام محمد کے محسن بیاراددی۔

اے دی۔ ی نے میری آمد کا علان کیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سُر سے پاؤں تک گھُورا۔ اس کے بعد کم فام قی طاری رہی۔ پھر کم فام نے اشارے سے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ چند کمجے عجیب سی خاموثی طاری رہی۔ پھر ارز اللہ نے بچوں کا سے بچوں خاس کر کے بچھ بولنا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک اس طرح بولتے رہے ، کیکن میری

سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو کررہے ہیں۔جب وہ خاموش ہوئے تو می بورل الله "مرا "نمزا پیکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکرٹری ٹو گور نر جزل کی پوسٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ان از کے زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔انچ-ای اُمید رکھتے ہیں کہ آپ اُن کے اعتاد پر پورااتر نے کی کوشش کر با گے۔انچ-ای کا عظم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اورا پنی پوسٹ کا چارج سنجال لیں۔"

یہ سن کر میرے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا'اس لیے میں نے ایک مذالکہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ " میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائر بیٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کام کر رہاہوں، جب تک صوبائی محکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے 'کسی اور پوسٹ کا جارج لینا بڑی بے ضابطگی ہوگ۔"

یہ بات من کر مسٹر غلام محمد غصے میں آگئے۔اُن کا چہرہ سرخ ہو گیااور انہوں نے کڑک کر کچھ دیر پھر فول ہالا کی جس کا مفہوم مس بورل نے مجھے یوں سمجھایا۔ "ہزا یکسیلنسی فرماتے ہیں' پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے۔ ہل بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے' وہ بھی آپ کے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف مشر ملک فیروز مالا اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں۔انہیں ابھی یہاں بلایا جارہاہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔اس کے بور آپ فور آپنے جاکرا پی یوسٹ کا چارج سنجالیں۔"

یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعال کیا۔" جناب میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ حپارج لینے سے پہلے میں وہاں جاکرا نہیں کراچی لاسکتا ہوں؟"

اب مسٹر غلام محمد کاپارہ بے حد چڑھ گیااور وہ کرس میں بل کھا کھا کر زور زور سے چیخے گئے۔ اُن کے دیا ایک کونے ا ایک کونے سے لعاب و بمن کی پرکپاری می چلی اور کوٹ کی آسٹین پر گر گئی۔ مس بورل نے نیپکن سے اُن کا کُل صاف کیااور مجھے مخاطب کر کے کہا" ہڑا کیسیلنسی نے اپنی شدید خفگ کا اظہار کیا ہے کہ آپ جمت بہت کرتے ہیں۔ ایک-ای کا حکم ہے کہ آپ اس ناپندیدہ عادت کو فورا ترک کردیں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔"

سیسین ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اے۔ ڈی۔ ی پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کولے کر ہرآئی۔ میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب کودیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیااور غاؤں غاؤں کرکے کم پولتے رہے۔ مس بورل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا" یہ پہنگ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مبارک ہو۔ فور آچارج سنجالو۔ باقی ضا بطے کی کارر دائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی۔"

میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو چیف منسٹرنے آنکھ مار کر مجھے چپ کرادیا۔اس طرح مربراہ ملکن سے میرا پہلاانٹر ویوختم ہوااور میں اگلے نو برس کے لیےاس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔

ینچے آگر میں مسٹراے- جی-ر صاکے کمرے میں گیاجو اُس وقت گور نر جزل کے سیکرٹری تھے۔ اُس وقت گور نر جزل کے سیکرٹری تھے۔ اُس وقت کا انہا کیا عالبًا نہیں کوئی علم نہ تھا کہ اُن کا تباد لہ کر دیا گیاہے اور اُن کی جگہ میر ی تقرری ہو گئے ہے۔ یہ خبر انہوں نے ٹاپو کیا بار مجھ سے سن۔ اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے بڑا بدنمااور نازیبا نظر آباد کی بدالکت کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایباسلوک روارکھے۔اس قتم کا طریقہ کاروہی الرافیار کرتے ہیں جن کاذہن پیچیدہ اور سازشی ہو۔ جہاں تک میری تقرری کا تعلق ہے 'میں نے تواسے بلائے المافان مجا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ مسٹر غلام محمد نے مجھے اس پوسٹ کے لیے کیوں 'چنا اور کس کے کئی بڑنا'نوم 1954ء کے اواکل میں 'میں نے اس پوسٹ کا جارج سنجال لیا۔

گورز جزل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی ساسانا چھایا ہوا تھا ،جس می گورز جزل ہوئس بورل ، ملری سیکر فری اے ۔ ڈی ۔ سی ، گار ڈی کے سپاہی ، چیراس ، بیر سے اور خد مت گار اس طرح رکا اللہ بہتے تھے بیعے لکڑی کے متحرک ڈھانچوں کو زبر دستی کپڑے بہنا دیئے ہوں۔ سیکر فری کی پوسٹ کا چار ج لیا کہ بعد کاروز تک بیس خاموثی سے اس شخصیت کا جائزہ لیتار ہاجس کے ساتھ اب جھے دن رات پالا پڑنے والا فار مرفان عرصہ سے فالح کے مریض تھے۔ اُن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت او نچار ہتا تھا۔ وہ چند قدم عندار تھا معذور تھے اور اکثر مریضوں والی بہیہ دار کرسی میں بیٹھ کر گور نر جزل ہاؤس کا گشت کیا گزان اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے د من کا گزان اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے د من کا گزان اُن کام اُن اُن کاروز جر ل کے خواں کے میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کے میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کے میں گان کے میں شریک ہوتے تھے۔ جس وقت مسٹر غلام محمد لقمہ منہ میں ڈال کے میر کی کوئی غیر کر کے اُتا تھا توا ہے گور نر جزل کے ماتھ گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے تھے وہ ساں بڑا عبر تناک ہوتا تھا۔

ان جمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کاذبہن بھی گنڈے دار تھاادر کسی قدر وقفے اور نافیے ہے تھم تھم کر کام کرنے کامادی تھا۔ بھی تواُن کا دماغ بالکل صاف 'شفاف اور تیز و طرار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمے لیت تھے 'لین مجھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو کر مختل ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ مجھی بچوں کی سی حرکتیں کرنے گئے تھے۔ بھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔

ذان کا طرح آن کا مزاج بھی پل میں تولہ پل میں ماشہ ہوتا تھا۔ بھی گرم 'بھی سرد 'بھی نرم 'بھی سخت لیکن افران کا مزاج بھی پل میں اور تول تھی اور آورد زیادہ۔ وہ دوسرے پر رعب گا نشفنے کے اباران کی سال میں اور تھیں اور آورد زیادہ۔ وہ دوسرے پر رعب گا نشفنے کے لیا گفن فنن طبع کے طور پر گیڈر بھیکیوں ہے کام لینا شروع کرتے تھے۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ الاکاران کا پندیدہ مشغلہ تھا۔ اس عمل کے دوران رفتہ رفتہ بلڈ پر پشر کا عفریت اُن کواپی گرفت میں جکڑ لیتا تھا ادامی فعم اُن کے حواس پر قابو پالیتا تھا۔ اُن کے منہ سے جماگ نگلنے لگتی تھی اور وہ چیج چیج کر نڈھال ہو جاتے الدامی فعم الدوں کے نظارے بڑے ناگفتہ یہ ہوتے تھے۔

کل مردراورڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گورنر جزل کے ساف پر اُن کے ذاتی معالج تھے۔ڈاکٹر حفیظ اختر ہر مج

گور نرجزل کاطبی معائد کر کے جب نیچ آتے تھے توہم اُن کے چبرے اُشرے اور مختاط سوال جواب بیالداله اللہ کی کرتے تھے کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرے گا۔ اگر معلوم ہوتا تھا کہ گور نرجزل کی طبیعت زیادہ ندھال ہے آہماا اُللہ متنا ہرا ہو جاتا تھا کیو نکہ ملک غلام محمد کا نیچ آکر اپنے اسٹاف پر مار دھاڑ کرنے کا احتمال باتی نہیں رہتا تھا۔ اس کے بگر دفیظ اختر کی جاہا اور مشیط اختر کی طبیعت بحال ہے تو ہمارا نحل تمنا کا کی مجہاہا چنا نچہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر حفیظ اختر کے نیچے اترنے کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھ تاکہ ہمالہ دوز کے رنگ ڈھنگ کا قیاس کر کے صور تحال سے نمٹنے کے لیے کم بستہ ہو جائیں۔

مسٹر غلام محمہ کے کردار میں کسی قتم کی کوئی آئیڈیل ازم نہ تھی۔ اُن کے مقاصد میں الالت کا اُل ہوا اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسرے درجہ پر صنف نازک کی طرف اُن کا شدیدر جمان تھاجوا کشر مریضانہ حد تک بھی ہاا کہ تھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی نو دسری نہٹ دھری ' دھونس ' دھاندل اور ان بھی ہمی ہمی ہمی مستعال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے اُن کے ساتھ وزیراعظم لیافت علی خان کی کا بینہ گی اُک کیا تھا ' اُن پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے بیہ سب پہلوروز روشن کی طرح عیاں تھے۔ بیہ سب پچھ جانتے ہو بھے ہو۔ کہی جب انہیں بستر علالت سے اٹھا کر گور نر جزل کی کرسی پر بیٹھا دیا گیا تو یہ ایک غلطی کار تکاب تھا جس کا کہا تھا۔ اُن کے مقات رہا ہے۔

البدالها بحال کے حساس دل میں چیھنے لگا تھا۔ چنانچہ 21 ستمبر 1954ء کو آئمین ساز اسمبلی نے گور نر جزل کے وہ نام افیارات چین لیے جنہیں استعال کر کے وہ وزیر اعظم یا کا بدینہ کو معطل کر سکتے تھے۔

گورز بزل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا کو ہنایت مناسب اور صحیح تھا کین جس فریق نے یہ قدم اٹھایا گیا کو مصحکہ خیز تھا۔ اسمبلی کے ممبر مفلوج غلام محمہ سے اس قدر خو فزدہ تھے کہ انہوں نے یہ فردالی وردل کی طرح دیے پاؤں جیب چھپاکر کی۔ ترمیمات کاریز ولیوش چھپواکر ممبر وں کو فوراً تقسیم نہ کیا گیا بلکہ او گارات کو اسمبلی میں اُن کے مبحن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگل صح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت ہے ایک گھٹے قبل آئی اور اسمبلی میں رکھوا دیا گیا۔ اگل صح اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرار داد کے افران اور جزل کے اختیارات کم کرنے کاریز ولیوش دس منٹ کے اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرار داد کے افران ساز اسمبلی کے رحم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گور زجزل کے افران ساز اسمبلی کے دم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گور زجزل کے افران ساز اسمبلی کے دم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گور زجزل کے افران ساز اسمبلی کے دم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گور نہوں ساز اسمبلی کے دم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گور نہوں ساز اسمبلی کے در کے تا تون ساز اسمبلی کے در کے تا تون ساز اسمبلی کے در کے میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تھکیل دے کہ کام اور کی کیا گیا اور قانی اصولوں کو بے در لئے پامال کر نے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل فران تک مرجلانے کانام تک نہیں لئے۔

قان کی عظمت اور آئین کی خرمت چادر عصمت کے مترادف ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ چاک ہوجائے تواسے اور کا انسان کے افتیار میں نہیں رہتا۔ ایک لفزش دوسری لفزش کا بیش خیمہ بن جاتی ہے اور اگر عقوبت کا تازیانہ فران کا ماست نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ رائ نرائ کا حومت اور فائ المول کا اور اللہ کا راست نہ روکے تو ارتکاب جرم عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ روک کو اس کی فائن المول کا فون اور بد نظمی آئین اور آمریت کے فرق کا ادر اک کمزور ہوجاتا ہے۔ آئین کا تقد س ختم ہو کر اس کی بیٹ ایک مرکاری سرکلر کے برابر رہ جاتی ہے جے وقتی یا ذاتی مصلحوں کے مطابق تو زام و را جا سکتا ہے۔ معطل کر معرف التوا میں ڈائل منسوخ کر کے کا بعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دستور کا جب یہ حشر کر مرکز التوا میں ڈالا جا سکتا ہے یہ بیٹ ایک منسوخ کر کے کا بعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملک کے دستور کا جب یہ حشر کار کی جو است کا میدان مثل باغیچ ہے۔ اس کی نشو نما کا اور کی جا تا ہے۔ ایست کا میدان مثل باغیچ ہے۔ اس کی نشو نما کا اور کی جا تا ہے۔ ایست کا میدان مثل باغیچ ہے۔ اس کی نشو نما کا اور کی جا تی نی نہیں رہتا ہے جا تا ہے جا تا ہے۔ ایک فضا میں سائس لے کر معاشر ہو گاہ ہاداد بھی وقتی میں میں اس لے کر معاشر ہو گاہ ہاداد باتی سے بید اور شکوک و شبہات کی فضا میں سائس لے کر معاشر ہو گاہ ہاداد باتی سے بید اور شکوک و شبہات کی فضا میں سائس لے کر معاشر ہو گاہ ہاداد باتی سروٹ کا میکار ہو کی داور تو جیں اور عام طور پر چند محد ود عناصر کے ذاتی مفادات کی فریب کاری

کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔

مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر سکتے تھے 'نہ کچھ لکھ سکتے تھے اور ندان کی بات کوئی آسانی ہے کھ فاہا تھا۔ ان تمام معذور یوں کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ہنگائی حالات کا اعلان کس برتے پر کیا؟ فیلا انگراہ بہ خان نے اپنی کتاب ''جس رزق سے آتی ہو پر داز میں کو تاہی "میں کھاہے کہ ہنگائی حالات کا اعلان ہونے پالے وہ پر ائم منسٹر محمد علی بوگرہ 'چود ھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر دز باظم کور نر جزل کا پیغام ملاکہ فور آوا پس آؤ۔ یہ پیغام پاکر اُن سب نے جلد سے جلدواپس آنے کی ٹھان لی۔ جبداللہ پنجے تو معلوم ہواکہ اُس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جارہا' اس لیے انہوں نے کراپی کے لِالم ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جارہا' اس لیے انہوں نے کراپی کے لِالم ہوائی جہاز چاز مشرق کی طرف نہیں جارہا' اس لیے انہوں نے کراپی کے لِالم ہوائی جہاز چار کے اِلیے الفاظ میں اس طرح رونماہوئے:۔

''لندن ایئر پورٹ پر گور نر جزل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا 'کیکن اُن کی بات میر کی بھی میں بالکل نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرز اکو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہو سکاکہ ''کور نر جزل مجھے فور آیا کستان بلانا جا ہے ہیں۔ انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی .....

اسکندر مرزا، چود هری محمد علی اور مین ، ہم متنوں گور نر جزل کی کوشی پر پہنچ .....گورز جزل او پر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے سے ۔ اُن کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹے میں بردی سخت تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ سید سے ایک شختے پر چاروں شانے چت لیٹنی پر مجبور سے ۔ وہ غصے سے آگ بگولہ ہورہ سے اور گالیوں کی بو چھاڑ تھی کہ تصنے کا نام نہ لیّا تھیں۔ چود هری محمد علی نے جرائت تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چود هری محمد علی نے جرائت کر کے کچھ کہا اُس کے جواب میں اُن پر بو چھاڑ کردی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے 'اُن پر بھی بو چھاڑ کردی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ (وزیراعظم) محمد علی (بوگرہ) کوایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرّا کر کہا" جاؤ۔ جاؤ۔ ودر ہو جاؤ۔" ان کی زبان سے بار بار" نہیں، نہیں" کے الفاظ نکلتے سے ۔ وہ بس ہم کو ہمگاریا جائے ہے۔

ہم ایک کے پیچے ایک اُن کی خوابگاہ سے نگلے۔ آگے آگے اسکندر مرزا'اُن کے پیچے چودھری مجمہ علی اور سب سے پیچے بیں۔ میں کمرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس نری نے جو اُن کی خدمت پر مامور تھی 'میراکوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا۔ دیکھنا کیا ہوں کہ میں ایک مختلف آدی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیار اور بوڑھے گور نر جزل جو لہد مجر پہلے غصے سے دیوانے ہورہے تھے 'اب اُن کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اوروہ قیمتے لگارہے تھے۔ میں نے دل میں کہا" آپ بھی بڑے حصرت ہیں۔"انہوں نے ایک خاص مسرت کی چک

أنكمول ميں ليے مجھے اشارہ كيا"مسہرى پر بيٹھ جاؤ۔"

اس کے بعد انہوں نے تکیے کے پنچے سے دو دستاویزیں نکالیں۔ اُن میں سے ایک پر کچھ اس قتم کی عبارت تھی "میں غلام محمد فلال فلال وجوہ کی بناپر فلال فلال اختیارات جزل ایب کو سونپتا ہوں اور انہیں تکم دیتا ہوں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آئین تیار کریں۔" مُن نے اس کا غذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا" خدا آپ سے سمجھے۔ پچھلے آٹھ برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میکن تین مہینے میں دستور بنا کے پیش کردوں۔"

دوسری دستاویزاس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میںان تاریخی دستاویزوں کواپنے ہاتھ میں تھاہے رہا۔

جیے ہی میں نے ان کا غذوں پر نظر ڈالی میراتن بدن پکار اٹھا کہ "نہیں ہرگز نہیں۔" مُں نے کہا" آپ جلد بازی ہے کام لے رہے ہیں۔اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فن کی تغییر میں مصروف ہوں۔ہماراایک دشمن ہے ہندوستان جس کورام کر تا ہزاد شوار ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے مگر وہ دشمن سمجھنے پر میلا ہوا ہے۔ میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی موجو دہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آ کے چل کر موائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔"

اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بو چھاڑ کر دی الیکن انہیں اصاس ہو گیا کہ میں اس جلد ہازی کے کام میں ان کاساتھ نہیں دوں گا۔"

جو کاٹر رائی خیف اپنے گور نر جزل کو ایسی کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو'اس کا پہ فرض بھی تھا کہ وہ اُسے کو تی
اہ فہر جمہوری اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین بھی کرے 'لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمہ کو ایسی
کو اور نگ ندری بلکہ اس کے برکس جب ہنگامی حالات کا علان ہوا اور اسبلی کی برطرفی کے بعد نئی کا بینہ بنی تو ایوب
خان نے کماٹر رائیجیف کے عہدہ کے ساتھ ساتھ اُس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرز ااس نئی
کابریٹی می وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد کے لیے بوئی زیر دست پشت پناہی
می اٹھا با گیا دہ شرقتی جس کے زور پر انہوں نے اتنا برا اقدم بھی اٹھا یا تھا۔ اُس زمانے میں اس کا بینہ کو Cabinet
میں انہا جو بن دکھا تا ہے
ادا اینہ میں شامل ہو کر ملک کی خد مت کرنے میں آئی چاہت سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورت حال آج تک جاری و

میرے چارج لینے کے چندروز بعد نو مبر میں کراچی میونیل کارپوریشن نے گور نر جنرل کوایک استقبالیہ پر

مرہ کیا۔استقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلی جنس کی ایک سپیٹل رپورٹ موصول ہوئی جس میں ہوفرا اللہ کیا گیا تھا کہ جب گور نر جزل کارپوریشن کے استقبالیے میں شریک ہونے جا کیں گے توراستے میں شایم کھا اللہ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے لگا کیں۔ میں اس رپورٹ کو فور آ مسٹر غلام مجمد کے پاس لے گیا۔اُت پڑے فا اُن کا رنگ زرد ہر گیا۔وہ کچھ و ہر سناٹے کے عالم میں رہے۔ پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کروزرااللہ اسکندر مرز ااور وزیر و فاع ابوب خان کے پاس جاؤں اور اُن سے کہوں کہ وہ دونوں گور نر جزل کے مانول کی گاڑی میں کرا پی کارپوریشن چلیں۔

اسکندر مرزاصاحب کے دفتر پہنچ کرمیں نے انہیں انٹیلی جنس کی رپورٹ دکھائی اور گور نرجزل کا بیٹا مبلالہ اپنے مخصوص انداز میں خی خی کر کے خوب بنسے اور بولے" بڈھا بہت زیادہ ڈر گیاہے۔اس قدر خوف کا بات کہا چلوابوں سے چل کربات کرتے ہیں۔"

اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹے کر ہم ابوب خان کے پاس پہنچ۔ دونوں پہلے کچھ در آلہا ہا گھسر پھسر کرتے رہے۔ پھر زور سے قعقبے لگا کر گور نر جزل کی خو فزدگی کا نداق اثراتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا میں واپس جا کرمسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔وہ شوق سے کارپوریش کے استقبالیہ میں اثر ہو لے جا کمیں۔

میں نے جواب دیا کہ گور نر جزل میری زبانی بات پر یقین نہ کریں گے۔اگروہ یہی بات کھ کردے دیں آبا ع

یہ سن کراسکندر مرزانے فور اُاپنا قلم نکالااورا نٹیلی جنس رپورٹ کے حاشیے پرایک نوٹ لکھ دیاجس کا ملم تھا کہ میّس گورنر جزل کو مکمل یقین دلا تا ہوں کہ حالات پوری طرح قابو میں میں' وہ بے فکری ہے کارپورٹن جلے میں جائمیں۔راہتے میں کوئی گڑ بونہ ہوگی۔

تیسرے پہرین مسٹر غلام محمہ کے ساتھ اُن کی کار میں بیضااور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریش کی طون اور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریش کی طون اور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریش کی طون ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریک ہونے لیا رہے بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سر کیس سنسان پڑی تھیں اور اِگادُ گارا بگیروں کو بھی لہ لہ اِن کا مسئر غلام مُوا لا تھیوں سے کھد یڑ کر گلی گوچوں میں بھگا رہے تھے۔ راستے میں اس قدر امن وامان دیکھ کر مسئر غلام مُوا دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیاادرا کما اُلم والوں کو موٹی می گالی دے کر کہا "کہاں مرک میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگ میرے فلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگ میرے فلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگ میرے فلاف

میں نے پولیس کے انظام کی کچھ تعریف کی توانہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گالاد کاادالیٰ ا پر ہاتھ مار کر بولے "میں کسی سے ڈرنے والا نہیں۔اگر کوئی میرے سامنے آئے گا'میں اُس کی ٹائلیں قردون گا الاہرے ظاف نعرہ لگائے گا میں اُس کے منہ پر مخھوک دوں گا۔ "اپنے اس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کی خاطر ممرطام محمد نے کا خاطر ممرطام محمد نے کا حرف کے کالر پر گرا۔ اے -ڈی- سی آگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اُل آیک نیکن مجھے دیا۔ میں نے اُس سے کوٹ کا کالرصاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھٹری تھما کرنے فورے گھور اادر کہنے گئے ''تم شمیری ہونا ؟ مشمیری ہا تو بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ تم صبح سے سہد ہوئے بنے شور اور کہنے گا۔ اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ بہتے ہوئے سنتی سنتی کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اُس نے کئی بار اور تھوکا اور کار پوریشن کے لان تک چنچتے ہوئی بڑی مشکل مان کے کا کار اور آستین صاف کی گئی۔

مر نلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے گیارہ بجا پے عملے کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ جائے پر اکٹھا کیا کرتے فی کارپریٹن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک وہ جائے پر میرا نداق اڑا کر مجھے رگیدتے رہے کہ انٹیلی جنس کی رائد دکھ کراس شخص کی تھکھی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہا ہوا بیٹھا تھا جس طرح نچو ہا بلی کے ڈر ارپرا ہے۔ تیسرے یا چو تھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا" بچے تھے بتاؤ۔ ڈر کے مارے کار میں المرابیٹاب بھی خطا ہوا تھا یا نہیں؟"

فی نے سنجدگ سے جواب دیا" بورا میکسیلنسی اُس روز مجھ پر کوئی خوف طاری نہ ہواتھا۔" یہ جواب مُن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آگئے۔ پھر غصے سے بولے" تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہا"

مِن خاموش ربا-

اچھا! مسٹر غلام محمد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پو چھا' کتنا رویا ہے؟" "بکٹ مُل' کیسیلنسی بکٹ فُل۔"مں بورل نے ہاتھوں سے بڑی بالٹی کاسائز بناکر کہا۔ "کیا یہ اب ایک بیالی چائے کا مستحق ہو گیا ہے؟"گور نر جزل نے پوچھا۔ "ہاں ایکسیلنسی' چائے کے ساتھ کیک کا بھی۔"مں بورل نے کہا۔

" نہیں 'کیک تم کھانا۔ "مسٹر غلام محد نے محل کر کہا"اس کو ہم صرف بسک دیں گے۔ "

اس مول تول کے بعد وہ و نوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گا صرف ایک بسکٹ دیااور خود وہ کیک کی کریم انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے رہے۔

ا کیسرات میں اپنے گھر سویا ہوا تھا۔ آ دھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ میرا ڈپٹی سکر ژبی اُرا بول رہا تھا۔ اُس نے کہا'' آپ جس حالت میں ہیں 'اسی طرح فور آگور نر جزل ہاؤس آ جائیں۔''

مسٹر غلام محمد بیار توریخ ہی تھے۔ مجھے خیال گزراکہ شایداجا نک انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے فراہی ا پوچھا" بڑے میاں تو ٹھیک ہیں؟"

ٹیلی فون پر تھوڑی دیریچھ گھسر پھسری ہوئی' پھراس نے گول مول ساجواب دیا۔"ہاں'لیکن آپ فوای<sup>ا</sup> پہنچ جائیں۔''

ین بھا گم بھاگ گور نر جزل ہاؤس پہنچااور سید ھامسٹر غلام محمہ کے بیٹر روم میں گیاجو تیز روشیوں ہوا بنا ہوا تھا۔ گور نر جزل اپنے بستر پر بہت سے تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور اُن کے اسان کے گئی ممر کرے! اوھر اُدھر سبے ہوئے کھڑے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مسٹر غلام محمہ کچھ دیر تک اپنی پیلی پیل آبھ میرے چہرے پرگاڑے ججھے گھورتے رہے۔ پھر بڑے تکنا نداز میں بولے '' مجھے زندہ و کھے کر آپ کو ہز کیا ہا تا ہا ہوگ۔ آپ تو بڑے شوق سے میراجنازہ اُٹھانے آرہے تھے۔''

میں نے بچھ بولنے کی کوشش کی توانہوں نے ڈانٹ کر مجھے نچپ کرادیااور کہنے لگے "جب تم ٹلی فول ہ أ امین سے بات کر رہے تھے تو میں بھی ریسیور سے کان لگا کر من رہاتھا۔ تم نے بوے شوق سے پو چھاتھا کہ کِابِہا مرگیاہے؟"

میں اپنی بات کی وضاحت کرناچا ہتا تھا'لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوڈھائی گھنٹے تک انہوں نے ا ایک بات کو طول دے کر بار بار ایسی رٹ لگائی کہ آخر بالکل نڈھال ہو کر تکیوں پر گرگئے۔ ہم نے اُن کے ڈالا بلایا۔ اُس نے آکر انہیں کچھ گولیاں کھلائیں اور ٹیکہ لگاکر سلادیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ مسٹر غلام محمدیہ کچہری رات کے دس بجے سے نگائے بیٹھے تھے۔اُن کے ذائی طلے۔ کسی ملازم سے کوئی قصور سرزد ہو گیا۔ دس بجے سے اُس پر مقدمہ چل رہا تھااور سزا تجویز ہو رہی تھی۔ آنر ڈگ اُ آدھی رات کے قریب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ ساراکیس سیکرٹری صاحب کے سپر دکر دیا جائے' داہر اُٹوازُلُ کرکے اپنی رپورٹ گورنر جزل کی خدمت میں پیش کریں۔اس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا اور جب میّس ماٹر ہواتّا امل مقدمہ خارج ہو گیا اور ایک بالکل نیا بھیٹر ا کھڑا ہو گیا۔اُس زمانے میں مسٹر غلام محمد کا ذہن اس طور ہلام کر افا۔

ایکدوزدفتر و نینچے ہی پیغام ملاکہ گور نر جزل یاد فرمارہے ہیں۔ میں اُن کے بیڈروم میں داخل ہوا تو فرش پر
ایک اُل پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی سے بے خیالی میں گر گئی ہوگی۔ میں اُسے اٹھانے کے لیے جھا ہی تھا
کہ گور نجزل نے اپناٹائم پیس تڑائے سے میرے سر پر دے مار ااور گرج کر کہا'' فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ' ٹائم پیس اٹھاکر
پل الائہ''فی نے ٹائم پیس اٹھاکر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹول ٹول ٹول کر اُس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے
گراک الکہ کچھ بگڑ تو نہیں گیا۔ میرے سر میں اس کی ضرب سے گو مڑسا پڑھیا تھا۔ میس نے کسی قدر طنز سے کہا" یہ
اُئی پڑانازک اور قیمتی ہے۔ اس سے پھر کاکام لینا جائز نہیں۔''

"تمهادا مرجمی تو کنگریٹ سے بناہواہے۔"مسٹر غلام محمد نے مسکر اگر کہا۔

نیر مگال کاس گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے مسہری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سایا۔ بات بہ
الکا کی دات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر
الکہ بہات مشر غلام مجمد کو پیندنہ تھی۔ اُن کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کرے 'لیکن مس بورل اکثر
اُن کاس آرز وکو پورانہ کیا کرتی تھی۔ کل رات کے ڈنر کے دوران مسٹر غلام مجمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ
الالہ دفی کا بر تاؤکیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت مبرا منایا۔ آج صبح گور نر جزل
نے اُنے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ پُھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام مجمد نے اُسے تھم دیا
کو اہم کی ہور نی صورت لے کر اُن کے کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکر اتی ہوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس کران نے غصے سے
مرح نے اُن کی کا دور وقی ہوئی کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکر اتی ہوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس فران نہ کو گا آئی۔ مسکر ان کا تھم دیا تو اُس نے غصے سے
مرائ نہی ہور کی اور روقی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔

اب مسر غلام محمہ نے میرے ذمہ بیہ ڈیوٹی سپروکی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر یہاں واپس لاؤں۔وہ کراٹا ہوئی کرے شیں داخل ہواور بنسی خوشی فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر گور نر جزل کے حضور میں پیش کرے۔ فی میں بورل کے پاس گیا تو وہ غالبًا سی نوعیت کی طبی کے انتظار میں بیٹی تھی۔وہ بڑی زیرک اور خمگسار طبیعت کی افراد مسر غلام محمہ کی معدود یوں کی وجہ ہے اُسے اُن کے ساتھ ایک خاص قتم کی ہمدردی تھی۔ میں نے اُن فی اور مسر غلام محمہ کی معدود یوں کی وجہ ہے اُسے اُن کے ساتھ ایک خاص قتم کی ہمدردی تھی۔ میں داخل اے اُن فی سیت ساداواقعہ سنایا تو وہ فور آ میر ہے ساتھ چلنے پر آ مادہ ہو گئے۔ گور نر جزل کے ممرے میں داخل ہوئی اُن کی خدمت ہوئی اُن کی خدمت بیان کی خدمت میں فوارہ مجھوڑ ااور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کراہے بھمداد بواحرام اُن کی خدمت بیان کی خدمت اٹھا اور اُن کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار اللہ گئے گئیں۔ پھراچا کی اُن کی نظر مجھ پر پڑی۔اُن کی بیشانی پر بل پڑگئے اور غراکر ہولے "تم یہاں کیا کر دہ ب

ہو؟ تمہیں یہال کس نے بلایا ہے؟ فور أميري نظروں سے دور ہو جاؤ۔"

مسٹر غلام محمہ نے بھی میہ بات تسلیم نہ کی تھی کہ فالج کی وجہ ہے اُن کی زبان میں شدید کئنت اوراؤلاً کی بات سیجھنے سے قاصر ہیں۔ غالبًاوہ اس خوش فہنی میں مبتلارہے کہ اُن کی باتوں کا معیار اتنابلند ہوتا ہے کہ اُ لوگ انہیں آسانی سے سمجھ نہیں پاتے یا بھی بھی وہ سیجھتے تھے کہ دوسر بےلوگوں کی ساعت میں کوئی نورہ با روزا یک جائنٹ سیکرٹری اپنے وزیر کے ہمراہ گور نر جزل کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی سمجھ میں گورز ہزل کوئی بات نہ آرہی تھی۔ ننگ آکر مسٹر غلام محمہ نے بوچھا 'دکیا تم بہرے ہو؟''

جان بچانے کی خاطر جائنٹ سیرٹری نے بہانہ بنایا" جی ہاں سر۔ آج کل میرے کانوں میں بڑی تکلفہ' اب کیا تھا۔ گور نر جزل نے ڈسپنسری سے کمپاؤنڈر کو بلوایااور وہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے جائٹ سیرٹرئ کی ا میں پچکاری لگواکر صفائی کرا دی!

ایک بار عید کے موقع پر مسر غلام محمد کے سر پریہ بھوت سوار ہوگیا کہ وہ قوم کے نام اپنایغام فور ہوگا،

کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائر کیٹر جزل زیڈ۔اے۔ بخاری کویہ ترکیب سوجھی کہ پیغام ریکارڈ کرکے ہا گا جزل کو سادیا جائے۔ وہ عقل مند آدمی ہیں۔ یہ اشارہ خود سمجھ جا کیں گے کہ اُن کی آوازاس قابل نہیں ہے کہ اُن کی بر براڈکاسٹ کی جائے۔ چنا نچہ بخاری صاحب کی سرکردگی میں بڑے اہتمام سے مسٹر غلام محمد کی تقریر بارڈ کا اُل اُل اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اوب سے بوچھا" حضور اکیا آپ اپنی تقریر کاریکارڈ سنا پند فرائیں گا"

اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اوب ہے جواب دیا۔
"ضرور۔" کور نر جزل نے گر مجوثی سے جواب دیا۔

اب جور ایکارڈنگ کا شیپ چلایا گیا، تو اُس سے خرخر 'غرغر 'غاں غاں کے ساتھ لیٹی ہوئی ایک آواز ہا اُ ہونے لگیں جیسے پھٹے ہوئے پائپ سے بہت ک گیس بیک وقت خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ آدمائی ا کرمشر غلام محمر آپ سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیٹوالیا کہ ریڈیو کا یہ کیسااناڈی ڈاز کھڑ ہ ہے جو ایک تقریر بھی مسیح طور پر ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اس روز ہم لوگوں نے بردی مشکل سے بخاری مادب گورنر جزل ہاؤس سے مسیح سلامت باہر نکالا اور مسٹر غلام محمد کا فی عرصہ تک اپنے ملنے والوں سے اُن اُن الله ا

کابینہ کے وزیر عُیر ملکی سفیراوردوسرے ملا قاتی جب گورنر جزل سے ملنے آتے تھے توانہیں ممڑ ملا ہے گئے سے موقعوں پر کوئی اے۔ ڈی۔ ی یامس بورل یا مَیں موقاہ مورور مورور کے مقتلگو سیجھنے میں بڑی د شوار کی تیش آتی تھی۔ ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کسی دورے پر جاتے ہوئا ا کر ترجمانی کے فرائض ادا کیا کرتے تھے۔ ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کسی دورے پر جاتے ہوئا ا رات کے لیے کراچی میں رُ کے۔ انہیں گورنر جزل ہاؤس میں مہمان تھہر ایا گیا۔ رات کوان کے اعزاز می کافلا ہی تھا۔ ڈنرے پہلے دونوں صاحبان بچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے ملے توان کے در میان انگریزی میں گفتا ہو۔
گلی۔ بات چیت کا آغاز اس طرح ہوا:۔ ترظام فمه: مجھلے سال میں براشدید بیار ہو گیا تھا۔

مدرامر: ( کھونہ سمجھے بلکہ یہ قیاس کیا کہ رسم کے مطابق وہ اُن کی خیریت دریافت کر رہے ہیں ) لیں ایکسیلنسی۔ گُڈ۔ وہری گُڈ۔

مرطام مرنے کے قریب تھا۔

مدرام سین ایلسلنسی - گذروری گذا

۔ ال مرطع پر ہمارے عملے کا کیک آدمی وہاں پہنچ گیا اور اُس نے ترجمانی کا فریضہ سنجال کر صور تحال کو مزید دیواً اے پالیا۔

الاناف من تری کے صدر جلال بیار نے بھی پاکتان کا دورہ کیا۔وہ انگریزی بالکل نہ سیجھتے تھے اور اُن کا الانمان بیش تری کے صدر جلال بیار نے مرکاری ڈنر کے دوران تر جمان دونوں کے پیچھے کر می پر الائمان بیش اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ گور نر جزل کے سرکاری ڈنر کے دوران تر جمہ انگریزی میں کر تا جائے۔ اُن کا اُن مرفر غلام محمہ کی گوئی بات اُس کی اُن کا ترجمہ ترکی بعدہ بوگیا کیو تکہ مسٹر غلام محمہ کی کوئی بات اُس کی بعدہ بعدہ بعدہ بیٹ اور میل کے عائب ہوگیا کیو تکہ مسٹر غلام محمہ کی کوئی بات اُس کی بعد محمد کی بعد کھانے کے اُن اُن من کہانہ اُن کا کہ وہ ترجمانی کے بغیر بی صورتحال سے بخو بی نیٹ لیس سے۔ چنانچہ اس کے بعد کھانے کے الله الم من مسلل بولتے رہے اور ترکی کے صدر کبھی مسر بلاکر ، بھی آئیسیں گھاکران با توں الان من من اُن کی بیٹ بین بوا ہوگا۔

الان امران اور ایس دیتے رہے۔ کھانے کی میز پر دو سربرا ہانِ مملکت کے در میان اس قدر طویل اللہ ادر کہیں نہیں ہوا ہوگا۔

الكدود كراجى كے چند مشہور و معروف شہر يوں كى درخواست موصول ہو ئى كہ اہاليانِ شہر كے نمائندوں كا بدولار برائي كے چند مشہور و معروف شہر يوں كى درخواست موصول ہو ئى كہ اہاليانِ شہر كے نمائندوں كا بدولار برزل ہاؤس بيس ايك تقريب منعقد كر كے مسٹر غلام محمد كى خدمت بيس "محافظ قوم" Saviour" فوشا مدى شؤ الله of the Nation كا خطاب پيش كرنا چا ہتا ہے۔ يس نے اُس پر ايك لمباچو ژانوٹ كلھاكہ يہ لوگ خوشا مدى شؤ له بائن كا مقصد صرف به ہے كہ وہ ارباب حكومت له بائن كا مقصد صرف به ہے كہ وہ ارباب حكومت الله الله مائن كى كا بنا أوسيد هاكريں۔ يہ لوگ اپنى ذات كے سوااور كى كى نمائندگى نہيں كرتے اور اُن كى طرف اُله الله الله الله كى خطاب ديا جانا بردى مضحكہ خيز بات ہے 'لہذا ميس نے مشورہ ديا كہ اس درخواست كو بغير كى المائن كے دركردا جائے۔

براؤٹ پڑھ کر مسٹر غلام محمہ تی پاہو گئے۔ انہوں نے میرا نوٹ تو بھاڑ کر نکڑے ککڑے کر دیااور ہاتھ دھو رہے ہوں کا اس رہے بچھ پڑگئے کہ ساری قوم تو قدر شناس کے طور پر اُن کے سر پر عظمت کا تاج رکھنا چاہتی ہے اور میں اس طہ کہ ہا تا اُکرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے تھم دیا کہ میں اس معاملے کے ساتھ مزید کوئی سرو کارنہ المالال نطاکا بواب انہوں نے میرے ڈپٹی سیکرٹری ہے تحریر کروادیا کہ وہ لوگ بڑی خوشی سے تشریف لائیں اور قوم کی جانب سے ".Saviour of the Nation" کا خطاب مسٹر غلام محمد کو مرحت فرمائیں۔گور اس اعزاز کو قبول فرمانے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔

اس مقصد کے لیے جو تقریب منعقد ہوئی وہ اس نوعیت کی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے رہے جھوٹ ہوئی۔

گریا گڈے کی شادی رچاتے ہیں۔ ایک کشادہ برآمدے میں قالین بچھائے گئے 'ان پر کرسیاں اور صوفے لگا۔

کرا جی کے بچیس تمیں جغادری خوشامدی اُن پر اوب سے بیٹھ گئے۔ مسٹر غلام مجمد کالی شیروانی اور جنان کپ مرے سے نمووار ہوئے اور عاجزی سے مسکین می صورت بنا کر ایک کر می پر براجمان ہو گئے۔ ایک صاد سنہری چو کھٹے میں فریم کیا ہواکوئی ڈیڑھ فٹ لمباقو صفی ایڈریس پڑھااور مبالغے کے جملہ اصناف کوکام میں الا عظام محمد کو پاکستانی قوم کا نجات و ہندہ فابت کیا۔ جواب میں گور نر جزل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کھ علام محمد کو پاکستانی قوم کا نجات و ہندہ فابت کیا۔ جواب میں گور نر جزل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کھ کو پاکستانی آواز میں اپنے اس عزم کا اعلان کیا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے عزیزو طناور آو مسلم طرح بے لوث خدمت سر انجام دیتے رہیں گے۔ حاضرین نے تالیاں بجائیں اور "نجات وہندہ قوم سے کارروائی کے بعد وہ محفل برخاست ہوگئ جس میں جھوٹ ، چاپلو می اور خوشامہ کی ملمع سازی اتی نمایاں تی کارروائی کے بعد وہ محفل برخاست ہوگئ جس میں جھوٹ ، چاپلو می اور خوشامہ کی ملمع سازی اتی نمایاں تی دیکھر کر بھن آتی تھی اور کراہت محسوس ہوتی تھی۔

اگر خوشامدیوں کی صحبت میسر آناخوش قسمتی ہے تواس باب میں مسٹر غلام محمد واقعی خوش قسمت نے۔
قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں میں ایک بھی ایسانہ تھا جو گور نر جزلی کے زمانے میں ان کی کھے بندوں ٹر

تک خوشامد نہ کر تا ہو۔ ایک باروہ اپنے دو تنین دوستوں کو ساتھ لے کر کار میں ہوا خوری کے لیے نظر بھے
سیٹ پر بٹھالیا۔ اُن دنوں کراچی میں غالبًا پہلی آٹھ دس منز لہ عمارت "قمر ہاؤس" کے نام سے تمیر ہورا
جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو مسٹر غلام محمد نے پوچھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ کون بنوار ہاہے؟ ان۔
دوست نے فور آ ادب سے سر جھکا کر کہا" حضور کے اقبال سے بن رہی ہے۔ "ایک مجد سے کچھ لوگ منماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ دوسرے دوست نے گور نر جزل کی توجہ اُن کی طرف منعطف کروائی اور کہا
کے اقبال سے آج کل مسجد میں خوب آباد ہیں۔ استے نمازی پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ سب آپ کی

ایک روز مسٹر غلام محمد نمویے میں جاتا ہے۔ اُن کے ایک عزیز دوست میرے پاس برے ذراً کی محمد مرے پاس برے ذراً کی محمد مرک ہوئی تھی اور او پر ایک سبز ریشی رومال ڈالا انہوں نے کہا کہ میں اس مجھری پر مسٹر غلام محمد کا ہاتھ پھر الا دُن کیونکہ وہ اس سے چند برے ذرا کر گرے صحت اور سلامتی کے لیے صدقہ وینا چاہتے ہیں۔ میں نے مسٹر غلام کو بیہ بات بتائی تو انہوں نے بر سے مجھری پر اینے دونوں ہاتھ کی بار پھیر ویے۔ اس کے بعد میں نے کہا ''اگر آپ اجازت دیں تو

ماب کے ماتھ اپناڈپٹی سیکرٹری بھی بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ صدقہ کی رسم ٹچھری پر ہاتھ پھرانے تک ہی محدود ہٰ۔ کِلَم کِمے جَی ضرور ذبح ہوں۔''

بات مُن کرمٹر غلام محمد کی آنکھوں میں تیز تیز چیک آئی اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھے شاباش دے الال الانفرور بھیجنا۔ بعد میں مجھے رپورٹ بھی دینا۔"

المااكر جب مِن نے اُن صاحب كو بتايا كەمسٹر غلام محمد كى خواہش ہے كە صدقە كے وقت اُن كاۋپى سير ٹرى اللائلا كەگەكرے تواُن كائمند بن محيااور وہ بڑے بد مز ہ ہو كر ميرے كمرے سے فكلے۔

نظامی آپنی عقل و فہم کے پُر کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزاد کی پر واز سے محروم کر دیتی ہے۔ خوشا مریوں الموالا انٹرے کے قوام میں بچینسی ہوئی کھی کی طرح بے بس اور معذور ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اُس کے اپنے مطل ہو جاتے ہیں اور وہ وہ بی کچھ دیکھنا 'سنتا' بولٹا' سو گھنا اور محسوس کر تا ہے جو خوشا مدی کیڑے کو گون کی اُم کر اُن کے وجود میں پلتے رہتے ہیں۔ جس سربراہ مملکت کی کرسی کو خوشا مدکی دیمک لگ جائے 'وہ پائیدار رفالا کی کرجی کو خوشا میں ہوتے ہیں اور اُس کی رائے دوسروں کے قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر سربراہِ مملکت کی طرح جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو تو خوشا مدیوں کے دوش پر سوار ہو کر وہ سارے ملک کو خطرے کی اُلٹائے رکھتا ہے۔

ہا مُمُ مُوْداء کا نظر انچیف اور دیگراعلیٰ حکام میں کوئی ایسا انی کا لال نہ تھاجو مسٹر غلام محمد کے رو بُروکی انہ بالہ مُلاتے سے اور اُن کے منہ پرجی حضوری کا لئے انگرائوں کی پیٹے پیچے سب ان کا نہ اق اڑا تے سے اور اُن کے احکام کویا قوبالکل نظر انداز کردیتے سے یا کے مطابق قور مروز کر عملی جامہ پہناتے سے کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پند اور ناپند اور شخص اُل کے مطابق قور مروز کر عملی جامہ پہناتے سے کاروبار حکومت کی ہر سطح پر ذاتی پند اور ناپند اور شخص الاور دورہ قعادو مرکز گریز عناصر کو من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ خاص طور پر جو لاوا لئان عمل پانٹروں ہوگیا تھا اُس کی طرف توجہ دینے کی کمی کو فرصت نہ تھی۔ 1954ء کے امتحابات نے بان عمل سامت کوالیک نے رخ اور ایک علی ہوئے کہی گروئے کئی رخواز نے مرکز الا بھا نان نے کا گماری کے جلسہ عام میں مغربی پاکستان کو ''الملام علیم'' کی دھمکی مناکر ایک خطرناک ندوان کو زبان دے دی تھی۔ مسٹر فی پاکستان کو ''الملام علیم'' کی دھمکی مناکر ایک خطرناک ندوان کو زبان دے دی تھی۔ مسٹر فی پاکستان کی نئی صور تحال کا سنجید گی کے ساتھ سامی تجزیہ کیا بین البااجلاس بھی نہ ہواجس میں مشرقی پاکستان کی نئی صور تحال کا سنجید گی کے ساتھ سامی تجزیہ کیا بین البااجلاس بھی نہ ہواجس میں مشرقی پاکستان میں اُنجر تی کہ موقی میں تو دو م شرقی پاکستان میں اُنجرتی فارمولا تھا کہ اگر صوبائی حکومت میں قوائی کورن دو آبادیاتی فارمولا تھا کہ اگر صوبائی حکومت دیا آئے۔ برطرف کر کے صوبے میں گور نررائ نافذ کر دیاجا ہے۔

آئین ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین خان نے آسمبلی کی برطر فی کو قبول نہ کیا تھااور گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل کوا اسلام برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کو اسمبلی برطرف کرنے میں گور نر جزل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایک طویل قانونی مشکل کا آغاز ہوائی کے دوران میں گور نر جزل نے ایک ایمر جنسی پاورز آرڈینس جاری کر کے کئی نئے اختیار ات اپ قبضہ میں لے لیا ان میں ایک تو مغربی پاکستان میں "ون یونٹ" قائم کرنے کا اختیار تھا۔ دو سرا اختیار یہ تھا کہ آئین سازی کے خطاف کور نر جزل ہر فتم کے انتظامات کرنے کا مجاز ہوگا۔ دراصل مسٹر غلام محمد کاارادہ یہ تھا کہ وہ آئین سازی کا گیا ہوا۔
مرضی کے کچھ لوگوں کو نامز د کر کے ایک Constituent Convention قائم کریں اوراس سے آئیں سازی کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔
لیس۔ یہ اختیار اسی ادادے کو عملی جامہ یہنا نے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔

اپنان اقدامات کے لیے قانونی آڑھاصل کرنے کی نیت سے گور نرجزل نے فیڈرل کورٹ کواید، اُڑ پیش کی کہ وہ اسمبلی کی برطرفی سے پیدا ہونے والی صور تحال کا جائزہ لے کر اُس کے عوامل وعواقب کے تعلق اُڑ اپنامشورہ دے۔

مولوی تمیز الدین کیس 'یوسف پٹیل کیس اور گور نر جزل کے ریفرنس کے نتیجہ کے طور پر فیڈرل کورٹ جو فیصلے دیے 'وویا کستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

اول: اسبلی کوبرطرف کرنے کے لیے گور زجزل کا اختیار سلیم کرلیا گیا۔

دوئم: گورنر جزل کایہ اختیار تسلیم نہ کیا گیا کہ وہ نامز دلوگوں کا کنونش قائم کرے آئین مازی کا کاہا کے سپر دکر دے بلکہ عدالت نے اُسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً برطرف شدہ اسبلی کی جگہ ای طرز کا اسمبلی قائم کرنے کے لیے انتخابات منعقد کرائے۔

سوئم: بہت ہے ایسے قوانین تھے جو تیجیلی اسمبلی کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پر نافذ نہ ہوئے فہ اسمبلی کی برطرفی کے بعد گور نر جزل نے ایک آرڈیننس کے ذریعہ اُن کی توثیق کردلی فی فیڈرل کورٹ نے کہا کہ عبوری دور تک توبیہ توثیق کام آسکتی ہے، لیکن جب ٹی آسملی آئی ہوا ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔
ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔

"We have come to the brink of a chasm with only three alternatives before us:(1) to turn back the way we came by;

(2) to cross the gap by a legal bridge;(3) to hurtle into the chasm beyond any hope of rescue."

(Federal Court of Pakistan, Report on the Special Reference made by His Excellency the Governor General of Pakistan 'Lahore, 1955' p.2)

"آمایک خدق کے کنارے آپنچ ہیں جہاں ہمارے سامنے صرف تین راستے ہیں۔ (1) جس راہ ہے ہم ایک آئے ہیں'ائ راہ واپس مڑ جائیں۔(2) خندق پر ایک قانونی ٹیل تقمیر کر کے اسے عبور کر لیس۔(3) خندق ہلاگ لگاکر تباق کا شکار ہوجا کیں۔"

نڈرل کورٹ نے مسٹر غلام محمد کی کھودی ہوئی اس خندق پر جو قانونی بل تغییر کیا 'وہ 1955ء میں داخل پافرورت) کے ستون پر کھڑ اکیا گیا تھا۔ قانون کی بیہ شاخ ہمارے امور سلطنت میں پہلی بار 1955ء میں داخل لا بی بچیں برس میں پھل پھول کر بیہ ایسا تنو مند درخت بن گئی جس کے سائے کے بینچے دب کر بہت سے عاذبی کی باڑھ ماری گئی۔

بی اداخیں بیر یفرنس فیڈرل کورٹ کے زیرِ غور تھا میں نے دیکھا کہ میرا ڈپٹی سیکرٹری فرخ امین ہر دوسرے ادادہ کھے بتائے بغیر لاہور آجارہاہے۔ایک روز میں نے اُسے ڈائٹا کہ میری اجازت کے بغیر وہ اتنی بار لاہور تابا ہے؟ اُس نے صاف گوئی سے کام لے کر مجھے بتایا کہ وہ گور نر جزل کا کوئی خفیہ پیغام کو ڈور ڈز الفاظ میں اللاً کم مورت میں چیف جسٹس مسٹر منیر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے اُسے اسی طرح کو ڈز الفاظ میں شمل کا بیغام گور نر جزل کو لاکر دے دیتا ہے۔ فرخ امین نے مزید بتایا کہ غلام محمد صاحب کا تاکیدی تھم تھا کہ ملک کا کو ہرگزند بتائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ گور نر جزل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی بیت تھی اور نہ ہو تو ق بی مملکت کے سربر اہ اور عد لیہ کے سربر اہ کا آپس را لا بھی تھا نہیں؟ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے موقع پر مملکت کے سربر اہ اور عد لیہ کے سربر اہ کا آپس را لو قائم کرنا دونوں کوزیب نہ دیتا تھا۔

افداکر کے مسر غلام محمہ نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تسلیم کر لیااور ایک آرڈینس کے انہوں از اسملی قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ جس روز آرڈینس تیار ہور ہاتھا، مسٹر غلام محمہ نے مجھے تھم دیا کہ ، مجلی کا غذات تعمل ہو کر آجائیں، میں فور آأن سے دستخط کر والوں۔ اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تب بھی کر سخط لے جائیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انظار کر تار ہا۔ سارے کا غذات آدھی رات کے قریب اوٹ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انظار کر تار ہا۔ سارے کا غذات آدھی رات کے قریب اوٹ میں آئیا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اُن کی قوت اردی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح پائگ پر بھر اہوا تھا، جسے اُن کی قوت اردی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم بوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح پائگ پر بھر اہوا تھا، جسے اُن کی فرے کو اُگل کر باہر بھینک دیا ہو۔ میں نے اُن کے ذاتی ملازم کی مدد سے بردی مشکل کے ساتھ اُدیان کی لہراُن کے تن بدن میں اس طرح زُک زُک کُر، تھہرتھہرکر داخل ہوئی جسے بہت سی چیونٹیاں روئی

کے نکڑے کو تھسیٹ تھسیٹ کر دیوار پر چڑھاتی ہیں اور وہ بار بار اُن کی گرفت سے بھسل بھسل کر نیچ گر تا ہائہ مسٹر غلام محمد کافی دیر تک اپنی پیلی پیلی ہیلی ہی ہی ہجیکا جھپکا کر خلا میں گھورتے رہے۔ پھر اچا تک انہوں نے جم پہالا اس کے ساتھ ہی وہ فور آگور نر جنرل کے سنگھان پر بر اجمان ہوگئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کو کچو گا کا سنگیں جو اتنی سسست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربر او مملکت چین کی نیند بھی نہیں سوسکا۔ پھر انہوں نائیں جو اتنی سسست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربر او مملکت چین کی نیند بھی نہیں سوسکا۔ پھر انہوں نائیل خاندات پر دستخط کیے اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت می کہ کہ سانف کے پچھے اور افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا جائے اور اس کے بعد یہ محفل صبح تین چار بج اُس وقت برفان می المی ہوگی جب انہیں نیند آور ٹیکہ لگا کر دوبارہ سلادیا جائے گا۔ میرے پاس دستخط شدہ کا غذات وزارتِ قانون می المی بہنیا نے کا بہانہ موجود تھا۔ تیں نے اسے کا میابی سے استعال کیااور وہاں سے کھک کر گھر آگیا۔

ای عرصہ میں مرکزی کا بینہ میں بھی دو ہڑی اہمیت کے مالک نئے چیرے داخل ہو چکے تھے۔ایک توموہ ہو کے مشہور کانگر کیی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ وہ منسٹر آف کمیو نیکیشنز بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید مہداللہ تھے جن کے نسپرد وزارتِ قانون ہوئی۔

ڈاکٹر خان صاحب کی جزل اسکندر مرز اسے ذاتی دوئی تھی۔اس دوئی کی ابتداءاس وقت ہوئی جباسکندہ ہوا صاحب پیثاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سائی روایت ہے کہ ایک بار کا نگر سی لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے نے اسکندر مرز انے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ مُنٹی شربت کی سبلیس قائم کر دیں۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے تپاک سے شربت پیش کیاجا تا تھا۔ گری کے دلانے کا نگر سول نے بڑے شوق سے شربت بیاجس میں جمال کو نہ ملایا ہوا تھا۔ کچھ و رہے بعد سب کے پیٹ میں ایار اللہ کا نگر سول نے بڑے شوق سے شربت بیاجس میں جمال کو نہ ملایا ہوا تھا۔ پچھ و رہے بعد سب کے پیٹ میں ایار اللہ کو اٹھا کہ ہزار وں کا جلوس آن کی آن میں منتشر ہو گیا۔

جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کا بینہ میں شامل ہو گئے توایک روز جنر ل اسکندر مرزانے چندافروں کو پر ممال تذکرہ یہ نصیحت بھی کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو۔اس شخص نے ساری مرجل کا ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ابائے گڈ لا کف کااییا چہکا لگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔

مسٹر سہرور دی کہنے کو تو وزیر قانون تھے 'لیکن دراصل اُن کی نظر وزارت عظلیٰ پرتھی۔ وہ پرائم منٹر مجر علاہار کونا قابلِ توجہ سمجھ کر اُن کے ساتھ کج خلق سے پیش آتے تھے اور کا بینہ کی میٹنگ میں اکثر اُن کی بکا کرتے رہے تھے۔ ایک بار کا بینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کسی مسئلہ کی وضاحت کر رہے تھے۔ مسٹر سہروردی نے اپنیالا تقلیالا بالتفاتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹے داڑھی موٹرنے بی معروف ہو گئے البتہ ایک راز انہوں نے بہت اچھی طرح پالیا تھا۔ وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وت ملکی ارائی تھا۔ وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وت ملکی ا مب او النا تھا اور متحرک تھوریں کھینے کے کہ اس فوٹوگرانی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تھو ہریں کھینچنے کے کمرے کندھ سے لئکائے مختلف تقاریب میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں لگے رہنے فی اس کے علاوہ وہ گور نر جزل باوس میں بھی بہت آنے جانے لگے تھے۔ ہر مرتبہ آنے کا مقصد گور نر جزل سے ماان کر کانہ ہوتا تھا بلکہ وہ مس بورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گیوں میں گزارا کرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد تک فی کمرے میں محمد کو تھیں تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک فی افران ہوری بھی خوبصورت عور توں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک فی افران ہوری کے ان کے سینے میں جو ش مار ااور انہوں نے بلا کر میر کی جواب طلی کی۔

"ير مروردي رُوتھ كے كمرے ميں اتنى اتنى دير آكر كيوں بيشتاہے؟"مسٹر غلام محمد نے يو چھا۔

فمٰں نے جواب دیا کہ مَیں تواپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ دوسروں پر چو کیداری کرنے کا مجھے وقت نہیں المال پروہ آتش زیمیا ہوگئے اور کڑک کر بولے '' جا کراہے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تومیّس اُس گانا کُلِم تورُدوں گا۔''

مہورد کاصاحب سے میری قحط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اُسی شام اُن کی کوٹھی پر حاضر ہوااور اُن کومار کی روداد سناڈالی۔اس کے بعدوہ کا فی مختاط ہوگئے۔ مسٹر غلام محمد بھی گئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی پہنٹوکرون میں متعدد بارمس بورل کے کمرے پریہ دیکھنے کے لیے چھا پہ مارتے رہے کہ کہیں مسٹر سہرور دی تو اہل نہیں بیٹھے۔

ن اسمای قائم کرنے کا تھم مان کر مسٹر غلام محمہ کے دلی عزائم کو شکست فاش نصیب ہوئی تھی کیونکہ وہ تو اپنی المائور کن آئیں ماز کو نشن کھڑا کرنے کام چلانا چاہتے تھے۔اس ذاتی ہزیمت کا غم غلط کرنے کے لیے انہوں کا ہوئی ہوئی ہو مائی تو توں کو بحال کرنے کی شمان ہی۔ اس مقصد کے لیے کصنو سے ایک تھیم صاحب طلب کے جہ باپنا تھے اور اُن کی عمر ایک سوپانچ ہرس سے او پر بتائی جاتی تھی۔ اُن کے ساتھ اُن کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی لیے جہ باپنا تھے اور اُن کی عمر ایک سوپانچ ہرس سے او پر بتائی جاتی تھی۔ اُن کے ساتھ اُن کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی لادا ہو تھا۔ کی عمر کے بچانویں ہرس میں پیدا ہوا تھا اُس لیے اُسے اُن کی اُرادا ہو تھا تھا۔ کی عمر صاحب کی غوا ہش کے مطابق جڑی ہوئیاں حاصر بادا ہو تھا تھا۔ کی مصاحب کی خواہش کے مطابق جڑی ہوئیاں حاصر بادا تھا۔ کی مصاحب کی خواہش کے مطابق جڑی ہوئی اُن حاصر بادا تھا۔ کہ مشز بادا نہوں نے بردی مشکل سے کمشز بادائی تھیں۔ دو تین بادا نہوں نے بودی مشکل سے کمشز بادائی بی خواہوں میں مستمال ہوتا تھا اور میں مائی بی بادا نہوں نے بمری کا ایسا بچہ طلب فرمایا جے پیدا مشکل کے کہ بدائی بی کا محمد کو دو ش فرما لیت تھے۔ ایک بادا نہوں نے بمری کا ایسا بچہ طلب فرمایا جے پیدا میں کا بادائی کو دو کر کے اُن کا ملزم شہر کی حالمہ بحریوں کے سربانے بیدا کے لیدا آئیس کھو لئے سے بہلے ذبح کیا گیا ہو۔ گور نر ہاؤس کے کئی ملازم شہر کی حالمہ بحریوں کے سربانے بیدادر کو میا ساحب کی یہ فرمائش بھی پوری کی گئے۔ان مغزیات اور لحمیات وغیرہ سے انواع و بیلی اور کو نہ کی طرح کی صاحب کی یہ فرمائش بھی پوری کی گئے۔ان مغزیات اور لحمیات وغیرہ سے انواع و بیلی بیاتا تھا۔ اس ساری بیاتھا۔ اس ساری

کارر دانی کا کوئی اور نتیجه تو برآمد نه ہوا'البته اُن کا بلڈ پر پشر مزید بڑھ گیااور ایک روز دواجائک بے ہوش ہو کر کہائی چلے گئے۔ حکیم صاحب توبستر بوریہ سنجال کرر فوچکر ہو گئے اور گور نر جزل کو آسیجن لگادی گئے۔

مسٹر غلام محد کے ذاتی معالی کرنل (بعد میں بریگیڈیئر) سرور دن رات اُن کے پاس ہے۔ اگل روزنام کے عیار بجے کے قریب نہوں نے جھے بتایا کہ گور نر جزل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہائی لیے نماہا اُن منسٹر اور کا بینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دول کہ اگر وہ اُن کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو فورا اہاں اُن منسٹر اور کا بینہ مسٹر غلام محمد کے بیڈروم کے در وازے کھول دیئے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کم ووزیراعظم سمین کا جا کیں۔ مسٹر غلام محمد کے بیڈروم کے داتی عملے سے کھچا تھے جرگیا۔ وزیر د فاع اور کمانڈرانچیف جزل محمد ایوب فال فرنی وردی میں ملبوس سے انہوں نے بستر کے پاس کھڑے ہو گور نر جزل کو الو داعی سلیوٹ کیا اور اُن کی مرا بی فردی میں ملبوس سے انہوں نے بستر کے پاس کھڑے جنبٹ می کو تقریریں کرنے کے لیے پُر تول رہ نے کہ پائی مسٹر غلام محمد کے دان کی دیکھا دی ہوئے آئی کی اور نہوں ماسک میں پچھے جنبٹ می ہوئی۔ پھر ایک ہا تھو ہلا' پھر دومرا ہاتھ ہلا اور می سر فرا سے جو گاگ گی اور تھوڑی دیر کے بعد مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے بیٹھے چائے اور کم ڈائول کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کر فران کیا کہ فرد کو الگ الگ بلا کر تحقیق فرمارے سے کہ ان کی بوش کے دوران کون شخص کتناخوش تھا اور کون کتناخوش تھا در کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کہ کون کتناخوش تھا کون کتناخوش کی کٹی کون کتناخوش تھا کی کون کتناخوش تھا کون کتنا خواتھ کون کتناخوش کون کتناخوش کون کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کون کتناخوش کون کتناخوش کی کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کتناخوش کون کون کتناخوش کون کتناخوش کون

الابال اورانبروں کی گاڑیاں تھیں۔ ہمارایہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا'کیکن راستے بھر کسی نے اُس کا کافولس نہ لیا کیونکہ پولیس والوں کی مہر پانی سے ایئر پورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔ سارے راستہ جھے کافیال آثار ہاکہ اس وقت ہم سب لوگ میل مجل کر گور نر جزل کے فلیگ اور پاکستانی پر چم کی جی بھر کر بے حرمتی کرہے ہیں۔

ایر پردنوری جانے والا جہاز بینگر کے اندر کھڑا تھا۔وزیر قانون مسٹر سہروردی اپنے کیمروں سے لیس اُل کا آل پال منڈلار ہے تھے۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچاد یے گئے ہیں۔ بب ادام اموں وہاں پہنچا تو وہ بڑے شوق سے گور نر جزل کی مخصوص کار کی طرف لیکے اور رکتے ہی اُس کا دروازہ بدے احرام سے کھولا۔کارسے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہروردی بگا بگارہ گئے۔ انہوں نے بہت یہ چھا" یہ کیا تماشا ہے؟"

ئی نے انہیں ساراما جراسنایا تو مسٹر غلام محمد ہے ملا قات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لیکے 'لیکن کرٹل سرور نے انہاں یہ کہ کرروک دیا کہ گور نر جزل اس وقت کو مامیں ہیں۔

زیوری کے کلینک میں علاج معالجہ کے بعد اُن کی طبیعت کچھ سنبھلی توا یک روزوہ کپئک منانے ایک ٹر فضامقام بڑکے۔ کنی کے دقت ایک ریستوران میں شاف کوالگ میز پر بٹھایا گیااور مسٹرغلام محمہ 'مس بورل اور اُس کی والدہ کے مانھ علیمہ فیمل پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران اُن پر فالج کا ایک اور حملہ ہوااور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر زیور چ دالے کلیک میں داخل کردیا گیا۔

کی عرصہ بعد جب مسٹر غلام محمد واپس کراچی آئے تو اُن کی دماغی حالت اور بھی پیچیدگی اختیار کرچکی تھی۔وہ گامویے مُوٹ بوٹ پائن کر کیبنٹ روم میں آجاتے تھے۔اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئ کابنہ ہاتے تھے۔اُن سے حلف اٹھواتے تھے۔پورٹ فولیوز تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد تھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ اول تی جم میں وہ خودلگا تارالی با تیں بولتے رہتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔

کی ایک دوزوزیرداخلہ کے پرائیویٹ سیرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ اسکندر مرزاصاحب نے شام کے پانچ بجے اپنے گرمائے پہلایا ہے۔ دہاں پر جزل ایوب خان 'چود هری محمد علی اور گور نر جزل کے معالج کر ٹل سرور پہلے سے موجود نے علی ملک کے بعد جو گفتگو ہوئی 'وہ کچھ اس طرح کی تھی:۔

اسکدر مرزا: گورنر جزل کی صحت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں۔ ہمارا خیال کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سنی ہیں۔ ہمارا خیال کے مارورت ہے۔

جزل ایوب خان: سوال یہ ہے ممیاوہ رضامندی سے استعفٰی دینے پر تیار ہو جائیں گے؟

ئی: خوثی ہے تو تیار نہ ہوں گے 'لیکن اگر انہیں سمجھادیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تو شاید مان جائیں۔ ہم نے ساہے 'وہ تم پر بہت اعتاد کرتے ہیں۔وہ صرف اس کاغذیر دستخط کرتے ہیں ڈام اسکندرمرزا: أن كے ماس لے جاؤ۔

جی نہیں۔ایسی بات نہیں۔ میر سے علاوہ وہ مس بورل اور میر ہے ڈیٹی سکرٹر کی فرناٹان مَين: یر بھی مکمل اعتاد کرتے ہیں۔

جنرل ايوب خان: مس بورل توياكستاني نهيس\_

مس بورل کو چھوڑ کرتم دونوں میں سے کون اس کام میں زیادہ مدددے سکتاہ؟ اسکندر مرزا: جناب میری حقیر رائے میں استعفیٰ کے معاملے میں گورنر جزل کے ذاتی عملے کو ڈائی مَين:

نہیں لانا چاہیے۔اصولاً تو بیہ فرض پر ائم منسٹر کو سر انجام دینا چاہیے۔اگر کسی دجہ۔ ممکن نہ ہو توبہ کام مسٹر غلام محمد کے اہلِ خاندان کے سپر د کر دیناچاہے۔ وہ سمجا جُوا انہیں مستعفی ہونے پر رضامند کر سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ میری پیربات جزل اسکندر مرزا اور جزل ایوب خان کو پسندنہ آئی اور وہ بُراسائنہ بناکر فائڈ ہو گئے 'کیکن چود ھری محمد علی نے بڑی گرمجوثی ہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھااور کہا''اچھا بھی'شکر یہ۔ تم نے '

چند ہفتوں کے اندر اندر مسٹر غلام محمد کی سبکدوشی کامسئلہ طے ہو گیا۔ پہلے انہوں نے کچھ چھٹی لاادا مستعنی ہو گئے۔ جس روز انہوں نے چارج چھوڑا' مجھے تھم ملا کہ میں اُن کی طرف سے قوم کے نام ایک پیام لکو اور ریڈ یو سے اُسے براڈ کاسٹ بھی کروں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کیو نکہ گور نر جزل کے طور پر مسٹر غلام مجرنے کو ابیا تقمیری کارنامہ سر انجام نہ دیا تھا جھے اُن کے الوداعی پیغام میں فخر کے ساتھ بیان کیا جاسکتا۔ میں نے پانچ مط ا یک رسمی ساپیغام ککصاجو برانی د هرانی موئی عامیانه٬ فرسوده اور پیش یاا فناده با توں اور اقوال پر مشتمل تقاله اس لقر، ڈرانٹ منظور کروانے کے لیے میں پرائم منشر سمیت کی وزیروں کے پاس گیا کی کسی نے اُسے پڑھے تک ز حت گوارانہ کی کیونکہ کری ہے اُترتے ہوئے گور نر جزل کے ساتھ کسی کو کیاد کچیں ہو سکتی تھی؟ چنانچہ مُی اس غیر منظور شدہ ڈرافٹ کوشام کے وقت میشنل مک اپ میں ریڈیوے براڈ کاسٹ کر دیا۔ریڈیواٹیشن سے لگا باہر سڑک پر مس بورل کی خوبصورت دور کھی کار کھڑی تھی۔ مال بیٹی کار کے ریڈیو پر میرا براڈ کاسٹ من کرزار دق رورہی تھیں۔اُس روز مسٹر غلام محمہ کے جانے برشایدیہی چار آئکھیں تھیں جواس قدر شدت ہےاشکار ہو گی اوريه آنکصين بھي يا کستانی نه تھيں۔

گور نر جنرل کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمدا پنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہوگئے۔ مرکا ذمه داریوں کا بوجھ اترتے ہی اُن کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر انجھی ہو گئے۔ کرٹل سرور با قاعد گ ساتھ اُن کا علاج کرتے رہے۔ مجھی مجھی اپنی خط و کتابت میں مدد دینے کے لیے وہ مجھے بھی بلا لیتے تھے اور؛

ٹنٹ بٹن آتے تھے۔ایک باروہ مجھےاپنے ساتھ سینماد کھانے بھی لے گئے۔

دفات سے چندروز پہلے اُن پر ایک عجیب دھن سوار ہوگئ۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کر تل سرور سے کہا کہ وہ اللہ انہاز ہار کرکے دیوا شریف جبال حاجی وارث علی اللہ انہاز ہار کرکے دیوا شریف جبال حاجی وارث علی اللہ انہاز ہار کے دیوا شریف کلصنو کے قریب کوئی جگہ ہے جہال حاجی وارث علی اللہ انہاز ہار کے ماتھ گہری اللہ انہاز ہیں بھرک کا ان بیسویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو اُن کے ساتھ گہری اللہ انہاز کروانے میں بھی کافی حصہ لیا تھا اور تقسیم سے پہلے کئی ہار دیوا شریف میں اُن کے مزار پر حاضری دے بان مالی وارث علی شاہ کے حالات زندگی پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ در ویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ فی اُن کے مسلک نے مسٹر غلام محمد پر بچھ بھی اثر نہ کیا تھا کیونکہ وہ جب تک جئے جاہ اور حُبّ دنیا کا فیال ہوگی اور منظور تھا۔ اُن کا مسلک نے مسٹر غلام محمد پر بچھ بھی اثر نہ کیا تھا کیونکہ وہ جب تک جئے کہ وہ رہ کی تھی مالی کارکنان کو دیوا شریف جانے کی لگن لگی ہوئی تھی 'لیکن کارکنان

اُن کا دفات کی خبر مُن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے 'اُن میں خواجہ ناظم الدین سرِ فہرست تھے جنہیں مُمِلًا مُحمِنے دزیراعظم کے عہدہ سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔

مورز جزل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمہ کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقدار البدار بنجابال کا سلمان کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ نظام سلطنت میں "قانون ضرورت " کے عمل دخل الماد بنجابال کا سلمان کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ نظام سلطنت میں "قانون ضرورت " کے عمل دخل الماد بنگ و کومت میں شرکت اور اس سلم کے بیٹے بنائے نو آبادیاتی فارمولوں میں پا بجولاں رہی۔ بری افواج کے کمانڈر انچیف ممران کی اور اس طرح حکومت کے المباد کا بندہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے المباد کا برینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے المباد کا برینگ حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ باری کا بینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ باری کا بیانہ کا میاد کا بینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ باری کا بیانہ کی کا بیانہ کا بیانہ کا بیانہ کا بیانہ کی کا بیانہ کا بیانہ کی کو بیانہ کی اور اس طرح حکومت کے المباد کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی اور اس میانہ کی بیانہ کا بیانہ کا بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کیانہ کا بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کی کیانہ کی بیانہ کی بیانہ کیانہ کی کو بیانہ کی بیانہ کا بیانہ کی بیانہ کی کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کی کی کو بیانہ کی ک

المحال کیا باریہ سوال کیا گیا کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید پیمار تھے کہ وہ چل پھر نہ سکتے تھے 'بول نہ سکتے تھے 'زیادہ باہ نہا تھے ہائی کا سکتے تھے 'ول نہ سکتے تھے 'زیادہ باہ نہا تھے ہائی اس کے باوجود وہ بڑے رعب داب سے حکمر انی کرتے رہے۔ اُن کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا؟

ال سوال کے دوجو اب ہیں۔ ایک جو اب سیہ ہے کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کا سر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔

ال کے علاوہ دو سمرا جو اب سیہ بھی ہے کہ جزل اسکندر مرزاکی شہ پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر انچیف ایوب خان بائی بھی حاصل تھی جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی! مستقبل کے بارے میں اُن وونوں بان کے ابارے میں اُن وونوں بان کے اپنے جو مسٹر غلام محمد کی طرز کے گور نر جزل کی اوٹ لیے بغیر پر وان نہ چڑھ سکتے تھے۔

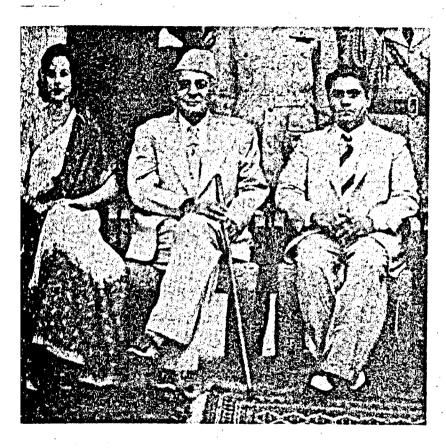

مصنّف، كورنرچزل فلا) محدادرس دوكة بول

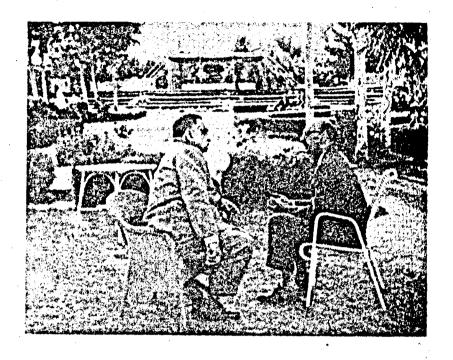

مددا كندرم ذاكابل ميں افغانستان سے بادشاہ ظاہرشاہ كے ساتھ اكيلے مصروب گفتگوہیں

lyder ferend call

with reference to our talks to-day
morning at the residence of Ch: Mohamad Ali
Saheb, we want to make it clear that we shall
not file any cases of civil or criminal nature
against Mr. Khuhro and his colleagues in respect
of those cases in the event of his withdrawing
them against us and our friends. So far as
the Safety Act Orders against Mr. Qazi and
other friends are concerned Mr. Khuhro made
it clear that he will have them withdrawn.

Karachi, 3rd July, 1955.

Hon'ble Maj: Gen:
Iskander Mirza,
Minister for Interior,
Government of Pakistan,
Karachi.

Jones Ling Formula M. R. ~ 52

This olone hat hear our pour to

This olone hat hear our pour to

The Razi to file come in the election

home

ALL Hurys

32

مكندرمرذاك نام ليثدون كاعبدنامه



د میداد پیکیٹ کا ایک بدنصیب مروب مراق کے وزیاظم نوری سمید (فق ہوسے) استان کے میسی تہید مہرور دی رحز ول ہوکہ ہے وقع میں نوب ہوسے) بین میدالشدار زار معرول ہو کیا بدارجوق ہوتے ویت جوتے کی کے وزیالظم عذان مین دریس دھیائی دینے گئی).

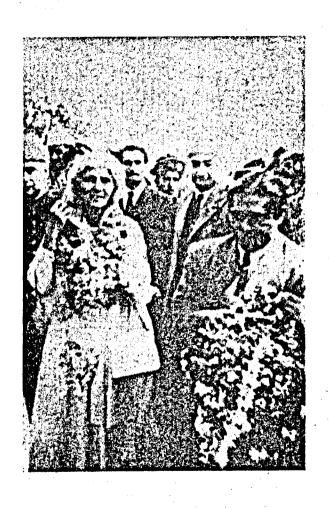

حصِبُك بيمحترم فاطه جناح كي آمد بهصتّف استقبال كرديج بي.

Dear Mr. President,

I have received your kind letter of 5th. May in connection with Habib Rahimtoola for which I thank you.

I also thank you very much for your good wishes. Thank God I am on the way to complete recovery.

With my kindest regards,
Yours sincerely.

AGA KHAN.

General Iskander Mirza, President of the Islamic Republic of Paki

م غاخان كاخط



صدرانکندم ژاگر دا معلی می حضرت امام حبین کے مزارمبارک کے مس<u>انے</u> مرتبجد وین ۔



دیامترلین کے حصرت حابی دارت علی شاہ جن کے مزار کے ساتھ گورنر حبزل غلام محمد کو انتہا کی عقیدت تھی

## اسکندر مرزا کا عروج و زوال

آگت 1955ء میں میجر جزل اسکندر مرزانے گور نر جزل کا عہدہ سنجالا اور دستور کے مطابق اُسی روز میں اُلی فورٹ کی رپورٹ مکمل کر کے اُن کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پیند کا نیاسکرٹری منتخب کر لیں۔وہ پران چوڑنے کی رپورٹ مکمل کر سے اُن کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پیند کا نیاسکرٹری منتخب کر لیں۔وہ پُرونا ٹرونا میں اُن کے میرے کمرے میں آئے اور کہا" میری خواہش ہے کہ تم اس جگہ کام کرتے رہو۔" مرانا کی میں اُن کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔اب تک ہم لوگ گور نر جزل کی دائلان کو نہیں بلکہ ہو نٹوں کی حرکت و کھے کر سیجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔اب معاملہ اس کے بیکس تھا۔ دائلا ابدا اور کہ جیسے بی نیا گور نر جزل کوئی بات شروع کرتا میں غیر ارادی طور پر کھکی با ندھ کر اُن کے ہو نٹوں بار ابدا اور کوئی بات شروع کرتا ہیں غیر ادادی طور پر کھکی باندھ کر اُن کے ہو نٹوں نہیں فرد کھا ٹرونا کر دیتا۔وہ سیجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔وہ فور آاپنار وہال نکال کر منہ کیا ٹرونا کر دیتا۔وہ سیجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز جپکی ہوئی ہے۔وہ فور آاپنار وہال نکال کر منہ کیا ٹرونا کر دیتا۔وہ بیسے کا بار یکی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صیح صور تحال سے کہا ٹرونا کر دور بہت بنے اور بولے ۔۔۔"کوئی بات نہیں۔ آہتہ تہتہ تہیں نار مل آواز سُننے کی عادت بھی گار۔"

بھم ناہید مرزا کے آنے ہے گور نر جزل ہاؤس کی کایا ہی ملیٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پیند ایرانی ناقمی ادرانہیں گھریار کی آرائش وزیبائش اور زینت و سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے بھی تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں '' جمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پیند آئی؟''

مُن نے جرت او هر أو هر ديكھا تو دہ بڑے تعجب سے بوليس "كيا سے مج تنهيں اس كمرے ميں كوئى تبديلى الله آلأ؟"

فم پر کاندامت سے سر تھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا بین نوٹس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا ابوک سے ابنی پیٹانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں ''فررا غور سے دیکھو۔ پُرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے ارت نے پردے لگا دیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازے کے دونوں ایک بولوں کے کملے ہیں۔ کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے اور تمہارامیلا ساکوٹ جو کھونٹی پر ہافا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہوا ہے۔''

نی شرمنده ہو کر بدذوقی کی معافی ما تکنے لگا تووہ مسکرا کر بولیں" یہ جُرم قابلِ عفو تو نہیں'لیکن ایک کام کرو تو

معافی مل سکتی ہے۔"

"آپ حکم دیجئے۔ میں ہر طرح حاضر ہوں۔"

"مں بورل کو فور ایہاں سے چلنا کر دو۔" بیگم مرزانے سنجید گ سے کہا۔

اس غیرمتوقع فرمائش پر میس کمس قدر حیران ہوا تووہ پولیس ''حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔کامن میں کی بات ہے۔ جتنی دیروہ یہاں رہے گی'اتنے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچار نہو'جلات جلداسے فارغ کردو'لیکن میرا نام نیچ میں نہ آئے۔''

مس رُوتھ بورل غیرمعمولی طور پر حساس اور دُورا ندلیش لڑکی تھی۔ گور نر جزل ہاؤس میں تبدیلیاں دونماہو۔ا ہی عورت کی چھٹی جس نے اسے خبر دار کر دیا تھا کہ اب اُس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلے۔۔ اشارے پر اُس نے اپنا استعفٰی دے دیااور چندروز بعدا پنی والدہ کو لے کرپاکستان سے رخصت ہوگئی۔

میجر جزل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گور نر جزل ہاؤس میں دعو توں اورپار ثیوں کادور شرونا ہوگا سمجى ذنر بمجهى دانس بمجهى مون لائث يكنك \_\_ وقناً فوقناً نئى نئى تقريبات منعقد ہوتى رہتى تھيں جو آٹھ ماڑھے أاُ بجے شروع ہو کررات کے ڈیڑھ د و بجے تک چلتی تھیں۔عورتوں کے لیے توبیہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تمی ہم میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قتم قتم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایبالبار پہنے کم مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھیانے کے بجائے اسے فنکاری سے عربال کرنے میں مدودیتا تھا۔ان بارٹول م شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر پھیر کراُن کے لبال یا مٹیریل کی دیر دیرتک تعریف کرتے رہتے تھے .....اگرچہ اُن کے کندھوں اور کولہوں پر دُور دُور تک کی لہا کا کا میٹریل موجود نه ہوتا تھا۔ ساغر و میناکی کرامات بھی اپنارنگ جماتی تھیں اور بیگم مرزاکی تگرانی میں تیار کیے ہوئےالا پلا دُاور کباب اور کو فتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ان محفلوں میں جولوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے 'وہ دولت م تاجروں اور صنعتکاروں کی طرف بصد حسرت ویاس تکتے تھے۔ جن سے یاس دولت کی فراوانی تھی'اُن کوانتدادالا پر رشک آتا تھااور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں' اُن کی دلچین کا واحد مرکز عورت ذات کل کثرت ہے نوشی کے بعد بچھ لوگ کھانے پر گیدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے ہے ج چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آجاتے تھے اور غنودگی کا مالت ا مم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لو گے شسل خانوں میں جاکر باربار نے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کراز سرنو شراب ابالا شروع کر دیتے تھے۔لہوولعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کردم توڑدیتی تھی اور بہت نت ظرار دھارتی رہتی تھی البتہ میجر جزل اسکندر مرزا شراب پی کرخود تبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔وہ گلاس ہاتھ میں لےا۔ مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور اُن کی بدحواسیوں 'کم ظرفیوں اور مدہو شیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ایک «ز ا یک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اُس کی ساڑھی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپ کرائیلا

الدن کوانالکہ دوان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف المام کی توقیف کی توقیف کی توقیف کی توقیف کی توقیف کررہے تھے۔اس پر بیگم مرزانے کہا" میرے ساتھ تعلقات کی ابتداء بھی انہوں نے اس ماکا تی ۔ "بیگم ناہید مرزا اسکندر مرزاصاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری المپیجی ،مائد میانی ہوئی تھیں۔ پھر اُس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزاسے شادی کرلی۔اُس وقت وہ اُن کی کرئی تھے۔

ِ اُورْ بَرْلِ کَاان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بارشمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگ لان قول ہوئی۔ دوسری بارجب مجھے اس قتم کی دعوت ملی تومیّس نے بیگم مرز اکو فاری کا یہ شعر لکھ کر بھیج

## در محفل خود راه مده بیجو منے را افرده دل افسرده کند انجمنے را

ال کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ جھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے معونہ کیا۔ بج جزل اسکندر مرزا کے کام کرنے کاطریقنہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح آٹھ بچے سے دوپہر کے ایک بچے تک جم کر الی بیٹے تھے۔روز کی فائلیں روز ہی نیٹا ویتے تھے۔اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے مجھی سرکاری کام لے طلب نہیں کیا۔سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کاسار اکام وہ دفتری او قات کے بعد کرتے تھے۔ اُن کی ملازمت نزهه برلش دور کی پولیٹیکل سروں میں گزرا تھا'اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ا کرے کا ایک کھڑ کی گور نر جزل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ ایک بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس ے گزرتے تھے تولمہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام ہاتی تو نہیں رہ ان کے بعد میراور اُن کارابطہ اگل صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ روز الراب علم ریر تھا کہ رات کے وس بجے گور نر جزل ہاؤس کی کار آئی اور اُس میں سے کراچی کے ایک بہت ، بہلی نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں وحت تھے۔ انہوں نے مجھے گور نر جزل کے ہاتھ کا لکھا ہواایک المام می مرے نام تھم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹر ولر آف امپورٹ ایڈ ایکسپورٹ سے پچیس اللا الدين درآمد كرنے كالائسنس فور أولوا دوں۔ اسكندر مرزائے دستخط كے بنيچ أس روز كى تاريخ تقى اور الكي يه علم نامه تحرير كرنے كاوفت ".OOP.M." بھى درج تھا۔ سيٹھ صاحب نے كہاكہ گور نر جزل نے ، گانے پاں بلایا ہے۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ تمرے میں لے گئے اور کہنے لگے" پیہ المال المام اتھ دھو كر ميرے يہجے برا رہا۔ ميں نے بھى جان بجانے كے ليے يد مضحكم خيز نوٹ لكھ ديا۔اس انے دن ان لیے درج کیاہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ کید دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل ناؤنوش کا حکم ہے۔اب تم اس  بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے آٹھ ہے کے بعد کا وقت درج ہو تو اُسے بھی بغیر کی اپکپاہدیا۔ کر پھینک دو۔"

اسکندر مرزاصاحب کو گور نر جنرل ہے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے بھے گھر پر مٹر ہراللا ٹیلی فون کر کے بوچھا'' پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟"

یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے بکی باناً بتائی تو مسٹر سہوردی غصے سے بولے ''تم کس طرح کے تکتے سیکرٹری ہو۔ فیصلہ ہو چکاہے۔اب مرف نعبا کا نظار ہے۔ فور أگور نر جنرل کے پاس جاؤاور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وفت معلوم کرکے بھے فہردر انتظار کروں گا۔''

مجوراً میں اسکندر مرزاصاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ ہوڑا میں انہیں کمرے سے باہر لے گیااور انہیں مسٹر سپروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب بنے اور اندر ہاکر دوستوں سے بولے "تم نے بچھ سنا؟ سپروردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہاہے۔"اس پر سب نے ہاڑ یچ زور زور سے میز پر مارے اور بڑے او نچے فرمائش تہتے بلند کیے۔ پچھ دیر اچھی خاصی ہڑ بونگ جاری رہ کے بعد گور نر جزل نے مجھے کہا" میری طرف سے تہمیں اجازت ہے کہ تم سپروردی کو بتا دو کہ حلف بردادی کر پر سوں منعقد ہوگی اور چود ھری مجمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔"

وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچااور اُن کو بیہ خبر سنائی۔اییاد کھائی دیتا تھا کہ اُز ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔اس نئ صور تحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے اُن "اچھا' پھروہی مخلاتی سازش۔"

دوروز بعد 11 اگست 1955ء کو چود هری محمد علی نے وزارتِ عظمیٰ کا حلف اٹھالیا۔ اُن کی حکومت ملم اور یونائیٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بن محقی۔"شیر بنگال"مولویا ہے۔ کے۔ فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کا پینہ ٹی ہوئے اور انہیں وزارتِ واخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل اُن پر بڑے زور و شور سے "غدار"اور" ملک دہمن "کاالزام اُلّا تھا'کین اب وہی "غدار اور ملک دہمن "پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدشمتی سے بھی بھی ہماری سرکاری میاک آبا فقات توت پر داشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہا وربائی سابی امور میں رائے کا تصادم وطن دہمنی قرار پاسکتا ہے۔ اس فعل عبث میں حب الوطنی کی ساتھ کے علادوادر کچھ نہیں بھر تا۔

اس کا بینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ صلع جھنگ میں شاہ جیونہ کے بہت بوے زمیندار نے بڑی خوبصورت 'خوب سیرت 'روثن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ اُن کے کر دار میں میاندردا داری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اُن کی گفتگو سادہ اور مُرِکشش جُوتی تھی۔ وہ اُن معددر۔ اُلالگاہے تھے جو دولت مند تو تھے'لیکن دولت کی ریل پیل نے اُن کے اخلاق میں کوئی کمی پیدانہ کی تھی۔ بمالالور دوصحت مندی کا قابلِ رشک نمونہ تھے اور ہر طرح کالباس اُن پرخُوب پھبتا تھا۔افسوس کہ انہوں نے لاہ ٹرنیا کا۔اللہ تعالی اُن کی مغفرت فرمائے۔

پردهرائی محمد علی کے وزیراعظم مقرر ہونے کے بعد دوماہ کے عرصہ میں مغربی پاکستان کو"ون یونٹ" بنانے کا المماہ وگیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تواسی وقت پڑچکی تھی 'جب مار چ1950ء میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان المماہ وگیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تواسی مشتاق احمد گور مانی کو مجوزہ صوبے کا گور نراور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر المہائن کا آرڈر جاری کرکے نواب مشتاق احمد گور مانی کو مجوزہ صوبے کا گور نراور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر کو پاس اور 114کو بر 1955ء کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ اربر مرفی دجود ش آگیا۔

انظائ لخاظ سے بدیزامعقول اور قابلِ عمل منصوبہ تھا، کیکن جب اسے سیاس اکھاڑے میں اتارا گیا تواس کا خلیہ الکارہ گیا۔ بہابات توبیہ ہے کہ اس منصوبہ کو عملی جامہ بہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا ،

بہ 1954ء میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو ہری طرح شکست ہو چکی تھی۔اس وقت سے بچھ لوگوں نے یہ کہنا ،

الماکہ المائے کہ برخرہ لا حق ہوگیا ہے کہ مغربی پاکستان کے جھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئ سیاسی پارٹیوں المائھ کی جو کرد کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کرلیں۔الیبی ذہنیت کے لوگوں کے مزد کیک "ون یونٹ"اس المائھ کی خوات کو دوکنے کامؤٹر ذریعہ تھا۔

(در رنابات یہ ہے کہ پنجاب کاصوبہ اپنی آبادی 'تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہال دجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعقبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف جھوٹے صوبوں میں پھی ہالہ کچو نظا اور فرضی شکایات اور الزامات کے دفتر کے دفتر کھل گئے۔"ون یونٹ" کے منصوبے میں بھی جھوٹے دالال و بنجاب کی ہالادتی کی سازش نظر آنے گئی اور ان کو شبہ ہوگیا کہ اس سکیم کے ذریعہ پنجاب اُن کے نظم و نسق مگل اور است قبضہ جمانا جا ہتا ہے۔

نمر کابات یہ ہے کہ بچھ سیاستدانوں نے ''ون یونٹ'' کے خلاف تھلم کھلا محاذ قائم کر کے اُس کی مخالفت میں ایکٹم ٹرکہ چلانی شروع کر دی۔اس میں خان عبد الغفار خان' پیر صاحب مائلی شریف' جی-ایم-سید' شیخ عبد المجید رہدار مدخان ایکزئی چیش پیش سے۔

ہ فی بات یہ کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کارویہ "ون یونٹ "کے حق میں واضح طور پر شبت ، الم کھا ان ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کارویہ "ون یونٹ "کے حق میں واضح طور پر شبت ، الم کھا ان بال ہوار شید پہلے"ون یونٹ "کے حق میں تھے 'لیکن پھر اچانک اُس کے خلاف ہو گئے۔اس کی پاواش کی الله کا ادارت برطرف کردی گئی۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے"ون یونٹ "کے حمایق تھے کہ کہ کاف ہوگئے۔ نیجاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ وصونا پڑا۔ سندھ کے پیرعلی محمد راشدی کا شار بھی "ون یونٹ"

کے حمایتیوں میں ہوتاتھا 'لیکن وہ بھی پینتر ابدل کر اس سیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے 'لین ال ملط میں سب سے بڑی قلا بازی مسٹر سہرور دی نے کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر تانون فا "ون یونٹ" قائم کرنے کا گور نر جرنیلی آرڈر انہی کی گرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف چھا وبلاجہ کی اس فور بیلی کی مسئر سپرور دی نے اُس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیااس کی وجہ یہ کی کہ وہ وہ وزارت عظلی حاصل کرنے میں ناکام ہوگئ فے وہ اب کا بینہ کے رکن نہ رہے تھے ؟ یا شاہد اس کی وجہ یہ ہوکہ وہ وزارت عظلی حاصل کرنے میں ناکام ہوگئ فی سیاستدانوں کی اس آنکھ چولی سے صاف ظاہر ہے کہ اُن میں سے کسی کی نظر"ون یونٹ "کے قومی اور انظائی الا کی اور خوبیوں کی جانب نہ تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپناذاتی اور وقی مفاد بیا گیا۔

پانچویں بات یہ ہے کہ "ون یونٹ" بنتے ہی جھوٹے صوبوں کی گور نریاں وزار تیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گی اور اسطوں کے سارے اختیار ات لاہور منتقل ہوگئے۔ نظم و نسق میں بیوں بھی بیورو کر لی کاروا تی برانا ہا رائج نہ کیا گیا جس کے ذریعہ مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہیں۔ یوں بھی بیورو کر لی کاروا تی برانا ہا آت کے کہ جو طاقت ایک بار اُس کے ہاتھ میں آجائے 'اُسے والیس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اُس پر برانا اُن اُرزا ہے۔ چنا نچہ اب صور تحال میہ ہوگئی کہ بلوچ تان 'سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور در از کاسفر اختیار کر کا بے الله کا مالانا لا جوں آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریوں 'پریشانیوں اور تکالیف کا مالانا لا اس نے بھی بہت سے عناصر کے ذہن میں "ون یونٹ "کی افاد بت کو مشکوک بنادیا۔

چھٹی باٹ بیہ ہے کہ صوبائی سطے کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ ''ون یونٹ '' بنے کے بعد ٹاپہ اُن کے تباد لے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جا میں۔ تبادلوں کا بیہ خوف شمشیر بہزلا طرح اُن کے ذہن پر لٹک گیااور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کشیر تعداد کے دل میں ''ون یونٹ'' کے فلان برظنی نے راہ بنائی۔

ساتویں بات میہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پیندلوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود آنا نااِن نہیں لڑتے 'لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔جب چھوٹے صوبوں کی ا بی انجا المبلال نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیااور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محردی کا شکار ہوگئی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محافہ آرائیوں 'خود غرضیوں اور قلابازیوں 'بیورو کر لیمی کی بے تدبیر بول اور کا ا اندیشیوں ' بعض سرکاری ملازمین کی بدخلیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقہ کی د شواریوں اور محرومیوں کی دجہ ہے "وِن یونٹ"کا نظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔

وزیراعظم کے طور پر چود هری محمد علی کا سب سے بڑاکار نامہ 1956ء کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھے نوبر ہا ہا خان لیافت علی خان سے لے کراب تک کسی وزیراعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چود هرائو کل نے دزرِاعظم کاعہدہ سنجالنے کے بعد پانچ ماہ کے اندر آئین کامسودہ شائع کر دیا۔ جب بیہ مسودہ آئین ساز آسمبلی میں بڑی ہواتواں کی 245د فعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ ہلں بر"Resistance Day" بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے 'جلوس نکلے اور ہڑ تال ہوئی۔

مولوی اے۔ کے۔ فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کیں۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی دارہ مکی دے دی۔ اسمبلی کے اندر عوامی لیگ کے ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرتی اور مطرلیا کتان کا ایک نہ بہب ہے اور دونوں نے ایک بی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ان درفوں حصوں میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہروردی نے بھی خوصہ بعد جب بھی خوب مخالفت کی اور جب رائے شاری کا وقت آیا تو آسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ پچھے عرصہ بعد جب کی مہرددی ای آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شاری کا وقت آیا تو آسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ پچھے عرصہ بعد جب کی ایم دوری ان کی تو انہوں نے بلا کسی جھیک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مرقیا کتان کے اضافوے فیصد مطالبات بورے ہوگئے ہیں۔

آئین کے خلاف اس تمام محاذ آرائی' مخالفت اور مخاصمت کا سامناچود ھری محمد علی نے بڑے تخل' برد باری اور مذالہ دانشمندی سے کیا۔ اُن کی کوششیں بار آور ہوئیں اور 23 مارچ 1956ء کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر املامہ جمہور یہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چود ھری محمد علی نے وزیرِ اعظم کے طور پر حلف اٹھایا ادر مجرجز ل اسکندر مرزاملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔

23 ارچ 1956ء کو جب ایوانِ صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی 'تواس دوران دو برگر نیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس کے ٹامیانے کا کچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گر گیا جن میں اسمبلی کے سپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل فی ایمانی کے ایمانی مامت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیشگوئی کردی تھی کہ اٹھارہ ماہ بعد اس آئین کا بھی پچھ ایساہی طر ہونے والا ہے۔دوسری بدشگوئی صدر کے طور پر میجر جزل اسکندر مرزاکا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری الله کا مال تھا کین ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو اسکندر مرزا کا میں مکا۔

کا مدارت میں چلنا ویباہی تقا جیسے کہ دود ھے کو بلی کی رکھوالی میں رکھنا۔

اسکندر مرزاصاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گور نر جزل یاصدر کے طور پر آئینی بند شوں اور پابند یوں میں مقید ہوئے رہا اُن کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامز و ہوئے لائیں کا میائی پارٹی کی حایت حاصل نہ تھی۔ اُن کی دعگیری کے لیے اسکندر مرزاصاحب نے ری پبلکن پارٹی کی لائیل کا میائی پارٹی کی میاب باؤس میں براہ راست اُن کی سربر اہی میں ہوئی۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی می اُن کا اُن دنوں اسکندر مرزاصاحب اس کام میں اس قدر منہ کے تھے کہ انہیں فائلیں ویکھنے کا بھی وقت نہ ماتا تھا۔ دن می کی دقت نہ ماتا تھا۔ دن می کی دور کی ضروری ضروری فائلوں پر میں کی دور کی فردی فردی فائلوں پر

دستخط کر کے چلے جاتے تھے۔ کی بار وہ اتن عجلت میں ہوتے تھے کہ فاکلوں کے فیتے تک نہ کھولتے تھارہ لاُلا کا غذوں کو تھینج کھانچ کر دستخط کر دیتے تھے۔ ری پبلکن پارٹی بنانے کا بھوت اُن پر جس شدت سے سوار قارابے ذوق وشوق سے میں نے انہیں اور کام کرتے بھی نہ دیکھا تھا۔

کے شریک تھے۔ کہنے ہیں کہ ری پبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گور نر نواب مشاق اتھ گورانی مجاباہ کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آکمین بھی انہوں نے ہی مرب کے تھے بالزام ری پبلکن پارٹی کے ایک سابق جزل سیرٹری مسٹر عبدالقیوم نے خاص طور پر لگایا ہے۔ اس کے طادہ ملا گورمانی کے خلاف جب ایبڈ و کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات ممبروں نے اللہ گورنی بیس کہا تھا کہ ری پبلکن پارٹی صدر 'وزراء اور گور نرگور مانی کے گئے جوڑ سے بنی تھی اور وہ اس میں گورز کر ہائی سے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ ان گواہوں کے اساسے گرامی جمیل حسین رضوی 'مگل نواز خان 'چرمل اور قاضی مرید احمد اور قاضی مرید احمد تھے۔

ایک روز اسکندر مرزانے جمعے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں احتیاط ہے اپنی خفیہ کا غذات رکھے دالاالله الله میں مقفل کر کے رکھوں اور اُن کے سوااور کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس نسخہ میں خاص بات یہ تھی کہ مرور آن گاپائی پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے 'اُس پر در جن مجر سیاستد انوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقد کا گابالیٰ اُلا کو اور ناگر جان کر اس مقد کا گاب الیٰ اُلا کو اور نہ کو اور کیا ہوا تھا۔ اس تحریر کے بنجے پاکستان کے بہت ہے چالی کا گیا کہ کا عبد نامہ مقد کی جوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن ٹرانیا کیڈروں کے دستخط ہے۔ چند ماہ کے اندر اندر یہ مقد کی عبد نامہ بھی ٹوٹ بھوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن ٹرانیا وہ نادر نیز صدر مرزانے مجھ سے واپس لے لیا در نہ وہ اس قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اے ادار قومی عبائب گھر میں رکھا جا تا۔

ری پبکن پارٹی کے بنتے ہی صدر اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چیٹری آگی جے گھا کروہ بیان ہی جب چاہت ہی جب چاہت ہی جب چاہتے اپنی پیندگی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چود ھری محمد علی وزیراعظم کے ہما سے مستعفی ہوگئے۔ ہماری تاریخ میں بیدواحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کی وہاؤ کے لئم استخفی مورٹ میں بیدواحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کی وہائت اور منعنی اپنے عہدہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ چود ھری محمد علی انتقاب کام کرنے کے عادی تھے۔ اُن کی دیانت اُمانت اور منعنی مزاجی کا در جہ بھی اعلیٰ تھا۔

وزارت عظمی سے سبدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموثی سے زندگی گزاری۔ایک بارانہل ملانا کے لیے بیر ون ملک جانا ضروری ہوگیا'لیکن وسائل کی کی اُن کے راستے میں حائل تھی۔ جب صدراسکندرمزااُ اس صور تحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جاکر کوشش کی کہ اُن کے اخراجات کے لیے وہ عکوت کا لا امداد قبول کرلیں'لیکن چود ھری صاحب نہ مانے۔اُن کا مؤقف سے تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو فعال سر انجام دی ہیں'اُن کا نہیں پورامحاوضہ ملتار ہاہے۔اب وہ خواہ مخواہ پاکستان کے خزانے پر مزید ہوجھ نہیں بناماج گیز مدر مراکے مسلسل اصرار پر انہوں نے بیس ہز ار روپیہ قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد از اں بیہ رقم اہل نے چونشطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔

الانافین چود هری محمد علی نے صدر مرزا کو بیمشورہ بھی دیا تھا کہ اپناہا تھ بٹانے کے لیے ایک واکس پریذیڈنٹ اللہ اللہ اللہ اللہ مشورہ قبول ند کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر چود هری صاحب جیسا فہیم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی ہاڈن کے طور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کرلیتا۔ والنّد اعلم۔

دو من صاحب کے بعد مسٹر سپروردی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیراعظم ہے۔ اُن کی حکومت ری المحظم اللہ مسٹر اک سے بنی تھی۔ تیر ہاہ بعدری پبلکن پارٹی نے اُن کا ساتھ بھی چھوڑ دیااور صدر پانے اُن کا استعلٰ طلب کر لیا۔

ال کے بعد مسر چندریگر کی باری آئی۔ اُن کی حکومت چارسیاسی پارٹیوں کے دوش پر سوار ہو کر آئی اور بڑی طلاق اور انگل

آزیں چہ سیای پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیراعظم کا عہدہ سنجالا اور نوماہ کے قریب کمن که اُن کے زمانے میں تہمی تبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزار توں کی تعداد ے کہا آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی وزارت کی جا ندنی چند ماہ سے زیادہ نظاً الله علمول كي تقتيم يربوافساد موتاتها أس زماني من "ختك" اور "تر" وزار تول كي اصطلاح بري أولأ استهال بواكرتي تقي وزارت خزانه ' تجارت 'صنعت 'وركس 'خوراك وغيره كاشار "نتر "وزار تول ميس بوتا لاالكهاايك كابينه نامز د تو هو همي كيكن كي روزتك حلف نه اشاسكي كيونكه محكمول كي بندر بانث كا قضيه سمى طور لے نیا اقلہ آخر خدا خدا کر کے بید مسئلہ بھی طے ہوااور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع آئین انذ ہونے کے بعد تین سال کے عرصہ میں جار مرکزی حکومتیں افتدار میں آئیں جن میں حمیارہ سیاس ار الزائد المل دخل تھا۔ وہ تین باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں۔ دوئم یہ کہ الدار الله بحى اليم سياى شخصيت موجود نهيس جومنتكم حكومت بناكراسے خوش اسلوبي سے چلاسكے اور سوئم سير ا گلبات میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا عتاد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار الملاع - تین مال کے عرصہ میں انہوں نے اپنامیہ مقصد بردی حد تک حاصل کر لیا کیونکہ اس عرصہ میں ملک کی فہاب بال بری سیای یار ٹیال اور اہم لیڈر کے بعد دیگرے حکومت میں شامل ہو کریاناکام ہو سے تھے یاناکام کر ابالخط

اں می کوئی ٹک وشبہ کی مختائش نہیں کہ صدر اسکندر مرزا جمہوریت سے خو فزدہ تھے اور اسے باکام ثابت

کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شابانہ ٹاٹھ باٹھ کے رسیاتھے اور بادشاہوں کے طور فریقہا دکھ کر بے صد مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کالمالاً اللہ و وہاں پراصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے در پر دہ روس کے ہائی بھم بوھانے میں گئے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت 'افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا، کیکن شاہی محلات میں طاؤ کہ اللہ اور کیاب و شاب کا زور تھا۔

بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینو کارڈز میز پر سجائے ہوئے تھے 'ان کے ایک طرف انگریزی طرف کا لاہ کے نام تھے اور دوسر می طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پند کے مطالبات انگریزی یا افغانی کھانے کے نام تھے اور دوسر می طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پند کے مطالب کا انگریزی یا افغانی کھانے میز پر آئے۔ پچھ لوگوں نے دونوں قتم کے کھانوں کے سافیا اس کے بعد آٹھوں میں قتم کے مرفن افغانی کھانے میز پر آئے۔ پچھ لوگوں نے دونوں قتم کے کھانوں کے سافیا اس کے بعد آٹھوں سے بورابور اانصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر بانی ان اس جم بورے تھے۔ یہ مطران کو جہاں پانچ چھ سومعززین رات کے استقبالیہ میں شامل ہونے کے لیے کافی دیرے جمع ہورے تھے۔ یہ مطران کو دونو آٹ کے لارچ تھے جو انواع واقسام کے سامان خوردونو آٹ کے لارچ تھی سے بھوکے پیاسے ان میز دل کے گرد منڈ لار ہے تھے جو انواع واقسام کے سامان خوردونو آٹ کے لارچ تھی سے دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا جمع کھانے کی میز ول پر ٹڈی دل کی طرح تھے صدراسکندر مرائ کی ہائی الی تھی۔ اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدراسکندر مرائ کیا ہائی اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدراسکندر مرائ کیا ہائی آباور والی آئر بہت عرصہ تک اس کی یاوان کے دل میں چکیاں لیتی رہی۔

بغداد پیک کی کا نفر نسوں کے سلسلے میں صدر مرزانے ایران عراق اور ترکی کے بھی کی دورے کی اللہ اللہ اللہ شریاکے ساتھ بڑع خودا پی فرا اللہ اللہ شریاکے ساتھ بڑع خودا پی فرا بی فرا اللہ اللہ شریاکے ساتھ بڑع خودا پی فرا بی فرا اللہ اللہ شریاکے ساتھ بڑع خودا پی فرا بی اللہ حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بحرکیلی اور مرصع ساڑھیاں زیب ٹی کا تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکر اتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ایک دوزا نہیں اللہ شکلہ شریاکس تقریب اور تصویر میں مسکر اتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے بھس ہوئی یہ افراداللہ سب اندھے ہیں۔ہمارے در میان اس فرق پر کوئی بچھ نہیں لکھتا۔"

شاہ ایران کی ہر تقریب میں دو تین شوخ وشنگ لڑکیاں ہمہ وقت اُن کے گرد منڈ لایا کرتی تھی۔ بہادہ اُن کے مرد منڈ لایا کرتی تھی۔ بہادہ اُن کے مسلم تقریب میں دو تین شوخ وشنگ لڑکیاں ہمہ وقت اُن کے گرد منڈ لایا کرتے ہوئی کوشش کردہ اُلا کہ برم عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کردہ اُلا کہ دو اُلا کہ در اُلا اللہ کر سے شاہ بہلوی کے اس وقت تک کوئی او لا دنہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض او قات وہ شاہی و قار کا در اُلا اُلا کہ برخی ہوئی کے دلدادہ فیلا برکی ہے جانی سے ایک گھٹیا ہے '' بلیا بوائے 'کا وہا شانہ روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ ''بلیو'' فلموں کے دلدادہ فیلا برک اور باشانہ روپ اور اس کے متعلق انہیں بردی وسیع معلومات عاصل تھی۔ ابکہ برد باور اس کی جنسی علوم وفون کے مختلف کو ثوں ہے آگا اہلا

انگایہ نونا صادر کیا"معاشرے کی توانا کی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیانہ رہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ ملے۔"

ابک بار ثاہ ایران صدر مرزا اور بیگم نامید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان شیر از اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔

ہا اصلے تو ہوائی جہازے طے کیے گئے 'کین مقامی سیر وسیاحت کے لیے شاہ کے چلو میں موٹروں کا بڑا شاندار

اہ بانا اسلام اور دوں کا یہ شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزر تا تھا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین ہی

لا بھی ہوئے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قالین میں اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تو اسے صاف

نا ہا آمان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے پنچ روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی

ار بیا تا اس اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی قالین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا

نا ہا کو اُن ای وفادار رعایا ایک ہا تھ سے پہلوی خاندان کی ہر دلعزیزی پر اپنی مہر تصدیق جب کردیتی تھی اور

ایک اُن کی دفادار رعایا ایک ہا تھ سے پہلوی خاندان کی ہر دلعزیزی پر اپنی مہر تصدیق جب کردیتی تھی۔

ٹراز ٹی ہم ایک دات تھہرے۔ وہاں پر جو کار جھے ملی 'اسے ایک نوجوان چلارہا تھاجو یو نیورٹی کا طالب علم ہار مجان کی اپنی تھی۔ اُس نے جھے بتایا کہ جب بھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں 'ان کے استعال لے کاری اہالیان شہر سے جر اصبط کر لی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی اُن کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دائیور نہ ہو تو کار کے مالک کو برگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز نائے تعلق رکھا تھا، لیکن اُس وقت اُسے سرکاری ڈرائیور کی ور دی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی برگار اُورائیور کی ور دی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی برگار اُورائیا۔ وہ می سات بح ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے گیارہ بجا پی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ والی اُن فرائی اُن فرائی اُن کے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیریژن کا تسلط ہے اور خود مرکبرٹ سروں کے شعبے براہوراست شاہ مارک اپر بکرٹ سروں کے شعبے براہوراست شاہ ناہی کام کرتے ہیں۔ یہ فوجوان بڑی شدرت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آنکھوں نائی کام کرتے ہیں۔ یہ فوجوان بڑی شدرت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آنکھوں نائی آتا تھا۔

ٹاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف در جن اعلیٰ فوجی افسرتمغوں سے ہوئی در دیاں کی سرکاری دعوتیں بڑی شاہد مرزا ہوتی تھیں۔ انسٹن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا ، کہا"ٹاہ کی نشست کے پیچھے جوافسر کھڑے تھے 'ان میں سے دوکار ینک جرنیل کے برابر تھاادر اِدھر کراچی الاور میجرد بنگ کے اے۔ ڈی۔ معلق تم لوگوں کو الناد میجرد بنگ کے اے۔ ڈی۔ معلق تم لوگوں کو اناکھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو اناکھا۔ "

ا کی ار مدرا سکندر مرز اا ریان عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جبکہ نہر سویز کے قضیہ

پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیراعظم سپروردی اور کمانڈر انچیف جنرل ایوب فان ہی آن کے بہت فوالا اساتھ تھے۔ جمال عبدالناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی وسطی کی بادشا ہمیں اُن ہے بہت فوالا اللہ ناراض تھیں اور اب سامر اجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور جابی کی امید باندھ کر بہت ہ ٹالاا ان خوثی سے بغلیں بجارہ ہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سال بڑا عبر تناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھ آن الاا اللہ مصرکے ساتھ تھا، کیکن سرکاری سطح پر خوثی کے شادیا نے بی رہے ہو اُن کی وزیراعظم نور کی السعید پاٹا اور مسٹر سپروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے ظال الا تک فریرا گلا۔ ناصر کا ہوا اُن کی رگ و پ میں اس قدر شدت سے چھایا ہوا تھا کہ یا تو وہ اُسے ہر مااگال دے کراد کیا شخصے یا طنزیہ طور پر '' جمال عبد الناصر علیہ السلام '' کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی نشست میں انہوں نے ہرے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُس کی لائن کی سے بیشگوئی کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُس کی لائن کی اِن سے نگال کر مصرکے عائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔

شہر سویز کے سلسلے میں ہمارے عوام کاردعمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصرے حق میں تھا،کین مکون کاروبیہ تذبذب ' تامل' مشش و بنخ ' پس و پیش اور حیص بیص کے تانے بانے میں اُلجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مزالا وز براعظم سہروردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تونہ کر سکتے تھ لیکن وہ کھارات مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔جب ہم بغداد میں تھے تووز ریاعظم سروردی نے اچائی مراہ دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہو کی تی یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔اس لیے قدرتی طور پر معرکی کھون نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیااور اُن کے دورہ مصر کی حوصلہ افزالی نہ کا۔ اہم ہمارے وزیرِاعظم چندافسروں کو ساتھ لے کربیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیرو تفری کاور ثانیگ کر کے داہل آ گئے۔شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی تھٹی میں پڑا ہواہے۔لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پر کمزل تھی۔ ہماراسرکاری وفید اُن کی ہمت بوھانے قاہرہ تونہ پہنچ سکا 'لیکن ہیروت کے بارونق بازاروں میں بزے انہال سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکتان روانہ ہوئے تو کچھ نظران اپی بھاری بھر کم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ انالیاد سامان كيبن ميں ركھنا حفاظتى اصولوں كے خلاف ہے اور جب تك فالتوسامان كو ہولڈ ميں منتقل نہيں كياجا تأرہ ہوالا جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل 'پرنس عبدل الد 'وزیراعظم نور کالعبدالہ دیگراکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔اندر سامان پر جھگڑاسر اٹھائے کھڑا تھا۔صدراسکندر مزااں فم کے تناز عول میں وخل دینے سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔وہ توایک اخبار اُٹھا کر اُسے پڑھنے میں مھرون ہوگے ال وزیراعظم سہروردی نے بچ بیاؤ کر کے کسی طرح میہ معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کرکے ہمارا جہاز کافی تاخیرے بغلا اہلان اور سعودی عرب کے اس دورے میں بید و لخراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبدالناصر کے اللہ اور سعودی عرب عوام بھی ان نتیوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
اللہ اللہ پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوئی تھیں کیکن اُس کی مد دکے لیے دو سری اسلامی اللہ کی بخوں تک نہ ریکھی تھی۔ عالم اسلام میں نزاع و نفاق اور انتشار کی بید کیفیت بے حد شرمناک اللہ کا الدالمناک تھی۔ اس ڈرامہ میں ہماراکر دار بھی کچھ ایسانہ تھا جسے یاد کرے ہم اپناسر فخر سے او نچاکر

کاردز ہم اعتبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ٹرکی کی حکومت کا پیغام ملاکہ کانفرنس اعتبول کی افزانس معتبول کی افزائل معتبد ہوگا۔ شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ گئے اور اس طرح بغداد بیکٹ کی وہ تاریخی افزائر ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے فکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ باقی رہ گیا جے بعد از ال سینو (CE) کانام دے دیا گیا۔

زہ بڑ کر عراقی انقلاب کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ شاہ فیصل 'پرنس عبدل الداور وزیراعظم نوری لابدہ کی سرکوں الداور نوری السعید کی لا شوں کوعوام نے دیر تک بغداد کی سرکوں بادی مرکوں بنا ایک خبریہ بھی تھی کہ جب پرنس عبدل الدے محل پر حملہ ہوا تو اُس میں سے کئی نیم برہنہ یور چین لڑکیاں

بھی چینی چلاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پرنس عیاش طبع آدمی سے اور اُن کے متعلق مشہور تھا کہ اُن کے پاس مُراّہ وَلَا بہترین سر دابہ سُراب تھا اور وہ و قنا فو قنا بورپ کے نائٹ کلبوں سے نت نئی حسیناؤں کا استخاب کر کے اپنے گلہا نہیں سر دابہ سُراب تھا اور درحقیقت وہی عراق کے اصلی طران اُ میا میں نے بنت بناتے رہنے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ہاموں یا چھا تھے اور درحقیقت وہی عراق کے اصلی طران کہ گل کہا۔
تھے۔جواں سال بادشاہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھ تیلی بنارکھا تھا اور رفتہ رفتہ اُسے بھی اپنی طرز زندگی کے ہا۔
میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔

نزکی کے متعدد دوروں میں ایک بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئے۔وہ یہ کہ آگرایک بارک اؤر دل میں اسلام کی روح پوری طرح ساجائے تو پھر اُسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعی ناممکن ہے۔ پھلے پا برسوں کے ووران باڈرن ازم اور سیکولرازم کے نام پر ترکی میں بہت بوے طوفان آئے 'لین ترک اؤر سواوا عظم پر اُس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ صرف ملازمت پیشہ لوگ 'شہری آباد یوں کا پچھ حصہ 'وحل لُ الله مواجعہ والے نئی روشنی کے دلدادہ 'تن آسان مرد 'فیشن پرست عورتیں اور بیر ونی افکار پر پھلنے پھولے والے دانشور ہی زیادہ تراس طوفان کی زد میں آئے۔اس کے باوجود اُترکی میں مسجد میں جاکر نماز پڑھنے والے ہو عورتوں کی تعداد بہت سے ووسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ کئی مسجدوں میں تو مفول کے ماکٹری کی کئی قدراو پنجی تختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوبیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والول کو کئری کی کئی قدراو پخی تختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوبیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والول کو کا میں دقت پیش نہ آئے۔ ٹرک عوام بوے کی اور سیچ مسلمان ہیں اور پاکستان کے لیے اُن کے والی خاص احترام کا جذبہ ہے۔ ترک قافلے جو جج پر جاتے ہیں 'وہ بھی انظامی بند و بست 'خوش تدہیری' الم املا کے ایمان وابیان میں این مثال آپ ہوتے ہیں۔

جدید ٹرکی میں بہت می اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیراعظم میں اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیراعظم میں کے سر ہے۔ غالبًا اس مجرم کی پاواش میں صدر معزول اور مقید ہوئے اور وزیراعظم تختہ دار پر لاکائے گئے ، لین اور دیمات میں دلوں پر اُن کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ لوگ مسٹر میندریس کو شہادت کا در جہ دیتے ہیں اور دیمات میں متعلق عجیب و غریب ما فوق الفطر ت کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایک روایت جو طرح طرح طرح کر کے رمگ اِسلام متواتر گروش کرتی رہی ہے کہ کی لوگوں نے کئی بارویکھا ہے کہ مسٹر میندریس سفید گھوڑے پر سوارز کی بعض علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔

وزیراعظم میندرلیں بڑے ہنس کھ 'خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔اُن کی پُرکشش شخصیت میں اللہ اعتاد اور عجز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑے و جیسے لہجے میں بات کرتے تھے اور چھوٹے ہے چھوٹے آڈلی ساتھ گفتگو کے دوران بھی اُن کی گردن میں تواضع کا ہلکا ساخم آجا تا تھا۔ایک بارانقرہ میں مسرمیندریں نے بھ دریافت کیا ''کیا تم 'ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟''

مين نے جواب دياكه "ميں مطمئن توبهت بول الكين ايك حسرت ضرور باقى ہے۔"

ا مجانک مولاناروم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہوسکی۔ "میں نے کہا۔

"بنک تونیه یہاں سے کافی دور ہے 'لیکن اگر شوق تیز ہو تو لیے سے لمبافاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا کہ "انہوں نے کی قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اُس وقت تو اُن کی بات میر ی سمجھ میں نہ آئی 'لیکن کچھ دیر بعد اللهٰ اللهُ کُرُش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں قونیہ لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ممالی کر ٹرام اللہ اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچ۔ اکرام اللہ ماب بدا الله اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ بہنچ۔ اکرام الله ماب بدا الله اور اُس ختہ معنی مورث کے ہوائی جہاز کی پر واز کے دوران انہوں نے ہمیں مثنوی مولانا ژوم کے بہن انہوں استعاریاد تھے اور کہنے اللہ کا فاطے میں بر جتہ شعر پڑھنے میں انہیں برا کمال حاصل تھا۔

قنے بی فرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر جمیں اپنی گاڑی میں مولانا رُوم ؒ کے مزار پر لے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے عالم فائر بھی مزار کے پاس عالم فائر ہمیں مزار کے پاس عائم اللہ اللہ کے دیر قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ور دی پوش کمانڈر بھی مزار کے پاس لا بار کا اور آنکھیں نیچی کیے زیر لب کچھ آہتہ آہتہ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اُس سے باکہ دو بھی کیا پڑھ رہا تھا؟ اس سوال پر جوال سال کمانڈر کچھ جھینپ ساگیا جیسے اُس کی کوئی چوری کپڑی گئی اگر وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح المام ایک فاصاوس طبقہ ایسا بھی ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے لا فاہر کرنے سے اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے لا فاہر کرنے سے اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے لا فاہر کرنے سے اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے کا فاہر کرنے سے اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے کو اس اور اقدار پر پور اپور ایقین رکھتا ہے 'لیکن اُسے کہور ہے۔

ایک بارصدراسکندر مرزاتر کی کے دورے پر تھے تو عیدالاضی کا دن انقرہ میں آئی۔ اب ترکی حکومت کے مطابق ان کو لاکویہ تثویش لاحق ہوگئی کہ اگر پاکستانی و فد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصر ارکیا تو پر وٹو کول کے مطابق ان کو لاہوران کاماتھ دینا پڑے گا۔ اگر چہ صدر جلال بیار اور وزیراعظم عدنان میندریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی بزادہ کا بین بھی اتنی ہمت یا حست پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں بازدن بی کان چیں دفت کی تھی 'لیکن غالباً ان میں بھی اتنی ہمت یا حست پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں بائل الله مول۔ چنانچہ اس تھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک سیشل بائل مال ہوں۔ چنانچہ اس تھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک سیشل بائل مال ہوں جوش و خروش سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ دلکار ایا کہ انکہ ایک مجد موجود نہ ہو۔ نے نئے کپڑوں میں ملبوس مرد 'عورتیں بائل انظر نہ آیا جس میں بلند مینار والی کم از کم ایک مجد موجود نہ ہو۔ نئے نئے کپڑوں میں ملبوس مرد 'عورتیں ایک اندہ ان جی ہوں ہوگئی تھے اور جگہ جگہ ہے جائے قربانی کے جانوروں کے گردلوگوں کے فرخی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ فرائل ایک خوشی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ فرائل اور تا بدیوں میں عید کی خوشی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ فرائل ایک خوشی میں خرور دور نظار انصیب ہوا۔ فرائل اور تا دور کیا کہ کو تھی کر بواڑوں جیرور نظار انصیب ہوا۔ فرائل دور کی کرواڑوں جیرور نظار انصیب ہوا۔

استنول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عنه کے مزار پر بھی مافراہا ہوئی۔ یہال پر ہر وفت زائرین کا تانیا بندھار ہتاہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا ظہار جس عبدگا کا اور نظم وضبط کے ساتھ کرتے ہیں 'اُسے دکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔

استنول میں ایک صاحب بھے محد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے میے۔ مرحوم محد امام اُس و فد کے ماتوا اُستنول میں ایک صاحب بھیے محد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے میں اول کی خدمت میں بھیجا قلدان اُستے جو سلطان ٹیپو نے 1787ء میں ترکی کے سلطان محد خطوط اور تحاکف بھی لایا تھا۔ و فد کا مقصد سلطن با اُستا تھا جو بوجوہ پورانہ ہو سکا۔ بیہ خطوط آج تک استنول میں مدارت اللہ محد اگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا جو بوجوہ پورانہ ہو سکا۔ بیہ خطوط آج تک استنول میں مدارت اللہ محد اللہ محفوظ ہیں۔

اس وفد میں سیاسی نما کندوں کے علاوہ بہت سے سوار 'پیادہ سپاہی اور خدمت گارتھے جن کی تعدادالا جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیرِ کمان 100 پیادہ سیاہی تھے۔

استنبول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹی۔ غالبًا سردار محد امام ای مرض میں جلاہو کر ہوئے۔ قبر پر سرکی جانب ایک پھر کی سل پر یہ کتبہ درج ہے۔

موالخلاق الباقى

مرحوم ومغفور

محدامام سردار

عسكرا يلحى ثيبو سلطان مندروحنه فاتحه

## 1202 بجرى

صدر مرزانے بیگم مرزا کے ساتھ سپین کا بھی طویل دورہ کیا تھا۔ سپین میں جس چیزنے ان دونوں کو ہر زیادہ متاثر کیا تھا' وہ مسجد قرطبہ نہ تھی بلکہ جزل فرائلو کی اپنے ملک پر آئنی گرفت تھی۔ اس دورے کے بعد عرصہ تک صدراسکندر مرزااور اُن کی بیگم سپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللمان رہے۔ انہوں نے دانہ کو ایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی۔ ایس۔ پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن مکوں میں بھے 'ان میں سپین بھی شامل کیا جائے۔

ا یک روزاچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے "تم زُلفی کو جانتے ہو؟" بیام میرے لیے تعلی امنی میں نے اپنی لاعلمی کا ظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے گئے" تعجب ہے، تم زلفی کو نہیں جائے۔ براام لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لا نف اُس کی وجہ سے چکی ہوئی ہے۔"

میں نے کراچی کی نائٹ لا نف کی رونق سے بھی اپنی محرومی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مرزانے مجھ ما ذوالفقار علی بھٹوا یک نوجوان بیرسٹر ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ سندھ کے امیر کیر گھرانے سے تعلق رکھا ہے۔ ہ نے اٹوقین ہے۔ وہ ایوانِ صدر کی لا بسریری میں سندھ کے متعلق جو بہت می کتابیں ہیں' انہیں دیکھنا چاہتا مدر مزانے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اُس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریذیڈنٹ ہاؤس کی ہائنال کرنے میں اُن کی مدو کروں۔

برے بلادے پرایک چھر یرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس نو بصورت نیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت ایم عبادے پر ایک چھر یرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس نو بصورت نیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت ایم کرے میں وارد ہوا۔ مسٹر ذوالفقار علی بحثو میں بلا کی ذہانت اور فطانت تھی اور انہیں بہت ہے جدید اُن کے اظہار پر جیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریڈیڈن کی دیا۔ ایک روز روہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے پچھ اقتباسات ٹائپ کروا رہے مدراسکندر مرزا دن کے ایک بجے میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند مدراسکندر مرزا دن کے ایک بجے میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند مہرانام ہو۔ این ۔ او کے ڈیلی کیشن میں شامل ہو گیا ہے۔"

، فہڑن کر بھٹوصاحب خوثی سے سرشار ہو گئے۔ صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کی برے کرے کے ایک دوچکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اُر دو میں کہا" آپ صاب دیکھو بنی ایں داہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹر کی ٹمری تک دوڑ لگاؤں گا۔"

بلوماب وزیر خارجہ کی منزل سے بہت آ گے تک گئے 'اور انجام کار اقترار کے میدان کو یوں چھوڑا: غارے نگا توسوئے دار مطے۔''

پاہ کیا ما قات ہی ہے وہ مجھے" آپ صاب "کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔وزیر 'وزیراعظم اور صدر کی حیثیت النہوں نے اس اسلوب شخاطب کو بڑی وضع داری ہے بھمایا۔ اُن کے عروج کے آخری دور میں بہت ہے اادا کی انٹروں کو اکثریہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کا بینہ اور دوسری میشنگوں میں اُن کے ساتھ بڑی اور اُن کے ساتھ بڑی کے ساتھ بڑی اُن کے ساتھ بڑی اُن کے ساتھ بڑی اُن کے ساتھ بڑی کے ساتھ بڑی اُن کے ساتھ بڑی کی کے ساتھ بڑی کے ساتھ

الله 1958ء کا اواکل تھا۔ میں اپنے دفتر میں بیشاکام کر رہاتھا۔ صدر اسکندر مرزاحسب دستور پورے ایک فائرے سے اٹھ کر میرے دفتر کی گھڑ کی کے پاس آئے اور پوچھا''کوئی ضروری کام باقی تو نہیں؟''میں نے بھار یا تو وہ خوات وہ فائد کہ کر ایوانِ صدارت میں اپنے رہائشی جھے کی طرف دوانہ ہوگئے۔ تھوڑی دُور چل کر انجاد میرے کمرے میں واخل ہوتے ہی وہ بولے الم کا در کر تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں واپس آگئے۔ میرے کمرے میں واخل ہوتے ہی وہ بولے لیم دری بات تو بھول ہی گیا۔'' ہے کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریذیڈنٹ ہادس کی سٹیشزی کا ایک لیادو ہی کھڑے دریراعظم فیروز خان نون کے نام ایک دو سطری نوٹ تھا کہ ہماری باہمی متفقہ الاروی کی گھڑے کے کمانڈرانچیف کے طور پر جزل محمد ایوب خان کی ملازمت میں دوسال کی توسیع کے مطابق بری انہوں نے سکی اور مجھے سے بن کیااور مجھے سے بن کیااور مجھے

تھم دیا کہ بٹیں ابھی خود جاکر ہید نوٹ پر ائم منسٹر کودوں اُن کے عملے کے حوالے نہ کروں۔

یہ مختر ساپر وانہ بوی عُبات اور کسی قدر لا پر وائی کے عالم میں لکھا گیا تھا۔ صدر اسکندر مرزا کے ہو ٹالہ لیکے ہوئے سگر یک کی راکھ بھی اُس پر دو بار گر چکی تھی 'لیکن کا غذ کے اس چھوٹے ہے پُرزے نے ہار کھا اُل کو تاز نال کا درخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958ء میں جزل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں دو سال کی و تاز نال اُل کو تاز اللہ کا استان کی نقد ریکا ستارہ جس انداز ہے چکتا'اس کا زائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی مفر درت اُل کہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی مفر درت اُل کی استان کی نقد ریکا ستارہ جس انداز ہے جس کا اُس کا زائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی فرد تا ہوں کے اسل چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشر پر ہوگئے۔ بعد از ان مزید ہیرا پھیری کے بعد 1959ء تک کھیک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلل دو بھا کہ دو کہ اس عہدے پر فائز خبیں رہ سکتا تھا۔ اگر انتخابات ہوتے تو میجر جزل اسکندر مرزا کو صدارت او سکتے تھے۔ ہوا اگر وہ دوبارہ صدر بنتا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سرنو صدارتی انتخابات لا سکتے تھے۔ ہوا یا گور میں اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلا حدیثیں بروئے کار لاکر انتخابات او سکتے تھے۔ ہوا اس کے خواب کی شمان کی۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے کی حرب استعال کے۔اپ دیرینہ دوست ڈاکٹر خان صاحب انہوں ایک شوشہ چھڑوایا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلائی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا سارا کارا کارا الدارا الدارا دیا ہے۔ اس احتقانہ تجویز پر کسی نے کوئی دھیان نہ دیا اور سب نے یہی سمجھا کہ ایک پر اناکا گری لیڈر شمارالیا دور از کار برز باتک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لا ہور میں تا گہائی طور پر قتل ہو گئے 'لیمن صدراسکندر مراا کا نادان دوست اس بے بھی اور فضول سکیم پر برستور جے رہے۔ چنانچہ ملک کے گئی شہروں میں انہوں نال ملم کے پوسٹر چھپواکر دیواروں پر چسپاں بھی کیے جس کا متیجہ صرف یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سای ملتوں الی اللہ اور بھی بڑھ گئی۔

قلات کے "خانِ اعظم" میر احمدیار خان بلوچ نے اپنی کتاب Inside Baluchistan مدداسکدا کی ایک عجیب ساز باز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کا یونٹ " سے الگ کرنے میں ان کی پوری پوری مدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے اپنے صدار آبا تھا ۔ لیے اُن سے بچاس لا کھ روپے کی رقم طلب کی تھی اور بہاولپور سے چالیس لا کھ اور خیر پورے دل لا کو اور خیر پورے دل لا کو را عمل کرنے کی خواہش کا ظہار کیا تھا۔ میر احمدیار خان کے بیان کے مطابق صدر اسکندر مرزانے یہ منعوبہ بابا وہا کہاتان میں مارشل لاء نافذ کر کے نواب بھوپال کو وزیر اعظم بنادیں کے اور خود صدارت کی کری پہٹے کا آب طریقے سے حکومت کریں گے۔ اس مقصد سے انہوں نے نواب بھوپال کو کرا چی بلا بھی لیا تھا کین خان آن اُن اُن منافرہ من کر نواب صاحب نے بیا جیکش قبول نہ کی۔ اکیہ ارداجہ صاحب محمود آباد نے مجھے خود بتایا تھا کہ صدر اسکندر مرزانے انہیں بھی پچھے ایسا ہی سبز باغ الکے کاکوش کی تھی' لیکن راجہ صاحب بڑے صاحبِ فراست و بصیرت انسان تھے' اس لیے اُن کے چکر کانائے۔

ادم ایوان صدارت میں میجر جزل اسکندر مرزاا پنی محلاتی ساز شوں میں معروف تھے۔ اُد هر باہر ملک کے افرائ میں سیای سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بردھتی جارہی تھیں۔ جبہوریت کا خاصہ ہے کہ جس رفتار سے افرائ میں سیای سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بردھتی جارہ وریشے میں خون کا دباؤاور درجہ حرارت بردھنے افرائ اور دو خون میں پہلے عام انتخابات آزادی کے گیارہ برس بعد ہونے والے تھے 'اس لیے انتخابی بخار کما برائم موں و خوش اور حدت و شدت بالکل قدرتی اور لازی امر تھا۔ سیاسی جماعتیں 'اپنی انتخابی المرائم ممل ہوگئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نے ولولے سے سر اٹھایا اور خان المرائم ملی ہوگئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نے ولولے سے سر اٹھایا اور خان المرائم میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابنگی کے بردے شاندار مظاہر سے کیے۔ خان تیوم کی افرائم مدر اسکندر مرزا کی سیاس ریشہ دوانیوں کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا تا تھا۔ یہ ساری کارروائی المرائم میں میں میں میں جو بے حکم ان طبقے جبہوریت کی عیک سے دیکھنے سے افرائل میں میں میں شریندی اور مگر تی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے سراسر بالا تھے۔ افرائد مرزا کو اس میں شریندی اور مگری کے علاوہ پچھ نظرنہ آتا تھا کیو نکہ انتخابات کے افرائ کو دو اپناسکھاس ڈولی ہوا تھا۔

مراق پاکتان میں بھی سیاس سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ یہ چیش آیا کہ الله انہاں کہ ڈپل تھیکر اسمبلی کے اندرایک ہوگاہے میں زخمی ہو کروفات پاگئے۔ یہ حادث اپنی جگہ براالہناک بلکہ الله انہاں کہ بھا ہے میں وکل ایسا بجو بھ روزگار بھی نہ تھا۔ برے برے شاکستہ 'ترقی یافتہ 'ستعیل الله کابار لیانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی' ہنگامہ آرائی' کپاڈگی اور تشدد کے واقعات سے پٹی پڑی بدراسکدر مرزاجہوریت سے اس وجہ سے خاکف تھے کہ ان کے اپندائی مفاد پر زد پر ٹی تھی 'لیکن ملک کے بدر اسکار مرزاجہوریت نے اس ایک واقعہ پر سراسر غیر متناسب رنگ وروش چھاکر اُسے جمہوریت کے ان کی اورش چھاکر اُسے جمہوریت کے ان کارائی مؤرکیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔

22 تجر 1958ء کو دن کے ایک ہج جب صدر اسکندر مرزا اپنے دفتر سے اُٹھے تو حسبِ معمول میرے /مالکڑ کا کے پاس آکر نہ رُکے بلکہ مجھے باہر برآمہ ہے میں اپنے پاس بلا بھیجا۔ اُن کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین ﴾لِکا بلا تی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرکے مجھ سے بوچھا''تم نے اس Trash کو پڑھاہے؟''

اللہ ان کے تحت حلف اُٹھا کروہ کرسٹی صدارت پر براجمان تھے 'اُس کے متعلق اُن کی زبان ہے Trash کا الالا اللہ اللہ کا کھلارہ کیا۔ میرے جواب کا انظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید و تنقیص کی بوچھاڑ شروع

دوروز کے بعد جب جھے Intensive Care ہے البید مزا بھے ہے۔ آئیں اور بولیں "کرفل سرور نے جمیں بتایا ہے کہ تمہارے ہارٹ کوزیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے تم دن ہارا اللہ اللہ میں جہنتال سے فارغ ہو جاد گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے۔ جلدی جلدی فلدی فھیکہ ہو کر کام پر آنے کا کوئل میں جہنتال سے فارغ ہو جاد گے۔ بڑا نازک وقت آنے والا ہے۔ جلدی جلدی فلدی فھیکہ ہو کر کام پر آنے کا کوئل کر دو۔ "ایک بار صدر اسکندر مرزا بھی آئے اور اس فتم کی گفتگو کر کے چلے گے۔ 7ر اکتوبر کو جھے بہنتال ہے ہی ملی لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا شروع نہ کروں بلکہ دو چارر وزاور گھر پر آرام کروں۔ 7ر اکتوبر کو کھی ان کے ملائے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کاح کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ گئی دوزے دفتر کی توں پڑی ارت ہیں۔ فائلیں جُوں کی توں پڑی ان ہو ایک صاحب نے پر یذیڈ نے ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے گئی ہیں لگایا۔ اس دوزرات گئے ایک صاحب نے پر یذیڈ نے ہاؤس سے ٹیلی فون کر دیا گیا ہے۔ مرزی ادر مہالاع دی کہ ابھی ملک بھر میں مارشل لاء نافذ ہو گیا ہے۔ آئین منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مرزی ادر مہالی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑد کی گئی ہیں اور جزل محد ایوب خان چیف مارشل لاء ایڈ منسریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ حکومتیں اور اسمبلیاں توڑد کی گئی ہیں اور جزل محد ایوب خان چیف مارشل لاء ایڈ منسریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔

8 اکو پر کی سنج کو میں اپنے دفتر میں گیا تو اسکندر مرزاصا حب ایوان صدر کی فضا میں کی ہو کی پنگ کا طرا دول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کے مایا میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کری نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر پہ لیا دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد مربراہ پند مارشل لاء ایڈ منسفریٹر ہے۔ میجر جنرل اسکندر مرزانے اپنی پوزیش مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ ہاؤں المار کچھ سول افسروں کو ساتھ ملاکر انہوں نے کر اچی کے مز دوروں سے اپنے حق میں ایک پھسپھ ساما مظاہرہ مجی کرا والے کے انہوا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دلعزیزی کا زعب گا نٹھ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوا نے کے انہوا کے فضائیہ کے ایئر کموڈور مقبول رب کے ذریعہ چند فوجی جر نیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کی ناکام کوئڑ

گال ان کے علاوہ انہوں نے جزل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے المان انہوں نے بڑا نے بھی بڑی ہوئی ہوئی ہیں ہائے بھی بڑی ہوئی ہائے بھی بڑی ہوئی ہے اس کی بنیادیں المحلام ہوئی ہے اس کی ہوتی ہے ، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو مال کی جنانچہ میں بیں روز بعد رات کے وقت کے ایک دستے نے ایوانِ صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ تین المحل کی بھی میں بیں روز بعد رات کے وقت کے ایک دستے نے ایوانِ صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ تین المحل کی میں اور بھی میں کے لیا۔ تین المحل کی میں اور بھی کے اور انہیں مُری صدارت سے اُتار کر بہلے کو کیٹے اور پھر المحل الدالک ملے ہریکیٹی میں اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی المحل کو کیٹے اور انہیں مُری صدارت سے اُتار کر بہلے کو کیٹے اور بھی المحل الدائی دیا۔

20 کو اکو بھی اور اردواروی کے اور سے اور کی بار کے ایک بیٹم کے ساتھ پریذیڈن ہاؤس سے آخری بار الفندوں ہوں ہے اور اسکندر مرزا اپنی بیٹم کے ساتھ پریذیڈن ہاؤس سے آخری بار الفندوں ہے انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤسٹین بین دے کر کہا کہ وہ یہ الووا می تخد ان کی طرف سے لی بیٹاد بار آئی سے جب ہوا۔ جس وقت میجر جزل الکو ابرا آفری سے جند میوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں الکو الزار اور بیٹم ناہیر مرزا پریذیڈن ہاؤس سے فکل رہے تھے تو انہیں وثوق سے یہ علم نہ تھا کہ یہاں سے انہیں الکو الزار اور بیٹر کی اور رواروی کے عالم میں اپنے سیرٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الودا می تحد الزار کے داک ہوں کے الودا میں اپنے سیرٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الودا می تحد الزار کے داک ہوں کے ایک مقا۔

جہورت کوپال کرنے کاجو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا میجر جزل اسکندر مرزانے اسے پایہ بھیل تک پہرونی اسکندر مرزانے اسے پایہ بھیل تک پہرونی اسکندر مرزا سے اس وقت پاکستان کی غیر معمولی ہیرونی فرے دوچار نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالبًا اسکندر مرزا صاحب کو فرام المان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افناہ سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رہ لگائی کہ 1860 کا آگر انتخابات اور منتخب اداروں کا 1860 کی تھا۔ آئین کو پر کھنے کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا المائلہ ہے۔ یہ بڑا بھونڈ اعذر لنگ تھا۔ آئین کو پر کھنے کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا المائلہ ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الکیشن نہ ہوئی تھی اس لیے اس پر نا قابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراس لے اس پر نا قابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراس لے اس پر نا قابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراس لے اس پر نا قابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراس المائلہ ہوئی تھے۔ مارشل لاء نا فذکر کے انہوں نے سب سے پہلے المون المون کے دو ہر س انہوں نے سب سے پہلے مدر المائلہ کی دو وہ س انہوں نے سب سے پہلے المائلہ کی دو وہ س انہوں نے سب سے پہلے المائلہ کی دو وہ س انہوں نے المائلہ کی دو وہ س انہوں نے المائلہ کی خلوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔

پاکتان میں جمہوریت پہلے ہی سسک سسک کر جی رہی تھی 'آئین کی منسوخی نے اُس کا گلااور بھی گھونٹ دیا۔ المالاد جمہوریت میں ایک قدر مشترک میہ ہے کہ بے در بے ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہو تیں بلکہ المالان چاتی دی ہے۔اگر جمہوریت ناکام ہونے گئے تو نقلِ نحون (Blood Transfusion) کی طرح اس کا واحد علائ مزید جمہوریت ہے۔ دوہارہ ناکام ہونے گئے تواور بھی مزید جمہوریت باتی سب طریقے عطائیں اا ریفار مروں اور نیم تحکیموں کے نسخ ہوتے ہیں 'جو ملک اور قوم کے لیے خطر وَ جان ثابت ہو سکتے ہیں۔ بدشیٰ جزل ایوب خان نے دو سرا طریقہ اختیار کیا اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ تیل ڈالیٰ اُل اُن کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑدیا۔

جمہوریت کا سِکنہ اُسی وقت تک چلنا ہے جب تک کہ وہ خالص ہو۔ جو نہی اُس میں کھوٹ مل جائے اُار کوئی قدرو قیت باتی نہیں رہتی۔

## جزل ابوب خان کی اُٹھان

مجر جزل اسكندر مرزاكى برطرفى كے بعد الكى صبح ميں اپنے دفتر كيا توايوان صدارت ميں أتو بول رہاتھا۔ چاروں ل مناا مما ابوا تھا اور اِگا وُ کا نو کر جا کر اور گار ڈ کے سیاہی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تبھر ہ کررہے تھے۔ لاب فان نے صدارت کاعہدہ سنجال لیا تھا 'لیکن وہ انجھی ابوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ نے بنین فاکہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکار انھیب ہو جائے گا کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ اللهالد كاسكرٹرى ركھنا جا ہيں گے۔ ميس نے اپنے كاغذات درست كيے اور دستور كے مطابق اپني جارج الم الركزي را اتفاكه ايكايك يونيفارم ميس ملبوس جنزل ايوب خان ميرے كمرے كى كھڑكى ميس نمودار ہوئے۔وہ اول القامت تھے کہ اگر کھڑ کی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو حصیت کے ساتھ باتیں کرتے نظر انوال نے جھک کر کھڑ کی کی چو کھٹ سے آ کے والی دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ سکھے اور جھے باہر آنے کو کہا۔ نے ماتھ لے کروہ کافی دیر تک باہر چبوترے پر مہلتے رہے۔ پہلے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی ہ در کا کاذکر کیا۔ پھر بچھلے دوہ مفتوں کے دور ان اُن کی ساز شوں اور بیو فائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ جھے اُن کی مگر ہدی جرت ہوئی۔ جزل ابوب خان ہے میرے کوئی قربی مراسم نہ تھے۔ یو نبی دور ہی دورے رسی ی ن فی میراخیال ہے اسکندر مرزا کو برطرف کرنے کا اُن کے ذہن پر کسی قدر ہو جھ تھا۔ وہ اس قتم کی گفتگو کر کے بولماکرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھاجو اُن کے ہاتھ آگیا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی الاُلا تخت<sup>رم</sup> شی بنا کے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی و فاداری کاحق ادا کر دیا۔انسان کے دماغ میں ایک ایسی خود کار المب ہوتی ہے جواندرونی اضطراب کے وقت أسے اپنی مرضی کی سکون آور کو لیاں بنابنا کر کھلاتی رہتی ہے! اُن روز مدر ایوب خان کی میلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ پچھ وزیر برآمدے میں آکر جمع ہو گئے تھے۔ ﴿ كُورُ مدرنے كَها " مَيْن جا ہتا ہوں كه كابينه كى پہلى چند ميثُنگوں ميں تم بھى بيٹھو تاكه تم ميرے خيالات سے

برمونع إته آتے بى مَن نے گزارش كى كە "جناب!وراصل ميں اپنى جارج ربورث كمل كرر ماتھا تاكە آپ

برس کر مدر ایوب چلتے جلتے رُک محے اور بولے "جم فوجی لوگ ہر بات کی تحقیق کرنے کے عادی

المانا کرٹری متعین کرلیں۔"

ہیں۔ ہم نے انکوائری کمل کر لی ہے۔ تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو'اس لیے میں نے تم کواپنا سیرٹری مقرر لا کا فیصلہ کیا ہے۔''

یہ مُن کر میرانفس پچھ کیھول ساگیا۔ نفس جتنا فربہ ہو 'عقل اتنی ہی کمزور پڑجاتی ہے اور قرت فیلم افرین کا غبار چھا جا تا ہے۔ میرا بھی حشر ایسا ہی ہوا۔ دوسر ہے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس فلا الم جتلا ہو گیا کہ نیاصدر جو نیا نظام لانا چاہتا ہے 'شاید وہی ملک کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اُس وقت یہ بات ہو ہم و گمان میں بھی نہ آئی کہ بیہ نظام ریت کا گھروندا ہے جو ابوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دہام۔ جائے گا۔ جمہوریت بڑی غیرت منداور حاسد و لہن ہے۔ اس کے اوپر سوکن کا سابیہ بھی پڑجائے تو یہ گر۔ خاکشر کردیتی ہے۔

اس نے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں بیہ بات کھی کہ مارشل لاء نافذہونے کے بعداب کم سرکاری اعلانات ، توانین اور ریگو لیشن جاری ہوئے ہیں 'ان میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے 'حکومت اللہ ہیں اللہ علی ہے ایک آدہ جہور یہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافننگ میں غلطی ہے ایک آدہ فروگذاشت ہوا گی ہوگی 'لیکن جب ذراتفصیل ہے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر سے یہ فروگذاشت دہرا لگا ہے 'وہ سہوا کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی فدم تجویز بیش کی کہ آگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لاء ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورت حال کی طرف جائے اور آئندہ کے لیا اللہ علیہ میں کہ اگر وہ اجازت کی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تقیج کی جائے اور آئندہ کے لیا ال

صدر ابوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فائلیں اور دوسرے کا غذات روز کے روز نیٹا کر میرے پاس واپس بھی وائے میں معمول کے بھس یہ نوٹ کی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نو مبر کی شام کو میں اپ و فتر میں تھے ، لیکن معمول کے بھس یہ نوٹ کی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نو مبر کی شام کو میں اپ و فتر میں ؟

تک کام کر رہا تھا۔ باہر میرس پر صدر ابوب اپنے چندر فیقوں کے ساتھ کسی معاطے پر گرماگرم بحث کر رہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کر۔ آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ سے 'آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا" تہیں نالم انہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلا کہ دی پیک یا کہ اسلاک دی پیک اسلاک دی پیک یا گستان سے اسلاک کی الفظ نکال دیا جائے۔

" یہ فیصلہ ہو چکاہے یا ابھی کرناہے؟ "میں نے پوچھا۔

<sup>1</sup> President's Order (Post Proclamation) NO. 1 of 1958.

سے نیٹ لیں مے یائی بھی ساتھ چلوں؟"

میں اپنے آفس وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ خیال تھا کہ صدر ابوب کے آنے سے پہلے اپنانوٹ ٹائپ کراآ رکھوں گا'کیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے ہی برآمدے میں مٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں آگے اور یوچھا''ڈرانٹ تیارہے؟''

> میں نے جواب دیا کہ تیار توہے "کین ابھی ٹائپ نہیں ہوا۔ "کوئی بات نہیں۔"انہوں نے کہا"ایسے ہی د کھاؤ۔"

وہ میرے سامنے والی کری پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ پڑھنے لگے۔ چند سطریں پڑھ کہا چو نئے اور پھر از سرنو شروع سے پڑھنے لگے۔ جب ختم کر چکے تو پچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آہتہ ہے ہوا "Yes, Right You are." یہ فقرہ انہوں نے دوبار دہر ایا اور پھر نوٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے چام گے۔ از کے بعداس موضوع پر پھر کمی نے کبھی کوئی بات نہیں گی۔

چندروز بعد میں کچھ فائلیں لے کر صدرایوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دوا پی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا تھا۔ ووا پی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا تھا۔ ووا پی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا تھا۔ بول ایکھ نظر کے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئ ہے۔اب اڈران اٹر ہوا اسلام اکسٹھ نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں". Pakistan has no escape from Islam..." الرکھ اسلام اکسٹھ نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں "کی اور فقرے بھی ڈہر ائے۔ اُن میں یہ عجیب صلاحیت تھی کہ اگر کھ بات واقعی ان کے دل میں گھر کر جاتی تھی تو دہ بڑی معصومیت سے اُسے اپنا لیتے تھے۔

ایک روزوہ کہنے گئے کہ انہوں نے بحین میں قرآن شریف ختم تو کیا ہے 'کین رہااُس کے معانی کو بھے اوالو پر غور کرنے کا بھی موقع نہیں ملا 'اس لیے میں انہیں اردوکا کوئی آسان ساتر جمہ لادوں۔ میں نے انہیں دو تمان اسادہ سے آسان مترجم قرآن شریف فراہم کر دیئے۔ اُن کو انہوں نے بڑی محنت اور غور سے پڑھا۔ بنیادی تفائم عبادات 'نظام کا نئات اور فقص القرآن تو وہ آسانی سے سمجھ کے 'کین زندگی کی کلیت اور مجموعیت کا دکام الی کا ساتھ جو مربوط اور عملی رشتہ ہے 'وہ پوری طرح اُن کے فہم وادراک کی گرفت میں نہ آرکا۔ کچھ عمد اُن کے سرمیں سے سودا بھی سایار ہاکہ قرآن مجید کو عقائد 'عبادات 'اخلاقیات 'قوانین 'تمثیلات 'قصص وغیرہ کے عزائد کے سرمیں سے سودا بھی سایار ہاکہ قرآن مجید کو عقائد 'عبادات 'اخلاقیات 'قوانین 'تمثیلات 'قصص وغیرہ کے عزائد کے تحت بھی تدوین کردین چاہیے تاکہ ہر موضوع کے جوالہ جات تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس خیال ٹی پکہ اسانی ہو۔ اس خیال ٹی پکہ سے عناصر کی ہمت افزائی کرتے رہتے تھے جو دین کو انضباطی پابندیوں سے آزاد کر کے اسے سمل انگاریوں اور آسانی کو رہتے ہیں۔ جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیے کابوں کی فلا سے اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظرانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوبری آسانی خلاصے اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظرانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوبری آسان خلاصے متاثر کر دیتا تھائیکن عام طور پر یہ تاثر عارضی ہوتا تھاکیو تکہ بنیادی طور پر وہ ایک ایجھے اور سیدھے سادے ممال خلال میں مقائر کر دیتا تھائیکن عام طور پر یہ تاثر عارضی ہوتا تھاکیو تکہ بنیادی طور پر وہ ایک ایجھے اور سیدھے سادے ممال



فيلط مازشل صدرممدا تيبخان

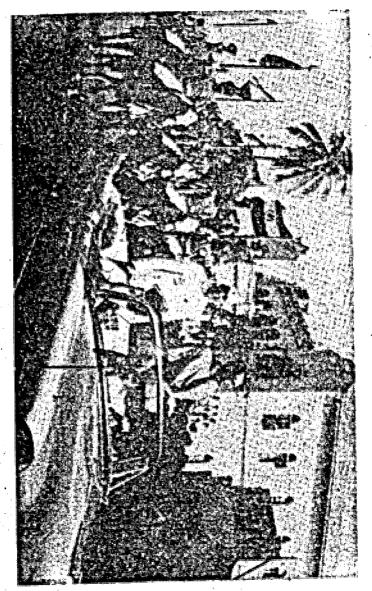

انڈس واٹر فرمٹی کی تغریب پرکراجی بمیں صعدایوب خاق اورنڈٹریت جاپولال منہو I authorise that A.G.P.R's Cheque No.A 346921 for Rs.5 lakhs (Rupees five lakhs only) be credited to Sir Zafaruliah Khan's current account with the National Bank of Pakistan, Local Principal Office, Karachi.

 A copy of this note should be kept with the connected papers and another copy should go to Finance.
 Minister for his record.

(Mohammad Ayuh Khan)

Secretary

No. 9199-Pres/60.

JOHN ATA HATE

From: Q.U.Shahab, Esq., S.Q.A., G.S.P., Secretary to the President.

Oth June, 1960.

Dear Mr Zafrulla Man.

lindly refer to matter resting with your letter of 9th May, 1960, to law. Lanzur cadir.

2. A chaque for the am of rupees five lake issued in my name lake been credited to your current account with the Estional Bank of Pakistan, Local trincipal Office, karacit. The Bank will no doubt inform you of this credit in due course.

7. The Foreign and Finance Limisters have also issued necessary instructions with regard to two other metters mentioned in your letter of 9th Lay.

4. I shall be at your disposal for any matter, which may arise for action at this end in correction with the scheme in your hands.

with regards,

Yours sincerely,

Rus

Issued Wolfer

His excellence Sir Zabrullah Bhon, Judgo, Incornational Court of Justice, the Rague (Nother ands).

الزب خان كى رسيداو د ظغرا لله خان كومعتّف كا ضط



مغربيجر منى مسرامر بإرو ، چانسار ابر بارد ، مصنف ، صدوا يوب خان



صدرسونتيكارنو اودصدرراتوب خان



EMBASSY OF PAKISTAN Washington, D. C.

Jan 25, 1962

Ju4 Pag

how Sheet

I think you should know that Shoul is discount to have being removed from the lose of the state have been from the bright in bright that downed fellow (Sour) should be sout to have the world se that that that was done . The sense can against Souri to an usury should for his (tolder) persone. Should be covered her his own should reasons for delicating sour (tolder). He mis own should be wheat to herm.

Same beard from the Foreign office at the stafe world be disastons: it will incovage aminimis while further to interfere in new drawing affects a demandrate the linear of fromment sail further.

I mind in your own tackful way.

bridged refer to



قاہومی نیانیانی ایوپ خان صدچاں میدان حرکساتھ حدند دایت جانب صن کے شروع بی کھڑے ہیں۔



پکتان دائیرزگلاکے قبام پرصدرالوب کا دیموں کی کونش کے افتا ہی احبلاس خطاب مصنّف منتخب کرری حبزل کے طور پر شیج پر مطیع



1960ء میں جب وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو عمرہ اداکرنے کے لیے انہوں۔ خاص طور پر تیاری کی۔ اُن کی فرمائش پر میّس نے انہیں مختلف دعاؤں کے مجموعے دیئے جن کا انہوں نے چورہ خوب مطالعہ کیا۔ جس روز روا گئی کے لیے ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوئے 'انہوں نے دونوں مجموع دالہ کرد۔ اور کہا'' جمھے اینے مطلب کی چیز مل گئی ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی دعا کمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔"

میرے استفسار پرانہوں نے جیب سے کاغذ کا ایک پُرِزہ نکالا جس پرایک مختصر سی دعاار دو ترجمہ کے ہا' نقل کی ہوئی تھی۔اس کا مفہوم یہ تھا کہ یااللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے!

مدینہ منورہ میں ہمیں روضۂ رسول کے حجرہ مبارک کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔اندرہا ہوتے ہی صدر ابوب پر ہیبت اور رقت طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روفہ ا کاغلاف تھام لیااور اُن کی آنکھوں سے مپ مپ آنسوگر نے لگے۔ زندگی بھر میں نے انہیں صرف ایک ہاداس م اشک باردیکھاہے۔

صدارت کاکام جزل ابوب نے بڑی محنت 'لگن ' با قاعد گی اور سلیقے سے شروع کیا۔ سب فائلیں دو فور پڑھتے تھے اور اُن پراد کام بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ روز کی روز فائلیں نبینادیتے تھے۔ پچھ دن میں ' پچھ رات وقت۔ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فائل اگلے روز کے لیے اٹھا رکھی ہو۔ ہر روزا پی ڈاک بھی پوری دیکھتے تھے۔ خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے ' باقی میرے حوالے کردیتے تھے۔ اُس زمانے میں صدر کے ام خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے ' باقی میرے حوالے کردیتے تھے۔ اُس زمانے میں صدر کے ام خط آتے تھے۔ اُن سب کے جواب ضرور دیئے جاتے تھے۔

ایک روز پنجاب کے کسی گاؤں سے ایک دل جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعال کی ہوئی تھی اور گالوج بھی تھی۔ اُس شخص کا کوئی چھوٹا سا معاملہ محکمہ مال میں انکا ہوا تھا اور کئی بارر شوت اوا کرنے کے بعد سلجھنے میں نہ آتا تھا۔ اُس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اُس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کوبد دما دے دے کرمرے گا۔ میرے عملے نے بہت کہا کہ اس قتم کا خط صدر کو نہ دکھایا جائے 'کیونکہ اُسے پڑھ کروہ نوالا فصے میں آئیں گے باپریشان ہوں گے 'لیمن میں نے اُس خط کو اُن کی خد مت میں اس تجویز کے ساتھ بیش کیا کہ کا جواب خو وصدر مملکت دیں۔ الا ہور کے اگلے دورے میں اُس شخص کو گورنز ہاؤس میں طلب کرکے اُس کی بات کا جواب خو وصدر مملکت دیں۔ الا ہور کے اگلے دورے میں اُس شخص کو گورنز ہاؤس میں طلب کرکے اُس کی بات اور اس کا معاملہ گورنز کے نیپرد کر کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے 'اُس کا پیچھا نہ جھوڑیں۔ یہ تجویز میں اُس کا بیچھا نہ جھوڑیں۔ یہ تجویز میں اور اس کا معاملہ گورنز کے نیپرد کر کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے 'اُس کا بیچھا نہ جھوڑیں۔ یہ تجویز میں ا

المِلاَ اُگاادراں پرعمل کر کے انہوں نے و قنا فو قنا مشر تی اور مغربی پاکستان میں بہت سے جھوٹے جھوٹے لوگوں کے قبالے ممائل حل کرنے میں بڑی مدودی۔

مدرایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش طبع 'مزنجان مرنج اور پُرو قار فالن فیمل ملک کی خاتون الال کے طور پر انہوں نے بھی ذاتی پلیٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بالا کے لیے توبڑی کمزور ماں ثابت ہوئیں کیو تکہ وہ اُن میں سے بعض کی خطاکار یوں اور ناپند بدہ حرکات پر بڑی بنت پردہ ڈالتی رہتی تھیں 'لیکن بیٹیوں کی تربیت پر اُن کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبز ادیاں کو مورت اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا الان تھیں میں سے کسی نے میری بیوی افران آئی تھیں۔ اُن میں سے کسی نے میری بیوی افران کی کر دار میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا ہوا کہ افران آئی تھیں۔ اُن میں سے کسی نے میری بیوی افران کی کر دار میں کی دور دویے کو بالوں کے ساتھ پنوں کے ذریعہ ٹانک کر رکھتی ہے تاکہ بے خیالی میں سرک کر سر انظر نہ آئی بھی دہ دویے کو بالوں کے ساتھ پنوں کے ذریعہ ٹانک کر رکھتی ہے تاکہ بے خیالی میں سرک کر سر عائز نہائے۔

مدرایوب کی سب سے مچھوٹی صاحبزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں بیہ تقریب بھی اپنی مثال آپ لدادلبندی سے اُن کے ساتھ پرسل ساف کے فقط ہم چاریا تی آدمی اُن کے گاؤں ریحانہ گئے۔ اُن کے آبائی الا کے ایک تھے احاطے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور کچھ حیاریائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر ن التا التقبال كيا۔ فكات كے بعد كھانا ہوااور انتهائي سادگي كے ساتھ رخصتي ہو گئي۔ اس تقريب ميں صرف ال کے کھ احباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے۔نہ باجاگا جا۔نہ وهول وهمکان نہ تحفے تحا كف\_ جس الگاے ٹادکا کی تقریب ہوئی تھی 'اُسی سادگی ہے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی دوسطری خبر چھپوا دی۔ ٹی دی ار فاجی نہ آیا تھا کین ریڈ لیویا کستان کے کسی بلیٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی۔ بید دیکی کر چند وزیر 'افسر اور پیشہ ور لله كامدرالاب كے ئىر ہو گئے كه اس سادہ تقريب كى خاطر خواہ پلبٹى نہ ہونے كى وجه سے ان كا''اميح" برمانے کم نہری موقع ہاتھ سے نکل گیاہے۔ یہ بات اُن کے کانوں میں بار بارا تنی شدت سے بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ الذباب عالم میں بُتلا ہو گئے۔ ایک روز میں کسی کام ہے اُن کے پاس گیا توایک ایسا ہی خوشامدی ٹولدا نہیں ہازغ میں لیے بیٹھاتھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ پنج جھاڑ کر میرے بیچھے بھی پڑھئے کہ صدر مملکت کے ''امیج''کو اللهٰ کاایااچاموقع کیوں ضائع کر دیا؟ مَن خاموثی ہے کھڑا ہوا اُن کی چخ چخ ہب بک بک سنتار ہا۔جب اُن کاغوغا الالنكن في الناظ كو قَلْق كى طرح برف ميں جماكر بزے ادب سے كہا "اگراس موقع ير آپ صاحبان بھى الانے آپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی میں بڑا خلوص تھا۔ اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں الکاکی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ خلوص میں ریاکی تھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔" مِرْ ابات تومّالبًا کسی کو پیندنه آئی 'لیکن اتنافا ئده ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید بچوں مچوں بند ہو گئی۔

داز کے اندر اور وفتر کے باہر صدر ابوب کے سریر ہمیشہ کام کی وُھن سوار رہتی تھی۔ صدارت کا عبدہ

سنجالئے کے بعد مجھے اُن کو کافی عرصہ تک کمی قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے انہیں کم کا اُکم اِللا میں زیادہ وقت ضائع کرتے نہیں پایا 'جن کا تعلق کمی نہ کمی طرح کام کے کمی نہ کمی شعبے سے نہ ہو۔ اُن کے اِلا بمیشہ ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر بات درج کرتے جاتے تھے۔ جو اُس دو اُن کو فوڈ ٹو مُن اِللہ کمی سے سنتے تھے یا کہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہر اندراج کا نمبر شار بھی لکھا جاتا تھا۔ جو نوٹ بک کے شروع سے آڈ کھ مسلسل چاتا تھا۔ اس طرح درج شدہ باتوں کو وہ کا بینہ کے اجلاس 'یا گور نروں یا وزیروں یا افروں کے ماتھ الحالے شے اور جب اُن ہر عمل در آمد ہو جاتا تو اُس ہر نشان لگاد سے تھے۔

شروع کے دوبرس اُن کی جونوٹ بک ختم ہوتی تھی 'اُسے میں اپنیاس لے کررکھ لیتا تھا۔ میرے پالال اُم کی چار کا پیال محفوظ ہیں۔ ان سب کو ملا کر اُن کے اندراجات کی تعداد 1651 ہے۔ یہ سطور کھنے کے لیے بنی اُنالا تعملی کا کسی قدر غور سے جائزہ لیا' تو ملکی امور کے جھوٹے سے جھوٹے اور بڑے سے بڑے بہ شار معاملات پائن اُٹھ کیا عبور دہکھے کر بے ساختہ داد دیئے کو جی چاہا۔ گور نروں کی تقربیاں' وزیروں کے دور ہے 'سفیروں سے اُنسٹو اُموکن الأ نمایاں قابلیت کے جھوٹے بڑے افسروں کی نشاندہی' کسی جگہ کھاد کی سپلائی' کہیں پانی کی کی' کسی کی پنش کا مالا' سیم اور تھور کے مسائل' افریقہ میں اسلام کی تبلیغ' ریڈیو سے در سِ قرآن' بین الا قوامی معاملات الیا اب

> ہو طقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

28-7-59

46 This just about describes me.

27-7-59

44 Why was Qasim Bhatty so lightly dealt with?

2-8-59

67 Minister's Railway Saloons. Why they can't be hired to public when available? Some of the new rich will love to hire them to show off.

15-9-59

170 Dr. Salimuzzaman has developed a new insecticide from our coal. This should be developed at large scale. 20-9-59

202 Dr. Salimuzzaman's extension. I think he should be given 3 years.

24-2-60

466 We should name the new capital site. I think Islamaba would be a suitable name.

5-7-60

This is an excellent article in the "Readers' Digest", June 600 turning rubbish into useful manure. Governors and the heat of K.D.A. should study it for implementation.

20-5-61

Notes for Talk with Lyndon Johnson, Vice President U.S.A.

4 My assessment of situation in Afghanistan. In a few yea time the Russians will be able to take over the country at the Russians will be on our borders.

2-8-59

66 Far too many policemen are employed on protection duty the President and the Ministers. This is ostentatious a wasteful and should be rationalized.

2-2-60

438 In an attempt to isolate Nehru, the Chinese have settle border dispute with Burma. May be that they be prepared do the same with us due Hunza border.

11-8-60

309 It is highly improper for the Summary Military Courts award lashing to Govt. servants. In any case, the sentences are meant for hardened criminals and should not be sentenced as a sentence of the senten

be carried out before a case is reviewed.

20-10-60

I would like the examination of the book, "India—The Most Dangerous Decades."— to be studied with a review to determining to what extent.

5-3-60

497 My view is that Azam should replace Zakir as Governor East Pakistan.

3-6-60

157 Azam has gone to East Pakistan unwillingly. I hope this is not replaced in his work.

i-6-60

179 I understand that pigs are multiplying at a great pace along the river beds and are doing a great danger to the crops.

What is it that we can do about it?

-8-60

353 Australia grows hundreds of types of Euclyptus which is quick growing tree. We should introduce these varieties in Pakistan.

10-60

438 Met Soekarno in transit last night of nice fellow, but very superficial. I wonder how his people have a faith in him.

12-60

94 Wajihuddin, P.A. Sandeman, struck me as a man of wide interests and knowledge. I feel he should fit in well in the National Reconstruction Bureau.

5-61

19 Is it possible for us to reduce our commitments in the SEATO?

20 Instead of importing cars why can't we import more cycle

It will give a lot of satisfaction to people.

28-5-61

36 Arrange for Quran Classes to be held in my house.

5-6-61

We should show receding interest in SEATO and pen get out it.

26-6-61

104 There is a disturbing signal from New York to the effect jute goods are treated with oil that induces cancer. This be disastrous if no cared.

5-7-61

127 Mueenuddin has asked to attend a course in Ame connected with the administration of international in What has that got to do with his job, which is wholetime.

30-7-61

161 What business Said Hassan had to state that Pakistar side with U.S in the event of War with Russia. All any can say is that we shall stand by our commitments.

13-11-61

317 Inform Mueen that Sheikh can take General Yahya's; on CDA by end November.

# صدراتیوب اصلاحات اور بیوروکر کسی

ان کوئت سنجالتے ہی صدرایوب کے سر پر اصلاحات کا بھوت بڑی شدت سے سوار ہو گیا۔ شروع ہی سے اہلانے اپن ذہن پریہ مفروضہ طاری کر لیا تھا کہ پاکستان کے نظام زندگی اور نظام حکومت کا ہر شعبہ بری طرح الاما ہادران کی اُمِلاح کرنااُن کا فرض منصبی ہے۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ایک انقلابی ریفار مر سمجھتے تھے الرهقة ان كاطبيعة كا فآدا نقلاب پيند تقى ندا نقلاب انگيز تقى ان كردار ميس مياندروى اعتدال پيندى ، ملحتاء کی اور عافیت ملئی کے عناصر اس قدر غالب تھے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا اُن ک ان اردگ نہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ Status quo کے آدی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر وہ ملوای مجان پوئک اور جھاڑ یو چھے کے علاوہ کوئی دوررس کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ جیسے جیسے ان کے زمانہ لله کاری در از ہوتی گئی ویسے ویلے اُن میں احتیاط پیندی کی احتیاج شدت سے بر حتی گئی۔ صاحب اقتدار اگر اپنی ن كرد خود ها ظتى كاحصار تصینی كرا بيش جائے توأس كى اختراعى اجتهادى اور تجديدى قوت سلب موكر أسے كيركا فریل آئے۔ خودسلامتی کا نے کو نیاتی تھ کی اؤمیں جڑ پکڑتا ہے اور تغیر و تبدل کا زیر و بم اُس کی نشو و نما کوراس نہیں الد کماد جہے کہ اصلاحات کا ابتدائی جو ش و خروش ملیریا کے بخار کی طرح بڑی تیزی سے چڑھااور رفتہ رفتہ کہیں الرزي، كہيں مزمن ہوكر ركوں پھوں ميں بيٹھ كيا۔اس كے بعديہ معمول ہو كيا كہ جب مجھى نيا مارشل لاء لكتا ہے ' فابدا جرافیم نے مرے سے جوش مار نے لکتے ہیں اور اصلاحات کا شوق باری کے بخار کی طرح بچھ و مرچ متا (البنا) اور مجر حسب دستور كهنه مليرياكي ما نندا مطي موسم ك ك ليافاق كي صورت اختيار كرليتا ب-مدرابیب کا رجمان اصلاحات کی طرف ماکل دیکیم کر ہماری فرض شناس نو کر شاہی نے بھی اپنی روایتی نبض نا کا ثبوت دیااور بیورو کر لیسی کے اعلیٰ طبقہ نے آنا فا ناصلاحات کو ہی اپنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا۔اب جناب صدر جس لیے کا املاح کا بیڑہ اٹھاتے تھے 'اس شعبے کے نے اور پراٹے افسر اور سرکاری اور نیم سرکاری ماہرین لبیک لبیک کہتے رئے آگے بڑھتے تھے اور انہیں لوگوں میں ہے کچھ حضرات کا انتخاب کر کے ایک سمیشن یا سمیٹی قائم کر دی جاتی تی فی عام طور برید لوگ اینے ایسے محکماند تجربوں وقصبات و وایات مفادات اور محرومیوں کی دلدل میں اس قدر ہے ہوئے ہوتے تھے کہ اُن کاذبہن کسی نئی روش پر سوچنے سے سرائسر قاصر تھا۔ سال دوسال کی محنت کے بعد ہر الله الماري بهاري بهركم اور صحنيم رپورث مرتب كرتى تقى اس رپو/ث كاايك نسخه پيش كشي سنهري حاشيه والي

خوبصورت مر اکولیدر کی جلد میں سجا کر صدر ابوب کو ایک خصوصی تقریب میں بڑے طمطراق ہے بیٹی کیا ہانلا دونوں جانب سے تعریف و توصیف 'خیر سگالی اور خوش کلا می کا بڑی فیاضی سے عوض معاوضہ ہوتا تھا اور پھر پر اپران سیدھی اپنے ہی محکے میں واپس چلی جاتی تھی تا کہ جن جن اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے 'اُن پر مزید عمل درآمر اُنوا کیا جاسکے۔ بیہ عمل اسی طرح کا تھا جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا جائے۔

اصلاحات کی ناکامی ہویا کوئی دوسرامنصوبہ ٹوٹ پھوٹ کر گبڑ جائے'اُس کی ذمہ داری ہمیشہ بیوروکر لی ہی گاتے ہیں۔ ارثالا،
سر تھو پی جاتی ہے۔ سیاستدان اپنی کمزور یوں' کو تاہیوں اور محرومیوں کا الزام بیورو کر لی پر ہی لگاتے ہیں۔ ارثالا،
نازل ہو توسارے بگاڑ کی وجہ بیورو کر لیک کوئی گر دانا جاتا ہے۔ بھی نو کرشاہی کی تطہیر کے لیے سکرینگ کا ٹال ٹھر،
میں آتا ہے۔ بھی تھوک کے بھاؤ ہزاروں ملازم بغیر کسی انکوائری کے برطرف کر دیئے جاتے ہیں۔ بھی بیوروکر لمائا
میں آتا ہے۔ بھی تھوک کے بھاؤ ہزاروں ملازم بغیر کسی انکوائری کے برطرف کر دیئے جاتے ہیں۔ بھی بیوروکر لمائلا
مائی سے کی دھمکیاں سناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر بار نے حکمر ان اپنے آپ کو اللہ کے مقرب فرشتے بھی ہیں اور کرشاہی کے ہر فرد کو ابلیس کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے۔

یہ سارے ہتھ نڈے سرکاری ملازمین پرخوف وہراس کی دھونس جمانے اور عوام کوائی برتری کارم ہوئی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 'ہر ملک کی بیورو کر لی ممکنت کا گلم نسق چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کادر جہ رکھتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیورو کر لی بھی سول حکومت کی ہو آئی مملان دا کہ بھی فوج کی 'بھی سیاسی جماعتوں کی 'بھی کسی مخلوط محاذ کی 'لیکن ہر صورت میں بیورو کر لیں ہے کو کی نظام سلان دا فرارا فقیار کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ بیورو کر لی کا نعم البدل بھی بیورو کر لی ہی ہے۔ جہوری نظام ہو ہا آمرین مخروب ہے۔ نیو کر شاہی کے فراکفن میں حکومتوں یا نظام حکومت کو او لنا بدلنا شامل نہیں ہے 'بلکہ اُن کی نافذ کی ہو گئی برنظمی یا بہ ضابط کی یا نشتار کی وجہ سے یہ حق استعمال کرنے سے قاصر رہیں تو مسلم افواج فور بخود میدان مُن اُن کی بائذ کی ہو آئی بدنظمی یا بہ ضابط کی یا بنتار کی وجہ سے یہ حق استعمال کرنے سے قاصر رہیں تو مسلم افواج فور بخود میدان مُن اُن کی بائذ کی ہو بلکہ لفظ" انقلاب "کی تو بین بھی ہے کیو نکہ انقلاب ہمیشہ عوام الناس بی لاتے ہیں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک موا انتقاب بریا نہیں ہوا مرف حکومت کو بیا تان ایک موا انتان ہی ہو میں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک موا انتان ہی کہ موان 'بھی فوری ۔

بیور وکریسی کوپالناپوسنا فقط سول حکومتوں کی اجارہ داری نہیں 'بلکہ ایک پیجور پیج عالمگیر دستور کی طرح یے زند ا کے ہر شعبے میں جاری و ساری ہے۔ سول بیور وکریسی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مسلح افواج میں اُن کیا پی بیورکر اُ چلتی ہے۔ عدلیہ کے نظام میں اُس کی بیور وکریسی کا ابنا رنگ ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کی جماعوں میں اُن کیا ا الاکرادان کے۔ نیم سرکاری اداروں 'بینکوں 'بڑی صنعتوں 'تجارتی کمپنیوں اور دیگر مینجنٹ گروپوں میں بھی اُن بہالی کا اُنی مخصوص بیورو کر یسیاں پردہ نشین بھی اُن مخصوص بیورو کر یسیاں پردہ نشین بھی اُن کا نام لینے کارواج نہیں 'البتہ سول بیورو کر یسی کی نہ صرف تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اس کا بھی اُن اُن کا نام لینے کارواج نہیں 'البتہ سول بیورو کر یسی کی نہ صرف تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اس کا بھی اُن اُن اُن کا نام لینے کارواج نہیں 'البتہ سول بیورو کر یسی کی نہ صرف تعداد بہت زیادہ ہے خوشحالی اور الله الله اُن اُن اُن کا دور تا ہوں کی صورت میں چھیاتی کی رگڑ کی طرح اسی رابط ہے حسد اور بغض الله اُن کی چنٹ بھوٹتے ہیں۔ گراؤ کی صورت میں چھیاتی کی رگڑ کی طرح اسی رابط ہے حسد اور بغض الله اُن کی چنٹ بھوٹتی ہیں۔ رشوت خوری 'بددیا تی 'بد اخلاقی 'خویش پروری ' اقر با نوازی اور ناانصافی کے الله اُن کی بیثانی پر کیساں لگ جاتا ہے۔ ساز ای بورو کر ای کر جما خصائی رہے تا ہے۔ ساز ای باری کر لی کر جما خصائی رہے تھوٹ کی اور کا لی کر جما خصائی رہے تھوٹ کی بیثانی پر کیساں لگ جاتا ہے۔ ساز ای باری کر کی کر حما خصائی رہے تھوٹ کی دور کر اور کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کی اور دیار میں میں گروپر کی میں میں گروپر کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کی دور کر اور کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کی دور کر اور کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کی دور کر اور کر ای کر جما خصائی رہی ہوٹر کر ای کر جما خصائی رہی ہوٹر کر ای کر جما خصائی رہی ہوٹر کر اور کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کو دور کر اور کر ای کر جما خصائی رہیں تھوٹ کی دور کر اور کر اور کر ای کر جما خصائی رہی تھوٹ کی دور کر اور کر اور کر اور کر ای کر کر جما خصائی کر تھوٹ کی دور کر اور کر اور کر اور کر کر جما خصائی کر تھوٹ کی دور کر اور کر دور کر دور کر اور کر اور کر کر کر کر کر دور کر اور کر کر دور کر اور کر کر کر دور ک

مول بوروکر کی کے جملہ خصائل پر تبھرہ کرنا جوئے شیر لانے ہے کم نہیں کیونکہ اس میں ہر رنگ ڈھنگ' المالار ہم انداز کے افراد پھلتے بھولتے ہیں کیکن ایک خصوصیت جوان میں مشترک ہے 'یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہے ہے یافر لگی ہوئی۔

لمٰ نے اپی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وی۔ آئی۔ پی لاؤخ فقط چند بار استعمال کیا ہے۔ وہ بھی بھی اپنے کادل کھنے کے کادل کھنے کے اور بھی اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے رعب میں آکر۔اسی طرح کے دباؤیں آکر ایک میار کو کے دباؤیں آکر ایک میں اوی۔ آئی۔ پی کی میار کی دن آئی۔ پی کی فوم یت نظرنہ آئی۔وہ جھیٹ کر میرے پاس آیااور شک و شبہ سے لبریز لہجے میں پوچھنے لگا:

<sup>&</sup>quot;كياآپوى-آئى-پي بيس؟"

مل فے شرار تا کہا" وہ کیا بلاہے؟"

"Very important person" أس في الك الك الفظ چيا چيا كر مير علم من اضافه كيا-"جي نهيس ميس توايي كوايما نهيس مجهناء" ميس ف اقبال جرم كيا-

" پھر آپ یہاں کیوں آگئے؟ عوامی لاؤنج میں تشریف لے جائیں۔"افسرنے تھم دیا۔

میں تو تعمل عم کے لیے تیار ہوگیا، لین عین أس وقت ميرا بي-اے آڑے آگيا۔معلوم نبيل كه أس في والله ا فسرے کیابات چیت کی کہ وہ بیچارہ مجوب ساہو کر میرے پاس آیااور بولا" سرامیں معافی کاخواشگار ہوا یہ آپ این اصلیت چھیا کر مجھے بے حد شرمندہ کیا۔"

میں نے جواب دیا " بھائی کون وی- آئی- بی اور کہاں کا وی- آئی- بی؟ شرمندگی توان حضوات کوااتی ا حاہیے جوایے آپ کو پچ مج وی- آئی- لی سمجھ بیٹے ہیں۔"

یہ س کر نوجوان افسر مسکر ایا اور بولا" جناب آپ س دنیا کی بات کررہے ہیں۔اب تودی- آئی-لی بھی کا اُماظ میں نہیں رہے کیونکہ ان کے سریر وی-وی- آئی- بی کا در جہ بھی مسلط ہو گیا ہے!" ey Very important

کون کہدسکتاہے کہ بیور و کر کیمی کے سائے تلے وطن عزیز تیز رفتاری سے روزافزوں ترتی کی راہ پرگامان الل این اصلاحات کو نافذ کرنے کے لیے صدرابوب نے جو کمیشن اور کمیٹیاں قائم کیں 'ان کا تفیل درناز

## اصلاحی کمیشنوں کی فیرست

(20) برقی طاقت کا کمیش

(2) جهازرانی کمیش (1) زرعی اصلاحات کمیشن (4) انظامیه کی تنظیم نوکے لیے تمیثی (3) اصلاح قانون كميش (6) صدرمقام کے محل و قوع کی کمین (5) کمیشن برائے قومی تعلیم (8) غذائی وزرعی کمیش (7) تحقیقاتی کمیش برائے قرضہ جات (10) تنخواه وملازمت كميشن (9) سائنس كميش (12) طبی اصلاحات کمیش (11) شمینی قانون نمیش (13) كھيل 'ثقافت اور نژادنوكى كميٹياں (14) بوليس كميشن (16) قیمتوں کے تعین کا کمیشن (15) آئين کميش (18) فالتوافرادى طاقت كالميشن

(17) فلمي معلوماتي كميشن

(19) ساجی برائیوں کا کمیشن

(21) مالياتي تميشن (22) قرضه جاتی کمیش ا (23) رائے دہی کی سمیٹی (24) قومي آمدني كميش (26) اقليتون كالميش (25) قومي ماليات تميش (27) نشریاتی تمیشن (28) پريس كميش (يه بهت پہلے قائم موچكا تھا الكين اس كى ر پورٹ مئ 1959میں موصول ہوئی) (29) شر کمیش (یه بھی پہلے قائم ہو چکا تھا 'لیکن رپورٹ

اكت1959مين موصول بوكي)

(30) شادى وعاكلى قانون كميش (يد كميش 1954ء ميل قائم مواتفا۔اس کی رپورٹ بھی 1956 میں موصول ہو چکی تقى اليكن اس يرممل درآمه مارچ 1961 ميں ہوا)

## صدرا تبوب ادراديب

#### بإكستان رائثرز گلژ

جب ارشُل لاء نافذ ہوا تواس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑا کڑا سنسر بھی قائم ہو گیا۔ افواہیں پھیلانا بھی جرم ارشُلاء گلتے بی ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر میرے ہاں آئی۔ بال بکھرے ہوئے 'چبرہ اداس' آٹکھیں اللہ آتے بی بولی"اب کیا ہوگا؟"

"كىبات كاكيا ہوگا؟" ميں نے وضاحت طلب كى۔

"مرامطلب، اب ادبی چانڈو خانوں میں بیٹھ کر (Loose talk) کرنا بھی جرم تھہرا۔"

"إل-"ميں نے کہا' گپ شپ بڑی آ سانی ہے افواہ سازی کے زمرے میں آ کر گر دن زدنی قرار دی جا "

"وَكُوا اب بمو كَلْن رِ بهي إبندي عائد ہے؟" عِنى نے بوٹ كرب سے يو چھا۔

نگی نے ادش لاء کے ضابطے کے تحت بھو نکنے کے خطات و خدشات کی پچھ و ضاحت کی تو عینی کی آنھوں نویز نے لگے۔ آنوچھپانے کے لیے اُس نے مسکرانے کی کوشش کی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرکر کسی قدر لا پر وائی لاالہ بھی 'روز روز کون بھو نکنا چاہتا ہے لیکن بھو نکنے کی آزادی کا احساس بھی توایک عجیب نعمت ہے۔ " بھراندازہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے تحت الشعور نے اُس روز اُس لمجے پاکستان سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کر دو کو گا باغیانہ خیالات کی لڑکی نہ تھی اور نہ اس کے قلم کی روشنائی میں ہی تخریب پہندی' فیاشی' تلخی اور بے راہ لاالہ تھی۔" بھی صنم خانے "کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہٹوں' ہلکی پھلکی رنگینیوں' رعنا ئیوں' فلر میشوں' لااکھی۔" میں صنم خانے "کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہٹوں' ہلکی پھلکی رنگینیوں' رعنا ئیوں' فلر میشوں' لواکہ تھی اور دل اور دماغ کی فسوں کاریوں میں پچھ حقیق "پچھ افسانوی" پچھ رومانوی رنگ فلاموں' ہاتی یو کھلا ہٹوں اور دل اور دماغ کی فسوں کاریوں میں پچھ حقیق "پچھ افسانوی" پچھ رومانوی رنگ فلاموں منرشپ کے تخیل ہی سے اُس کو بڑا شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ پچھ عجب نہیں' اُسی جھٹکے کے ردعمل لیک گاگی۔ آگی کا دریا" کی طرف موڑ دی ہو۔

اں کے چنوئنتوں بعد ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہاتھا کہ اچانک قرۃ العین حیدر' جمیل الدین عالی' الاہل ابن الحن' ابن سعید اور عباس احمد عباسی تشریف لے آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا آج کل ہر محفل میں گفتگو کارخ ہارشل لاء کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ادیوں میں بھی اس موضوع پر مختلف النوع خیال آرائیال ہونی رہتی ہیں۔ چند دوستوں کی رائے ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں ادیبوں کی فلاح و بہود کے لیے نہ کی نے سوچا ہے نہ کمھی پچھ کیا ہے۔ آج کل جبکہ یہ فوجی حکومت زندگی کے ہر شعبے میں تطبیر و تقییر 'ترقی و بہود کے نت نے املان کرتی جارہی ہے تو موقع ہے کہ اس بات کو آزما کر دیکھیں کہ حکومت کے بلند و بانگ دعود کی میں ادیبوں کی دیلیئر کے لیے بھی کوئی مخبائش نکل سکتی ہے یا نہیں ؟ انہوں نے مزید بتایا کہ بابائے اردد کی موجود گی میں بھی یہ تذکرہ آپا کے اور وہ بھی اس قسم کی کوشش کر دیکھنے کے حق میں ماکل نظر آتے ہیں۔

جین الدین عالی نے فرمایا کہ آج ہم لوگ یہاں اس سلسے میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے آئے ہیں۔

اس بات پر جھے پچھ ہلمی آئی۔ یہ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے تھے ، علم وادب کی دنیا میں اپنالپانمایاں ماام

رکھتے تھے۔اس لحاظ سے اُن کے سامنے میری کوئی خاص حیثیت نہ تھی کہ وہ میرے پاس کمی بات پر مشورہ کرنے

آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس صرف بید ٹوہ لگانے آئے تھے کہ اس قتم کی تجویز پر ہارش لاء کی حکومت کارد کمل ہوگا۔ میرے خیال میں یہ سعی لاحاصل تھی کیونکہ نے فوجی حکمران میرے لیے بھی اسی قدرا جنبی تے جمل قدر کہ ان لوگوں کے لیے۔ میرے دل میں بھی یہ وھڑکا لگاہوا تھا کہ نہ معلوم مارشل لاء کی پٹاری سے کس وقت کو گایا ان لوگوں کے لیے۔ میرے دل میں بھی یہ وھڑکا گھاہوا تھا کہ نہ معلوم مارشل لاء کی پٹاری سے کس وقت کو گایا کہ ضابطہ برآمد ہو جائے جو ادب اور ادیب کی آزاد کی کو سنسر شپ کی زنجیروں میں نبری طرح جکڑ کر رکھ دے۔الا نمامعلوم خدھے کے پیش نظریہ بات میرے دل کوگلی کہ اگراد یہوں کی براوری کسی طرح منظم ہو سے تو تو ممکن ہو کہ کہ سے منام خود و تھا خاتی کے خود میں مقوبے کا ڈول ڈالے تو ادیبوں کی ایک اجتا کی تنظیم اس کی وقت واقی علم والی اور پڑلیا ہوں کی ایک اجتا کی تنظیم اس کی وصول بالی اور پڑلی کہ شوت کے لیے پہلے بی عالم وجود میں موجود ہو۔ کسی قدر بختا بحثی کے بعد بات اس پر ختم ہوئی کہ سب کے ہا کہ اس کے متفقہ رائے سے اس سلسلہ میں کول اگالاہ ان کھر کے ادیبوں کی ایک اور اس میں سب کی متفقہ رائے سے اس سلسلہ میں کول اگالاہ ان کھر کے ادیبوں کی ایک کونشن منعقد کی جائے اور اس میں سب کی متفقہ رائے سے اس سلسلہ میں کول اگالاہ اسے۔

چند روز بعد یمی حضرات دوبارہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک اعلان کا مسودہ بھی لائے جوانہوں۔ او بیوں کی کنونشن بلانے کے متعلق تیار کر رکھا تھا۔ یہ اعلان 4 دسمبر 1958ء کو آٹھ کنویٹر زکے دستخطوں ہے ہادا کیا گیا۔ دستخط کرنے والوں میں میرے علاوہ ابن الحسن ابن سعید 'جمیل الدین عالی 'ضمیر الدین احم 'عبال الا عبال خلام عباس اور قرۃ العین حیدرشامل تھے۔ کنونشن بلانے کا ابتدائی کام مبلغ 180 ہوں کے کی خطیر رقم ہے ٹرو المواجد آٹھ کنویٹر وں نے بیس روپیہ فی کس چندہ دے کر جمع کی تھی۔ ان کے علاوہ بیس روپیہ کا چندہ شاہرا المحدد اللہ تھے۔ نے والا تھا جو کنونشن کی استقبالیہ سمیٹی کے صدر مقرر کیے گئے تھے۔

اعلان کاشالع ہونا گویاسر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مترادف تھا۔ کچھ ادیوں کو گلہ تھا کہ یہ آٹھ افراد فود بڑ ہی کیوں کنونشن بلانے کے خدائی فوجدار بن بیٹھے ہیں؟ کسی کو شبہ تھا کہ فوجی حکومت کے اشارے پرایک شاابا۔ الله علی الدودوانشوری کے سب انڈول کو ایک ٹوکری میں جمع کر کے مارشل لاء کی جمولی ڈال دے۔ ان شکوک و خاکس وردوانشوری تقویت اس وجہ سے بلتی تھی کہ میں اُس زمانے میں صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹر یئر المائی تقا۔ چنانچہ 4 دسمبر کے اعلان میں میرا نام کچھ اس طرح کھٹکتا تھا جس طرح آئینہ خانے میں ایک بچھ المائی المائی ہے۔ میرے لیے برنا آسان تھا کہ ان شکوک کے ازالہ کے لیے میں اس سارے کاروبار سے دستبروار المائی ہواتا کین ایپ گروہ چیش کا جائزہ لے کر میں نے نہایت ایمانداری سے بہی سوچا کہ انفاق سے آج کل الله ہوجاتا کین ایپ معلی اگر اس کا اثر ورسوخ کسی طرح کام میں کارگرائی مہدے پر متعین ہوں 'تو ادیوں کی شنظیم کے سلسے جس اگر اس کا اثر ورسوخ کسی طرح کام میں افران میں لاناچا ہیں۔ اب تقریباً 24 برس کے بعد چیچے کی طرف دیکھا ہوں تو مجھے یقین ہوجاتا ہے افراد کام میں اگر اس کا اثر ورسوخ کسی طرح کام میں افران میں اگر اس کا میں مقصد بت شامل نہیں افراد یک قررے گا۔ خدمت گزاری کے اس جذبہ میں کسی وقت بھی کوئی ایسی مقصد بت شامل نہیں الراورادی کی شرافت اور شان کے منافی ہو۔ بید دوسری بات ہے کہ پچھ لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں کا موجود تھیں اور غالبا اب تک موجود ہیں۔ خداجانے غلط فہمیوں کی بید وحدد کبھی دور بھی ہوگی ہوگی انہیں۔ مائی مور وہے۔ اس کے علاوہ میراضمیر ہے جو میر ساور منائ میں مرف گلڈ کاکھلار یکارڈ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ میراضمیر ہے جو میر ساور منائ میں مرف گلڈ کاکھلار یکارڈ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ میراضمیر مے جو میر ساور میان کی بیان دونوں کے چیش نظر مجھے ہرگز کوئی شرمندگی لاحق خبیں ہے۔

4 دمبر کے اعلان کے بعد شاہد احمد وہلوی 'جیل الدین عالی اور عباس احمد عباسی اپنے چند دوسرے رفقاء نم کونش کی تیاریوں میں اس طرح مصروف ہوگئے جو انہی کا حصہ تھا۔ خاص طور پر جیل الدین عالی کی فک مخت اور نہایت اعلیٰ درجہ کی انتظامی صلاحیتوں ہے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ اُن کی دن اُن اُروشش اور جدو جہدے آخر 29 '30 اور 31 جنوری 1959ء کو کُل پاکستان رائٹر زکونشن کر اچی میں واکھ۔

لون میں 212 اویب شریک ہوئے جن میں سے 60 مشر تی پاکستان سے آئے تھے۔ ملک بھر میں سے پہلا ماکہ ہوائے اور ہر زبان کے اویوں کی آئی تعدادا کیک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی تھی" بچوہا دیگرے نیست" پلا کے دالے حمال' جذباتی' بوشلے' بے چین اور زودر نج افراد کا اتنابراا جماع طرح طرح کے تناو' کھپاؤ' کشاکشی اگر رفجوں سے خالی نہ تھا' لیکن مجموعی طور پر سب مندو بین نے کنونشن کی کارروائی میں بھر پور حصہ لے کر ائے سپاکتان رائٹرز گلڈی بنیاد ڈال دی۔ کنونشن کاکام جن خطوط پر آ کے بڑھا' وہ پچھاس طرح تھے:۔ بیجوں کہ کی بیان شست (صبح) مندو بین کے ۔جی-اے ہال کراچی میں جمع ہوئے۔ پر وفیسر مرزا میں مندو بین کے ۔جی-اے ہال کراچی میں جمع ہوئے۔ پر وفیسر مرزا میں مندو بین کے خطبہ استقبالیہ پڑھااور آٹھ ابتدائی کنو بیزوں کی شاہد احمد دہلوی نے خطبہ استقبالیہ پڑھااور آٹھ ابتدائی کنو بیزوں کی جماعت ختم کردیئے کا اعلان کر کے باقی ساری کارروائی مندو بین کی جماعت ختم کردیئے کا اعلان کر کے باقی ساری کارروائی مندو بین کی

صوابدیدیر حچوژ دی۔

حفیظ جالندهری کی تحریک پر مندومین نے جمیل الدین ال

ستیج سیرٹری نامزد کیا۔

حامد علی خان صدر جلسه منتخب ہوئے۔اسٹیرنگ سمیٹی کی تفکیر

بحث اور 56 اديول يرمشمل اسٹيرنگ سميٹي كانتخاب لونواد برل

مشتل سات ذیلی تمیشیال منتخب موتیں۔ پہلی تمینی ادار معنفین پاکز

کے قیام اور اس کے دستور کی تشکیل کے متعلق دوسری اد بوں کا ؟

اور تحفظ حقوق۔ تیسری یا کستانی او بیوں کے داخلی اور خارجی ما ا مطالعه اور سفار شات\_ چوتھی سمیٹی کابی رائٹ قانون اور معن

ناشر کے باہمی امور \_ یا نچویں سمیٹی ادیوں کے دار الاشاعت کا آیا

چھٹی سمیٹی قوی اور علاقائی زبان وادب کی تروی ورتی رالی ممیٹی متفر قات اور رابطہ۔

2896 قرار دادیں جو اطراف ملک سے موصول ہوئی تھی'

ان منتخب شدہ ذیلی کمیٹیوں کے سپرو کردی گئیں۔ کمیٹیوں کی کارروائی تاشب۔

اسٹیرنگ سمیٹی کا اجلاس۔اس کے سامنے کمیٹیوں کی مظور شرہ تالا

پیش ہوئیں۔ ان پر بحث ہوئی اور ترمیمات کی گئیں۔ چرزل کمیٹیوں کا کام جاری رہا۔

، بیم پوسف جمال حسین *مدر منتخب ہوئیں۔* 

گلڈ کے وستور کامسودہ اجلاس عام کے سامنے پیش ہواجس بربحث ہوئی۔سہ پہر تک تمام قرار دادیں منظور ہو گئیں۔

ساڑھے تین بجے 31 جوری 1959ء سے 24 اپریل 1960ء تک کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کے عبوری انتخاب ہوئے جس کا نبی

> مركزى عهد يداران سيرٹري جزل\_\_\_\_قدرت الله شهاب

بەتھا:-

اعزازي خازن \_\_\_عبدالعزيز خالد

دوس ی نشست (سه پیر) (صرف مندوبین)

30جۇرى

31جۇرى يىلىنشىت

(2)

(صرف مندوبین)

اعزازى افسر رابطه ..... جميل الدين عالى طقه کراچی ہے جميل جالبي شابداحددبلوي شوكت صديقي فلام عباس قرة العين حيدر علا قائی معتمد أبن سعيد طفيل احرجمالي حلقه مغربی پاکستان سے احدرابي اعجاز بثالوى امير حمزه شنواري ستيد فارغ بخاري سيدو قارعظيم فيخناياز صوفى غلام مصطفى تنبتم باجره مسرور اشفاق احمــــ علا قائي معتمد حلقه مشرقی پاکستان سے ابوالحسين ابراجيم خان دبوان محمداظرف ڈاکٹر عبدالحیّ

سجاد حسين

ستدولی الله بیگم مش النهار محمود عبد القادر عسکر بن شخ عسکر بن شخ غلام مصطفیٰ متین الدین احمد علاقا کی معتمد اکٹر مدادی عدالجت نریس الدین احمد

ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے صدارت کی۔ گلڈ کامنشور بڑھا۔

کلد کا مسور پڑھا۔ کونشن ختم ہونے کے اعلان کے ساتھ سٹیج سیکرٹری نے گلا کے فنی

سیرٹری جزل کو چارج دیا۔

ڈاکٹر جاوید اقبال' ڈاکٹر سیّد سجاد حسین' پروفیسر ممتاز حسین ادر پردفیر ابور شد نے ادبی مقالے پڑھے۔ س

سیرٹری جزل نے تقریر کی۔ من میں کی دینجیاں میں میں

مندوبین کی درخواست پر صدر مملکت نے بھی تقریر کی اور گلا کا دس ہزار روپیہ کاذاتی عطیہ دیا۔

چھاپے کے حروف کنونشن کی روئیداد کے پیچے وہ گر ماگری 'وہ گہما گہی 'وہ دھاکہ خیزی اور وہ دھا ہو گڑی ہان کرنے سے قاصر ہیں جو اس کے ہر جلنے اور ہر کمیٹی کا طر وُ اعتیاز تھے۔ ہر بحث مباحث میں گری گفتار کی شدن اور صدت بھی سیاتی تنازعات کا رنگ اختیار کر لیتی تھی 'بھی لسانی اور علا قائی اختلا فات کی تلخیاں انجر آتی تھیں' بگی داتیات کی آن اور انا کا شدید محمر او ہوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھول شروع ہو کہ گراؤ ہوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھول شروع ہو کہ گڑائی مازی کا یہ کھوچ اور لعن طعن کے بعد جب کوئی سازی کا یہ کھوچ اور لعن طعن کے بعد جب کوئی اسازی کا یہ بنیادی مقصد میں کا میاب ہو کر اپنے آخری اجلاس کے لیے جمع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی مندو بی کی مندو بی کی کر بیٹھ چکے تھے۔ سب سے زیادہ گلا جمیل الدین عالی کا بیٹھا ہوا تھا۔

جب انتخابات کالمحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینئراد ہوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سکرٹری ہزل کے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے مید اعتراف ہے کہ انجمن سازی کے بھیڑوں سے نیٹنے کے لیے میری ملاحت کا محدود ہے۔ اس کے علاوہ مجھے احساس تھا کہ میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خواہ مخواہ بنیاد شکوک و شہان کا غبار بدستور چھایار ہے گا۔ میں نے ان خدشات اور اپنی ذہنی ہی کچاہٹ کا ذکر کئی افراد سے کیا کین کوئی اسے ممرا غذرائل سمجھ کرٹال دیتا تھا۔ کوئی اسے میری کسرنفسی پر محمول کر کے روکر دیتا تھا۔ ایک محفل میں تو کوی جسیم الدین نے اپنیا گا

31 جنوری آخری نشست 4 بجے شام جلسہ عام للادا فی آخری فیصلہ اس طرح دے دیا"ارے بھائی اب تم ہم سے بھاگنا چاہے گا بھی تو بھاگ سکے گا نہیں۔گلڈ نیا پہے۔اں کی سواری کے لیے ایک شور گھوڑا در کارہے۔تم پریذیڈنٹ ہاؤس میں پلا ہوااچھا سرکاری درباری گھوڑا ہے تم ادے بہت سارے کام آسکتا ہے۔ اب ہم تم کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔"گھوڑے کا افظ میس نے فقط اپنی لان داوانے کے لیے استعال کیا ہے۔کوی جسیم الدین نے دراصل کسی اور چویائے کانام لیاتھا۔

مکرڑی جزل منتف ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب افراد الائل۔ مَیں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری ہر گیٹہ بیڑنوازش علی سے اس خواہش کا اظہار کیا تواس نے منہ بناکر' لڑھاکر اپنامر نفی میں زور زور سے ہلایا اور کہا" صدر اس قدر مصروف ہیں کہ اس تم کی مث پونجیا تقریبات میں اے اوت ہرگز نہیں نکل سکتا۔"

الازمانے کی نوکر شاہی کے تضور میں اویب نام کی کوئی قابلِ قدر جنس عالم وجود میں موجود ہی نہ تھی۔ پچھ ران الا ثابد چند شاعر ول کے نام سے کسی قدر واقف تھے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا ثابد چند شاعروں کے نام سے کسی قدر واقف تھے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا ہا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ او یبوں کی کوئی کنونشن بھی نہ تھا۔ بریگیڈ بیر نوازش علی سے مایوس ہو کرمیس سیدھا صدر ابوب بالا گیادوا بی درخواست اُن کی خدمت میں چیش کی۔

کم قدر تال کے بعد انہوں نے پوچھا'دیمیا میرا وہاں جانا ضروری ہے؟'' "۔ نسس "نہ نسس " نہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔''

" ٹی نہیں سر۔"میں نے جواب دیا" ضروری تو نہیں البتہ مناسب ہے۔"

کھ مزید موال وجواب کے بعد صدرنے کنونش میں جانا منظور کر لیااور ٹیلی فون پر بریگیڈیئر نوازش علی کو تھم اُن کا معروفیات میں 31 جنوری کوشام کے چار بجے سے ایک دو گھنٹے کا وقت رائٹر زکنونشن کے لیے مختل کر ئے۔

ال کے بعد بریکیڈیئر نوازش علی سے جب میری ٹربھیٹر ہوئی او اُن کا مند سُوج کر کیا ہوگیا تھا۔ صدر کے مامی ہوئے اور کا مند دو بائیں جانے ہوئے گھند دو بائی جانے ہوئے گھند دو بھی کہ ایس میں ہم لوگ گھند دو بھی کہ کارس مے ؟

می نے فی الفور بیور و کریٹ کاروایتی عمامہ سر پر رکھا'اوراپنے لیجے میں برف کی سی خنکی ڈھال کر جواب دیا" یہ دِس نہیں'سکیورٹی والوں سے پو چھو۔"ساتھ ہی تابز توڑا کی ہی سانس میں یہ بھی کہا"اور ہاں بریگیڈیئر۔ کے ساتھ دوسے زیادہ پرسٹل سٹاف نہ ہو'ہمارے پاس نشستوں کی کمی ہے۔"

ال کے بعد غالبًا ملٹری سیکرٹری کے ایما پر سکیورٹی والوں کی بھڑوں کا چھتھ کھل گیااور ہمہ وقت سول اور فوجی

حفاظتی اداروں کے بھونڈ میرے سر پر بھنبھنانے اور منڈلانے گئے۔ کوئی مارشل لاءوالوں کی طرف ہے آنا قائل ا انتہا جن بنت بیورو کی جانب سے آتا تھا اور کنونشن میں شامل ہونے والے مندو بین کے نام 'ولدیت' جائے کوئن' اخلاقی معیار 'سیاسی رجحان وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے در جنوں سوال پوچھتا تھا۔ اس صور تحال ہے ہم اسم آتا ہونے کی المرن کی بر آ ہونے کے لیے بیس نے آپی آئی۔ س۔ ایس کی ٹریننگ کو آپی ڈھال بنایا اور ایک پختہ کاربیورو کریٹ کی المرن کی اشتعال طبع کے بغیر جیجے تئے الفاظ میں انتہائی شھنڈک اور مختل سے سب کو یہ کہہ کر فمنا تا رہا کہ کونش میں دئی ما مدار مداور رضاکار کو خصوصی نشان امتیازی جاری کیے جا میں گے۔ جس کسی نے یہ بالی پہنا ہوا ہو' آپ کا فرخ کے اس کا دراؤ میں کے احترام اور عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھیں۔ حفاظتی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے 'کین اس کارداؤ میں کے وقائی یامز احمانہ یا خلل انداز انہ رنگ کا ہرگز کوئی شائبہ نہ ہو۔

چند سر پھرے سکیورٹی افسر پچھ مزید بحثی بحثی کرنے کی کوشش شروع کرتے تھے تو میں پرانے انگریزافرداں کا طرح دوٹوک انداز میں بیہ کہہ کراٹھ کھڑا ہو تا تھا۔

"Well officer, that's all from me."

سکیورٹی والوں کی کشاکش کسی قدر کم ہوئی تو کنونشن کے آخری روز ایک اور افاد آپڑی۔ بین کے بیا۔ اہل میں صبح کے اجلاس میں بیشا تھا کہ پریذیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا۔ اُس نے مرت اور باٹائن سے لبریز لہجے میں جھے بتایا کہ صدر ایوب کو کل رات سے بخار آر ہاہے' اس لیے آج تیبرے پہروہ کونش کا اختای اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیلی فون صدر کے ذاتی معالج بریگیڈیڑا یم بردر کے والے کر دیا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کونش میں آنے سے معذور ہیں۔ حوالے کر دیا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کونشن میں آنے سے معذور ہیں۔

مجھے صدر کے بخار کی خبر کی صداقت پر یقین تو آگیا کین مایوسی بھی بہت ہوئی۔ میں صدر کی مزان ہا؟ کے بہانے دو بجے پریذیڈنٹ ہاؤس پہنچا۔وہ ڈرینگ گاؤن پہنے برآمدے میں ایک آرام کری پردرازتے ادر ہا فائلیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دکیھ کر وہ مسکرائے اور بولے '' میں یو نہی بہانہ نہیں کر رہا'اں وت بی اُٹھ 100 درجہ کا بخارے۔''

" نہیں سر' میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ " میں نے کہا۔ " نہارے ادیب لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ میں بہانہ کررہا ہوں؟ "انہوں نے پوچھا۔ " ادیب جو چاہیں سمجھتے رہیں 'اگرڈا کٹرنے آرام کامشورہ دیاہے تو آپ کو ضرور آرام کرنا چاہے۔ " " بجھے لوگ تو یمی سمجھیں گے کہ یہ اُن پڑھ فوجی آدمی ہے۔ پڑھے کھے لوگوں کاسامنا کرنے ہے ہاگ گا۔ صدر ایوب نے کمی قدر سنجیدگی اور کمی قدر نداق ہے پوچھا۔

" نہیں سر۔" میں نے کہا" جب انہیں معلوم ہوگا کہ آپ کو 100 درجہ کا بخار ہے تو وہ خواہ ٹواہ ایا کیا سبھیں کے اور اگر پچھ لوگ ایسا سبجھتے بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بخار آخر بخار ہے 'وہ بھی 100 درجہ کا۔" الاطف تو میں نے اپنے لہے میں کوئی طنزیہ انداز سمونے کی کوشش نہیں کی تھی الیکن میری بات سن کر اب کو اور میری بات سن کر اب کو اور اور اور خواہ مخواہ اور میری بات کی بیاری بھی نہیں ہے۔ نوازش اور سرور خواہ مخواہ . اید مراخیال ہے میں کو نشن میں آؤل گا کوئی تقریر بھی کرنا پڑے گی ؟"

"فی نیں سر۔ آپ کی طرف ہے ہم نے کوئی تقریر نہیں رکھی۔ آپ اگر ہماری چند باتیں سن ہی لیس تو ہمارے بن بالا اور انہے۔"

"Good"صدرانوب نے کہا" میں ضرور وقت پر آ جاؤل گا۔"

کے بین تھاکہ جلنے کے اختتام پر سامعین ضرور صدر مملکت سے بھی پچھ سناچا ہیں گے، کیکن میں نے جان پردگرام میں اُن کی کوئی تقریر نہ رکھی تھی، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو صدر کے سیرٹری کے طور پر میرافرض منصبی اُن کی تقریر کاڈرافٹ تیار کر کے اُن کی خدمت میں پیٹر کرتا 'کیکن آج میں نے ایک سوچا سمجھا خطرہ مول پال کی تابی اضافی کرتا 'کیونکہ کونشن میں صدر مملکت کے منہ سے میں پالا کی تابی اضافی کو تابی اضابی دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹوہ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیں اوب الل کے ہوئے فقرے نہیں سناچا ہتا تھا بلکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹوہ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیں اوب کے متعلق صدر ایوب کے اینے ذاتی خیالات کیا ہیں؟

لوائن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاضرین اور چیف مارشل لاء کہ وکر تالیوں سے اُن کا استقبال کیا۔ تین ماہ سے ابوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارشل لاء فرکے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں مائل مرزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سجھنے لگے ہوں گے۔ غالبًا ہی وجہ سے ہال میں مائل مرزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سبجھنے لگے ہوں گے۔ غالبًا ہی وجہ سے ہال میں اِن اور کھا در کر انہیں سامعین کی انگی صف میں لا کے میں نے انہیں روکا اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گھر گھار کر انہیں سامعین کی انگی صف میں لا کان کے لیے ایک خالی کرسی محفوظ رکھی گئی تھی۔ صدر ایوب کے کان تو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے ، لیکن کی اُن نے کہاں تو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے ، لیکن کی اُن نے کہا ہوا کھا کی دے رہا تھا اور وہ ہم سب کو قہر آلود کی کی میں سے مولوں سے تھے۔

ہن مرے لیے اس سے بھی زیادہ تعفیٰ مرصلہ اس وقت آیا جب بابائے اردو نے سٹیج پر آگر کر سی صدارت سٹیم بکرٹری کی حیثیت سے جمیل الدین عالی ان کے ایک طرف بیٹے اور منتخب شدہ سکرٹری جزل کے طور ن کے دو مری جانب بیٹھنا پڑا۔ مملکت کے مطلق العنان صدر کو بیٹچ سامعین کی صف میں بٹھا کر اُس کے ابافود سٹیج پر چڑھ کر براجمان ہونا بظاہر بڑی غیر متوازن اور اہانت آ میز جسارت نظر آتی تھی۔جولوگ اس ورت حال پر پہلے ہی سے چیس بجیس تھے 'اُن کے لیے تو خاص طور پر حرکت زخم پر نمک چیٹر کئے کااثر رکھی فی پہلے تک بعد میں سارا عرصہ بڑی کوشش اور محنت سے صدر الیوب کے ساتھ آئکھیں ملانے سے گریز کر تارہا۔ اُن سے آٹکھیں چار کے بغیر میں و قافو قائتکھیوں سے انہیں چوری چوری جھانک لیتا تھا تاکہ اُن کے پہر کے اتار چڑھاؤسے اُن کے ذہنی رقی عمل کا جائزہ لگارہے۔ جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تومیں نے محوں اُلا کہ صدر ایوب کا چہرہ یکا کی سرخ سا ہورہاہے۔ میرے دل میں کئی طرح کے وساوس نے سر اٹھایا۔ شاید مدرا کا لا اُلا کے ایوبی شاہوا اُلا اُلا کا یہ سور تا کی اور بیٹھا اور این سیکرٹری کو سامنے سینے کے اور بیٹھا اوا اُلا کے ایک تو نے ہوئے دو شردان کے مزاج کا پارہ چڑھ رہا ہو 'لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کے۔ جی-اے ہال کے ایک ٹوٹے ہوئے دوشدان سورج کی کر نیں براور است جناب صدر کے منہ پر پڑ کر انہیں تک کر رہی ہیں۔ ہارے پاس اس کا کوئی علان اُدفاد ایوب خان صاحب نے خود ہی کنونشن کے چھے ہوئے پروگرام کا کتا بچہ کھول کر پھیلا یا اور دھوپ سے بچنے کے لے اسے اپنی آٹر بنالیا۔ اُس کے بعدوہ ہمہ تن کنونشن کی کارروائی سننے میں منہمک ہوگئے۔

بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا خطبہ صدارت انہوں نے نہایت غور سے سنا اور کی جگہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ساتھ مل کر انہوں نے تالیاں بجانے میں بھی حصّہ لیا۔ چند مقامات پر جہاں بابائے اردو کو بزی گرم جو ثی اور ملی کیے ہے۔ ملی کیے تھے:

"ہمارے ادب میں جو جمود پایا جاتا ہے' وہ بہت غور طلب ہے ۔۔۔۔۔اب ہمیں ذہنی اور ادبی جمود کو توڑنے کے لیے وہی کرنا ہو گاجو اٹھار ویں صدی میں فرانس میں انسائیکلوپیڈسٹ (Encyclopaedists) نے کیا تھا۔ اس عالی ہمت 'جر اُت مند مفکر وں کی مختر جماعت نے علم و تھمت کی سمح روشن کی اور اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا قلع قمع کرنا شروع کیا۔ کا کنات اور انسان 'ریاست اور معاشرہ 'کہ بہب اور اخلاق کے قدیم نظریات اور روایات کو بڑی جراکت اور آزادی سے عقل و تھمت کی کسوٹی پر کسااور جملہ علوم انسانی کو نئی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس انسائیکلوپیڈیا نے خیالات میں تغیر عظیم پیدا کر دیا اور ملک میں بیداری کی ایک نئی لہر دوڑادی مگر حکومت اور کلیساد و بڑی قوشی در بے آزار ہو گئیں۔ طرح

طرح کی سختیاں کی گئیں ، تکلیفیں پہنچائیں گی۔ حکومت کی طرف سے کتاب کے چھپنے کی ممانعت کردی گئی۔ مطبع میں چھپنے کی ممانعت کردی گئی۔ مطبع میں چھپنے وقت مضامین میں تحریف کر کے کتاب مستح کردی گئی، لیکن باوجود ان تمام موانعات اور مصائب کے ان علم واوب کے شیدائیوں نے کام جاری رکھااور ان ہی مترب اور ستم رسیدہ ادیوں کے افکار و خیالات نے اس عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی جو "نقلاب فرانس" کے نام سے مشہور ہے۔۔۔۔۔۔"

"ہماری قوم میں بھی ہماری ہی زندگی میں ایک ایبا ذہنی انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ یہ انقلاب مرسید احمد خان کی ٹرخلوص سر فروشانہ مساعی ہے عمل میں آیا۔ میں ایپ آپ کو بہت فو انقلاب سرسید احمد خان کی ٹرخلوص سر فروشانہ مساعی ہے عمل میں آیا۔ میں ایپ آپ کو بہت فو ان نصیب سمجھاہوں کہ مجھے قوم کے اس مصلح اعظم کو قریب ہے دیکھے اور اُن کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ سرسید نے جس وقت اس منزل میں قدم رکھا تو مخالفت کا طوفان برپاہو گیا۔ لعن طعن سب وشتم کی ہو چھاڑ ہونے گی۔ کفر کے فتوے صادر ہوئے اور طحد ' دجال ہم کرنان کے خطاب عطا ہوئے۔ اس نے سب کچھ سہااور اپنے عزم پر قائم رہا ۔۔۔۔۔"

"ایے لوگ بی نوع انسان کے محن ہیں اور زندہ جاوید ہیں۔ ہمیں اُن سے سبق مامل کرناچاہیے۔ صرف جمیں بناوینا قرار دادیں منظور کرنایا حکومت سے امداد حاصل کرنا کافینہ ہوگا ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کام سے مرادیہ نہیں جو سرکاری دفتر وں میں ہوتا ہے کہ 9 بج آئے اور 4 بج چلتے ہے۔ یہ کام جو ہمیں کرنا ہے 'پوری قوت سے کرنا ہوگا۔ دن رات اگر می مردی 'بارش سے بے نیاز ہو کر کام سے عشق ہونا چاہیے۔ عشق نہیں تو وہ کام نہیں ہے گار

"سلطنوں کے تخت الث جاتے ہیں۔ قومیں فنا ہو جاتی ہیں۔ تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ لین اُن کے ادیوں کے کارنامے زندہ رہتے ہیں .....ادیب قوموں کی اصل پو نجی ہیں۔اس یونجی کی حفاظت ادر گلہداشت قوم کا مقدی فرض ہے ....."

"ادب ایک شریف پیشہ ہے۔ اُس کی شرافت پر آئج نہ آنے و بیجئے۔ راستی اور خلوص اُپ کا شعار ہونا چاہیے۔ آپ اوب کے ذریعہ قوم کے اخلاق اور کر دار بنانے 'روش خیالی اُپ کا شعار ہونا چاہیے۔ آپ اوب کی تاریکی مٹانے میں بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے پہلانے اور باطل خیالات اور اوہام کی تاریکی مٹانے میں بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے پیچھے ایسی یادگار چھوڑ جائے کہ آئندہ تسلیس اس سے فیض حاصل کرتی رہیں۔ "

بارے دنیا میں رہو غمردہ یا شاد رہو ایسا کچھ کرکے چلو یاں کہ بہت یاد رہو

مولوی عبدالحق کی تقریر کے بعد جار مقالے پڑھے گئے۔ خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال کے انگریزی

مقالہ جو"ادیب' قوم پرتی اور لادینیت' کے موضوع پر تھا' صدر ابوب خان نے نہایت غور اور توجہ سے سا' ماا کے بعد گلڈ کے منتخب شدہ سیکرٹری جزل کے طور پر میری کچھ کہنے کی باری تھی۔ میں نے بھی اگریزی میں"ادر اور آزادی تحرین" پرایک مضمون پڑھا۔ پہلے تو صدر ابوب اپنے سیکرٹری کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر کی لڈر توجہ کی بار سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تو خالباوہ مجی ہوئے اور بھی مسلوں کے پھے صول کاڑ ہوئے اور کسی مقام پر مسکراتے اور کسی جگہ اثبات میں سر ہلاتے رہے۔ میرے مضمون کے پچھے صول کاڑ درج ذیل ہے:۔

''اس سے پہلے کہ ادیباوراس کی آزادیؑ تحریر پڑھتگو کی جائے' یہ بہتر ہے کہ اُس کی ذمہ داریوں کی وخاد کر دی جائے ..... وہ ذمہ داریاں یہ ہیں:۔

- (1) ادیب کسی حیثیت سے بھی قانون سے بالا نہیں ہوتا۔
- (2) وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک کاو فادار نہیں ہوسکتا۔
- (3) کسی ایک نظریہ کی تبلیج کرتے ہوئے Poetic Licence شاعری کی آڑلے کر کسی دوسرے نظ پر عمل پیرانہیں ہو سکتا۔

"بیہ حدی تمام اچھے شہریوں پر عاکد ہوتی ہیں الیکن ان کا اطلاق زیادہ شدت ہے ادیب پر ہوتا ہے کیو نکہ وہ ہر لیمے عوام کی نظروں میں رہتا ہے۔ جو کچھ وہ لکھتا ہے ، ضروری نہیں کہ یاد کے خزانے میں گم ہو جائے۔ اس کے برکس یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آواز کی گونج صدیوں تک سائی دیتی رہے۔ ادیب جتنا زیادہ مقبول ہوگا اُ آنا ہی اُس پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوگا۔۔۔۔۔ اثر انداز ہونے کی اہلیت ادیب کے لیے نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی۔مصیبت یہ کہ ادیب جسے غیر معمولی فرد کو عام ترازومیں تولا جا تا ہے۔ اگر آپ کوادیب میں کوئی کی ہے کہ ادیب جسے غیر معمولی فرد کو عام ترازومیں تولا جا تا ہے۔ اگر آپ کوادیب میں کوئی کی جائزے یا آپ کی نظر کا قصور ہو۔"

"ادیب آپ سے برداشت کی نہیں افہم کی بھیک مانگا ہے۔ مجسٹریٹ یا پولیس السکڑکا فہم۔ ایک اعلیٰ اقدار میں یقین کرنے والے کا فہم۔ ایک اعلیٰ اقدار میں یقین کرنے والے کا فہم۔ ایک سچائی کے برستار کا فہم۔ آپ چور کو پکڑنے کے لیے کسی دوسرے چور کی خدمات ماصل کر سکتے ہیں کیکن ادیب کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑھنے والے کی تلاش کرنا ہوگی۔ سرکاری افسر جوادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری شلوں اور افسر جوادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری شلوں اور یا دواشتوں تک محدود ہے اور اُن کی زندگی کے کوئی لمحات کتابوں کی قسمت میں نہیں تووہ بادداشتوں تک محدود ہے اور اُن کی زندگی کے تولی لمحات کتابوں کی قسمت میں نہیں تووہ بمیشہ ادب کو غلط سمجھیں گے اور اُسے حقارت سے دیکھیں گے۔ یہ سرکاری افسر بھی ای

ھیتت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جسمانی سزائیں ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی عذاب ہوں ادریہ کہ دنیا کے تمام قانون اور سائنس کی تمام ترقی وہ زنجیرا یجاد کرنے سے قاصر ہے جو علم ادر بیائی کو جکڑ سکے۔"

"ادیب کی آزادی کے لیے دوسراخطرہ اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاصلے اور دنت کی صدول سے ماورا ہو کرزندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اُن جانی اور اُن دیمی حقیقتوں کو مجھوتا ہے اور اُن کی صدول سے ماورا ہو کرزندہ مکن ہے 'آج کی زندگی کی صلحتوں اور تقاضوں کے بالکل بھس اورائ کے مستقبل کے خواب ممکن ہے 'آج کی زندگی کی صلحتوں اور تقاضوں کے بالکل بھس اور اس کے ہول۔ وہ نہ پاگل ہے نہ غدار بات صرف اتنی ہے کہ اس کی نظر زیادہ گہری اور اس کے جذبات آپ سے زیادہ شدید ہیں۔اگر آپ ان بلندیوں کا حساس اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تو آب اور یہ کے ساتھ کم کھی انصاف نہ کر سکیں گے۔"

"ادیب کی آزادی کو تیسرا برا خطره آس کی اقتصادی پست حالی ہے۔ ہمارے ملک میں کا بیان اس لیے نہیں بہتن کہ وہ سستی نہیں اور تعلیم عام نہیں۔ جو خرید سکتے ہیں 'وہ پڑھتے نہیں۔ جو پڑھناچا ہے۔ بہن۔ جو پڑھناچا ہے۔ اس تمام تصاد میں صرف ایک شخص فا کدہ اٹھا تا ہوادہ وہ ناشر ....."

"ادیب کی آزادی کے لیے ایک اور بھی خطرہ ہے۔وہ خطرہ بیر ونی ہے۔ہماراملک ایک چوٹا ساملک ہے۔ ہم غریب ہیں۔ ہم نے اپنے معاملات کو الجھادیا ہے۔ان الجھنوں کی وجہ ہے ہمارے کئی ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں۔ مدد دینے والے ہمدرد' نداق اڑانے والے ہمدرد' ہمددی کے پردے میں دشنی کرنے والے ہمدرد....."

"آج جبکہ مارشل لاء کے 69 ضابطے میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی ہیں ہیں ہما ہیں ہیں ہما ہوں ہوں ہیں ہما ہوں ہوا ہی کہ میری اتنی آزادی برقرار میری آگر میری اتنی آزادی برقرار رے تو یہ میرے لیے قابل قبول ہے۔"

ہرچہ باداباد کشی من در آب انداختم کے مصداق میں نے بھی آج موقع پاکر آزاد کی تحریر پراپنے دل کا کچھ غبار نکال باہر کچھنکا۔ تقریر ختم کر کے جب میں واپس اپی کری پر بیٹا تو بابائے اردو نے مجھے دو تین بار شاباش شاباش کہا۔ پھر مسکرا کر بولے "اب تمہارا کیا ہے گا؟ ایک تو تم صدر کو نیچ بٹھا کرخود سٹیج پر پڑھے بیٹھے ہو۔ دوسرے ایسی تیز تقریر بھی کرڈال۔" پھر کچھ سوچ کروہ خود ہی بولے "خیر کوئی بات نہیں 'نکال دیے گئے تواجمن میں بھلے آنا۔"

آخریں بابائے اردو نے صدر الیب کو مخاطب کر کے کہا "محرم صدر پاکتان۔ حاضرین جلسہ آپ سے بھی کچھ ارشادات سننے کے آرزومند ہیں۔ اگر آپ اس جلسہ سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگ۔"

یہ سن کر صدرایوب نے پہلے تو بھے گھور کر دیکھا 'کیکن پھریہ دعوت قبول کر کے اٹھ کر سنچ پر آھے اور انہوں نے نہایت خوداعتادی ہے انگریزی میں فی البدیہہ تقریر کی جس کے کچھے حصوں کا اردوتر جمہ درج ذیل ہے:

"جھ سے کہ دیا گیا تھا کہ جھ سے کسی تقریر کے لیے نہیں کہاجائے گاادرائی لیے بین نے اپنی کرسی آرام سے سنجال لی۔اب جھے مرکو کیا گیاہے کہ بیں پچھ کہوں۔ بین تقریر پر تیار نہیں ہوں اور الیے الیے اہلِ علم و فضل سامنے ہیں۔ جھے اعتراف کر لیناچاہے کہ بین آپ کا کارروائیوں سے بہت متاثر ہوا ہوں ..... جھے یہ دکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے مقررین میں تخلیقی اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ جھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات باکتان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی ....."

"أیک فوجی کی سادہ زبان میں پاکتان کا نصب العین بہت واضح ہے۔انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر آرام دہ بھر پور اور مکمل زندگی۔ایک مضبوط اور ترقی پند معاشرہ .....اس کے لیے ہمیں گہری بنیادوں پر منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل کام کی ضرورت ہے .....کام کا مطلب سے نہیں کہ صرف عمال حکومت یا فیکٹر یوں کے مز دور کام کریں۔ ہم سے ہرایک کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر کام کرنے والا پاکتان کی مشین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ۔

'مام کے سلسلے میں ہمیں اعتاد ہونا چاہیے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔اس سلط میں ادیب اور دانشور بہت اہم کردار اداکر سکتے ہیں۔ وہ بردھتی ہوئی مادیت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔گواس دنیامیں ہم مادیت کی طرف سے آٹکھیں بند نہیں کر سکتے گر اس کی قوت کواسلامی نظریات کے تا بح کر سکتے ہیں ....." "ہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ آج ذہن انسانی کی تسخیر کے معرکے پاہیں۔اس سلسلے میں آپ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان می مال نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔"

"کی نے یہ مئلہ اٹھایا ہے کہ سنسر کے قانون کا وجود تخلیقی قونوں کو دیادیتا ہے۔ ہاں میہ افٹگوار بات ہے' لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اُسے آٹھ کروڑ انیانوں کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔"

"اگر کوئی شخص اپنے وطن میں غیر ملکی مفادات اور غیر ملکی نصب العین کی پر ورش کرتا ہے نودہ بینا اپنے ملک کے لیے نا قابل پر داشت ہے۔ یہ ایک افسوسناک صور سے حال ہوگی جس کامنا لمہ بے جھجکے اور مضبوط دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ کوئی ادیب اتنا بڑا ہوکہ وہ مریخ سے باتیں کے۔اگر اُس نے مادر وطن کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو میں اپنے فرض میں کو تاہی کروں گا۔اگر اُس سے بازیرس نہ کروں ....."

"میری کوشش بیر رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے میں اُن کی مدد کی جائے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے لائحہ عمل پر چلنے سے کوئی نہیں ردکے گا۔ ہر شخص کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے اور ہم آپ کے لیے اُد کی گھ مکن ہے 'کریں گے "…………

"آن کے نے انظامی ڈھانچ کی زبان برسمتی سے مارشل لاء کی زبان ہے "لین ہم فات کے نے انظامی ڈھانچ کی زبان برسمتی سے مارشل لاء کی زبان ہے "لین ہم فات نرم سے نرم تر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے پیندنہ کرتے ہوں کی اگر آپ نیوں اور طریق کار پر غور کرتے رہیں تو دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد اسے یک عمدہ لائحہ عمل سے بدل دیں گے جس سے انھرام ریاست کے ضوابط مرتب ہو انگر گئی ہے "

زجب میں ایوانِ صدارت میں اپنے دفتر پہنچا تو فضا خوشگوار تھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کاپاؤں۔ نثن کے اجلاس سے ہشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیرٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود سازگار ہو گیا'لیکن رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کا *سیکر*ٹری جنرل منتخب ہو کرمیّں پیج در پیج الجھنوںادر فلافہیول کے گر داب میں سچینس گیا ہوں۔

ایک البحن تو بیر تھی کہ چند ادیبون کا ایک گروہ جو گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا تقریبات میں خوشد لی سے شامل بھی ہوتا تھا 'لیکن کسی معقول دلیل یا ثبوت کے بغیر بیہ حضرات ای شک وشہ پر بھے تھے کہ ہونہ ہویہ تنظیم کسی خفیہ مقصد کے لیے حکومت کے ایماء پر معرض وجود میں لائی گئ ہے۔ مُزمن مُن کا طرح مُزمن شک بھی آسانی سے رفع نہیں ہوتا۔ اس کا واحد علاج گلڈ کی 23 سالہ تاریخ ہے جو سب کے سانے ایک کھلی کتاب کی طرح حاضر ہے۔

دوسری اُلجھن سے بھی کہ گلڈ قائم ہوتے ہی نوکر شاہی کا ایک مضبوط اور مخصوص عضر بھی اس کے ظاف گوار
سونت کر اُٹھ کھڑ اہوا۔ مغربی پاکستان کے گور نر نواب کا لا باغ سے لے کر کئی مرکزی وزیر 'سیرٹری اور مختلف در بول
کے محکمانہ افسر گلڈ کے نام سے بدکتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر کسی نہ کسی طرح کی کاری ضرب لگانے ہ
نہ چو کتے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے اس کی مختلف وجو ہات تھیں۔ بیور و کر ایسی کا ایک طبقہ اس غلط آئی ٹی مبتلا تھا کہ ہم نے صدر ایوب کو کا میابی سے بے و قوف بنایا ہے اور اس کی سرپرستی حاصل کر کے بائیں بازو کے فیم
محت و طن دانشور وں کی پشت پناہی کے لیے ایک خطر ناک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ چند بار مجھے کا بینہ میں پٹی ہوکر
گلڈ کی صفائی میں طرح طرح کے احتمانہ سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ بعض او قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدر
ایوب کے علاوہ ساری حکومت میں اور کوئی گلڈ کا ہمدر داور بھی خواہ موجود نہ تھا۔

اس کے علاوہ بیور وکر لی کی طبع نازک پر غالبًا یہ بات بھی گراں گزرتی تھی کہ یہ دودو کھے کے ادیب کل تک تو کسمیرس کی حالت میں جو تیاں چھاتے پھر اکرتے تھے "لیکن اب اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری تقریبوں میں بھی ہو ہو کر در اٹھائے جلے آتے ہیں۔ نہ لباس مناسب 'نہ حلیہ درست 'نہ آداب مجلس سے آشنا 'لیکن جہاں دیکھو وہاں کباب کما ہمری کی طرح موجو د۔ ایک بار میں نے حکومت کے سامنے یہ تبویز پیش کی تھی کہ بیور وکر لیں کے اولی کے طبقہ کو گؤ اللہ کا کچھ حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چاہیے تاکہ اُن کا ذہنی افتی کی تقدر کشادہ رہے۔ جملہ افسران کرام فیات اپنی تو بین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات و نظابات کا تقریب منعقد ہوئی۔ حسب معمول وزیروں 'امیر وں 'اعلیٰ افسروں اور بیرونی سفیروں کی تعداد سینکڑوں میں موج تھی۔ میں برے سپروتھی۔ میں باری باری باری سے ہرائزائہا۔ تھی۔ صدر کے سیکرٹری کے طور پراعزاز پانے والوں کی فہرست میرے سپروتھی۔ میں باری باری باری باری اور مدر کے نام پکار تا تھا۔ ہر شخص آئی مخصوص نشست سے اٹھ کر آتا تھا۔ اپنا تمنہ یا سند وصول کرتا تھا ور مدر کے میا علی تو میں نو تی تو میں نو تھیں نو میں نو تھیں نے مدر ایوب کر کے یہ اعلان کیا۔

"مسٹر پریذیڈنٹ سر۔ سرکاری اعزازات کی فہرست کمل ہوگئ۔ اب میں آپ سے

در فواست کرتا ہوں کہ براہِ مہر یانی پاکستان رائٹرز گلٹر کے ادبی پر ائز جیتنے والے ادبیوں میں العالت تقسیم فرمائیں۔"

آل مقعد کے لیے راولپنڈی کے الوان صدر میں ایک سادہ سی نقریب منعقد کی۔انعام جیتے والوں میں ثور کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تھے۔ جب وہ انعام بُوّنو کی وردی میں ملبوس تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے بری خندہ پیشانی سے اُن کی پذیرائی کی اور اُن کا باتھ میں لے کر جعفر طاہر سے اُن کا حال احوال بوچھے رہے۔ میں بھی نزدیک ہی کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل نے زمی ایک مونچھوں پر ہاتھ کھیرا اور مجھے مخاطب کر کے بولے "تم نے دیکھا، فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے

تين-"

فرطاہر نے دبی زبان سے کہا" بی ہاں حضور - تان کم شنڈ ریک تک ہی رہتے ہیں!"ای طرح کی ایک تقریب لیں "پر عبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا۔ چندروز بعد جھے مغربی پاکستان کے گور نر نواب کالا باغ کا ٹیلی فون نا مخصوص انداز میں بولے" بھائی شہاب! یہ ہمارے محرّم صدر صاحب کس کنجر خانے میں پڑگئے ہیں؟" پاد نواست پر انہون نے وضاحت فرمائی "میرا ہوم ڈیپارٹمنٹ اور پولیس کا محکمہ بڑا سے پاہور ہاہے کہ ہمیں جناب صدر مملکت کس چکر میں بڑگئے ہیں؟"

مائزیددرخواست پرانہوں نے مزیدوضاحت کی "وہ جو"اداس سلیں" نام کی لچر بکواس ہے اُسے فیاشی کے نبط کرکے مقدمہ دائر کرنے کی کمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام ہداب ہم کوگ بھی یہاں صدر صاحب کے خیر خواہ ہی بیٹھے ہیں۔

#### ایسے نازک معاملوں میں مجھی ہم سے بھی یوچھ لیا کریں۔"

نواب کالا باغ اور بیور و کر کیی کے کل پر زوں نے صدر ایوب خان کو بار باریہ تاثر وینے کی کوشش کی کہ مکون کی سرپرتی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سایہ بہت می خطر ناک اور ناپندیدہ شخصیات کی پر ورش ہو رہی ہے۔ ان کمی فیض احمد فیض احمد ندیم قاسمی 'شہید اللہ قیصر' شوکت صدیقی 'عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سرفہرست تھے۔ ان کم برکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تن تنہا فرو تھا جو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لگار ہتا تھا کہ گلا کے برکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تن تنہا فرو تھا جو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لگار ہتا تھا کہ گلا کے برکس صدر کے قریب میں ابوالا ثر حفیظ جالندھری ' نسیم جازی 'الطاف حسین قریشی اور منشی عبد الرحمٰن جیسے فعال اراکین کمی شامل ہیں۔ لطیفہ کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے بچھ ممبر ایسے ہیں کہ جس اجلاس میں خواتین موجود ہول کے ممبر ایسے ہیں کہ جس اجلاس کے برکس کچھ ممبر ایسے ہیں کہ جس اس کے برکس کچھ ممبر ایسے ہیں کہ قریب تک نہیں تیں ۔

"تم خود کس گروپ میں شامل ہو؟"صدرنے ہنس کر پوچھا۔

"اس کا دار و مدار خواتین پر ہے۔" میں نے بھی مُداقاً کہا۔" سج دھیج ٹھیک ہو تواجلاس میں شامل ہوتا ہوں اور شرفاء کے پاس برآمدے میں آبیٹے شاہوں۔"

جب تک میں صدر ایوب کے قرب وجوار میں موجود رہا'اس فتم کے اللتے تلوں سے گلڈ کے متعلق موان تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کر تارہا'لیکن جب جھے ملک سے باہر جھیج دیا گیا تو یہ اوارہ براورات مخالفین کی زد میں آگیا۔ ایوانِ صدر میں گلڈ کی تقریبات منقطع ہو گئیں اور جمیل الدین عالی جو ابتدائی برس می اگرائی اس انجمن کو مشخکم کرنے اور فعال بنانے کے روح رواں تھ'طرح طرح کی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آگرائی دوبارا پی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

گلڈ کے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا میہ طوفان صرف سرکاری سطح تک ہی محدود نہ تھابلکہ اس قتم کا الملاقل قوی صحافت کے ایک ذی اثر 'بار سوخ اور مقتدر صلفے میں بھی جاری و ساری تھا۔ میں اے اپنی بدشتی سجھا ہوں کہ صحافت کو ہم اپنا نکتہ نظر باور کرانے میں ناکام رہے۔ اوب کی طرح میں صحافت کو ہم اپنا نکتہ نظر باور کرانے میں ناکام رہے۔ اوب کی طرح میں صحافت کو ہم اپنا تکتہ نظر باور کرانے میں ناکام است کے شرح فاشاک کو اپنے ساتھ ہالے باو قار پیشہ ہجھتا ہوں۔ جھے یقین ہے کہ وقت کا دھار اان تاثر ات اور تعقبات کے خس و فاشاک کو اپنے ساتھ ہالے جائے گا جو ہم عصری تناو اور کھچاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ماحول بدل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھنچا تائی کرنے والے لوگ بھی پر دہ عدم میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف تاریخ کا آئینہ باتی رہ جائے گا جس میں گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گا جو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ دراغ لالہ زار تو ام

و گر کشاده جینم گل بهار تو ام

ان چند در چنداندرونی الجھنوں اور مشکلات کے علاوہ یو نہی بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ ہمارے سر پر بر ونی مالی

بغام کونہایت ناپندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا گیاہے۔

پچھ ماہ بعد میں صدر ابوب کے ہمراہ نیپال کے دورہ پر گھنٹروگیا ہوا تھا۔ وہاں پر اُن دنوں چندروی ادبراہا فریلیکیشن بھی آیا ہوا تھا۔ ایک سرکاری تقریب میں اُن کے ساتھ میرا سامنا ہوا' توانہوں نے جھے اپ نزہ میں اللہ اللہ اور کوئی گھنٹہ بھر تک رائٹرزیو نین کے نام میرے پیغام کی تکابوٹی کرتے رہے۔ اُن کی تلخورش کفٹو میں اہرا میں کابندیم آتا تھا کہ میں امریکوں کے ہاتھ بکا ہوا پھو ہوں۔ میرا انداز فکر شاویانہ سامرا جیت ہے بُری طرح آلوں اسے اور میرا دماغ سوویٹ یو نین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگنڈے کے دھوون میں پوری طرح دُھلا ہوا ہے۔ اس بے سروپاالزام تراثی ہے کسی قدر آزر دہ ہو کر میں ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھای تھا کہ نیپال کا ہوائی فوج کے کمانڈرا نچیف کی بیوی لیک کر آئی اور ڈوگری زبان میں مجھے اس طرح الگ تھلگ مُم مُم بیٹھنے کا دب پوئی گیا۔ یہ میں انہ ویل کا لج جموں کے ہاڑی جمرہ پوئی سے مجھے جانتی تھی۔ میں ایک پڑھی کا دبوں کی تلخ نوائی ہے آگاہ کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنی جسے بہاڑی جمرہ پوئیا ہوائی ہے۔ بھر ڈوگری زبان میں اُس نے مجھے دو جھینگوں کا قِصّہ سنایا جس سے سلیس اردو میں یہ نیچہ اخذ ہوتا تھا کہ اُلہ اللہ جس سے سلیس اردو میں یہ نیچہ اخذ ہوتا تھا کہ اُلہ اور کی جھینگوں کا قِصّہ سنایا جس سے سلیس اردو میں سے نیچہ اخذ ہوتا تھا کہ اُلہ اُلہ کہ جینگا تہمیں روس کی گود میں بیٹھاد بھتا ہے اور روسی جھینگے کو تم امریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کہ اُلہ کی جینگا تہمیں روس کی گود میں بیٹھاد بھتا ہے اور روسی جھینگے کو تم امریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کہ اُلہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کہ تم امریکہ کی گود میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کور اُلہ کی کہ کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کی کی کی کھیں کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کی کہ میں کی کہ کی کینے کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین جاؤگہ کی کور میں نظر آتے ہو تو گھین کی کی کی کی کی کی کی کی کور میں بھی کی کور کی کی کور میں بھی کے کور کی کی کی کھر کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی

پاکستان رائٹرزگلڈ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر جھے دوبار منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہول اس ابتدا کی دور ٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کجکاہی 'شاعر اندنازک مزاجی 'جبلی دور ٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کجکاہی 'شاعر اندنازک مزاجی کیا انگل کا کی افغان کی اوجود انہوں نے جنون کی حد تک دھن 'لگن اور خلوص کے ساتھ گلڈ کے لیے انگل کا کیا۔ طرح طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے ہر قتم کی مخالفت اور مزاحمت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس معرکہ آرائی میں انہیں انواع واقسام کے مصابب اور اذبیوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ایک بار تو وہ اس کشکش میں کچھ عرصہ کے لیا بی ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے 'لیکن گلڈ کے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سال ہات کی گواہی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے عالی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تواس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپن بے توفیقادر عدم صلاحیتی کا اعتراف کر تاہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہے۔ان ناکامیوں میں سرفہرت گلڈ اشاعت گھرہے۔ یہ قائم تو ہوا تھااور غالبًا ہیں بائیس کتا میں شائع بھی ہوئی تھیں 'لیکن اس سے آ گے نہ چل رکا۔ "ہم قلم" کے نام سے گلڈ کا پنااد بی رسالہ بھی جاری ہوا تھا'لیکن تھوڑا عرصہ چل کر بند ہو گیا۔

اکیڈی آف فرانس کے خطوط پر ہم نے پاکستان اکیڈی آف لیٹر زکا منصوبہ بھی تیار کیاتھا اکین اس پر ہی کول پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی حال میں اسلام آباد میں اکیڈی آف لیٹر زکے نام سے جو ادارہ قائم ہواہے اس سے ہمارے مجوزہ منصوبے کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ موجودہ اکیڈی آف لیٹر زبظاہر ایک رسی سی محکمانہ کاردوائی

فرالاً ہوا کی ادنی ملحقہ ڈیپارٹمنٹ (Minor Attached Department) یابلدیاتی سطح پر ادبی میونیل کلار دہروئم کی حثیت رکھتی ہے۔ موجو دہ صورت میں بیدادارہ محض وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔

ادبوں کے لیے گروپ انشورنس فراہم کرنا بھی گلڈ کے اہم مقاصد میں شامل تھا تاکہ بیاری کی حالت میں الذہ علی اللہ الداد کا خاطر خواہ بندوبست ہو سکے۔ پر یمیم اداکرنے کے الدہ عالی الداد کا خاطر خواہ بندوبست ہو سکے۔ پر یمیم اداکرنے کے لیادہ پاس سائل کی کی اور رعایت حاصل کرنے کے لیے انشورنس کمپنیوں کے عدم تو جہی ہے یہ مقصد مجمی کا مامدنہ بین سکا۔

ناگامیوں گیاس طویل فہرست کے مقابلہ میں گلڈ کا کوئی ایساعظیم کارنامہ نہیں جواُن کی تلافی کے طور پر پیش کیا کے لے دے کے ہماراواحدا فاشہ عزت نفس کا وہ احساس تھاجو گلڈ کی شنظیم نے ادبیوں کی برادری کے لیے بقینی رہا ہاگر کیا تھا۔ سونے چاندی کی و نیامیں اس اٹاشے کی کوئی و قعت نہیں 'لیکن انسانیت کے ترازومیں اس کاوزن رہا ہے۔

ال زمانے میں یہ چلن تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کی ادیبوں کی ذاتی آزادی ان پڑھ پولیس را داور نے میں اور نے بھی ہوتے تھے ،
را داور نیم خواندہ مجسٹریٹوں کے رحم و کرم پر مخصر ہوتی تھی۔ایسے ادیب نہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہوتے تھے ،
کا بای ہدا ممالی کا ارتکاب کرتے تھے ،لیکن پولیس کے فرضی روز نامچوں کی بنیاد پرو قافو قا گرفار کر کے جیل میں لورئے جاتے تھے۔نہ بھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا 'نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھی ،لیکن پھر بھی یو نہی وہ طویل لورئے جاتے تھے۔نہ بھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا 'نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھے۔ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے لاؤمہ تک کمیری کی حالت میں بے بار و مددگار جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے تھے۔ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے لااور ان کوششوں کے متیجہ میں در جنوں محبوس ادیبوں کو انہوں ہوئی۔

گذکے تقنورات' مطالعاتی رپورٹوں اور قرار دادوں کی بنیاد پر ہی کا پی رائٹ کا قانون جاری ہوا۔ نیشنل بک ما قائم ہوئیاور مرکزی ارد دیور ڈینا جس کا مقصد ار دو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانا اور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور پ کواردومیں منتل کرنا تھا۔

آدم بی فائڈیشن واؤد فاؤنڈیشن اور میشنل بینک آف پاکتان کے مہیا کردہ وسائل سے پانچے ادبی انعامات کے گئے جو غالبًا اب تک جاری ہیں۔ کی باراس بات پر تنقید اور تنقیص اور تناز عات کے طوفان اٹھتے رہے کہ الکب کوانعام کیوں ملااور فلال کتاب کیوں نظرانداز کر دی گئی؟ ادبی تخلیقات کے معیار کی جانچے پڑتال میں سے لوگھامانچہ نہیں ہے۔اس سلسلے میں ایسے اختلافات کی گنجائش ہمیشہ موجو در ہنے کاامکان ہے ، قطع نظر اس کے اما نہان گلڈنے نامز د کیے ہوں یا کسی اور ادارے نے۔

جن دنوں گلڈ کا قیام ظہور میں آیا 'ای زمانے میں مارشل لاء حکام نے ایک بینک میں قریبا آٹھ لا کھ روپے کی رقم مانی جو چندسیاستدانوں نے امتخابات میں کام لانے کے لیے خفیہ کھا توں میں جمع کی ہوئی تھی۔ میری تجویز پر صدرایوب نے اس رقم سے صدر کاویلفیئر فنڈ قائم کر دیا جس کا مقصد غریب اور معذور افراد کی مال مدد کرنا قار رؤتہ میں نے اس ویلفیئر فنڈ میں دولا کھ روپے کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کرالی کہ اس سے بیاری کی حالت می معذور ادیوں 'صحافیوں اور فنکاروں کی وقتی مدداور وفات کی صورت میں حاجت مندلوا حقین کی اعانت کی جائے۔ ویلفیئر فنڈ کے اس حصہ کو چلانے کے لیے جو کمیٹی بنی 'اس کا چیئر مین مجھے مقرر کیا گیا۔ میں نے یہ طریق کا داخیار کی قائم آگر کسی ادیب کے حالات اور کوا کف کی تصدیق کروانی ضروری سمجھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے ملا قال دفتے کے ذریعہ کروائی جاتی تھی۔ میں نے ساب کہ اس قسم کا امدادی فنڈ اب بھی قائم ہے اور اس میں رقم کی مقدام کی گوہ اور اس میں رقم کی مقدام کی گوہ اور اس میں رقم کی مقدام کے دریعہ کی گنا ذیادہ تقسیم ہوتی ہے 'لیکن ساتھ ہی ہی شنید ہے کہ انگوائر کی کاکام انتظامیہ سے لیاجا تا ہے۔ کم پولی والے تفیش کرنے ادیوں کے گھروں میں آگھتے ہیں۔ بھی مرحوم ادیب کے پسماندگان کو تھانے میں طلب کیاجا اور اس میں تو میرے نزدیک مناسب نہیں' ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے زیوہ ہی گائی خور یہ ہی گائی کے دریعہ تا کہ کے دریعہ نہیں۔

لا ہور میں اسمبلی ہال کے پیچے ایک وسیح اصاطے میں جو گلڈ ہاؤس قائم ہے 'پہلے یہ ایک ہوٹل تھا۔ یہ مزدکہ جائیداد تھی اور بہت سے طاقور اور ذی اٹر لوگ اسے متعقل طور پر اپنے نام نتقل کرانے کے لیے ایری چوٹی کا ذرہ گا درہ تھے۔ گلڈ کے لیے اس فیتی املاک کو حاصل کر نا آسمان کام نہیں تھا۔ یہ داستان طولانی ہے اور اسے بیان کرنے میں خواہ محواہ کی تدرخود ستائی کا پہلو نطخے کا اندیشہ ہے۔ بس اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جمیل الدین عالی کے ماتھ لل میں خواہ محواہ کی تعدید ہو گھہ محکمہ ہے لیات سے گلڈ کے نام منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی مال کہ الا ممنٹ کے خلاف اپلیس چلتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت ، متقل کر اللہ نمنٹ کے خلاف اپلیس چلتی رہیں۔ اس مقدمہ بازی میں ریاض انور نے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت ، متقل کر الا ممنٹ کو خلاف اللہ مناز کرنا اور بہت ہے نہائی محنت ، متقل کر اللہ تعدید کے بعد محارت کا پور اقبضہ حاصل کرنا اور بہت ہے نہائی واب تھے سلے التوں میں پیروی کی۔ آخری اپلیل جیننے کے بعد محارت کا پور اقبضہ حاصل کرنا اور بہت کے نہائی واب سے بے دخل کرنا ایک الگ مسکلہ تھا۔ اس مسکلہ کو کا میابی کے ساتھ سلجھانے کے لیے اس وقت کے اپلے اس میں کہ کہ کہ خور کی میں ہود کے قلیم الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی کے قبضہ میں ہود کے قلیم الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی سے اور خود کفیل ہو کر ان وسائل کے ذر لیع ادیوں کی فلاح و بہود کے قلیم الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی در ہود کو کفیل ہود کے قلیم الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی کا دود در کے مطبی الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی کا در بیا کی فلاح و بہود کے قلیم الشان منصوب پروان چڑھائے۔ کھی کا در در کی خدا کی مدتک فعال صورت میں قائم دوائم رہے گا۔

ادھرگلڈ قائم ہوا'اُدھر بریکیڈیئرایف۔ آر-خان کی رال اس ادارے پر بُری طرح ٹینے گی۔ یہ صاب اُل اُرا نے میں مارٹ کی گئی۔ یہ صاب اُل اُرا نے میں مارٹ لاء کی حکومت کے روح وروال سمجھ جاتے تھے اور بزعم خود صدر ایوب کے لیے وی فلات مرانجام دینے کے لیے بیان تھے جو ڈاکٹر گوئبلز نے ہٹلر کے لیے انجام دی تھیں۔ عہدے کے لحاظ عدر انجام دی تھیں۔ عہدے کے لحاظ عدر انجام دی تھیں۔ عہدے کے لحاظ عدر انجاب کو چھوڑ کر باتی ہورارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری تھے'لیکن اثر ورسوخ کے اعتبار سے وہ صدر انجاب کو چھوڑ کر باتی ہو

ہں ہورزوں اور اعلیٰ حکام پر دھونس جما کر انہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرنا اپنے بائیں ہاتھ کا تھیل لع في ووائ آپ كو بر ملا فوجى حكومت كا" وماغ" (Brain) سمجھتے تھے اور كسى ندكسى طريقے سے اس كا اعلان الله دیتے تھے۔ دماغ تو خیر ان کا آتا ہی بڑا تھا جتنا کہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے 'کیکن اُن کا ایک خاص ملکہ یہ تھا ««مردل کے دماغ مُرید مُرید کراُن کے خیالات کواپے استعال میں لانے کے باد شاہ تھے۔وزارت اطلاعات و باد کاچارج لیتے ہی انہوں نے بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن (ادارہ قومی تعمیر نو) کے نام سے ایک نیاادارہ قائم لِافائس کامقعد قوم کی سوچ کو حکومت کی سوچ کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنا تھا۔ جب گلڈ قائم ہوا تو ہر یگیڈیئر ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَعْجِهِ كَهُ مَيْنَ نِهِ تَهَايت حِالًا كَيْ سِهِ أَنْ كَيْ تَهِلَّهُ بِرَا بِنَاد بِلا مار د كھایا ہے اور گلڈ كے بردے الدالياد هوبي گھات بناۋالا ہے جہال پاكستان مجر كے سارے جھوٹے بڑے اديب حكومت كى تال پر جھو جھو ك زم كے اجماعی دماغ كو حسب فرمائش اور حسب خواہش سركاري صابن سے دھونے كا فريضه سر انجام دياكريں - براس کارنامے برانہوں نے اپنی خوشنودی کا ظہار کیااوراس ادارے کوایے طور برکام میں لانے کے لیے ل نے بہلے تو ترغیب و تحریص کے رو بہلی اور سنہری باغ دکھانے کی کوشش کی۔ جب سے مؤثر ثابت نہ ہوئے تو ں نے اپ معمول کے مطابق زور آزمائی کا طریق کار اختیار کیا اور مختلف طور طریقوں سے میرا بازو توڑنے انے کا عمل شروع کیا 'کیکن کچھ عرصہ بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرا باز و بھی ربڑ کا بنا ہواہے جونہ چنختاہے 'نہ کھنکتا الدونا ہے۔ اس کے بعد بریکیڈ بیزانف-آر-خان نے اپنارویہ بدل لیااور اس نے اب اس بات پر قناعت کرلی الاے گلڈ کے وفاتر سے ممبروں کی فہرست حاصل کر تار ہتا تھااور بیورو آف نیشنل ری کنسرکشن کے نما سندے ادبوں کا ٹوہ میں گئے رہتے تھے جو معاوضہ لے کر حکومت کی مرضی کے مطابق کچھ مضامین یا پیفلٹ اردو' بڑگالی' بنادردوسری علاقائی زبانوں میں کھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ صدر ابوب کے آئین اور بنیادی جمہوری نظام کی ر مل ان عناصر نے بریکیڈیئر ایف- آر-خان ہے معاوضہ لے کر خاصا کام کیا۔ یہ عناصر نہ گلڈنے بیدا کیے تھے' لادجرے بیداہوئے تھے۔ ادیوں کی برادری میں ایبابکاؤمال ہر دور میں موجودز ہاہے اور رہے گا۔ گلڈ کی ان کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ اعانت۔

ابگلاکی عمر24سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک بیدادارہ میرے لیے باعث ِتمغہ اور بعض کے نزدیک المہت ہے 'لیکن میں اپنے آپ کونہ تمغہ کا مستحق سمجھتا ہوں 'نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر فخرہے کہ گلاً المام مجھے پچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔

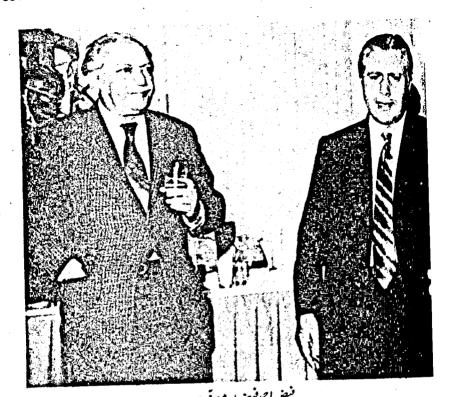



پکینگ بی جبین کے عظیم شاع اورفلسنی کومودوکے ساتھ مصنّف کی ملاقات

(قدرت الدشياب دعان مسوحال سمحعال والوكونو ستگؤی دا اکراکر دانه 4/6/0/010 کا لے وف اس نوں دیے گئ موتى الول لميال كرال دورى و كموه كردا واوس عران موں وڈیاں مومان موي ن موں وڙيا لائوان شمين ديت محومي وا وان نه تون دح تاكوه واكوا ورتودكين دا نيره dincours. ב צוטיונים מו מו מולוג - كوي حيدًا بنركون فيزا ميرور قدنون كمد وله ه م ي وف فراك مرا توزاء وي د د سي موصيال ديان مران نون المارى و شا سوي سبى ن دائو لواد في ورقه في دست נעשטייטעני سنة كالدوفان والم ان كورن الادر كف ش ما يروف ندمينون وسا جيرا زنره اعزره اع برصون واشت وى مين المرياسان فبهام زادس مرکفی نن m de 0310000 د.2 رمره برا مرا الم ون وي واد دي مر) ( منويدا م منوبيائى كى پنجابى نظم

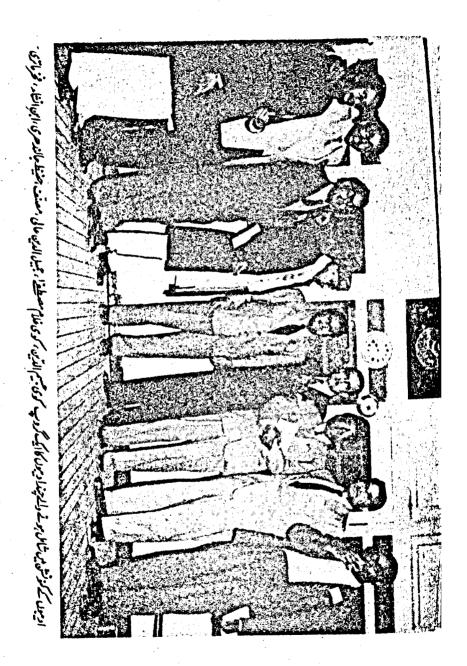

پنربودگ به نود نیمیب دیل پونو هنپشر روژ برشن نگره او مجر ۲۱ سانگست ۱۹۹۳

## مثرى وشغنى جناب شباب ما - كسليم

مدوش ماه ساراده کررم با که و ند کون کرن شر چن ماه سام باربرا

الله برا و با و ن بی فر کچر برگ نا - برال باب ماست بهرب ادر بین برخ گابان - برا الله ب ماست بهرب الله بین بین مرکز بار می فرد با مفرص ادب حوات نام بر رئیان بین - موم بن الله حجید بین کون الله بین الله حجید بین کون الله بین الله حجید بین کون الله بین الله

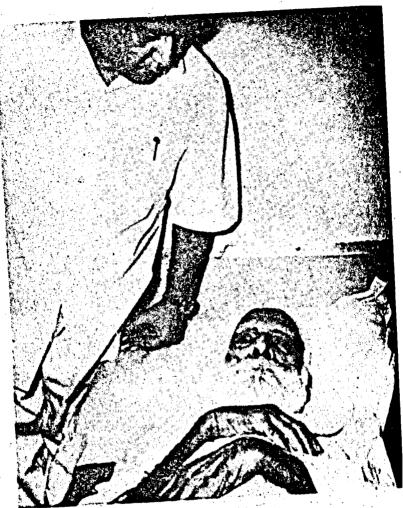

معتقف ما دلینڈی ریورکسٹیش پرتیرگام کے ایک کو پیس بابات اردد ڈاکٹر مولوی عبدالحق کواندل کم کرکڑی دھا ذکر دہے ہی وبخضتی آمده اکستان منرما فراه

بنده كرزلتاه

به دی از براند برخد به به مین مین کون و فی حد به ای کدف هر از این که این مین هر این کدف هر این که این که این ک این در به ایرای که در این که مین که بیشتری این که میری احت برماه یک این که میری احت برماه یک این که میری که اس استان کی شدی تا در که دار برواد به شده بی ایرای مین مین بیشتری است که این که میری که این که میری که این که مین که میری این مین که میرا احداث این که میری که برما احداث این که میری که برما احداث این که شده بی خورما احداث این که میری که برما احداث این که شده بی خورما احداث که میری که برما احداث این که شده بی خورما احداث که میری که در احداث که میری که در استان که در این که د

المنالة كاوش من مناسات كاون الدين ادباي

المريار المريك . كريس المريار المريك الم خلوم كالبن الأراب و والموارث الرابس المراب المراب bether = it - edulie of dis اسى دائىت كارىت كارائىت كه مسر سرم ال وقع إلى خاص المرتب كالمحت وسي فروت من بن مرون . وثنا به دس کس ممالی فی على . تواي معرر الليت ي عيوس William de y La 1/2 3 6 3 00

Work Color of the Complete Control of the Control of t

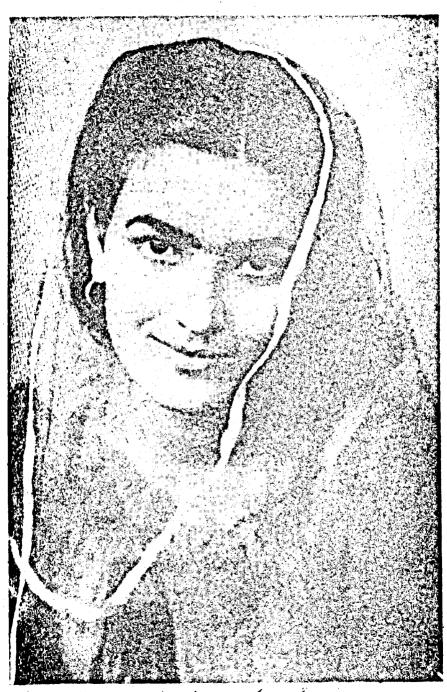

كرايي مين شوكت ميودي مستبال كى باني واكرا قد سيرعر

## مخترمحا ، آدام

آپ جے ہیں جانے ، کس سا ق آب کو سرقوں سے جانی نوں ۔ ساں جی کے اس سیٹے نے برس ے بع شامر کردکھا ہے۔ یس آیٹ کی حر فربر کو ٹری بی مقیدت سے پڑھی دہی ہوں ۔ حتی سے اضارات س آب کی تقاریر اور سانات کے جو اقتباسات ونتا اُ فَتَمَا يَصِيتُ رَبِ وه عِي سِرِ مِن يَاس بَعَاظَمَ آع کیکور ماحب سرے ساسے سے . جو بڑی می آن بان سے نع ش کی سند پر جلوہ افروز سے۔ س آپ کے علی بڑی ی و شکوار باتی سی ری مي دَيُه چَل بُون - بير آج ق آپ کو کھ زياده ی ایت قریب یا رسی ہوں ۔ لقی کے اِس انسانہ نمبریں متازینی ماحب کا

خَاكَمُ قدرت السُّد أور متاز منى ' جِميا ب . أب كو این شخصت کیی گی و کس آمی و این پر بے تا شاپیار منازنمی ملب ک خلیقات کو جی س نے میشہ ٹون سے پڑھا . علی بور کا ایلی کے ملادہ آئی بی تمام فلیفات میرات کتب خان ین وجود س ی توزیه شخنیت کے رسلسے س ان کے خاک بی نفرے گذرے۔۔ اور آع جب بن نے ابی ابی اس خاک کو جو آپ سے شعلیٰ ہے ، تسیری دفعہ فتم کیا ہے تو س سویع دی سُونَ " یاخدا المتینا " قدرمت الله کو دوسرون کے ذین پر جا جا نے ک بے بناہ تسب عامل ہے" متاز منى فوش لميب س كر أبن فدا نے علم كى طاقت دے رکی سے اور اُنوں نے آیی رفامن اور قرب کے تاشر کو ملم ک زبان سے ادا کردیا ہے ، کین س میں میں م أحيك شفيت ك لازوال حن كو بني ديما فن راسے اپ آپ ہر فر کردی ہوں میں آپ ن دیسے کے باوجود مراحہ دیتی ہوں۔ ایپ بیرے قریب

بن، کین آپ سرب به حد قریب س به بداید بات سے کہ اصاسات اور خیالات کی شدت کے سائے یں بے حد دولت مذ ہونے کے باوجود، لالوں كے عمل من من باكل شاسى بۇن ـ می جاہتا ہے وہ ' سے ' جو سری روح کا سی سرایہ ہے ، آج آج کو سونے دوں۔ کین است بيرا الميه سجيع كم جبل حقيقت كو است برسون ے جیائے سینی ہوں۔ آج جی آسے بے نقاب أرادك بهت است اند بن بادى ـ آب کو دیکے اور آب سے ید کو بی چاہا م - شامد نصب مجس اور آب سے ملاقات سرحائ۔ بر' بن آمی و کے بناکسوں گی کہ ریس

Julipa 7 30.8.63 Me John Come Will K الل نو تختر بي حوا بدر سكرو م س سرفی یا کسان /دلارا كا رس أن في ما الله ومات من وي مسامله ولا. درازار الاراق الارائد Chiest of June It lies,



Ghulam Raoul Mihr

MUSLIM TOWN

بالميئ

1977-1.

مذمه زارتع كر بربا بررك حرف كورزا ما محدت سنده اع ردد مورز کی . تام را دی کے از در بوں و کی دکر ک مفوط فی واق م مندها محروم ومود راملا تعالی و راس نا مزوست متقرع تودكام اسيح جزوس كرميم أن دل دعاء كميّ istal sois in it is to Less will -? who is introt as 1/2 in 10 1 30 11 6-1 رازم وزه وراندا ورس معلى دى ده دى دى Sieries o water to to it is of it is المورية والمياء مردون ما الموالية والموالية والموالية والمعالة يا دُرور در المركان على أن عبره در بردو در الم منالى ولولاية دينم وت معت مي درم دني رئين با سيما ري دوره دري لا الولا م درا الدارا الله Sofarficient : Eng. Billorent for سى روس کر در تا و شری دور ف مرده و در کر سے کی יונה ל ניתוא ת בים בים בים בים לאל לל אול אניו د - ز - المروس وكم وكم تفرصيت وقيل ب دو فكر مرجي ودو مل بالمواد وك principles of consideration of legich consoning ٠٠ ووره تكف زده ففام ورستم كا مقرد سفل عالم أن وركي متن منه عالي ا 



(ajs)

شابرا حمددبلوى كاخط

الوالاعلى مودودي

اون : عدده ه ماشه دیلداد باوک ابهر، لاهور ( باکستان) ۲۲ معرط لعرام ۲۸هواله ۲۵ ه. ۱۵۰/۱۹۹۹

معترمي ومكرمي السلام دليكم ورحمة الله

منایت نامہ مورخه ۱۰ م بون ملا۔ یہ مدلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آب نے مدر سکت کم ا بازت سے محمدے زر میاد لہ فراھم کرنے کے لیے اسٹیٹ بنگ کو سفار ریحیج دی دے۔ اس کے لیے مین عمد رمعترم کا بھی اور آپ کا بھی 'نگر گزار ھوں۔ اس سے ادعاوا للہ میرے کام میں ہے۔ مہولہ ھو باغشہ۔

آب نے مسیحی ہادری کی جس کتاب کا ذکر کیا ھے وہ اگر مجھے مل جائے تو ہیں ان ہے۔ ناکہ ہ آٹھا نے کی بھری کو ''از کرونگا نے تزید۔ جو مواد بھر ، آپ تراھم کر سکیں وہ مجھے نروز اربالُ نرما این تاکہ میں اینے پیٹر فائر کام کو زیادہ سے زیادہ بہتر تریقے سے کر سکوں۔

ا فریقه میں اس وقت میرے پیش دائر جو کام » ے وہ مختصرا یہ ھےکہ کینیا سے لے کر بنین افریدہ تک اس برامظم کے بھی مشرقی ہش میں ہند و پاکستان کے مسلمانوں کی بڑے آبادیاں موعود هیں ، جن میں بائے بائر تعارت بیشد لوگ بائے باتے هیں۔ آسی طرح وهان فریس کے بھی احمم خامس تعداد هيد مين جاهنا هوي في ان عربي اور هندي الأعل سلبانون كوانيق الأساء مدلمانين. كے ماتھ ملا كر ايك ايسا تبليغي اور تدليمي نظام قائم كرون جسے وہين كر لِل اپنے روپے اور آدمیوں کے ذریعے سے - لاعن اور هم پاکستان سے چند ایسے لائل آدمی بدیر عو تدلیم اور تبلیه کے کاموں میں ان کی راہنمائے، اور تربیت کرکے ان کو یہ دنام چلانے کے لیراچدی۔ ادح تبارکز دین۔ اس مقعد کے لیے میں آغدہ اکتھریا دوسر میں ایک کانفردر کسیاستایا دار السلام مين كرنا جاهنا هون ـ اسكي مئه اورناريخين طريكرنے كے ليے چود دري ظام معد عامد کو " نیروم" بھیج رکھا ھے۔ ان کے آنے کے بادن ٹھیک معلوم ھو ما عگا کہ کا طردن کہاں اور کے ھوگی۔ اس میں ان تیام لوگوں کو مدفو کیا جا گیا۔ ہو انریاد کے مشرقی اور جنہی حصے میں پہلے سے تبلیقی اور تعلیمی کام کر رہے ہیں۔ فرب سالک کے بھی جند سر ہر،آوردہ لوگوں کو مدفوکا جا بگا تاکه وه افریقی الاصل اور پاکستانی و هندی مسلمانون کے ساتھ عربی مناصر کا تدان تایم کرتے میں ہماری مدد کریں۔ ان سب لوکون کے مشہرے سے انتباوا للہ ہم ایک ایسا دلام بنا لینگر ہو ایک طرف آخریقه کے مسلمانوں کو تعرایم دیدے کا انتہام کریگا اور دوسری طرف غیر سلم انریقیں س دین اسلام کی دعوت بهنجا عُدّات مکه معظمه کی رایانه قالم اسلامی نے بھی ودہ کیا ہے کا اس بلرج کا داام بنانے اور جالنے میں وہ بھی طرح حمارا حاتم بٹا ٹیکا۔ جن انریقی زبانوں میں ابدی تک ترآن کریم کا ترمد نہیں ہوا هے ان میں ترممے کرانے کا بھی انتظام دمارے پیژر دار هے بات " يوكنا بر" زبان مين أيك ترجمه هم مكمل كريهم، جكے هين أور أب أيك ماحب كو أ ركي لمات وأأأفت كأيتد ويست كردركم ليميوكنا أيديم ردم دين

یہ مناتمر اسکیم هے جسے لے کر میں آفریاتہ جا رہا ہوں۔ امید هے کہ اسکام کی تثبل میں آپ کے امداد و افادت منید نابت ہوگی۔

> بذر مت جعاب الدرت الله شبيات ما مد. سيكرفن مصفى أن انتاريكي بطاركا استظر

ماکسار ا*برادین* 

## صدرا تيوب أورضحافت

مدارت سنجالنے سے پہلے اخبارات میں صدرابوب کی دلچپی کا مرکز سٹاک ایکیچنج والا صفحہ ہوا کرتا تھا۔ فوج لارت کے دوران دوا پی بچپت سے تجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے صمص خرید اکرتا تھے اور اُن کے بھاؤ کے اتار چڑھاؤ لاُن المرکھٰ اُن کار وز مرہ کامشغلہ تھا۔

اُن کے ذہن میں سے بات پھر پر لکسر کی طرح جمی ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے حرف کی بے انہنا اربات ہے۔ وہ کثر کہا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ کو پر نننگ پر لیس کی مشین سے گزار کر کاغذ پر پھیلا بائے قائد کہا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ کو پر نننگ پر لیس کی مشین سے گزار کر کاغذ پر پھیلا بائل ہے فائد کہا کرتے تھے۔ اقتدار میں آتے ہی صدر ایوب نے وزارت اطلاعات کے سربراہ بر یکیڈیئرالیف۔ فان کہا کرے تھے۔ اقتدار میں آتے ہی صدر ایوب نے وزارت اطلاعات کے سربراہ بریکیڈیئرالیف۔ فان پر طرح طرح کے سوالات کی ہو چھاڑ کر دی۔ اخبارات کے مالکوں کے تعلیم اور مالی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ انہا ہو انتقار کرنے کے لیے ایڈ یئر وں اور صحافیوں کی تعلیم و تربیت اور ٹریڈنگ کا کیا بند و بست ہے؟ چھا پہ خاند انہا کو پر فنگ پر لیس کے ناجائز استعمال سے کس طرح روکا جا تا ہے؟ صحافیوں کی ملازمت کی شرائط اور اُجرت رائز کیا کیا طریق کار رائج ہے؟ صدر ایوب اپنا یہ نظر یہ دو ٹوک انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ معمولی سے راز کرنے کا کیا طریق کار رائج ہے؟ صدر ایوب اپنا یہ نظر یہ دو ٹوک انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ معمولی سے انداز بیس مرہم پی کرنے اور ٹیکہ لگانے کے لیے جو کمیاؤنڈر رکھے جاتے ہیں' انہیں اس کام کی پہلے سے انداز بیت وہ کی وہ تھی میں مرہم پی کرنے دور کر بیان کیا کرنے کے لیے جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے انداز میں میں مرہم پی کرنے دور کو کیا گانے کے لیے جو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے انداز کی نہیں۔ اُن کے لیے کو لوگ صحافت کا پیشہ اختیار کرتے کا بیٹ کی کرنے کی کی ٹرینگ حاصل کر نابالکل لاز می نہیں۔

ریگیڈیڑائی۔ آر۔خان صدرایوب کی نفسیات سے خوب واقف تھے اور اُن کی چیٹم وابرو کا اشارہ سیجھنے میں اِن فرقی ٹولد میں سب سے زیادہ ماہر قیافہ شناس تھے۔مارشل لاء حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے وہ ہر چیز میں کے نالئے کے رسیاتھے اور زندگی کے ہر شعبہ میں تظہیر اور اصلاح کا راستہ وہ اپنے ''فوجی فلسفہ انقلاب'' میں ٹرکیا کرتے تھے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ انقلاب چند ڈر امائی اقد امات پر مبنی تھاجو ہر یکیڈ بیڑ صاحب کے جوش خطابت برش ممل کے بل ہوتے پر وقتی ابال کی طرح رونما ہوتے تھے اور پچھ عرصہ کے بعد گیس چھوڑتی ہوئی کو کا کولا کی مارح رہ نما ہوتے تھے۔سب سے پہلے ہریگیڈ بیڑائیف۔ آر۔خان نے وو منز مارک برمزہ ہو کہ کا کولا کی خورک کے ایک انجمن بنائی جن کا نعرہ تھا کہ وہ صرف پاکستانی کھدر میں جو پر قیشن ایبل خواتین کو جمع کر کے ایک انجمن بنائی جن کا نعرہ تھا کہ وہ صرف پاکستانی کھدر

پہنیں گی اور باہر سے آیا ہوا بناؤ سنگھار کا کوئی سامان استعال نہ کریں گی۔ نام کی حد تک تو بیگم ایوب کوان انہا کا مر پرست بنایا گیا تھا کیے تھیں۔ اس لیے ان انہا کم کی کارروائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔ اس لیے ان انہا کم کی کارروائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔ اس لیے ان انہا کم کی کاروائیوں سے بناگہ تھا کہ در میں بھی ایسے ایسے نقش و نگاراور گل انہا کہ کہ ایک ایک ایک لیے ایسے نقش و نگاراور گل انہا کہ کھلائے کہ ایک ایک لیاس کی قیمت رہم و محواب سے باتیں کرنے گئی۔ سادگی اپناؤکی یہ تحریک تھوڑ اسام مرم جوزیروں اور سیکر ٹریوں کی فیشن ایمل بیگات کے دم قدم سے آراستہ و بیراستہ دیوان خانوں میں چلی اور کھرانے آب خاموثی سے دم توڑگئے۔ بریگیڈ بیڑ ایف۔ آر - خان کو گلہ تھا کہ ملک کا پر لیس اس قدر بے حس فابت ہوا کہ اس نا انقلابی تحریک کی خاطر خواہ پذیر ائی تک نہ کی۔

اس کے بعد بریگیڈیئرایف- آر-خان نے فوجی انقلاب کا بول بالا کرنے کے لیے ایک اور بھکنڈااستمال کر انہوں نے کسی نہ کسی طرح صدرایوب کو قائل کر لیا کہ ملک میں سب خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ وزیروں اور سکر ڈیو وغیرہ کی موٹر کاروں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔اس سے عوام اور حکومت کے نمائندوں کے درمان فاہ بر هتاہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ کا بینہ کی ایک میٹنگ میں کافی تلخ بحثی اور رو کد کے بعد وزیرالا سول افسرول کی کاروں سے تمام حسندے اتار لیے گئے۔ بریگیڈیٹر ایف- آر-خان کے نزدیک پرانے اور بوم سای نظام کے تابوت کی بیہ آخری کیل تھی لیکن رفتہ رفتہ جب بید حقیقت آشکارا ہوئی کہ اس فیلے سے ریکیا صاحب کی اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کا اعتماد نفس بلند نہیں ہوا تو بہت جلد وزیر وں اور افسروں کے جھنڑ ہے از، ا پنی اپنی کار دل پر اس آب و تاب سے لہرانے لگے۔اس پر بھی ایف- آر-خان کے دل میں یمی خیال ہیدا ہوا کہ عظیم انقلابی اقدام بھی قومی پریس کی سرد مہری 'بے رخی اور عدم توجہی سے ملک میں اپناجائز مقام حاصل نہ کر ریا۔ صدرالیوب کو شکایت تھی کہ پاکستان کا پرلیں بہت زیادہ زود حس ہے۔اس کے برعکس بریگیڈیئرالف آر۔ ہا کے نزدیک قومی پرلیں بے حسی کا شکار تھا۔ مارشل لاء حکومت کے چند دوسرے اراکین کا خیال تھا کہ پاکتانی! متلون مزاج ہے۔ موقع و محل دیم کرزودحس اور نازک مزاجی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور جب جی جا ہتا ہے 'برفیا بحسی اختیار کر لیتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ صبح سویرے آئکھ کھلتے ہی حکومت کے چھوٹے بڑے سارا ؟ سب سے پہلے روز نامد اخبارات کی سرخیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ کہیں سرکاری تو قعات اور خواہشات ہی ال اور صادم نظراً تائے بہیں ذاتی احساسات ابھرتے ہوئے یا کیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے سرکاری عہدیدارہ ک اکثریت پریس کی روش اور پریس کے معیار کواپٹے اپنے داخلی پیانے سے نایئے کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر بر گیڈ برایف-آر-خان نے اسے نوساختہ بوروآف نیشنل ری کنرکن، چندلوگوں کو ٹاسک فورس کا نام دے کر انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ پاکتانی پریس کے نفیاتی اور دیگرانوال کوا کف پر جلداز جلدا یک مطالعاتی رپورٹ پیش کریں۔ بید رپورٹ میری نظر سے تو نہیں گزری کیکن میرا اواز، کہ اس ٹاسک فورس نے تحقیق و تفتیش کا جو پہاڑ کھودا'اُس میں سے صرف پرلیس کمیشن کی چو ہیا برآمد ہو گی۔ دیکھے

ایکے برگیڈیٹر صاحب کی زبان پر ہمہ وقت ''پر لیس کمیشن'' کی اصطلاح تکیہ کلام کی طرح جاری ہو گئی اور اب جہال کمیا افراد سے متعلق کوئی سوال اشحتا تھا' وہ نہایت و ثوق سے سب کو پر لیس کمیشن کی رپورٹ کے آنے تک انظار کرنا مشورہ دیتے تھے جس کے بعد اُن کے زعم میں پاکستان میں اپنے آپ عہد سعادت کا دور شروع ہوجائے گا۔ پرلی کمیشن کا تاریخی پس منظر بھی دلچی سے خالی نہیں۔ یہ کمیشن ستمبر 1954ء میں قائم ہوا تھا۔ ہا نکورٹ کالیک مالی نجیئر مین تھا اور کمیشن کے 13 ممبر ول میں سے 9 ممبر اخبار ات کے ایڈ بیٹر ول پر مشمل تھے۔ کالہ مالی نجی ایک تا نہ ایک کا نام آل الدانے میں پاکستانی ایڈ بیٹر ول کی دو متوازی اور عام طور پر متحارب شظیمیں کام کر رہی تھیں۔ ایک کا نام آل الزانے میں پاکستانی ایڈ بیٹر زکانفرنس تھا اور دوسری کونسل آف پاکستان ایڈ بیٹر زکہلاتی تھی۔ ان 19 یڈ بیٹر ول میں سے پکھ اگر نام آل ایک بیٹر نام اللہ نظیم کے ساتھ مسلک تھے۔ غالبًا اس وجہ سے کمیشن میں صحافت کے الجُر مطالمات پر اتفاق رائے کا شدید فقد ان رہا اور پورے چار برس تک پر ایس کمیشن کے کام میں کوئی پیش رفت نہ ہو المات پر اتفاق رائے کا شدید فقد ان رہا اور پورے چار برس تک پر ایس کمیشن کے کام میں کوئی پیش رفت نہ ہو گئا۔

ارش لاء کے نفاذ سے ایک ماہ قبل حکومت نے سمبر 1958 میں پریس کمیشن کی تنظیم نوکی۔ نئی تنظیل کے مطابق الجن کا ایک چیئر میں اور 5 ممبر مقرر ہوئے۔ ان 5 ممبر وں میں صرف ایک پیشہ در صحافی شامل تھا جے ممبر سیرٹری کے طور پرنام دکیا گیا تھا۔ یہ کمیشن فوجی حکومت کی تخلیق تونہ تھا، لیکن مارشل لاء لگتے ہی بر یکیڈ بیئر ایف - آر-خان نے لے الاکے کام میں اس طرح مہمیز کرنا شروع کیا کہ اُس نے اپنی رپورٹ آٹھ ماہ کے اندراندر مکمل کرلی۔ بریگیڈ بیئر مانب پی رپورٹ کو آٹر بناکر وزارتِ اطلاعات کے لائحہ عمل کو مانب پی دھول پر اس کمیشن کی رپورٹ کو آٹر بناکر وزارتِ اطلاعات کے لائحہ عمل کو لیے فلول پر استوار کیا جس سے ایک اچھا نتیجہ برآمہ ہوا اور دوسرا نہایت بُرا۔

ا ایھے نتیج سے میری مراد (Conditions of Service) ہے۔ میری مراد (Ordinance No. XVI of 1960ء کو صدریا کتان نے جاری کیا۔ اس آر ڈینس Ordinance No. XVI of 1960ہ جو 27 اپریل 1960ء کو صدریا کتان نے جاری کیا۔ اس آر ڈینس کے طلح ملک میں کہل بار کارکن صحافیوں کی شخواہ الاؤنس اور شرائط ملازمت کو کسی قدر شخفظ حاصل ہوا۔ و تک بور ڈ آئم ہو کاور پیشہ ورصحافیوں کے لیے پر اویڈنٹ فنڈ جاری کرنا قانونی پابندی قراریا تی۔

ال خوش آئند آرڈینس سے صرف ایک روز پہلے 196 پریل 1960ء کو وہ قانون نافذ ہو چکا تھا جو

The Press and Publications Ordinance No. XV of 1968 کے نام سے موسوم ہے

الہاکتان کا دنیائے صحافت میں بجاطور پر 'مکالے قانون ''کی حیثیت سے یاد کیاجا تا ہے۔ اُس وقت مارشل لاء کا ذمانہ

فلا مجموع کو در پرملک بھر کے اخبارات احتیاط ببندی سے کام لے رہے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے 'کہیں بھی

لا کہا ہے مالات رو نمانہ ہور ہے تھے جو اس سخت گیر قانون کے نفاذ کو ضیحیا حق بجانب ثابت کر سکتے۔ در اصل فوجی

زادگا کی دبیت اور تج بات نے صدر ابوب کو زیادہ تر ''لیس سر ''اور ''جی سر ''سننے کا خوگر بنا رکھا تھا۔ اُن کے کئتہ نظر

ہمول کی نقیدیا نحراف ان کو چیس بجبیں کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ صحافت کے متعلق چندا لیے

تعقبات بھی تھے جو زمانہ دراز سے اُن کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھے۔اپنے دوسرے اصلاتی مفولال کا طرح وہ جرنلزم کے پیٹے کو بھی برغم خود مثبت خطوط پرمنظم کرنے اور سنوار نے کے خواہشند تھے۔ برقسمتی ہے بگیائیر الیف - آر - خان کی ذات میں اُن کو ایک ایبا باصلاحیت اور اطاعت پذیر سیکرٹری اطلاعات مل گیاجو اُن کے ذرات الطاعات کی دارے پر بروے سے بردا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وفت کمر بستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی اشارے پر بروے سے بردا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وفت کمر بستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی بناری سے پر لیس اینڈ پبلی کیشنز آر ڈیننس کا مسودہ برآمد کر کے کا بینہ میں منظور کی کے لیے چیش کیا تو سب نے ہوالی اور المرائ خوش دلی سے اس پر آمنا و صدقاً کہا۔اس وفت کا بینہ میں بیشتر وزیرا لیے تھے جنہوں نے برے برف بول اور المرائ عہدوں کی پناہ میں زندگی گزاری تھی اور ملک میں ایک ایسا پر یس 'جو اُن کی ذات اور وزارت کو ہدف تھید نہا کیا اُن کے لیے انتہائی مؤوب خاطر تھا۔

اپی تمام ترنا قابلِ قبول سختیوں اور پابندیوں کے باوجوداس قانون میں صرف ایک مدایی تقی ہے کی اللہ اطمینان بخش کہا جا سکتا تھا۔ وہ یہ تھی کہ چھاپہ خانوں کے ذر صانت کی ضبطی وغیرہ کے متعلق تمام امور کا فیلا انتظامیہ کی بجائے عدلیہ پر چھوڑا گیا تھا' لیکن تین سال کے اندر اندر حالات نے بلٹا کھایا اور اگست 1963ء لم جب مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت نے اس آرڈینس کو انتہائی ترمیم شدہ حالت میں از سرنو جاری کیا تو یہ دگر عائب ہوگی۔ جون 1962ء میں مارشل لاء انحھ گیا تھا اور نے آئین کے تحت بنیادی جمہوریت کے نظام کا دور ٹرو گائی تھا۔ مارشل لاء کے اٹھتے ہی نفسیاتی اور قدرتی طور پر اخبارات نے وہ سرپوش اٹھا کر دے ماراجو مارشل لاء کے اٹھتے ہی نفسیاتی اور خطابت سے اپنی جو لائی طبع و کھانے کے لیے نے اور پر اور انبارات کے وہ سرپوش اٹھا کہ وہ اور باہر اور انبارات کے سیاستدانوں کی اسمبلیوں کے ایوان بھی تازہ تازہ سلے تھے۔ چنانچہ آسمبلیوں کے اندر اور باہر اور انبارات کی صفحات پر جو کچھ ظہور میں آیا'وہ فار اس حالات میں تو بالکل طبعی' با قاعدہ اور معمولی واقعات تھے' کین مارش لاء کومت نے جھوٹے ہوئے جھوٹے سکون میں بیٹھے تھے' اب تھا عوام اور صحافت کی بے رتم سری لائٹ کیے ادر کیمینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے اور کا بمینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے بو کے اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کا بمینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے بو کھلا عوام اور صحافت کی بہت سے رفیق بھی نے بوکھلا تے ہوئے تھے۔

اس پریشانی اور بو کھلامٹ کا مجھے براہِ راست ذاتی علم ہے۔ اس وقت تک وزارت اطلاعات ہے برگیراً ایف- آر- خان کا بستر گول ہو چکا تھا اور وہ تی- ایچ- کیو میں کسی بے ضرر اور غیر اہم آسامی کی پول میں دھائی د۔ گئے تھے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات کے کانٹوں کی مالا پہلے مسٹر نذیر احمد نے اور پھر سید ہاشم رضانے کے اور گئرے پہنی۔ مارشل لاء اٹھانے اور نیا آئین نافذ کرنے کے موقع پر اس وزارت کا چارج سنجالنے کے لیے مالاب کی نگاہ استخاب مجھے پر پڑی۔ اس وزارت میں قدم رکھتے ہی صدرے لے کر وزیروں تک اور گور زوں ۔ کر اسمبلیوں کے چیدہ چیدہ ممبروں تک چاروں طرف سے فرمائشوں کی وہ بوچھاڑ شروع ہوئی کہ میرا وم گھنے لگا۔ کر اسمبلیوں کے چیدہ چیدہ ویدہ ممبروں تک چاروں طرف سے فرمائشوں کی وہ بوچھاڑ شروع ہوئی کہ میرا وم گھنے لگا۔ ک

الرفاكه اس كی تصویر نہیں چھپی \_كسى كو شكايت تھی كه اُس كے بيان يا تقرير كاپورامتن نہيں چھيا۔ كوئى كہتا تھا كہ الانتباغلاہے اور حکومت کا و قار گرانے کے لیے اچھالی جا رہی ہے۔ عام مخلوق خدا کی طرح بھی مجھی کچھ وزیر مالال مجی و قانو قایمار پڑتے رہتے تھے۔ اُن میں سے چندایسے تھے کہ اگر اُن کی بیاری کی خراخبار میں شائع ہو جاتی الله شرائليزى كاشوشه قرار دييته تصيحوا خبار والے أن كى وزارت ختم كرنے كے ليے خواہ مخواہ چھوڑتے رہتے فی انباد کا دنیامیں صدر مملکت کی ذات کے ساتھ شاکتنگی اور احترام کا سلوک روار کھنے کی رسم عام تھی اور ذاتی طور مدر کوکی انتہائی شدیداور غیرمناسب تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا الیکن جب کوہر الیوب کے نام گندھار اانڈسٹریز ا نتا کا کھڑاگ کھڑا ہوا تو یہ امتیاز بھی اٹھ گیااور اس معاملے پر نکتہ چینی اور لے دے کا وہ طو فان برپا ہوا جو اپنی رن میں بے مثال تھا۔ صدر کے وزیر وں اور رفیقوں میں کوئی ایسانہ تھاجواس موقع پر انہیں تحل 'تد ہر اور ضبط نفس طورہ بے سکا۔ اس کے بھس سب لوگ انہیں ایر نگالگا کر اس راستے پر گامزن رکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے میرے ل می غلاطور پراختیار کر رکھا تھا۔ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب نے ایک خفیہ سی پریس کا نفرنس منعقد کی اور اعداد و ر کا شعبرہ بازی ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گندھار انڈسٹریز کی تجارتی کارروائی میں ہرگز کوئی پیچید گی نہیں ر انهالاً کھرا' بے لاگ اور صاف سودا ہے 'کیکن اُن کی منطق کسی کو قائل نہ کر سکی بلکہ الثابیہ اثر جھوڑ گئی کہ ضرور ل ٹی کھے کالا ہے جے چھیانے کی اتنی مجر پور کوشش ہورہی ہے۔ ایک وزیرنے تو اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ال تك اعلان كردياكه اگر صدر مملكت كابينا كندهارااندسريز كاحقدار نبيس مانا جاتا توكيا أس كسى يتيم خانے ميس فل کردیاجائے؟ ہروزیراخبار والوں پر حسب توفیق لعن طعن کررہاتھا کہ گندھار اانڈسٹریز کی آڑ میں قومی صحافت پاہلکت کے وقار کو مجروح اور حکومت وقت کی بنیاد کو کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے۔اس نقار خانے میں فی کا آواز سننے کی بھلا کہاں مخبائش تھی؟ پھر بھی میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ سیرٹری اطلاعات کے طور پر امرار کی اور صدر ابوب کے ساتھ ذاتی خلوص کی بناپر اخلاقی فرض اداکر نے میں کو تاہی نہ کر وں۔ چنانچہ میں نے اُن الدمت میں ایک تحریری نوٹ پیش کیا جس میں میں سنے نہایت ادب سے صدر محترم کو دوبرس پہلے کا ایک واقعہ یاد انے کی جمارت کی 'جبکہ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی نے باضابطہ کارروائی کے بعد مرکز کے وزیرِ صنعت مسٹر ابوالقاسم خان کو اًا الله مِن ایک بوٹ مِل قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔جب میں نے یہ فائل صدر ابوب کی خدمت میں پیش کی انوں نے اپناتھ سے اس پریہ احکام صادر فرمائے تھے کہ "استحقاق کی بناپر مسٹر ابوالقاسم بیکار خاند لگانے کے رُطور پر حقدار ہیں'لیکن ا نقلابی کا بینہ کے وزیر کی حیثیت ہے اُن کا بیہ اقدام غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے'اس لیے ماد ذوامت کروں گا کہ مسٹر ابوالقاسم اس منظوری ہے کوئی فائدہ نہ اٹھا کیں۔"

اں کے بعد میں نے اپنے نوٹ میں صدر ایوب سے پُر زور اپیل کی تھی کہ گندھار اانڈسٹریز کے سلسلے میں بھی روا پن فیم ا روا پے وضع کر دواس سنہری اصول کو زیرعمل لا کیں توبہت سی غلط فہیوں کاخو دیخو دستے باب ہو جائے گا۔

مدرایوب نے میرانوٹ پڑھا تو ضرور 'کیکن اسے بلا تھرہ میرے پاس دیسے ہی داپس بھیج دیا۔اس سے ظاہر

ہوتا تھا کہ انہیں بات نا گوارگزری ہے۔ رفتہ رفتہ اُن کے زیرک اور پُر فراست چہرے میں مجھے واضح طور پریہ آبار مُج نظر آنا شروع ہوگئے کہ وہ سجھتے ہیں کہ اُن کے لیے میری پہلی سی افادیت برقرار نہیں رہی۔

اسی زمانے میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز ضح مدراہو۔
راولپنڈی سے مری روانہ ہونے والے تھے جہاں انہوں نے دن کے دس بجے نواب کالاباغ اور چند مرکزی دزراء کر ساتھ ایک میٹنگ مقرر کی ہوئی تھی۔ میٹنگ میں حکومت اور اراکین حکومت کے خلاف ملک کے اخبارات کارو رزیجث آنا تھا۔ روائی سے پہلے صدر نے مجھے نون پر کہا کہ راستے میں وہ میرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے میں اُن کے ساتھ اُن کی کار میں بیٹھ کر مری چلوں۔ ٹھیک آٹھ بجے صح میں صدر ایوب کی ایئر کنڈیٹنڈ کارٹ اُن کے ساتھ مری روانہ ہونے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس خنک اور آرام دہا حول میں اچاہکہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے بھر کور روانہ ہونے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس خنک اور آرام دہا حول میں اچاہکہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے بھر کہر کے لیے مجھے بچھے او نگھ می آئی ہو۔ میس نے گھراگر اور ہر اُدھر دیکھا کہ کہیں صدر ایوب نے مجھے او نگھے ہوئے نہیں دیکھ لیا کیا بیٹھے تھے 'کیونکہ راولپنڈی سے مری تک ساداراہ نہیں دیکھ لیا'لیکن وہ کسی قدر آزر دگی سے خفا خفا منہ نمچلائے بیٹھے تھے 'کیونکہ راولپنڈی سے مری تک ساداراہ میں گہری نیند سویار ہا تھا اور اب ہماری گاڑی مری پہنچ کر گور نرہاؤس میں واضل ہورہی تھی۔

" میں باتیں خاک کرتا۔"صدرابوب نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا" تم تو گھنٹہ بھر گہری نیندسوتے رہے۔" جواب میں میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ میں نے شرمندہ ہو کرا قبالی مجرم کی طرح اپنی گردن جھکالیا ش ریا

میری شدید الجھن 'پریشانی اور ندامت بھانپ کر صدر ایوب کسی قدر پینج اور مسکر اکر ہوئے"ایے مالات! اتن گہری نیندائس کو آسکتی ہے جس کے ضمیر کا بوجھ نہایت ہلکا ہو۔"

میٹنگ کے کمرے میں پہنچ کر صدر ایوب نے غالباً لطیفہ کے طور پریہ واقعہ سب کوسنایا۔ چندا کی حفرات خوشامد أفرما کثی قبقے لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزراء بدستور سنجیدہ رہے اور انہوں نے تکھوں ہے گئی جو شامد أفرما کثی قبقے لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزراء بدستور سنجیدہ رہو ہوئی توایک مرطے پر نواب کالا بحصے بُری طرح گھورا۔ حکومت کے متعلق مختلف اخبارات کے رویہ پر گفتگو شروع ہوئی توایک مرطے پر نواب کالا نے کہا"جناب! میں نے تو صبح کے وقت اخبار پڑھنا ہی ترک کر دیا ہے۔ آج کل اخبارات ہمارے او پر اتی گئی اچھالتے ہیں کہ صبح صبح انہیں پڑھ کر بلڈ پر یشر بڑھتا اور طبیعت مُنقض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دن مجرکام اُمُ طرح نہیں ہوتا۔"

یہ سن کروزیر خزانہ مسر محد شعیب نے پوچھا۔"نواب صاحب!اگر آپ اخبارات رات کو پڑھے ہیں تر نیند کیے آتی ہے؟"

نواب کالا باغ نے مسکرا کر میری طرف دیکھااور بولے" یہ راز مسٹر شہاب سے پو چھیے۔" مسٹر محمد شعیب نے بھی طنز کانشتر چلا کر بھیتی اڑائی" ہاں بھی شہاب! یہ گر ذرا ہمیں بھی تو سکھاؤ۔" ان دونوں حضرات کا پیطعن آمیز انداز گفتگو مُن کر مجھے غصہ آگیااور میں نے صدرا یو ب کو مخاطب کرے گڑا الأر مغربي اكتنان اور وزير خزانه كويه زيب نہيں ديتا كه انسانى كمزورى كے ايك معمولى ہے واقعہ كو آڑ بناكر المال طعن وشنيع كا نشانه بنائيں۔ان دونوں كے اس نامناسب رويه پرميس آپ كى خدمت ميں شديدا حتجاج لاله"

البمانب کی عادت تھی کہ غصہ فروکر نے کے لیے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی تھنی مو نچھوں پر پھریرا المائر الرقے تھے۔ وہ تو ہو نٹ بھینچ کراس عمل میں مصروف ہوگئے 'لین وزیر خزانہ مسٹر شعیب طیش کھا کر عابر ہوگئے۔ انہوں نے غصے سے کپکیاتی ہوئی آ واز میں زورز ورسے چیخ کر وزارتِ اطلاعات اور میری ذات ہا ہوگئات اور الزامات کا دفتر کھول دیا۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وزارت اطلاعات کا پریس والوں پر کوئی گائی۔ اس کی وجہ یانا المیت ہے یا ملی جھگت ہے۔

الیت کاالزام تومیں نے بخوشی قبول کرلیا کیکن ملی بھگت کے متعلق میں نے شعیب صاحب سے مزید وضاحت بلکہ ان سے اُن کا کیا مطلب ہے ؟

بہا میں انہوں نے کئی دور از کار واقعات کا حوالہ دیا جن میں ایک سے تھا کہ کمی وقت وزیر خزانہ میڈیکل بہائے لیے کمائنڈ ملٹری میں تبتال میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پرلیں آفیسر کو ہدایت دی تھی کہ سے ان کمل طور صغہ راز میں رہے 'لیکن اس کے باوجود چند اخباروں میں سے خبر اس طرح شائع ہو گئی کہ وزیر خزانہ کرکے ماد فہ میں مبتلا ہو کر مہیتال میں داخل ہوئے ہیں۔ شعیب صاحب کا خیال تھا کہ بے شر انگیز خبر صرف اس مارکے لیے ثائع کی گئی تھی کہ اُن کو جسمانی طور پر معذور اور کما ظاہر کر کے عوام کی نظر میں وزارت کے نا قابل المال قراد دیاجا سکے۔

گرئ گفتاری رومیں میرے منہ سے بیہ جواب نکل گیا کہ "عارضہ قلب توایک عام بیاری ہے جو ہم سب کو لئہ کادت لاحق ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک کے عوام تواس قدر سیدھے 'اطاعت شعار اور فرمانبر دار ہیں کہ اللے غلام محمد جیسے مفلوح 'معذور اور ایا ہج انسان کو عرصہ دراز تک سربر او مملکت کی کرسی پر برضاور غبت بٹھائے۔ لئ

افل کے دریج میں جھانک کر آج میں اس واقعہ پر دوبارہ غور کرتا ہوں تو جھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی اللہ کی کہ میرے لیے اس طرح کا جواب دینا غیر ضروری اور نامناسب تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا بان کر شعب صاحب غصے کے مارے کف درد بمن ہوگئے۔ پچھ آوازا نہوں نے بلندگ ۔ پچھ بلند بائلی میری بات گی میر ک بست افلی۔ یہ سے افلی۔ اسے دیکھ کر بست افلی۔ یہ سے افلی۔ اسے دیکھ کر بست افلی۔ یہ میں بہ سائلی دیا تو صدر کا پرش باؤی گارڈ فور آوروازہ کھول کر اندر آگیا۔ اُسے دیکھ کر باب کھیانے سے ہوگئے اور ہم دونوں بھی جھینپ کر خاموش ہوگئے۔ صدر نے اُسے تھم دیا کہ وہ باہر جاکر اللہ کھیانے۔

ہائے کے بعد پر لیں کے معاملات پر دوہارہ میٹنگ شردع ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس مجلس میں

ایک اجنبی کی طرح شامل ہوں۔ قوی پر ایس پر مضبوط کنٹرول قائم کرنے کے لیے نواب کالاباغ سے لے کہ ہوا ہا باتہ بہرا پی بساط کے مطابق طرح طرح کے نسخ تجویز کر رہاتھا۔ ایک صاحب کرا چی کے روزنامہ "فال پر گرنا ہوں رہے تھے۔ دوسر سے صاحب کے غیض و غضب کا نشانہ لا ہور کاروزنامہ "نوائے دقت "تھا۔ ان سب کی نظر ٹم ابرات کے اخبار سانپ کے مثل تھے جو حکومت پر ڈنگ مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ان دونوں اخبارات کے زہر یلے دانت نکالنے کے لیے بھانت بھانت کی تدبیر ہی اور تجویزیں پیش ہورہی تھیں۔ کی نے مشورہ دیا کہ "الا " اور"نوائے وقت "کو بھی" پاکستان ٹائمنر"اور" کی طرح حکومت کے قبضے میں لے لینا چاہے۔ اس پر معدرالا با گرائے کہ حکومت کے قبضے میں لے لینا چاہے۔ اس پر معدرالا با اخبار دوں کو قبضے میں لے کر حکومت کون سانیا تیر مارے گی ؟ اس قسم کا بے ترتیب اور مسمار کن ندا کرہ گونہ ڈرائے گوئے جاری رہا اور انواز دورا دوراداروں کو آمادہ کیا جائے کہ دو مہا گا ہوائے' اس سے جھے داروں کی فہرست حاصل کی جائے اور حکومت کے منتخب افراد اور اداروں کو آمادہ کیا جائے کہ دو مکمت عملی سے ان حصص کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید کر ان دونوں اخباروں کی شہ رگ اپنے آتھ میں قابو کر لیار منصوبہ کو عملی جامہ بہنا نے کے لیے ایک وزارتی کمیٹی بنائی جائے جس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ اس منصوبہ کو عملی جامہ بہنا نے کے لیے ایک وزارتی کمیٹی بنائی جائے جس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔

اس ساری بحث و تحیی اور منصوبہ بندی کے دوران سب نے جھے ایک اجنبی کی طرح نظر انداز کے رکا بھے کسی چھوت چھات کی بیاری کے مریض کو الگ تصلگ ایک طرف بٹھادیا ہو۔ ساری بختا بحق میں کسی نے جھے نہ کوئی سوال پو چھا'نہ کوئی بات کی۔ جب میٹنگ برخاست ہونے گئی توایک وزیر نے صدر سے کہا" جناب میری درخان ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کا بینہ کی روئیداد کی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں جو کچھ کہا اور ساگیا ہے 'دہ اہر نظنے ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کا بینہ کی روئیداد کی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں جو کچھ کہا اور ساگیا ہے 'دہ اہر نظنے ہے ۔ "

یہ بات سنتے ہی سب کی نگا ہیں ہے اختیار میری جانب اٹھ گئیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیااور کھ جل کُ منانے کہ جی چاہا 'کین مانے گرکہ جگی چاہا 'کین موقع نہ مل سکا کیو نکہ لینچ کا وقت ہو گیا تھا اور سب لوگ صدر ایوب کے ساتھ کھانے ہی ٹریک ہونے کے بیانہ کرکے ہی نے بونے کے لیے بیانہ کا بہانہ کرکے ہی نے بونے کے لیے بیانہ کا بہانہ کرکے ہی نے پر یذید نئے برسنل شاف سے معذرت کرلی اور ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھ کرراولینڈی چلا آیا۔

گھر پہنچا تو چار بجے کا عمل تھا۔عفّت بے چاری پریشان بیٹھی تھی کیونکہ مری سے دو تین بارٹلیا فون آ پکافا جس میں میرا اتا پتہ پوچھا گیا تھااور پیغام تھا کہ صدر صاحب نے شام کے چھ بجے مجھے ملنے کے لیے طلب فرماہے۔ میں نے عفّت کواپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایااوراسی وقت اُلٹے پاؤں مری کے لیے روانہ ہو گیا۔

شام کے چھ بجے صدرایوب گورنرہاؤس کے وسع وعریض 'سرسبز خوبصورت لان میں چہل قدلی کررہ نے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیااور بولے" آج کادن تمہارے لیے سخت گزرا زیادہ پریشان تو نہیں ہو؟" " نہیں سر۔"میں نے جواب دیا" بلکہ مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ آج میں دن بھر آپ کے لیے ڈالو ٹوا

الإمرينا لها-".

کچود پر شش و پنج کی حالت میں خاموثی چھائی رہی۔ پھر میں جی کڑا کر کے حرف مدعازبان پر لے ہی آیا" سر امین الانجہ پر پنچا ہوں کہ میرے کام کی صلاحیت اور افادیت کا گراف اپنی حد کو چھو کر اب تیزی سے نشیب کی طرف گزارہ کا ہوگا ہے۔"

مدرابوب نے لحد مجر کے لیے ممکنی باندھ کر مجھے دیکھا اور تیزی سے بولے :-

"Well, go ahead. What are you driving at?"

می نے پوری د کجیعی اور سکون سے کہا''سر!ایسے حالات میں اصول اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں مستعفیٰ ا۔"

مدرایوب چلتے چلتے رک گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے ''ویکھو شوہاب! میں تہمیں اپنے بیٹے کی اُن محقول وجہ اُن محقابوں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو خواہ مخواہ ملازمت سے ہاتھ وھونے کی محقول وجہ لاکے اُن لیے اس خام خیالی کودل سے نکال دو۔''

مدر ابوب کے اس مشفقانہ روبیہ کا دل سے شکریہ ادا کر کے میں نے گزارش کی "سر! آج کی میٹنگ کے بھال ہات میں تو کسی بدالہات میں تو کسی شک و شبہ کی مخباکش نہیں کہ وزارت ِ اطلاعات میں میری بوسٹنگ اب بالکل بعید از کار اور رمیں ہے "

یہ ن کر صدرایوب کچھ معنی خیز طور پر مسکرائے جس پر مجھے تعجب ہوااور فرمانے لگے" خیر 'اس کے متعلق رقبی بعد میں بتاؤں گا۔''

چنہ ہفتہ کے بعد انہوں نے خود تو نہیں 'لیکن اپنے پرنہل سیکرٹری مسٹر این-اے- فاروقی کے ذریعہ مجھے یہ بتا ہاکہ مجھ دزارت اطلاعات سے سبکدوش کیا جارہاہے اور میری آگلی تعیناتی بعد میں طے کی جائے گی۔ فاروقی صاحب بیٹا کے کراتوار کے روزون کے بارہ بجے میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا" آج تعطیل کے روز آپ نے زوت کوں اٹھائی؟ یہی بات صدر صاحب مجھے بلا کر فقط ٹیلی فون پر ہی بتا سکتے تھے۔"

"مدر صاحب کی آنکھ میں بہت مروت ہے۔" فار وقی صاحب بولے" غالبًا بیہ ناخوشگوار فیصلہ وہ تتہیں خود گامنانا ماتے تھے۔"

بین کر جھے بے حد تعجب ہوا۔ کہاں کاناخوشگوار فیصلہ اور کیسی مروت؟ یہی پیشکش تو میں خود ہی چند ہفتہ قبل آب مدر کے ذات گرامی میں پیش کرچکا تھا۔ آگی ملا قات پر میں نے دبے لفظوں میں صدر الیوب کے ساتھ اس ان کا کہ کہا تودہ کچھ جھینچے اور اُن کے چیرے پر کسی قدر سرخی ہی دوڑگئی۔ اپناما فی الضمیر صاف صاف بیان کرنے کے لیا اُہوں نے ایک طولانی می تشریحی اور توضیحی تقریر کا سہار الیا۔ یہ بات اُن کی وضع اور معمول کے سراسر خلاف کر اُہوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں نے فرمایا کہ ''انوں اُت کو راور است پر لانے کے لیے اب ہم نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا

ہے۔اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جارہی ہیں۔ نے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں موالًا حکومتیں نافذ کرس گی۔"

ا تنا کہدکر صدر ابوب نے نواب کالا باغ کی شان میں بہت سے تعریفی کلمات کے اور بولے "مجھے یقینے کہ نواب صاحب اخبار والوں کی مُشکیس کس کرا نہیں ایسا باندھیں گے کہ ان کو نافی یاد آ جائے گی۔"

اس کے بعد مجھے دلاسہ دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشخری سائی۔ تمہیں خوش ہونا چاہے کہ تہم اس کارروائی میں شامل نہیں کیا جارہا۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ سخت گیر اقدامات کو نباہنے کی صلاحت طبعاتم میں موہور نہیں۔ دوسرے رائٹرز گلڈ کے عہد بدار کی حیثیت سے آزادی تحریر وغیرہ کاساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ میں اں کا پُرا نہیں منا تا۔ ایک روز تم میرے شکر گزار ہو گے کہ میں نے تمہیں وقت پر وزارت اطلاعات سے سبکدوش ہوئی موقع فراہم کردیا۔"

صدرایوب کی اس بات سے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا کیونکہ میں صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے مانھ روا پی صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے مانھ روا پی صاف گوئی سے کام نہیں لے رہے۔ مجھے اس بات کاذاتی علم تھا کہ ملک میں رونماہونے والے چندواقات اور مالات کا صدر کے ذہن پراس قدر شدید دباؤتھا کہ وزارتِ اطلاعات سے مجھے الگ کرنا اُن کے لیے قریبا قریبا قریبا گاہ ہوگیا تھا۔ ان حالات اور واقعات کی نوعیت کچھے الی تھی کہ ان کوزبان پر لانایا تسلیم کرنا ہرگز اُن کی شان کے ثابان نہ ہوتا۔ اس معاطے میں اُن کا اخفا لیندانہ رویہ میرے نزدیک بالکل قدر تی اور قابلِ فہم ہے۔

ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سالہا سال سے ہماری نہایت برفورداراندار سعادت مندانہ طرزی ووتی چلی آرہی تھی۔ اس کے بیکس ہندوستان کاروس کے ساتھ گھ جوڑ توبالکل عیاں تھا لیکن میں مندانہ طرزی ووتی چلی آرہی تھی۔ اس کے بیکس ہندوستان کاروس کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تجابل عار فانہ اور سرو مہری کا عضر غالب تھا۔ 1962ء میں جب بین کا ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی توامریکہ نے اس موقع کو غنیمت جاتا اور ہندوستان کو اپنے ملئ اثر میں الی اور فوجی الداو دینا شروع کر دی۔ روس کے علاد اثر میں لانے کے لیے اسے بے در لیخ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی الداو دینا شروع کر دی۔ روس کے علاد امریکہ کی طرف سے بھی ہندوستان کو بے تحاشا فوجی الداد کی بھر مار دیکھ کر قدر تی طور پر پاکستان میں اس کا شدور کما اور ہندوستان میں اس کا شدور کی ساتھ جائزہ لیااور ملک بر سور ہا ساتھ میں امریکہ کے اس رویئے کے خلاف مخالف مخالف نے گئی اور تنقیص کی ایک تیز لہر دوڑ نے گئی۔ پاکستان میں امریکہ سے اس موریخ کی مدور دوزار سے اطلاعات کے ایما پر گھوالیا معادت کارغا لباس غلط فہمی میں مبتلا سے کہ خلاف جو بچھ تحریہ ہورہا ہے 'وہ ضرور وروزار سے اطلاعات کے ایما پر گھوالیا کو کشر اور خطیر فوجی مدور وروزار سے اطلاعات کے ایما پر گھوالیا کو کشر اور خطیر فوجی مدور وروزار سے اطلاعات کے ایما پر گھوالیا کو کشر اور خطیر فوجی مدور وروزار سے اطلاعات کے ایما پر گھوالیا کی مجات میں درج کر لیا۔

پاکستان رائٹرز گلڈ قائم ہوتے ہی امریکیوں سمیت چند عناصر اسے بلاوجہ بائیں بازو کے خطرناک ادبیوں کا بناہ گاہ سمجھنے پر مُصر تنصے۔اس ادارے کے سیکرٹری جزل کی حیثیت سے میں پہلے ہی ان عناصر کے جملے اورام ترام کی ک کے کمانڈر انچیف کے طور پر امریکہ کے ساتھ عسکری روابط مضبوط سے مضبوط ترکرنے میں انہوں نے اپنا منصب کی آئین حیثیت سے کہیں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کا پنج کا گھر تھاج س ٹی از اس کی ہوئی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کارویہ مرینانہ اور پاکتان کا فرویانہ تھا۔ اس کے مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات و فدویانہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ کے اپنے مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات کو زبان کے مفادات کو زبان کے جذبات اور تحفظات کو زبان کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی تریک میں اگر پاکتان کے جذبات اور تحفظات کو زبان کرنا پڑتا ہے تو ایساکرنے میں امریکہ کو کوئی اخلاقی ایسان کی کاوٹ یا انجی ایسٹ در پیش نہ تھی۔

ایک حقیقت پیند سربراہِ مملکت کی طرح بین الا قوامی تعلقات کے اس زیرہ بم اور نیجہ و تم سے صدراہیب بولی آشنا تھے۔ چنانچہ انہوں نے کسی قتم کی مقاومت اور مزاحمت کی بجائے رفع شرکے لیے آسان ترین رستہ یا تقار آبا کہ جھے بیک بنی و دو گوش وزار سے اطلاعات سے نکال باہر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کار روائی کی اصلی وجہ انہوں نے پوشیدہ رکھی اور الٹا بھے پر احسان دھر کے جھے اس اخراج پر شکر گزار ہونے کی تلقین کی ملین صحافت کے مہ اور پر شر اس طرح کے راز بائے دروں کا کھوج لگانے میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ پہلے تو ایک خبریہ شائع ہوئی کہ وزیر خرانہ مسٹر محمد شعیب سے اختلافات کی بناپر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے کیان حکومت نے فورااں کی خبر تکی تو پر ایس والوں نے اس تبدیلی کو جو بات کا سراغ لگا لیا اور ملک کے بہت سے اخبارات نے بیر ونی دباؤ کے تحت سرکاری ملازموں کے تادلے پر اپ شدیدر دیا کا اظہار کیا۔ کی روز تک قومی اخبار وں میں تبعر ون وباؤ کے تحت سرکاری ملازموں کے تادلے پر اپ شدیدر دیگر کا اظہار کیا۔ کی روز تک قومی اخبار وں میں تبعر ون اور اور اور اور اور اور کیا کی موضوع رہا۔

میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پراخبارات کی خیال آرائیوں نے پھے ایسی شدت اختیار کرلاکہ صدر کے پرنسپل سیرٹری مسٹر این-اے- فاروقی نے ایک پریس ریلیز میں ان قیاس آرائیوں کو قطعی بے بادادر شرائییز قرار دیااور کہاکہ تمام سرکاری تبادلے ملکی ضروریات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور حکومت پاکتان کی مال میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔

جولائی 1962ء کے آخر میں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے سفیر بن کر ہالینڈ جاتا ہے تو میں نے صدرابوب سے درخواست کی کہ مجھے فوراً وزارت اطلاعات سے فارغ کر دیاجائے تاکہ میں چند ہفتے یہاں چھٹی گزار کر الباڈ ہا جادں۔ اس بات پر وہ رضامند نہ ہوئے کیونکہ مغربی پاکستان کے فنانس سیکرٹری الطاف گوہر جو میری جگہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنائے جارہے تھے اُن دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ صدر صاحب نے تھم دیا کہ میں اُن کے آئے سیستورا بنی جگہ کام کرتا رہوں۔

ا گلے چھ سات ہفتے میرے لیے بڑے سوہانِ روح ثابت ہوئے۔ میں نام کا سیکرٹری اطلاعات ضرور قاہلیٰ کام کے لحاظ سے عملی طور پر عضو معطل بنا بیٹھا تھا۔ اُن دنوں میرا کام صرف اتنا تھا کہ روثین کے طور پر منٹری کا بندہالا روز مرہ کا دستور العمل نبا ہتارہا۔ اس سارے عرصہ کے دور ان پالیسی کا ایک معاملہ بھی میرے پاس نہ آیا۔ الن عرمه پہلے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرزایڈیٹرز کے ساتھ میری ایک میٹنگ مقرر چلی آرہی تھی۔ الدن کو کونسل کا جو وفد راولپنڈی تشریف لایا' وہ مسٹر الطاف حسین (ڈان)' میر خلیل الرحمٰن (جنگ)' الرابالام (پاکستان آبزرور'ڈھاکہ)'مسٹر تفضل حسین' مانک میاں (اتفاق'ڈھاکہ)'مسٹرمجید نظامی (نوائے وقت) الرائے ایم-آمف (پاکستان ٹائمنر) رمشمل تھا۔

دادنے مجھے سریم کورٹ اور ہائیکورٹوں کے پانچ ریٹائرڈ جوں کے نام بھی دیے۔کونسل آف ایڈیٹرز کے بائی اُن میں سے ہر ایک کورٹ آف آئر کا چیئر مین مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تاہم گورنمنٹ کے ساتھ اُن اُن میں سے جیئر مین کا حتی انتخاب حکومت کی صوابدید پر اُنافان کو فروغ دیئے کے لیے انہوں نے اس فہرست میں سے چیئر مین کا حتی انتخاب حکومت کی صوابدید پر الزاقا۔

فری مجانت کے است سربر آوردہ ایڈیٹروں کی ہے پیشکش مجھے بڑی شبت اور تعیری نظر آئی۔اس میٹنگ کی بالا کوئی نے فرزا ایک سرکاری یادواشت میں قلمبند کیااور اُسے اپنے ساتھ لے کر اُسی شام صدر ایوب کی خدمت افراکی دیا ہوئی پائی۔ میرے کا غذات پر انہوں نے ایک سرسری نظر ڈال کر ایک طرف رکھ پائی اور کی قدر جھلا کر ترشی اور شدی سے بولے "اب ہے سب باتیں بالکل فضول ہیں۔ تم اس کام سے فارغ ہو پادر کم تیار کر لیا ہے۔ بہتیں خواہ مخواہ ان باتوں میں نانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بار کی میں دورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بار کی میں دورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بار کی میں دورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بار کی میں دورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بار کا کوئواتی ہر ہوگا۔ "

می اپناسامنہ لے کرواپس آگیا اور اسکلے آٹھ نوروز اپنے دفتر میں بے کار بیٹا کھیاں مار تارہا۔ وسویں روز نم کو فمر کی کہ مغربی پاکستان کے گور نرنے پریس اینڈ پہلی کیشنز (ویٹ پاکستان) (ترمیمی) آرڈینس 1963ء رکزاے۔

West Pakistan Ordinance No. 27 of 1963

(The Central Govt. Press and Publications Ordinance No. XV of 1960 was amended in its application to the Province of East Pakistan by East Pakistan Ordinance-(i) No. 15 of 1963 (with effect from 3rd September (1963), (ii) No. 18 of 1963 (with effect from 9 Oct. 1963)

ال قانون كا پهنداو قنافو قیا مختلف ترسیموں كے ساتھ آج تك جمارى صحافت كے گلے ميں پرا اموا ہے۔ كچھ

لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ الیوب کے دور کے بعد یہ کالا قانون اپنی موت آپ مرجائے گا، کیکن ہر دور میں یہ امریقی برآب ہی تابت ہوتی رہی۔ اندھے کے ہاتھ میں ایک بار لاٹھی آ جائے تو دہ اُس کے سہارے کے بغیر دو قدم چلئے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ حکومت الیوب خان کے دور کی ہویا بجی خان کے یاکسی اور کی 'ہر زمانے کے حکران اُی قانون کی بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکتان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکتان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو بیسا کھیوں کا سہارا ہے کہ جنوں پر روک تھام 'بندش اور پابندی عاید کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازمی طور پر قوت تخلیق کو بنجر 'بانجھ اور بے ثمر کر دیتا ہے۔ دھونس اور دھاندلی کا نشہ بھی شراب کی ماند ہوتا ہو دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہے منہ سے سے کافر گئی ہوئی۔

اس سانحہ کے دو تین روز بعد مسٹر الطاف گوہر امریکہ سے واپس تشریف لے آئے۔اُن کے آئے ہی ٹی لے وزارتِ اطلاعات کے اسٹر وں کی مالا اُن کے گلے میں ڈال دی۔

میرے ساتھ ہی میرے دست راست محمد سرفراز کو بھی اس منسٹری سے فارغ کر دیا گیا۔ سرفراز صاحب مرب دیے در پینہ دوست اور ایک کہنے مشق صحافی ہے۔ آزادی سے پہلے بھی دہلی میں خان لیافت علی خان سمیت ملم لیگ کے بہت سے اکا برین کے ساتھ اُن کے گہرے روابط ہے۔ ریڈی پیاکتان کے ڈائریکٹر آف نیوز کے طور پرانہوں نے بردی نمایاں خدمات سرانجام دی تھیں۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک بغداد پیکٹ میں اطلاعات کے ڈپا ڈائریکٹر جزل رہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو پروگر ہیو پیپرز کمیٹٹر تحکومت کے قبضے میں آپھے تھے۔ چنانچہ سرفراز کواں ادارے کے اخبارات اور رسالے کا چیف ایڈیٹر بنادیا گیا۔ یہ فرائض انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نباہ 'لین ایک بات پر صدر ایوب اُن سے بہت ناراض ہوگئے۔

وہ بات یہ بھی کہ صدر ایوب کے آئین کے خلاف چود ھری محمد علی نے ایک نہایت سخت اور طویل بیان دیا تھا۔ اس بیان کوسب قومی اخبار ات نے نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ صحافتی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے مرفران نے بھی اُسے "پاکستان ٹائمنر" میں پورے کا پورا چھاپ دیا۔ اس پر صدر ایوب چراغ پا ہو گئے کہ سرکاری تحویل میں لیے اخبار میں اُن کے آئین کے خلاف اس بیان کا پورا متن کیوں شائع ہوا؟ میں نے سرفراز کے دماغ میں مافی تقاضوں کا پچھ ذکر کیا تو صدر ایوب ترشی ہو لیے "صحافت جائے بھاڑ میں۔ ہماری بلی اور ہمیں کو میاؤں؟ یہ مرفراز تے مائی شرارت ہے۔ وہ ضرور در پر دہ چود ھری محمد علی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔"

جب بین نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنجالا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے بر ظاف میں مرفران کو اس وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنجالا تو صدر ایوب کی دلی خواہش کے بر ظاف میں مرفران کو اس وزارت میں ڈائر کیٹر جزل آف پبلک ریلیشنز کے طور پر لے آیا تھا۔ اس عہدے پر انہوں نے نہان دیا نتداری اور وفاواری سے کام کیا 'لیکن صدر ایوب کے دل ود ماغ پر اُس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا اُس میں کوئی تقیدی خور سے وزیر صاحبان مجل تبدیلی پیدانہ ہوئی۔ ہاتھ کے چاؤں میں سب کا پاؤں۔ صدر کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے وزیر صاحبان مجل مرفراز کے پیچھے ہاتھ و صوکر پڑ گئے۔ اب جب مجھی کسی وزیریا وزارت کے بارے میں کوئی تقیدی خبر شائع ہوتی کمی

ان باالرام لگاتے تھے کہ میری پشت بنائی میں سرفراز ہی یہ شرار تیں کروا رہاہے۔

جزنی دزارت اطلاعات سے میرا بوریا بستر گول ہوا' اُسی و قت سرفراز کو بھی نیویار ک میں اقوام متحد ہ میں پاکتا نی طات فانے کاپریس کونسلر بناکر چانا کیا۔

یو۔ایں۔اویس اپنی پسندیدہ شخصیت اور قابل قدر کار گزاری کی وجہ سے وہ اُس زمانے کے سیرٹری جزل مسٹر اوفائ نظروں میں آگیا۔ دونوں کے در میان کافی گہرے روابط قائم ہوگئے۔ پچھ برس بعد سیرٹری جزل نے مزاز کواردن میں۔U.N.D.P کانما سندہ بناکر عمان بھیج دیا۔

مرفراز نہایت خوش لباس 'خوش کلام اور شاہانہ طبیعت کا انسان تھا۔ وہ گھڑ سواری کے علاوہ پولو' ٹینس اور سکواش کملے کا ثوقین تھا۔ عمان میں ایک روز وہ کسی شنمرادے کے ساتھ سکواش کھیل رہاتھا کہ اچانک اُس پر دل کا دورہ پڑا او آنانا اُسکواش کورٹ ہی میں دم توڑ دیا۔اللہ تعالیٰ اُسے اپنے سایئہ رحمت میں جگہ عطافر ہائے۔

## نیشنل برایس <sub>طرست</sub>

17اپریل 1959ء کی تاریخ تھی۔ میں آرام سے سور ہاتھا کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے میرے ٹیلی فون کی ایر پائی ہوں کی گئی کے برگیڈ میر انفی ۔ آر۔ خان فون پر بول رہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ اگلی صبح میں کراچی ایر پورٹ پر پہنچ ہلاک کو کہ ہم نے پہلے جہازے لاہور کے لیے روانہ ہوناہے۔

نی نے کہا کہ میں صدر ایوب کی اجازت کے بغیر کیسے کراچی چھوڑ سکتا ہوں؟ علی الصح جہاز کی روا تگی ہے ہلےاُن کی اجازت کیسے حاصل کروں گا؟

میں پریذیڈن ہاؤس سے ہی بول رہا ہوں۔ "بریگیڈیئر صاحب نے کہا" صدر صاحب ابھی ایک اہم میٹنگ سے فارغ د کرانے بیڈردم میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لا ہور لے جائیں۔ " "کس کام کے لیے؟" میں نے یو چھا۔

ریکیڈیئرالف- آر-خان نے کہا کہ اس سوال کاجواب وہ ٹیلی فون پر نہیں دے سکتے۔

اگل من میں ہوائی اڈے پر پہنچا تو ہر گیدٹر سرایف- آر-خان لا ہور جانے کے لیے موجود تھے۔ روائگی سے پہلے اہوائی جہازے سفر کے دوران میں نے کئی بار لا ہور میں کام کی نوعیت کے متعلق پوچھا کین کوئی ٹھیک ٹھیک اب نوعیت کے متعلق پوچھا کین کوئی ٹھیک ٹھیک اب نوعیت کے متعلق پوچھا کین کوئی ٹھیک ٹھیک اب نوطی سائیں کر کے اب نوطی سائیں سائیں شائیں کرکے برسال کا جواب کول کر جاتے تھے۔ اپنی دانست میں وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے کیکن میرے نزدیک میر المظاندی حرکت تھی۔

لاہور کے ہوائی اڈے پر چند فوجی افسروں نے ہمارااستقبال کیااور ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کرسید سے فلیک شاف
ال کے دہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وزیر داخلہ جنرل کے -ایم - شخ بھی لاہور آئے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر
اب تولاہور کے جی-او- می کے ساتھ آہتہ آہتہ باتیں کرتے ان کے دفتر کی طرف چل دیئے اور میں کافی دیر
اب تولاہوں کے جی-او- می کے ساتھ آہتہ آہتہ باتیں کرتے ان کے دفتر کی طرف چل دیئے اور میں کافی دیر
اب بان ہاؤی کے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں اکیلا جیشارہ گیا۔ ایک نہایت باادب مطبق اور شائستہ نوجوان
اب بان ہوئی تھی میرے رہنے کا کمرہ دکھایا اور مشورہ دیا کہ میں نہا دھو کر لیج تک ایک دو گھنٹے آرام کرلوں۔
اب بادوی ان داری اور سکوری کی فضامے سے دل میں بازار معربی تاہو کی تھی۔ ایک دوبار میں سے دل میں

ردہ پڑی 'رازداری اور سکوت کی یہ فضا میرے لیے بڑا ٹر اسرار معمہ بنی ہوئی تھی۔ ایک دوبار میرے دل میں بار گرار کہ شاید ہمیں ہندوستان کی جانب سے حملے کا خطرہ در پیش ہو 'لیکن اگر ایس بات ہے تو مجھے ساتھ لانے ک

کیا گئک ہے؟ دوسرا خیال آیا کہ شاید کشمیر کے سلسلے میں کوئی مہم شروع ہونے والی ہو کلین اگریہ فوجی کارروائی اِ اس میں میراکیا کام؟ میں اسی او هیڑئن میں غلطاں و بیچاں تھا کہ شام کے چار ہیجے بریگیڈیئر ایف- آر-فان نے نہان راز داری سے سرگوشی کر کے مجھے بتایا کہ آج رات اچانک چھاپہ مار کر میاں افتخار الدین کی کمپنی پروگر یبو پیرز لمبلاً إ قبضہ کرنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اخفائے راز کا آتا بڑا پہاڑ کھودنے کے بعد جب آٹا ہا پوچ اور ادنی سی جو ہیا برآمہ ہوئی تو مجھے بے اختیار ہنسی آگئی۔

" بریگیڈیئر صاحب۔" میں نے کہا" یہ اخبار والے تواپنے ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھتے ہیں۔ توپ و تفک ے لیس ہو کر نہیں۔ آپ کے انتظامات تو بظاہر فوجی نقل و حرکت سے کم نظر نہیں آتے۔"

بریکیڈیرُ صاحب کھیانی ی ہنی ہنس کر ٹیپ رہے۔ میں نے کہا"اب آپ نے یہ اہم راز مجھ پر طشت انہام کہ ہی دیاہے تو یہ بھی فرمائے کہ اس سلسلے میں میرے لیے کیاا حکام ہیں؟"

بریگیڈیئرانیف- آر- خان اُمچھل کر فور اُاپنے مزاج کے بنیادی عضر میں آگئے اور و ثوق ہے بولے "آناز آپ آرام کریں 'کل سے ہمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔''

اس فارغ وقت کو غنیمت جان کرمیں نے پر وگرام بنایا کہ شہر چل کر اپنے چند دوستوں ہے ل آؤل۔ گاڈا اوجواب ملاکہ ورکشاپ تک گئی توجواب ملاکہ ورکشاپ تک گئی ہے 'جلدی واپس آ جائے گی۔ پیدل چل کر باہر جاناچاہا تو وہی باادب 'ظلی الا شاکتہ نوجوان فوجی افسر لیک کر میرے ساتھ ہو گیا تاکہ معزز مہمان کا جی بہلانے کی خاطر اُس کے ساتھ ہائھ سر ہے۔ میں نے کئی جگہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی 'لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام طالات میں نے یہی متیجہ اخذ کیا کہ جب سے مجھے آج رات کی مجوزہ کار روائی کار از معلوم ہواہے 'اُس وقت ہے ای ویواری میں میری حالت عملاً ایک نظر بندگی کی ہو گئی ہے۔ نہ میں کہیں جاسکتا ہوں 'نہ کوئی میرے پاس آسکا ہے نہ میں کہیں شیلی فون کر سکتا ہے۔ اپنے او پر بے یقینی اور بے اعتادی کا اس قدر گرافا ہو میں کہیں ٹیلی فون کر سکتا ہے۔ اپنے او پر بے یقینی اور بے اعتادی کا اس قدر گرافا ہو جھایا ہوا دکھے کر میرا وجود میری اپنی نظر میں بڑا حقیر 'ب و قار اور فروایہ محسوس ہونے لگا۔

بریگیڈیئر ایف- آر-خان لا ہور کے مارش لاء ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون لگائے اس طرح مستعد بیٹا قاہمیں ا محاذ جنگ پر کسی فوجی دہتے کی کمان کر رہا ہو۔ تین پہر رات گئے جب ڈرائنگ روم سے مبارک سلامت کا مُلا لمر ہوا' تواس بات کی تصدیق ہوگئی کہ پروگر میں بیپر زلمیٹڈ کا قبضہ کسی مز احمت یا تصادم کے بغیر حکومت کے ہاتھ ٹی آلا ہے۔ای کے ساتھ روزنامہ " پاکستان ٹائمنر"،روزنامہ" امر وز "اور ما ہنامہ "لیل و نہار" بھی سرکاری تحویل ٹیں آگئے۔

ا گلے روز "پاکتان ٹائمنر" کے ایڈیٹر مسٹر مظہر علی خان فلیک ہاؤس آئے اور جزل شخ کے ساتھ کا اُدر بک مصروف گفتگور ہے۔ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ مسٹر مظہر علی کواس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ "پاکتان ٹائنز" کا ایڈیٹری بدستورا پنے پاس رکھیں 'لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔

روز نامہ"امر وز "کے مدیر احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی کہ میں ان کوامروز کی ادارت پر فائز رہنے کی درخواست کروں۔ میس قاسمی صاحب کی خدمت میں بیہ گزارش لے کرحاضر ہوا'کیکن وہ نہائے۔ "پائتان ٹائمز "کااگلا شارہ پر لیس میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ایڈیٹوریل کی نے نہ تکھا تھا۔ جنزل شخ اور بلاغ اللہ ۔ آر۔ خان ہا تھ دھوکر میرے پیچے پڑگئے کہ آئ کا ایڈیٹوریل میں لکھ دوں۔ جھے اس میں کلام تھا کہ فیے نہ محافت کا عملی تجربہ ہے 'نہ اداریہ سپر د قلم کرنے کا۔ اس کے علاوہ جھے توابھی تک یہ بھی علم نہ تھا الفاہ کو کومت کے بقضہ میں لینے کے لیے کیا کیا محرکات اور مقاصد سے اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کیا الزامات الن الفاہ الذاری میں سرکار نے اتنا شدید اور غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اس لا علمی کی وجہ سے میں کوئی پُرمعنی اور الزاریہ لکھنے سے سراسر قاصر تھا 'لیکن بریگیڈیٹر ایف۔ آر۔ خان بھی انتہائی ضدی اور اڑیل ذات شریف اللہ اللہ اللہ اللہ کہ سراسر قاصر تھا 'لیکن بریگیڈیٹر ایف۔ آر۔ خان بھی انتہائی ضدی اور اڑیل ذات شریف علم اللہ اللہ اللہ اللہ محتصر سااداریہ تھییٹ دیا جو کم جور ہو کر میں نے جزل شخ کے بتائے ہوئے خطوط پر وہیں کھڑے ۔ دالے اللہ اللہ کہ محتصر سااداریہ تھیسٹ دیا جو مجا ہات نہیں 'بلکہ دراصل یہ نامحقولیت اور کے فہی کے اس کے کاعلای کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی اللہ میں تاکر خوابی نخوابی اپنے کہائی اللہ کی بازی ہے۔ کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی الیہ کہائی کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی الیہ کی دورائیں کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی کیائی کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے کہائی کی کے کہائی کرتی ہے کرتی ہے کہائی کرتی ہے کرتی ہے کہائی کرتی ہے کہائی کرتی ہے کہائی کرتی ہے کہائی کرتی ہے

ردگر کیو پیپرزلمیٹڈ کا قلعہ سر کر کے بریگیڈیئرایف- آر-خان اس قدر شاداں و فرحاں تھے جیسے انہوں نے کہانت نخت محاذ جنگ پر فتح حاصل کرلی ہو۔ رفتہ رفتہ جب اُن کی مسرت وانبساط کا جوار بھاٹا فرو ہونا شروع ہوا تو نے انہاں نامبانہ کارروائی کے پس منظر کے متعلق کسی قدر آگاہی حاصل ہوئی۔ ان اخبارات پر قبضہ جمانے کے لیے مذال ہا کا کوئی قانون یا ضابطہ جاری نہیں ہوا تھا' بلکہ یہ کارروائی پاکستان سکیور ٹی ایک میں ایک معمول می ترمیم کی ملی شاور آن کا بیٹا گال میں اور اُن کا بیٹا گال میں افتار الدین اور اُن کا بیٹا گال اُنار تھے۔ اس مینی کے حصہ داروں میں سب سے بوے جھے دار میاں افتار الدین اور اُن کا بیٹا لائا تاریخہ اس حینی کے کاروبار پر میاں صاحب کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔

روگریو پیرزلمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد سمپنی کا بورڈ آف ڈائر یکٹر زنوڑ ڈالا گیااور میاں خاندان کے تمام میں بیزلمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد سمپنی کا بورڈ آف ڈائر یکٹر زنوڑ ڈالا گیااور میاں خاندان کے بیرونی وسائل سے بیرونی وسائل سے بیرانی تقی اور غالبا ثبوت کے طور پر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ میاں افتخار الدین کے حصص کی میاک وقت اُن کے نام لندن کے لائڈ بینک لمیٹڈ میں تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سوتراسی پونڈ چودہ شلنگ اور چار فہل آئی رقم بھی جھے۔

آنی اور اخلاقی لحاظ سے مجھے یہ سرکاری کارروائی بڑی کمزور' بے قاعدہ اور غیر اصولی نظر آئی۔ جان اور آبرو کے ملادہر شہری کی ذاتی املاک کا تحفظ بھی ہر حکومت کا مقد س فرض شار کیا جا تا ہے۔ میاں افتخار الدین ایک کھاتے پیاہم کیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زمینوں کی آمدنی کے علاوہ اُن کے بیرون ملک بھی بہت سے تجارتی را الما قائم تھے۔ لاہور میں اُن کا گھرانہ نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کررہا تھا۔ پھولوں کی نمائش میں اُن کی آئی کے گاب کی بارنمایاں انعامات جیت بھے تھے۔ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجودوہ نظری علمی اور ذہنی سطح پرہائیں بازو کے دیجانات کے ساتھ وابسکی کادم بھرتے تھے۔ عملی طور پروہ فیض احرفیض اوراحہ ندیم قائالے علاوہ بہت سے دوسرے الیے ادیبوں کو بھی اپنے اخبارات کے ساتھ وابستہ کرتے رہتے تھے 'جن کے نام زاہلا اللہ اللہ کہ تحریک کے حوالے نے زبان زوخاص وعام تھے۔ سیاست میں انہوں نے کیے بعد دیگرے کی قابانیاں کھا ہُل الدب کی تحریک کے حوالے نے زبان زوخاص وعام تھے۔ سیاست میں انہوں نے کے بعد دیگرے کی قابانیاں کھا ہُل کو فی عرصہ انڈین نیشنل کا تکریس میں پنڈٹ جو اہر لال نہرو کی مونچھ کا بال بنے رہے۔ آزادی کے بعد ہا ہا تا کا فی عرصہ انڈین نیشنل کا تکریس میں پنڈٹ جو اہر لال نہرو کی مونچھ کا بال بنے رہے۔ آزادی کے بعد ہا ہا جو کہ انہوں نے بیہ تجو بیز ہیں کی تھی کہ بری برائ دیرالہ اللہ کے دوسرے رفقاء خان محرک ہوں الائی اللہ کے دوسرے رفقاء خان محرک ڈوائن کے دوسرے رفقاء خان محدک دولا ہو تی تا ہم ہا جو کہ ایک تجو برزان کے دوسرے رفقاء خان محدک دولا ہوتی ؟ آئین ساز اسمبلی میں بھی اُن کار ویہ اکثر و بیشتر کورت دن نے جو المان مخر کی پاکستان کے واحد رکن تے جو الم مول کے خلاف ہی رہا۔ جب 1956ء کا آئین منظور ہوا تو میاں افتخار الدین مغر کی پاکستان کے واحد رکن تے جو الم میں بھی اُن کار ویہ اکثر و بیشتر کورت دیں مشرق پاکستان کے واحد رکن تے جو المان دوری اور کی دوسرے مشرق پاکستان کے واحد رکن تے جو الم میں دوری اور کی دوسرے مشرق پاکستان کے ماتھ ایوان سے احتجاجا جاواک آؤٹ کر گئے تھے۔

میاں افتخار الدین آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے امیر کبیر زمیند اراور تاجر تھے۔ قانونی موشگافیاں کرنے اور پڑنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ طبعًاوہ نہایت زیرک' فعال' سیماب صفت اور اپنے مؤقف پراڑنے اور لڑنے والے کر دار کے مالک تھے۔ مخالفین پر چو کھی وار کر کے انہیں بدحواس رکھنا ان کا دل پند مشغلہ تھا۔ اپنا انہا او کے اس غاصبانہ قبضے پر حکومت کے اس اقدام کو انہوں نے چینی قوضر ور کیا 'کیکن ایک آرڈ بینس کے ذریعے اس موالے میں کی نجو رسڈکشن ختم کر دی گئی۔ پچھ عرصہ بعد وہ شدید عارضہ قلب میں جتلا ہوگئے۔ ایک روزا چانک میری اُن کے مائی لندن میں ملا قات ہوگئی۔ اُن کا حلیہ اس قدر بدلا ہوا تھا کہ انہیں دیکھ کر دل کو دھچکا سالگا۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھائچہ گئے تھے۔ وہ سکون آور دواؤں کے اس قدر زیرِ اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے سے اُن کے تھے۔ وہ سکون آور دواؤں کے اس قدر زیرِ اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے سے اُن کے تھے۔ اُن کی گفتگو میں بھی مجھے ربط کا فقد ان محسوس ہوا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد دودوفات پاگئے۔

لیکن میرے نزدیک میاں افتار الدین کی وفات کے باوجودیہ سوال جُوں کا تُوں قائم ہے کہ کیا کی طورہ
کویہ حق حاصل ہے کہ وہ مروجہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر کسی نجی املاک کوزبردستی اپنے بقفہ تقرف میں۔
آئے؟ جس نظام میں حکومتوں کویہ حق حاصل ہوتاہے 'پاکستان اس سیاسی یا معاشی نظام پر کاربند نہیں۔ اس ارا۔
معاطے میں آیک متنا قصانہ اور بے محل بات اور بھی کھئتی ہے۔ پر وگر یہو پیپر زلمیٹٹر پریہ الزام تھا کہ وہ ادارہ کمونٹوا
سے ساز باز کر کے خفیہ وسائل حاصل کر رہا تھا 'لیکن اس کی تطہیر کے لیے حکومت نے جو طریق کارافتار کیا اسلام کی ترزی ہتھیا تا ہا ہو۔
بھی کمیونزم ہی کی ایجاد واختراع تھا۔ پر ائیویٹ املاک کے تحفظ کو بالائے طاق رکھ کر اُسے زبردتی ہتھیا تا م ہراسی سسٹم کا طر وامتیاز سمجھا جا تا ہے۔

محد سرفراز کھے عرصہ تک اس ادارے کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ بعد ازاں حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ ادارہ کم

المنال أكم اته يح ديا جائه " إكتان ثائمنر"، "امروز" اور "ليل ونهار" كو يكاؤمال ديكيم كر كني لو كول كي لیا گالین نیلامی کی بولی سیده داور کے نام ختم ہوئی۔ وہ کروڑ پتی صنعت کار اور تاجر سے اور حکومت کے اعلیٰ لا لم دوازراہ محبت اور مذاق منھوسیٹھ کے لقب سے مشہور تھے۔ عجراتی کہجے میں ٹوٹی بھوٹی اردو بول کروہ ہلاکا گی بہلایا کرتے تھے اور خوشامد کے طور طریقوں کو فن لطیف کا درجہ دے کرانہوں نے حکومت کے سب المامردامزيزى حاصل كرركى تقى \_ بييداك كياته كاميل تقا- سركارى دربارون مين انبيس قبول عام كى ار تم اب مرف اقتدار کا نشہ باقی رہ گیا تھا جے چکھنے کے لیے وہ بے حدیبے چین ومضطرب تھے۔اس مقصد مل کے لیے انہوں نے ایک سوچی سمجی بازی لگائی اور چونسٹھ لا کھ روپے کے عوض پر وگریسو پیپر ز لمینٹر کی ماگراپنام منتقل کرالی کیکن بیه سوداا نہیں برا مہنگا پڑا۔ اپنی بڑی بڑی ٹیکٹا کل ملوں اور دوسرے کار خانوں الزاردل مز دورول کو چشم زون میں اپنی راہ پر لگا لیئے تھے الیکن اخباری دنیامیں ممٹھی بھر صحافیوں کو اینے قابو الناك بس كاروگ نه تھا۔ يوں بھي اُن كي تجوري كامنه گرسنه بھيٹر يئے كي طرح كھلا 'مھوسيٹھ كوبار بار كاٹ ا آناقاکہ چونسٹھ لاکھ روپید کی سوایہ کاری پر تجارتی شرح سے میرامنافع کب آئے گا؟ کیے آئے گااور کہاں الما المسلم داؤد پاکستان کے نہایت کامیاب صنعت کار اور تاجر تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے دس رویے ڈال کر ، اتھے میں نکالنے کے عادی تھے الیکن اخباری کاروبار میں منافع کی صورت بالکل مختلف تھی۔اس کے ں میٹھ کو مگان تھا کہ اخبار وں کے مالک بن کروہ ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گئے ہیں جس کا بٹن دباتے ہی وہ آتا رکا کا اعلیٰ کرسی پر جامیشیس مے الیکن ایسا کوئی واقعہ رو نمانہ ہوا۔اس کے بھس جے دیھو 'وہ کسی خبر کا شاکی لاتھوریا شاک ہے۔ کسی تنقید کا شاک ہے۔ نہ پیسہ 'نہ منافع' نہ اقتدار بلکہ الٹا شکوہ و شکایت کی بھر مار \_ سیٹھہ : جلد خمارے کے اس سودے سے بو کھلا گئے اور پر وگریسو بیپر ز کا طوق اپنے گلے سے اتار بھینکنے کی تگ و دو مگے۔ لک کے اندر تووہ صدر ابوب کے گرد مکھی کی طرح بھنبھناتے ہی رہتے تھے 'لیکن ایک دو بار وہ صدر ن ملک دوروں میں بھی اُن کے ساتھ سائے کی طرح چیکے رہے۔ روپیٹ کر آخرانہوں نے صدرابوب کو الادال متاع گرال كاليك اور خريدار بهي لا مور سے برآمد كر لائے۔

غ زیدار کانام چود هری مجمحسین تھا۔ نیم خواندگی کے باوجود وہ اسمبلی کے ممبر اور لا ہور شہر کے میئر تھے۔
کو بیر دنی مہمان گرامی کے اعزاز میں شالیمار باغ میں ایک نہایت شاندار استقبالیہ منعقد ہور ہاتھا۔ چود هری
گرکی حثیت سے خوش آمدید کا ایڈریس پڑھنے سٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے مائیکر و فون اپنے قریب
لم لے اُسے ہاتھ لگایا تواتفاق سے انہیں بحل کے کرنٹ کا ہلکا ساجھ کا لگا۔ بو کھلا کر اُن کے منہ سے پنجابی زبان
ان کی ایک فخش گالی نکلی جو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے گونج کرسینکڑوں معزز خواتین و حضرات کے مجمع کو
عبانی اِن کرگئے۔

ادول کے مالک بن کر بھی چود حری محمد حسین صاحب اس طرح کی بدحواسیوں اور سراسیمکیوں کے چند اور گل

کھلانے کے علاوہ کوئی مزید کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ وہ نکلیف دہ حد تک خالی الذہن اور کودن شخص تھے۔انم حب جاہ کی ہوس تو ہے انتہاتھی الیکن اُسے یو را کرنے کے لیے جس عالی حوصلگی افراخ بمتی اور اولوالعزی کی مرور ہوتی ہے'اس سے سراسر عاری تھے۔ان کے معجائے زندگی کی اڑان غالباً بہیں تک تھی کہ و قافو قاانیں مدراإ کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی رہے اور ایک دوبار وہ صدر مملکت کو اینے ہاں کھانے پر میو کرسکیں۔اُن کی پر نز غایت پوراہونے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔اس کے بعد پر وگر یسو پیپر زلمیٹڈ کا بکھیڑااپنے پاس رکھنے میں اُن کے. کوئی دلچیسی باقی نه رہی تھی۔ چنانچہ اس ادارے پر ایک بار پھر بہت جلد" برائے فروخت" کی تختی آویزاں ہوگا۔ تيسرا گاېك نهايت جهال ديده مرد وگرم چشيده موشيار زيرك تيز دست اور آز موده كار ثابت بوله په گرا کے چود حری ظہور الہی تھے۔ نود ولتیے ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاق 'ملنسار اور منکسرالمز اج انسان تھے۔وہ لنگر لگو کس کر سیاست کے اکھاڑے میں اُتر رہے تھے اور جاہ واقتدار کی سیڑھی پر جلد سے جلد چڑھنا چاہے تھے۔ گجرات گر د و نواح میں اُن کی داد و دہش کی وھوم تھی اور وہ بہت سی بیواؤں اور تیبیموں کی کفالت اور نادار طلبہ کے <sup>تقا</sup> مصارف پر بے در لغ خرچ کرنے میں روز افزوں شہرت اور نیک نامی کمارہے تھے۔ اُن کے ساس مقاصد کی جم میں "پاکستان ٹائمنر"اور"امروز" جیسے اخبار ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو سکتے تھے 'لہذاانہوں نے بعجلت تمامال سودا طے کیااور دیکھتے ہی دیکھتے اُن کے مالک بن گئے۔ چود هری ظہور الٰہی احتیاط پسند آدمی تھے اور سیاست کے کارا میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے۔صدر ابوب کااعتاد توانہوں نے بہت جلد حاصل کر لیا کین نواب کالابل ا معاملے میں اُن سے ایک بھول چوک سرز دہو گئی۔ گور نر مغربی پاکتان کے طور پر نواب صاحب صوبے کی سامۃ بھی اپنی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ خاص طور پر پنجاب میں سیاسی قیادت کی شکست وریخت باتر تی وبقانواب الله کے رحم و کرم پر منحصر تھی۔ اُن کی ر ضااور خوشنو دی کے بغیر کوئی نیاسیاستدان اقتدار کی شاہر اہ پر ایک قدم مھی ندا کھا' تھا۔ شومئی قسمت سے چود هری ظهور اللی نے به فاش غلطی کی کہ اپنے سیاس عزائم پر نزول برکت کے لیے ووالا كالا باغ سے اشير باد حاصل كرنا بحول كئے يا قصد أنظر انداز كر گئے۔ صدر ايوب كى آمرانه صلاحيوں ير جودم صاحب کا مکمل تکیہ تھا۔ صدر مملکت کو رام کر کے غالباً اُن کی اپنی نگاہ مغربی پاکستان کی گورنری پر گلی ہوئی تھی۔ افواہ اڑتے اڑتے نواب کا لا باغ کے کانوں تک بھی پینچی اور وہ طیش میں آکر چود هری ظہور الٰہی کے خون کے پا۔ ہو گئے۔ اُن کے اشارے پر مقامی انتظامیہ نے انہیں مختلف حیلوں بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ و قافو قام ا بوب نواب صاحب کے پاس چود هری ظهور الہی کی صفائی اور سفارش کرتے رہتے تھے 'کیکن پھر یکا یک عالات بےا' گر گئے۔ سہوایا قصد اُ' پاکستان ٹائمنز'' میں گورنر مغربی پاکستان کی کسی معمولی سی علالت کے متعلق ایک جھوٹی ی فہرٹا ہو گئی۔اس کے ساتھ ایک بے پر کی میہ بھی اڑائی گئی کہ بحالی صحت کے لیے آرام کرنے کی غرض نے نواب ماحہ کھ چھٹی بھی لے رئے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کر نواب صاحب آگ بگولا ہو گئے اور اُسے چود ھری ظہورالی کی ماز آراد شرارت مجھ کر انتقامی کار روائیوں پر اتر آئے۔ پہلے ایک نہایت فرسودہ اور غیر معروف مواصلاتی ایک کے تحت انہا

لأكرا گياادر پھران پرايك پريشان كن اور طويل مقدمه چلنا شروع ہو گيا۔

ایک باد صدر ایوب لا مور کے گور نر ہاؤس میں مظہرے ہوئے تھے۔شام کے وقت انہوں نے جھے کسی کام ، لے بلا اتونواب کالا باغ بھی ان کے پاس بیٹے چائے پی رہے تھے۔ صدر ایوب بڑی لجاجت اور نرمی سے چود ھری اللی کا صفائی میں کچھ کہد رہے تھے۔ نواب صاحب کا چہرہ لال بھبھو کا ہو گیا اور اُن کی مو نچھوں کے چھتے میں لا نفض کے بھونڈ جھبھنانے گے۔ پہلے تو انہوں نے فخش گالیاں نکال کر چود ھری ظہور اللی کی سات پشتوں اگرے لگانے نگائے۔ پھر اُن کے تھم کے مطابق سیشل پولیس کی خفیہ برانچ کا ایک ایس۔ پی کمرے میں داخل ہوا۔ اُس اُنے مین کافندات کا ایک بھاری جمر کم بنڈل تھا۔ کا غذوں کا بلندہ پولیس افسر سے لے کر نواب صاحب نے مین کا اور گرج کر بولے " ظہور اللی کا تھوڑا ساکھا چھاان کا غذات میں درج ہے "لیکن وہ سخت جان موذی ہے۔ کا اداد گرج کر بولے سے میں بہت جلدائس پر اپناشکاری کتا چھوڑ نے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پہلی گالہ سے نہیں مرے گا'اس لیے میں بہت جلدائس پر اپناشکاری کتا چھوڑ نے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پہلی گالہ سے نہیں مرے گا'اس لیے میں بہت جلدائس پر اپناشکاری کتا چھوڑ نے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پہلی گالہ سے نہیں مرے گا'اس لیے میں بہت جلدائس پر اپناشکاری کتا چھوڑ نے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پہلی گالہ دیں افر کی طرف دیکھا۔

کپٹل برائج کے ایس- پی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سرتسلیم خم کیااور گھکھیا کر انتہائی چاپلوی سے کہا عممال جاہ۔ بندہ ہروقت حاضر خدمت ہے۔"

اگراُن صاحب کی دُم بھی ہوتی تو یقیناً وہ کھڑے ہو کراپی دُم بھی ضرور ہلاتے۔خفیہ پولیس کا بیا افتر تفتیش کے ٹی ٹہرت رکھتا تھا۔ طزموں کو انتہائی شدید جسمانی اور روحانی اذیت پہنچا کر اُن سے زبر دستی اقبال جرم کروانا اس ٹی طروُ اتباز تھا۔ وہ نواب کا لا باغ کا منہ چڑھا منظورِ نظر تھا اور اُن کی زبان مبارک سے اپنے متعلق شکاری کتے کا ، ک کر فوٹی اور فخرسے پھولانہ ساتا تھا۔

الاب المان ہوگا؟ وہ المان ہو کی کر صدر ایوب کی قدر آزردگی سے خاموش ہوگئے۔ پہلے بھی کی باراس لے بین ان دونوں کے در میان تھوڑا بہت کھنچاؤ پیدا ہوتا رہتا تھا، لیکن آج صدر ایوب طرح دے گئے کیونکہ المان ہورالی کی خاطر نواب کا لاباغ کے ساتھ جھڑ ایانا چاتی مول لیٹا نہیں کی صورت بھی گوارانہ تھا۔
اگلے دوزجب ہم لاہور سے راولینڈی واپس آرہے تھے 'ہوائی جہاز میں صدر ایوب نے جھے کہا" میرااندازہ ہے دائم ظہروالی بہت جلد جان چھڑ اکر پردگر یہو ہیپر زسے بھاگ جائے گا۔ اب اس ادارے کا کیابنانا چاہے ؟"
موقع کو کہن نے فور آاپی ایک دل پہند تجویز پیش کی جو پہلے بھی کئی بار نا منظور ہو چکی تھی۔ میری تجویز یہ تھی کہ لیو پیز ذائمین کو آپر یئو سوسائٹ کی شکل دے کر اس کے سارے حصص کارکن صحافیوں اور دیگر ملازموں لیو بھی تھی اور اخبارات چلانے کی ساری ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ وہیں جہاز میں ہیٹھے بیٹھے الیہ نے ذور سے نئی میں سر ہلاکر اس تجویز کو قطعی طور پر نا منظور کر دیا۔ اس کے خلاف انہیں دواعتراض تھے۔ الیہ نے ذور سے نئی میں سر ہلاکر اس تجویز کو قطعی طور پر نا منظور کر دیا۔ اس کے خلاف انہیں دواعتراض تھے۔ الیہ کہ اذارات کے مالک بن کر آگر صحافی اور دوسر سے کارکن بغاوت کر کے حکومت کے کنٹر ول سے نکل گے تو الیانہ ہوگا؟ دوسرااعتراض سے حاصل کیا جائے گا؟ انہیں الیہ کہ وگا؟ دوسرااعتراض سے حاصل کیا جائے گا؟ انہیں

یقین تھا کہ صحافیوں اور کارکوں کی کو آپریٹو سوسائٹ پر کوئی سیٹھیا بینک آسانی سے سرمایہ لگانے کے لیے تارنہ ہوگا۔
میری دوسری تجویز بیتھی کہ اس لمیٹر کمپنی کو کارپوریشن کی صورت میں تبدیل کر دیاجائے۔ بورڈ آف ڈائر کمئز میں عکومت اپنی مرضی کے فدویانہ قتم کے سرمایہ دار نامز دکر سکتی ہے۔ صدر ابوب کویہ تجویز بوی قابل قبول فلر آئا۔
انہوں نے فور آسم دیا کہ میں ان خطوط پر کوئی عملی سکیم بناکر جلد ان جلد ان کی خدمت میں پیش کروں۔ اس مفت کا انہوں نے فور آسم دیا کہ میں ہیں۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالما بگار کواسپنے سرسے ٹالنے کے لیے میں نے صدر ابوب سے گزارش کی کہ ہمارے ملک میں پی۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالما جیسے عظیم الثان اداروں کو نقمیر کرنے والے مسٹر جی۔ فاروق ماشاء اللہ بقیدِ حیات ہیں 'میرے خیال میں انہاں اراب میں مشورہ کرنا مفید ٹابت ہوگا۔ غالبًا یہ بات صدر ابوب کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپی ڈیل

اس کے بعداس موضوع پر میری کسی سے کوئی مزید بات جیت نہ ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد میں بطور سفیر متعین ہو کر اللہ ادارہ قائم ہو گیا ہے اور مسٹر جی-فادون کر ہالینڈ چلا گیا۔ سات آٹھ ماہ بعد میں نے سنا کہ نیشنل پر ایس ٹرسٹ نام کا ایک ادائرہ وسیج سے وسیج تر ہو گیاادر" پاکٹان اُس کے پہلے چیئر مین مقرر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل پر ایس ٹرسٹ کا دائرہ وسیج سے وسیج تر ہو گیاادر" پاکٹان ٹائمتر" اور "امر وز" کے علاوہ "مار ننگ نیوز" اور "مشرق" بھی اس میں شامل ہو گئے۔

مسٹر غلام فاروق کی ماہرانہ قیادت میں قائم شدہ یہ ادارہ اس قدر سخت جان ثابت ہوا کہ اب تک کوئی طرت اس کا بال تک بریا نہیں کر سکی۔ شروع میں ہرنی حکومت یہی نحرہ لگاتی ہوئی آتی ہے کہ ہم بیشنل پر لیں ٹرسٹ کو جلداز جلد توڑ کے رہیں گے 'لیکن اقتدار کا نشہ منہ کو لگتے ہی یہ سارے دعوے اور عزائم جھاگ کی طرح بیٹے جائے ہیں۔ ٹیس۔ ان دیگوں میں خوشار 'تملن' چب ہیں۔ ان دیگوں میں خوشار 'تملن' چب نزبانی' چبنی چپڑی با توں' ریا کا رانہ گھا توں اور سرکار کی جاہ ہے جاتحریف و توصیف کے ایسے چپچے اور کف گیر چائے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکت۔ اگر چہ ٹرسٹ کے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سکت۔ اگر چہ ٹرسٹ کے اخبار وں کی اشاعت مسلسل کرتی رہتی ہے 'لیکن اس کے طلسماتی بھی کھا توں میں خدارے کا نشان بھی نہیں افر ہا کہ صرف روز نامہ" مشرق" نے ادبی یا ثقافتی ایڈ یشنوں کی وجہ سے یا سیخ چند شگفتہ کا لموں کے بل ہوتے پرکی ذکی طرن ابنا بھرم قائم رکھا ہوا ہے۔ باقی تینوں اخبار وں میں کسی آب و تاب اور رنگینی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ بھن او قات تو وہ محض سرکاری گزٹ کا پھسپھسااور بھو نڈاسا چر بہ بن کر رہ جاتے ہیں۔

موجودہ صورت میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا وجود آزادانہ اور بے لاگ صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کا بیہ سفید ہاتھی حکومت کے تھان میں سونے کی زنجیروں سے بندھارے گا اُل وقت کے تعالیٰ محدود ہوائے تک دوسرے اخباروں کے لیے رقیبانہ اور حریفانہ ہم چشی اور مالی وسائل کے مقابلے کا میدان منصفانہ طور پر ہوار نہیں ہو سکتا۔

## اتيب خان اور معاشيات

جن دنوں پاکتان کا دارا کی مت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہور ہاتھا ، میں نے سے فیصلہ کیا کہ کراچی چھوڑنے ہائی ہوی کو ساتھ لے لیے بیراہ یڈنٹ فنڈ سے بچھ رقم نکلوانے ہائی ہوی کو ساتھ لے کر عمرہ اداکر آؤں۔ اس مقصد کے لیے جھے اپنے پراہ یڈنٹ فنڈ سے بچھ رقم نکلوانے درت تھی۔ اے جی - آرکی ہدایت کے مطابق میں نے ایک فارم بھراجس پر اپنے ہیڈ آف آفس کے لوانے بھی لازی تھے۔ دفتر والوں نے کہا کہ میرے ہیڈ آف آفس بھی صدر ایوب بذات خود ہیں 'اس لیے ہے جھے اس بات میں کسی قدر ترقد تھا کہ اتن چھوٹی می بات پر ان کو کیا تکلیف میں ضروری تھی 'اس لیے وہ فارم اُن کی خدمت میں دستخطوں کے لیے جیجے دیا۔ ساتھ میں فارن کی چھٹی کی درخواست بھی بھیج دیا۔ ساتھ ردن کی چھٹی کی درخواست بھی بھیج دیا۔

توڑكادير كے بعد صدر ايوب ان كاغذات كو ہاتھ ميں ليے ميرے كمرے ميں آئے اور ميرے ساتھ والى ہيڑگئے۔ مسكراكر بولے "پراويڈنٹ فنڈ توريٹائر ڈ ہونے كے بعد كام ميں لايا جاتا ہے۔ تم ابھى سے اس ميں رقم كوں نكاوارہے ہو؟"

نی نے اپی بیوی کے ساتھ عمرہ پر جانے کاارادہ بتایا تووہ کی سوچ میں پڑگئے۔''اگراییا ارادہ تھا تو تنخواہ میں پر پہاپاکر رکھتے۔ پراویڈنٹ فنڈ میں سے پچھ نکلوانا دوراندیش کی بات نہیں۔''

ی فاموں رہاتوانہوں نے جیب سے اپنی ذاتی چیک تک ٹکالی اور فرمایا" اُس رقم کے برابر میں تہمیں اپناذاتی پاہوں۔ نصف رقم تم اپنی سہولت سے رفتہ رفتہ واپس اداکر دینا' باقی نصف میراتخفہ سمجھو۔"

اُن کے اس الطاف کریمانہ سے میں بے حد متاثر ہوااور شکریہ ادا کر کے انتہائی کجاجت سے میں نے انہیں <sub>،</sub> لہ مُرہ جیسے دین سفر پر مجھے اپنے خرچ ہی سے جانا جا ہیں ۔ اس کے بعد اگر مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو بانی سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔

ین کروہ زورسے بنے اور بولے "ہر روز عید نیست کہ حلوہ تخور د کے۔"اس کے بعد میرے فارم پرانہوں ، پیٹانی سے دستخط کردیے۔

یہ معمول ساواقعہ مالی اقتصادی اور معاشی زاویوں سے صدر الوب کے ذہنی رجحانات اور ذاتی کردار پر نہایت ردی ذالا ہے۔ اُن کی نبی تلی فیاضی جذبات سے آلودہ ہو کر بوجھل یا لکھ لُٹ نہ بنتی تھی۔ فضول خربی اور

اسراف سے وہ کوسوں وُور تھے۔ پس اندازی اُن کے نزدیک عقل ودانش اور دوراندیثی کا شعار تھااور ہر معالج می حساب کتاب سے چلنااُن کی عادت ثانیہ تھی۔اُن کے دور حکومت میں اگریمی ذاتی اوصاف قومی اور مملکتی سطیر مجل جاری و ساری موجاتے تویا کتان کا مالی اور معاشی مستقبل نہایت ترقی یافتہ اور خوشحال خطوط پر متحکم ہوجا ا<sup>ا</sup>لین برقتمتی سے میہ صور تحال بیدا ہونے سے رہ گئی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آزاد مملکت کے للز معاشیات کے علوم و فنون پر عبور رکھنے والے ماہرین کی ہمیشہ شدید کمی رہی ہے۔ صدر ابوب کوایے درد میں فیر ا قضادی اور معاشی امور کے وزیر 'مثیر اور ماہر میسر آئے 'وہ یا تو نہایت لائق فاکق' قابل اور مستعدا کاؤندے تع اِ غیر معمولی طور پر ذبین و قطین سول سرونٹ تھے جن کا خاص طر ہ امتیازیہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک 'انزنیشل مانٹری نڈلار دیگر بین الا قوامی اداروں کی اصطلاحات اور جارگن نہایت خوش اسلو پی سے اپنا کراپنااوڑ ھنا بچھونا ہنا لیتے تھے۔ان بلد و بالا بحمو خج دار ادر پُرشو کت الفاظ اور اصطلاحات کی اشکالِ صوتی میں عقل و دانش ' فہم و ادراک اور اقصادی ملم و فنون کا جو تھوڑا بہت مغزاور گوداملتا بھی تھا تواس کی حیثیت ورلٹر بینک کے چھوٹے موٹے مثیر وں اور مربوں کے پس خور دہ اقوال اور مسلمات ہے کچھ زیادہ نہ ہوتی تھی۔اس طرح پاکتان کی جدید اکانومی کا جیٹ طیارہ سکنڈ کلاں یا کلوں کے ہاتھ میں آکر تھر ڈریٹ پٹرول کے سہارے بلند ترین فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے تیار کھڑا تا۔ فوجی حکومت کے آتے ہی خوف وہراس کی جو فضا چھاگئی 'اس میں مارشل لاءنے چند سطی لیکن دلچپ کُل کھلائے۔ ذخیر ہاندوزوں اور بلیک مار کیٹ کرنے والوں نے اپنی د کانوں کے پیٹ کھول دیئے اور مخلوق خدالڈی لا کی طرح ٹوٹ کر گری اور دونوں ہاتھوں سے سیتے داموں مال واسباب خریدنے میں مصروف ہو گئی۔ چنرلوگوں نے ناجائز دولت سے بھرے ہوئے سوٹ کیس را توں رات کھلے میدانوں میں جا چھینکے۔ کروڑوں روپے کاپوٹیرہ کالا دھن واجبی نیکس ادا کرنے کے بعد ظاہر ہو کر تجارت و صنعت کی گر دش میں آگیا۔مارشل لاء کی عیک لگاکر یولیس کے سراغرسانوں کی بصارت بھی تیز ہو گئی اور ایک روز سمندر کی تہد میں ڈوباہوا ناجائز سونے کابہت پراالبار برآ د کر لباگیا۔

 ، پر الزایک ممنام خط کے ذریعے صدر الوب کے نام لکھ کر بھیج دیا۔ اس میں بیبھی درج تھا کہ ایم-اے رنگون والا رنی فیڈریش آف چیمبر آف کا مرس اینڈ انڈسٹری' ہے -ایس-لو بوسکرٹری کر اچی چیمبر آف کا مرس اینڈ انڈسٹری' ، کے سومار سکرٹری یاکستان مرچنٹس ایسوسی ایشن اور احمد -اے -کریم اس تحریک کے روح روال ہیں۔

مدرایوب کے نام اس خط کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی مسلک تھاجو میرے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں دم ہے کہ دفتری رسم ورواج کے مطابق گمنام خطوط کور دی کی ٹوکری میں بھینک دیا جاتا ہے 'لیکن تم اس خط کے نھالیا سلوک ہرگزنہ کرنا کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی قتم کھا کر اپنے انکشافات کی سپائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ فاکونظرانداز کیا تو تم بھی قوم کے مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہوگے۔

مدرایوب کی اجازت سے میں نے اس خط کے مندر جات کو ایک مخبر اندر پورٹ کی صورت میں منتقل کیااور اپر نظف ذرائع سے انکوائر کی شروع کر وادی۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے سربر آور دہ اشخاص منظم ربی ہوائی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی پوشیدہ دولت کو ظاہر نہ کریں۔ بیر ون ملک جمع کیا ہوا زر مبادلہ واپس نہ جائے اور مہنگائی بڑھانے کی غرض سے مقامی صنعتوں کو Go slow پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس بک کے سرغنوں کے طور پر رنگون والا او بو 'سومار اور احمد کریم گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے یفتین تھا کہ ان حضرات پر ربھی کہ ربھی ضرور چلایا جائے گا، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے ایسانہ ہوا۔ چند ہفتوں بعد میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ ربی کرار کی جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات اب تک میرے لیے معمہ ہے کہ اچھاخاصا جوت مہیا ہونے ، اور کرائی کے خلاف مزید قانونی کارر وائی کیوں نہ کی گئی ؟

ہیر دن ملک جمع کیے ہوئے زر مبادلہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی قابلِ ذکر ہے۔ مارشل لاء نافذ ہوتے بڑکا بینہ بنائی گئی تھی اُس میں مسٹر محمر شعیب وزیر خزانہ کے طور پر مقرر ہوئے تھے۔ یہ صاحب کچھ عرصہ سے واشنگشن امائی بینک میں ڈائز کیٹر کے طور پر متعنین تھے۔ وزیر خزانہ کاعہدہ انہوں نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی لڈ بینک کے ڈائز کیٹر بھی بدستور رہیں گے۔ ان دو آسامیوں پر ایک ہخص کا بیک وقت فائز رہنا اصولی طور پر بربادر نامناسب تھا۔ ایک آزاد مملکت کے وزیر خزانہ کاساتھ ہی ساتھ ایک بین الاقوامی بینک کی اونی سی آسامی ایسا تھے چئے رہنا ہمارے قومی و قار کے سراسر منافی تھا'اس لیے شروع ہی سے میرے دل میں اُن کے متعلق کوئی فراڈرو مزرات نہ تھی۔

جن دنوں میں بیرون ملک جمع کیے ہوئے زرِ مبادلہ کے سلسلے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف اکوائری شروع الے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف اکوائری شروع برانے میں معروف تھا۔ ایک روز محمد شعیب صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ورلڈ بینک کی ملازمت کی ہے امریکہ میں اُن کے کی لاکھ ڈالر جمع تھے۔ انہوں نے صدر ابوب کے نام ایک درخواست لکھ رکھی تھی کہ کماریڈ فم امریکہ کے کسی بینک ہی میں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست میرے حوالے کر کے کار میں منظور کروا کر اسے جلد از جلد اُن کے پاس بھیج دوں گا۔ وزارت کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ

ورلڈ بینک کی ملازمت کی وجہ سے شعیب صاحب کے خلاف پھھ قدرے تعصب میرے دل میں پہلے ہی موجود ہے۔
اب اُن کی اس درخواست نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میں نے لگے ہاتھوں انہیں کراچی کے بڑے سیٹوں کی
ساز شانہ حرکات کا حال سایا اور اپنی برخود غلط عاد لانہ اور متقیانہ راست بازی کے جوش میں کہہ بیٹا" سرا ملک کے
وزیر خزانہ کو پاکستان کے اقتصادی ثبات اور استحکام پر دوسروں کی نسبت زیادہ کامل یقین اور اعتاد ہونا چاہے۔ اگر آپ
اعلان کر کے ڈیکے کی چوٹ اپنا ہیر ونی اٹا ثہ یہاں لے آئیں تو اور وں کے لیے یہ نہایت صحت مند اور قابل تعلیہ
مثال قائم ہوگ۔"

میری بات من کر شعیب صاحب تاؤیس آگئے۔انہوں نے اپنی درخواست جھیٹ کر میرے ہاتھ سے چین لی۔ اور تیزی سے بولے "بس بس۔ میں یہاں پندونصائے سننے نہیں آیا۔"

میرے کمرے سے نکل کر وہ سیدھے صدر ایوب کے پاس گئے اور اپنی درخواست پر اُن کی منظوری کے دستخط شبت کر الائے۔

ا یک طرف وزارتِ خزانه کی کرسی' دوسر می طرف ور لڈ بینک کی ڈائز بیٹری کاسٹول۔ان دونوں شاختوں کے درمیان شعیب صاحب کی ذات عجیب وغریب لطا کف وظرا کف کاشکار ہوتی رہتی تھی۔ چند بار تومیّس بھی ان غلافہیوں کی لپیٹ میں بُری طرح آیا۔

شعیب اور شہاب میں ایک مبہم سی صوتی مما ثلت کے علاوہ ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ ایک باد صدر الیوب یو گوسلاویہ کے سرکاری دورے پر گئے تو ہم دونوں بھی اُن کے ہمراہیوں میں شامل تھے۔ آنری دونوں بھی اُن کے ہمراہیوں میں شامل تھے۔ آنری دونا مارشل ٹیٹو نے کچھ تحاکف تقسیم کیے۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت ریڈ یو گرام ملا۔ شعیب صاحب کوایک نہایت معمولی سی ایش ٹرے ملی ۔ وہ میرے سر ہو گئے کہ ہمارے ناموں کی مما ثلت سے فلط فہمی ہوئی ہوئی ہا کا در میرے ناموں کی مما ثلت سے فلط فہمی ہوئی ہوئی کے اور میرے ناموں کی مما ثلت سے فلط فہمی ہوئی ہوئی کھے ایسانی شک گزرا۔ انقاق سے یو گو سلاویہ کا چیف آف پروٹو کول اُدھرے گزراتو میں نے اُسے روک لیا۔ شعیب صاحب اور میرے تحاکف میں فلطی سے ردو بدل کا شبہ بیان کیا تودہ شرایا اور بولا ''کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی' آپ دونوں کوا پے اپنے صحیح تحاکف میں فلطی ہے۔ "

"لکین مسٹرشعیب تومنسٹر کاعہدہ رکھتے ہیں۔" میں نےوضاحت کی"جو تحفدا نہیں دیا گیاہے 'وہان کے منعب کے شایان شان نظر نہیں آتا۔"

چیف آف پروٹوکول نے کہا' آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریب میں ہم نے وزیر خزانہ کو اُن کے منصب کے مطابق درجہ دیاہے 'لیکن تحاکف میں ہم نے انہیں ورلڈ بینک کاڈائر کیٹر تسلیم کیاہے۔''

"وہ کیوں؟" ہمارے صدر کے ملٹری سیکرٹری نے یو چھا۔

'' ہمیں اس میں کسی قدر بچت نظر آئی۔''یو گوسلاویہ کے چیف آف پروٹو کول نے کمی قدر تمسخرے کہا۔ اس طرح کے ایک دو واقعات صدر ایوب کے دور ہُ امریکہ کے دوران بھی پیش آئے۔ صدر کینڈی ااد مزکینی کے صدر ابوب کے اعزاز میں ماؤنٹ ورنن پر ایک نہایت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کچو فاصلہ کشتیوں کے ذریعے طے کرنا تھا۔ پہلی کشتی میں مسٹر اور مسز کینیڈی کے ساتھ صدر ابوب اور دوسرے ہوگ سوار ہوئے 'ان میں میرانام بھی شامل تھا۔ شعیب صاحب کو دوسری شتی میں نسبتا کم اہمیت والے مہمانوں کے ہاتھ بٹھایا گیا۔ اس پر وہ بڑے سختی ہوئے 'لیکن امریکن چیف آف پر وٹو کول سے استفسار کرنے پر یہی جو اب ملاکہ اللہ بنگ کے ڈائر کیکٹر کے رتبہ کے مطابق انہیں صبح مقام پر بٹھایا گیاہے۔

اندردن امریکہ ایک سفر پر ہمیں صدر کینیڈی نے اپنے سرکاری جہاز میں بھجا۔ امریکی محکمہ پروٹو کول کے ایک افرائی ہمارے ساتھ شریک سفر سے۔ ہر نشست پر انہوں نے ہمارے نام کے کارڈ چپاں کیے ہوئے سے۔ میری الست ہمارے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ تھی۔ مسٹر شعیب کی نشست بھی ایک عبدالسلام کے ساتھ فی جو مدرایوب کاذاتی خدمت گار تھا۔ اس بات پر شعیب صاحب کا براندوختہ ہونا قدرتی امر تھا۔ انہوں نے ایک بار برفیب ادر شہاب کی مما ثلت کو آڑ بناکر نشستوں کے ردّو بدل کا مقدمہ کھڑ اگر دیا۔ اس ناخوشگوار بک بک جمک مجگ نے ان قدر طول کھینچا کہ امریکی پروٹو کول افسر نے بچ بچاؤ کر کے اپنا فیصلہ دیا کہ ورلڈ بینک کے ڈائر یکٹر کی جبیت سے مسٹر شعیب کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہورہی۔

جم وقت صدر ایوب نے عنان اقتدار سنجالی تھی' اُس وقت ملک میں ہیر ونی زر مبادلہ کی شدید قلت تھی۔
مام اللا کے صرف کمیاب ہی نہیں تھیں' بلکہ اُن کی قیتیں بھی بہت گرال تھیں۔ بلیک مارکیٹ' ذخیر ہاندوزی'
امگلگ'امپورٹ لا نسنوں کی برسرِ عام خرید و فروخت اور دیگر ہر طرح کی سرکاری مراعات کاکار وبار کھلے بندوں عام
فاد کی نے صدر کویہ پٹی پڑھادی کہ ان سب خرابیوں اور نقائص کا تیر بہدف علاج بونس واؤچر سکیم میں مضمر ہے۔
یہ جوہر کی باضابطہ معاشی اصول یا نظریات پر مبنی نہ تھی' بلکہ اس کی حیثیت اُن نفسیات کے ماہر چرب زبان سنیاسیوں
کوئے ٹو کلوں کی سی تھی جو بہاڑی جڑی بوٹیوں کے گیت گاگا کر مایوس مریضوں کو صحت مندی کا مرد وہ منانے میں
ہارت رکھتے ہیں۔

اں سیم کے مطابق جو صحف کوئی چیز ایمسپورٹ کر کے جتناز ر مباد لہ کما تا تھا 'اس کا ایک خاص حصہ اُسے بونس دائی کے طور پر عطا کر دیا جا تا تھا جس سے وہ اپنی ضرورت یا مرضی کے مطابق جو پچھ چاہے 'باہر سے درآمد کر سکتا تھا۔ رکھتے ہاکہ بیکھتے ایکسپورٹ کا کار وبار ہر کسی کا دل پہند مشغلہ بن گیا۔ جسے دیکھو کوئی نہ کوئی شے برآمد کرنے کی فکر میں اظال و بیچاں تک و دو کر رہا ہے۔ بونس واؤچروں کا نرخ بالا ہو گیا۔ آسودہ حال لوگ انہیں اپناسامان تعیش درآمد کر نے میں بورتوں کے میک اپ کے اعلیٰ ترین لوازمات کو میں بورتوں کے میک اپ کے اعلیٰ ترین لوازمات میں مربمہر ولا یق کھانے پینے کی اشیا کے ڈبوں 'فرانسیسی پانی کی بوتلوں 'سوس چا کلیٹوں' جرمن کیمروں اور مرافرح کی ٹافیوں 'موس چا کلیٹوں' جرمن کیمروں اور مرافرح کی ٹافیوں 'موس جا کلیٹوں 'میٹوں اور بسکٹوں کی ریل پیل ہو گئی۔ بونس واؤچر ہا تھوں ہا تھ مہنگے داموں بکتے خورائن کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خادرائن کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خورائن کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے

بین الا قوامی سطح پرپاکتانی روپے کی قیمت گر کرنصف کے قریب رہ گئی تھی انکین اندرون ملک ہمارے اقفاد کالم مصدر الیوب کی مو چھ کو تاؤدے کر اُن کے منہ سے یہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤکے تحت پر روپ کا میں معرفی میں میں اسکا میں میں اسکا جمارہ 'بارہ روپ بنی تھی الکن کی مذا کی مندل میں اسکا بھاؤ 18 سے 24روپ تک اٹھتا تھا۔ پاکستانی کرنسی کی اصلی اور نقلی قیمت کا اتبا بڑا فرق اس کی ما کھی کے انتہائی مصرفیا۔
لیے انتہائی مصرفیا۔

بونس واؤچر سکیم کاد وسرا کارنامہ یہ تھا کہ جو سامان زر مباد لہ کی سرکاری شرح پر بھی درآمد کیا جاتا تھا ابزار می اُس کا نرخ بھی بونس واؤچروں کے ریٹ پر فروخت ہوتا تھا۔ اس سے ہماری ساری درآمدی تجارت کی قیمتوں میں ۔ کی بیک شدید اضافہ ہو گیا۔ اس سکیم میں اگر کوئی شبت پہلو نظر آیا تو وہ یہ تھا کہ ملک بھر میں شہری آبادی کا ابک چھوٹا سا مُدل کلاس طبقہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آکر زیادہ تر بلیک مارکیٹ اور ذخیرہ اندوزی کے مہارے کسی قدر آسودہ حال ہو گیا۔

صدرایوب صدق دل سے خواہاں تھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی اور آسودگی کادور دورہ شروع ہو۔انہیں اکانوی کاخود توکوئی خاص علم یا تجربه نه تھا'کیکن ایک مستعدد اور چوکس دیہاتی کی عقل سلیم اور سوجھ بوجھ اُن میں ہدر جہانم موجود تھی'اس لیےا نہیں واقعی بیاحساس تھا کہ بونس واؤچراسکیم کی ملمع سازی خوشحالی کا فریب نظر تو ضرورے لکن خوشحالی کاراستہ نہیں۔ ایک حقیقت پیندانسان کی طرح وہ اس بات سے بھی بخوبی آشنا تھے کہ جس نظام میں امیرا مرز اورغریبغریب تر ہوتے چلے جائیں اُس میں کوئی شدید سقم اور کجی ہے کیکن عملی طور پر وہ اپنے مالی اور ا تضادی مشروں اور ماہروں کے نرغے میں آگر بے دست ویا ہو گئے اور اپنی جبلی سمجھ بو جھے اور عقل و دانش کو کسی وقت جی پر ری طرح کام نہ لا سکے۔ دراصل ان حضرات کو مالی اور اقتصادی ماہرین کہنااس اصطلاح کاغلط استعمال ہے۔ یہ مب لوگ ا پی اپی جگہ بابوقتم کے بڑے عہدیدار تھے الیکن بنیادی طور پر اُن کی تعلیم و تربیت یا تو محاسبوں امنیوں اور جن فرج نوییوں کے طور پر ہوئی تھی یاوہ ڈپٹی کمشنر اکمشنر اور جائنٹ سیکرٹری کے مرحلوں سے بخیروخوبی گزر کر ملک امر کے مالیاتی ا قضادی اور منصوبہ بندی کے امور پر قابض ہو گئے تھے۔ ایک آزاد مملکت کے مسائل کواس کا بے وسائل کے حصار میں رکھ کر حل کرناانہوں نے کہیں ہے نہ سیکھا تھا۔ لے دے کے اُن کی دوڑ مغرب کے چدز آ يافته ممالك تك تقى جن مين امريكه سرفهرست تقا- ان سب ممالك كى اين اين مصلحتين اين اين ترجيات ادرايد ا پنے مقاصد تھے۔ ہمارے معاشی اور اقتصادی ماہرین کی اکثریت دوسروں کی مصلحوں ، ترجیجات ادر مقامد کے کنویں کے مینڈک بن کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ ہر سال نہایت درست اور صحیح بجٹ بنا لیتے تھے۔ آ مدنی اور خر ہا کاما اور مناسب تخمینہ لگا لیتے تھے۔ نفع و نقصان ٹھیک جوڑ لیتے تھے۔ خسارہ پوراکرنے کے لیے نئے نئے ٹیک لگانے ممل نہایت جا بکدسی اور چرب زبانی سے کام لیتے تھے۔ ہر میزانے میں سرخاب کا پر لگانے کے لیے اور اس پر زبانی منصوبوں کاملمع چڑھانے کے لیے وہ بیر ونی امداداور قرضے لینے کے لیے دوسروں کے سامنے بے حجابانہ ہاتھ کھلانے

للب مدمثان ہو گئے تھے۔ غیرملکی المداد کی بیسا کھیوں پر چڑھائی ہوئی ہرا قصادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہرا قصادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہے۔ اس عمارت کا ایک ندایک حصہ دھڑام ہے زمین الا ہواتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت کو بہت ہے لوگ مادی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں۔ بے شک اس میں الله ہیں، لیکن جن نا قابل اعتبار اور غیر بھینی سہاروں پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 'اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں بنک ہرزمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بنک ہرزمانے میں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بالم من مزید' کا نعرہ بلند ہاں من مزید' کا نعرہ بلند ہاں من مزید' کا نعرہ بلند ہارت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں اور المداد دینے والے بھی خواہوں کی اپنی مصلحوں کے بارہا جا کہا در دیجات میں زیرو بم اور دوبدل ایک لازمی اور فطری امر ہے۔

الدونوں وی دراکل کو بیر ونی ذرائع کا محتاج بنانے کے علاوہ ہمارے نام نہادا قصادی ماہرین نے صدر ایوب کو کا بادر کرادیا کہ پاکستان کی طرح تیسری دنیا کے پیما ندہ ممالک کے لیے مادی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے جو طویل انجاد دخوار گزار بھی۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی مقبادل راستہ ہے اور نہ کوئی شارٹ کٹ ہی استعمال کیا جا سکتا الکیر کے فقیروں نے سرخ فیتے کی مدد سے صنعتی اور تجارتی ترقی کاذیبہ اس طرح آویزاں کر دیا کہ اس پر وہی المبدا کر گزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ البدا کر گزیدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ البدا کہ اگوان کو بلتے تھے ہا ان البدا کہ کوشندہ ہو چکے تھے۔ نئی صنعتیں لگانے کے لائسنس یا تو پر انے صنعتکا دوں اور تا جروں کو ملتے تھے یا ان رے لوگ لائسنس لے کر انہیں منہ ما تگی قیمت پر پر انے صنعت کاروں اور تا جروں کے ہا تھ نی ڈالے کے اس رے لوگ لائسنس لے کر انہیں منہ ما تگی قیمت پر پر انے صنعت کاروں اور تا جروں کے ہا تھ نی ڈالے تھے۔ اس منہ کا موار پر ضنعت کاروں کا حلقہ اپنی برانے وائرے کی حدود ہی میں گردش کر تا رہتا تھا اور اس میں تازہ می کہنے کم مقدار میں شامل ہوتا تھا۔ ایک ہی خاندان طرح طرح کی کیر الانواع صنعتیں لگالیتا تھا اور اس کے ساتھ لگانا پائیک کا پی انشور نس کمپنی اور اپنی می خاندان طرح طرح کی کیر الانواع صنعتیں لگالیتا تھا اور اس کے ساتھ لگانا پائیک کا پی انشور نس کمپنی اور اپنی ہی خاندانوں کی تجوریوں میں مرکوز ہو کر رہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ایران ہیں عائد انوں کی تجوریوں میں مرکوز ہو کر رہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ایران ہیں کہ مشل یوری طرح صادق آتی تھی:

مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات

ٹرئ ٹردع میں وزیرِ خزانہ مسٹر محمد شعیب نے نہایت طمطراق سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کار ٹلز کا قلع قبع کر کے اع الکن دو ڈھائی برس کے اندر اندر انہوں نے قلابازی کھا کریہ کہنا شروع کر دیا کہ کار ٹلز بنانے والوں کو اللہ طور پر انہیں ختم کر دینا چاہیے۔اس کے بعد اس موضوع پر زیب داستاں کے لیے اتنی سی بیان آرائی د مور مال وزرگی اس تعثیر و تقتیم میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں برابر کے شریک تھے۔ فرق صرف اتا تا تا کہ اللہ حضرات اپنالا کسنس زیادہ تر مغربی پاکستان میں فرو خت کرنے کی کوشش کرتے تھے کیو تکہ یہاں پر خریدار نبازایا تھے اور قیمت بھی عالبًا زیادہ ملتی تھی۔ بظاہر اس سے بھی مگان ہوتا تھا کہ اس بند ربانٹ میں مغربی پاکستان کے ما ترجیحی سلوک کیا جارہ ہے ، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ تھی بلکہ اس کے بڑس بڑگا کی وزیرار باب بیامت ادا اللہ کے عزیز وا قارب پر مٹوں اور لا کسنوں کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرنے میں کسی سے پیچھنہ تھے۔ آبا زمانے میں پان کے تازہ بتازہ سے بڑی گئی اور ایک ایک ٹوکری فی یوم کا لا کسنس حاصل کرنے کے بڑی بڑا کہ تھے۔ یہ نہایت منافع بخش تجارت تھی اور ایک ایک ٹوکری فی یوم کا لا کسنس حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑا سفارشوں اور اثر ورسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لا کسنس کی تقسیم کلیتًا چند بڑگا کی وزیروں اور بنیادی جمہور بڑی ہور بڑی گئی وزیروں اور بنیادی جمہور بڑی ہور بڑی گئی وزیروں کا لاکسنس داوانے میں لاتے تھے ابرا کان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ پہلے اپنے بیٹوں 'بھانجوں کا چینہ ٹوکریوں کا لاکسنس داوانے میں لاتے تھے ابکا بھانے وزیر باتد ہیر اس کام میں بے حد پیش بیش تھے۔ جب جمھی وہ کسی کو چند ٹوکریوں کا لاکسنس داوانے میں کام جو جاتے تھے تو آ اپنے ایک چھے ہوئے خوبصورت کار ڈ کے ذریعہ اسے مبار کباد کا خط بھی ضرور جمیح تھے۔ اس کی من صحیح بھی درج کروارکھا تھا

برگ ِسبز است تحفهُ درولیش

حکومت اور سیاست کے درویشوں کے گال اور ہونٹ تو ہر گیسبز کی برکت سے گلنار ہورہے تے اکیان تھا کی اس ہیرا پھیری میں پانوں کے تاجروں کا ایک کثیر طبقہ اپنے آبائی پیشے سے محروم ہو کر بے کاری کا ڈیالہ ہو آبا مشرقی پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے سیرنگ دیا کہ اب تو مغربی پاکستان والے ہمارے روایتی اور خاندانی پیٹروروا کی روزی چھینئے کے بھی دریے ہیں۔

ای زمانے میں ڈھاکہ یو نیورٹی کے چند پر وفیسروں نے Two Economies کا شوشہ جھوڑر کھا تھا ہم اللہ اللہ اللہ اللہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے در میان کسی مشتر کہ معاشیات کا وجود ممکن نہیں بلہ دوال حصول کے الگ الگ معاشیاتی تقاضے ہیں 'اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول 'پی- آئی-اے' پی- آئی-ڈئ کاا الگ معاشیاتی تقاضه می شعبے اور او اردارے کو تقسیم کرکے دونوں صوبوں میں الگ الگ طور پر قائم ہو باپا پے صدر ایوب اس صور تحال پر بہت پر بیثان تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اس طرز استدلال کا منطق نتیجہ بہی نظے گا کہ اگر المک کی معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر دو حصول میں تقسیم ہوگئ تور فتہ رفتہ دوسکے رائج ہو جائیں گے اور ال

ایک بار صدر الوب ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہیں خیال آیا کہ ڈھاکہ یو نیورٹی کے ان پر وفیر دلات مل کردیکھنا چاہیے کہ دومعاشیات کا شوشہ چھوڑنے سے اُن کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ چنانچہ ایک من ہم نو

ان فر ہوان اور او هیڑ عمر کے پر وفیسروں کو صدر کے ساتھ ناشتے پر مدعو کیا۔ اُن میں پر وفیسر نور البدیٰ اور پر وفیسر رالاملام بھی شامل تھے۔ چند جو اں سال اساتذہ نے نہایت شد و مدسے تیز و تلخ لہجہ میں مغربی پاکستان کے ہاتھوں ٹر آپاکتان کے استحصال کارونار ویااور اس کا واحد حل یہی تجویز کیا کہ دونوں حصوں میں ایٹی اپنی معاشیات کو الگ لہ فرد نے دیاجائے۔ اُن کی ہاتیں نہایت صبر وسکون سے سن کر صدر ابو ب نے کہا:۔

"أب سمجهدارلوگ بین \_ کیاد ومعاشیات جمین دوالگ الگ ملکون مین تقسیم نه کردین گی؟"

اں پر نبٹا بڑی عمر کے لوگ تو خاموش رہے 'لیکن دو تین نوجوان اسا تذہ خوشی سے اُمچیل پڑے۔ ایک نے بے ہانتہ کہا" سر! میرے خیال میں موجودہ صورت حال کا بس یہی ایک منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اسے روکنا کسی کے فار میں نہیں۔"

ڈھاکہ یو نیورٹی کے پروفیسروں کے ساتھ اس گفت وشنید نے صدر ایوب کو مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال بالگے روزانہوں نے مشرقی پاکستان کے تئیں پنیتیں سیاستد انوں' اخبار نویبوں اور دیگر اکا برین کے ساتھ مشورہ انے کے ایک منعقد کی۔ شیخ مجیب الرحلن کو بھی میوکیا گیا تھا' کیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنگ میں صدر ایوب نے ڈھاکہ یو نیورٹی کے اساتذہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے تاثرات بیان کیے اور ایک طویل بنائی تقریب کا نقتام پر کہا:۔

'''گر آپ نے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کا عزم کر لیاہے تو باہمی زور آزمائی'الزام تراشی اور سر پھٹول کی الأمرورت نہیں۔ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گردییٹھ کرخوش اسلوبی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا لیلہ کرلینا جاہے۔" لیلہ کرلینا جاہے۔"

چند کمی بالکل سنانا چھایا رہا۔اس کے بعد مسٹر نورالا مین اور "اتفاق" کے ایڈیٹر مسٹر تفضل حسین عرف مانک مہاں سیت کئی حاضرین نے بیک آواز کہا" ہرگز نہیں ' ہرگز نہیں۔ ایسی بات تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔"

## "Never' Never, we do not even dream of it."

اں کے بعد باہمی اتفاق 'اتحاد' تعاون اور خیر سگالی پر بہت سی تقریریں ہوئیں۔ کی مقررین کے گلے وفورِ مذاب ہے بنات سے رندھے ہوئے تھے۔ مائک میاں کے روزنامہ "اتفاق" کی روش ایوب خان کی فوجی حکومت اور اُن کے گئا آئین کے خلاف رہا کرتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا"مسٹر پر یذیڈن! الاے اخلافات آپ کی حکومت کے خلاف ہیں 'اپنے ملک کے خلاف نہیں۔ یتس آپ کو یقین ولا تا ہوں کہ جب کی میری نسل کے لوگوں کا پچھ اڑورسوخ باتی ہے 'پاکتان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آسکتی 'کین ہمارے بعد کی اور کا بھی آسکتی 'کین ہمارے بعد کی اور کا بھی آسکتی 'کین ہمارے بعد کی ہماری ہم نہایت فکر مند ہیں۔"

ایک میاں نے اس بھری محفل میں ایک اور عجیب انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا'' ہمیں کئی بار دوبڑی طاقتوں کی انگ میاں نے اس بھری محفل میں ایک اور عجیب انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا'' ہمیں کئی بار دوبڑی طاقتوں کی طرف سے خفیہ طور پر اسلحہ مہیا کرنے کی پیشکش ہوتی رہتی ہے تاکہ ہم مسلح ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا سکیں 'کین ہم نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیاہے کہ ہمارے اندرونی جھڑے جو کچھ بھی ہوں 'ان میں کسی ہیر ونی مداخلت کوہم ہڑ بر داشت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیہ طاقتیں باقی سب امور میں ایک دوسرے کے ساتھ برمر پیادرائی ہیں 'کین یاکتان کو دولخت کرنے میں دونوں متفق ہیں۔"

اس میننگ نے صدر ایوب پر خواب آور گولی کا اثر کیا اور وہ مشرقی پاکستان کے متعلق ضرورت نہاور پخت ہوکر بیٹے گئے۔اب وہ اس صوبے کی ہر پیچیدگی کو اپنی سادہ او جی ہے مفرد شکل میں انتہائی ہمل بناکردیکھنے کا عاد کی ہو گئے۔ ایک بار انہوں نے دفعتا یہ فیصلہ کر دیا کہ مشرقی پاکستان میں جتنے غیر بنگالی افسر ڈیو میشن پر گئے ہوئے ہیں اُن سب کو والیس بلالیا جائے اور آئندہ اس صوبے میں باہر سے کوئی افسر تعینات کر کے نہ بجباجائے۔ اس پر بیورو کر لیمی کے ایک محدود سے طبقے میں معمولی می واہ واہ ہوئی لیکن ''سٹاد' ڈھاکہ کے ایڈیٹر ظہور چہدر کی اس پر بیورو کر لیمی کے ایک محدود سے طبقے میں معمولی مواہ وہ کی لیکن ''سٹاد' ڈھاکہ کے ایڈیٹر ظہور چہدر کا اس کے خلاف جو زیر زمین مواد کے گا'اں کا طرف جو تریز مین مواد کے گا'اں کا طرف کی ان کو کی خبر نہ کئی کے ایک کوئی خبر نہ کئی کے اس سے پہلے یہاں کی تو کر شاہی آپ تک کوئی خبر نہ کئی خبر نہ کئی۔''

ظہور چوہدری کا بیہ خدشہ میں نے صدر ابوب کو بتایا تو وہ چڑ کر بولے" ظہور چوہدری تو شکوک و شہات کادائم المریض ہے۔اچھی سے اچھی بات سن کر بھی اُس کے پیپ میں مر وڑ اٹھنے لگتا ہے۔"

ایک روز راولپنڈی کے ایوان صدر میں کا بینہ کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی صدرایوب نے جھے تم ایا

کہ میں تین بڑگا لی وزیروں خان عبدالصبور خان 'فضل قادر چوہدری اور عبدالمعم خال کے ساتھ شخ منظور قادرارر

ذوالفقارعلی بھٹو کو ساتھ لے کر اُن کے کمرے میں آؤں۔ ہم لوگ اُن کے کمرے میں پنچ تو صدر نے کہا" ٹی نے

آپ لوگوں کے ساتھ ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ غلام فاروق کی جگہ اب جھے مشرقی پاکتان کے لیے ایک ہے گوز

کی تلاش ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ موقع اب کسی مشرقی پاکتانی کو ملنا چاہیے۔ اب بتا یئے کہ وہاں کا گوز زکون ہو؟"

یہ سنتے ہی تیوں بڑگا لی وزیروں کے چیروں پر حسر ہے والتجا 'خوشامد درآمد الحاح و زاری 'ار مان وامنگ کی رنگ

برنگ تختیاں کھٹاک سے شبت ہو گئیں 'جن پر جلی حروف میں کلھا ہوا تھا۔ '' جناب صدر!اس خاکسار میں کیا گورز کون

چند لمحے سناٹا طاری رہا۔ پھر کمرے میں صدر ایوب کی آواز کو نجی '' میں بتاتا ہوں 'مشرقی پاکتان کا ناگورز کون

مور نری کاطوق اپنی اپنی گردن میں ڈلوانے کے لیے تیوں بنگالی وزیر عقیدت واحرام سے سر جھا کر بیڑ گے۔ "عبدالمنعم خال۔"صدر ابوب نے نئے گور نر کا اعلان کیا۔

اچانک عبدالمنعم خال کی کری سے کراہنے کی سی آواز آئی۔ دراصل بیہ شادی مرگ کے آثار نہ تے بلہ دوسرے بنگالی وزیروں کی آنکھوں سے دونالی بندوق کی آتشِ حسد کے شعلے چھر وں کی طرح نکل نکل کراُن کے تن الاو چننی کررہے تھے۔ ہم نے سہارا وے کر عبدالمنعم خاں کو کرس سے اٹھایا۔ باہر آکروہ کمریر ہاتھ رکھے آہتہ انرنڈ اٹھائے اپنی کار کی طرف روانہ ہو گئے۔ایک بنگالی وزیر نے ہمیں مخاطب کر کے کہا'' دیکھویہ سالاا بھی پوری لنگورز قیمانہیں'لیکن حرامی کی جال میں ابھی ہے گورنری کارنگ ڈھنگ آگیا ہے۔''

مٹر تی پاکتان کے گور نرکی حیثیت سے عبد المنعم خال نے صدر ابوب کے ساتھ پوراپوراحق و فاداری ادا کیا' بلاموب کے اندر انہوں نے جر و استبداد' اقربا نوازی' خویش پروری' رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کے ندرت جہنڈے تھلم کھلا ڈیکے کی چوٹ پر گاڑ دیئے۔ بنیادی جمہوریتوں کا تعاون اور و فاداری حاصل کرنے کے لجانہوں نے ان اداروں کو منافع بخش بدعنوانیوں میں اس طرح لت بت کر دیا جس طرح شہد میں گرنے کے بعد کھردارہ دواز کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ م

مائیلون 'سلاب یا قط کے مصائب میں غلّہ 'کپڑا 'ادویات اور دیگر مراعات بنیادی جمہور یتوں کے اراکین پچھ کئم کرتے تھے 'باقی خرد بُرد کر لیتے تھے۔ دیبی ترقیاتی پروگرام Rural Works Programme کارا تی خرد بُرد کر لیتے تھے۔ دیبی ترقیاتی پروگرام کارائیل کی انہیں کے ہاتھوں سے گزرتی تھیں جن کا پیشتر مدان کی انہیں کے ہاتھوں سے گزرتی تھیں جن کا پیشتر مدان کی پڑی بھاری رقوم اُن کے ہاتھوں سے گزرتی تھیں جن کا پیشتر مدان کی اُن کے علاوہ وہ کام کے شکیے فقط اپنے دوستوں اور عزیزوں کو دیتے تھے اور غریب اللہ نظار حونس اور دھاند کی جماتے تھے۔ اس عمل سے سارے مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ تھی بھر لوگ خوشحال اور اللہ کا آبادی اُن کے خون کی یہاسی ہو رہی تھی۔

جن دنوں میں ہالینڈ میں سفیر کے طور پر متعین تھا 'صدر نے مجھے'' نیویارک ٹائمنر''(18 جنور ک1965ء)کا ایکراٹا بھجاجس میں سے عجیب وغریب خیال آرائی درج تھی۔

Pakistan may be on its way to an economic milestone that so to has been reached by only one other populars country, the United States of America.

"نوبارک ٹائمنز"کی میہ رپورٹ پڑھ کر میں سمجھ گیا کہ اس میں سچائی اور خلوص نہایت کم اور مبالغہ بہت زیادہ ہے اللہ میں سکھاری اس میں سچائی اور خلوص نہایت کم اور مبالغہ بہت زیادہ ہے اللہ میں سادہ لوحی سے اسے اسے دورِ حکومت کی کا میابی کی سب سے اعلیٰ سند اور دلیل سمجھ رہے تھے۔ لیا کہ اپنی خکمانہ مثیر بھی خوشا مد کے طور پر انہیں اس فتم کا تاثر دینے میں گے ہوئے تھے۔ ملک میں نئے کارخانوں کی مشینری انجمی تک باہر کا فاد تو ہم کوئی بڑھ کر بتا تا تھا، لیکن میہ کوئی نہ بتا تا تھا کہ ان میں سے کتنے کارخانوں کی مشینری انجمی تک باہر فادار تھی اور کتنے کارخانوں کی مشینری انجمی تک باہر فادل کی مشینری انجمی تک باہر فادل کی مشینری انجمی کے سادہ ہوئے۔ میں نے صدر ابوب کو فادل میں ہے اور کتنے کارخانوں کے مدر ابوب کو

کھاکہ اس قتم کے تلخ تھا کتی کم و بیش ہمارے اخبار نو یہوں کے علم میں ہیں 'اس لیے وہ ترقیاتی مفولوں کے تفلز حکومت کے معطرفہ بیانات پریقین نہیں لاتے۔اس کا واحد علاج یہ ہے کہ متعلقہ شعبے صحیح صورتحال کا سچاور بالاً تجزیہ قوم کے سامنے پیش کریں۔ میرے خیال میں یہ بات انہیں پندنہ آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ "نیوارک ٹائمز" کہی تراشہ انہوں نے میرے جانے والے کئی دوسرے پاکستانی سفیروں کو بھی جھیجا تھا۔ اُن میں سے چدا کی۔ انہیں تار کے ذریعے مبار کہاد دی اور اپنے اپنے طقہ اثر میں امریکی اخبار کے اس بلند بانگ سرٹیفکیٹ کا پرچار کرنے بیڑوہ ٹھایا۔

اپی تمام تر کمزور یوں 'خامیوں 'ناتمامیوں اور اوھورے پن کے باوجود مجموعی طور پر ایوب خان کادوہ مدائہ پاکستان کی نبتا واضح معاشیاتی ترقی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں جا رفت ہوئی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ (1960) مدراہ رفت ہوئی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ (1960) مدراہ کا ایک امتیازی کارنامہ ہے۔ پھھ لوگ اس معاہدے کے بعید نتائج پر کڑی تقید کرتے ہیں 'لیکن زمانہ حال میں معاہدہ ملک کے لیے بے شک ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے برا سے بندوں 'براجوں اور نمجا کی نقید ممکن ہوئی۔ منگلاڈیم ممل ہوا۔ تربیلاڈیم پر کام شروع کیا گیا۔ بجل کی پیداوار میں توسیع سے ہزاروں کا توسیع سے ہزاروں کی تعلیم کی سے میں اور تھور سے ماری ہوئی لاکھوں ایکڑاراضی بازیاب ہو میں شیوب و بیل اور الکیشر کی پیدا گائے گئے جن سے سیم اور تھور سے ماری ہوئی لاکھوں ایکڑاراضی بازیاب ہو اس فیال کا شد بین گئی میں کہلی بار ایک طویل عومہ امن و کھلے دل سے تسلیم کر تا ہے۔

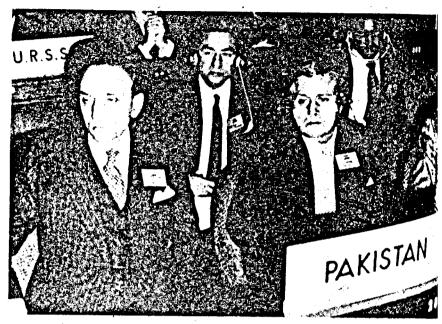

يونيكوكم اكيد احلاس مين مصنف ادربيريس مي بإكستنا في سفيرصا حبزاده لميغوب للحان



س غاحس عابری



اين الحسسن برنی



جنگ بندی کے بعدا زاکٹیر کورت کے دارائدا ذر نفر آباوی مصنت کے

Dear Mr. Shakab,

I am mity to tell you how Yen very and red I mes to learn of your mothers decease and to reolize that when you cause to see no you were labourne under the bruden of this greef Oury to some nusunderstander, and to your own outstanding self. emtrol, I did not realize that you were the person that Mr Aale told me about, 7 who had been thus struck by sorrow, and I offer you my mot limble upologies for what runst have seemed a most hentless and unfeeling behaviour

I can only say that my

FALETTIS HOTEL

propers, for who tever they are north,
for your revered mother and for yourself
in this time of grief, will be vily the
more conscious of my own sulfness
and once again I beg you to from
eame, not attentive enough to others
and so mable to extend to you
the true felys I had when I had
prenously been told of your beconsensate

It is with a deeper appreciation of you wonderful countery and kniduess that I am unity to you to express belated, if onicere, superpolling with you sonows and to offer my respects to the memory of a person so dear to you

your suicealy,

March 3 1962 at latione Utou Srype ageings 100 visited

## صدراتوب اور سیاست دان

مدرایوب کاالمیہ بیہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف گر جتے برستے 'اُن پرلعن طعن کرتے اور اُن کے خلاف : دفارت کے نعرے لگاتے۔ کرسگی اقتدار پر قابض ہوئے 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے لنگرلنگوٹ کس کر بذات ِخو دسیاست اکھاڑے میں اتر آئے اور بہبیں پر عوام 'افواج اور سیاستدانوں کے داؤ چج نے انہیں چاروں شانے چت مار گرایا بیٹ کراقتداد کے اکھاڑے سے نکال باہر پھینکا۔

باست اور سیاستد انوں کے خلاف فیلڈ مارشل کاروبیہ کسی گہری سوچ بچار 'کسی استد لالی چھان بین یابالغ نظری بند تھا۔ ان کے ذبن نے بہت سے متفرق اکا کو گاور اتفاقی واقعات کو جو کہیں کہیں اور بھی بھی نمایاں ہو پچکے کارٹی ملائی طرح گلے میں پہن رکھا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ سیاست اور سیاستد انوں کے خلاف کے الزامات 'مفروضات اور نظریات قائم کر کے انہیں حد در جہ نا تھی 'ناکارہ اور بدراہ ثابت کرنے میں ہمہ اگرارہ درجہ تھے۔ ہریگیڈ بیزائیف۔ آر۔ خان کے بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن سے انہوں نے خان لیافت علی اگر بہت ہے اور پرانے چیدہ چیدہ سیاستد انوں کے کر دار 'گفتار اور اعمال کے متعلق تفصیلی نفصیلی میں جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چھارے دار اور لچھے دار میں میں جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چھارے دار اور لچھے دار میں میں ان کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شوقین کی دیا ہے۔ ان کے بادے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شوقین کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شوقین کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شوقین

11 تمبر1950ء کو کراچی میں قائداعظم کے دوسرے یوم و فات کی یاد میں ایک بہت بڑاجلسہ عام منعقد ہوا کا جلے کو خطاب کرنے والوں میں آئین ساز اسمبلی کے صدر تمیز الدین خان 'سندھ کے محمد الیوب کھوڑواور ہال مجم ثاہ 'مرحدکے یوسف خٹک کے علاوہ وزیراعظم لیافت علی خان بھی شامل تھے۔

الاداداليات على خان كى طويل تقرير ميس مسٹر حسين شهيد سهروردى كوخاص طور پر تقيد كانشانه بنايا كيا۔اس ماران كى تقرير كے كچھ حصے جواخبارات ميں شائع ہوئے تھے 'درج ذيل ہيں:۔

Pakistan Times, Lahore, 13 September, 1950.

"سرٔ مہوردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہی صاحب

ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ دسمبر 1947ء می جب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا آخری اجلاس و بلی میں منعقد ہوا تھا تواس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس جماعت کواٹھ الملم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کے نام سے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ سہروردی نے مخالفت کر کے اٹھ یا مسلم لیگ کا تائم نہ ہونے دیا اور اپنے اس مؤقف کا پر چار شروع کر دیا کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کمی جمائت کی گنوائش باقی نہیں رہی۔ میں بوچھتا ہوں کہ کیا وہاں پر ہندو مہا سبحا اور سکھ اکا لی ول جینی فرقہ وارانہ پارٹیاں موجود نہیں تھیں ؟ سہروردی کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دیا جائے اور آئدہ وہ انہ از کا دار انہ از اور شاندار کا رہا۔

"For whose benefit, I ask, is all this being said? The enemies of Pakistan have let loose these dogs who talk like this. I say they are raitors, liars and hypocrites."

وزیراعظم لیافت علی خان کی تقریر کے مندرجہ بالا جھے صدر ایوب نے اپنی ایک ڈائری میں اردو 'اگر ہزا دونوں زبانوں میں درج کر رکھے تھے۔افتدار میں آنے کے بعد پچھ عرصہ تک اُن کا بید دستور دہا کہ اپنے چیاہ چیا ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں وہ سیاست پر تنقید کرتے ہوئے اس تقریر کا بید حصہ بھی نہایت چخارے لے کرما کرتے تھے۔ بید عمل وہ اتنی بار دہر اپچکے تھے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس کے بہت سے فقرے انہیں زبانی یاد ہوگئے تھے کی بار اُن کی بید حرکت بڑی طفلانہ اور مضحکہ خیز نظر آتی تھی 'لیکن اُن کے ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں شریک ہو۔ والے افراد کی اکثریت جی حضور یوں پر مبنی تھی 'اس لیے کسی میں بید ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے ممد درح کو اس ہونڈے او بچیگانہ فعل کی دجہ سے خواہ مخواہ مراباء تضحیک بننے سے روکتے۔

سیاست اور سیاستدانوں کو اپنی تقید کا ہدف بنانے کے ضمن میں صدر ابوب وزیراعظم لیات علی فان۔ کرنائے کی ایک اور مثال بھی بڑے شوق سے بیان کرنے کے عادی تھے۔ جنوری 1949ء میں حکومت پاکتان۔ ایک الیا قانون نافذ کیا تھا جے عرف عام میں ''پروڈا''کہا جاتا تھا۔ اس قانون کا بورانام یہ تھا blic and ایک الیا گانون کا فورانام یہ تھا Representative Offices (Disqualification) Act.

ٹلانا انتزار سنجالتے ہی صدر ابوب نے سیاستدانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بیکے بعد دیگرے دو قانون نافذ کے پہلا قانون عرف عام میں ''بو ڈو'' کہلایا یعنی

Public Offices (Disqualification) Order, 21 March 1959.

ا پیٹرومنسوخ شدہ" پروڈا" کی طرح اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھااور فردِ جرم ثابت ان پرپدرہ مال تک سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔

"لیڈو" کے تحت فردِ جرم ثابت ہونے پر ملزم کوچھ برس تک سیاست سے کنارہ کش رہنے کی سزا ملتی تھی۔

البته اتنى رعايت ضرورتھي كه اگر كوئي صاحب عدالت ميں حاضر ہو كرا پني صفائي پيش كرنانه جائيے ہوں تودہ مفالالہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست ہے دستبر داری کا اعلان کر کے اپنی گلو خلاصی کر اسکتے تھے۔

مشرقی پاکستان سمیت قومی اور صوبائی سطح کے 98 ممتاز سیاستد انوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی شرور گاگی تھی۔ان میں ہے70 نے رضا کارانہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست سے تو بہ کر کے اپنی جان چھڑالی۔اُن ممل مبال متاز محمہ خان دولتانہ 'مسٹر محمد ایوب کھوڑواور خان عبدالقیوم خان کے اسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔28سیا تدانن نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا۔ 22ہار گئے جن میں ایک سابق وزیرِ اعظم مسرحسین شہید سردرد کی مزل یا کستان کے سابق گور نر میاں مشتاق احمد گور مانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف چھے سیاستدان ایسے تھے جو برلا

ان بڑے اور ممتاز سیاستد انوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی جائے تواس زمانے کی سیاست کی کوئی اہم شخصیت "لیبڈو" کی زوسے باہر نظر نہیں آتی۔ نمونہ کے طور پر صرف مغربی پاکتان کے چند چیدہ چیدہ نام درج ذیل ہیں:

سابق وزيراعلى بنحاب

سابق صوبائی وزیر

سابق وزبراعلى مغربي ياكستان

1- ملك فيروز خان نون - ---: 2- سردار المير اعظم خان

3- حاجی مولا بخش سومر و 4- مسرر يوسف اع-بارون

5- خان محمه جلال الدين

6- قاضی محمد عیسلی 7- مسرحسین شهید سهروردی

8- مسٹر سی-ای-گین

9- مسٹر ممتازحسن قزلیاش

10- خان افتخار حسين خان آف ممروك

11- پیرزاده عبدالیتار

12- قاضى فضل الله

13- بيرالهي بخش

14- ميال ممتاز حسين خان دولتانه

15- نواب مظفر على خان قزلياش

الله 16- سيد حسن محمود

17- مسٹر محمد ہاشم گزور سابق صوبائی وزیر

سابق وزيراعظم سابق مرکزی وزیر سابق مرکزی وزیر سابق سفير سابق مرکزی وزیر سابق سفير سابق وزير اعظم سابق ڈیٹی سپئیر قومی اسمبلی سابق چيف منسٹر خير پور سابق وزيراعلى بنجاب سابق مرکزی وصوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر

سابق صوبائی وزیر 1- صوفى عبدالحميد 1- خان غلام محمد خان كُندُ خور صوبہ سرحد کے ساستدان سابق کرنل پاکستان آرمی 2- ارباب نیاز محمر سابق صوبائی وزیر 2- أغاغلام نبي بيضان 2- قاضى محمد أكبر سابق چيئر مين حيدر آياد ميوسيلي 2- مشر محمرايوب كھوڑ و سابق وزيراعليٰ سندھ 2- منرمحمداكبرخان مكثى سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر 2- چود هری محمد حسین چھے سابق صوبائی وزیر 2- كزل محمدامير خان آف ہو تي سابق صوبائی وز بر :2- ارباب نور محمد خان 21- سيربادي على شاه سابق ميئر لا ہور کارپوریش سابق صوبائی وزیر اور وزیراعلیٰ 2- مردار عبدالحميد خان دسي سابق صوبائی وزیر 3- سنّه علمدار حسين شاه گيلاني سابق صوبائی وزیر 31- ميرعلى نوازخان تاليور سابق صوبائی وزیر 32- چود هري عبدالغني تصن سابق صوبائی وزیر 33- سیّد علی صین شاه گر دیزی سابق صوبائی وزیر 34- سيّدعا بدخسين 35- بيم مللي تقدق حسين سابق صوبائی ڈپٹی منسٹر 36- خان عبدالقيوم خان سابق وز براعلیٰ سرحد سابق گورنر مغربی پاکستان 37- نواب مشاق احمه گورمانی سابق صوبائی وزیر 38- مردار محمد خان لغارى سابق رکن مرکزی و صوبائی اسمبلی اور چیئر مین پروگریسو پیپرز 39- ميان افتخار الدين لميثثر - لا ہور

پڑے اور مشہور سیاستدانوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دو ہزار سے اوپر مجلی سطح کے سیاسی کارکن البڈو"کا شکار ہوئے۔ یہ وہ حضرات سے جو 1947ء سے لے کر 1958ء تک کسی وقت بھی کسی اسمبلی، اللّٰ اُمْرُکٹ بورڈیادیگر منتخب شدہ ادارے کے رکن رہ بچکے تھے۔

الاامدادو ثارہے صرف ایک بات پایئہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ ایک فوجی افسر چھاؤنیوں کی محدود فضامیں اپنی

عمر عزیز کے باون سال گزار نے کے بعد اچانک مسلح افواج کے ناجائز استعال سے ایک سول حکومت کوزرد کی اللہ اللہ باہر کرتا ہے اور خود مسند اقتدار پر قبضہ جما کے بیٹے جاتا ہے، کیکن اس ایک عمل سے بیرلاز می نہیں کہ اُس پوش وراللہ کی ایس بارش شروع ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکا ہرین اور ہز اروں کارکنوں کو بیک جنبش قلم ناالل 'اکارالا ناللہ کا ایک بارٹ شروع میں حق بجانب بھی ہو۔

صدرایوب کویہ چسکا تھا کہ' ایبڈو'' کی زدیمیں آئے ہوئے خاص خاص مشہور و معروف سیاستدانوں کی ہدا ٹالین اور بدعنوانیوں کی تفصیلات اُن کے اپنے علم میں بھی آئیں۔اس مقصد کے لیے انہوں نے باسٹھ ناموں کا انخاب کا اور جمجھے تھم دیا کہ ''ایبڈو'' کے تحت مقدمات ساعت کرنے والی خصوصی عدالتوں (Tribunals) سے میں اُن ب۔ کے ممل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدا عمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کرکے اُن کے ملاحظہ کے لیے بڑا۔
کے ممل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدا عمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کرکے اُن کے ملاحظہ کے لیے بڑا۔

"ایبڈو" کے ان باسٹھ بلند و بالا پہاڑوں کو جب میں نے کھود کھود کر دیکھا تو اُن میں ہے بدا ٹمالیل الا بدعنوانیوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی چو ہیاں برآمہ ہوئیں جو آج کے ماحول میں انتہائی ہے و قعت اور بے ضرر نظر آتی ہیں۔ چند سیاستد انوں پر اُن کے مخالفین کی طرف ہے و قتا فو قت "غداری "کا الزام ضرور لگ چکا تھا 'کین کی فاکن ٹمل کی کے خلاف و طن دشنی کی نہ کوئی شہادت یا علامت تھی اور نہ کوئی ثبوت تھا۔ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنی الزام بھی جگہ جبیاں تھا 'کین اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یا سیاسی رقابتوں کی دجہ الزام بھی جگہ جگہ چہیاں تھا 'کین اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یا سیاسی رقابتوں کی دجہ الیا گرفت آرانہ ایسے مہم مفروضوں اور تبہتوں پر بنی ہوتی تھی جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قابل گرفت آرانہ ایسے مہم مفروضوں اور تبہتوں پر بنی ہوتی تھی جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قابل گرفت آرانہ پاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ باسٹھ نامور سیاستدان جو کسی نہ کسی وقت وزیریا کسی اور عہدے پر فائزرہ چکے تھے ان کے خلاف الزامات کی نوعیت عموماً بچھاس طرح کی تھی۔

🖈 ..... سرکاری میلی فون اور شاف کار کابے جااستعال۔

🖈 ..... پی-اے با پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے اُن کے استحقاق سے زیادہ مراعات۔

🖈 ..... اینا مخابی حلقوں میں ترجیحی طور پر سرکوں مسکولوں یاڈ سپنسریوں کی تقمیر۔

کے ..... اینے بااثر دوستوں' رشتہ داروں یا سیاستدانوں کے علاقوں میں سڑکیں' سکول یا ڈسپنریاں قمبر کرنے میں ترجیحی سلوک۔

ہے۔۔۔۔۔۔ اپنے بااثر دوستوں' رشتہ داروں' سیاستدانوں یا ووٹروں کے مفاد میں سرکاری افروں پر دہاؤا سفارشیں۔

اپنے امتخابی حلقوں اور اپنے دوستوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں پٹواریوں' تھانیدادل' کھانیدادل' کا نیدادل' کار نائب مخصیلدار وں اور دیگر سرکاری کار ندوں کے بتادلوں اور تقریوں میں دخل اندازی۔

🖈 ..... انتخابات کے وقت دھاندلی کے بلا ثبوت الزامات۔

🖈 ..... سرکاری تقرریوں میں پیک سروں کمیشن کی سفار شات کو نظرا نداز کرنے کار جحان۔

اسس سرکاری دوروں پر سرکاری انتظامات کاسیاس اغراض و مقاصد کے لیے استعال۔

🖈 ..... محکمانه اخراجات کا منظور شدہ بجٹ سے بڑھ جانے کی مثالیں۔

🖈 ..... ایسے منصوبوں کی مثالیں جن پرا نراجات منظور شدہ تخمینوں سے تجاوز کرگئے۔

المست بے شار مثالیں جن میں فلال فلال فیک لگائے جاسکتے تھے الیکن اس لیے نہ لگائے گئے کہ ساس

حكمران ہر دلعزيز ہے رہيں۔ وغيرہ وغيرہ۔

ہاٹھ چیدہ چیدہ چوٹی کے سیاستدانوں کے خلاف صدر الوب نے جب اس قتم کی بے مزہ 'پھیکی اور پھیسے سسی ۔ ردیم پڑھی تووہ بے حد حیران ہوئے۔انہوں نے تعجب سے کئی باریہ سوال دہر ایا" بس اتنا پچھ ہی ہے؟" مُن نے انہیں یقین دلایا کہ جو فاکلیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں 'اُن میں بس اتنا پچھ ہی ہے۔

"اگریہ بات ہے۔"صدر ابوب نے کسی قدر جیرت ہے کہا" توبہ ساٹھ ستر جغادری سیاستدان وُم د باکر بھاگ ماگے؟ مردا تی سے کام لے کرایبڈوکا مقدمہ کیوں نہ لڑے؟"

"ٹایدارش لاءے ڈرتے ہوں۔" میّس نے کہا" یاشاید عزت بچانے کی خاطر اپنے آپ ریٹائر ہو کر بیٹھ رہے ہا۔"

"بہات نہیں۔"صدرایوب نے فیصلہ صادر کیا" تمہاری فاکلیں اُن کا جرم ثابت کریں بانہ کریں 'کیکن اُن کے برمجرم ہیں۔ بہبات اُن کو بخو بی معلوم ہے۔"

کنے کو توانہوں نے یہ بات بڑے طمطراق سے کہہ دی 'لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ محض دکھاوے کی بہادری کا افادا کی تج بہ کار فوجی کی طرح اُن میں خود حفاظتی اور خود بقائی کی رگ نہا بت مضبوط تھی۔ چنانچہ انہوں نے کا طرر پہات گرہ باندھ لی کہ سیاستدان اتن گلی سڑی فنا پذیر جنس نہیں جنہیں" ایبڈو"کی تکوار بار ضاکار انہ طور پہر بال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ میس نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کے باہدرفتہ انہوں نے موقع و بے موقع سیاستدانوں کے خلاف بدکلامی گالی گلوچ اور طعن وشنیج کا ہر ملا اظہار ہن کم کردیا۔

ماتھ ہی انہوں نے "بنیادی جمہوریت "کا نظام رائج کر کے سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں پرانی طرز سیاست کی اللہ بالک نئی اور انو تھی سیاست کو جنم دیا جائے۔ اُن کو یقین تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو اسّی ہزار الائے منتب ہوں گے 'اُن میں کم از کم پچھ لوگ توالیے ضرور نکلیں گے جو قابلیت' ذہانت' وجاہت اور صلاحیت ماہانے سیاستدانوں کے ہم پلہ یا اُن سے بھی ارفع واعلیٰ ہوں 'لیکن اُن کی بید امید برنہ آئی' البتہ لگے ہاتھوں بنیادی نہرین کے ان اس کے خوامل کر کے الوب خان صاحب نہرین کے ان اس کے دوث حاصل کر کے الوب خان صاحب نہرین کے ان عبر معلوم ہوا۔ اُس کے اُن مید اُن کے بعد معلوم ہوا۔ اُس

وقت صدر ابوب سو چکے تھے۔ اگلے روز ضم سویرے اُن کے پاس گیا تو وہ بیگم ابوب کے ساتھ بیٹھے ناٹنہ کردے تھے۔ جب بیس نیا کہ اُن کے حق میں 75283 ووٹ ڈالے گئے ہیں جو مجموعی تعداد کا 95.66 فیمد ہیں اُنہوں نے فور اُکا غذینی تبال کہ اُن کے حق میں 80,000 میں سے 75283 ہند سہ تفریق کیا اور کسی قدر مابوی ہے بہا '' ہند کہ یوں کہو کہ 4717 ووٹ میرے خلاف بھی پڑے ہیں۔ ''اُن کے اس روعمل سے مجھے محسوس ہوا کہ دہانچ دل کے نہاں خانے میں امید کا چراغ جلائے بیٹھے تھے کہ اس ریفر نڈم میں انہیں سو فیصد ووٹوں سے کا ممال مال ہوگ ۔ غالبًا مامل ہوگ ۔ غالبًا مامل ہوگ ۔ غالبًا ہوگ کی بیٹن کی پلٹن کی پلٹن کی پلٹن بے پول وچراں '' فال ان'' ہو جاتی ہے!

اس ریفرنڈم کے دوروز بعد 17 فروری 1960ء کو انہوں نے صدر پاکستان کے طور پر از سرِ نوطف الحابالا اس کے فور آبعد آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین کمیشن نے ہو سفارشات پیش کیں 'وہ صدر ایوب کو قابل قبول نہ تھیں۔ اب وہ چند ماہرین کوساتھ لے کربذاب خود آئین کافاکہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ عمل بڑا طویل 'صبر آزما اور بسا او قات مصحکہ خیز بن جاتا تھا۔ صدر ایوب انہائی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کرسی پر بیٹے جاتے تھے۔ اُن کے ایک طرف وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر آئینی مثیر کے طور پر جگہ سنجالتے تھے۔ دوسری جانب ایک دو قانونی ماہر بیٹھتے تھے۔ سامنے چند ایسے افسر بٹھائے جاتے تے جورائے دیا گئی ہمت یا المیت تو نہیں رکھتے تھے 'البتہ نہایت سرگری ہے ہاں میں ہاں ملانے کے خوب ماہر تھے۔ ایک مخلول کی ہمت یا المیت تو نہیں رکھتے تھے 'البتہ نہایت سرگری کے طور پر جھے بھی حاضر رہنا پڑتا تھا۔ کم و بیش گھنٹہ بجر صدر ایب ایس اور کر تھے نے اور منظور قادر صفور قادر منظور قادر منظور قادر کے سیسی فلفہ" پر تقریر فرماتے تھے۔ جی حضوری حاضریاش سر ہلا ہلاکر اور ہا تھ نچانچا کر داد دیتے تھے اور منظور قادت کو آئینی شقوں میں ڈھال کر لائیں۔ صدر کے صدارتی ملفو ظات کو آئینی شقوں میں ڈھال کر لائیں۔

ایک روز صدر ابوب نے حسب معمول اپنے "سیاسی فلسفہ" پر ایک طولانی تقریر نیم کی توایک سینر السروجد کا کیفیت میں آکر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھر ائی ہوئی آواز میں بولے "جناب! آج تو آپ کے افکار عالیہ میں پنج ببری شان جھک رہی تھی۔"

یہ خراج محسین وصول کرنے کے لیے صدر ابوب نے بڑی تواضع ہے گردن جھکائی۔ یہ سینمُ الْم مُؤالَّا عقیدہ ہے تعلق رکھتے تھے۔ معاً مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں صدر ابوب بچ مچ اس جھوٹ موٹ کے الن کھڑلے میں سوار ہو کر بھک ہے اوپر کی طرف نہ اڑنے لگیں' چنانچہ اس غبارے کی ہوا نکالنے کے لیے میں بھی ای طرف عقیدت سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیااور نہایت احترام ہے گزارش کی" جناب! آپ ان صاحب کی باتوں ٹی بالکل نہ آئیں کیونکہ انہیں صرف خود ساختہ پینیمروں کی شان کا تجربہ ہے۔"

ہات بوصنے لگی تھی 'لیکن صدرایوب نے پچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع وفع کر دیااور تھم دیا کہ باہر جانے ے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں۔ اکاطرن کی چھان پینک اور لگا تار محنت کے بعد خداخدا کر کے صدر ایوب کا آئین مرتب ہوا۔ اُس کی نوک لدرت کرنے کے لیے و قنا فو قنا پیر ون ملک سے بھی پچھ ماہرین آئے رہے۔ 1962ء کے شروع ہی سے اس کی فہروں اور افواہوں کا تانتا بندھ گیا کہ عنقریب نیا آئین نافذ ہوتے ہی مارشل لاء اٹھ جائے گا اور اس کے بعد لمہ ٹی فرار ہونیای سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی۔ غالبا 7 یا 8 فرور کی کا دن تھا۔ بئی ایوان صدر راولپنڈی بیس پاکرے ش بیشاکام کر رہا تھا۔ اچا تک صدر کا ہیڈار دلی میرے لیے چائے کی بیالی لے کر آیا اور پریشانی کے لیج لاراز اداری سے بولا "آخ جی۔ ایج۔ کیوسے کئی جرنیل صدر صاحب سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ گھنٹہ بھر سے بیل بالد داری ہے۔ بیراچائے لے کر گیا تو ڈانٹ کر تکال دیا کہ انجھی مت آؤ۔ بھی بھی اندر سے کافی بلند آواز سنائی بالد خر کرے۔ "یہ سن کر مجھے جرت ہوئی کیو تکہ فوجی جرنیوں کے ساتھ اس قتم کی کوئی طویل میٹنگ مارے ان کے پروگرام میں درج نہ تھی۔

ال بات کے کوئی نصف گھنٹہ بعد صدر الوب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔وہ کسی قدر پریثان سے نظرآتے تھے۔ پیکے طور پر بددلی سے مسکرائے اور بولے ''چندروز قبل اخباروں میں کسی نجومی نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا فریختم ہونے والی ہے'کین آج جو با تیں میں نے سنیں'اُن سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ آج ہی ہونے لاہ۔"

مدرایوب نے کسی قدر وضاحت سے مجھے بتایا کہ جی-انچ-کیو کے سینئرافسر اُن پریہ زور دینے آئے تھے اُئین نافذ کر کے مارشل لاء ہرگز نہ اٹھانا۔ اگر ایبا کیا تو حالات بے حد بگڑ جائیں گے۔ زمین بھٹ جائے گ۔ مان گر پڑے گا۔ اُن کا اصرار تھا کہ صدر ایوب کم از کم پانچ سال اور مارشل لاء کے زمیر سایہ آرام سے حکومت بازیں۔

"آپ نے اُن کو کیا جواب دیا؟" میں نے کسی قدر بے صبر ی سے بو چھا۔

مدرایوب مسکرائے ''میں نے اُن کی بات فور آمان لی۔اس شرط پر کہ وہ مجھے میہ گار نٹی لادیں کہ میں پانچے سال رزندہ رہوں گا!"

نالبًا مدر ایوب اس بات پر خوش تھے کہ فوجی افسر اُن کی دلیل سے لاجواب ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں الیکن بنت یہ تھی کہ اس وقت کے جر نیلوں میں ایسا کوئی مائی کا لال نہ تھا جو صدر ابوب کے سامنے خم تھونک کر کھڑا ہو اور اپنا مطالبہ رد ہوتاد کیے کر علم بغاوت بلند کر دیتا۔ سول حکومت کے علاوہ فیلڈ مارشل کو اب تک فوج پر بھی پور ا اور مامل تھا۔ البتہ میر ہے ذہن میں یہ سوالیہ نشان اب تک باقی ہے کہ ملک میں امن وامان کی صور تحال بالکل من تھی۔ کوئی ہیر ونی خطرہ بھی سر پر سوار نہ تھا۔ آئین سازی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ ایک محد ود طرز کی کنگڑی لولی ہورت کی طرف پیش رفت جاری تھی۔ ایسے ماحول میں آئین نافذ کرنے اور مارشل لاء اٹھانے پر جی۔ ایج۔ کیو کی اس کے جرنیلوں کو اگر اعتراض تھا تو کیوں تھا؟ یہ فروری 1962ء کی بات ہے۔ اس پس منظر میں بعد کے بہت

سے واقعات کازائچہ بنانے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

خداخدا کرکے میم مارچ1962ء کاروز آیا' جبکہ صدر ابوب نے ریڈیو پر تقریر کر کے اپنے نئے آئمین کا ملال کر دیا۔ اس روز شام کو کراچی کے گور نر ہاؤس میں ایک پرلیس کانفرنس بھی بلائی گئے۔ مشرقی اور مغربی پاکٹان ہے توی موبائی اور دوسری سطح کے اخبارات اور رسائل کے بہت سے مدیر جمع ہوئے۔ نے آئین میں بدون قار آئین کے نفاذ کے دوبرس بعد صدر مملکت کااز سرِ نوا متخاب ہوگا۔ کا بینہ کے چندوز بروں کو بیہ فکر دامن میر ہوگا کی اگر صدر کاا متخاب د و ہرس کے بعد ہوا تو اُن کی وزارت بھی د و ہرس کے قلیل عرصہ ہی میں ختم ہو جائے گا۔ چنانج ا پی وزارتی میعاد کوطول دینے کے لیے انہوں نے سے جال چلی کہ انہوں نے حیلے بہانے سے صدر پر دہاؤپر ڈالناٹرونا کر دیا کہ وہ آئین میں اپناا متخاب دو کی بجائے پانچ برس کے بعد رکھیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ صدر نے بہت یااتلال اصلاحات کا ڈول ڈالا ہوا ہے۔ان اصلاحات کی تیل منڈھے چڑھانے کے لیے دو ہرس کاوقفہ نہایت ناکانی ہے اُن لیے آئین کی روسے صدر کا جتاب پانچ برس کے بعد مقرر ہونا چاہیے۔ (اس تکتے پر جی- ایج- کیو کے جرنیوں اور کا بینہ کے نامز دوزیروں میں کمل ہم خیالی تھی) کیکن صدر ابوب اپنے ان خیر خواہ وزیروں کے دل کااصلی مقعد بخرلی بھانپ گئے تھے 'اس لیے انہوں نے کسی کی نہ سنی اور آئین میں اپناا نتخاب دو برس کے بعد رکھنے پر ہی مُھرے کم مارچ کو پریس کانفرنس سے چند تھنٹے قبل میہ وزرائے کرام صدر مملکت کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بمجنمانے رہے اور دو ہرس کا عبوری دور بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے۔ صدر نے انہیں باربارڈاٹالٹا اور اپنی نارا ضکی کا ظہار بھی کیا'لیکن وہ حضرات بھی اپنی دھن کے پلے تھے۔انتہائی مستقل مزاجی ہے اپنی کوشٹوں میں لگا تار مصروف رہے۔ یہاں تک کہ دوسری منزل پر دربار ہال میں پر لیس کانفرنس میں جانے کے لیے جب ہم سٹرھیاں چڑھ رہے تنے توایک وزیر صاحب نے گھٹٹے ٹیک کر صدرایو ب کاراستہ روک لیاادر ہاتھ جوڑ کر بولے "مرا خداکے لیے عبوری دورکی مدت کچھ توضر ور بڑھائے۔"

''احچھا با بااحچھا۔''صدر ایو ب نے جھنجھلا کر کہا''میری جان خلاصی کر ویٹیں دوسال کی بجائے ثین سال کااملان کر دوں گا۔''

یہ سن کریئس نے صدر سے کہا''سر! آئین کی جو کا پی ہم صحافیوں میں پہلے ہی 'تقتیم کر چکے ہیں'اُس میں تو یہ مدت صریحاً دوسال درج ہے۔اب اچانک اسے بڑھا کر تین سال کا علان کرناا کیہ خواہ مخواہ کی عجیب ہی پسائد لٹی نظر آئے گی۔''

صدرایوب نے جھنجھلا کر میر ی طرف دیکھااور غصے سے بولے" بس بس۔اب تم بھی مجھے مزید زوی نہ کرد۔ میں صور تحال سے نیٹ لوں گا۔"

اس کشکش اور کھینچا تانی کے بعد صدر الوب جب پریس کانفرنس میں پہنچے تو اُن کا موڈ کافی خراب اور برہم قا۔ دربار ہال اخبار ل اور رسالوں کے ایڈیٹر وں سے کھچا کھج مجرا ہوا تھا۔ نئے آئین کے متعلق صدر نے اپنا تحریری بیان کالڈر غفیلے کہیج میں اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے وہ محاذ جنگ پر بیٹھے دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوں۔ جب انہوںنے پیاعلان کیا کہ وہ تنین برس کے بعد نیاا نتخاب لڑیں گے توالیک صاحب نے ٹوک کر پوچھا''سر آئین کاجو اُدان ہمیں تقییم ہواہے'اُس میں تود و ہرس کی مدت درج ہے۔''

"اے آپ بھول جا کیں۔"صدر ابوب نے چڑ کر کہا" میں نے تین برس کا اعلان کیا ہے تو لاز مآبید مت تین مرک ہوگا۔"

ایک ادرایڈیٹر نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا"سر! نے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شار کے میں قل بجانب ہوں گے ؟"

بہ من کر صدر الیوب کانار میں چیخ گیا۔ انہوں نے جھّل کر آئینی ترمیم کی اصطلاح پر انتہائی سخت الفاظ استعال کیے۔

ہالفظ شخت ہی نہ تھے بلکہ اُن میں ایک و غیر ثقہ اور فخش الفاظ بھی در آئے تھے جن کا استعال بھری محفل میں بے حد

فہرازوں تھا۔ خاص طور پر جہاں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ جونہی صدر الیوب کی نگاہ مشرتی پاکستان کی اس خاتون

الماد ہار دوہ ٹھٹک کر جھینپ گئے اور انتہائی بے بسی سے زیرِ لب ٹروبڑائے "حماقت ہو گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔"

الماد شک کر جھینپ گئے اور انتہائی بے بسی سے زیرِ لب ٹروبڑائے "حماقت ہو گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔"

الماد شک بعد صدر الیو بکسی قدر سنجل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب نسبتا مخل سے دیے

ہے الیم ان باز کا ذات کو اس بات کی اجازت ہے کہ

الماد بار پار آزاد انہ تقید کرسکیس تو صدر صاحب کا مز ان پھر بر ہم ہو گیا۔ اُس روز ساری پر یس کا نفرنس کے دور ان اُن

ہے ناکان اور کمزور تھی۔

ہے ناکان اور کمزور تھی۔

8 بون 1962ء کو صبح ساڑھے آٹھ ہجے صدر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں جاکر مارشل لاءاٹھانے کا اعلان کرنا لاءاٹھ ہے۔ لا اُٹھ ہج وہ تیار ہو کر ایوان صدر کے برآمدے میں آئے تو جمیل الدین عالی اور میں اُن کی تاک میں بیٹھے تھے۔ اُم نے کانی محت کانی رائٹ قانون کا ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لاء کے دوران ہی سیہ اُلان آرڈینن کے طور پرنا فذ ہو جائے تو آسانی رہے گی 'ورنہ بعدازاں آسمبلی میں جاکر خدا جانے اس کا کیا حشر ہو' کہ گراسم میں تو لاز ما پبلشروں کی لا بی بھی اس کے خلاف اپنا اثر ورسوخ بے در لیخ استعمال کرے گی۔ چنا نچہ جب مرانی کاری رائٹ آرڈیننس پر اُن مرانی کارور ہو ہے نے انہیں روکا اور برآمدے میں کھڑے کھڑے ہی کانی رائٹ آرڈیننس پر اُن عاشر کی اُن کی دائٹ آرڈیننس پر اُن عاشر کی اُن کے اُن کی دائٹ آرڈیننس پر اُن

پرلیں کانفرنس میں توایک صحافی نے آئین میں پہلی ترمیم کا چٹکلا چھوڑ کر صدر ابوب کو آتش زیر پاکر دیا تھا اکیکن اکبل کاکار دبار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کا طوفانِ بدتمیزی اُٹھ آیا اور صدر ابوب بردی خوش دلی ہے اُن پر ہلا تناوصد قاکتے رہے۔ پہلی ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد چار روز کے اندر اندرعمل میں آگئ۔ اس کے بعد یہ ملادرازے دراز ترہوتا گیا اور ابوب خان صاحب کے دور صدارت میں اُن کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں آٹھ بارترمیم ہوئی۔ آئین کی 39د فعات تبدیل کی گئیں۔ اُن میں سے چند د فعات تو کئی گئی بار تبدیل ہوئیں۔ اُن ٹی ا بعض کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھااور ترامیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے انتخاب میں ہر قیت پر صدراایب کالم بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس سرعت اور آلا سے ترمیم اور تجدید کا بیٹمل و قوع پذیر ہور ہاتھا'اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صدر ایوب کے احاطہ فکر میں آئین کے نقدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔

یوں بھی جن اصولوں کی آڑلے کر صدرایوب نے اپنافوجی انقلاب برپا کیا تھا بہت جلدوہ بھی رہت کا دہار کی طرح اُسی طرح معدوم ہونے لگے 'جس طرح اُن کے اپنے بنائے ہوئے آئین کا حلیہ تبدیل ہورہاتھا۔معاثرے کوسیاسی جماعتوں سے نجات د لانااُن کاایک نہایت بلند بانگ دعویٰ تھا'لیکن مارشل لاءاٹھے ہوئے انبھی جالیس دن مجی پورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پار ٹیزا کیٹ جاری ہواجس کی روہے آسملیوں کے اندر اور باہر سیاسی جماعتیں ازسرنو بحال ہو گئیں۔اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ابوب این نام نہادا نقلانی نصب العمل کے بلند پایہ ستون سے لڑھک کر دھڑام سے نیچ گرے اور سیاست کی اُسی دلدل میں آ تھنے جس کی سراندالد عفونت مثانے کے لیے انہوں نے مارشل لاء کاسار انھٹراگ کھڑ اکیا تھا۔اس نتی صورتحال میں صدرایوب کازادیہ نگا، یکسر بدل گیااور جو پرانے سیاستدان "ایبڈو" کی زدمیں آکر چھ سال کے لیے معطل ہو بیکے تھے 'اُن کی نظر میں ا لوگ بھی ایکا یک پسندیدہ اور قابل اعتماد بن گئے۔ چنانچہ صدر الوب کے ایماسے قومی اسمبلی میں ایک بل چش کیا گیاکہ ''ایبڈو'' کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں'لیکن اسمبلی میں آئے ہوئے نے سیاستدانوں کو اس میں اپنے لیے شدید خطرات نظر آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس بل کو مستر د کر دیا۔ان نئے حالات میں صدراہوب نے پہلے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اُس میں دال گلتی نہ دیکھی تو پھراُن کی نگاہ 'قاب مسلم لیگ پریڑی۔ دل ہی دل میں وہ اس جماعت کی قیادت کو ایک طرح سے اپنی جائز وراثت بھی سجھتے تھے۔اُن کے گر در وز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسہ لیسوں کا ایک گر وہ رفتہ رفتہ انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کر ہاقا کہ صدرایوب 'قائدِ اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح ادھور اچھوڑ گئے ہیں'انہیں پوراکرنا ابوب خان کے مقدر میں کھاہے۔ مجھی مجھی چند ایک بیشہ ور روحانی بزرگ بھی انہیں اس قتم کے نوشتر کقدر کی خوشخبری سنا کرنذرانے میں اپنے لیے کوئی ٹرانسپورٹ روٹ پر مٹ یاامپورٹ لائسنس یاز مین کا پلاٹ حاصل کرلینے تھے۔ ساسی گماشتے اور دلال توخیر کاسہ گدائی ہاتھ میں لیے ہر وقت اُن کے گرد منڈلانے کے لیے تاری دہ

صدرابوب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سیاست پیسے کا کھیل ہے۔ جس کے پاس دولت کی گئے۔' وہ سیاست میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کرکے ایک اچھی فاملی رقم مسٹر اے۔ کے۔کریم فضل القادر چود هری کے حوالے کی۔ مشر تی پاکستان کے یہ صاحب پرانے مسلم لیگی تھے۔پہلے رااب کاکابینہ میں وزیر سے۔ بعدازاں قومی اسمبلی کے سپیکررہے۔ اُن کی بید ڈیوٹی گئی کہ مسلم لیگ کی قیادت مالئے کے لیے وہ صدرایوب کی راہ ہموار کریں۔

ان دنوں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا مرکز ڈھاکہ بنا ہوا تھا۔ جماعت کی تنظیم نو کے لیے بررگ مسلم لیگی لیڈر لاا ارم فان کے مکان پر پرانے رہنماؤں کے بہت سے ابتماع ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کی ایک میننگ منعقد فی المان بھی جاری ہوا۔ یہ اعلان سن کر صدر ایوب کے سیاسی دلالوں پر مردنی چھاگئ کیونکہ ڈھاکہ مسلم لیگ فی بالمیں بیشتر تعداد اُن پرانے 'متند اور کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ایوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز نہوت نے چانچہ اس کاروبار کو سبوتا و کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ایوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز انہوں نے کسی خاص اور سامان سے لیس لاہا گم بھاگ ڈھاکہ پنچے۔ تفصیلات کا تو جھے علم نہیں 'لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح مولانا اکرم خان کو شخشے ہا لہا گیا اور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چود ھری الماکہ سے میرے سیکر و فون پر صدر کے لیے پیغام بھیجا کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو فنڈ اُن کے سپر دکیا گیا تھا 'وہ الماکہ اور اب انہیں مزید پانچ لاکھ روپے کی فوری ضرور ت ہے۔

ایک دوروز بعد بیه خبر بھی شائع ہوگی کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نما ئندہ کنونشن راولپنڈی میں منعقد ہوگی مانمی ایک بزار سے زیادہ لیڈر اور کارکن شرکت کریں گے۔ بعد ازاں اس کنونشن کا مقام انعقاد راولپنڈی سے بل ہوکر کراچی مقرر ہو گیا۔ مولانا اکرم خان کو اس کنونشن کی صدارت کے لیے بھانسنے کے لیے سر توڑ کوشش کی ان کے افکار پر چندوزیروں نے ان کے اخبار ''آزاد''کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں'لیکن مولانا بدستور کالاراڈے رہے۔

مولانااکرم خان کی طرف سے مایوس ہوکر کونش کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد کو پیش کی گئی۔ راجہ صاحب اللہ ہوئے 'دیانتدار' پُرِ خلوص اور پاکیزہ سیر ت انسان تھے۔ جب انہوں نے بھی اس پیشکش کو محکر ادیا تواکیک زمدرالاب نے مجھ سے کہا" یہ تمہارے دوست راجہ صاحب بھی صرف با تیں بنانا جانتے ہیں۔ ملک کی خدمت کے ہاراہیں کوئی ملی کام سو نیا جائے تو جان چھڑا کر بھا گتے ہیں۔ معلوم نہیں بے چارے قائد اعظم ایسے بے ممل لوگوں المائھ کیے گزارہ کر لیتے تھے۔"

نمی نے یہ بات راجہ صاحب کو سنائی تو وہ مسکراے اور بولے ''صدر صاحب کو تو میراشکر گزار ہو ناچاہیے کہ میں اگونٹن کی صدارت کے لیے ایک نہایت کار آمد نام تجویز کر دیاہے اور انہوں نے اُسے منظور بھی کر لیاہے؟'' ''ووکون سانام ہے؟'' میں نے حیرت سے بوچھا۔

"جود هری خلیق الزمان۔" راجہ صاحب نے بتایا" اس کام کے لیے اُن سے زیادہ اور کون مخص موزوں ہو سکتا

پرد هری خلیق الزمان صاحب بھی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔1940ء کے تاریخی لا ہور ریز ولیشن کا

متن انہی کا ڈرافٹ کر دہ تھا۔ بعض وجوہات ہے وزیراعظم لیاقت علی خان کے زمانے سے مسلم لیگ کے ملزل میں چود هری صاحب کی حیثیت کسی قدر متنازعہ فیہ چلی آرہی تھی 'لیکن صدر ابوب کی بنائی ہوئی کوُنْن مسلم لِگ اُو انہوں نے نہایت چا بکدستی اور ہنر مندی سے سنجالا۔ اپنی شیریں بیانی خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ابوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا تکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آبادہ کرلیا کہ اہ مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں 'لیکن ایک عام رکن کی حیثیت سے! چنانچہ منی 1963ء میں الوانِ مدر راولپنٹری میں ایک خاص گورنر ز کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیریوں کے علاوہ بعض چیدہ چیدہ صوبائی وزیر جماُاں میں شامل ہوئے۔ کنونشن مسلم لیگ کے صدر چود هری خلیق الزمان خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ موفورا بحث ميه تھا كە صدرايوب كوكنونشن مسلم ليگ كى ركنيت اختيار كرنى چا ہيے يا نہيں۔ چود ھرى خليق الزمان نے ايک نقع وبلیغ طولانی تقریرییں یہ نابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر الوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنائی ملک اور قرم کے بہترین مفادیں ہے۔اس کے بعد نواب کا لا باغ سمیت تمام حاضرین نے کیے بعد دیگرے اس تجویز کی نہایت شدت سے تائید کی۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے دو فار موں پر دستخط کر کے کنونش مسلم لیگ کادہر کا رکنیت حاصل کرلی۔ایک مشرقی پاکستان کی طرف ہے 'دوسری مغربی پاکستان کی جانب ہے۔اس کے بعد دعائے فیم ہوئی۔ پھر کسی من چلے نے رکنیت کا فارم نواب کالا باغ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے کونٹن ملم لیگ میں شامل ہو جائیں۔نواب صاحب نے جھٹک کریہ فارم اس طرح تھینچ کر دور دے مارا'جیسے اُن کے دامن ہِ کوئی بچتو آگرا ہو' ساتھ ہی وہ کسی قدر نارا ضکی ہے بولے ''ارے با با! مجھے معافی دو۔ مجھے خواہ مخواہ اس گدگی میں کیوں تھسٹتے ہو۔"

اتفاق سے یہ فقرہ صدر ابوب نے بھی س لیا۔ حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز سے گھور کروہ کچھ اب کشائی کرنے والے تھے کہ نواب صاحب نے گر گٹ کی طرح رنگ بدل لیااور انتہائی کجاجت اور انکساری سے کہماکر بولے "عالیجاہ! گور نر تو جناب کے لگائے ہوئے اونیٰ غلام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے سرکاری ملازشن کی طرق گور نروں کو بھی سیاست سے الگ رکھناہی مناسب ہوگا۔"

یہ انہوں نے تائید حاصل کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کے گور نر عبدالمنعم خال کی طرف دیکھا جوناک سیڑے اور توریاں چڑھائے اپنے گلے سے فول فال عنوں غال شول شال قتم کی بے معنی ہی آوازیں برآمد کرنے ہمل معمروف تنے۔ اُن کے انداز سے کسی پریہ عقدہ نہ کھل سکا کہ وہ نواب صاحب کے موقف کی تائید کررہے ہیں باز دید اس کے چندروز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چود ھری خلیق الزمان صاحب ہوئی۔ واللہ میں میری ملاقات چود ھری خلیق الزمان صاحب ہوئی۔ واللہ بنات بشاش بثان اور خوشگوار موڈ میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے گئے ''لو میاں شہاب! میں ان تہارے فیلڈمارشل کی فوجی وردی اتار کرانہیں مسلم لیگ کے دونی مارکہ کارکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔"
فیلڈمارشل کی فوجی وردی اتار کرانہیں مسلم لیگ کے دونی مارکہ کارکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔"
''چودھری صاحب' اب تویہ فرمائیے کہ مسلم لیگ اور ایوب خان دونوں کا اپنا کیا حشر ہوگا؟''مین نے موال کیا۔

پرهری خلیق الزمان نے چہک کرایک زور کا قبقہہ لگایااور پھرانہوں نے لیک لیک کریہ شعر پڑھا: ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا

ادر کان گویاتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بح 'قافیہ اور ردیف میں کاروہ کھڑے ہوئے ہماری باتوں کی طرف کان لگائے ہمہ تن گوش کھڑے ہے۔ شعر سن کروہ کاادرکان کھجاتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بح 'قافیہ اور ردیف میں ہفان اور مسلم لیگ کے متعلق الیے فخش اور مغلظات سے بھرے ہوئے اشعار سنانے کا تانتا بائدھ دیا کہ اوالا ان چودھری خلیق الزمان تو چیکے سے وہاں سے کھسک گئے 'لیکن چند دیگر لوگوں نے آکر ہمیں گھیر لیااور ایک شعر بربڑھ چڑھ کرداد دینے گئے۔ بعد میں معلوم ہواکہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان ہماری نا لیا مشفق الزمان ہماری سنانے وقت ترتگ میں آکروہ خوا تین اور بچوں کی موجود گی کا بھی لیا ذر فراتے ہے۔ لیا فرنے نے۔ لیا فرنے نے۔ لیا فرنے نے۔ لیا فرنے نے۔

مرے زدیک بھی صدرایوب کاسیاست کے خارزار میں قدم رکھناایک بہت بڑاالمیہ تھا۔ بدشگونی کے طور پر اہلاتم ہی ایک پیچیدہ تخریب کاباعث بن گیا۔ وہ یہ کہ قائداعظم کی مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوکر کونشن الگالام ہی ایک بیچیدہ تخریب کاباعث بن گئی۔ اس طرح بٹ کرید جماعت متعقبل میں کوئی مؤثر کردار اداکرنے سے قطعاً رہوگا۔ موجودہ ذمانے میں مزید جھے بخرے ہوکریہ تین گروہوں میں بھر گئی ہے جن کاوجود اصولوں کے کہد فخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم مسلم لیگ خواجہ خیر الدین مسلم لیگ اور پیر پگاڑا مسلم لیگ۔ ان اگردہوں میں سطح پر کسی سنجیدہ اور باوقار قیادت کا علمبر دار ہو۔

للذارش كى دفات ہے كئى ماہ پہلے يہى سوال ميّس نے ان كے سامنے اسلام آباد ميس دہرايا تھا۔وہ پُھھ ديرسوچ يبدرے' پھر سنجيدگی ہے بولے" تمہارا يہى سوال ہے ناكہ مارشل لاءاٹھا كراور نيا آئين نيشنل اسمبلى كے سپر د مارُئن گھر آ بيٹھتا' تو پھر كيا ہوتا؟ ميرا جواب سن لوكہ پھر يقيناً جزل موئ ہوتا۔"

بزل موی اُس زمانے میں یا کستانی فوج کے کمانڈر انچیف تھے۔

سات برس بعد جب صدرایوب واقعی گھر آکر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تو اُن کی جگہ آئین کے مطابق قولیا آٹل کے سپیکر نے نہ لی بلکہ جزل کیجیٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لاء لگا کراقتدار سنجال بیٹھے۔

یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب سے ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اُس کامر کلئے کے لیے مارشل لاء کاگر زاتھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چود ھری مجمد علی والا آئین تین برس چل کر جزل ایوب فان کے ایم منسوخ ہو گیا۔ ایوب فان کا آئین سات برس بعد جزل کی فان نے پاؤں سلے روند ڈالا۔1973ء کا بھر جماعتی متفقہ آئین بھی 1977ء ہے جزل ضیاء لحق کے مارشل لاء میں ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے! آئین کی پدر پالی کے بعد وطن عزیز میں اس افسو سناک اور تشویشناک صور تحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ آئین کی توالہ اور مزمن بے وقعتی ہے بیشعبۂ سیاست کی کم مائیگی و بد حالی ہے یا بری فوج کے کمانڈر انچیف کی نفسیات میں ایے اہزا ا

صدراایوب کے آئین کے نفاذ کے سواسال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جارہا تھا تو ہی اُی اُن ان کے بڑی فوج کے کمانڈرا نچیف جزل موئی کو خدا حافظ کہنے جی۔ ایج۔ کیو گیا۔ باتوں باتوں باتوں میں مجھے یہ صاف اندازہ اور کیا کہ جزل موئی بڑی ہے جینی سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ مارشل لاء کے ذریعے صدراایوب کا حکومت کا تختہ الث دیں تو اس کارر وائی پر ملک بھر میں کیار دعمل ہوگا؟ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی ہمت کی گوالا شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ بہنانے کے لیے بھی کوئی معمولی ساقدم بھی اٹھانے معذور رہے 'البتہ اُن کے بعد آنے والے کمانڈرا نچیف جزل بچی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرا نچیف کے لور پر کیئی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرا نچیف کے لور پر کیئی خان کا اور اور رہو لیس شائع ہوا تو کئی خفیہ نویس اواروں نے صدر ابوب کو یہ رپور ٹیس بھی کہ ال نی اور اس اطلال کے بعد ملتان 'لا ہور اور راولینڈی میں کیئی خان کے قربی رشتہ داروں نے بغلیں بجا کیں 'چراغاں کیااوراس اطلال کے ساتھ مٹھائی با نئی کہ ''اب صدارت ہمارے گھرمیں آگئی ہے۔''

خداکرے موجودہ مارشل لاء کی حکومت ہمارے وطن عزیز میں اس طرز کی آخری حکومت ٹابت ہو۔ ال کے بعد مسلح افواج بر ضاور غبت اپنے بیشہ وارانہ دائرہ کار میں قناعت پذیر ہو کر ترقی اور عروج کی منزلیں طے کریں۔ عالمہ اور سیاست آزاد ہو کر اپنا فطری کار مصبی سنجالیں۔ جمہوری ادارے از سرِنو قائم ہوں۔ پے در پے انتخابات ال لیے بھی لاز می ہیں کہ سیاس عمل سے چھن چھن چھن کرئی قیادت جنم لے۔ نئی قیادت ہماری سب سے اشد ضرورت ہے کہ نکہ پر انی قیادت جو کسی نہ کسی وقت عملی یا ذہنی یا جذباتی طور پر مارشل لاء کی آئیسین سے چوری چھے سانس لے لے کر سسکتی رہی ہے۔ اب ممل طور پر دم توڑ چکی ہے اور کوئی سیاسی مجزہ اب اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ متعنل اب نئی قیادت کا منتظر ہے۔ اس وقت تک ایک خلاک سی کیفیت طاری رہے گی۔ جس کے متعلق سے بھی ہرگز فراموش نبی

## ضدرا توب اورطلباء

رلائی وزارتِ تعلیم کاسیرٹری متعین ہونے سے پہلے صدر ایوب ایک روز مجھے اپنے ساتھ اپنے آبائی گاؤں کے گئے۔ وہاں جاکر معلوم ہواکہ اُن کی والدہ محترمہ 'جو اُس وقت بقید حیات تھیں' آج اُن سے شدید ناراض اُن کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گی۔ بیس کر صدر صاحب پریشان ہوگئے اور اپنے چند عزیزوں کی وساطت والدہ کی خفگی کی وجوہات معلوم کرنے میں مصروف ہوگئے۔

ی قدرتگ دد و کے بعد بید عقدہ کھلا کہ صدر ابوب کی دالدہ محتر مہ کو اُن کے خلاف تین شکایات تھیں۔ایک یہ تمی کہ پریڈیڈنٹ ہاؤس کی موٹر کاریں جب کسی کام پر گاؤں میں آتی ہیں' تو یہاں کی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پر نزل سے چلتی ہیں' جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جو گاڑی بھی گاؤں میں آئے' وہ آہتہ ادراحتیاط کے ساتھ ہیلے۔

امری شکایت میتھی کہ گاؤں کے کی لڑ کے کالج کی تعلیم ختم کر کے گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں 'ان کونوکری کیوں انگرنوکری نہیں ملنی تھی تو کالجوں میں پڑھایا کیوں گیا؟

ا کہا کو تیسری شکایت سے تھی کہ میری زمین کا پٹواری ہرفصل کے موقع پر بچاس روپے فصلانہ وصول کر کے راتا ہوگیا ہے، رنا قائلین اب وہ زبر دستی سوروپے مانگتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہار ابیٹا اب پاکستان کا حکمر ان ہوگیا ہے، پاس دوپے کا نذر انہ میرے لیے بہت کم ہے۔ بڑی بی کو گلہ تھا کہ ایوب خان کی حکومت میں رشوت کاریٹ یاہوگیاہے؟

ہی پر صدرایوب نے اقبال کیا کہ امال کی پہلی شکایت کا ازالہ نا ممکن ہے کیونکہ گاؤں کی سڑکوں پر تیز رفتاری بی ہارے ڈرائیور نہیں چلاتے 'بلکہ لاز مآمیرے بیٹے چلاتے ہوں گے۔ میں اُن کو ڈانٹوں گا'ڈ بیٹوں گا' پندو ٹی کردں گا۔وہ سب کچھ ایک کان ہے سن کردوسرے ہے نکال دیں گے اور اپنی من مانی کارروائیاں بدستور بی گے۔ آج کل کے نوجوانوں کا یہی چلن ہے۔

وادی کے فصلانہ کانرٹ ڈگنا ہونے پر صدرایوب ہنس کر چپ ہورہے اور پچھ نہ بولے۔ مغربی پاکستان کے بالا ہاغ جیسا جابر و ظالم زمیندار ہویا صدر ایوب جیسا مطلق العنان سربراہِ مملکت 'آپی اپنی زمینوں کے ادیں کودہ 'دونوں یکساں طور پر خوش رکھنے کے قائل تھے۔ البتہ کالجوں کی تعلیم کے موضوع پر انہوں نے بڑا طویل خطبہ دیا۔ وہ تعلیم کے مرامر مخالف تو ہرگز نہ تے الله دور کھلے دل سے اس کے حق میں بھی نہ تھے۔ اُن کے نزدیک تعلیم یافتہ شہری طبقہ ہر معاشرے ہیں ہر فساد کی اصلی جڑ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے بابولوگوں پر عموماً اور وکلاء کے طبقے پر خصوصاً وہ اپنے شکوک و شبہات اور طرو مزاح کا ہر ملاا ظہار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی اُنے منظم وقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی منظم وزیر ہانہ منظم انہوں کی مطبح برانہ مائن کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے تحت الشعور میں یہ خطرہ بیوست قالہ جب دھند عام تعلیم کے دل سے خلاف تھے۔ عالباس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے تحت الشعور میں یہ خطرہ بیوست قالہ جب میں عوام کسی حکومت کے خلاف ہلچل مجاتے ہیں تو تعلیم یا فتہ لوگ اس قتم کی شورش کو زیادہ منظم 'مؤثر' متحرک اور خطرناک بنانے میں چیش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ طلباء اور وکلاء کے متعلق ہمیشہ شش و نی نئی وہ ہے۔

وزارت تعلیم کے سیرٹری کے طور پرایک بار کابینہ کی کسی میٹنگ میں تعلیمی بجٹ کی بحث پریٹس یہ مؤت پائی کر بیٹھا کہ تعلیم بنفسہ ایک نہایت گرانقذرا نفرادی اور قومی اٹافہ ہے'اس لیے کالجوں کی تعداد حتی الوسع برھانی چاہے اور اُن میں داخل ہونے کے درواز ہے بغیر کی رکاوٹ کے سب کے لیے واہونے چاہئیں۔کالجوں کے فارخ التحمیل نوجوان اگرا پی ہیٹے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹھیں گے یاٹرانسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے واپ فوجوان اگرا پی ہیٹے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹھیں گے یاٹرانسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے واپ مدمقابل ان پڑھا فراد کی نسبت اُن کی کار کردگی نمایاں طور پر بہتر ہوگی اور معاشر سے کامعیار ہر لحاظے بلد ہوگا۔ صرف ایک وزیر ''ڈوان'' کے سابق ایڈیٹر مسٹر الطاف حسین نے میری تائید کی۔ باقی ساری کابینہ صدر ایوب سمیت ہم قد دھو کر میرے پیچھے اس طرح پڑگئی کہ میری ساری تجویز مسٹر د ہو کر ردی کی ٹوکری میں جاپڑی ۔ ای میٹا ہم میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا کیہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چلانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا کیہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چلانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بچوکیشن سیکرٹری کا کیہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ جانے والے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بھوکیشن سیکرٹری کا کیہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ جانے والے میں میں کماز کم بی اُنے بیاں ضرور ہوں۔

اگرچہ صدر ایوب اعلیٰ سطح کی عام تعلیم کے منصوبوں سے کسی قدر بدکتے تھے، لیکن پرائمری سکولوں کی افداد برھانے اور پھیلانے کا وہ بڑی خوش دلی سے اہتمام فرماتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح مماجد می طرح کی منازسے قبل فارغ او قات میں پر ائمری سکول چلانے کی سکیم منظور کرلیں، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ ہما خیال ہے کہ وہ علی کے کرام سے عموماً اور مساجد کے پیش اماموں سے خصوصاً کسی قدر بدخن اور فالف رہتے تھے۔ خیال ہے کہ وہ علی کے کرام سے عموماً اور مساجد کے پیش اماموں سے خصوصاً کسی قدر بدخن اور فالف رہتے تھے۔ غالباً اُس کی ایک وجہ تو عاکمی قوا نیمن تھے جن کی علاء نے شدید مخالفت کی تھی۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ سرکاری شخواہ پانے والے علاء اور پیش امام حکومت کے زیر نگیں آگر مماجد میں عائمی ہونے کے بعدا نہیں تو قع پوری نہ ہوئی بلکہ محکمہ او قاف کے الزم حکومت کے حق میں بیانات اور خطبات و بیا شروع کر دیں گے، لیکن یہ تو قع پوری نہ ہوئی بلکہ محکمہ او قاف کے الزم پیش امام بھی جمعہ کے خطبوں میں عائمی قوانین پر بدستور شقید کرتے رہے۔ اس تج بہ کے بعد صدر ایوب کوبہ نظرہ جش مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی پیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی بیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی کے تو یہ بھی مقامی بیش اماموں کے زیراڑ ہوں گے اور کی سے کی بعد کے خواموں میں سے کی سے کا می سے کی بعد کے خواموں کے زیرا کی سے کو بھور کی سے کی بعد کی بین کی سے کی بعد کی خواموں کے کو کے کو بین کے کو بھور کی سے کی بول جار کی سے کو بین کی مقامی کی خواموں کے کو بین کی کو کے کو بین کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کے کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کو کو

ن می حکومت کے خلاف بدخلنی اور بدنظمی پھیلانے کے لیے ان کا آلہ کاربن جائیں گے۔

دیابداری اور دارالعلوموں کے متعلق بھی صدر ایوب کے خیالات ای طرح معاند انداور مخالفانہ نوعیت کے فیدہ کہا کرتے تھے کہ دینی اواروں سے فارغ انتصیل ہونے والوں کی ایک نہایت قلیل تعداد تو مساجد یا ہداری الجمائی کن کی روزگار پرلگ جاتی ہے 'لیمن باتی ہزاروں افراد ہر سال بیکاری کا شکار ہو کر فسادی اور بھگڑالو قتم المری نی ہمیاں جاری ہمائی ہو جاتے ہیں اور ہر قتم کی ہلی اور حقوقت نہایت خطرناک آتش رائے کا کام دیتے ہیں۔ اُن کے ان کی طرفہ مفروضات اور تعقبات پر کسی قدر حقیقت شنای اور اعتدال کی روثنی لئے کے لیے بئی نے ملک بھر میں دینی مداری اور تعلیمی اواروں کا مکمل سروے کروایا۔ اُن کے نصاب اور معیار کا لئے کے لیے بئی نے ملک بھر میں دینی مداری اور تعلیمی اور سرکاری مداری کے در میان تعناد و لایاد انگر بردوں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مداریں کے در میان تعناد و لایاد انگر بردوں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مداریں کے در میان تعناد و لایاد انگر بردوں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور کو کابینہ کے لیے ایک روایت لام المان میں خوروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کا باہمی فاصلہ اور تعناد کہا کہا تعلیم کا باہمی فاصلہ اور تعناد کی ماری فائی جائے۔ بیس مروجہ دین نظام تعلیم کا باہمی فاصلہ اور تعناد کی ماری کی بیت اس پر ایک طائزانہ می نگانہ ڈال کر افراغ میں منت مرف کی تھی 'لین کی صدر ایوب نے میری طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا فرمایا" یہ نہایت انتہی سری گانہ ڈال کر بیت اس پر ایک طائزانہ می نگانہ ڈال کر بینے اسے بڑھ کر سب کے علم میں اضافہ ہو اہوگا۔"

نیں نے فوراْ پوچھا"سر!اس سمری میں جو تجویز پیش کی گئی ہے 'کیااسے آپ کی منظوری حاصل ہے؟" "ابھی نہیں۔"صدر ابوب نے کہا" دینی مدر سوں کی بات چھیٹر نا بھڑوں کے چھتے کو چھیٹر نا ہے۔اس کا ابھی ، نہیں آیا۔"

مدرایوب کی عادت بھی کہ تعلیمی مسائل میں اگر کوئی نزاعی مقام آجاتا تھا تواس کاسامنا کر کے اُسے سلجھانے بائدہ فورا کئی کتراجاتے ہے۔ شریف تعلیمی کمشن کی اصلاحی سفار شات کے وہ بڑے دلدادہ اور مداح ہے 'لیکن ایمان کر طلباء میااسا تذہ نے ذراسی شورش برپائی' اُس کے سامنے وہ اس طرح بے بسی سے جھیار ڈال دیتے لمال کمشن کی بنیادی سفار شات کی ساری روح بہت جلد ختم ہو کے رہ گئی۔ یوں بھی اُن کی طبیعت میں نری اور لکا عضر غالب تھا اور وہ طلبا اور نو جو انوں کو کسی ظالمانہ کار روائی کا تختہ مشق بنانے کے حامی نہ تھے'لیکن اُن کے لائوں نواب آف کا لاباغ اور عبد المنعم خان کارویہ اس کے بھس تھا۔ ایک بار لاہور میں طلباء نے کچھ گڑ بو فراب کالاباغ نے شہر کے سارے کالج غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کرد یئے۔ جب کالج بند ہوئے بہت دن گزر فراد کالاباغ نے شہر کے سارے کالج غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کرد یئے۔ جب کالج بند ہوئے بہت دن گزر فراد اللہ اللہ اللہ عرب ہو مکا لمہ ہوا'وہ بھینہ درج ذیل ہے:

میں: نواب صاحب'صدر ایوب خان صاحب اس بات پر فکر مند ہیں کہ لاہور کے کالج بند ہوئے کا فی عرصہ گزر گیاہے۔

نواب صاحب: مجھاس بات پر جیرت ہے کہ صدر محترم کو کالج بندر ہے کی فکر کیوں کھائے جا رہی ہا؟ میں: میرے خیال میں انہیں یہ فکر ہے کہ طلباء کی پڑھائی کا حرج ہور ہاہے۔

نواب صاحب: برهائی کے حرج سے کیا ہوگا؟

مين: تعليم كاوقت ضائع مو گا\_

نواب صاحب: وقت ضائع ہونے سے کیا ہوگا؟

مین: شاید طلباءی زندگی کاایک سال ماراجائے۔

نواب صاحب: اگرزندگی کاایک سال مارا بھی گیاتو کیا ہوگا؟

اس احقانہ سوال کامیر ہے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نجیب رہاتو نواب صاحب نے اپنی مونچوں کو کھیوں کم م مروز کر کہا" میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پوری جزیشن کی جزیشن ہی ان پڑھ رہ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنا میرے آباؤاجدادیا تمہارے آباؤ اجدادیا صدر محترم کے آباؤ اجداد بھی توبی-اے اور ایم-اے پاس نہ تھے۔ اُن ان پڑھ ہونا ہمارے اعلیٰ عہدوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔ میں جب مناسب سمجھوں گا'کالی کھول دوں گا جناب صدر کو جاکر تسلیٰ دینا کہ وہ خواہ مخواہ کی اور میں جان نہ کھیا کیں۔"

دوسری جانب مشرقی پاکتان کے گور نر عبدالمنعم خان کے تعلیمی نظریات بھی نواب کالا باغ کی فرمودہ فبا سے کسی طرح پیچے نہ سے 'لیکن اُن کا طریقہ واردات مختلف تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ماؤٹری ٹنگ کی"م کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر شمتل ایک "مبز کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر شمتل ایک "مبز کتاب" کی طرخ بر مفت تقسیم کردی۔ پھر وہ مناسب موقع و محل دکھ کر صدر ایوب کے سامنے کی بازا مسئلہ پر اس "گرین بک" سے رہنمائی حاصل کرنے کا ڈھونگ و قنا فوقنا رچاتے رہنچ تھے۔ جھے معلوم نہیں جپالاک 'چالبازی اور چاپلوس کے یہ جھکنڈے صدر ایوب کے ذہن پر کیااثرات چھوڑتے تھے 'لیکن اتنا توئیں نے اور کی ایوب کے دہن پر کیااثرات چھوڑتے تھے 'لیکن اتنا توئیں نے اور کی کتابوں کے معاطم میں ایک ماہر کی حیثیت سے دخل در معقولات دینا عبدالمنعم خال صاحب اپنا منعہ خال صاحب اپنا منعہ تھے اور ان امور میں صدر ایوب بھی اُن کی رائے کا خاطر خواہ احترام فرمائے تھے۔

کی قدر کوشش اور محنت ہے ہم نے مشرقی پاکتان فیکسٹ بک بورڈکی منظور شدہ چندالی دری کابولا مراغ لگایا جو پاکتان کے اتحاد 'سالمیت اور قومی مفاد اور تقاضوں کے سراسر خلاف تھیں۔انٹر میڈیٹ کے کوری '' ' ہسٹری آف پاکتان '' کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک کتاب الی بھی تھی جو در اصل ایک ہندونے کلکتہ '' ہسٹری آف پاکتان '' کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک کتاب الی بھی تھی۔ یہ ایک انتہائی مفسد انہ کتاب تی ۔ بیٹھ کر کھی تھی اور ایک مسلمان کے فرضی نام کے تحت ڈھاکہ میں چھی تھی۔ یہ ایک انتہائی مفسد انہ کتاب تی ۔ میں پاکتان کے وجود 'نصب العین اور تاریخی حقائق کو بری طرح مستح کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کم از کم دو ٹی باد

لائل گورز کا نفرنس میں پیش کر سے عبد المنعم خال پر زور دیا گیا کہ اُن کو فور آمشر تی پاکستان کی منظور شدہ در سی
لائل کا نہرت سے خارج کیا جائے اور صوبائی ٹیکسٹ بک بور ڈکی کار کر دگی کا بھی پوراجا کزہ لیا جائے۔ بیس خود بھی
لائد الحاکہ جاکر اُن کی توجہ اس معاملے کی طرف منعطف کروا تا رہا' لیکن گور نرصا حب کے کان پر جوں تک نہ
گورزادہ ہوا تو وہ ٹیکسٹ بک بور ڈکی شان میں بچھ گالیاں دے ڈالتے تھے'لیکن تمام کی تمام ناپسندیدہ اور قابل
لزائی کا بین برستور سکولوں اور کا لجوں کے کورسوں میں شامل رہتی تھیں۔ جہاں تک ججھے علم ہے صدر الیوب
لزائی کا بین برستور سکولوں اور کا لجوں کے کورسوں میں شامل رہتی تھیں۔ جہاں تک ججھے علم ہے صدر الیوب
لزائی اللہ اے ذوال تک اُن میں سے ایک کتاب بھی نصاب سے خارج نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب بھی صدر الیوب
لزائی ال بات کی شکایت کی' وہ بمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خال نیک انسان ہے۔ پاکستان کے نظر سے
رافب العین پریقین رکھتا ہے۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ عجب معمہ تھا کہ وہ نیک نیت انسان جو پاکستان کے نظریئے اور نصب العین پر یقین رکھتا تھا اور حب الوطنی اہذہ ہے مرثار ہونے کے علاوہ مشرقی پاکستان کا ایک سخت گیر گورز بھی مشہور تھا 'اپنے نیکسٹ بک بورڈی لگائی باہدری کتابیں نہ ممنوع قرار دیتا تھا اور نہ نصاب سے خارج کرتا تھا۔ اس معمہ کا پورا حل تو جھے بھی میسر نہ کا لیکن عام طور پر شنید یہی تھی کہ مشرقی پاکستان فیکسٹ بک بورڈ گورز عبدالمنعم خال کے چند دوستوں اور بران کے تبلط میں تھا۔ یہ ناجا مُزاور شرا گئیز درسی کتابیں نہایت بھاری رشو توں کے زور پر منظور کروائی گئی تھیں بال کورز صاحب کے اعزہ وا قارب ہر طرح کا حربہ استعال کر کے کسی طرح بھی اُن کتابوں کو نصاب سے خارج اِن دیتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد صدرا یوب کی انظامی صلاحیت مصلحوں کے جھنور میں پھنس کراس دے ایر ہوگئی تھی کہ اس سلسلے میں وہ گور نر عبدالمنعم خال پر کوئی عملی اور فیصلہ کن دباؤڈا گئے سے سراسر

اں صورتحال سے بایوس ہو کر میں نے وزارتِ تعلیم کے زیراہتمام ایک خصوصی میٹنگ منعقد کی جس میں رابیب کے علاوہ مشرق اور مغربی پاکستان کے گور نراور وزرائے تعلیم بھی شریک ہوئے۔ کئی تھنے کی گفت وشنید بعد سب کے اتفاق رائے سے ایک در جن سے زیادہ انتہا گی اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ یہ تھا کہ پہلی جماعت بارہویں جماعت تک کا نصاب تعلیم قومی سطح پر طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مرکزی وزارت تعلیم میں بارہویں جماعت تک کا نصاب تعلیم قومی سطح پر طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مرکزی وزارت تعلیم میں بارہویں جماعت کی بارہویں کو شامل کیا جائے گا۔ دو سرا فیصلہ یہ تھا کہ منظور العاب کے مطابق درسی کتابوں کی تیاری اور چھپوائی کا کام ایک مرکزی فیکسٹ بک بورڈ کی زیر گرانی کر وایا جائے کی مشیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی ایک مرکزی فیکسٹ بک بورڈ مرکزی بورڈ کی ایکٹ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی رائے بغیر کسی جگہ کسی مضمون کی کوئی درسی کتاب کسی تعلیمی ادارے میں رائج نہ ہو سکے گی۔ ایک مرکزی لیشن مرکزی قائم کی جائے گی اور انٹر 'یو نیورٹی کورڈ کو یو نیورٹی گرانٹس کمشن کی طرز پر موٹر اور فعال بنایا جائے گا۔ ایک منظم لائی سالمیت اور وحدت کی ایک منظم لائی ایسائیت اور وحدت کی ایک منظم لائی دور جی ایکٹ کے دور کا مقصد ہوارے نظام تعلیم کو قومی اور نظریاتی سالمیت اور وحدت کی ایک منظم لائی

میں پرونے کا بندوبست کرنا تھا، کیکن اس بلند سطح کی میٹنگ کے یہ فیصلے بھی نشستند و گفتندو پر خاستدے زادا آئم خابت نہ ہو سکے کیو تکہ میٹنگ ختم ہونے پر جمجھے حکم ملاکہ ان تمام "فیصلوں "کو تجاویز کی صورت میں اگلی گورز کا الزان میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ صدر الیوب کے یوم زوال تک میں مسلسل کوشش کر تارہا کہ کورن کا منزلس میں وزارت تعلیم کی یہ تجاویز شرف باریابی حاصل کر سکیں "کین ہر باریبی جواب ماتا تھا کہ ابنا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ایوب اسی زمانے میں عارضہ قلب کے ایک میں بہت بھاری ہے 'اگلی بار دیکھا جائے گا۔ غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ایوب اسی زمانے میں عارضہ قلب کے ایک شدید حملے سے بال بال نیچے تھے۔ اُن کی جسمانی 'و ہنی اور نفسیاتی کیفیت انحطاط کے گرداب میں پھنی ہوئی تمل الات اور معاملات اور واقعات پر اُن کی گرفت انتہائی کمزور پڑچکی تھی۔

صدر ایوب کی کابینہ میں تعلیمی معاملات پر مجھے دو بار جم کر تقریر کرنے اور اپنے دل کاغبار لکالنے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی وزیروں سمیت ہر ایراغیرا نقو خیرا ملک کے تعلیمی نصاب ادرموار پر بلا سویے سمجھے تقید کرناا پنا پیدائش حق سمجھتا تھا۔ تعلیم کے موضوع پر جو کوئی اپنامنہ کھولتا تھا اُس کی وت ال بے وقت کی بس ایک ہی راگنی ہوتی تھی کہ ہمارانصاب تعلیم فرسودہاور بے کار ہے۔ تعلیمی معیار پت ہے پت ز ہوتا جار ہاہے۔اساتذہ میں پڑھانے کی اہلیت باقی نہیں رہی۔ طلباء میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق مفقود ہو گیا۔ دغیرہ وغیرہ۔ایک بار کابینہ کے چندوز برول نے لگا تاریجھ مقامی اور غیر مکلی اجماعوں میں اس قتم کے خیالات کی تانیل اڑا کیں تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اُن سے سوال کیا کہ نصاب اور معیار تعلیم کے متعلق آپ حضرات نے جم رائے کا اظہار فرمایا ہے تو کس کس نظام تعلیم' نصاب تعلیم اور معیار تعلیم کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر آپال · تتیجہ پر پہنچے ہیں؟ اُس کا اُن حضرات کے پاس صرف یہ مبہم ساجواب تھا کہ طلباء کے والدین اور عوام سب کی ہما رائے ہے۔اس پر میں نے ایک اچھی خاصی طویل تقریر میں اُن سب کو آڑے ہاتھوں لیااور کہا''نصابادرمیار تعلیم پر لے دے کرناایک فیشن کی صورت اختیار کر گیاہے۔جولوگ ہمارے نظام تعلیم کوہدف تقید بنانے ممل پیش پیش ہیں'ان میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے کسی نصاب کا بذات خود کبھی جائزہ لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔جولوگ معیار تعلیم کی پستی کاروناروتے ہیں 'اگروہ تبھی اپنے بچوں کے میٹرک یاانٹر میڈیٹ اڈگر فا کے کورسوں کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو اُن کو معلوم ہو گاکہ آج کل کامعیارِ تعلیم پچھلے زمانے کے مقالج میں کن قدر بڑھا ہوااور بلند ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارانظام تعلیم قریباً قریباً وہی ہے جو آزاد دنیامیں ہر جگہ رائجے۔ نام مضامین کا نصاب اور معیار بھی وہی ہے جو باقی دنیامیں جاری وساری ہے۔ ہمارے وطن میں سال بد سال سائنی ا فن 'بیشه وارانه اور دیگر کالجوں' ادار وں اور بو نیورسٹیوں کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اُن کو چلانے والے اماماً، ہمارے نظام تعلیم ہی سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر 'انجینٹر ' بینکر اور دیگر فنی ماہرین امریکہ ' برطانیہ ایوری امشرق وسطی اور تیسری دنیا کے بہت ہے ممالک میں اپنی قابلیت کالوہامنوا رہے ہیں۔ یہب جمل ہمارے نظام تعلیم کی ہی پیداوار ہیں۔ پاکستان میں جمبو جیث اور بو سنگ ہوائی جہاز جو پاکٹ چلاتے ہیں وہمار

الان ادر کالجوں ہی سے پڑھ کر نکلتے ہیں۔ بڑے بطے عظیم الشان ڈیم او نجی ابند و بالا عمارتیں 'جدید ترین بہاں ہے کے والی ملیں اور فیکٹریاں جو انجینئر بناتے اور چلاتے ہیں 'وہ بھی ہماری یو نیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ المی ہم ہماری بین قریباً وہ سب علاج اور آپریش میسر ہیں جو دنیا بھر کے دوسرے ہمیتالوں میں ہوتے بالدہ اس میں کام کرنے والے ڈاکٹر بھی اپنے میڈیکل کالجوں ہی سے پڑھ کر نکلتے ہیں۔ کمپیوٹر 'اپنی المارنے کی بٹرسا کنس کے شعبوں میں کام کرنے والے نوجوان بھی ہمارے سکولوں 'کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی المالان نیو کیئرسا کنس کے شعبوں میں کام کرنے والے نوجوان بھی ہمارے سکولوں 'کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی بالایں۔ ہمارے پڑھ کیے نوجوانوں میں مزیدا کے حوالی ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران انہیں اپنے وین کے المالائی ہمارے پڑھ کیو خوانوں علی مزیدا کے خوبی ہے ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران انہیں اپنے وین کے اللہ کا ہماری علوم لازمی طور پر سیکھنا پڑتے ہیں۔ یہ بات دوسرے ممالک کے نوجوانوں کو اس طور پر میسر اللہ کا خوبی ہوئی اور معیار تعلیم پرخواہ مخواہ تقید کرتے رہے کہ اللہ کا نوبی اور جھک مارتے ہیں۔ اس فتم کی بے بنیاد تقید اُن لوگوں کی اپنی لا علمی اور جہالت پر دلالت باد جوٹ ہو لیا ہو کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دو دندامتی 'خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپئی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی انہی طور پر خود ندامتی 'خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپئی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی انہی طور پر خود ندامتی 'خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپئی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی انہی طور پر خود ندامتی 'خود اذیتی اور خود ترسی کا شکار ہو کراپئی زندگی کو عدم اعتاد اور عدم تحفظ کی انہی طالے کرکھتے ہیں۔ "

کابینہ میں میری سے تقریر بنیبہ بگوش بہروں نے شنی اُن شنی کر دی کیونکہ عملی طور پر اُس کا کسی پر بھی پچھا اثر نہ
ا بن لوگوں کو فیشن کے طور پر نظام تعلیم پر لے دے کرنے کی لت پڑچکی تھی 'وہ بدستوراسی روش پر قائم رہے۔
عدہ 1983ء میں جن دنوں میں سے باب لکھ رہا تھا'اُن دنوں میں نے اخبارات میں دو عجیب خبریں پڑھیں۔ ایک خبر
فی کہ جزل محمد ضاء الحق کے ایک و فاقی وزیر نے اسلام آباد میں کیر ولین یو نیورٹی (امریکہ) کے پروفیسروں کے
لدگرب سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظامِ تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
لدگرب سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظامِ تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
لدگرب سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظامِ تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
لدگرب سے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظامِ تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی
لیات تعلیم نے نام پر یہاں جو سسٹم رائے ہے 'وہ انتہائی بے جان' بے معن' فرسودہ' غیر نمویافتہ' ناقص اور قابلِ
لیات تعلیم نے کام پر یہاں کی تعلیم میں کسی مثبت اقدار کا وجود نہیں اور یہ تعلیم نوجوانوں کے کردار پر کوئی مفیدا اثر ڈالنے کے
لیات ناتا بی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

دوسری خبریہ بھی کہ کیرولین یو نیورٹی کے پروفیسروں کے اس گروپ کو صدر کی ایک مثیر نے جم نظاب
کیا۔اخبار کے مطابق انہوں نے پروفیسر صاحبان کے علم میں یہ اضافہ کیا کہ پاکستانی قوم صرف غریب ادر نافرالا ا
ہی نہیں بلکہ انہائی بد نصیب بھی ہے۔ رات کو جب یہ قوم سونے کے لیے آئیسیں بند کرتی ہے توانہیں ای انا ا
یقین نہیں ہوتا کہ اگلی صح جب وہ ہیدار ہوں گے تواس وقت پاکستان کا وجود قائم ہوگا بھی یا نہیں۔ معلوم نہی الا
د لخراش بات پر امر کی پروفیسر صاحبان کا جذب ترجم خاطر خواہ جوش میں آیا یا نہیں 'لیمن تادم تحریب معلوم نہی ا
سکا کہ بے چارے بد نصیب پاکستان کی اس قدر ناپائیداری اور بے ثباتی سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے مومونہ نے
کس ملک میں اقامت پذیر ہونے کا منصوبہ اپنی گرہ میں باندھ رکھا ہے؟

صدر ابوب کی کابینہ میں کسی تعلیمی معاملے پر دوسری بار کھل کر تقریر کرنے کا موقع مجھے طلباءادر سات کے مسلہ نے فراہم کیا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی کا بینہ کے پیٹ میں بار باریہ اُبال اُٹھتا تھا کہ کالجوںالا یو نیورسٹیوں میں طالب علموں کی یو نینوں کو توڑ کر اُن پر پابندی لگادی جائے 'کیکن اس فیصلے کے خلاف طلاا کے ر دعمل کے خوف سے حکومت اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں پس و پیش کرتی رہتی تھی۔انفاق ہے انجادالل کوئنہ گور منٹ کالج نے مجھے اپنی کانوو کیشن کی صدارت کے لیے مرعو کیا۔ اینے خطبہ صدارت میں میں نال کھول کر تعلیمی درس گاہوں میں یو نینوں کی ضرورت اور جواز پر بہت ہے دلا کل پیش کیے۔اگر آن کے طلب کل کے شہری ہیں تو درس گاہ کی یو نین اُن کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی حصہ بن جانا چاہیے۔اگریونین کی *برگزیا*ل درس گاہ کی چار دیواری تک ہی محدود رہیں تو یو نین کی سٹیج پر طلباء کوسیاست میں بھرپور حصہ لے کرطالب ملکا کے زمانہ ہی میں عملی زندگ کے لیے کرینڈریبرس کرلینی چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔ کالج کی کانوو کیشن سے اس تم کاظلب کا بینہ کے وزیروں کو برداباغیانہ طرز عمل نظر آیا۔ایک ملزم کی طرح جب میری پیشی ہوئی تومیس نے اقبال جم ک سے صاف انکار کر دیااور اپنے مؤقف کی تائید میں نہایت معقول دلائل پیش کیے ، لیکن کسی نے انہیں مبرا مکلا ہے سنناتک موارا نہ کیا۔ خاص طور پر جب میں نے یہ کہاکہ تعلیمی درس گاہوں میں سیاس کھکش کی راہ خود موت ہموار کرتی ہے تو کئی وزرائے کرام کی آتھوں میں خون اتر آیا۔ میس نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کا کہ جے ٹا تحكر انوں كے مماشة طلباء كو حكومت كے حق ميں صف بسة كرنے كے ليے خواہ مخواہ ميدان عمل ميں كورئے ہا. ویسے ہی مختلف عناصر کو بھی یہ موقع کھلے بندوں نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کے لیے طال ملموں كواپنا تختة مشق بناناشروع كردير ميرى بيسب باتين صدا بصحر اثابت موتين اور صدر ايوب سميت كاللاب ذرابھی کان نہ د ھرا۔

دورِ حکومت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان کا ہویا برسوں بعد جزل محمد ضیاء الحق کا سٹوڈ نٹس یو نین کا سٹل ہرنائے میں جوں کا توں ایک ہی صورت میں در پیش رہتا ہے۔ ہر زمانے کی حکومت دھن وھونس یا دھاندلاے طالب علموں کو اپنے حق میں گا نٹھنا کارِ ثواب سمجھتی رہتی ہے۔ردعمل کے طور پر اگر مخالف سیاسی عناصر طلباء کی مؤل کم البین عکومت کے خلاف اکسائیں تواہے تخریب کاری کانام دیاجاتا ہے، لیکن بچ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہار ہماعتیں دونوں ایک ہی مشتر کہ تخریبی عمل میں برابر کی شریک ہیں۔ اس صور تحال کا علاج یہ نہیں کہ انظیموں پر پابندی لگا کر انہیں کا تعدم قرار دے دیاجائے بلکہ صحح علاج یہ ہے کہ درس گاہوں کی چار دیوار ی انظیموں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اُن کے معاملات میں حکومت 'اسا تذہ اور سیاسی جماعتیں ہرگز کوئی دخل ملائ نوجوان نسل اپنے بزرگوں سے زیادہ ہوش مند اور حساس ہے۔ اگر اُن پر خواہ مخواہ بیر ونی عناصر اپنے لمرائی اور جس مسنوں کار کردگی کا مظاہرہ وہ اُل کا اُل کا تنظیموں میں دکھائیں گے 'اسی المیت سے وہ آگے چل کروطن عزیز کے امور کو بھی سنجالیں گے۔ اُل کا تنظیموں میں دکھائیں گے 'اسی المیت سے وہ آگے چل کروطن عزیز کے امور کو بھی سنجالیں گے۔ اُل کا تنظیموں میں دکھائیں گے 'اسی المیت سے وہ آگے چل کروطن عزیز کے امور کو بھی سنجالیں گے۔

## صدراتيوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی

چند بنیادی عناصر — صدر ایوب کے نام ایک بار نیویارک سے چند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کی چند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کی چینل پر ذہنی آزمائش کا کوئی پر وگرام دیکھ رہے تھے۔ پر وگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا بھر نامربراہِ مملکت سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ہال میں بیٹھے ہوئے بہت می خوا تین مردوں اور بچوں نے خاب را دیا ''ایوب خال آف یا کتان۔''

جن دنوں صدر ابوب ایک سرکاری دورے پر قاہرہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے پر وگرام میں ایک روز اہر ام مصر رے آثارِ قدیمہ کی سیر بھی شامل تھی۔ وہاں پر غیر ملکی سیاحوں کے کی اور گروہ بھی اپنے اسینے گائیڈ کی رہنمائی میں ،معرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ابوب کے ہمراہ جہاں جہاں جہاں ہماری پارٹی رکتی تھی 'وہاں پر دوسرے ،دووں کی بہت می خواتین اور نیجے باقی سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر ابوب خان کے گر دجع ہو جاتے تھے اور تکنکی رد بول کی بہت می خواتین نگا ہوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ اسی شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملاقات ہوئی البب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے مسکراکر کہا" مجھے سے سن کر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ اہر ام مصرے گر دل ابت بھی بہت سے سیاحوں کے لیے باعث کشش تھے!"

ل طرح کے اِگادُ گادا قعات جو و قتا فو قتار و نما ہوتے رہتے تھے 'کبھی کبھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا ان ممر دمعاون ہوتے تھے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ہر طرح کی پیش رفت لاز مآان کی ذات کی شخص کرامات کا نتیجہ ہے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ اپنی خو دنوشت سوائح عمر Friends Not Masters میں نے خارجہ پالیسی کے زیر عنوان 71 صفحات پر محیط دوباب لکھے ہیں 'لیکن اُن میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری لرتک کرنا درخور اعتنا نہیں سمجھا۔

ل میں کلام نہیں کہ ایوب خان کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ وجاہت و جمال سے نہایت فیاضی سے نوازا بڑل کشش افراد پر تو ضرور کسی قدراثرانداز ہوتی ہے، لیکن ملکوں اور ریاستوں کی پالیسیوں پر عموماً اس کا جادو بہا۔ یہ صدرایوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اچھے، قابل 'سمجھدار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ بہا۔ یہ صدرایوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اپھے ، قابل 'سمجھد ار اور دیانتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ بہا وزیر خارجہ شخ منظور قادر سے جن کا شار اپنے دور کے نا مور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتقاب کام کرنے ایک انہائی ذہین 'پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون بھی تھے۔ اُن کے بعد وزارتِ خارجہ کا قلمدان مسٹر مجمد

علی ہوگرہ کے سپر د ہوا۔ چند برس پیشتر وہ پاکستان کے وزیرِ اعظم بھی رہ چکے ہتے۔ وہ ایک مرنجان مرنی مٹے ہوئے سیاستدان سے اور کھارت کاری کے میدان میں بھی اُن کو وسیع تجربہ حاصل تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ امریکن عکوت کا زلف دو تا کے اسیر سے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی پی ٹائی کیبروں سے باہر نکلنے کی کوئی صلاحیت نداکئے سے۔ اُن کی وفات کے بعد قرعہ فال جواں سال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام نکلا۔ بھٹو صاحب ذہانت فلان امنگ اولوالعزی اور سیماب صفتی کا جیتا جاگتا پیکر سے۔ امور خارجہ کا چارج سنجالتے ہی انہوں نے اس وزارت فار متحرک سانچ میں ڈھال دیا۔ بنیادی طور پر صدر ایوب کیبر کے فقیر سے اور بنگا بندھائی پی ٹائی را ہوں پر چلے میں ہی عافیت کا سکون ڈھونڈ نے کے عادی ہے۔ یہ بھٹو صاحب کی سی بیم کا نہوں غفاکہ انہوں نے وزارت خارجہ پر چھائے ہوئے جوں کے توں کے جود (Status quo) کو توڑااور ہار کا فاد ج

صدرابوب کے دور کی خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لیتے وقت چند بنیادی عناصر کو پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا۔الأ یہ کہ وہ ایک سیجے اور کیے محتِ وطن تھے۔ وہ کسی یالیسی کومحض سفارت کارانہ مہارتوں' ظاہری خیرسگالیوں! ڈتی مصلحتوں کے اثر میں آگرا پنانے کے حق میں نہ تھے بلکہ ہر حکمت عملی کے پس منظر میں یہ حساب کتاب جواا کرنے تھے کہ اس ہے پاکستان کو کیا فائدہ 'کس قدرنفع اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے۔اگر اُن کی ذاتی انگل ادر مجم بوجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اُسے کسی طور پرمنظور نہ کرتے تھے۔ دوئم' اُن پریہ بات روز روثن کی طرح عیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو مجھی دل۔ تسليم نہيں کيا'اس ليے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دشمن سمجھتے تھے البیتہ ایک حقیقت شناس اور تجربہ کارفوٹی کا طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا جاہتے تھے۔ وہ ہندو ذبنیت ہے اچھی طرح دالنہ ہونے کے باوجود شروع ہی ہے پنڈت جواہر لال نہرو سے پچھ الیمی تو قعات لگا بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پذاند کر دار کا ہرگز کوئی حصہ نہ تھا۔ سوئم' صدرا ایوب کے نز دیک ہندوستان اور پاکستان کے در میان اصلی خمر سگالی گئی تناز عکشمیر کے منصفانہ حل میں تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تناز عکشمیر حل کرتے ہوئے ہمیں بھی کوایا یہ قدم برگزند اٹھانا جا ہے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پر جائے۔ چہار م محدر ابوب تعلیم ، تربتی اور ذہ فالا لیے مغربی رجانات کے زیرا ارتھے اور عالمی سیاسیات اور معاشیات میں امریکی بالادستی کے زیرتگیں تھے۔ پنج عالم اسلام سمیت دیگر ممالک کے ساتھ صدرایوباس طرح کے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے جنہیں امریکن حکومت کی خوشنودی حاصل ہو۔ ششم 'لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ایوب نے امریکہ کی خوشنودی اور دہاؤ کا كيسرنظرا ندازكر كے اپنی خارجه پاليسي انہي خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں تھی۔ان کی یہ" الماله" جبارت امریکی حکمرانوں کو بے حد ناگوار گزری جس کی پاداش میں رفتہ رفتہ صدر ایوب کو بھاری قیت اداکر مالا کا محارت بولائی 1959ء کامہینہ تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ابوب اپنادفتر نھیا گل لے گا۔

ہالیہ اتوار کے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے پہاڑی راستوں پر کبی سیر کے لیے نکل گیا۔

ہر کے قریب والی لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے گئی بار صدر ایوب کا بلاوا آچکا ہے۔ یہ سن کر مجھے کسی قدر جیرت

ایک نکہ تعطیل کے روز کسی کام کے لیے مجھے بلانا اُن کا معمول نہ تھا۔ اُن دنوں جمعہ کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوا

افح این جلدی جلدی گور نر ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ وہ باغ کے وسیع و عریض لان میں کسی قدر بے صبر ی اور بے

ان تیز قدم مہل رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سوال کیا"اگر میں پنڈت جواہر لال

ان تا کہ ان کہ میں کسی وقت ڈھا کہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رُک کرائس سے ملنا چاہتا ہوں تو تہار ب

ال اچا کا اور عجیب سوال کا میرے پاس کوئی فوری جواب تو موجود نہ تھا'اس لیے میں نے یو نہی ایک کول ماجواب میں وہ پروٹو کول کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا ضرور احترام ماجہ۔"

"میں پروٹو کول کی بات نہیں کر تا۔"صدرایو ب نے جھنجھلا کر کہا"ایکے عملی سیاستدان اور مدبر کی طرح اس کا کمل ہوناھاہے؟"

" دزیراعظم اور سیاستدان کے علاوہ وہ ایک تشمیر ی پنڈت بھی ہے۔'' میں نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا''اس ہاں ملاقات کی تقریب کے حوالے ہے اپنا ردعمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا۔''

" نقریب و قریب کوئی نہیں۔" صدر بولے 'دیمیا یہ کافی نہیں کہ ایک ملک کا صدرا پنے ہمسایہ ملک کے وزیرِ اعظم برگال کی بنیادیر ملا قات کرناچا ہتا ہے؟"

ال معاطے میں صدر ایوب کی سادہ لوجی اس قدر بڑھی ہو کی تھی کہ بعض او قات اس میں طفانہ بھولین اور ارد مندی کارنگ غالب آ جاتا تھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے اپنے طور پر یہ امید باندھ لی تھی کہ جو نمی وہ اللہ نہرہ کے ساتھ گرجموثی سے ہاتھ ملا کیں گے 'ویسے ہی پنڈت بی کے دل میں سرد مہری کی جی ہو کی برف بھل کرخوش سگالی کی آبجو میں ڈھل جائے گی 'لیکن وہ یہ بات نجملا بیٹھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی روز قیت تھی جو کا گریس ورکنگ سمیٹی کے ریز دلیوش 950 مؤر نے 14 جون 1947ء میں بیان کی گئی تھی۔ کہ ملادہ آن کی نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت بھی کسی خاص و قعت اور احرام کی حامل نہ تھی۔ آٹھ نو ہاہ بیشتر مدر ایوب اقتدار میں آئے تو پنڈت بھی اسے '' نگی فوجی مدر ایوب نے ''جائے ڈیفنس'' ( برصغیر کے مشتر کہ د فاع ) کا ۔'' کے لقب سے نواز اتھا۔ بعد از اس جب صدر ایوب نے '' جائے ڈیفنس'' ( برصغیر کے مشتر کہ د فاع ) کا ۔'' کے اقب سے نواز اتھا۔ بعد از اس جب صدر ایوب نے '' جائے ڈیفنس' ( برصغیر کے مشتر کہ د فاع ) کا ۔'' کی فروز اتھا' تو پنڈت نہر و نے بے ساختہ طنز و استہزا سے یو چھاتھا کہ جائے ڈیفنس کس کے ۔''

پالت جواہر لال نہروکی اس نخوت پیندانہ رکھائی اور بے زخی کے باوجود اگر صدر ایوب اُس کی جانب سے

خیرسگالی کی آس لگائے بیٹھے سے تو یہ اُن کی سادہ لوجی اور کو تاہ اند کی تھی۔ غالبًا اُن کو اپنی قوت استدلال پر خرورت خیر سگالی کی آس لگائے بیٹھے سے تو یہ اُن کی خوش فہمیں وہ سید سے سادے منطقی طور پر پیش کر کے بیٹر ت نہر و کو راوراست پر لانے ٹی کا میاب ہو جا نمیں گے۔ یہ اُن کی خوش فہمی اور خام خیالی تھی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صدر ابوب اُل قاد اُل میں اس پر و پیگنٹرے سے بھی ضرور متاثر سے جس نے بیٹر ت نہر و کی انسان ووتی کا ڈھنڈورا پیٹ کر اُلے انبالی میں اس پر و پیگنٹرے سے بھی ضرور متاثر سے جس بیش کر رکھا تھا۔ اس میں کلام نہیں کہ تقریرو تحریر کے آئے میں پڑت کا موادر کی علم طور پر بہی عس جھلکتا ہوا نظر آتا تھا 'لین یہ حقیقت بھی اپنی جگہسلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں عمواًاور کئی عام طور پر بہی عس جصوصاً وہ انسان نے سے نہ بھی اور انسانیت کا لبادہ بھاڑ کر بغلل میں چھری اور منہ میں رام رام والے نگ و موٹ نہ بھی ایک بڑت نہروگا اس گڑک و متات نہروگا اس گڑک ہے۔ سے صدر ابو ب ابھی تک نا آشنا ہے۔

چنانچہ مروجہ سفارت کاری کے ذرائع کو کام میں لا کریہ بندوست ہو گیا کہ کیم تمبر 1959ء کی آئ کو کرائی ہے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز د بلی کے ہوائی اڈے پر انزے گا اور پنڈت نہروہاُم ایئر پورٹ پر پچھ دیراُن سے ملا قات کریں گے۔

کیم ستمبر کی صبح جب ہم صدر ایوب کے ساتھ پی - آئی - اے کے وائی کاؤنٹ جہاز "سٹی آف لاہور"ائی ہی سوار ہوئے توکر اچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ راستے میں موسم صاف تھا، کین دہلی کا مطلع ابھی اہر آلود قالبالم ایئر پورٹ پر پنڈت جو اہر لال نہرونے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ وہ سفید شیروانی "گاندھی ٹو پی اور پُوڑی دارپا جامہ ہی ملبوس تھے۔ انہوں نے جر ابوں کے بغیرا کید ڈھالی سیاہ چپلی پہنی ہوئی تھی اور شیروانی کے کائ میں ایک ہرا گلاب کا پھول آویز ال تھا۔ ایسے موقعوں پر پر وٹوکول کا سونچ د باکر چبرے پر ایک رسی سی مسکر اہٹ پیدا کرنے ہی قام دستور ہے 'پنڈت جی نے اُن آواب ور سوم کو نباہنے کی ہرگر کوئی کوشش نہ کی اور اپنار خ زیبا مسکر اہٹ نے تفا عام دستور ہے 'پنڈت جی نے اُن آواب ور سوم کو نباہنے کی ہرگر کوئی کوشش نہ کی اور اپنار خ زیبا مسکر اہٹ نے تفا عاری دکھنے میں مکمل طور پر کامیاب رہے۔ پنڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی محالی اور فوٹوگر افروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں کی جمیٹر بھاڑ میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی فوٹوگر افروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں کی جمیٹر بھاڑ میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی میں بھی جاری کاد ھیان رکھے 'وہ آپ کے ہو میں بھی جاری کاد ھیان رکھے 'وہ آپ کے ہو میں بھی جاری کاد ھیان رکھے 'وہ آپ کے ہو میں بھی جاری ہے۔ "

پنڈت نہر وبولے ''اس کا فکرنہ کریں 'وہ اپنا بچاؤ خود کرنا خوب جانتی ہے۔ ''یہ کہہ کر پنڈت بی نے مدراایب کو صحافیوں کے ہجوم سے نکالا اور اپنے ساتھ وی۔ آئی۔ پی لاؤنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاؤنج میں جانے کے لیے ایک طویل برآمدے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں ابھی برآمدے ہی میں تھے کہ اُن کی توجہ ایک بھاری ہُر کم جلوں کا طرف منعطف ہوگئی جو ایئر پورٹ کے ساتھ والی سڑک پر گزرتا ہوا چیخ چیخ کر ''ہندی چینی بھائی بھائی ''کے نوں گر رتا ہوا چیخ چیخ کر ''ہندی چینی بھائی بھائی ''کے نوں گر راجھ سے پنڈت جو اہر لال نہرونے ہاتھ ہلا ہلا کر جلوس کے نعروں پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فخریدا نداز میں مدر

اوا گاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے در میان بھائیوں بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں۔ ایک گھنٹہ اور چالیس کے بعد دونوں صاحبان لاؤنج سے برآمہ ہوئے توصی فیوں نے ایک بار پھر صدر ابوب کو اپنے گھیرے میں لے بات نہرو کے ساتھ بات چیت کے متعلق اُن پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کردی۔ میرے خیال میں انجانیوں کا اس طرح صدر ابوب کے گرد ٹوٹ کر گرنا پیٹرت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیز اری اور کر اہت بالمون کھڑے ہوگئے۔ میں اُن کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے گرد المان منٹ کے بعد اُن کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر اُن کے بار منٹ کے بعد اُن کا پیانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پروٹوکول کو قریب بلا کر اُن کے کہا'' بس کا فی ہو گیا۔ اب یہ تماشاختم کرو۔''

ال کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹو گرافروں کا مجمع حصیت گیااور چند منٹ بعد پنڈت نہر و کوالوداع ہم لوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں واپس آگر بیٹھ گئے۔اندرایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی ما کچھ مٹھائیاں تھیں۔ پچھ سیب'ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگدار شربت کی ایک بوتل تھی۔ رسم میز بانی کے بہائت تی کا تحفہ تھا۔ اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی تھاوں کا ایک بھاری بھرکم بہائی کھے تھے۔

المراجاز ڈھاکہ کی جانب روانہ ہوا توراسے میں صدر ایوب نے ہمیں پیڈت نہروکے ساتھ اپی گفتگو کی مکمل طائی۔ اس روئیداد کو میں نے اور وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر نے لفظ بلفظ تلمبند کر لیا۔ اس سے بیہ بات ابول کہ گفتگو کا انداز مجموعی طور پر میکطرفہ رہا۔ پنڈت نہرو نے زیادہ تر سنے پر اکتفا کیا۔ جائے۔ ڈیننس کے بنڈت تی کا لیے جواب تھا کہ ہندوستان کی جانب سے ''نو وار ڈیکلیریشن'' کی پلیکش ہر قتم کے دفاع کی کافی ہوئی کیا گئاں اس ویش کیوں کر رہاہے ؟ صدر ایوب نے مسئلہ مشمیر اور دیگر تنازعات پر اگر کہا کہ جب تک یہ جھڑے کے طرف جو جائیں' اس وقت تک ہندوستان کی طرف سے عدم جارحیت کی لکر کہا کہ جب تک یہ جھڑے کے طرف میا تھ بھارت نہایت تیزرفآری سے اپنی مسلح فوجی قوت بڑھانے کہ من اس کو نوی قوت بڑھانے کہ من اس کو نوی قوت بڑھانے کہ کر خال گئے کہ فی الحال دونوں ملکوں بان مفاہمت کو فروغ ویتا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وار واتوں کوروکنا مناسب ہے۔ ہرا بیہ تاثر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ ویتا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وار واتوں کوروکنا مناسب ہے۔ ہرا بیہ تاثر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ ویتا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وار واتوں کوروکنا مناسب ہے۔ ہرا بیہ تاثر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ ویتا اور سرحدوں پر فائرنگ کی وار واتوں کوروکنا مناسب ہے۔ ہرا بیہ تاثر تھا کہ مجموعی بان مفاہمت کو فروغ ویتا ور سرحدوں پر فائرنگ کی وار واتوں کوروکنا مناسب ہے۔ میرا بیہ تاثر تھا کہ جموعی بلاتا کہ کہنا کی مندر عرفی کی کوئی خاص پر تو نظر نہ آیا جوانسان کو مندر ایوب بھی اُن کی قدر عرفی کی حد تک بہنان کے اور حقیقت کے اور حقیقت کے بار جود وجب پیڈت جی پاکستان کے جائی مشہور عالم عالی وماغی' روثن خیالی' انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود وجب پیڈت جی پاکستان کے جائی مشہور عالم عالی وماغی' روثن خیالی' انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجود وجب پیڈت جی پاکستان کے ور مقب کی عدر عرفی کس حد تک بہنجان گے اور حقیقت کے اور حقیقت

شناس سے کام لے کرانہوں نے پاک بھارت مسائل میں اُن سے کسی غیر معمولی مصالحت کی تو تع اپنول دولانا ۔ نکال باہر چینکی۔

اس ملاقات کے پھے روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون (The Meeting at Palam)۔ عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا۔ اس میں صرف وہ با تیں درج تھیں جو صدر ابوب نے اس ملاقات کا کہیں تھیں۔ پنڈت نہروکی جانب سے اُن کی گفتگو کا پچھ ذکر نہ تھا۔ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ ضمون مدرایو. ہے بھی منظور کروالیا تھا تاکہ کسی غلطی یا غلط فہمی کا اخمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے ایک دواخباروں میں اُ شائع ہو گیا۔ لوک سجا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ابوب نے جو با تیں کی تھیں 'پنڈت نہرونے اُن کا کیا بھا۔ دیا تھا۔

پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے صاف ممر گئے کہ اس مضمون میں جو با تیں درج ہیں 'وہ سب غلط ہیں۔الکا ا بات ہوئی ہی نہیں۔

یہ خبر پڑھ کر صدر ایوب بڑے شپٹائے اور بولے" میرے تضور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈراس قدر جو بھی بول سکتا ہے۔"

چنانچ ایک برس کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہروے صدر ایوب کی دوسری بار ملاقات ہوئی توان کاراً کہا ملاقات سے کافی حد تک مختلف تھا۔ سمبر 1960ء میں پنڈت بی (Indus Basin Water Treaty) و سخط کرنے پاکستان آئے تو صدر ایوب کے دل ہے اُن کی غیر معمولی قائد اند عظمت کا بحرم اُٹھ ہی کا تھا۔ اس کی الا بیب خان کی اپنی خود اعتادی بھی کافی حد تک بروھ پکل تھی۔ معاہدے پردستخط کرنے کی تقریب تو کرا پی ایم شاہر ہوئی تھی 'لیکن اُن د نوں مری کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صدر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت بی کو کو کی تقریب تو کرا پی ایم شاہر ایوب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت بی کو کرا پی المی شاہر ایوب نے عین بیچے تھیں۔ باقول با اپنا مہمان بنا کر رکھنے کی دعوت دی۔ کرا پی ہے میں پنڈت بی اور صدر ایوب کے عین پیچے تھیں۔ باقول با میں 'میں نے اس افسر سے مسئر ٹی۔ این کول کی با بت پوچھاجو مجھ سے چند برس قبل پر نس آف ویلز کا نی جول کے باس مداری کو خاص بالاک ہوں میں نے اس افسر سے مسئر ٹی۔ این کول کی با بت پوچھاجو مجھ سے چند برس قبل پر نس آف ویلز کا نی جول کے بال مداری کول کی بالدی ہوں کے مین بیٹر ت نیرو کی آئھ کا تار ابنا بیشا ہے۔ کول کی چالائیوں طرح طرح کے کر تب ایس مہارت سے دکھا اور اسے افسر سے مخاطب ہو کر یولے "بیا تھا ہے۔ کول کی چالائیوں انہوں نے گروں کی تو تھی کہ تعدوں کی پکھ بھنگ پنڈت بی کولوں میں کول کولوں کی تی ہوں بی جول میں کول کولوں کی تی جول میں کول کولوں کی بی اس بی جول میں کول کولی کا نوان کی بی جول میں کول کا کا نوان کی گھی کھی تو تبھی تشیر آئے کی دعوت دو۔ ہماری طرف سے خاطر توان کولی کا نہ ہوگی۔ بوگی۔ ہوگی۔ "ہوگی۔ ہوگی۔ "ہوگی۔ ہوگی۔ "ہوگی۔"

نی نے نہایت احرّام سے گزارش کی''سر!اگر آپ کی توجہ سے تشمیر کامسّلہ ہی حل ہو جائے تواس سے بردی (اَافْنادر کیاہو کتی ہے؟'' یہ سنتے ہی پیڈت جی کے تیور بگڑ گئے جیسے اُن کے منہ میں زبردسی کڑوی گولیاں ٹھونس الال۔انہوں نے بے اعتنائی سے گردن گھمائی اور منہ دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے۔

مراہیں صدرایة بنے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطر داری سے کام لیا کین اس تواضع اور تپاک نے بازدا اعظم کے دل میں جی ہوئی سرد مہری کی برف پر گرم جوشی کی ایک ہلکی ہی آئج بھی نہ ڈالی۔ صدرایوب انٹوں کا مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی و فاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت اللہ نہرو ہندوستان کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ میری بات سنتے ہیں 'اس لیے اگر ہم نے اپنی اللہ افغہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید بھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ

کئیم کے معاملے میں پنڈت نہرو کی خواہشات اور عزائم نے ایک نیا گل اُس وقت کھلایا جب 1964ء میں ہواللہ اور مزا افضل میک پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ والی کے بعدا یک بار مجھے صدرایوب نے خود بتایا کہ چکلا لہ کے ہوائی اڈے پراُتر تے ہی انہوں نے پے در پے ہالت دینا شروع کر دیئے جن میں بھاڑت کی نام نہاد سیکو لرازم' دوستی اور امن پہندی کی مبالغہ آمیز تعریف و کہا چار تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں حضرات نے پنڈت نہرو کے منگن گاگا کر بر ملایہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ راد ممالک کا واحد حل ہے۔ صدر راد ممالک کا واحد حل ہے۔ صدر

ایوب کا کہنا تھا کہ یہ من کروہ اُن دونوں سے بے حدمایوس ہوئے اور اُن سے کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف میں مشن کے کر آئے ہیں تو آپ ہے کسی معالمے پر کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بے کارہے۔البتہ آپ ہمارے معزز مہان ہیں 'جہاں جی چاہے خوثی سے گھومیے پھر ہے 'جس کے ساتھ جی چاہے آزادی سے ملیے مجلے۔ہماری طرف ہے آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت حاضر ہے۔

شیخ عبداللہ اور مرز اافضل پاکتان کے دورے پر ہی تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرود ہلی میں سر کہاٹی ہوگئے۔ اگروا قعی کنفیڈریشن کا خناس اُن کے ذہن میں سایا ہوا تھا تو یہ فتنہ بھی اُن کی موت کے ساتھ اپنے آپ ختم ہوگیا۔ مری میں قیام کے دوران پندت نہرونے صدرالوب سے بوچھاکہ کیابیہ صححے ہے کہ آپ چین کے ماتھ کی قتم کاسرحدی معاہدٌہ طے کرنے کے لیے گفت وشنید کر رہے ہیں؟ صدر ابوب نے بیج بج بتادیا کہ اس موضوع پربان چیت ضرور ہو رہی ہے 'کیکن میہ معاملہ انجی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے اپی شاطرانہ ہال کو ہدر دانہ کہے میں لپیٹ کروہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاج ہیں۔صدرابوب نے بغیرسویے سمجھے انتہائی سادہ او تی سے متعلقہ نقشہ کھول کر اُن کے سامنے بچھادیا۔ پنڈٹ ڈی نے ایک اور داؤ کھیلااور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں۔ صدرا پر نے مجرافم سوچے مسمجھے سادہ لوحی ہے فوراً حامی مجرلی۔ان دونوں کے در میان میہ گفتگو سراسر ذاتی مغیر رسی اور دوستانہ طاہر ہو ئی تھی'لیکن دبلی واپس پینچتے ہی پیڈت نہر و نے بات کا بٹنگڑ بناڈالااور چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفت دشیر کو ملی بھگت قرار دے کراس کے خلاف کڑی تنقید شروع کر دی۔ ساتھ ہی سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے اخبائی انداز میں وہ نقشہ بھی طلب کر لیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ اپنے سر حدی معاملات طے کرنا جاہا تھا۔ یہاں پر ہماری متعلقہ وزار توں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا بیر ویہ نا جائز ہٹ دھری کا نتیجہ ہے اس لیے انہیں لنٹہ فراہم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں 'لیکن صدرایوب ممصر تھے کہ انہوں نے پنڈت نہروہے وعدہ کرلیائے اداب وه اس معاملے میں کسی قشم کی وعدہ خلافی بالکل خہیں کر سکتے۔ چنانچیہ مجبور أمطلوبه نقشے کی نقل سرکاری طور پر بمار فی حکومت کوارسال کر دی گئی۔

پنڈت جواہر لال نہروکی تمام چالبازیوں' قلابازیوں' وعدہ خلافیوں اور ہٹ دھرمیوں کے باوجود غالباً مدر
ایوب کے دل میں اُمید کی یہ کرن ٹمٹماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسر سے بردے لیڈر پنڈت جی پر اپناا رُورسونا سنال
کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راور است پر لانے میں کامیاب ہو جا کیں۔ اُس زمانے میں امریکہ میں مدر کینڈی کی ایک نئی اور جوان قیادت اُبھر کی تھی۔ اقتدار سنجالتے ہی صدر کینڈی کی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سالموں کی ایک نئی مورکین کی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سالموں نے اپنا کے خاص معتمد اور گئی کی دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا کے خاص معتمد اور کی عنور پر معین بھی کر دیا۔ جو لائی 1961ء میں صدر کینڈی کی دعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری و درے پر گئے۔ مسز جیکو لین کینڈی خصوصاً مدر الیب

افہنے فیرمعمولی طور پر متاثر ہوئیں اور دونوں میاں ہوی نے اُن کی پذیرائی کے لیے انتہائی ٹر و قار اور شاندار اُہاں منعقد کیں۔ایک روز لیخ سے پہلے ہلکی ٹیھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ صدر ایوب نے اچائک کسی قدر جذباتی انداز مامد کنیڈی اور منز کینیڈی کو مخاطب کر کے کہا'' آپ دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں۔ آپ کے محسنِ صورت اور لاہرت کے جادوسے کوئی نہیں نیج سکتا۔ کیا آپ یہ جادو چلا کر پنڈت نہرو کو مسئلہ تھمیر حل کرنے پر آمادہ نہیں کٹیاں سے ہاری بہت سی مشکلات رفع ہو جا کیں گی۔''

مُزِکنِڈی توبہ من کر تھوڑاسا جھینی اور تھوڑاسا مسکرائی 'لیکن صدر کینیڈی زور سے بنسے اور بولے''مسٹر بُرُك! پنٹت جواہر لال نہرود نیا کے ہر موضوع پر نہایت عالمانہ گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں 'لیکن جو نہی اُذکرآئے اوروہ فور اُسر جھکا کرا پی نگاہیں شیروانی کے کاح میں شکھے ہوئے پھول پر گاڑ کر چپ سادھ لیتے ہیں اُلوں طرح آس جماکر کسی گہرے مراقبے میں ڈوب جاتے ہیں۔''

اکی توونرمانہ تھاجب پنڈت نہرو کے نخوت بھرے ناز و نخرے سر آنکھوں پر اٹھانے کے لیے دنیا کے بہت سے لُماار بڑے ملک ہر وفت چیٹم براہ رہتے تھے' لیکن چین اور بھارت کے در میان سرحدی جنگ کے دوران الْکانا قابلِ تسفیر شخصیت کی قلعی ایک دم کھل گئ اور چینی یلغار کے ایک تھیٹرے سے اُن کی عظمت اور بہادری الْکا بُمرم چیٹم زدن میں آنا فانا اٹھ گیا۔

"بندی چینی بھائی بھائی" کا بلند بانگ نعرہ کافی عرصہ سے سرد پڑچکا تھااور اکتوبر 1962ء کے اوائل ہی سے نہرویہ گیرڑ تھیمکیاں دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیس چینیوں کو لداخ اور بیفا کے متنازعہ علاقوں سے بہت الباہر پھینکیں گا۔ اس ماہ کی غالبًا 20 تاریخ تھی کہ میں ہار لے سڑیٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا۔ کے ڈھائی بجے تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سائی دی۔ چند کمحوں کے دھائی ہے تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سائی دی۔ چند کمحوں کے ملازم نے اندر آکر جمعے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ غالبًا وہ چینی پاکستان میں اردوزبان باہوا تھااور پہلے بھی جمھ سے گئی تقریبوں میں مل چکا تھا۔ اُس نے جمعے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر پاہوا تھااور پہلے بھی جمھ سے گئی تقریبوں میں مل چکا تھا۔ اُس نے جمعے بتایا کہ بھارت میں داخل ہو کر اوروہ اس وقت جمھے یہی اطلاع دینے آیا ہے۔

لٰ نے پوچھا''کیا آپ نے بیہ بات ہماری وزارت خارجہ تک بھی پہنچادی ہے۔''

لُّنُ مُكَرَایِااور بولا" ہماراخیال ہے کہ شاید صدر ابوب کواس خبر میں خاصی دلچیں اور اہمیت محسوس ہو۔ ہمارے ، کے مطابق آپ بیہ خبر اُن تک فوری طور پر پہنچانے میں زیادہ کام آسکتے ہیں 'اسی لیے ہم نے آپ کوالیے ، جگاکریہ تکلیف دی ہے۔ یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے نہیں۔"

غارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پربھی اپنی رائے یا فیحت خواہ مخواہ بر ملا ٹھونسنے کے عادی نہیں ہیں 'لیکن اشار وں کنایوں میں اپناعندیہ نہایت خوش اسلو بی ہے واشگاف طور پر ظاہر کر دینے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ رات کے ڈھائی بجے جھے جگا کر ڈالاا اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم ہیں' ہندوستانی فرن کے پاؤں اُکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پرپاؤں رکھ کر ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔ اگرپاکستان اس موقع ہے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کریں۔

میں نے فور الباس تبدیل کیااور اپنی کار نکال کر تیز رفتاری سے ایوانِ صدر جا پہنچا۔ اُس وقت کوئی ٹین ہے گا عمل تھا۔ کسی قدر تگ ودو کے بعد مجھے صدر ایوب کی خواب گاہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ میں نے انہیں چئی کے ساتھ اپنی گفتگو تفصیلا سنائی توانہوں نے بے ساختہ کہا'' یہ کوئی غیرمتو قع خبر ہرگز نہیں'کین اتنی رات گئے تہیں من یہ خبر سنانے کے لیے آنے ہے اس کا اصلی مقصد کیا تھا؟''

میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ شاید اُس کا مقصد بیہ ہو کہ ہم ان لمحات کو اپنے حق میں کسی فائدہ مندی کے لیے استعمال میں لے آئیں۔

"مثلًا؟"صدرايوب نے يوحھا۔

"مثلاً-" ينس نے اناثر يوں كى طرح تجويز بيش كى" اس لمح اگر ہمارى افواج كى نقل وحركت بھى مقوضة شمير كا سرحدوں كے خاص خاص مقامات كى جانب شروع ہو جائے تو ...... "

صدر ایوب نے تیز و ثُند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا"تم سویلین لوگ فوجی نقل وحرکت کو بجوں کا کھیل سبچھتے ہو۔ جاؤاب تم بھی جاکر آرام کرو۔ مجھے بھی نیند آرہی ہے۔"

آج تک میرا یمی خیال ہے کہ اُس رات صدر ابوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سنہری موقع با تھ سے گنوا دیا۔ اگر اُن کی قائد انہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ جھایا ہوتا اور اُن کے کر دار میں شیوؤ دیواگی اور شوا مردائگی کا کچھ امتز اج بھی موجزن ہوتا تو غالباً اُس روز ہماری تاریخ کا دھار ا ایک نیارخ اختیار کر سکتا تھا۔

سیلاب کے ریلے کی مانند جس طرح چینی فوجیں ہندوستان میں آگے بڑھی تھیں ' بھارتی فوج کیا بھی طرن گوشالی کرنے کے بعد اُسی طرح تیزی سے واپس بھی لوٹ گئیں۔ پنڈت جواہر لال نہروکی بے بی ' بے کیااد شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پر زورڈالنا شروع کردا کہ دو شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پر ذورڈالنا شروع کردانہیں سے بیڈت جی کو فور آایک ڈاتی پیغام بھیج کر انہیں سے یقین دلا کیس کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کا سرحدوں پرپاکستان کی جانب سے ہرگز ہرگز کوئی گڑ ہورو نمانہ ہوگی۔ صدر ایوب نے پنڈت نہروکواس نوعیت کا پہنام توکوئی نہ بھیجا 'لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہماری طرف سے ہرفتم کے خطرت اور شکوک دشہات سے بے نیاز کردیا۔

ہندو بدوں میں ایک کہاوت ہے کہ چڑی جاتی ہے تو جائے 'لیکن دمڑی ہاتھ میں آئے۔ چین کے ہاتھ ا ہندوستان نے شکست تو نہایت شرمناک کھائی 'لیکن اس داغ کو غیر ملکی امداد کی ریل پیل سے دھونے کے لیے پڑٹ ارداری دنیا کے سامنے نہایت بے حجابی سے چینی جارحیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑ ہے ہوگئے۔ پانچال بت کو رام کرنے کے لیے امریکہ اور انگلتان نے مل کر ہر قتم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات البت بحاری پیانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اسپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔پاکستان نے دیے لفظوں میں فوالہ احتجاج تو ضرور کیا کیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہر کوئی ہمیں بس اتنا کہہ کر البدنا قالہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جارہی ہے۔پاکستان کو اس

امریکہ کے اس رویئے پرپاکستانی اخبارات میں بڑا شدید روعمل شروع ہو گیا۔ خود امریکہ میں بھی چند اخبارات کے ایس روئے پرپابند کرنے کا کے بہاں تک کھودیا کہ ہندوستان کو بڑے پیانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے قضیۂ تشمیر کوحل کرنے پرپابند کرنے کا کہا ایک مناسب موقع ہے۔ غالبًا بیداسی قتم کے دباؤکا بھیجہ تھا کہ اچانک ایک اعلی سطی بین الاقوای وفد راولپنڈی الله راد ہوا۔ اس وفد میں برطانیہ کے کامن ویلتھ سیکرٹری مسٹر ڈ نکن سینڈز (Mr. Duncan Sandys) شامل تھے۔ ڈ نکن رام کے اسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ مسٹر ایورل ہیریمن (Mr. Averell Harriman) شامل تھے۔ ڈ نکن بیزایک زمانے میں ونسٹن چرچل کے داماد بھی رہ چکے تھے اور مسٹر ایورل ہیریمن دوسری جنگ عظیم کے دور ان برائلک زمانے میں ونسٹن چرچل کے داماد بھی رہ چکے تھے۔

29نو مبر 1962ء کی ایک چیکیلی صبح تھی۔ ایوانِ صدر راولپنڈی کے لان میں نہایت خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی اُدیدونوں حضرات صدر ایوب کے ساتھ باہر دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹہ مجرکی محنت کے بعد انہوں نے کہنایت بے اثر 'بے ثمر اور بوگس فتم کے اعلان کاڈرانٹ تیار کیا جس کا متن سے تھا:۔

## Resolution

The President of Pakistan and the Prime Minister of India, have agreed that a renewed effort should be made to resolve the outstanding differences between their two countries on Kashmir and other related matters, so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship.

In consequence, they have decided to start discussions at an early date with the object of reaching an honourable and equitable settlement.

These will be conducted initially at the ministerial level. At the appropriate stage direct talk will be held between Mr Nehru and

President Ayub.

صدر ابوب نے تو بلا چون و چرال اس معاہدے پر و ستخط کر دیے اور مسٹر ڈیکن سینٹرزاس و ستاویز کو سینے کے لیک پنٹر ت نہرو کی خدمت میں چیش کرنے کے لیے لیخ کے فوراً بیلی فون پر یہ خوشخری راولینڈی پہنا کی بیکٹر ت نہرواس د ستاویز پر اپ د ستخط شبت فرما کیں 'مسٹر سینٹرز فوراً ٹیلی فون پر یہ خوشخری راولینڈی پہنا کی ۔ یہ تو معلوم نہیں کہ دبلی پہنچ کر مسٹر ڈیکن سینٹرز پر نہرو ہی کے ہاتھوں کیا گزری 'کیکن بہاں راولینڈی بیل شام کہاؤ کی جہاسی کہ دبلی پہنچ کر مسٹر ڈیکن سینٹرز پر نہرو ہی کے ہاتھوں کیا گزری 'کیکن بہاں راولینڈی بیل شام کہاؤ کی جہاسی مسٹر الاورل ہیر بین ایوان صدر کے ڈرائنگ روم بیس ہمہ شن انظار ہو کر بیٹھ گئے۔ ب تابی کے عالم بی و اس کی میں اور جر بیٹھ گئے۔ ب تابی کے عالم بی و کر کی بیٹھ جائے ہوں کہ الم بیٹ کر کی میں اور جر بیٹھ کے ۔ ب تابی کے عالم بی و کر کی بیٹھ جائے تھے۔ پورے سوا دو گھنٹے وہای طرح آ تش زیر پاحالت اضطراب میں مبتلار ہے 'خدافدا کر کے ہوا سات بی کر دس منٹ پر معاہدے پر و تظام سات بی کہ کہ دس منٹ پر معاہدے پر و تظام کو قبل سات بی کہ دس منٹ پر معاہدے پر و تظام کو قبل سے جو ٹی سر کر لی ہو ۔ انہوں نے گر بحوثی سے الاور کا ہمر الاور کا ہمر انی راکس کی ؟) کے لیات منانے کے لیے شمین کا دور چل رہا تھا کہ مسٹر الاورل ہیر بین نے کسی قدر بلند آواز میں صدر الاب کو قاطب کو کہا۔ ''مسٹر پر بیڈ بیڈ نٹ ۔ آئ کا دن ایک تار تئ سازد ن کے سات کے کہا تات کہاں صدر الاب کو کا طب کی ۔ اس سے پورافا کدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی وزارت خارجہ کو اب ایسے خطوط پر چلنا پڑے گا کہ امریکہ اور ہند وستان دونوں کے ساتھ کیاں صاف گوئی ہائے۔ "

صدرالیوب حیرت ہے کسی قدر چو نکے اور بولے" مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات کامنہوم صاف مان نہیں سمجھ سکا۔"

مسٹر ہیریمن نے کہا''میرامطلب ہے' آپ کواپنا فارن سیکرٹری تبدیل کر لینا چاہیے۔ کم از کم ہارا سفار گانہ اُن کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنے میں شدید ہیکچاہٹ محسوس کر تاہے۔''

اُن دنوں مسٹر الیس- کے- دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے۔ مسٹر ابوریل ہیریمن کے ادکام کا پیروی میں صدرابوب نے انہیں بہت جلد سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا۔

29 نو مبر 1962ء کے معاہدہ پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سرکرتے ہی مسٹر ڈیکن سینڈز فتح و نفرت کے جھنڈے لہراتے دہلی ہے بسوئے لندن روانہ ہوگئے۔ ابھی وہ کرا چی تک ہی پہنچ پائے تھے کہ پنڈت جی نے ہندوہتان کی لوک سجا میں صدر الیوب کے ساتھ اپنے معاہدہ کی وضاحت میں منافقت سے بھرا ہواایک عجیب وغریبیان دے ڈالاجس کالب لباب میہ تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میمض ایک رسی سی کارروائی تھی اوراس معاہدہ وجہ سے تھی مٹر ڈکن تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی مٹر ڈکن وجہ سے تھی مٹر ڈکن

ا نے لدن کاسفر منسوخ کیااور کراچی سے صدر ایوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی واپس جارہے ہیں اور پنڈت نہرو ماہ متی اور مفسدانہ بیان کی تر دید کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس شام ایک بار پھر ایوان صدر راولپنڈی کا کلی دم زخمت انظار کی لپیٹ میں بری طرح آگیا۔ کل کی طرح آج بھی مسٹر ایورل ہیر یمن مٹی کا مادھو بنے کو اپر آگر گم سم بیٹھ گئے۔ بے چینی سے اٹھا ٹھ کر کمرے میں بدحواسی سے خہلتے تھے 'بار بار گھڑی دیکھتے تھے لایکوں کی طرح آسن جماکر بے حس وحرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو لایکوں کی طرح آسن جماکر بے حس وحرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو لارک تھو 'لیکن آج انتظار کی بید گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں۔ رات کے گیارہ بجگر بیس منٹ پر ٹیلی فون کی لارے تابی لارے سے 'لیکو مسٹر ایورل ہیریمن نے بے تابی لیکوں کی اس ساحرانہ تھنٹی کی کر دیسیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک آن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بے کہ کردیبیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک آن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بے کہ کردیبیور تھا مااور کافی طویل عرصہ تک آن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ٹیلی فون کی اس ساحرانہ تھنٹی بیکر پھائی ہوئی ممرد نی کو مکڑی کے جالے کی طرح اتار پھینکا اور ڈرائنگ روم میں از سرنو چہل پہل کی رونق ہیں۔

مرا ڈکن سینڈز کے ٹیلی فون سے سے عقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہروکوایے وقت جا پکڑا جبوہ والیکالیاں پہن کر سونے کے لیے اپنے پانگ پر لیٹنے کی تیار کی کرر ہے تھے۔ پہلے تو وہ صاف تمر گئے کہ انہوں کا ایک بات کہی ہے جس سے کسی قتم کی غلط فہمی یا بد گمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر ڈ نکن سینڈز کے پُر زور پانہوں نے انہوں نے انہوں سے ایک سینڈز کے ٹر زور پانہوں نے انہوں نے انہوں نے لوک سیما میں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پچھ عذر انگ بانہوں نے کوک سیما میں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پچھ عذر انگ رنے کی کوشش کی الیمن مسٹر سینڈز نے جب اُن کی فرم و نازک کلائی کو کسی قدر مزید مروڑ اتو پنڈت جی نے مان کی فرم و نازک کلائی کو کسی قدر مزید مروڑ اتو پنڈت جی نے مان کو انہوں ہو جس سے ہر قتم کی غلط فہمی اور بدگمانی کا اللہ ہو جائے۔

کین پنٹرت جی کے دوسرے بہت سے وعدوں کی طرح اُن کا بیہ وعدہ بھی ایک بھونڈ اسانہ اُق ہی ڈابت ہوا۔ دو ، بعدانہوں نے بغیر کسی ساق ہے ایک ایسا گول مول سابیان جاری فرمایا جس سے تنازعہ کشمیر کے حل ، لعمان کوئی راستہ وا نہ ہواالبتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ہندوستان کی جھولی میں مالی اور فوجی امداد پڑتا گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اپناالو سیدھا کرنے اور دوسروں کو کا میا بی سے آلو بنانے میں پنڈت جو اہر لال بال مہارت حاصل تھی۔

بگن یہ جھی درست ہے کہ پنڈت جی تمام تر چالبازیوں 'ہیرا پھیریوں اور منافقوں کے باوجود اُن کا نفسیاتی ہوّا ب کے دل دوماغ پر کسی نہ کسی حد تک ہمیشہ چھایار ہا۔ میرے تجربے میں ایساکوئی موقع دیکھنے میں نہیں آیا ' پڑت جی کے سامنے اکثر او قات دیے دیے سے مرعوب ہوتے ہوئے نظر نہ آرہے ہوں 'لیکن پنڈت جواہر الکوفات کے بعدیہ صور تحال لیکنحت تبدیل ہوگئ۔جب شری لال بہادر شاستری بھارت کی وزارتِ عظلی پر اہوئے توصدر ایوب اچانک خودا پنی ہی نظر میں قد آور ہوگئے۔ پنڈت نہروکی موجودگی میں وہ بلاوجہ احساس کمتری میں متلار ہاکرتے تھے الیکن لال بہادر شاستری کے آتے ہی وہ اس طرح بلاوجہ احساس برتری کا شکار ہوگئے۔ نفسیاتی زیرو بم اُن کے کردار کا ایک ایسا المید تھاجس نے رفتہ رفتہ انہیں غلط راستوں اور غلط فیصلوں پر تھیٹ گھیٹ کرانجام کارزوال کے قعرِ فدلت میں جا پھینکا۔

اکتوبر 1964ء میں وزیراعظم لال بہادر شاستری قاہرہ میں غیر جانبدار ممالک کی ایک کانفران میں ٹرکر کے بعد واپسی پر مخضر سے قیام کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر ژکے تو صدر ابوب نے انہیں ہوائی اڈے پائل کھلایا۔ شاستری جی چھوٹے قد کے و بلے پتلے اور نجیف سے آدمی تھے' ملا قات خوشگوار ماحول میں ہوئی کین نفب طور پر صدر ابوب بیٹھے بٹھائے بلاوجہ شیر ہوگئے۔ اب وہ جگہ جگہ موقع ہے موقع جہال کہیں لال بہادر شامز کا ذکر آتا' اُن کو مسخر و تفکیک کا نشانہ بناتے اور اکثر او قات کہا کرتے تھے کہ "اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے آدئی ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔"

مسٹر ذوالفقار علی مجھونے جھے تاشفند کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی نداکرات ایک ا پر آکر شدید تعطّل کا شکار ہو گئے تھے۔ روس کے وزیرِ اعظم کو سیجن نے کئی بار آکر صدر ایوب پر ذور دایا نداکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ایک بار صدر ایوب نمال نا میں مسٹر کو سیجن سے یہ جہہ بیٹھے " مجھے ہرگزیہ توقع نہیں کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے منحیٰ سے مختل کا مان تھا کہ کوئی فیصلہ کُن گفتگو ہو سکے۔ "مسٹر مجھوکا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مسٹر کو سیجن شخیا ہوگئے اور انہوں نے نہایت سے صدر ایوب سے کہا" مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے مسلمہ اور عظیم لیڈر ہیں "ہم اُن کی دل سے عزت کر ہیں۔ آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے اُن کی شان میں اس قتم کے گھیاالفاظ استعال کریں۔ "

مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو سیجن کی اس ایک ڈانٹ نے صدر ایوب کے دل و دماغ سے خوداعاً د غبارہ بھک سے اڑا کر نکال باہر پھینکا 'اور اس کے بعد وہ معاہدہ تاشقند میں شاستری جی کی ہر ضد کے مامنے بلا! پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔

تاشقند میں تو خیر جو نہوا سو نہوا اکین اس میں شک خہیں کہ شروع ہی ہے صدر ایوب کی نگاہ میں شرک اللا اللہ ساستری کی کوئی خاص و قعت نہ تھی۔ اس پر مستزادیہ کہ جنوری 1965ء میں انہوں نے تقریباً تمام سا کابار ٹیا اجتماعی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی امتخاب جیت لیا تھا۔ اس مقابلے میں فیلڈ الر مس جناح سے تقریباً کیس ہزار (21,000) ووٹ زیادہ طے۔ چنا نچہ اب وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کا مسلم الا المسلم الد مستجھنے گئے اور اپنے ہر قول و فعل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دینے گئے۔ اس لیس جس تناسب سے اُن کے اندر خود اعتمادی کا احساس فروغ پاتا گیا اس رفتار سے اُن کے اردگر دالیے فرد خوشا مدیوں اور جی حضوریوں کا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا جو چرب زبانی سے اُن کی ہاں میں ہاں ملاکرا نہیں مجالا کر انہیں مجالا

مدارتی استخاب جیتنے کے چند ماہ بعد رَن آف کچھ کاسانحہ پیش آگیا۔ یہ تنازعہ آٹھ دس برس سے چلا آرہا تھا' بھی اور پاکستان گرات میں زیر زمین تیل کے کہ ما قوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی شروع کر دی کہ رَن آف کچھ کو آٹر بنا کر پاکستان گرات میں زیر زمین تیل کے کہ ما قوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے در میان ایک ہنگا می جھڑپ میں ہمارا بلّہ کافی بھاری رہا اور ہندہ تانی فوج کا کچھ سازو سامان بھی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ برطانیہ نے ثالثی اختیار کرکے 350 مربع میل کا ماذ پاکستان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ دے دیا۔ اس پر بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا اور وزیراعظم لال بہادر ٹائری کڑی کئتہ چینی شروع ہوگئی۔ ان واقعات نے صدر ایوب کے دل میں بھارتی فوج پر پاکستانی فوج کی برتری کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز نصورات کو جنم دیا اور لال بہادر شاستری کی قائدانہ صلاحیت اُن کی نظر میں اور بھی اُرد گئی۔ شاستری جی نے ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ رَن آف بچھ کے واقعہ کو وہ ہرگز نہیں بھلا سکتے بلکہ اپنی کے دت اور مقام پر وہ اس کا حساب ضرور ہے باق کر کے رہیں گے۔

اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے در میان کشیدگی کی رفتار روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی۔1965ء کے وسط کاٹی لال بہادر شاستری اور اُن کے وزیر خارجہ نے ڈیکے کی چوٹ بیہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ جموں و کشمیر کی رات بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصہ پر کسی فتم کا کوئی حق نہیں۔

اں صورت حال میں صدر ابوب کو کیار استہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ وہ یہ معاملہ ازسرِ نو یو-این-او کی سیکورٹی کائل میں لے جاسکتے تھے'لیکن میہ امریقینی تھا کہ اگر سکیورٹی کونسل کوئی الیافیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو نا قابلِ قبول پڑاتوروں ضرور اس کے خلاف اپناویٹو استعال کر تا۔ 23جون 1962ء تک روس پہلے ہی اس مسئلہ پر ہندوستان کے فق میں اور یاکتان کے خلاف 100 مرتبہ اپنا ویٹو استعال کرچکا تھا۔

ہندوستان کے ساتھ براہِ راست یاکسی تیسرے ملک کی ٹگرانی میں گفت و شنید کے ذریعہ مسئلہ تشمیر کا حل ٹاٹی کرنا بھی ایک دوراز کاربات ہوتی کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں ناکام اور تلخ ثابت ہو کیا تھیں۔

جہاں تک اس مسئلہ پر جنگ کرنے کا تعلق ہے 'پہلے تو صدر ابوب جنگ کانام لیتے ہی کانوں کوہاتھ لگایا کرتے فی اور بھیشہ بھی کہا کرتے تھے کہ تنازعہ تشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈ ھنا ہے۔اس حل کی اللہ میں پاکستان کو داؤپر نہیں لگانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یکا یک ایسے اقدامات شروع کر دیتے جن کا قدرتی اور منظی نتیجہ دہ جنگ تھی جو سمبر 1965ء میں بھارت اور پاکستان کے در میان لڑی گئی۔

یہ جنگ اب تک میرے کیے ایک معمّہ ہے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا'اس لیے اس جنگ کے اندر دنی اسباب اور سیاق و سباق کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ اگر صدر ایوب چاہتے تو وہ نہایت آسانی ساند جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی "Friends not Masters میں خوداس موضوع پر فالم خواہ روثنی ڈال سکتے تھے۔ یہ کتاب 1967ء میں شائع ہوئی تھی اور دیباچہ میں اُن کے اپنے بیان کے مطابق

اس کا مسودہ 1965ء کے دوران بھی اُن کے زیرِ غور تھا۔ یہ جنگ اُن کے عہد صدارت کا ایک نہایت اہم ٹارٹل واقعہ تھا'اس لیے یہ امر میرے لیے باعث ِ حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کاذکر تک کرنامناب مہل سمجھا۔

اگرچہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرابوب کا بھر پورساتھ دیاتھا'تاہم ممکن ہے کہ پیچھے کی طرن مرا کروہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرابوب کا بھر پورساتھ دیاتھا'تاہم ممکن ہے کہ جنگ مہارت' تدیر'سیاسی بصیرت' دوراندیشی اور دانشمندی کا کوئی خاص امتیازی نشان نہ بھی ہمکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند کے خلاف مسٹر بھٹو کی شدید مہم کا تھلم کلادوٹوک مقابلہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو کسی قدر قاصر پاتے ہوں۔ صدارت کی کرسی انسان کو بااختیار تو ضرور ہنادی کی معاملات میں حالات کی نزاکت اُن سے زبان بندی کا تقاضا بھی ضرور کرتی ہے۔

فوجی پاکسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی متند تاریخ ، تجزیہ اور جائزہ ہلا۔
سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان کی کتاب (The First Round) اس موضوع پر ایک انجھالا
دلچسپ تصنیف ہے۔ اصغر خان صاحب ایک سے ، دیانتدار اور پُر خلوص انسان ہیں ، اس لیے جو واقعات انہوں نے
قلمبند کیے ہیں ، انہیں صحح اور معتبر تسلیم کرنے میں جھے بالکل کوئی انچکچاہٹ نہیں ، البتہ کہیں کہیں اُن کی دائے اُ

غالبًا بھٹودشنی کے ای جذبہ بے نیام کے تحت اصغر خان صاحب اپنی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ برم الدار آنے کے لیے 1965ء میں تو بھٹو صاحب کے عزائم شرمند ہ تکیل نہ ہو سکے 'لیکن چھ برس بعد اُن کی آرزدپوری ہوگی جب 1971ء میں پاکستان کو زبر دست فوجی شکست ہوئی 'جزل یکی خاں معزول ہوئے' ملک دو نیم ہوااور انجام کار مسٹر بھٹو صدر اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر کے عہدے سنجال کر برمر اقتدار آگئے۔ بین السطور غالبًا رہائر الله ماحب يبى تاثر دينا چاہتے ہيں كه مشرقى پاكستان كى عليحد كى كى ذمه دارى تمام تر مسٹر ذوالفقار على بھٹو كى بې فى اوروهاس تخريبى كار روائى ميں 1965ء ہى سے مصروف عمل تھے۔

1965ء کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ جزل مویٰ کی تصنیف (My Vers) ہے۔ اس جنگ کے متعلق عوام الناس (My Vers) ہے۔ اس جنگ کے متعلق عوام الناس النامی جو موالات ہیں 'یہ کتاب اُن میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی فکتے پر کوئی خاص یا اُن میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی فکتے پر کوئی خاص یا اُن نہیں ڈالتی۔ پاکستان کی بڑی فوج ایک سابق کمانڈرا نجیف کے قلم سے اس سے کہیں بہتر تحریر کی توقع بائے تھی 'خاص طور پر جواس جنگ کے دوران بڑی فوج کا سربراہ بھی رہ چکا ہو۔

اں جنگ کے متعلق ان دو کتابوں کے علاوہ عوام اور خواص کے مختلف طبقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں ٹارنہیں۔

کولوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قادیا نیوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل المرمجر جزل اختر حسین ملک نے مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کا کوڈنام را تھا۔ صاحبانِ اقتدار کے کئی افراد نے اُن کی مدد کی۔ اُن میں مسٹر ایم۔ ایم۔ احمد سرفہرست بتائے جاتے ہیں جو الایانی تصادر عبد سے میں بھی پلانگ کمیشن کے ڈپٹ چیئر مین ہونے کی حیثیت سے صدر ایوب کے نہایت نے۔ جزل اختر ملک نے اپن کے مطابق کارر وائی شروع کی اور اکھنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ ایکر ل اختر ملک نے مہم کا میاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی ایکن سمیت کئی اور جزئیل بھی تشویش میں پڑھے کہ اگر اختر ملک کی مہم کا میاب ہو گئی تو وہ ایک فوجی حیثیت سے ابھریں گے۔ صدر ایوب سمیت غالبًا باتی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان اقتدار یہ نہیں خیگ کہ مجر جزل اختر ملک اس جنگ کے ہیر و بن کر ابھریں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے میدے ک ن کئیں کو نکہ یہ عہدہ صدر ایوب نے ذہنی طور پر پہلے ہی جزل یکی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچ ن کہانگ کی کمانڈر سے جہدہ صدر ایوب نے ذہنی طور پر پہلے ہی جزل یجی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچ مائٹ سے جہدہ صدر ایوب نے ذہنی طور پر پہلے ہی جزل یجی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچ مائٹ سے جھمب اکھنور سیکٹر پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ انگان کی کمانڈ سے ہٹادیا گیا اور اُن کی جگہ جزل ایکی خان کو یہ کمانڈ سونپ دی گئی۔ غالبًا ہی لیے کہ وہ پاکتا تی افران کی کوشش سے باز رکھ سیس ۔ یہ فریفہ انہوں نے نہا یت کامیا بی سے سرانجام دیا۔

موں کرتے ہی کوس سے بازراہ سیں۔ یہ فریقت اسمبوں نے نہایت کامیابی سے سرائیجام دیا۔
اللہ کہتے ہیں کہ بھارت کے عزائم سے ہمارے فوجی اور سول ادارے استے بے خبر سے کہ انہیں
مالے حملے کا اُس وقت علم ہوا جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج ہماری سرحد کو پار کرنے کے بعد تیزی
در کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انٹیلی جنس ہیورو کے ایک اعلیٰ افسر نے جھے خود بتایا کہ اُن کا ایک ایجنٹ اپنے
کے مطابق سرحد کی طرف کی خفیہ مشن پر جارہا تھا۔ اچانک اُس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز تیز روشنیاں
کی مطابق سرحد کی طرف کی خفیہ مشن پر جارہا تھا۔ اچانک اُس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز تیز روشنیاں
کی مطابق سرحد کی طرف کی قدر چھان بین کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے ٹینک سرحد پار کر کے لا ہور
کی چیں۔ وہ بھا تم بھاگ واپس آیا۔ اُس نے اپنے کی پولیس افسر کو یہ خبر دی 'پولیس افسر نے کی فوجی

ا فسر کو ٹیلی فون کیا۔ فوجی افسر نے لا ہور کے جی-او-سی کو جگا کر خبر دار کیا۔ کہتے ہیں کہ جی-او-سی نے فوری طور ہال خبر کو سچے ماننے سے کسی قدر ہیکیا ہٹ سے کام لیا۔

ایک باریس نے نواب آف کالا باغ ہے اس جنگ کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی توانہوں نا فرمایا" بھائی شہاب! یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہرگزنہ تھی 'وراصل یہ جنگ اختر ملک 'ایم-ایم-احمد' بھو' عزبراتیا نذیراحد نے شروع کروائی تھی۔"

جب مین نے پوچھا کہ جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا تو نواب صاحب نے جواب ہا'، لوگ ابوب خان کو شکنجے میں کس کراپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔اس عمل میں اگر پاکستان کاستیاناس ہوتا ہے آزارا ملاسے۔"

میّں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے 'لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈنے برمِ عامالی ہمت' مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارتی حملے کورو کئے اور پسپا کرنے کاسپر اہماری ایر فوری الد فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سر ہے جنہوں نے سر دھڑکی بازی لگا کر جیرت انگیز جوانمردی دکھائی الدہم نے وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا۔

پاکستان پر ہندوستان کے حملے کی خبر میں نے ہالینڈ کے دارالخلا فہ ہیک میں سب سے پہلے بی بی کالدان الیا الیا الیا کی براڈ کاسٹ میں سُنی۔ اُس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے ایک اعلان کے مطابق بھار فی الفاف نے لا ہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے فور اُہالینڈ کے ریڈ بواور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیااور در فوات کا کہ ان فوراً اس خبر کی تصدیق یا تر دید کر کے ججھے مطلع فرما کیں۔ چند منٹ کے بعد انہوں نے جھے بتایا کہ بھارت کے وزیراعظم لال بہادر شاستری نے لوک سجا میں یہ اعلان کیا ہے کہ لا ہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ میں آگیا۔ بہ سنتے ہی عقت ہے اختیار رونے گئی۔ میری آئکھوں میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گئی گئی سنتے ہی عقت ہے اختیار دونے گئی۔ میری آئکھوں میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گئی گئی۔ میل سنتے ہی عقت ہی کر دروازہ کھولا۔ باہر صوفی مشرف خان اور ان کے مرید صوفی الا لاحزے مرائد کے عہدہ پر فائز نے الور میں اگر دودونوں غمگنی کے عالم میں خاموثی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ عقت اُن کی خاطر و مدارات کے علاوہ اور کچھ کھانے آگر وہ دونوں غمگنی کے عالم میں خاموثی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ عقت اُن کی خاطر و مدارات کے علاوہ اور کچھ کھانے کے علاوہ اور کچھ کھی نہیں جا ہتا۔ "

عفّت بھررونے گی اور سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئ۔ صوفی مشرف خان اُسے دلاسہ دیے اُس کہاں ہی زمین پر آبیٹھے۔ اپنے بیرو مرشد کی بیروی میں ولندیزی وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کریٹچ آبیٹھے۔ بُس بُل انہیں کے حلقے میں شامل ہو گیا 'کچھ دیر ہم یو نہی خاموش اور عمکین زمین پر بیٹھے رہے۔ پھر اچانک ٹیلفوں کا گئ بجی۔ میراجی نہ چاہتا تھا کہ بئی اٹھ کر ٹیلی فون سنوں۔ اگر لا ہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیاہے تواب نہ جانے ک ہ مُم کی خبر ہمارے کانوں میں پڑے۔ بیک اسی شش و پٹی میں تھا کہ ڈچ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنااور اللہ الحمد لللہ ' لبحان اللہ ' سبحان اللہ کہتے ہوئے میرے ساتھ لیٹ گئے اور بولے کہ ڈچ ریڈ یونے نارکے بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق بی بی سی کی خبر اور لال بہادر شاستری کا اعلان بالکل غلط اور جھوٹ ہیں۔ مان نے بغیراعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ ضرور کیا ہے 'لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری ہے ہر محاذ پر اُن کا اِراقا لم کردی ہیں۔ اِراقا لم کردی ہیں۔

گا گفٹوں کی تک ود و کے بعد بوسی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعہ میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹواور مدرالیا ہے اس کے دریعہ میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹواور مدرالیب کے ساتھ قائم ہوا۔ دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتمادی کا وزن تھا۔ اُن کی ہدایات کے مطابق اردئی نے الینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملا قات کی۔ اُن دونوں نے نہایت خوشد کی سے وعدہ کیا کہ الداد سکیورٹی کونسل میں جہاں بھی ضرورت پڑی وہ پاکستان کی مجر پور حمایت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے تو الاہود کی ہی نیویارک ٹیلی فون کیا اور یو۔ این۔ او میں ہالینڈ کے نمائندے کو اس بارے میں نہایت واضح میں نہایت واضح میں نہایت واضح میں اید اللہ میں بیاد کے بیاد کی اس بارے میں نہایت واضح میں بیاد کی ہوں کیا ہوں کہا ہوں کیا ہوں کی

اک ٹام ہالینڈ کی ایک بہت بردی صنعت کے چندا نجینئر ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ می ہایت میں ہوائے جن کا ایک بٹن دباکر ہم ریڈ یوپاکتان کی نشریات کسی وقت بھی نہایت آن من سکتے تھے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے میرے ولندیزی دوست اور گارائن رکیا گیا تھا۔

ال کفن آزمائش کے عین دوران ہمارے دیرینہ آ قااور مربی امریکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کوہر قسم کا ملان فراہم کرنابند کر دیاجائے۔اس دفت بھی ہالینڈ کے دزیرِ خزانہ Witteveen نے چند فوری ضروریات پورا نے کماری کافی مدد فرمائی۔ یہ سامان میری طرف سے Diplomatic Bags کی حیثیت ہے کے -ایل-ایم ایرازوں سے دزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایاجا تا تھا۔ طاہر ہے کہ یہ فقط کاغذات کے تھیلے نہ ایم

ال بنگ کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کی لڑاکا ہوائی جہاز 'چند میزائل بر دار سمندری جہاز اور دوجنگی آبدوزیں فراہم کر کے ہمارا بھر پورسا تھ کی علاوہ چین نے بھارت کے ساتھ شالی سرحدوں پراپی فوجوں کے اجتماع کا مظاہرہ کر کے اور ہندوستان کو مختل الی میٹم دے کر اس جنگ کا نہ صرف رنگ بدلنے کی دھمکی دی بلکہ ہمارے ساتھ اپنی گہری دوئت کا عملی بھراں ا

ال کے بھی امریکہ اور برطانیہ کارویہ ہمارے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ میں نے سناہے کہ جس شب ہندوستان اور کی جانب اپنا حملہ شروع کیا تھا اسی صبح سب سے پہلے امریکن سفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آد ھمکے۔

قریب لے گئے اور کسی قدر سخت لیجے میں ہولے "مسٹر پریڈیٹر نٹ! ہند وستان نے آپ کو گلے ہے دبوج رکھا ہے۔
اُن کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی ہیجئے۔" برطانوی ہائی کمشنر مورس جیمز بھی و قانو قانجی تھلم کھا 'کھی چورل جم صدر ایوب سے ملتے رہتے تھے اور ہند وستان کے ساتھ کسی قیمت پر بھی جنگ بند کرنے کا مشورہ دیے رہتے تھے۔
ہالینڈ میں بیٹھ کر پہلے چندروز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں بڑا حوصلہ افزا نظر آتارہا 'کیان پھر یکا یک جورا کہ چھا گئی اور اس کے بعد طرح طرح سے جنگ بندی کی باتیں سننے میں آنے لگیں۔اُس زمان نے میں افغانستان کا ابکہ وورکی و فد کسی تجارتی مشن پر ہیگ آیا ہوا تھا۔ ایک لیچ کی دعوت میں میری اُن سے ملا قات ہوئی تو تی تو اِن افغانستان کیا اور کن مان میں افغانستان کی وجہ ہے ہماری تثویش میں ہونے عام لام بندی اور فوجی ملازمین کو فوری طور پر رخصت سے واپس بلا لینے کے اعلان کی وجہ سے ہماری تثویش میں ہونا میں براہ اسے فارغ ہونے کے بعدوہ ہوئی کہ ذیادہ اس کے رئیس آپ کی بات کا شافی جواب دینا جا ہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدوہ ہوئی کم

ا ہے کرے میں آپ کا نظار کریں گے۔ آپ وہاں تشریف لے آئیں اور ہماری ساتھ کافی نوش فرمائیں۔

اس وقت غالبًا صدر الوب ناشته كررى تق ـ سفير صاحب اين باتھوں كا شكنجه سابنا كر صدر ابوب كاگردن كم

لیخ کے فور ابعد میں اُن کی غد مت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت مر وت اور شفقت سے پیش آئے۔ اُن کے ہائو
میں کوئی پون گھنٹہ رہا۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو پچھ فرمایا' اس کا خلاصہ پچھ اس طرح کا فاکہ
ریاستوں کے در میان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں' مسلمانوں کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' ان لیا اُل
ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک مو تو ہراپ
ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک مو تو ہراپ
ہماری برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقد امات آپ کے لیا ہالا اسلامی برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقد امات آپ کے دل میں ہاکتان
میں مو اگر قر آرہے ہیں' وہ ہمارے اندر وفی اور پر وفغانیوں کی سیاسی اور سفارتی گفتگو کی قدر ذو تمنی اِلہم اِلہم اِلہم اِلم اِللہم اِلم اِللہم اللہم اِلم اِللہم اِللہم اللہم اللہم اللہم اللہم ہم اللہم اللہ

صدر ایوب کی اس جھنجلا ہٹ اور اس عضیلے رویتے سے یہی اندازہ لگتا تھا کہ وہ کسی شدید الجھن میں جاتا ہیں اور جگت کے جنگ کے غیر معمولی تقاضوں کے سامنے بے اختیار ہتھیار ڈالنے والے ہیں۔ اس کے بیکس جب ہم ٹمل وران پر رج مسر مولو کو سکیورٹی کونسل میں بڑھ پڑھ کر جو شیلی تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے تھے 'صورت حال بالکل لارا آل تھی۔ مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی طرف مائل تھا'لیکن اُن کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی بندہ تان کے ساتھ طویل سے طویل یہاں تک کہ ہزار سالہ جنگ تک کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس تھناد مہن قدرتی طور پر بلیہ صدرایوب کا ہی بھاری رہااور 23 ستبر کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جس طرح اس کم آغاز کی متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیں و کتا فو قاار تی رہتی ہیں'اس طرح اس کے اجابک اختام پر اُنم کی قیاس آکر صدر اُن کی تیاس آرائیوں کی گنجائش موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤیس آکر صدر ملائی سے باہر لکانا جا ہتی تھی۔ وغیرہ وغیرہ۔

ز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیویارک سے واپسی پر لندن سے گزرے۔ لندن سے پاکتان جانے کے اللہ ہوائی جہاز پر بیٹے جو ہالینڈ کے ایئر پورٹ ایمسٹرڈم پر بھی رکتا تھا۔ ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پر اتر کر فی میک میں ٹیلی فون کر کے کہا" میں یہال پر صرف تم سے ملنے اتراہوں۔ فور آایئر پورٹ پر آجاؤ۔ اپنے مانے والوں کو ہرگزنہ بتانا کہ میٹس یہال اترا ہوں۔ تم اکیلے آجاؤ۔"

ما جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر ایمسٹر ڈم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ ہے بیس پچپیں کلو میٹر کے فاصلے پر ہایت وسٹے و عریض ایئر پورٹ ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر بھٹو کو یہاں پر کس خاص جگہ تلاش کروں کہ ایم کے -وی- آئی- پی مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی" آئے 'میّس آپ لے فارن منسٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔"

سے میں اُس خاتون نے کہا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کرا چی جارہے ہیں 'وہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعدر داگئی یارہ۔ انہیں دس منٹ بعد ضرور جہاز پر سوار ہو جانا چا ہیں۔ آپ اُن کے ساتھ سیڑھیوں تک جاکر الوداع یا۔ میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے "در اصل میں صرف دس بارہ منٹ تک باتیں کرنے یارکا۔ کیا یہ خوبصورت خاتون ایسا بندو بست نہیں کرسکتی کہ میں دو تین تھٹے بعد کسی اور فلائٹ سے کرا چی الول۔"

، الل ايم كي ميز بان خاتون نے مسكراكر كہا''نو پر اہلم مر ۔ اپنا مكث مجھے دیجئے 'میں انجھی سار اانظام كر کے

نے ای دیکھتے اُس نے بھٹو صاحب کا سامان نکلوایا اور تین گھٹے بعد شام کے ساڑھے سات بجے ایک دوسری کی رواز میں کراچی کے لیے اُن کی نشست بھی محفوظ کرالی۔ اس کے بعد اُس نے کہا" اگر آپ یہ وقفہ پہی گزار ناچاہیں تو ہمار اوی۔ آئی۔ پی ریسٹ روم حاضرِ خدمت ہے۔"

صاحب نے کہا "شکریہ۔ ہم کچھ در کے لیے باہرگھو منے جائیں عے۔ یہ خیال رکھیے کہ میں یہاں پر صرف

ا پی ذاتی حیثیت ہے رکا ہوں 'اس لیے پر لیں اور پر وٹو کول والوں کو خبر نہ دیں تا کہ ان کوخواہ مخواہ زحمت نہ ہو۔" "نو پر اہلم سر۔"میز بان خاتون نے کہا"لیکن آپ سات بجے تک ضرور واپس آ جا کیں۔ میں آپ کا سالنااً گا فلائٹ میں رکھوا کر آپ کے بور ڈنگ کار ڈ کے ساتھ اسی جگہ آپ ہے ملوں گی۔"

ایئر پورٹ سے باہر آکریٹس نے بھٹو صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ لندن سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے کُل فراد کرویے تو بیس سے بہلے مجھے کُل فراد کرویے تو بیس سے سے بہلے بی سے کروا رکھتا۔وہ بولے کہ یہاں پچھ دیر رکنااُن کاذاتی فیصلہ تھااوروہائی چرچاکر نامناسب نہیں سجھتے تھے۔ پھر انہوں نے بوچھاکہ میری کار کاڈرائیور کیا کیاز بانیں جانتا ہے۔ بیس نالی نیا ملازم ہوا ہے۔ صرف ولندیزی زبان جانتا ہے۔ابھی تک اردواورا گربزا سے قطعی ناواقف ہے۔

''بس سے ٹھیک ہے۔'' بھٹوصاحب خوش ہو کر بولے''اب دوڈھائی گھنٹے مجھے اپنی کار میں ایمسٹرڈم کی میرکراؤاد ہوائی جہاز کے وقت پر واپس ایئر پورٹ پہنچادو۔''

ڈرائیورکو تاکیدکر کے کہ ہم نے سات بجے سے پہلے واپس ایئر پورٹ پر پہنچنا ہے ،ہم دونوں کار میں بیٹے گئے کارایمسٹرڈم کے خوبصورت اور خوشما علاقوں سے گزرتی رہی 'لیکن مسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آ کھا اٹھا کردیا تک نہیں۔وہ لگا تار بولے چلے جار ہے تھے اور اُن کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوا اُن کی گفتگو کی روانی میں بہہ ہم کرمسلسل باہر نکل رہا تھا۔اس میں صدرایوب اور چند فوجی جرنیلوں کی ہم ہمتی 'کو تاہ اندیثی اور فن حرب کی مہارت کے مسلسل باہر نکل رہا تھا۔ اس میں صدرایوب اور چند فوجی جرنیلوں کی ہم ہمتی کی ناکا میوں کا بیان تھا۔ قبل ازوت بگا فقد ان کار ونا تھا' جنگ کے دوران چیدہ چیدہ مواقع پر ہماری حربی حکمت عملی کی ناکا میوں کا بیان تھا۔ قبل ازوت بگا بندی پر کڑی گئتہ چینی تھی اور غالبًا سانس لینے کے لیے وہ بار بار شیپ کا یہ بند دہراتے تھے کہ پہاڑ جیسی غلطیوں او بلاوجہ ناکا میوں کے اس کار وبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔انہوں نے دوٹوک طور پر قریباد نہیں کہی 'لیکن اُن کی گفتگو کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کا بینہ سے باہر نگلنے کے لیے بُر قال رہی کو جیں اور مستقبل کے لیے اپنا لیک الگ سیاسی لائحہ عمل وضع کرنے کی قل میں ہیں۔

اُن کی با تیں سنتے سنتے میں اس شش و بنج میں بیشار ہاکہ وہ ایمسٹر ڈم میں رُک کر خاص طور پر میرے سانے،
گفتگو کیوں کررہے ہیں؟ ایک خیال تو مجھے یہ آیاکہ شاید وہ اپنے یہ خیالات صدر ابوب تک پہنچانے کے لیے جھے آا
کاربنانا چاہتے ہوں۔ دوسر می بات مجھے یہ کھنگی کہ شاید وہ اپنے سے ساتی لا تحد عمل کے بارے میں مجھے کو گارا۔
یا مشورہ لینے آئے ہوں۔ میں نے اپنے یہ دونوں مفروضے اُن کو بتائے تو وہ ہننے لگے اور میرا ہاتھ دہا کر بولے" اُر۔
یا مائی میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا۔ میں صرف اس لیے یہاں رُکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گرا سے باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکال لوں کیو نکہ مجھے کھمل اعتماد ہے کہ تم میری با تیں اپنے تک ہی رکھ نے اور ال

مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کے اعماد کو پورا پورانباہااور آج اس واقعہ کو قلمبند کرنے ہے پہلے کم

## ماتھاں کاذکر تک نہیں کیا۔

الدین بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محوسے کہ میں وقت کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی اللہ بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اور جاری کا رنہا بیت سئست رفاری سے سڑک پر الدی اللہ المامان تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک کے بچوم کا وقت (Rush Hours) اپنے عروج پر تھا اور ہم اپنے آگے المام اللہ المراب میں ہمیں ایئر پورٹ المراب میں ہمیں ایئر پورٹ المراب میں ہمیں ایئر پورٹ المراب کی گفتے لگنے کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیور نے عقرندی سے کام لیا اور کار کی ہنگامی بتیاں شمٹما کر ایک ٹریفک بنگوں پر سوار ٹریفک کی اور دیکھتے ہی سوار ٹریفک پولیس کے چند سیابیوں نے ہماری کار کو اپنے گھرے میں لیا لیا۔ فائر بر بگیڈ کی طرح المائی برائیوں پر سوار ٹریفک پولیس کے چند سیابیوں نے ہماری کار کو اپنے گھرے ہو مہاں پر ڈچ وزارت خارجہ المائی کی مرز بیان خاتوں نے معذر تانہ انداز المراب کی میز بان خاتوں نے معذر تانہ انداز المرابئی نے کہی کو آپ کے متعلق بالکل کھے نہیں بتایا۔ آپ مشہور شخصیت ہیں 'آپ کی نقل و حرکت سب کو المرابی ہے۔ "

جگہندی کے بعد ہی یہ خبریں پھیلی شروع ہوگی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہا ہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ ہالمہادیگر مسائل حل کرنے کے لیے وہ اپنی نگر انی میں بھارت اور پاکستان کے ندا کرات کروائے۔ رفتہ رفتہ ہوا کہ ہذا کرات منعقد ہونے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہورہا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے صدر الایک طویل خفیہ تاردی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیرِ غور ہے تو آپ اسے فور آرد کر دیں۔ کشمیر بازی طویل خفیہ تاردی کہ اگر واقعی ایسی کوئی تجویز آپ کے زیرِ غور ہے تو آپ اسے فور آرد کر دیں۔ کشمیر بازی طویل خور کی سرکردگی سرکردگی الله میں ہمارے خلاف اور ہمی ندا کرات ہوں گے 'ان میں حالات اور ماحول کا زیادہ ہو اور ہا اور ہما تو باؤاور ہمی کاؤور ہمی کاؤرہ ہے باؤر کی خلاف زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی اور تیمی نوس ہمارا مزید دشمن ہو جائے گا۔ ہمارے موجودہ حالات میں ہمیں روس کی مزید دشمنی مول لینا بائی تبین روس کی مزید دشمنی مول لینا بائیں۔ ہیں۔ ہمیں۔

ال ناریں دوسری بات میں نے یہ کھی تھی کہ اب تک تناز عکشمیری اصلی عدالت ہو۔ این۔ اوکی سکیورٹی کونسل 
ہا دہیں پر تمام بحث مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں پر سب قرار دادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام کی تمام ہمارے حق 
ہا۔ ہارے مفادات کا تقاضا ہے کہ ہم یہ مقدمہ اس عدالت میں قائم رہنے دیں۔ اگر ایک باریہ معاملہ کسی اور 
مثانا ثقد میں منتقل ہوگیا تو اس کی نوعیت بالکل بدل جائے گی۔ سکیورٹی کونسل کی تمام بچھلی قرار دادیں 
لا استعال ہو جائیں گی اور رفتہ رفتہ فرسودگی اور دقیانوسیت کی گرد میں دب کر عملاً منسوخ اور کا اعدم سمجھی

جائیں گی۔ سنقبل میں ہمارے پاس کشمیر کی بابت صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گاجو مذاکرات تاشقند فراہم کریں گے۔ایسی صورت حال ہمارے موقف کشمیر کے لیے انتہائی زوال پذیر رجعت قبقر می ثابت ہوگی۔

اس تاریس تیسری بات سے درج تھی کہ تشمیر کے معاطع میں اگر روس 'بھارت اورپاکستان کے مابین اپی نجر مگال کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ غدا کرات ہو۔ این-او میں سکیورٹی کونسل کے زیرا ہتمام منعقد ہونے چاہئیں۔ دہاں ہ روس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ وہ اپنی خیر سگالی کا ہر ملااظہار کرنے میں پورا پورا آزاد ہو۔

صدرایوب نے تو میری اس ٹیکیگرام کا کوئی جواب نہ دیا کین چندروز بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میری تار پڑھ کر صدرایوب نے اس پر بیہ نوٹ تحریر فرمایاتھا

"There is a lot of sense in what he says."

صدر کا بیہ نوٹ پڑھ کر مجھے ہلکی سی امید بندھ گئی کہ شاید میری معروضات نے اُن کے دل پر پچھ اڑکیا ہے اوا وہ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے ، لیکن بیہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ 3 جنوری 1966ء کو پاکستان کا وفد صدر ابوب کی قیادت میں تاشقند پہنچ گیا ہے۔ بھارتی وفد کے سرپر اووز ریاعظم لال بہادر شاستری شے۔

نداکرات تاشفند آٹھ روز جاری رہے۔اس موضوع پر بھی کوئی متنداور جامع وستاویزا بھی تک ہارے بائے

نہیں آئی۔ چند راویوں سے جو ہمارے وفد میں شامل سے میں نیا سنا ہے کہ ابتدائی چند ایام تقطل کا شکادر ہے

کیونکہ شاستری جی نے ان نداکرات میں کشمیر کاذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اُن کاامرار تھا کہ کئی

پہلے ہی سے طے شدہ مسئلہ ہے اور یہ نداکرات صرف ان مسائل کو حل کے لیے ہورہے ہیں جو حالیہ جگلت پد

ہوئے ہیں۔ غالبًا روسیوں کی مداخلت سے شاستری جی کسی قدر پہنے اور پاکستانی وفد کوان نداکرات کے دوران کٹم کا

ہوئے ہیں۔ غالبًا روسیوں کی مداخلت سے شاستری جی کسی قدر پہنے اور پاکستانی وفد کوان نداکرات کے دوران کٹم کا

نام لینے کی اجازت مل گئی البتہ بھارتی وزیراعظم کارویہ بدستور سخت اور بے لوچ رہا۔ اُن کے نزدیک یہ مسئلہ طے اور پاکستانی وفد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوث جانا چا ہے۔ شروع میں مدرایوب نداکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو بغیر کوئی معاہدہ کیے واپس لوث جانا چا ہے۔ شروع میں مدرایوب بے بورے در پی خدا لما تا تم کہ کی معاہدہ کے بغیر جمیں تاشفند سے واپس جانا زیب نہیں ویتا۔

کر کے اُن پر بچھ ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈر اہائی طور پر بدل گیااور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگئے کہ کی معاہدہ وستخط کے بغیر جمیں تاشفند سے واپس جانا زیب نہیں ویتا۔

نداکرات کے دوران کسی تکتے پر مسٹر بھٹونے صدر ابوب کو پچھ مشورہ دینے کی کوشش کی تو مدر کاہار لِر اچانک چیچ گیا۔انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کوار دو ہیں ڈانٹ کر کہا" اُلّو کے پٹھے بکواس بند کرو۔"

مسٹر بھٹونے دیے لفظوں میں احتجاج کیا''سر! آپ میہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کو کی نہ کو کیاردا حاننے والا بھی ضر ور موجو د ہوگا۔'' Charter, they reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and settle their disputes through peacefull means.

They considered that the interest of peace in the region and particularly in the Indo-Pakistan Subcontinent and indeed, the interests of the people of India and Pakistan were not served by the continuance of the tension between the two countries. It is against this packground that Jammu and Kashmir was discussed and each of the sides put forth its respective position."

ہندوستان کے علاوہ معاہدہ تاشقند کا اصلی ثمر روس کے حصے میں بھی آیا۔ یہ نداکرات اپنی سرزمین پرمنعقا کر انے میں روس کی چیش قدی میں غالبًا یہ دعویٰ بھی مضمر تھا کہ حق ہمسائیگی کے طور پر جنوبی ایشیا کے معاملات اُکر کے حلقہ اثر کا جزولا نیفک ہیں۔ سپر پاور کے در میان دنیا میں اپنے اپنے حلقہ اثر کی بندر بانٹ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے روس کے اس خاموش لیکن واضح دعوے کو بلاچون و چراتسلیم بھی کر لیا۔ 10 جنوری 1966ء کو مسئلہ سمبیر معاہدہ تا شقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا۔ چھ برس بعد 1972ء معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل شوکک دی۔ یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی تھی:

In Jammu and Kashmir, the Line of Control resulting from the Deasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual difference and egal interpretations. Both sides further undertake to refrain from threat or the use of force in violation of this Line.

اس کے بعدر فقد رفقد اب یہ نوبت آگئ ہے کہ اگر ہم کسی بین الا قوامی پلیٹ فارم پر تنازعہ کشمیر کانام تک جگر لیس تو بھارتی حکمر ان سخ پاہو کر ہم پر گر جنے بر سنے لگتے ہیں کہ ہم اُن کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کوں ک رہے ہیں ؟

مجموعی طور پر 1965ء کی پاک بھارت جنگ فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ اس موقع پر پوری قوم نے اُن کا بھر پور ساتھ دیا الیکن اُن کے فوجی مشیر وں کی ہمت اور اہلیت قوم کی توقعات پ پوری نہ اتر سکی۔ اُن کے دیرینہ حلیف امریکہ اور برطانیہ نے اُن کے ساتھ بے وفائی کی۔ تاشقند میں روس نے اُن پا یقینا کسی نہ کسی قتم کا دباؤ ڈالا۔ معاہد ہُ تاشقند میں مسئلہ کشمیر کو اُس کی بنیادی پڑوی سے اتار کر کھٹائی میں ڈال دہا گیا۔ ا کے ظاف ملک میں شدید ردعمل کی روا بھری اور اس کے ساتھ صدر ابوب کے زوال اقتدار کے آثار مرتب ہونا ماہو گئے۔

امریکہ:- اقتدار میں آنے سے بہت عرصہ قبل ہی ابوب خان صاحب امریکہ پرتی کے بین الا قوامی فیشن مام یکہ برتی کے بین الا قوامی فیشن مام فی مبتا ہو چکے سے۔ بری افواج کے کمانڈرانچیف کی حثیت سے انہوں نے پاکستانی حکومت سے بالا بالا گئن میں امریکی فوجی ہیڈ کوارٹر Pentagon سے نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم کر رکھے سے۔امریکی فوجی رول کے اثر ورسوخ کے تحت اور اُن کی رہنمائی میں ہمارے کمانڈرانچیف نے اپنی افواج کو اس طور پر منظم آراستہ ملکی کا نشرہ عملی کہ آئے میں امریکہ کی فوجی المداد کے بغیر اسپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی ارکرنا محال ہی نہیں بلکہ نا ممکن ہوگیا۔

1955ء میں امریکہ نے "بغداد پیک" کے نام سے مشرق وسطی میں روس کے خلاف محاذ آرائی کاڈول ڈالا تو عور بیام کے علاق شدید ردعمل پیدا ہوا۔ ایران اور ترکی پہلے ہی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے سامنے کادب تہہ کیے بیٹھے سے "اس لیے" بغداد پیک" میں اُن کی شمولیت کوئی جیران کن بات نہ تھی۔ عراق میں یا فلام نوری السعید اور اُن کا ہم خیال ٹولہ صدر ناصر کی اندھاد ھند دشنی میں حواس باختہ ہو کر امریکن تر فیبات کی ایم ایک کینچوے کی طرح لئکا ہوا تھا اور" بغداو پیکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور اُن کا ہوا تھا اور" بغداو پیکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور اُن کا ہوا تھا اور "بغداو پیکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور اُن کا ہوا تھا اور "بغداو پیکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کر کے عرب کی ناراضگی مول اُن کی دواہ تو ایک میں شامل ہوتا۔ یوں بھی اس محا ہدے کے ساتھ پاکستان کا کوئی فوری مفاد وابستہ نہ تھا گہ ہوارے ایری بغیر مورت میں یہ معا ہدہ ہمارے و فاع کی اُن ہورا تھا۔ تاہم تری فوج کے کمانڈر انچیف کے دباؤ میں آکر حکومت پاکستان بغیر سوچے سمجھے اُن میں شامل ہوگئی۔

الا میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پیک سے خارج ہو گیا اور یہی معاہدہ سینو یعن Central Treaty)

اللہ کا Organizatio کا لبادہ اوڑھ کر انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس نئی ہیئت میں بھی ہم بدستور اس پیکٹ کے ساتھ چکے ہے۔ اس عمل میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کا اندازہ صرف ایڈ 'ٹریڈ ' توپ و تفنگ اور گولہ بارود کے گوشواروں ، نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کا اصلی جائزہ لینا تو اس وقت ممکن ہوگا جب آزادی اقوام کے آئینے میں وطن عزیز کے بات وشواہد تاریخی چھنی ہے گزر کر اپنے صبح لیں منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں ہے۔ فی الحال صرف بات وشواہد تاریخی کی جھنی ہوگا کہ ''بغداد پیک ''عرف سینو میں پاکستان کی شمولیت نے مسلہ کشمیر کو زبر دست دھچکا پہنچایا۔ اس ہے میں شمولیت سے پہلے جب بھی ہو تا تازے ہو ۔ این ۔ او میں پیش ہوتا تھا تو اس پر روس کارویہ غیر جانبدار انہ رہا باقاور سکیورٹی کونسل میں رائے شاری کے دوران روسی نما سندہ کسی جانب بھی ووٹ ڈالنے سے اجتناب برتاکر تا بین اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسئلہ کشمیر پر اپنارویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس مؤقف پر بین اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسئلہ کشمیر پر اپنارویہ مکمل طور پر بدل لیا اور وہ اس مؤقف پر

اڑ گیا کہ تشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں پر اب کسی قتم کا استصواب رائے کر وانا نہ ضروری ہے اور نہ ہا لگن ہے۔ سکیورٹی کونسل میں بھی روس نے اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کرنا شروع کر دیا۔

سینو (Cento) کی طرح سیٹو (Seato) بھی ایک دوسرا فوجی معاہدہ تھاجو خواہ مخواہ مفت میں ہمارے سربرا عرصہ منڈھارہا۔ سیٹو (ساؤتھ ایسٹ ایشیاءٹریٹی آرگینا کڑیش) بھی امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاد پرئی کاایک تربہ تھاجو جنوب مشرقی ایشیاء میں چین کی ناکہ بندی کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اس میں ہماری شمولیت بھی نہاکتان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند۔

اُس زمانے میں سے افواہ بھی گرم تھی کہ سمبر 1954ء میں جب اس معاہدہ پر غور وخوض کے لیے متعلقہ ممالکہ کی کانفرنس منبلا میں منعقد ہوئی تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خال کو محض آبردور (observer) کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت نہ وی تھی کہ وہ اس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خال نے خودا پنی صوابدید پر اس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خال نے خودا پنی صوابدید پر اس معاہد کے کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور (Full power) کے ابنی ال پر دستخط کر دیے تھے اور اس طرح کی کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور (Full power) کے ابنی ال پر دستخط قبول بھی کر لیے۔اگر بیا افواہ واقعی صبحے ہے تو یہی سمجھنا چا ہیے کہ بچارے پاکستان کو زبردتی ایک نالہندید اور غیر نافع بین الا قوامی معاہدے میں ٹھونس دیا گیا تھا۔

میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وزارت خارجہ اور کا بینہ کے رایارا دیکھ کر اس افواہ کی تصدیق یا تردید کر سکول جو ہر دور میں ایک نیارنگ لے کر زبان زد خاص وعام ہوتی رہی ہو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی 'لیکن وزارت خارجہ اور کیبنٹ سیکرٹریٹ والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا یہ اطلاع صدر مملکت نے کسی سرکاری حوالے کے لیے طلب فرمائی ہے یائیں یہ تفتیش صرف اپنی ذاتی حیثیت ہے کردہا ہوں۔ میں نے بچے جے تسلیم کر لیا کہ یہ اطلاع صدر ایوب نے کسی سرکاری غوض کے لیے طلب نہیں گی۔ اس برائن دونوں د فاتر کے بابو صفت افسر د فتری معاملات کو صیفت راز میں رکھنے والے بے معنی اور فرمودہ تو اعدو فراہا کی از میں کہا ہیں کہ بیش نمیں دونوں د فاتر کے بابو صفت افسر د فتری معاملات کو صیفت راز میں رکھنے والے بے معنی اور فرمودہ تو اعدو فراہا کی از میں گئی تروین و تصدیق کے تعاملے ہیں اگر کر اپنے سر بستہ کو بھی کم و بیش نمی مرتب کر اپنی ہوائی شہولیت کو اب کوئی تعیس برس ہوا جا ہے ہیں۔ امیدر گئی جا پہلے کہ شاکت پورے ہوتے رہیں۔ سیٹو میں بھی ہماری شہولیت کو اب کوئی تعیس برس ہوا جا ہے ہیں۔ امیدر گئی جا کہ قومی تاریخ کی قد وین و تصدیق کے تقاضے ہرزبانے میں الرکسی غلا افواہ نے و قافو قامر الھا بے کہ تاریخ کے طالب علم آن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیس اور اس سلطے میں اگر کسی غلا افواہ نے و قافو قامر الھا بے کہ تاریخ کے طالب علم آن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیس اور اس سلطے میں اگر کسی غلا افواہ نے و قافو قامر الھا بے کہ کا کہ مناسب سترباب ہو سکے۔

جب ہم نے بغداد بیکٹ (سینو)اور سیٹو میں شمولیت اختیار کی تو ہمارے خلاف بھارت میں بھی شدید داویلا مجالا گیا۔ پنڈٹ جواہر لال نہر و نے یہ الزام لگایا کہ ان معاہدوں میں شامل ہو کر ہم سپر یاورز کی باہمی "مرد جنگ"کوپاک

ن پرمغیر کی حدود میں تھینچ لائے ہیں۔

ان میں کام نہیں کہ امر کی ڈالروں کی چک د مک سے تو ہماری آئکھیں روز اوّل ہی سے خیرہ ہو رہی تھیں اورا اوّل ہی سے خیرہ ہو رہی تھیں اورا میں کا ندازہ تاریخی واقعات اور شواہد کی روشی ہی گاہا مکا ہے۔ اس سلسلے میں دوباتوں کو ہرگز فراموش نہ کرناچاہیے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر کہ اُل طاقت 'عظمت اور خوشحالی کا نحصار نہ پاکستان کے وجو د پر ہے اور نہ پاکستان کی خیر سگالی اور خوشنود کی ہے۔ اُل کی طاقت 'عظمت اور خوشحالی کا نحصار نہ پاکستان کے وجو د پر ہے اور نہ پاکستان کی خیر سگالی اور خوشنود کی ہوئے کہ مرے کی طرح اس کے لیے کار آمد ثابت ہوتے رہیں گے۔ ہماری اس نے کا اتار چڑھاؤ پر ہمیں بھی امریکی فوجی یا معاشی المداد ملنے لگتی ہے 'بھی ہند ہو جاتی ہے یا بھی اس میں ترمیم و نے کا اتار چڑھاؤ پر ہمیں بھی امریکی فوجی یا معاشی المداد ملنے لگتی ہے 'بھی ہند ہو جاتی ہے یا بھی اس میں ترمیم و یا تخفیف و تو میل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن ایڈ کا کوئی اور پیانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں المین کوئی علوہ اس کے علاوہ امریکن کی خوص یا مروت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری بات جو یاد رکھنے الل عضر کا فی صد تک غالب رہتا ہے۔ اسلام کے حوالے ہدئی گیا تیاں تان کے از کی اور ابدی دھن نہیں اور اپنے مفاد کے محدود نقاضوں کے علاوہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا اگرارانہ کرس گے۔ دل گیا گیا گوئی ادانہ کرس گے۔ دل گیا گرار سے۔ دل کا گوئی ادانہ کرس گے۔ دل گیا گیا گیا گیا گیا گوئی ادار کی دھن کوئی مزید مدد کرنا گیا گیا گیا گوئی کر ہو کہ کہ کہ اور اور ابدی دھن نہیں اور اپنے مفاد کے محدود نقاضوں کے علاوہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا

گاہ رانجیف کی حیثیت ہے جزل ایوب خان نے امریکن فوجی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو پینگیں بڑھائی تھیں 'ان استی تجہ یہ برآ کہ ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے در میان ایک فوجی معاہدہ طے کرنے کی گفت و شنید شروع ہو کانانے میں پاکستان کے وزیر اعظم مجم علی بوگرہ نے کافی دوڑد ھوپ کے بعد طرح طرح کے ہاتھ پاؤں مارکر جا برا لال نہرو کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے دبلی میں ایک ملاقت کا راستہ ہموار کیا۔ اس ایک بدراگستہ 1953ء میں دونوں وزرائ اعظم نے ایک مشتر کہ اعلان جاری کیا جس میں واشگاف طور پر می کے بعد اگستہ 1953ء میں دونوں وزرائ اعظم نے ایک مشتر کہ اعلان جاری کیا جس میں واشگاف طور پر می کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تنازعہ کشمیر ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے گا اور کشمیری ہواہشات ایک منصفانہ اور غیر جائبدارانہ استھواب رائے کے ذریعے معلوم کی جائے گی۔ ساتھ ہی ہے فیصلہ اگیا تھا کہ آئے ماہ کے اندر اندرائی ساتھ کو کہ پاکستان اور امریکہ کے در میان کوئی دفائی معاہدہ طے ہور ہا فرا قلاباذی کھا کہ آگر پاکستان اور فیصلے سے بے تجابانہ کمر گئے۔ انہوں نے انتبائی سخت اور شند لہج میں فرا قلاباذی کھا کہ آگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کوئی فوجی معاہدہ طے کیا تو پاک بھارت تعلقات پر معالم اور کھی کہ اور میں کہ کے ساتھ کوئی فوجی معاہدہ طے کیا تو پاک بھارت تعلقات پر جو انہوں کی اس بے جاغو غا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفائی معاہدہ پر جو انہوں کی اس بے جاغو غا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفائی معاہدہ پر جو انہوں کی اس بے جاغو غا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفائی معاہدہ پر جو (استحدال کی اس بے جاغو غا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفائی معاہدہ پر جو

ہو گئے۔ پاکستان ایشیا کا واحد ملک تھاجو بھارت کی شدید نارا ضگی مول لے کر اور کشمیر میں استھواب رائے کے منظ فیصلے ہے ہاتھ وھو کر امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدے میں منسلک ہوا تھا۔ روس کی نارا ضگی مول لے کر اور ملا کشمیر میں روس کی شدید مخالفانہ روش اختیار کرنے کے باوجود بغداد پیٹ عرف سینو کارکن بنا اور چین کی نارا فلگا خطرہ مول لے کر سیٹو کی رکنیت اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب '' ہندی چینی بھائی بھائی ہمائی' کا نعرہ ہندوستان کے طولا عض میں اپنے پورے عروج پر گونج رہا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ وفاواری اور فدائد اطاعت شعاری کو جس خلوص' نیاز مندی اور پابندی سے نباہ' وہ ہماری مجبوری یا معذوری یا کو تاہ اندیش تھی 'گین ہوا کی الفاظ ہول آ امریکہ نے لیے ایک شہر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ مریکہ نے لیے ایک شہر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ ہوں' عام انسانیت کا نصاب اخلاق ان الفاظ سے قطعی کو راہے۔

پانچ برس بعد 1959ء میں پاکتان اور امریکہ کے مابین ایک باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا Agreement of Co-operation between the United States of America and بھر وہ اسلامی کے ایس اسلامی کے ایس اسلامی کے ایس اسلامی کے ایس کی مدر کو آئے گا۔ ان معاہدے کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آڑے ہا تھوں لیا کہ بہت جلد پنڈت نہرو نے لوک سجا ماں ڈکے ان معاہدے کا اطلاق ہندوہ تان کی خرب سے اعلان کیا کہ امریکی حکومت نے اخبیں یقین دہانی دلا کر صانت دی ہے کہ اس معاہدے کا اطلاق ہندوہ تان بھر ہملہ آوری خبیں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ میں بھارت کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بارچاہے 'پاکتان پر حملہ آوری میں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ میں بھارت کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بارچاہے 'پاکتان پر حملہ آوری میں معاہدے کا اطلاق ہندوہ تان کی ہماز کوئی مددنہ کرے گا۔ در حقیقت ہوتا بھی یو نہی رہا ہے۔ ای زمانی کی میر کوئی مددنہ کرے گا۔ دوس حاصل کیا گیا ہو؟ صدر ایوب نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت کے خلاف وہ اسلی استعال کر سکیں گی جو کسی معاہدہ کے تحت امریکہ سے حاصل کیا گیا ہو؟ صدر ایوب نے مید میں استعال کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر سفارت کا دیے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر کوئی سفارت کا دیے تک حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر کی سفارت کا دیے تک حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر کی سفارت کا دیے تک حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر کی سفارت کا دیے تک حاصل کیا جاتا ہے۔ بگر کی سفارت کا دیت تندی وہ تئی سے یہ جھبتی اڑائی تھی کہ ہم نے تو صدر ایوب کی میہ بات میں کہ ہم نے تو صدر ایوب کی میہ بات میں کہ کہ کم نے تو صدر ایوب کی میہ بات میں کہ کہ کہ میں نے تو صدر ایوب کی میہ بات میں کہ کہ کہ میں نے تو صدر ایوب کی میہ بات میں کہ کہا کہ وقت ہم اپنے کا نوں میں کچی روئی ٹھونے بیٹھے تھے۔

صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر الیوب نے جولائی 1961ء میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ اس دورے ہیں ہار۔ صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزار توں سے تجاویز طلب کی گئیالا ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کی کارروائی دکھ کر قمر دم بخود رہ گیا کیونکہ ان سب تجاویز کا مجموعی تاثریہ تھا کہ صدر الیوب اپنے دونوں ہا تھوں میں کشکول گدائیا اٹھا۔ امریکہ جائیں اور منت ساجت ،خوشا مداور چاپلوسی کی ہاتیں کر کے امریکیوں کی خود پسندی کو تقویت دیں اورا پی مجود کی میں امریکی ایداد کی رقم بڑھوا کر وقتی دونوں کی ریل بیل بڑھے کہ ا الااراکان پرصدرایوب کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ غلامانہ ذہنیت کی ان تجاویز پر نہایت خوشد کی ہے اثبات لام ہاتے رہے۔

برمنگ خم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکر ٹری ایس - کے - دہلوی اور سیکر ٹری اطلاعات نذیر احمد میرے کرے الے دورونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے۔ اُن کا وقیع تج بہ 'قابلیت اور جذبہ حب الوطنی ہاڈرہ ٹی میں آیا ہوا تھا کہ اُن کا اصرار تھا کہ اگر صدر ایوب اس طرح کا سئہ گدائی ہا تھ میں لے کرامریکہ گئے تو وہ ہانے عہدوں سے سبدوش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھ رہ ہم نے مدر کے دور وُ امریکہ کے لیے ایک نیابریف (Brief) تفصیل سے تیار کرلیا۔ اُس کا لب لباب یہ تھا کہ رُوایک آزاد ممکلت کے باو قار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات تن ہائی سے امریک عوام ' حکومت اور کا گرس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جہاں تک امریکی امداد کا آن ہوا تھ چھیلا کرما نگنے سے نہیں ملتی بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد کے بیانے سے ناپ کردی جاتی ہے۔ امریکہ ان وادر کا نبیادی مقصد سے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ وطن عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور اللہ الوائی سطح پر ہماری عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور اللہ اللہ ان سطح پر ہماری عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور

جونکہ اس زمانے میں 'میں صدر الوب کے سیکرٹری کے طور پر متعین تھا'اس لیے میری ڈیوٹی گئی کہ یہ نوٹ فود جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں۔اس پر دستخط ہم متنوں نے کیے تھے۔

می ہورے دفتر پہنچ کر میں نے بیانوٹ صدر ابوب کے پاس بھیج دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد میرے انٹر کام (Interco) کا بلب ٹمٹمایا جس کا مطلب تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ ال لیج میں گرج برس رہے تھے۔ان کے الفاظ یہ تھے۔

"میں نے یہ لغویات پڑھ لی ہیں۔ تم لوگ اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکئی کی تھیلیں اور آئس کریم نے جارہا ہوں۔ نہیں جناب' نہیں جناب۔ میں ملک کے لیے کوئی بہتری کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آخر تم ماکو یہ جمادت ہی کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کورد کرنے کا سوچو؟ نہیں جناب۔اس طرح ایل چل سکا۔"

انا کہہ کر صدر ایوب نے دھا کے کے ساتھ اپناریسیور ٹیلی فون پر دے مار ااور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ں نے فرانون کر کے دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کو اس صور تحال کی خبر دی۔ دہلوی صاحب تو کسی قدر ل ہوئے' لیکن نذیر احمد نے زور کا قبقہہ لگایا اور کہا"تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو۔ اب بھگتو' لیکن خبر دار ڈرنا 'بن ڈٹے رہو۔"

اُں روز دن کے ڈیڑھ بجے کے قریب صدر ابوب اپنے دفتر سے اٹھے۔ اُن کا معمول تھا کہ برآمدے سے نے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لحہ دولحہ رک کر سلام دعا کرلیا کرتے تھے اور اگر اُن کے ذہن ہیں یا میرےپاس کوئی ضروری کام ہوتا تواس کے متعلق چند باتیں بھی کر لیتے تھے 'لیکن آج وہاں قدر ہاڑئی تھے کہ میری گھڑی کی جانب آ تکھ تک نہ اٹھائی اور ناک کی سیدھ آ گے بردھ گئے۔ دو سری صحابِ و فتری اطر بالے ہوئے بھی انبول نے بھی انبول نے بھی اور نہ ٹیلی فون ہی کیا۔ اُن کے اس بر تاؤنے میرے ول میں بھی کی قدر آزدر گاہدا میرے ساتھ نہ کوئی بات کی اور نہ ٹیلی فون ہی کیا۔ اُن کے اس بر تاؤنے میرے ول میں بھی کی قدر آزدر گاہدا کی ۔ قومی سطح کے کی اہم سرکاری معاطے پر اپنی آزادانہ رائے کا ظہار کرنا ہمارا فرض تھا۔ اُسے مان لیانا اِدر کردیا اور ممکلت کا ابنا اختیار تھا۔ اگر ہمارے فرض کی اوائیگی اُن کو اس قدر گراں گزری تھی تو وہ ہم تیوں کو ہمارے عہدول تہدیل کر سکتے تھے 'لیکن گرے ہوئے بچیابہ مزان مال کا تبدیل کر سکتے تھے 'لیکن گرے ہوئے بچیابہ مزان مال کا طرح الوائی گھڑوائی گئو نے کر و ٹھے بیٹھنا اُن کی شان کے شایاں نہ تھا۔ اُن کے اس طرز عمل کے جواب میں تیرے طرح الوائی گھڑوائی گئو اندر سے براُن کی شان کے شایاں نہ تھا۔ اُن کے اس طرز عمل کے جواب میں تیرے دن میں نے بھی ایک ایک اندر سے بزرکر کا گؤل کو ان کے سابل کی جواب میں جائے ہمرے دن میں نے بھی ایک ایک مقید ہے۔ کرے کی گؤل کو انگرے مقید ہے۔ کرے کی گؤل کو کر بیٹھنا جائے ہیں آگئے۔ اندر آگرانہوں نے نیم سنجیدگ سے کہا" تازہ ہواصحت کے لیے مفید ہے۔ کرے کی گؤل کول کر بیٹھنا جائے ہے۔"

پھر دہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور کمی ہی پاہر کے بغیر مجھے بٹا کہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے متعلق اب وہ ہمارے ہم خیال ہو گئے ہیں۔ اس طرح بیٹے بیٹے انہوا نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیا جو انہیں امریکہ میں جا کر اٹھانے چا ہمیں۔ امریکی کا نگرس کے سامنے اپی تقراکا انہیں خاص خیال تھا۔ وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فی البدیہ خطاب کرنا چاہتے تھے الر سلطے میں انہوں نے مجمحہ چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دیں۔ آخر میں انہوں نے محم دیا کہ اُن کادورہ ٹرزا ہونے سے چند روز قبل میں دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپ سلم مسٹر عزیز احمد کے ساتھ مل جل کر اس دورے کے شعر رخ کو بعنوانِ شائستہ نباہے کی کوشش کریں۔

مستر سریا الارے ما کھ ال من سرا ال دورے ہے ہے اس و استہ بہتے ہوئی گئے۔ وہاں پرمسر عزیزا جمنے ہیں میں مستر باہدے ہیں مستر سریا ہوئی کے ۔ وہاں پرمسر عزیزا جمنے ہیں بتایا کہ پریذیڈنٹ کینڈی بذات خود تو نہایت ذہین ' روش خیال اور حقیقت شاس انسان ہیں ' لیکن ہار در ڈیو نور کا کے دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے می دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے می استرت کی جانب زیادہ ما کی ہیں 'اس لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک کو قدم رکھا ہوگا۔ واشتی میں صدر ایوب کی آمدے چند منٹ پہلے پریذیڈنٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلی کاپٹر کے ذریع ہوائی اور پر آگئے۔ مسٹر عزیزا حمر نے آن کے ساتھ ہم تیوں کا تعادف کر ایا تو وہ مسکراتے اور ہوئے" میں مان گیا۔ میں ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے و فد کا ہر اول دستہ تو پہلے ہی یہاں بھیج رکھا ہے!" ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے و فد کا ہر اول دستہ تو پہلے ہی یہاں بھیج رکھا ہے!" صدر کینیڈی اور مسٹر عزیزا حمد نے جو سوٹ زیب تن کیے ہوئے شے 'وہ ایک ہی جیسے کپڑے سے بر ہوئی میں میں جیسے کپڑے سے بر ہوئی کہ میں جیسے کپڑے سے بر ہوئی کی میں جیسے کپڑے سے بر ہوئی کو دیگر کی کیا ہوئی ہوئی کو دیا ہوئی کی جو سوٹ زیب تن کیے ہوئی خود کو دو ایک ہی جیسے کپڑے سے بر ہوئی کو دیا ہوئی کیا ہوئی کر دور کے تھی ' وہ کیا ہی جیسے کپڑے سے بر ہوئی کیا ہوئی کیا کہ کو دیا ہوئی کیا ہوئی کو دیا ہوئی کیا کہ کو دیا ہوئی کیا کہ کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کیا کہ کو دیا ہوئی کے دور کیا ہوئی کو دور کیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کیا کو دیا ہوئی کر دیا ہوئی کو دیا ہوئ

جونی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں بیربات آئی'انہوں نے فورا کہا''مسٹر ایمبسیڈر اکیا بیہ نیک فال نہیں ہم انے ایک ہی سالباس پہنا ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیابی قائم ،گا۔"

مدر کینیڈی جوانی موانی و نوش گفتاری اور ذہانت کا سیماب صفت پیکر ہتے۔ بھی بھی اُن کا اندازا کیا اِنے الیے دور کے بھاگا ہو۔

دبوان کے ساتھ مشابہت کھانے لگنا تھاجوا بھی ابھی اپنے کا لج کی کلاس میں کسی قتم کی شرارت کر کے بھاگا ہو۔

انما نیا آتھوں میں بلاکی تیزی اور گہرائی تھی۔ وزیروں مشیروں اور سفیروں کے ججوم کے در میان بھی وہ یوں نے تھے جینے اکیلے اور تنہا ہوں۔ صدر ایوب کے ساتھ دوبار امریکہ کے دوروں میں ججھے صدر کینڈی کو رفاز دیک سے دیکھنے کا موقع میسرآیا۔ ہربار جھے بہی احساس ہوا کہ اُن کی دلواز مسکر اہن اور چلبلاہٹ کے بیان دیک ساتھ نہیں ایوب نے اپنے پہلے دورہ امریکہ کو نہایت خوش کی ای ایک بیان مساحزن و ملال بھی پوشیدہ ہے۔ صدر ایوب نے اپنے پہلے دورہ امریکہ کو نہایت خوش کی اُن اُن کی دلواز مساحزن کی خاطر و مدادات کی اُن اُن دورہ ایوب نے بھی دل کھول کر اُن کی خاطر و مدادات کی اُن دورہ ایوب کے بھی دی کہی ہو جو انداز میں ہو جائے گا۔

اگرات بھی اچھے رہے۔ اُس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت Mutual Security بھی اچھے رہے۔ اُس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت کی نوبی امریکی ہی ہو جائے گا۔

می ایک ترامیم لارہی ہے جن سے غیر جانبدار ممالک کو بھی معاشی اور فوجی امداد خاصل کر تارہا ہے 'کین امریکس اُن فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تارہا ہے 'کین امریکس فوجی ایوب نے کھا کہ اگر چہ بھارت بھی امریکس فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تارہا ہے 'کین امریکس فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تارہا ہے 'کین امریکس فوجی اُن فول طور پر حقد ارب گیا تو پاکستان جیسا آپ کا پر اناد وست کہاں جائے گا؟

مدر کینڈی نے دوٹوک الفاظ میں بر ملایہ یقین ولایا کہ امریکہ بلاشبہ پاکستان کی دوئق کی قدر کر تاہے۔ صدر فاطر جع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قتم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کواعمّاد میں لے کر عضرور مشورہ کرےگا۔

لین حیف صد حیف که صدر کینیڈی اپنایہ وعدہ و فانہ کر سکے۔ جو نہی بھارت اور چین کے در میان سر حدی ، رونما ہوئی امریکہ کی بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ چینی فوج سے بری طرح شکست کھا کر بھارتی فوج سر پر کا کرمیدان جنگ سے بھاگی تو امریکہ نے بھی فور آاپنی خیر سگالی کا ڈول ڈالا اور پاکستان کو اعتاد میں لیے بغیر کے ساتھ مل کر ہندوستان کو بے در لیغ ہر فتم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ واشکشن میں ہمارے سفیر نے تھ پاؤں مارے 'لیکن اُس کے احتجاج پر کسی نے کان تک نہ دھرے۔ سب لوگ بھی کہہ کرٹا لتے رہے کہ لوک جواسلی دیا جارہا ہے 'دو صرف چین کے خلاف استعال ہوگا'پاکستان کے خلاف استعال ہونے کا سوال ہی

یکن پاکتان میں ہم بھارت کے اصلی عزائم سے خوب واقف تھے۔ہم پریہ بات روز روش کی طرح عیاں تھی اکار جیات میں بھارت کے نزدیک اُس کاسب سے بڑاد مثمن پاکتان ہے ،چین نہیں 'اس لیے جلدی یا بدیریہ اسلح پاکستان ہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ جیسا کہ حقیقت میں ہوا۔ پہلے 1965ء میں 'بعد از ال 1971ء میں دول ہی سے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی و فاداری اور تابعد اری تباہنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہاں کیا۔

ہمارے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیافت علی خان نے روس کا دعوت نامہ پس پشت ڈال کر امریکہ کا دورہ تول کر لاب گور نر جزل غلام محمہ اور صدر اسکندر مرزا کے زمانے میں امریکی مشیر ہمارے کاروبار حکومت پر ٹلای دل کا طرف چھائے رہے۔ کمانڈرانچیف کی حیثیت سے صدر ابوب نے ہماری افواج کواس طرز پر منظم اور مسلح کیا کہ ہمار کا فواج کواس طرز پر منظم اور مسلح کیا کہ ہمار کا فواج کیا کہ ہمار کا فواج کیا کہ ہمار کے ان ہمانہ کو اس طرز پر منظم اور مسلح کیا کہ ہمار کا فواج کواس طرز پر منظم اور مسلح کیا کہ ہمار کا فواج کہ ناز ان میں مول کے کر ہم افراد فائل کیا تھوں کو اس طرز پر منظم مول کے کر ہم افراد فائل کیا تھوں کہ مول کے کر ہم نے بھی کا کہ ہمارے ساتھ قائم ودائم رہے ۔ سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے بھی کا کہ بندی میں حصہ لیا تا کہ امریکہ کی خوشنود می ہمارے ساتھ قائم ودائم رہے 'لیکن ہماری جانب سے میہ مرف کا فور انہی دورام کرنے کی تھی جوروس کی گود میں بھو کر حسب ضرورت پیٹ بھر نے کیا تھوں اور نے کے لیے توڑا ابنی امریکہ کی اصلی کوشش اور خواہش ہندوستان کورام کرنے کی تھی جوروس کی گود میں بھر امریکہ کو مخصیع بھی دوسری جانبداری کا گھونگھٹ نکال کر 1951ء سے ایک الملالما مامل کر امریکہ کو مخصیع بھی دکھا تھا اور اپنی نام نہاد غیر جانبداری کا گھونگھٹ نکال کر 1951ء سے ایک الملالما مامل کر امریکہ کو مخصیع بھی امریکن فوجی المداد بھی مسلم حاصل کے تحت چیکے چیکے امریکن فوجی المداد بھی مسلم حاصل کو تحت چیکے چیکے امریکن فوجی المداد بھی مسلم حاصل کی تحت چیکے چیکے امریکن فوجی المداد بھی مسلم حاصل کی تحت جیکے چیکے امریکہ کی المداد بھی مسلم حاصل کو تحت چیکے چیکے امریکن فوجی المداد بھی مسلم حاصل کو تحت جیکے چیکے امریکین فوجی المداد بھی مسلم حاصل کی تحت کے کے تحت کے کے محتو کے کی المداد بھی مسلم حاصل کی تحت کے کے دو تعلق میں کو ان کی المداد بھی مسلم حاصل کے تحت کے کے تعلق مولوں کی المداد بھی مسلم حاصل کو تعلق میں ک

میہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی امریکہ کے چند عناصر نے اُس کی مخالفت پر کم ہاندہ اُ تھی۔ بٹوارہ تو ہندوستان کا ہوا تھا، لیکن اس کا چرکہ امریکہ کے کچھ یہودی اور یہودی نواز طبقوں نے ہُری طرح محموا کیا تھا۔ 1950ء کی بات ہے کہ ڈھا کہ میں ایک امریکن کا روباری فرم کا ایک نما کندہ پچھ عرصہ سے مقیم تھا۔ بظاہراُ ا کانام Mr. Crook تھا لیکن باطن میں بھی وہ اسم باسمٹی ثابت ہوا کیونکہ رفتہ رفتہ یہ راز کھلا کہ وہ مشرقی پاکتان کم علیحہ گی کا بیج بونے میں ہمہ تن مصروف تھا۔ پاکستان کی سالمیت کے خلاف اُس کی کارروائیوں کاعلم ہوتے ہی حکومنا نے اسے بلاتا خیر نا پہندیدہ شخص قرار دے کر ملک سے نکال باہر کیا۔

چند قابلِ قدرمستشنیات کو جھوڑ کر پاکستان میں و قافو قامتعین ہونے والے امریکی سفیراور سفارت کارگا بعض او قات ایک مشہور کتاب "The Ugly American" کے چلتے پھرتے کردار نظر آتے تھے۔ایک سفر صاحب ایسے ستھ جو صدر مملکت کے ساتھ اپنی ملا قات کا وقت پہلے سے مقرر کروانا اپنی ہتک عزت تقور فہا۔ ستھے۔ اُن کا جب جی چاہتا تھا' وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اچانک ایوان صدر میں وار د ہوجاتے ستھے اور جناب صدر ہزاد کا جھوڑ کرانہیں خوش آ مدید کہنے پر مجبور ستھے۔

ا کی بار کراچی کے ایوان صدر میں رات کے وقت کوئی کمی چوڑی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ گر کی کامؤ تھا۔ ڈنر کے بعد باہر لان میں صدر کے باڈی گار ڈکا بینڈا پنے جو ہر دکھانے لگا۔ مہمان چھوٹے چھوٹے گروہوں پا بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک ایساہی گروپ چند امریکی سفار تکاروں اور عالمی بینک کے کارکزل ل ٹرابناب سے شغل فرمار ہاتھا۔ دو تین پاکتانی افسر بھی اُن کی خاطر تواضع میں گے ہوئے تھے۔ شامت اعمال ایک ہاکتانی دوسرے پاکستانی کے ساتھ اردوز بان میں کچھ فقرے بول بیشا۔ اس پرایک امریکی سفارت کار کاپارہ ایک اور نوں کو چیخ کر ڈانٹا (.Shut up. No Urdu here) (بکواس بند کرو' یہاں اردو نہیں اُل اور اُس نے اُن دونوں کو چیخ کر ڈانٹا (.Shut up. Shut up. قداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ جی بچاؤ گیا۔ جی بچاؤ نے کے علاوہ وہ بلند آواز میں پاکستانیوں کے مجلسی آداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ جی بچاؤ نے کے میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے نمیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے اُل بدن کے کس مقام پر شدید ضرب لگائی ہے کہ وہ خوانخواہ اُس قدر بلبلار ہاہے۔"

مدرایوب کے اقتدار کے آخری چند برسوں میں یہاں پر امریکہ کے جو سفیر متعین سے 'اُن کااسم گرائی الله انگا۔اولہ ب کے افتدار کے آخری چند برسوں میں یہاں پر امریکہ کے جو سفیر متعین سے 'اُن کا ابنا نے والی کی خالباوائس پریذیڈ نٹ سے وہ وہ ضع قطع میں بے ڈول' چال ڈھال میں بے ہتگم' اخلاق و آ داب میں اکھڑا ور ران کھ رکھاؤاور شاکتنگی سے بوی حد تک بے نیاز ہے۔ایک روز راولپنڈی کے انٹر کانٹی نینئل ہوئی میں کوئی بالہ تھا وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ برآ مدے میں کھڑے اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہے۔ مسٹر اولہر ث بالہ تھا وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ برآ مدے میں کھڑے اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہے۔ مسٹر اولہر ث بالی پہلے آگئی۔انہوں نے اصرار کر کے اسلام آباد جانے کے لیے بچھا بنی کار میں بٹھالیا۔ جتنا عرصہ ہم مری روڈ برائی ہوئی سرکوں پر ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے رنگ ڈھنگ پر طرح طرح کی پھبتیاں کتے ہوئروں' بیوں' رکشاؤں اور سکوٹروں کے بچوم میں بدحواس ہو کراد ھر اُدھر بھنگنے والے را بگیروں کو وہ متستر اور ہوئی ہوئی کر جب ہم شاہر اواسلام آباد ہوئی مرز والے سے تو مسٹر اولہر ٹ نے اچا چا دونوں ہا تھ آئھ میں کوئی مجھریا تھی گھوں پر رکھ لیے اور اپناسر گھٹوں میں دے میں بر چا ہی کا اس کی شاہر اواسلام آباد میں دے بی خیال آیا کہ اُن کی آئکھ میں کوئی مجھریا تھی گھی گئی ہے اور وہ بے چارے سے خت تکیف برائی۔

یں نے ازراہِ ہمدر دی اُن سے دریافت کیا" آپ خیریت سے توہیں؟"

مسٹر اولبرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرف رکوائی اور تیکھے لہج میں بولے "میں بالکل خیریت سے نہیں میں کی مسٹر اولبرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرح خیریت سے ہو سکتا ہوں؟ وہ دیکھو۔"انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کر کے کہا "وہ دیکھو آگھوں کا فارائیں جتنی بار او ھر ہے گزر تا ہوں 'میری آگھوں میں یہ کا ٹنا ہری طرح کھٹاتا ہے۔"

میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو چوراہے میں ایک بڑا سااشتہاری بورڈ آویزاں تھاجس پر پی- آئی۔ اے ا ایک رنگین اشتہار دعوت نظارہ دے رہاتھا۔ اس اشتہار میں درج تھا کہ پی- آئی۔ اے سے پرواز کیجئے اور چین دیکھنے! میں نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک ایئر لائن کا تجارتی اشتہارہے۔ اے اپنا اعساب پر سوار کر کے سوہانِ روح بنانے کی کیاضر ورت ہے ؟

مجھے معلوم تھاکہ اس زمانے میں چین کے خلاف بغض اور دشمنی کا بھوت پوری امریکن قوم کے سر پر بُری طرق سوار تھا۔ خاص طور پر اس معاً ملے میں مسٹر اولبرٹ مربینانہ حد تک ذکی الحس تھے۔اس لیے میری بات من کرووفق نہ ہوئے بلکہ کسی قدر بُرامناکر گم میم بیٹھ گئے۔

چندروز بعد میں نے دیکھا کہ فیض آباد چوک سے چین والا بورڈ اٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ پی- آئی-اے ا اشتہار اب بینکاک دیکھنے کی دعوت دے رہاہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تبدیلی محض تجارتی نکتہ نگاہے رونماہوئی تھی یااس معاملے میں مسٹراولہرٹ کے آشوب چٹم کی کچھ رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی تھی۔

 ، دفائف کو بھی دور ہی سے سلام کرتے ہیں۔الی صور تحال میں ہمیں علوم طاصل کرنے کے لیے دوسرے ل طرف رخ موڑنا ہو گا۔یوں بھی ہمارے رسول مقبول علیہ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو 'خواہ تنہیں چین ہی مانارے۔

بری تقریر کے بچھ حصے ہارے کی اخبارات نے بڑے نمایاں طور پر شائع کیے۔ چین والا فرمانِ رسول پڑھ کر فیر مٹر اولہرٹ تنٹیا ہو گیا۔ اُن کا پیغام آیا کہ فوری طور پر میرے دفتر میں آگر جھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں مزائم بھانپ گیااور میں نے وزارتِ خارجہ سے درخواست کی کہ اس ملا قات کی رو کداد قلمبند کرنے کے لیے مافر بھی میرے دفتر میں بھیج دیں۔ انہوں نے مسٹر ریاض پراچہ کواس کام پرمامور کر دیا جواس وقت وزارت افریق میر میر میں سفیر کے عہدوں پر اچائٹ سیرٹری سے اور بعد میں سیرٹری امور خارجہ کے علاوہ کا بل ' دبلی اور ہالینڈ میں سفیر کے عہدوں پر

سر اواہرٹ بھی سفارت خانے کا ایک کونسلر اپنے ہمراہ لائے تھے۔ وہ شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا نظر آتے رے کمرے میں داخل ہو کر وہ بیٹھنے کی بجائے دیوانہ وار ادھر اُدھر گھومتے رہے۔ پھر اچانک رک کر بولے کچھ کافی مل سکتی ہے؟"

بی نے انہیں یقین دلایا کہ کافی اسمی حاضر ہو جائے گی۔

بے چینی کے عالم میں انہوں نے لیے لیے گھونٹ بھر کر کافی کی پیالی ختم کی اور پھر ہیں پچیس منٹ تک وہ گانداز میں میری تقریر کے بخے اد هیڑتے رہے۔انہوں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اگر آپ امریکی امداد موڑ کر چین کے ساتھ اپنا تعلیمی رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج دیجئے 'پاکستان کو امداد رامریکہ بحراد قیانوس میں غرق نہیں ہو جائے گا۔

باجاناتھا کہ سفیر صاحب اس قتم کا تیز و تند اور اشتعال انگیز رویہ جان ہو جھ کر اختیار کر رہے ہیں تاکہ میں ہذہ ہو کر ترکی بہ ترکی جواب دیے پراتر آؤں اور اس طرح یہ واقعہ ایک Diplomatic Scene سفار آئی کہ مومت اور صدر ایوب کے لیے مفت کا در دسر بن جائے 'اس لیے میں نے صبر وتخل سے کام لیا اور اُن کی کی نظر انداز کر کے ایک عام اور نار مل انداز کی گفتگو شروع کر دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ بڑے مایوس اُن کی کار تک چھوڑ نے جارہا تھا توراستے میں انہوں نے کسی قدر انداز میں کہا" دراصل میں پیشہ ور سفارت کار (Professional Diplomat) نہیں ہوں 'اس لیے انداز میں کہا" دراصل میں پیشہ ور سفارت کار (Professional Diplomat) نہیں ہوں 'اس لیے اُد میں آگر کوئی بات آپ کو بری میں ہو تواسے نظر انداز کر دیں۔"

ہرا بلسکنسی" میں نے نہایت ٹھنڈے کہے میں کہا" یہ ہاری برقسمتی ہے کہ امریکہ جیسی عظیم سپر پاور بے مخلص حلیف کواپنا پیشہ ور سفارتی ماہرین سے نواز ناضروری نہیں سمجھتی۔"

رے اس جملے کی چیمن امریکی سفیر اور کونسلر دونوں نے صریحاً محسوس کی اور کسی قدر جھینپ کر زیر لب

منمناتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔

جنوری 1968ء کے آخری ایام میں اچانک صدر ابوب پر دل کا شدید دورہ پڑا۔ کمانڈر انچیف جزل کی افان اور میں ایادر میں ایادر میں ایادر صدر ابوب دل ابراد ابوب دل ابراد میں ایادر صدر ابوب دل ابراد میں ایادر صدر ابوب دل ابراد میں ایک میں ایک میں دور تک عمل اور پرک ہا میں ایک میں میں دور تک عمل میں دور تک میں دور تک دور تک عمل میں دور تک دور تک میں دور تک دور

تھا۔ان ایام میں بھی مسٹر اولہرٹ کا صبح وشام کا واسطہ اگر کسی سے تھا تو جزل کیجی سے تھا۔ مارچ 1969ء میں جب صدر ایوب کے خلاف ملک گیر ایجی شمیش اپنے عروج پر تھی' یکا یک یہ خبر نگل کہ

19 تاریخ کوامر کمی سفیر مسٹر اولہرٹ ایک اہم مشورہ کے لیے واشٹکٹن روانہ ہو گئے۔ کئی لوگوں نے اندازہ لگا اکدہ ا کی خان کو اقتدار منتقل کرنے کے فیصلے پر مہرِ تصدیق ثبت کروانے واشٹکٹن گئے ہیں۔ واللہ علم ہالقواب کئن یہ حقیقت ہے کہ اُن کی واپسی کے ایک یادوروز بعد 25مارچ کو صدر ابوب مستعفی ہوگئے اور جزل کی خان نے چینہ

مارشل لاءايد منسفريشراور صدركي گذي سنجال لي\_

1967ء میں جب صدر الوب کی خود نوشت سوائح عمری شائع ہوئی تو انہوں نے عالبًا امریکہ کے حوالے ہے اس کتاب کانام (Friends Not Masters) رکھا تھا۔ اردو ترجے کا عنوان تھا"جس رزق ہے آتی ہو پرواز ہی کو تاہی۔"اگر یہی کتاب 25مارچ 1969ء کے بعد لکھی جاتی تو امریکہ کے حوالے سے صدر الوب اس کا یہ عزان منتخب کرنے میں حق بجانب ہوتے۔

"نه اُن کی دوئ اچھی نه اُن کی دشمنی اچھی"

چين:-

اگرچہ پاکستان 1954ء ہی سے سیٹو (SEATO) کا ممبر ہو کر چین کی ناکہ بندی میں شامل تھا الین موالی جوالی جوالی جہور سے جہور سے جین کی قیاد اور متنازع فیہ نہیں بنایا تھا۔ اس کی وجہ اُن کی مال حصلگی اور حسن تذہر ہی نہیں بلکہ اُن کی حقیقت شناسی بھی تھی کیو تکہ عالبًا نہیں ہماری اندرونی اور بیرونی مجود ہوں اور معذور یوں کا بھی ضروراحساس تھا۔

روس کے ساتھ تو چین کا نظریاتی بھائی چاراشروع ہی سے تھا کیکن ایک زمانے میں "ہندی چینی بھائی بھائی" ا بلند بانگ نعرہ بھی برصغیر کے کونے کونے میں گوخ رہاتھا۔ رفتہ رفتہ حالات نے کروٹ لی۔ روس اور چین میں شدید نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اُن کا باہمی اقتصادی بندھن ٹوٹ گیا۔ روس نے چین میں ترقیاتی منصوبوں کی بہلا لپیٹ کر ہر قتم کے تعاون اور امداد سے ہاتھ کھینج لیا۔ یہاں تک کہ جو فیکٹری یا منصوبہ جس منزل میں تھا وہ ان اور احداد سے ہاتھ کھینج لیا۔ یہاں تک کہ جو فیکٹری یا منصوبہ جس منزل میں تھا وہ ان اور احداد سے باتھ واپس لے گئے۔

مندوستان نے ایشیا کی قیادت کا تاج اپنے سر پر سجانے کے لیے چین کے ساتھ رقابت اور مابقت کارانہ





اقگاصف میں دائمیں ہے بائمیں) پاکتان کی دزارت خارجہ کے ایک افسر مجین کے تائب دزیرخارجہ پاکتان کے مفیر جزل رضاء چیز میں یاؤٹر ہے تک ، ذوالفقارگل جمنو، دزیاظ م چو۔این۔لائی مصف اور پاکتان کے مروئیر جزل۔



اختیار کیا تودونوں کے در میان قدرتی طور پر تھن گی اور باہمی سرحدی مناقشات اور اختلافات بھی سراٹھانے گئے۔
الیسے معاملات میں بھارت کی ہٹ دھرمی اور اپنی امن پیندی کو اجاگر کرنے کے لیے چین نے برمااور نبہال ہج چھوٹے ملکوں کے ساتھ نہایت معقول سرحدی معاہدے طے کر کے اپنی فراخد لی کا ثبوت دیا۔ یہ ہماری فوٹ فیبی تھی کہ ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور چین اور پاکستان کے در میان ایک سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے تفصیلات طے کرلیں۔ شروع میں توصد رایوب کسی قدر جے بھی مثن وہ نہا اور طرح کی ہی پکچاہٹوں میں ڈانواں ڈول رہے 'لیکن 1962ء میں بھارت اور چین جنگ کے رنگ نے اُن کا حومل برحادیا اور فروری 1963ء کے اوا خر میں انہوں نے ایک پاکستانی و فد کو سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے ہی جانے کی اجازت دے دی۔

اس وفد کے قائد ہمارے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔حسنِ اتفاق سے مجھے بھی اس وفد میں ٹال کر دیا گیا تھا۔ دوسر سے اراکین وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر مسٹر خراس 'پاکستان کے سرویئر جزل اور بیکنگ میں ہمارے سفیر میجر جزل رضا تھے۔

صدرایوب کو تشویش تھی کہ سر حدی معاہدہ پردستخط ہونے سے پہلے اگر ہمارے وفد کی خبر عام ہوگی توہاری راہ میں روڑے اٹکانے کی غرض سے اُن پر طرح طرح کے دباؤ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور چین کے دشن ممالکہ بھی ہمارے منصوبے کو سبو تا ڈکرنے کے لیے مختلف قتم کی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچ فیملہ ہواکہ ہم نہایت خاموثی سے سفر کر کے پیکنگ پنچیں اور سر حدی معاہدہ پر دستخط ہونے سے قبل اس وفد کی کوئی نہا ہم زنہ نکلنے یا نے۔

ہمارے سرویئر جنرل صاحب توالگ پیکنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور مسٹر خزاس اور میں مسٹر ہوئے کہ انھ کرا تھ کرا تی سے ہانگ کانگ جانے کے لیے Lufthansa کے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہوگئے۔ یہ جہاز گھنٹہ ہمر کے لیے کلکتہ کے ہوائی اور یہ بھی رکا۔ وہاں پر ہمارے کونسل جنرل مسٹر ایم۔ اے۔ علوی ہمیں ملنے اندر آئے ہوئے تھ۔ انہوں نے اپنے طور پر کافی کوشش کی کہ ہم ٹر انزٹ لاؤنج میں چند خالی کر سیوں پر بیٹھنے میں کامیاب ہوجا کیں الکن ایسانہ ہو سکا۔ اول تو لاؤنج میں زیادہ ہوم تھا۔ دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تودوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تودوسرے مسافر لیک کراس پر قبضہ جمالیتے تھے۔ آخر مجبور ہو کر علوی صاحب ہمیں ریستوران میں لے گئے جہاں چائے گار درے کر ہم پون گھنٹہ کے قریب بیٹھے رہے۔

ہانگ کانگ میں سارادن بھٹو صاحب مجھے اپنے ہمراہ لے کر نوادرات کی دکانوں اور بڑے بڑے ڈبار کملا سٹورز میں گھومتے رہے۔ایک فیشن ایبل سٹور میں انہوں نے اپنے لیے پانچ سوٹ سلوانے کا آرڈر دیاجو چین ہے اُن کی واپسی پر تیار ملیں گے۔اصرار کر کے انہوں نے پانچ سوٹوں کا آرڈر میرے لیے بھی دے دیا۔ میں نے ہن احتجاج کیا کہ یہ سوٹ مہنگے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں 'لیکن وہ نہ مانے اور واپسی پر میرے سوٹوں کی قبت اللاجب سے اداکی۔ ان میں سے ایک آدھ سوٹ آج تک بھی میرے یاس موجودہے۔

جین میں ہمارے و فد کی نہایت شاندار پذیرائی ہوئی۔ چینی و زیر خارجہ مارش چن ژی بڑے زندہ دل اور بذلہ انان تھے۔ ہمارے پر وگرام کی سب تفصیلات وہ اپنی ذاتی گرانی میں طے کرتے تھے۔ 2مارچ 1963ء کو ایک آر نقریب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ پاک چین سر حدی معاہدہ پر دستخط کر دیئے۔ دستخط کرتے و فت لا اول کی کرسیوں کے پیچھے جو لوگ قطار بناکر کھڑے ہوئے 'ان میں چین کے صدر لیوشاؤچی اور وزیر اعظم ہاں لیک کھی مثابل تھے۔

دار المعلم چواین لائی مخل کر تر فراست اور ذہانت کا ایک بے مثال پیکر تھے۔ اُن کے ہو نٹوں پر ہلکے سے اُم کا ایک بھم کی لہر ہر وقت یوں کھیلتی رہتی تھی کہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ مسکر اچکے ہیں یا مسکر انے والے اُبد اُن کی تیز نگاہی ماحول میں پیوست ہو کر گرد و پیش کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتی تھی اور اُن کی شگفتہ بیانی عالمی بات کے تجزیج کو فصاحت وبلاغت کے سانچے میں ڈھال کر عجیب وغریب جادو جگاتی تھی۔ مشاہیر عالم میں ایسی غیر الماضومیات کا اور کوئی رہنما میری نظر سے نہیں گزرا۔

ایک دوزوزیراعظم چواین لائی نے بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو وہ تقریباً سارادن بولتے رہے۔

افکاڑھے پانچ گھنٹوں میں انہوں نے سیاسیات عالم کا انتہائی گہرا اور بھر پور تجزید کیا۔ یہ تجزید اور تبھرہ وہ وہ زبانی کرتے ہوادایک بار بھی نہ توانہوں نے کسی فاکل بیاد داشت کی طرف رجوع کیا'نہ اپنی کوئی بات دہر ائی اور نہ کسی مقام پر کیا بھی نہ توانہوں نے کسی فاکل بیاد داشت کی طرف رجوع کیا'نہ اپنی کوئی بات دہر ائی اور داخل کیا بھوس حقائق و شواہد پر ببنی تھے اور اُن کا انداز بیان جذبات' مفروضات اور داخل الله مندی کی ملاوث سے خالی تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے تجزیئے کا خلاصہ پیش کر کے پرگفتگو ختم کر انہوں نے اپنے تجزیئے کا لب لباب اسی ترتیب سے سمیٹ کربیان کر دیا جس ترتیب سے انہوں نے اور کام سے منا کی انداس طرح کام نے دور کی مانداس طرح کام نے دور کی سے نہوں نہیں نہیں دیکھا۔

وزیراعظم چواین لائی کی گفتگو کو مسٹر خراس اور میں قلمبند کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ یوں تووہ صرف چینی ان اولتے تھے لیکن یقنینا انہیں انگریزی زبان پر بھی ضرور عبور حاصل ہو گا۔ اُن کا ترجمان جب اُن کی گفتگو کا لبزی میں ترجمہ کرتا تھا تو کئی بار مسٹر چواین لائی اُسے ٹوک کر اُس کے ترجمہ کی اصلاح بھی کردیتے تھے۔

جب مسٹر چواین لائی واقعات عالم پر تبھر ہ کررہے تھے۔ایک چینی لڑکی و قنانو قنا ہمیں چینی چائے کے تازہ التیم کرتی رہتی تھی۔ یہ اُبلتا ہواگر م پانی تھا جس میں چائے کی ایک یا دو پتیاں تیر رہی ہوتی تھیں۔اس میں اله یا شکر ملانے کارواح نہ تھا۔ چائے ڈھائینے کے لیے ہر مگ کا ایک خوبصورت ساڈ ھکنا بھی ہوتا تھا۔اچانک مانے محسوس کیا کہ وزیراعظم چواین لائی روانی ہے بولتے بولتے کمی قدر تھٹھک جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں ہار مری جانب اُٹھ رہی ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید میرے بیٹھنے کے انداز میں کوئی بجی یا قباحت پیدا ہو گئی۔ ہے۔ بین نے فور آپینترابدل کر پہلو تبدیل کرلیا، لیکن اس کے باوجود مسٹر چواین لائی کی نظریں بدستور میر کافرف اٹھتی رہیں۔ اس پر پریشان ہو کر بین کسی قدر جھینیا توانہوں نے چائے تقتیم کرنے والی لاکی کو بلا کر کچھ کہا۔ دہ برا گئے۔ اٹھتی رہیں۔ اس پر پریشان ہو کر بین کسی قدر جھینیا توانہوں نے مگ کا ڈھکن اٹھا کر اسے و کھایا کہ یہ چھوٹا ہے اور ال گہر اچھی طرح نہیں جمتا۔ لاکی کا چرہ عرق ندامت میں شرابور ہو گیا اور وہ جا کر میرے لیے چائے کا ایک اور گئے۔ ایک نہایت آئی۔ اس کے بعد مسٹر چواین لائی سکون سے بیٹھ گئے اور اپنے تجربے میں بدستور مصروف ہو گئے۔ ایک نہایت سنجیدہ تجزیئے کے دور ان ایک انتہائی کیٹر المشاغل شخص کے ذہن کا اس قدر باریک تفصیل کی طرف منظل اور ا

ا یک پڑھی لکھی چینی خاتون مترجم کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میرے ساتھ بھی مامور تھی۔ مُن نے اس سے دریافت کیا کہ چائے تقسیم کرنے والی جس لڑکی کی غلطی پکڑی گئی ہے جمیااسے اب کوئی سزا بھی لیے گا؟ میں میں میں مناطب نے اللہ میں میں میں میں میں میں مناطب کا میں مناطب کوئی سزا بھی لیے گا۔

اُس نے جواب دیا کہ چیئر مین ماوزی تنگ کا فرمان ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہر غلطی جرم کا درجہ نہل رکھتی۔اس لڑکی کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ معزز مہمانوں کے سامنے اس کی غفلت اور غلطی کا بھانڈہ پھوٹ گیا۔

ایک روز ہمارے وفد کو چیئر مین ماؤزی تنگ کے ساتھ ملاقات کاشرف بھی حاصل ہوا۔ وزیراعظم چواپی لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی بھی وہاں موجود سے 'کیکن سارا عرصہ وہ دونوں خاموثی ہے مؤدبانہ بیٹے رہے۔اس وقت چیئر مین ماؤکی عمراتی برس کے لگ بھگ تھی 'کیکن اُن کا گول مٹول چیرہ فیم خوابیدہ بچوں کا طرن پُر سکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ مسٹر بھٹو کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہی چیئر مین ماؤنے جو پہلا سوال کیا'دہ تھا (!Is East Pakistan Tranquil) (کیامشر قی پاکستان میں امن وامان قائم ہے؟)

اُس زمانے میں مشرقی پاکستان میں بظاہر کسی خاص شورش کے آثار نمایاں نہ تھے 'اس لیے چیئر مین ادگا بہ سوال مجھے کسی قدر بے نکااور بے موقع و بے محل محسوس ہوا 'لیکن اس کے بعد کئی دعو توں اور استقبالیوں میں وزیراعظم چواین لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی کے علاوہ چند دوسرے چینی اکا برین بھی اپنے اپنے انداز سے ہمیں مشرڈ میں متعلق خاص طور پر باخبر اور چوکنا رہنے کی فرد آفرد آتا کید کرتے رہے۔

چین کے ساتھ جمارے سرحدی معاہدے کی خبر عام جوئی تو اُس کے خلاف بھارت میں بڑا شور و نوغا ہوا۔
روس کو یہ بات پہند نہ آئی اور امریکہ نے بھی جمارے اس اقدام پر تیوریاں چڑھا کیں۔پاکتان میں امریکی سفارت فاذ
اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ معاہدہ طے کروانے میں میرا کوئی خاص ہاتھ تھا۔ اس لیے کھیائی بلی کھمبائوچ کے
مصداق اُن کے خم و غصے کا زیادہ نزلہ میری وات پر ہی گرا۔ مارچ 1963ء ہی سے انہوں نے صدر ایوب کے ذائر
میں میرے خلاف اپنے و باؤکا بیج ایسے اندازسے مروڑ مروڑ کر کسنا شروع کر دیا تھا کہ چھ سات ماہ کے اندر اندر کھے
پاکستان سے اٹھاکر ہالینڈ بھیج دیا گیا۔

تین برس بعد جب میں ہالینڈ ہے واپس آ کروزارت تعلیم کاسیکرٹری مقرر ہوا تو 1966ء میں جھےا یک بار کچ

لاہانے کا موقع نصیب ہوا۔ اس بار میں چین کے ساتھ ایک ثقافتی معاہدہ اور پروگرام طے کرنے گیا تھا۔ اس اے میں میرے ہمراہ تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اُسے وہاں کے ہمپتالوں کا نظام دیکھنے بال میں میں میں جینی ایڈی ڈاکٹر اُس کے ساتھ مامور ہوگئی اور عفّت نے پیکنگ اور شنگھائی کے مہتالوں کے علاوہ دور دراز دیہاتوں میں بھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے شفاغانوں اور ڈسپنریوں کا بھی اُرکیا۔

Barefoot Doctors کے عملی رواج اور روایق نظام کا بھی اُس نے کسی قدر مطالعہ کیا اور آکیو پکچر اللہ علاج کے چند حیرت انگیز نمونے بھی اُس کے مشاہدے میں آئے۔اُس کا کہنا تھا کہ چین کاطبی نظام ستااور اُلہ اور در لچسپ بات اُس نے یہ بنائی کہ چین میں موٹے لامونی عورتوں کی تعداد بہت کم ہے۔سب سے زیادہ موٹے بچے صرف نرسری سکولوں میں و کھائی دیتے ہیں۔ ایک اور دی اور اُلی جماعتوں میں جاتے ہیں اس طرح اُن کے اجسام بھی سڈول ہو کر متناسب ہوتے جاتے ہیں اس طرح اُن کے اجسام بھی سڈول ہو کر متناسب ہوتے جاتے

عفت کی میزبان چینی لیڈی ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ انقلاب کے بعد سے چینی قوم نے جسمانی ورزش کو اُپاہند کا سے اپنا رکھا ہے'اس کے علاوہ چینی خوراک بھی صحت مند اور متوازن ہے۔ موٹا پے کا تعلق سستی' شاور دجعت پیندی ہے ہے۔اس لیے چینی معاشر ہ میں ہر کوئی اس سے بیچنے کی سعی کر تاہے۔

نی نے اُس سے بوچھا" چائے کے نام پریہ جو آپ ہر وفت کھولتا ہواگر مپانی پیتے رہتے ہیں کیا موٹاپار و کئے کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟"

"میں نہیں جانتی۔"وہ ہنس کر بولی"لیکن ہے ہمارا قومی مشروب ہے۔اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی تحکمت رہ گا، "

ال دورے کے وقت چین ماؤزی تنگ کے ثقافتی انقلاب کی زدیس آیا ہواتھا۔ بیدا یک بجیب اور عظیم تجربہ تھا بہ عقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ غالبًا اس کا مقصد یہ تھا کہ چیئر مین ماؤزی تنگ کی زندگی ہی میں چین کی سیاس افی قیادت 15 سے 25 برس کی جواں سال نسل کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ چیئر مین ماؤ کے فوجی لانگ کا طرح یہ ایک نئی طرز کا ذہنی لانگ مارچ تھاجو ناکام رہا۔ اس کی ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں۔ اگرچہ چین کی انس نے چیئر مین ماؤکا بھر پورساتھ دیا کیکن انقلابی جوش دخروش میں اُن سے پھھ ایسی غلطیاں اور زیاد تیاں سرز د انس نے دیئر مین ماؤکا بھر پورساتھ دیا کیکن انقلابی جوش دخروش میں مشکوک اور مخدوش ہو کر رہ گیا۔ اس کے ان کی او جو او پر او چیز عمر اور بوڑھے لوگوں کی کم از کم دو نسلیں بقید حیات تھیں جو چین کی سیاس کی نظروں سے نواز میں مشکوک اور خدوش کو گیا۔ اس کے اوپر او چیز عمر اور بوڑھے لوگوں کی کم از کم دو نسلیں بقید حیات تھیں جو چین کی سیاس فی قیادت سے دستمبر دار ہونے کے لیے کئی قیادت بی سی میں مشکوک کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراش سیجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراش سیجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراشت سیجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب بازاور نا قابل منسوخ وراشت سیجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر حق قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب

کوناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ناکامی کی تیسری وجہ غالبًا یہ تھی کہ چیئر مین ماؤزی تنگ ضعیف العمری کی الی مزل میں تھے جہاں سے نوجوانوں کے اسٹے عظیم اور شدید انقلاب کو اپنی زیر نگر انی کا میابی سے ہمکنار کرنااُن کے ابن ا روگ نہ تھا۔ اُن کی اس کمزوری سے فا کہ ہا تھا کر چند دوسر ہے لوگوں نے اس انقلاب کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوش کی۔ یہ بات چینی دانشوروں اور پارٹی لیڈروں کو قابلِ قبول نہ تھی۔ چنانچہ چیئر مین ماؤکی آنکھ بند ہوتے ہی اُٹا فی انقلاب نے بھی دم تو ژدیا اور ماؤزی تنگ کی عظمت کے بُت پر بھی بہت سی بدنما خراشیں چھوڑگیا۔

چین کے دوسرے دورے کے دوران میں نے عظیم چینی شاعر اور دانشور کو موروے درخواست کی کہ کہا، ممکن ہے کہ میں ثقافتی انقلاب میں ریڈ گارڈز (Red Guards) کے کسی کیمپ کو جاکر دیکھے سکوں؟

انہوں نے حامی تونہ بھری لیکن وعدہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے۔ دو روز کے بعد تین لڑکوں اور تین لڑکوں اپر بھرا کہ مشتمل ریڈ گارڈز کا ایک دستہ مجھے ایک جیپ میں بٹھا کر پیکنگ سے کافی دور ایک کیمپ میں لے گیا۔ یہ کیپ ایک نہایت وسیح کھلے میدان میں پھیلا ہوا تھا۔ 15 سے 25 ہرس تک کے گئی ہزار لڑکے اور لڑکیاں انہائی منظم طور پر اس کیمپ میں خیمہ زن تھیں۔ کیمپ کی ساری آبادی جھوٹے جھوٹے گروہوں میں بٹ کر نہایت تذہبی سالوں اور انہام وتفہیم کی محفلیں برپا تھیں جہاں پر نوجوانوں کی ٹولیاں اقسام کے مشاغل میں مصروف تھی۔ جا بجاسوال وجو اب اور افہام وتفہیم کی محفلیں برپا تھیں جہاں پر نوجوانوں کی ٹولیاں قومی اہمیت کے مختلف مسائل پر نہایت بے باکی اور گرمجوثی سے بحث و مباحثہ کر رہی تھیں۔ کی کسی جگہ کھلی چہریاں قائم تھیں جن میں ملک کے نامور دانشور' اویب' سیاست دان اور صنعت کار ملز موں کے کٹہرے میں کھڑے ۔ اُن کے خیالات' انتمال اور کر دار پر کھلے بندوں طرح طرح کے الزام عائد کیے جارہے تھے اور ہر "ملزم" نہایت ٹردملا سے اپنی صفائی چیش کرنے میں مصروف تھا۔

ریڈ گارڈز کے اس وسیع و عریض کیمپ میں ہزاروں تیز و تنداور جوال سال اذبان چھماق کے گلزوں کا طرن مجھرے ہوئے تھے جوا نقلانی فکر و عمل کی رگڑ ہے چاروں طرف شراروں کی پھیجھڑیاں چھوڑتے ہوئے نظراتہ تھے۔اس کیمپ میں آٹھ دس گھنٹے گزار نے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میرایہی تاثر تھا کہ اگریہ عجیب وغریب تجہہ کامیاب ہو گیا تو چین میں ایک ایباا نقلاب رونما ہوگا جو چٹم فلک نے اور کہیں نہیں دیکھااور بصورت دیگراگر ہے تجربہ ناکام ہو گیا تو خداجانے اس کاروعمل کیا گُل کھلائے۔

چین کے اندرونی حالات اُن کا اپنا معاملہ ہیں۔ ہیرونی سطح پر چین ہمیشہ پاکستان کا قابلِ اعماد 'پُر ظوم اوروفادار دوست ثابت ہواہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب چین کے ساتھ ہماری دوئت کے مراسم ابتدالی دور سے گزررہے تھے 'مجھے ان تعلقات کی پیش رفت میں کسی قدر حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ دن دور نہیں بب روس اور امریکہ کے علاوہ چین بھی د نیا میں تیسری سیر پاور کے طور پر اکبر نے والا ہے۔ اگر ہم نے اپی فارج پالین میں تدیر 'تشکر' نظر اور تصور کا توازن برقرار رکھا تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوئی ہر دور میں برشور زیدہ و تابندہ رہے گی۔

## اران 'تر کی اور آر-سی-ڈی:-

اران اور تری میں ایک خاص قدر مشترک بیر تھی کہ دونوں امریکہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل تھے۔اس کے بارونوں ممالک اپنے در میان کسی فتم کا ثقافتی 'روایتی یا اسلامی بھائی چارہ کھلے بندوں تشلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ ادان "جدیدیت" کی دلدل میں بری طرح دھنے ہوئے تھے اور اپنی اقدار کو مغربی تہذیب و تدن کے نام نہاد بانوں میں ڈھالنے کی سر توڑ کوشش میں مبتلا تھے۔ بغداد پیک عرف سینو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کارشتہ بانے کی سر توڑ کوشش میں مبتلا تھے۔ بغداد پیک عرف سینو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کارشتہ بانے عرب سے مزید کٹ گیا تھا اور اس طرح عالم اسلام کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ایک خلاکی می کیفیت براہو کئی تھی۔

اں فلاء کو ٹر کرناپاکتنان کے مقدر میں لکھاتھا۔اپی گوناگوں مغرب پرستی اور امریکہ نوازی کے باوجود پاکستان ابر فغیلت حاصل رہی ہے کہ اپنے اسلامی تشخص اور نصب العین کو ہر ملانشلیم کرنے اور اس کا ڈیکے کی چوٹ ملان کرنے میں ہم نے تبھی کوئی حجاب یا ہیکچاہٹ محسوس نہیں گی۔

آزادی کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کرنے والے غیر مکئی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیران شاہ ایران کے ساتھ یہ دوستانہ مراسم خاص طور پر گہرے ہوگئے غیردونوں حضرات بلا تکلف فاری میں گفتگو کرتے تھے اور بیگم ناہید اسکندر مرزا کا تعلق بھی ایک معروف ایرانی لمجاد خارات باہی ذاتی اور سرکاری مراسم اس قدر گہرے نظر آتے تھے لائن کے جلومیں و قافو قاطر ح طرح کی افوا ہیں جنم لیتی رہتی تھیں۔اُس زمانے میں اس افواہ نے بھی سرا شایا تھا کہ لاایان کی سربراہی میں پاکستان اور ایران کی ایک متحدہ کنفیڈریشن بنانے کا منصوبہ تیار ہورہا ہے۔اگر اس قتم کی فائن کی سربراہوں کے ذہنوں کے نہاں خانے میں سمی جگہ پوشیدہ ہو۔ عملی طابر فی سربراہی میں جویز کا کبھی کوئی ذکر نہیں سنا تھا۔

اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر توابران اور پاکستان کے باہمی تعلقات نہایت متحکم اور خوشگوار سے 'لیکن ایرانی علاء' لنلاء' اساتذہ' دانشور وں اور عوام کے ساتھ ہمارار ابطہ بے حد کمزور تھا۔ اندرون ایران خود ایرانی حکومت کا گیاء 'لیاء' اساتذہ' دانشور وں اور عوام کے ساتھ ہمارار ابطہ بے حد کمزور تھا۔ اندرون ایران خود ایرانی حکومت کا گیاہ بیش کچھ ایساہی حال تھا۔ شہنشاہ رضاشاہ بہلوی اور اُن کے دربار کے برگزیدہ اداکین تہران کے ایک مخصوص ہے میں ایک الیک ایک اللہ تھلگ مخلوق نظر آتے تھے جن کا اپنے وطن کی دوسری آبادی کے ساتھ بظاہر کوئی رشتہ لوں نہ ہوتا تھا۔ یہ حضرات فرانسیسی زبان ہولئے کے رسیا تھا اور اپنی نشست و برخاست 'لباس وطعام اور بودوباش لی زان ہم نے ایرانی درباریوں سمیت صبح سے شام تک چار مرتبہ اپنے لباس ہائے فاخرہ تبدیل بردان کی دوسرے کے ۔ خاکرات کے وقت لاؤنج سوٹ ' نیام کے استقبالیہ میں بلیک ٹائی ڈنرسوٹ ' دات کے ۔ خاکرات کے وقت لاؤنج سوٹ ' نیام کے استقبالیہ میں بلیک ٹائی ڈنرسوٹ ' دات کے ۔

ڈنر پر دہائٹ ٹائی ٹیل سوٹ!اس تہران کے گلی کوچوں میں ایسے غُر باءاور مساکین کی کی نہ تھی جنہیں شدید مردیوں میں بدن ڈھا بیٹے ٹیمے لیے پورا کپڑا تک میسر نہ تھااور دیبہا توں میں جا بجاالیی خوا تین چلتی پھر تی نظر آتی تھیں جن کے یاؤں ننگے اور برقعے تار تاریخے۔

1958ء میں صدرابوب نے میجر جزل اسکندر مرزا کو برطرف کر سے عنانِ اقتدارا پے ہاتھ میں کا و شاہ ابال اس پر کسی قدر برہم ضرور سے ، لیکن صدرابوب نے اُن کی خیر سگالی حاصل کرنے کے لیے بری مخت اور کوش کام لیا۔ تیل کے بل بوتے پر جیسے جیسے ایران کی دولت اور فوجی قوت میں اضافہ ہوتا گیا'ای تناسب سے شاہ می رعونت'خود مرکا اور فرعونیت کا مادہ بھی پر وان چڑھتا گیا۔ اس کی وجہ سے ایک طرف تواس کے پنجہ استبداد کا گرفت ایرانی قوم پر مزید سخت ہوگئ۔ دو سرکی طرف ذاتی سطی صدرابوب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں وہ گرمی قُل اِن فوم پر مزید سخت ہوگئ۔ دو سرکی طرف ذاتی سطی صدرابوب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں وہ گرمی اُن اُن فوم پر مزید سخت ہوگئ۔ دو سرکی طرف ذاتی سطی پر صدرابوب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں وہ گرمی اُن اُن جو سی دور ہوگئ کے دوران امریکہ کا مال کا معلق جبوت بھی دیا۔ امریکہ کی لگائی ہوت اور جود انہوں نے نفیہ طور پر ہمیں گئی قسم کا مطلوبہ جنگی سامان فراہم کرنے میں کی بچکاہی ہوئی ہند ش کے باوجود انہوں نے نفیہ طور پر ہمیں گئی قسم کا مطلوبہ جنگی سامان فراہم کرنے میں کی بچکاہی کا مند لیا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے رویہ پر شاہ نے شدید گئتہ جینی کی اور "واشکٹن پوسٹ "کے کام نہ لیا۔ اس جنگ کے کہ ایران کے ساتھ مجمالی ان الاسے بے باد وہ دیس گلہ کیا کہ پاکستان کو بے یارو مدد گار چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ مجمالی اُن قوم کیکہ اور برطانیہ نے پاکستان کو بے یارو مدد گار چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ مجمالی افراد چیش آسکتی ہے۔ کہ ایران کے ساتھ مجمالی افراد چیش آسکتی ہے۔ کہ ایران کے ساتھ مجمالی افراد چیش آسکتی ہے۔ (Washington Post, 9 July 1966)

1967ء میں جب صدرایوب کی آٹوبائیوگرافی "جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی" Friends)

Not Masters) شاہ ہوئی' تو اُس میں صدر جمال عبدالناصر کے حق میں چند توصفی کلمات شاہ ایران کو بہت ناگوار گزرے' اس لیے صدرایوب کا زوال اُن کے نزدیک ایک قدرتی اور قابلِ قبول واقعہ تھا۔ خالبُاال کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدرایوب کے جانشین جزل آغامجہ کیجی تھے جو مسلکاً شیعہ تھے۔ لسانا فاری بول سکتے تھاور مشرباً شاہ ایران کے اس فلسفہ پر عملی طور پر کار بند تھے کہ جنسی آزادی قومی ترقی کا زینہ ہے۔

امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے پہلے دولت کی فراوانی 'افتدار کی بدلگامی 'انداز حکومت کی بدعوانی اور عدل و انصاف اور اخلاق کی سوختہ سامانی کے طفیل شاہ ایران ایس منزل پر جا پہنچے ہتے جس کے بعداگلی منزل صرف عذاب اللی باقی رہ جاتی ہے۔ بیسویں صدی بیس چٹم فلک نے ایک ایسا عبر تناک نظارہ دیکھا کہ ایک شخص کے ونیا بحر بی جگہ مال ودولت کے انبار جمع ہیں۔ جا بجا بڑے بڑے شاہانہ محلات اُس کے انتظار میں چثم براہ کھڑے ہیں 'لین زئن کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اوروہ اپنی قبر کے لیے دوگز زمین کی تلاش میں ساری دنیا میں مارامارا پھر ہا ہے۔ کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اوروہ اپنی قبر کے لیے دوگز زمین کی تلاش میں ساری دنیا میں مارامارا پھر ہا ہے۔ اور کو میت مختلف تھی۔ حکومتی سطح پر ترکی اور پاکستان کے تفاقات ایسان کے حقومت میں بیسے میں جاس طور پر صدر جال بیار اور وزیراعظم عدنان میں ندر ایس کے دور حکومت میں

لقات میں کسی حد تک ذاتی گر جوثی کا عضر بھی نمایاں تھا کیکن اُن کے زوال کے بعد بھی دونوں حکومتوں کے فلات میں کوئی کجی محروری یاد شواری پیدا نہیں ہوئی کیکن ترک عوام میں عمو آاور سیدھی سادی دیہاتی آبادی میں ماہاکتان کے لیے ہمیشہ خیر سگالی اور عزت واحترام کا جذبہ موجزن رہاہے۔اس جذب کی اصلی بنیاد اُن کا اسلام ماتھ گہرا لگاؤے 'کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کیے اور باحمیت مسلمان ہیں۔ چند مخصوص اور محدود طبقوں کی ساتھ گہرا لگاؤے 'کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کی ورعوام ہی کی برکت ہے کہ انہوں نے بورپ کے عین دہانے کے وامن کی برکت ہے کہ انہوں نے بورپ کے عین دہانے پول کی اسلام کے نام پر فوطن کو اسلام کا نا قابل ِ تسخیر قلعہ بنائے رکھا ہے۔ وہ دن بہت زیادہ دور نہیں جب وہاں پر اسلام کے نام پر فوطن کوالے احساس کمتری کے مارے ہوئے مربیشانہ عنا صربھی عضو معلل ہوکر رفتہ رفتہ پرد ہ عدم میں روپوش ہو جا کیں

#### مدرناصر:-

نومر 1960ء میں مصر کا سرکاری دورہ کرنے سے پہلے صدر ایوب کے دل میں صدر ناصر کے متعلق وہی ساور تقصبات موجود سے 'جو اُس زمانے میں دوسر ہے بہت سے پاکستانیوں کے دلوں میں بھی موجزن ہے۔ فقدار آنے کے بعد صدر ناصر نے جس مختی سے اخوان المسلمین کی تحریک کو کپلنا شروع کر دیا تھا اُس کی وجہ سے ملمانوں میں رخی واضطراب کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی۔ دنیائے عرب کے مین منجد هارمصر میں روس کا بے تحاشا ہر ہوتا ہوا اثر ور سوخ بھی عالم اسلام کے نزدیک کوئی نیک فال تصور نہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اشحاد میں کی بجائے جب صدر ناصر نے عرب نیشنازم کا نعرہ انتہائی زور و شور سے اپنالیا تو یہ بات بھی بہت سے ہوں کے نزدیک بوٹی مالوں کن تھی۔ اس کے علاوہ نہر سویز پر فرانسیسی اور ہر طانوی حملے کے موقع پر پاکستانی نیادراس کے نمائندوں نے جس بے تدبیری' بے حسی اور غیر مروقی کا مظاہرہ کیا تھا اُس پر صدر ناصر کو قدرتی ہاں قدر شدید غم و غصہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے پاکستان کو ''مغربی سامرا جیت کے زر خرید غلام''

کے لقب سے نوازا تھا۔اس غیظ وغصہ کے عالم میں انہوں نے ایک اور موقع پریہاں تک کہہ دیا تھا کہ نہر موہ ممرک اتنی ہی عزیز ہے جس قدر کہ کشمیر ہندوستان کو عزیز ہے۔ان افسو سناک واقعات کی وجہ سے پاکستان میں صدرنام کا شخصیت ملے جلے جذبات اور طرح طرح کے شکوک وشبہائ کی دھول میں اُٹی ہوئی تھی۔

قاہرہ میں چندروز کی ملاقاتوں اور نداکرات کے بعد صدر ایوب کے ذہن سے صدر ناصر کی ذات ہوئی ہوئی گرد بڑی حد تک حییث گئی۔ جمال عبدالناصر کے کردار میں کوئی بدنما پیج و خم نہ تھا۔ وہ صوم وصلوۃ کے إبئر شے اور اُن کے چبرے مہرے سے صدق و صفا خلوص اور دیانتداری کی پھوار ٹیکتی تھی۔ ان کی گفتگو میں مادگا متانت اور راستی (Directness) کا رنگ غالب تھا۔ نداکرات کے پہلے ہی دور میں انہوں نے بچپن تا ہے اسلام کے ساتھ اپنی والبہانہ وابستگی شاہ فاروق کے عہد میں مصرکی شدید اخلاقی پستی 'جزل نجیب کے ماتھ اختلافات کی وجو ہات 'اقتدار میں آنے کے بعد علائے دین کے ایک طبقہ کے ساتھ ذہنی اور نظریاتی کھائی 'مم میں امریکہ کے عزائم اور پالیسیوں کی طرف سے بے بیتی اور مایوسی اور ردعمل کے طور پر مصر کاروس کی جانب ہمائی کی تفصیلات پر ایسا سنجیدہ 'مد برانہ اور متوازن تبھرہ کیا جس میں صدر ناصر کے جذبات اور احساسات کی دلوز کی کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

ایک موقع پر صدرایوب نے کہا" تاریخ میں پہلی باریہ موقع آیا ہے کہ بہت ہے اسلامی ممالک حقق طور پر آزاد اور خود مختار ہوئے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ فرض نہیں کہ ہم مل کر غیر مسلم ممالک میں اسلام کی تبلغادر ترویج کے لیے بھی کوئی عملی قدم اٹھا کیں؟"

یہ سن کر صدر ناصر بے اختیار اپنی نشست ہے کسی قدر اٹھے اور جذبات میں بھرائی ہوئی آواز میں بولے "آپ کی بابت تو میں کچھے نہیں جانتا۔ صرف اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں اپنے اس فرض سے لمحہ بھر کے لیے مجل غافل نہیں ہوں۔"

اس کے بعد صدر ناصر نے وضاحت کی کہ غیر جانبدارانہ تحریک کے ساتھ اُن کی وابنتگی اور روس کے ساتھ اُس کے ماتھ سفارتی اور سیاسی گھ جوڑ' یہ سب د نیاداری کے و هندے ہیں۔ توشہ آخرت کے طور پر وہ صرف دین کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سجھتے ہیں۔انہوں نے اعداد وشار کی مدد سے ہمیں کئی منصوبے بتائے جن کے ذریعہ وہ افریقہ کے گئی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے کیا کیا ضدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

صدرایوب نے چند بار صدر ناصر کو گھیر گھار کر کشمیر کے موضوع پر لانے کی بہت کوشش کی کیان وہ نہایت چا بلدستی سے طرح دے کر اس موضوع پر پچھ کہنے سے کئی کترا جاتے تھے۔ پھر اچانک نیشنل یو نین کے ایک عظیم الثان جلسہ میں ایک نہایت ولچسپ واقعہ رو نما ہوا۔ یہاں پر صدر ناصر نے ایک طویل اور ولولہ انگیز تقریر کی جس کے دوران سامعین نے عمو آاور نوجوان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آذرین کے دوران سامعین نے عمو آاور نوجوان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آذرین کے دوران سامعین کے کم مسلم کی طرف ہلاما

اٹلاہ موجود نہ تھا۔ جب صدر ایوب کی باری آئی توانہوں نے اپنی پہلے سے تیار شدہ تقریر لپیٹ کر ایک طرف اللاد نہایت دھیے اور پُرو قار کہیج میں گھنٹہ بھر ایک انتہائی مدلّل اور مؤثر فی البدیہ تقریر کرتے رہے۔ اُن کی لاکر کاباتیں من کر پہلے تو سامعین پر سناٹا ساچھایا رہا' لیکن رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ نے اُن کی باتوں کااثر قبول کا ڈنافو قانہایت پُرجوش نعرے لگاناشردع کر دیئے۔

مدرایوب نے اپنی تقریر میں تاریخی حوالے دے کر فلسطین سمیت دنیائے عرب کے ہر مسئلہ پر پاکستان کی رہائیت اور رہائیت اور رہائیت اور مشکلات اور رہائیت اور مشکلات اور رہائیت کیا ہے باتھ گلہ کیا کہ پاکستان کو اپنی گونا گوں مشکلات اور الی عمر رہائی ہمدر دی اور حمایت کا ابھی تک انتظار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صدر ناصر کی آئھوں میں ازال کر ہاکاسا تو قف کیا اور پھر ڈر امائی انداز میں کہا''مستقبل میں ہمیں آپ کی جواں سال قیادت ہے بہت میں رائیدیں ہیں۔ "اس فقرے پر سار اہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رائیدیں ہیں۔ "اس فقرے پر سار اہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رائیدیں ہیں۔ "اس فقرے پر سار اہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابوب اور صدر ناصر کے حق رائیدیں ہیں۔ "اس فقرے پر سار اہال تالیوں سے گونج اٹھا ور سامعین نے صدر ابوب اور صدر ناصر کے حق

مدرناصرنے صدرایوب کی فی البدیہہ تقریر نہایت غوراور توجہ سے سنی۔ میں قریب ہی بیٹھا تکنکی باندھ کر اچرے کے اتار چڑھاؤ سے اُن کاردِّعمل بھا نپتار ہا۔ میرا اندازہ ہے کہ ایک دومقامات پر وہ کسی قدر کھیانے ہو رائے۔

مدرالیب کی تقریر ختم ہوئی توصدر ناصر نے نہایت گرمجوثی سے اُن کے ساتھ ہاتھ ملایااور کہا:
(Truth and sincerity win the hearts of people. Indeed there is substitute for truth and sincerity.)

( پائی اور خلوص لوگوں کاول جیت لیتے ہیں۔ بے شک سپائی اور خلوص کا پچھے تعم البدل نہیں۔) معر کے اس دورہ نے یہ حقیقت صدر ایوب پر روز روژن کی طرح عیاں کر دی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں صدر کے مقابلے میں کسی اور رہنما کا چراغ جلنانا ممکن ہے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنی کتاب Friends) Not Mas میں کسی قدر مختلط انداز ہے کیا تو شہنشاہ ایران اس پر چراغ یا ہو گئے۔

مدرناصر کا انجام دل شکتگی ناکامی اور ما یوسی کی آغوش میں ہوا۔ زندگی جران کے انقلابی فلسفہ کا کوئی مقصدیا پایڈ تکیل تک نہ پہنچ سکا۔ عرب نیشنلزم کا بلند بانگ نحرہ کھو کھلا ثابت ہوا۔ بین المملکتی سطح پر مصر اور شام کا گئرت کی طرح ٹوٹ گیا۔ نظیم آزاد کی فلسطین کی پامالی اور شکست وریخت کا عمل بھی ان کی آنکھوں کے سامنے و پکا تھا۔ خاص طور پر اردن میں مہاجرین فلسطین کے کیمپوں پرظلم وستم کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ اُن کی ایک تابوت کا آخری کیل تھے۔

مدرایوب کے دورہ مصر کے نو برس بعد مجھے ایک بار پھر صدر ناصر سے ملا قات کا موقع نصیب ہوا۔ صدر کے زوال کے بعد جزل کی خان پاکستان میں برسر اقتدار آگئے تھے۔ میں بھی ملازمت سے متعنی ہو کر ملک سے

باہر چلا گیا تھا۔ تاہم میں ذاتی حیثیت سے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈکا ممبر منتخب ہو چکا تھا۔ اُن دنوں عرب ممالک بر شکایت کر رہے تھے کہ بروشلم سمیت مقبوضہ عرب علا قول میں اسرائیل نے فلسطینی مہاجر بچوں کے لیے یونیکو کے اپنے نیکو کے اپنے قائم کر دہ سکولوں میں یہودی استاد تعینات کر کے غیر اسلامی نصاب تعلیم جاری کر دیا ہے۔ یونیکو کے اپنے ذرائع سے جب ان شکایات کی خاطر خواہ تصدیق نہ ہو سکی تو میں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کر کے اصل صور تال کا تحقیق کرنے کی پیشکش کی۔ اس منصوبہ کو صدر ناصر کی منظوری اور سرپرستی حاصل تھی۔ اس سلط میں انہوں نے مجھے قاہرہ طلب کر کے ملا قات کا موقع دیا۔

میں نے محسوس کیا کہ پچھلے نو ہر س کے دوران صدر ناصر کی شخصیت میں زمین آسان کا فرق پیداہوگا ہے۔اب وہ جسمانی اور فرہنی طور ہرا پنی عمر سے بہت زیادہ بوڑھے نظر آتے تھے۔اُن کی آنکھوں میں اولوالوڑی کی وہ پہلی سی چک د مک ماند پڑچکی تھی۔ مغرب کا وقت آنے پر انہوں نے نماز تو ضروراداکی 'لیکن مجموعی طور پر اسلام کے متعلق اُن کے نظریات اب سی قدر زنگ آلود نظر آتے تھے۔وہ اس بات پر خوش تھے کہ مصر کے دانٹوروں کی نئی نسل مصر کی عظمت کے ڈانڈے دورِ فراعنہ کی تہذیب و تحدن کے ساتھ ملانے میں کوئی جابیا اٹھ پاہلے محسوس نہیں کرتے۔خاص طور پر وہ اس پر بھی مطمئن تھے کہ نوجوان لڑکیوں کے زیورات اور بناؤسنگار کا فیشن روز بروز فرعونوں کے زمانے کی تج دھج میں ڈھلتا جارہا ہے۔ صدر ناصر کا فی دیر قو موں میں تشکسل ثقافت کی ابھت پر کی قدر بے سرویا با تیں کرتے رہے۔اُن کے مزد یک مصر کی تاریخی عظمت میں گئی دوسر کی تحریکوں کی طرح اسلام کی تحریک کا بھی انہم حصہ تھا۔اُن کے منہ سے یہ بات سن کر جھے جیرت ہوئی کہ دوام تاریخ کو حاصل ہے 'تحریک

جس طرح دنیائے عرب اور بین الا توامی سیاست میں صدر ناصر منفی اثرات کے علاوہ کوئی تغیری کردارادانہ کر سکے 'اسی طرح غالبًا آخری عمر میں وہ اپنی ذہنی اور باطنی دنیا میں بھی انتشار 'اضطراب 'اہتری اور پراگندگی کا شار رہے۔ نیہ ایک ایسان کی عبر تناک مثال ہے جس کی خوبیوں پر اُس کی ہے برکتیاں غالب آگئیں۔

## صدرابوب کے دیگرغیر ملکی دورے:-

صدرابیب کے اور بھی کئی غیر ملکی دوروں میں مجھے اُن کی ہمراہی کا موقع حاصل ہوا۔ان ممالک میں برطانیہ اُ کینیڈا' مغربی جرمنی' یو گوسلاویی' لبنان' عراق' سعودی عرب' برما' فلپائن' ہانگ کانگ' سنگاپور' انڈونیٹیااور جاپان شامل تھے۔اس کے علاوہ اپر میل 1965ء میں وہ روس بھی گئے تھے۔اس زمانے میں میں ہالینڈ میں بطور سفیر معین تھا' اس لیے ان کے اُس اہم دورے کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں' البتہ صدر ابوب کے دل میں بیہ خوش انہی قائم تھی کہ اس دورے کی وجہ سے وہ پاکستان کے متعلق روسی لیڈروں کے دل میں جمی ہوئی سرد مہری کی برف کو کی مد تک بیکھلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

#### لندن:-

کامن ویلتھ وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر ایوب قریباً قریباً ہر دوسرے ہرس لندن جایا اسے اس کانفرنس میں کوئی بڑا مسئلہ تو بھی حل نہ ہوا 'لیکن انگلستان میں بسے ہوئے لا کھوں تارکین وطن کی دہرے اس کانفرنس میں کوئی بڑا مسئلہ تو بھی حل نہ ہوا 'لیکن انگلستان میں بسے ہوئے لا کھوں تارکین وطن کی دہرہ ورک کے حکومتوں کے دہرہ کا کم فروغ دینے کا ایک اچھاڈر بعد تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صدر ایوب نے دوار پنڈت نہرو کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بچھ مفید مطلب گفتگو کرنے کی کوشش ضرور کی 'لیکن ہر بار

مرے خیال میں کا من ویلتھ سے ہماری علیحدگی جلد بازی سے کیا ہواایک غیر دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ ہمارے بھان ہے کئی کے کان پر جوں تک نہ رینگی بلکہ الٹاپاکستان ہی ایک بنے بنائے بین الا قوامی فورم پر کوئی مؤثر اداکرنے سے محروم ہو گیا۔ کا من ویلتھ کی برادری میں ہمارے دوبارہ شامل ہونے کی خواہش اور کوشش کے بیل نبانی کلامی توسب ہماراسا تھ دینے کی حامی مجرتے ہیں کیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ یقینا ہندوستان ہماری کا من ویلتھ میں از سرِ نوشمولیت کی راہ میں طرح طرح کے روڑے اٹکانے میں کوئی فرگذاشت نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور چند دیگر ممالک مجمی عالباً بہی چاہتے ہیں کہ عبرت کے طور کا چھی طرح تاک رگڑوا کے بغیر کا من ویلتھ میں ہماری واپسی کی راہ بعجلت اور باسانی ہموارنہ ہو۔

ایک روز لندن میں اتفاقا میری ملاقات بیگم نامید اسکندر مرزاہے ہو گئی۔ وہ ٹو کری ہاتھ میں لیے ایک دکائی بزی ٹریدربی تھیں۔ پہلے توانہوں نے کئی کترا کر مجھے نظرانداز کرنے کی کوشش کی کیکن میں نے بڑھ کر سلام بڑی خندہ پیشانی سے ملیں۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ اگر میں اُن کے میاں سے ملاقات کرنے اُن کے ہاں آنا لواس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں؟

انہوں نے جواب دیا'' ہمیں تو کوئیا عتراض نہیں البتہ تہارے باس ایوب خان کو ضروراعتراض ہوگا۔'' مُن نے کہا کہ میں صدرایوب سے اجازت لے کر ہی ملنے آؤں گا۔

بگم ناہید مرزابولیں''ابوب خان شکی مزاح کا آدمی ہے۔اپنا بُرا بھلاسوچ سمجھ کراجازت مانگنا۔'' میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اپناایڈرلیں اور ٹیلی فون نمبر دے دیا جو خفیہ رکھنے کی غرض سے انہوں نے انڈائر کیٹری میں درج نہ کروائے تھے۔

اپنے ہوٹل واپس آگر میں نے صدر ایوب کو بیگم مرزا سے ملا قات کا دافعہ سنایا تو ان کے ہو نٹوں پر ایک الله مسکرامهث پیدا ہوئی اور وہ بولے۔"اچھا تو بیگم صاحبہ اب ٹو کری اٹھائے سبز ی خریدتی پھر رہی ہیں۔ایک لیٹ اُن کادماغ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ یاکستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھاکرتی تھیں۔" میں نے صدرالیوب سے اسکندر مرزاصاحب کو ملنے کی اجازت ما تھی توانہوں نے جیرت سے جھے گور کردیکھا اور کہا 'کیاضر ورت ہے ملنے کی؟"

میں نے وضاحت کی کہ میں نے اُن کے ساتھ کام کیا ہے اور معزدلی کے عین بعد ایوانِ صدرے دفست کے وقت وہ میرے لیے ایک فاؤنٹین پن کا تحفہ بھی چھوڑ گئے تھے 'اس لیے میرا بی چاہتا ہے کہ میں خود مل کراُن کاشکر یہ اداکروں۔

صدرایوب نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا "تم اصرار کرتے ہو تو تھوڑی دیر مل آؤ۔اسکندر مرزاچ ب زبان آدمی ہے۔اُس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دینا۔"

میں ٹیلی فون پر وقت طے کر کے رات کے ساڑھے نو بجے اسکندر مرزاصاحب کے ہاں پہنچا۔ فلیٹ کا مُکنًا بجانا قاکہ بہنگی تو بیگیم مرزانے دروازہ کھولا۔ ہائیڈ پارک کے قرب میں اچھا خاصا کشادہ فلیٹ تھاجس کے متعلق کہا جاتا قاکہ کسی پاکستانی صنعتکار نے انہیں رہائش کے لیے دے رکھا تھا۔ فر نیچر کافی پرانا اور معمولی تھا۔ باتی سازوسامان بھی کی قدر بوسیدہ نظر آتا تھا۔ اسکندر مرزاصاحب ڈرینگ گاؤن پہنے ڈرائینگ روم میں کھڑے وہیکی پی رہے تھے۔ فالاً انہیں ثقل ساعت کاعار ضہ لاحق ہو گیا تھا اس لیے وہ او نچا سنتے تھے اور خود بھی بلاوجہ او نچا ہو لتے تھے۔ بیگم مرزائے محمد کافی بناکر پلائی اور ایوان صدر کراچی سے اپنے اخراج کا واقعہ کسی قدر تانج لیج میں سایا۔ انہیں خاص طور پر پر گھ تھا کہ جو جر نیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آتے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالا برگیا گیا گیڈ بیئر بھی لائے جسے جس نے جار جانہ طور پر ایک فرجی پہنول بھی اپنی کمرے لئکا رکھا تھا!

اسکندر مرزاصاحب نے پاکستان یا صدر ابوب کے متعلق میرے سامنے کوئی بات نہ کی۔وہ زیادہ رّا بیٰ اُڑاُن ہوئی صحت اور لندن میں زندگی کی مشکلات کاروناروتے رہے۔ قریباً نصف گھنٹہ گزرنے کے بعدانہوں نےاٹی گھڑی دیکھے کر کہا'' تمہارے آنے کا شکریہ!میرا خیال ہے اب تمہیں چلا جانا چاہیے۔"

بیگم مرزانے کہا" آغااتی بھی کیاجلدی ہے ابھی توبہ آیاہے۔"

" نہیں خانم"اسکندر مرزاصاحب بولے" کچھ بعید نہیں کہ دوسری جانب بھی کوئی گھڑی لیے صاب لگاہا؛ کہ بیر کتنی دیریہاں بیٹھاہے۔"

اسکندر مرزاصا حب طبعاً شاہ خرچ انسان تھے۔ان کے کئی دوسرے ملنے والوں سے میں نے بکی ساکہ لندن میں اکثر انہیں تنگدی کا سامناکر ناپڑتا تھا۔اس میں کلام نہیں کہ ان کے ذی اثر انگریز دوستوں نے انہیں چند رئیمانہ کلبوں کا ممبر مفت بنوادیا تھا جہاں وہ اپنا برج کھیلنے کا شوق بآسانی پورا کر سکتے تھے۔اس کے علاوہ ریجنٹ سٹریٹ مل ویر اسوامی ریسٹور نٹ کے بورڈ آف ڈائر کیٹر نے انہیں اپنے شعبہ ایکسپورٹ کاڈائر کیٹر بھی نامزد کر دکھا تھا جہاں ہے انہیں کوئی معقول معاوضہ بھی ضرور ملتا ہوگا، لیکن کراچی کے ایوان صدر میں تین ساڑھے تین ہی ادادی ادادی اور سے تین ساڑھے تین ہی دادی اور سے کے بعد لندن میں سمیرس کی زندگی کا دونوں میاں بیوی کے لیے سوہان روح ثابت ہونا ایک لازی اور

#### فامر تھا۔

# مارشل ٹیٹو:۔

الاگر میں مارش شیو ہٹار اور مسولینی کے خلاف اپ وطن کی آزادی کے لیے ایک گور بلا جنگی ہیر و کے طور پر اللم میں مارش شیو ہٹار اور مسولینی کے خلاف اپ وطن کی آزادی کے لیے ایک گور بلا جنگی ہیر و کے طور پر ہمیں مارش شیو ہٹار اور مسولینی کے خلاف اپ وطن کی آزادی کے لیے ایک گور بلا جنگی ہیر و کے طور پر ہمیات اور فروغ ہیں تھے۔ جنگ کے بعدر وس سے ایک زبر وست نظریاتی مکر لے کرانہوں نے یو گوسلاویہ کو بنا آزاد اسٹادہ اور غیر متشد و طرز اشتر آکیت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ غیر جانبدارانہ تحریک کی تخلیق ، قیام اور فروغ کان کانام سر فہرست تھا۔ صدر ایوب کے ساتھ خاکر ات کے دور ان مارشل شیو کی شخصیت کا نقش بردار فیع اور پُر شوکت طور پر انجرا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہر اشعور تھا۔ خاص ملک کشمیر پر اُن کی سوچھ بو جھ انتہائی منصفانہ اور حقیقت پسندانہ تھی۔ غیر جانبدارانہ تحریک کے حوالے سے ملک کشمیر پر انہوں نے اپنا المناف اور حقائق کی بنیادوں پر ہی استوار رکھا اور استصواب رائے کی تبویز کے خلاف کچھ نہ بولے ایسی سطح کے اور باو قار مد بر کے سامنے صدر ناصر جسے رہنما کو تاہ قد بالشیتے نظر آتے تھے جو عارضی مصلحوں اور ذاتی سطح کے ایک سطح کے بائی بھی مخرف ہوجاتے تھے۔ بھی مخرف ہوجاتے تھے۔

### مدر سویرکارنو:-.

الدونیٹیا کے دورے بیں صدرایوب کی صدراحمہ سوئیکارنوسے خوب گاڑھی چھنی۔ان دونوں حضرات کے ملاز میں قارقی قار ڈاکٹر سوئیکار نولہو ولعب کے رسیاتھے اور ان کے کر دار میں شوخی ' چلبلاہٹ اور لاکٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سرکاری ضیافتوں اور دوسری تقریبات سے فارغ ہو کر صدرایوب تورات دس بکا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سرکاری ضیافتوں اور دوسری تقریبات سے فارغ ہو کر حدر ایوب تورات دس بکے تک سونے کے لیے چلے جاتے تھے 'لیکن صدر سوئیکار نوچیدہ چیدہ مہمانوں کوروک کر ڈانس ہال میں رقص و اس مخل گرم کرتے تھے۔ تین تین چارچار کھنے تک مغربی اور انڈونیش ڈانس اپنارنگ جماتے تھے جن میں ڈاکٹر نوفود بھی انتہائی ولولے اور انہاک سے حصہ لیتے تھے۔ صبح کے تین یا چار بجے کے قریب یہ مجلس برخاست میں نازہ دم موجود نظر آتے تھے۔

صدر سوئیکار نوبے حد نازک مزاج اور نفاست پیند طبیعت کے مالک تھے۔ وہ دن بھر میں تین یا چار بار لباس کرتے تھے اور موقع و محل کے حساب سے بڑی یا بحری یا ہوائی فوج کی وروی زیب تن فرماتے تھے۔ کسی مقام پر ڈاگر چند قدم بھی دھوپ آ جاتی توایک اے۔ ڈی۔ سی لیک کر انہیں سولا ہیٹ پیش کر دیتا تھا۔ اس کے بعد چھاؤں میں قدم رکھتے ہی وہ فور آدوسری ٹوپی پہن لیتے تھے۔اسی طرح لکھنے پڑھنے کے علاوہ دھوپاور چھاؤں میں استعال ہونے والی عینکیس بھی وہ باربار تبدیل کرتے تھے جوان کے اے۔ ڈی۔ می نہایت پابندی اور اہتمام سے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے تھے۔

صدرایوب کواپنے ہمراہ لے کر صدرسوئیکارنو جہاں کہیں جاتے تھے 'رنگ برنگ کے کپڑوں میں ملبوں نوجوان لڑ کیاں دورویہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اُن کااستقبال کرتی تھیں اور پھولوں کی پتیاں اُن پر نچھاور کرتی تھیں۔ پھر انڈو نیشی ترانوں کے ساتھ کچھ رقص پیش کیے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی دوسرے پروگرام کی باری آتی تھی۔

خاص طور پر جزیرہ بالی میں بالکل پرستان کا ساں تھا۔ چار وں طرف بھولوں سے لدی ہو ئی نازک اندام پر اجین عور توں کے مجھنڈ کے مجھنڈ جگہ جگہ محور قص وسرود تھے۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جزیرے کی ساری آبادی کا داحد نصب العین گانا اور ناچنا ہے۔ جزیرے کی دوشیز اکمیں قدم قدم پر صدر سوئیکار نو کار استدر وک کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور وہ اُن کے در میان راجہ اندر کی طرح تھل مل کر خوش سے بھولے نہ ساتے تھے۔

بندونگ میں صدر سویکار نونے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اپنزور خطابت کا کمال دکھانے وہ صدر الاب کو بھی اس جلسے میں لے گئے۔ چار پانچ لاکھ کا مجمع تھا۔ صدر سویکار نو ڈیڑھ گھنٹہ تک بے تکان ہولئے رہے۔ وہ اللہ جاد وہ بیان مقرر تھے کہ لاکھوں کا ججوم دم بخود انتہائی خاموثی سے انہیں سنتار ہتا تھا۔ پھر اچانک وہ سامعین میں جو اُر و شروش کی ایسی بجلی دوڑاتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ وبالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُر و شروش کی ایسی بجلی دوڑاتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ وبالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُر وش اور زیر و شرور ہیں بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور رفاہ عامہ کے رضاکار انہیں ایمولینوں میں ڈال کر مہیتال لیے جاتے تھے۔ صدر سویکار نوکی تقریر انڈ ونیشی زبان میں تھی کر جا ہے۔ جو ٹی جھوٹی جھوٹی جو ٹی عربی آئیا کہ غلے میں اگر صدر سویکار نوجب کسی کو ڈانے ہیں یاگالی دیے ہیں توا لیے میرے ساتھ مامور مترجم لڑی نے بتایا کہ غصے میں آگر صدر سویکار نوجب کسی کو ڈانے ہیں یاگالی دیے ہیں توا لیے موقع پر بے اضیار ڈی زبان استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے بیہ بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیشی توم نے ڈی زبان استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے بیہ بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیشی توم نے زبان اب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے!

صدر سوئیکارنو مغربی سامراجیت کی عجیب وغریب کہانیاں بیان کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ایک محفل میں انہوں نے انگریزی زبان کے متعلق ایک لطیفہ اس طرح سایا:-

"In their arrogance and superiority complex, the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word 'arrive' should be followed by the 'at'. So you arrive at Washington, at Rome, at Berlin, at Cario, at

Karachi, at Delhi, at Jakarta, at Tokyo, in short, at 'every' place in the world except London—the capital of British Empire. According to the Standard English grammar, you arrive not at but in London."

ہاکرات میں صدر سوئیکارنو کی ہمدردیاں واضح طور پرپاکستان کے ساتھ تھیں۔ وہ پنڈت نہرو سے بالکل الب نظرنہ آتے تھے بلکہ پنڈت بھی وانشوری میں حیلہ سازی اور مکاری کی ملاوٹ خوب بھانپ چکے تھے۔اس الملاہ الثیا کی قیادت کا سہرا اپنے سر باندھنے کاجو خناس پنڈت بی کے دماغ میں سمایا ہوا تھا' وہ بھی ڈاکٹر سوئیکارنو کی الملاہ الثیاری قیادت کا سہرا اپنے سر باندھنے کاجو خناس پنٹرت بی کے دماغ میں سمایا ہوا تھا' وہ وہ وہ اور امریکہ دونوں سے کسی قدر بددل اور مایوس تھے اور چین کی جانب اُن کا جھکا کو اللہ اور فیر مہم تھا۔ 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے جس کھلے دل سے ہماری عملی مدد کی' اسے ہم المراموث نہیں کر سکتے۔

مدر مویکارنو کی پالیسیوں کی وجہ ہے روس اور امریکہ ان کے برابر کے وشمن تھے۔ 1965ء کے بعد ہے ان گیاان کے خون کا پیاسا تھا۔ انڈونیش عوام میں وہ اس قدر مقبول تھے کہ کوئی اندرونی سازش ان کا بال بیکا کارکی تھی اس لیے کے۔ جی۔ بی اوری۔ آئی۔ اے دونوں کی سازباز اور ساٹھ گانٹھ بروئے کار آئی اور دنیا کی دو متصادم اللہ بہرپاورز کے اشتراک عمل نے انڈونیش قوم کواس کے محبوب" بنگ کارنو" (عظیم بھائی) ہے محروم کر دیا۔ جم ناز کے اشتراک عمل نے انڈونیش میں اقتدار ہے معزول ہوئے اس وقت میں ہالینڈ میں بطور سفیر جی ناز ک اور خفیہ ذرائع سے صدر سوئیکارنو کے خلاف سازشوں کی تفصیلات معلوم بی فالم میں نے چند نہایت اہم 'نازک اور خفیہ ذرائع سے صدر سوئیکارنو کے خلاف سازشوں کی تفصیلات معلوم کی فائد میں نے دونہ نہایت اس کی مدرایوب کی مدرایوب کا کی میں ان کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت تو صدر ایوب نال کی فائ میں آن کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصد رایوب نال کی فائ میں آن کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصد رایوب نال کی خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت تو صدر ایوب نال ہوئی خلاف کی نائد ہی ۔ نال کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصد رایوب نال ہی میں توجہ نہ دی 'لین جب ان کے خلاف چلے والی تحریک اپنے عروج پر تھی تو ایک تمہارے سب نال کی خلاف بیا ہو سکتا ہے۔ "

### مبايان:-

ہالان کے دورے میں جب ہم ٹوکیو پنچے تو ہمیں شہنشاہ ہیر وہتو کے ایک ذاتی محل میں تضہرایا گیا جو خاص الاموانع پر مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ دوسر ی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان کی ثقافت الاموانی پر مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ دوسر ی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان کی ثقافت الامری اثرات کی زد میں آگئی تھی 'لیکن دراصل اس قوم کی روح اپنی قدیمی روایات اور اقدار کے جادہ سے ذرا الامریکی تھی ہے شک جاپانیوں کے دماغ جدیدیت کی روشن سے منور تھے 'لیکن اُن کے دل بدستور قدامت کے الامریکی ساتھ ہم آ ہنگ تھے۔ غیر ملکی سیاحوں کی لطف اندوزی کے لیے انہوں نے اپنی گیشاؤں کوروایتی کیمیو



عبدالشصاحب دوالدي

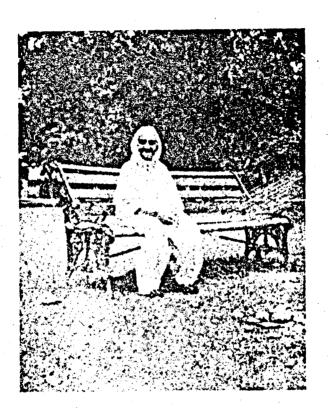

ماںجی





مغنشاب



برا درخور وحبيب الدرشهاب



بمشيره مموده امين

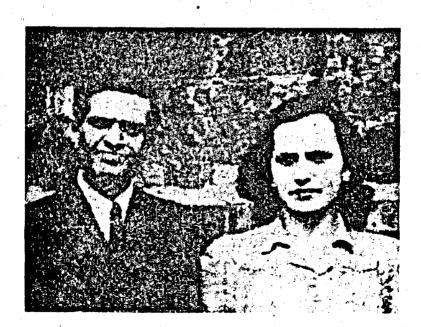

برادريزرگ واكثر عنايت الله شاب ادران كى جرمن تراد الميد أسمين شهراب



میاں بیوی





پڑا کر ہڑے بڑے عالیشان نائے کلبوں کی زینت بنادیا تھا، کیکن گھروں کی چار دیواری میں جاپان کے اپنے قدیمی ران مہن اباس ، خوراک ، پوشاک اور رسوم ورواج کا چلن مسلسل اور غیر منقطع طور پر جاری وساری تھا۔ اگر چہ لمہ ہی گرفت کمزور پڑگئی تھی، کیکن شہنشاہ پرتی کے جذبہ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اگر کوئی جاپانی باہر بازار میں ہم اس کے کہا تھا۔ اگر کوئی جاپانی باہر بازار میں ہم اس کی کی ٹیا تھا۔ اگر کوئی جاپانی باہر بازار میں ہم ان کا سگریٹ یا چس کی ڈیپایا کا غذکا نیکن دیکھ لیتا تھا جس پر بادشاہ کے ذاتی ان کی اس شاہی کے کہا تھیں اور وہ ہماری کا کہاں کہ کسی دوسری خلائی کرہ کی مخلوق ہوں۔ ہماری پارٹی کا ایک کن کسی دکان میں سوٹ کمن فرید نے گیا۔ اس کے ہاتھ میں مہمان خانے کی ایک ما چس کی ڈبید تھی جس پر بادشاہی Emblem کا نشان بی تو اور ڈبید لے کراہے چو ما اور سر آنکھوں سے لگایا اور پھر نہا یت لجاجت سے بید ڈبیدا پنے ہارکھنے کے لیے مانگ کی۔ ہمارے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکرانے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہاں نہا ہے۔ اس کے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکرانے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہائی گیا۔ ہمارے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکرانے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہی گیا۔ وصول نہ کی۔

پوری جاپانی قوم جس محنت اور لگن ہے دن رات محنت کرنے کی عادی ہے' اُس کی مثال دنیا بھر میں اور کہیں بھی جاپان میں نظر آئی۔ ہم نے ملک بھر میں کوئی بھک منگا نہیں دیکھا۔ زمین کی اصل قدر وقیت بھی جاپان میں نظر آئی۔ وہاں پر افرائی مقاصد کے لیے زیر استعال ہے۔ ہم نے ریل اور موٹر کار کے ذریعہ جاپان میں کئی لیے سفر کیے۔ ہمیں خالی ازئی مقاصد کے لیے زیر استعال ہے۔ ہم نے ریل اور موٹر کار کے ذریعہ جاپان میں کئی لیے سفر کیے۔ ہمیں خالی زئن کابے مصرف مکڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ شہر وں کی سرکوں کے کناروں پریادیہا توں کے گلی کو چوں میں یا گھروں کے اندریابا ہر کسی کو نے کھدر سے میں جہاں بالشت دو بالشت خالی زمین نظر آئے' جاپانی فور آوہاں پر مومی پھول اور بڑی ترکی کو دوں اور کی دہلیزوں کے کونوں اور کی دہلیزوں کے کونوں اور کی دہلیزوں کے کونوں اور کی میں مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں کے کونوں اور کی میں میں سے طرح کی بے شار لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دیکھی ہیں۔

۔ جاپان جانے سے پہلے ہم برمامیں بھی چندروز کے لیے تھہرے تھے۔واپسی پر پھرایک روزوہاں پر رُکے۔اُس رفت برماکے وزیرِ اعظم مسٹر اونو تھے۔وہ بدھ مجھشوؤں کی طرح ایک درولیش سیر ت انسان تھے۔اُن کے متعلق مشہر تھا کہ وہ ہر سال کم از کم ایک ماہ کسی غاریا معبد میں معتلف ہو کر عبادت اور مراقبے میں بسر کرتے تھے۔انہوں نے صدرایوب سے پوچھا کہ اُن کا جاپان کا دورہ کیسار ہا؟ صدر ابوب نے جاپانی قوم کی انتقک محنت 'لگن اور ترقی کی فرب تعریف کرتے ہوئے کہا'' جاپانی لوگ واقعی مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔"

یہ بن کر مسٹر اونو کھلکھلا کر ہنے اور بولے" بیچارے بدنصیب جاپانی۔انسان کی عظمت انسان بننے میں ہے، مثمین بننے میں استخدیں ہیں۔"

وزیراعظم اونونے قوموں کی مادی ترقی کے متعلق اپنا فلسفہ کسی قدر تفصیل ہے بیان کیا جس کا لب لباب میر فاکہ یہ زمانہ مادی ترقی کا زمانہ ہے۔ رفتہ رفتہ مادی ترقی ساری دنیا کواس طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس طرح کہ برف مٹی اور پنکا تو دہ پہاڑی چوٹی سے پھسلتا ہے۔ اگر کوئی ملک مادی ترقی سے بیچنے کی کوشش کرے بھی تو دہ ان ٹی ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتا 'ہم سب مادی ترقی کی زدمیں بے دست وپا مقید ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو کر می انسان ہی رہیں۔ ایسی مشین نہ بن جائیں جس میں حرکت تو تیز ہولیکن روح ندار د!

\* "Geography and the mountains and the sea fashioned India as she is and no human agency can change that shape, or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary."

## ماں جی کی وفات

2 ان ج 1962ء کورات کے ساڑھے گیارہ بجے ماں بی جناح ہو تبال کے ایک کمرے میں اچانک ہم سے رفت ہوگئی۔ اُس وقت میری جیب میں ریل گاڑی کے دو نکٹ تھے کیو نکد اگلی صبح میں نے اُن کواپنے ہمراہ لے کرالپنڈی کے لیے روانہ ہو نا تھالیکن انہوں نے یکا یک اپناارادہ بدل لیااور اکیلے بی اکیلے سنر آخرت پر روانہ الکی ہو اُنگی۔

ہاں ہی کو کراچی کے قبرستان میں چھوڑ کر جب میں تنہا راولینڈی پہنچا تو معالیوں محسوس ہوا کہ گھر کی حجیت اُڑ اُلے اور اب دھوپ' بارش' اولے اور آندھی ہے بچنے کا کوئی حفاظتی سہار اموجود نہیں رہا۔ ایوان صدر میں اپنے الڑکیا تووہ بھی اُجڑا اُجڑا سا نظر آیا۔ گی روز تک میرے سامنے میز پر فائلوں کا پلندہ جمع ہوتار ہااور میں دیر دیر تک الدا جر پر سر نکائے بے حس و حرکت بیٹھار ہتا تھا۔ چند بارسب سے اوپر والی فائل بھیگ جاتی تھی جے میرا اردلی عرفان اہد موپ میں رکھ کر تسکھالا تا تھا۔

ایک دوزنہ جانے دل میں کیا اُبال اُٹھا کہ فاکلیں میز پر جمع ہوتی رہیں 'اور میں ایک کاغذ پر سر جھکائے بے ساختہ 
"الی "کے عنوان پر اُن کے بارے میں لکھتار ہا۔ لکھتے آنکھوں سے بار بار آنو ٹپ ٹپ کر کے گرتے تھے اور 
اُنٹر تجریر شدہ الفاظ کو بھگو کر لکیروں کی صورت میں پھیلا دیتے تھے۔ میرے اردلی نے بتایا کہ اس دور ان صدر 
الب کوئی بات کرنے بذات خود میرے کمرے میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جمعے کاغذ پر جھکے ہوئے آنسو 
البان کی اور بھر کے کہے ہے 'چپ چاپ والی چلے گئے۔ دو تمین کھٹنے میں میری تحریک مل ہوگئ اور دل پھول کی پی 
المرا ہا کہ وگیا۔ صدر کے ملاحظہ کے لیے میں نے جلدی جلدی چند فاکلیں تیار کیں اور انہیں لے کران کی خدمت 
میں افر ہوگیا۔ اُن کی میز پر فاکوں والی ٹرے فالی پڑی تھی اور وہ کرسی میں نیم در از سے ہو کرکوئی کتاب پڑھ رہ 
المرک باہر آنے لگا تو انہوں نے فاموثی سے دیکھا اور اُن سب پر مناسب احکام درج کرکے جھے لوٹا دیا۔ جب میں 
المرک باہر آنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جمھے واپس بھالیا۔ چند لمحے محمل خاموثی طاری رہی کی گروہ 
المرک باہر آنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جمھے واپس بھی ہر اہے۔ میری مانو تو چندر وز کے لیے 
المرک باہر آنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے ساس ہے کہ تمہار از خم ابھی ہر اہے۔ میری مانو تو چندر وز کے لیے 
المرک باہر آنے کی اور زندہ دل لوگ ہیں بولے ''جھے احساس ہے کہ تمہار از خم ابھی ہر اہے۔ میری مانو تو چندر وز کے لیے 
المرک باہر آنے تی اور اُس کے والد کو اچھی طرح جانے ہو۔ خوش مز ان اور زندہ دل لوگ ہیں۔ میں انہوں نے بیس انہیں 
اُن کر دوں گا۔ شاید تمہار اغم کی قدر ہاکا ہو جائے۔''

مَیں نے اُن کا شکریہ اداکر کے کہا" سر! آج ایک خاص بات تھی۔ وہ پوری ہوگئ ہے 'اب مَیں بالکل نازل ہوں۔" "الیی کیا خاص بات تھی؟ کچھ ہمیں بھی تواعمّاد میں لو۔"وہ نرمی سے بولے۔ میں نے کسی قدر انگیاہائے ۔ جواب دیا" سر! مَیں نے اپنی مال کی یاد کو الفاظ میں ڈھال کر کا غذیرِ شقل کر دیا ہے۔ اب یہ المیہ صرف میرا ہی غم نہیں رہا۔"

''کہاں چھپواؤ کے ؟''انہوں نے پوچھا۔

"كى رسالے ميں عالبًا" نقوش "ميں " مين في جواب ديا۔

"جب حجب جائے تو مجھے بھی پڑھنے کے لیے دینا۔"انہوں نے فرمائش کی۔ پچھ عرصہ بعدجب"ماں ٹی" "نفوش" میں شائع ہوئی تو میں نے رسالے کی ایک جلد صدر ابوب کی خدمت میں بھی پیش کر دی۔ معلوم نہیں انہوں نے اسے بھی پڑھا بھی یا نہیں؟

البتہ بہت سے دوسرے لوگوں نے اُسے شوق سے پڑھا اور عرصہ تک مجھے نہایت اچھے اُجھے خطوط آئے رہے۔ پچھ عرصہ بعد جب ابن انشاء نے " نفسانے " کے منتخب افسانوں کو شامل کر کے میری نئی تحریوں کے ساتھ " ماں جی "نام کی کتاب شائع کروائی تواب بھی و قنا فو قنا پچھ قار کین مجھے بڑے حوصلہ افزاء خط کھے رہے ہیں۔

"مال جی" پراردو کے نامورافسانہ نگار 'ڈرامہ نولیں 'ناولسٹ 'نقاداور دانشور مرزاادیب کا تبعر ہ بھی جو" نقو ٹن کے سالنامہ (جون 1985ء) میں شائع ہوا تھا' یہاں شامل کررہا ہوں۔

میری طرح کے جزوقتی نیم ادیب کے لیے یہ تبھرہ بڑا قیتی ادر باعث ِصد افتخارہے۔ یہی احساس اے یہاں پر نقل کرنے کے لیے میرے لیے وجہ ترغیب ہے۔ یہ خود ستائی کی بات نہیں بلکہ جذبہ تشکر کا اظہارہے۔

### مال جي: اُردوادب کاايک زنده کارنامه

#### ميرزا اديب

اگرآپ قدرت الله شہاب کانام لیتے ہیں اور آپ کے ذبن میں یہ نام لیتے ہی "ماں جی "کا تصور نہیں اُ بھرتا تو اِنْکے کہ آپ نے شہاب کا پورانام نہیں لیا۔ای طرح آپ"ماں جی "کا ذکر کرتے ہیں اور ایک برقی روکی مانند بالم آپ کے دماغ میں در نہیں آتا تو"ماں جی "کااد عور اخیال آپ نے کیا ہے۔اصل میں قدرت الله شہاب اُل بی "ان طور پر ایک دوسر سے سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ایک نام دوسر سے نام کے بغیر غیر مکمل لگتا ہے۔ اُل بی کوئی شک نہیں کہ و نیا میں اُن گِنت ایک تحریریں منظر عام پر آئی ہیں 'جنہوں نے اپنے مصنفوں کو ن کے بلند سر افق پر پہنچادیا ہے مگر ایس تخلیقات بہت کم وجو دیند ہر ہوئی ہیں جو اپنے خالقوں کا ایک طرح آراینگ بن گئی ہیں 'جو اپنے خالقوں کا ایک طرح اُل ہیں اور ہمیشہ ہم قدم رہی ہیں۔ہم قدی کا یہ انداز ان اُل موجود ہے۔

فہاب بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ اُن کے افسانوں کی تعداد چالیس پینتالیس سے آگے نہیں بوحتی 'لیکن اہٰ اُلھ کر توانہوں نے ایک ایسامقام حاصل کولیاہے جو گر دشِ شام وسحر کے در میان پہلے بھی بہت نمایاں تھا اُن بھی اُن کی اُس کاس قالمی مرتبہ پڑھاہے اُن بھی اُن کی اُس کاس قالمی مرتبہ پڑھاہے اُن بھی اُن کے اور چھائی ہوئی ہے۔ اہرائ کی پُر امرار مقناطیسی کیفیت میرے دل ود ماغ پر چھاگئ ہے اور چھائی ہوئی ہے۔

"ان بی "کاایک حد تک تجزیاتی مطالعہ کرنے سے پیشتر میں شہاب کی دوایک خصوصیات کاذکر ضرور کروں اللہ ضوصیت ہے کہ شہاب نے مخضر افسانے کے اساسی تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھ کر ادب کی اس اللہ ضوصیت ہے کہ شہاب نے مخضر افسانہ صحیح معنوں میں مخضر افسانہ ہوتا ہے۔افسانے کی پور کی تحریر میں شاذو کا کو اُن ایما فقرہ ملے گا جو افسانے کی تعمیر میں اس حد تک اہم حصہ نہ لے کہ اسے فالتو سمجھا جا سکے۔ دوسر کی ام ام ہوتا ہے کہ اُن کی تحریروں میں طنز کہیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے اور کہیں دبا دبارہتا ہے۔ طنز کا جو المب نہیں ہے کہ اُن کی تحریروں میں افسانہ نگار کے ہاں نہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد نے شہاب کو اردو کا سب ہلاؤ نگار افسانہ نگار کہا تھااور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

آئے اب شہاب کے اس افسانے کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کا عنوان "ماں جی" ہے اور جے مُن أَ شہاب کا جزولا ينفک قرار دياہے۔مال کا اوّلین فقرہ ہے:

"مان جی کی بیدائش کا صحیح سال معلوم نه ہو سکا۔"

"ماں جی" نے دنیامیں آنے کے بعد ایک ایسے ماحول میں اپنی طفولیت کا دَور گزار اہے جو حد درجہ "معموم" ہے۔اُن کے والد کے پاس چند ایکڑ زمین تھی 'جو نہر کی کھد ائی میں ختم ہو گئی تھی۔روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر۔ الی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔یہ بزرگ معاوضہ لینے کے ڈھنگ سے واقف ہی نہیں تھے۔ نتجہ یہ کہ معاوضہ حاصل کرنے کی بجائے خود نہرکی کھد ائی میں محنت مزدوری کرنے لگے۔

توبیر مال جی کے والد تھے۔

اب دیکھئے جولزی ایسے باپ کے زیر تربیت اپنے شب وروز گزارے گی 'وہ قدر تا کس سانچے میں ڈھل ہا۔' گی۔ اُسے دنیاداری کی کیا خبر ہوگی؟اُس کے باطن میں اوّل تو وہ امٹلیں پیدائی نہیں ہوں گی جوایک سوجہ اوجہ اور زمانے کے نشیب و فراز کو سیجھنے والی ہتی میں پیدا ہو سکتی ہیں اور اگر پیدا ہوں گی بھی تو صبر و شکر کے گہرے اصار میں مغم ہوجائیں گی۔

"مال بی "کاسفر بردی سادگی کے عالم میں شروع ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے شاداب راستوں پر سفر نہیں کر تیں۔ اُن راہوں پر قدم اٹھاتی ہیں جن پر کہیں کہیں سایہ دار درخت مسافر کو تیز دھوپ سے بچالیتے ہیں۔ بسوہ اُن کی وزندگا کا انعام سمجھ لیتی ہیں اور کبھی بھی حرف شکایت لب پر نہیں لا تیں۔ اُن کی سادگی کا بید عالم ہے کہ بقر عید کا تہوار آتا ہے تو اُن کے والدا نہیں تین آنے بطورِ عیدی کے دے دیتے ہیں۔

یہ تین آنے اتنی بڑی رقم تھی کہ اُس کا مصرف ہی اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

یہ تین آنے اُن کے دویٹے کے ایک کونے میں بندھے رہتے تھے۔ پھر ایک روزوہ گیارہ پیموں کا تیل فرید کر

ا کے جراغ میں ڈال دیتی ہیں اور ایک بیسہ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہیں۔

اں کے بعد جب بھی اُن کے پاس گیارہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو کسی متجد کے دیئے میں تیل ڈالنے کا انظام کر اُبار۔اس کے علاوہ ان گیارہ پیسوں کا کوئی مُصرف وہ نہیں جانتیں۔"ماں جی" کی اس حرکت یا طریقِ عمل کو لُارگادر دوایت کہاجائے گا مگر ایسا نہیں ہے۔

فهاب نے مال جی کی اس عادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

"ماری عمر جعرات کی شام کواس عمل پر بردی وضع داری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت می مجدوں میں بجلی اللہ الاہوراور کراچی جیسے شہر ول میں بھی انہیں الی معجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے لاہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی "مال جی" کے سر ہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود اللہ بیسے بھی معجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔"

ٹہاب کے اس افسانے کا ایک ایک فقرہ بڑا ملیخ اور پُر معنی ہے۔ گریہ پیراجو میں نے نقل کیاہے'اس اعتبار ، بے مداہم ہے کہ اس کے ذریعے''ماں جی'کاپورا کر دارواضح ہو جاتا ہے۔

می نے "ان جی" کے کر دار پر غور کیاہے تو یہ باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔

تمیدی سطور میں عرض کر چکا ہوں کہ "ماں جی" ایک فردِ واحد تو ضرور ہیں گران کا کر دار فردِ واحد سے زیادہ بنا کی جسمی صورت ہے جو ما متا کہلا تا ہے۔ خدائے رحیم ورحمٰن نے نزول رحمت کی خاطر بے شار ذرائع اختیار بن کین اُن ذرائع میں سب سے مؤثر "سب سے قوی اور ہمہ گیر اور آفاق گیر ذریعہ ما متا ہے۔ پیدا کرنے والے التاکوانی رحمت کا مظہر بنا کر اس خاکد ان تیرہ و تاریک میں بھیجا ہے۔ رحمتوں کی ایک صورت ضیا فروزی ہے اور ان گا ہے عمل جس کی وساطت سے وہ اندھیروں میں روشی پھیلاتی ہیں 'نزول رحمت کے سوااور پچھ نہیں ہے۔ کمل جس کی وساطت سے وہ اندھیروں میں روشی پھیلاتی ہیں 'نزول رحمت کے سوااور پچھ نہیں ہے۔ کا کمل ہے دوشی پھیلتی ہے۔ ورشنی کھیلاتی ہیں ۔ کمل ہے۔ ورشنی پھیلتی ہے۔ ورشنی کھیلاتی ہیں اندول رحمت کے سوااور پچھ نہیں ہے۔

رد نی وہیں پھیلائی جاتی ہے جہاں تاریکی ہو۔"ماں جی"جہاں بھی رہتی ہیں' تاریک کو شوں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں ال جاکر روثنی بھیریں۔ یہ عمل ہنگامی نہیں' عارضی نہیں' مستقل ہے۔ خدا کی رحمت جب مستقل ہے تو دنیا میں کار مت کا مظہر عارضی کیو نکر ہو سکتا ہے۔

یاں ایک اور بات کا بھی خیال رہے۔"مال جی "کی اس روشنی کا تعلق 'مسجدوں سے ہے۔مسجدوں کے حوالے پروٹنی جوان کے دم قدم سے ظہور پذیر ہوتی ہے 'ایک قتم کا تقدس حاصل کر لیتی ہے۔

رمت کی ایک نشانی ہے بھی ہے کہ وہ خود کو چند افراد' چند خاند انوں' چند لوگوں تک محدود نہیں کرتی۔ کیا ناجب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی کرنوں کو بھیلانے کے لیے رنگ' نسل' امارت' غربت وغیرہ کا امتیاز روا رکھتا اکیا پہ کرنیں سیاہ فام نسلِ انسانی کو اپنا نور دیئے سے انکار کر دیتی ہیں؟ کیا پہ کرنیں اونچے مکانوں کے اردگر دہی امن بھیلادیتی ہیں؟ غریبوں کی جھو نپر دیوں کی طرف نہیں جاتیں؟ "ماں جی" توسب کے لیے ہیں۔ رحمت ِ خداو ندی کی طرح۔ وہ سب کا بھلا جا ہتی ہیں۔ اُن کی دعام "سباً للا۔" للا۔"

ماں جی کوایک بالکل مختلف خاتون کی حیثیت سے شہاب نے پیش کیا ہے۔ ایک تووہ زمانہ تھا کہ "مال ہی"ادر اُن کا خاندان بشکل اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ رو کھی سوکھی کھا کر سب سو جاتے تھے یا محنت مز دوری کرنے لگتے تھ گر "مال جی" کے شوہر جب گلگت کے گور نر بے توان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ 'ویٹے باغ'نو کر چاکر اُن کی دروازے پر سپاہیوں کا پہرہ 'لیکن "مال جی "پران کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سارے جاہ و جلال نے ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ وہ وہ یک کی ویسی دہ بیا کیل سادہ 'ورویش منش خاکسار۔ اگر وہ کوئی عام عورت ہوتی س توان کے خیالات بدل جاتے گروہ تو سب کی طرح ہونے کے باوجود سب سے مختلف تھیں۔

كياوه يچ مجايك آئيد بل متى تھيں؟ عام انسانوں سے ماورا 'محض ايك زندہ 'متحرك نصب العين-

"ماں جی" میں ہزار دو ہزار خوبیاں موجود ہیں "مگر شہاب اس گہری حقیقت ہے بے خبر نہیں ہیں کہ انداز دیو تایاد یوی کی عزت کر تاہے۔ اُس کی عظمت کا بدول و جان اعتراف کر تاہے مگر اس سے محبت نہیں کر سکنا پیار مسکتا۔ پیار وہ انسان ہی سے کرے گا۔ حبت وہ گوشت پوست کے انسان ہی سے کرے گا۔ شہاب کا یہ انہا کہ خوب صورت کر دار 'بڑااو نچا' بڑا مختلف کر دار ہے' کیکن اپنی ساری خوبیوں' اپنی ساری بلندی کے باد صف وہ آخرا کیا انسان ہی رہتا ہے۔

ا کی بار "مال جی "شک و حسد کی اس آگ میں جل جُھن کر کباب ہو گئیں 'جوہر عورت کا ازلی ور شہے۔ لگار: میں ہر قتم کے احکام "گورنری" کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا مال جی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گِلہ کیا:-

"بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں 'لیکن گور نری 'گور نری کہہ کر جھ غریب کانام نے میں کیوں لایا جاتا۔ خواہ مخواہ۔ "عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے' رگ ظرافت پھڑک اُٹھی اور بے اعتبائی ہے فہا "بھاگوان یہ تمہارانام تھوڑاہے 'گور نری تو دراصل تمہاری سوکن ہے 'جو دن رات میرا پیچھاکرتی رہتی ہے۔ " ہماگوان یہ تمہارانام تھوڑاہے 'گور نری تو دراصل تمہاری سوکن کا جلاپا مشہور ہے۔ اگر وہ اس مقام پر وسعت قلب کا مظاہرہ کر تیں 'تو وہ شاید اس ہے زیادہ عظیم کردار ہی میں 'کو وہ شاید اس سے زیادہ عظیم کردار ہی جاتیں 'گر انسانی دنیا ہے الگ تھلگ ہو جاتیں۔ ہمارے دلوں میں اُن کے لیے صرف عظمت ہوتی 'صرف احرا' ہوتا جو ہم اُن ہے کرتے ہیں۔ وہ محبت نہ ہوتی جو انہیں انسانوں کی اس دنیا میں حاصل ہے کو نکہ ایک کردار کی صرف عزت کرنے کے لیے اُس کے ملکوتی صفات کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اُس کی عزت ہما کو جائے اُس سے بیار بھی کیا جائے اُس سے محبت بھی کی جائے تو یہ اُس کی انسانی صفات کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ جائل کی انسانی صفات کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ شہاب کانا قابل فراموش کردار "مال جی "جہاں اینے اندر ملکوتی صفات رکھتا ہے' وہاں انسانی صفات کی وجہ ہوتا ہو ہوتا ہی ہوتا ہے۔

نیں ہے۔ ملکوتی اور انسانی صفات اسے عظیم اور بیار اکر دار بنادیتی ہیں۔ میں نے اوپر بتایا ہے کہ طنز نگاری کا جو فہاب میں ہے 'وہ ار دو کے بہت ہی کم نثر نگاروں کے جصے میں آیا ہے۔ اُن کے یہاں طنز کی کاٹ بڑی گہری ہے۔ اس پورے افسانے پر سنجیدگی کی فضاچھائی ہوئی ہے مگر شہاب کا قلم یہاں بھی طنز کارنگ جمادیتا ہے۔ "اں جی "ونیاسے رخصت ہوچکی ہیں اور اب شہاب کا مسئلہ ان کے اپنے الفاظ میں سنیے:

"اگر" ماں جی" کے نام پر خیرات کی جائے 'تو گیارہ پیسے سے زیادہ کی ہمت نہیں ہوتی 'کیکن مسجد کا 'ملّا پریشان ۔ کلکاریٹ بڑھ گیاہے اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔

اں بی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو تمکن کی روٹی اور نمک مرچ کی چئنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درولیش یکہ فاتحہ درود میں یلاوَاور زر دے کااہتمام لازم ہے۔"

آٹر میں' میں ایک نظرہ لکھنا چاہتا ہوں' شاید اسے ایک رسی نظرہ گردانا جائے گر میں اپنی طرف سے ایک ناظہار کر رہاہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شہاب صرف یہی ایک افسانہ لکھ کر قلم ہاتھ سے رکھ دیتے' تو بھی وہ کی تاریخ میں زندہ رہنے فقط اس افسانے کی بدولت۔ یہ افسانہ زندہ رہنے وہ لی تخلیقات میں سے ہے تو پھر اس کا خالق کیوں کر فراموش کیا جاسکتا ہے؟

ٹہاب نے اس افسانے میں ایسی نثر کا نمونہ دیا ہے 'جے میں شعری اصطلاح میں سہل ممتنع کہہ سکتا ہوں۔ ایسی فی ہزار کوشش کر و ' نہیں کہو جود ہے۔ ایسی فی ہزار کوشش کر و ' نہیں کہو جود ہے۔ ایسی ہے ہم اقبال کا'' ساقی نامہ "پڑھ رہے ہوں۔

"رِچہ لگا" کی ترکیب یا تو محمد حسین آزآد کے ہاں پڑھی تھی یا شہاب کے ہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ترکیب انہوں ل طرح استعال کی ہے" انہی وِنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے۔"

کنائبک فقرہ ہے۔" پر چہ" کی جگہ اطلاع لفظ رکھیے 'فقرے کی ساری خوبصورتی پامال ہو کررہ جائے گی۔ "اں جی! آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں تھا؟" ہم لوگ چھیڑنے کی خاطر ان سے پوچھا

"توبه توبه بت" ال جي كانون پر ماتھ لگاتيں۔اس" توبه توبه بت" كا جواب نہيں ہے۔

یاف نہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا۔ ممکن ہے کسی اور قاری کے ذہن میں بیہ سوال بھی ۔
۔ سوال یہ ہے کہ شہاب نے "ماں جی" کے کر دار کو تو بہت خوش اسلوبی سے بنایا' سنوارا ہے : اپنے باپ کے ، کا طرف توجہ کیوں نہیں کی ؟ دوا نہیں افسانے میں جہاں کہیں ان کاذکر آتا ہے 'عبد اللہ صاحب' کہتے ہیں۔ میں عرض کر دوں گاکہ "ماں جی" کے کر دار میں جیسا کہ میں نے کہا ہے 'شہاب نے" بیو نیورسل مَدر نہر "یاان کے اہذے کی تجسیم کی ہے۔ باپ کے معاملہ میں ان کے پیشِ نظر کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر بیہ بات بھی ہے کہ ایک منفرد کر دار محسوس ہوتا ہے۔

سرسیداحمد خان 'عبداللہ صاحب کو سرکاری و ظیفہ دلواتے ہیں کہ انگلتان میں جاکر آئی۔ ی-الیں کے انتخان میں شریک ہوں' مگر عبداللہ صاحب کی والدہ بیٹے کو انگلتان جانے سے روک دیتی ہیں۔

عبدالله صاحب وظيفه والبس كردية بين مرسيد سخت خفا موكر يوجهة بين:

"كياتم اپني بورهي ال كوقوم كے مفاد پرتر جي ديتے ہو؟"

"جی ہاں"عبداللہ صاحب جواب دیتے ہیں۔ کیا یہ اس کر دارکی انفرادیت نہیں ہے مگر اس افسانے کا مرکزی کردار" ماں جی "جو سدا بہار کر دارہے 'جو ہمیشہ زندہ رہنے والا کر دارہے۔!

' بشكريه"نقوش"لا بهور سالنامه جون 1985ء

# صدرا تيوب كازوال

صدرالیوب کے زوال کے اسبب مفرد نہیں بلکہ مرتب تھے۔ اُن کے اقدار کے عصاکو 1969ء ہے برسوں زوال کادیمک نے اندر ہی اندر جی انٹر رہی اندر جا نا شروع کر دیا تھا، لیکن حکم رانی کی ترنگ بیں انہوں نے بھی اسے محسوس نہ کیا۔

صاحب اقدار کا زوال سب سے پہلے اُس کے اپنے اندر شروع ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ صدرالیوب نا کو گئن لگنا کس وقت شروع ہوا۔ (اگر بیہ فرض کر لیا جائے کہ اُن کی نیت بیں ابتداء ہی سے کوئی نور نہ تھا!) سی اندازہ قرائینی شہادت ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرور کی 1962ء بیں ایک صاحب مدراس (بھارت) سے ایک ان آئے ہوئے تھے۔ وہا پی زندگی کے آخری ایام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بیں گزار نے سعود کی عرب جارہ پالنان آئے ہوئے تھے۔ وہا پی زندگی کے آخری ایام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بیں گزار نے سعود کی عرب جارہ بیان آئے ہوئے تھے۔ ان کی جہت سے خطوط مدراس سے آپکے تھے کہ پاکتان بیں چندر وز قیام کے دوران وہ صدر ایب ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ وہ علم جفر کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ایوب خال کو چندا ہم پیشین ابیاں سنانا چاہتے ہیں۔ صدر کے ساتھ اُن کی نصف گھنٹہ کی ملا قات بڑا صبر آزمام جار تھی اُن کی فیمان کی نصف گھنٹہ کی ملا قات بڑا صبر آزمام جار تھی ان کے کہ اُن صاحب کی عمر کی بہت ہو جارے پاکستان پر آٹھ یا تو برس کی گفتگو بھی کائی حد تک ب سروپا گیاں ایک بات جو ہمارے پلے پڑی وہ یہ تھی کہ ان کے علم جفر کی روسے صدر ایوب پاکستان پر آٹھ یا تو برس گی گھنٹہ کی ملاک کے ملم جفر کی روسے صدر ایوب پاکستان پر آٹھ یا تو برس گے۔

جبوہ صاحب چلے گئے تو صدر ایوب نے مجھے مخاطب کر کے کہا''یہ بڈھا کیا ٹبک رہاتھا کہ میں آٹھ یانو ہر س لوت کروں گا۔ کیا اُس کے علم نے اُسے یہ نہیں بتایا کہ نیا آئین نا فذہور ہاہے جس میں میری صدارت کی میعاد لاد مال اور ہے۔ اس کے بعد نئی اسمبلیاں ہوں گی اور نئے ووٹر ہوں گے۔ شاید وہ صدر بھی نیا منتخب کرنا اُلاد مال اور ہے۔ اس کے بعد نئی اسمبلیاں ہوں گی اور نئے ووٹر ہوں گے۔ شاید وہ صدر بھی نیا منتخب کرنا

میرااندازہ ہے کہ اُس وقت بیان کی ایماندارانہ رائے تھی جو سراسر نیک نیتی پر مبنی تھی کیکن اُس کے بعد دیکھتے ہواکا رُخ بدل گیااور نیک نیتی کاسارا بھرم نفسانی خواہشات 'آئیمنی ترمیمات اور سیاسی ریشہ دوانیوں کی نذر ہو اس انحطاطی عمل کا آغاز بظاہر منک 1964ء میں شروع ہوا'جب صدر ایوب نے قومی اسمبلی میں اپنے آئین میں رکز منظور کروانے کے لیے سر توڑکوشش شروع کردی۔ آئین کی رُوسے صدر کے امتخاب سے پہلے قومی اور اُل اسمبلیوں کے انتخابات مکمل ہونالازی تھے 'لیکن اب صدر ایوب کی نیت بدل گئے۔ اُن کے ایما پر اس بندو بست

کوالٹ کرنے کے لیے جو آئینی ترمیم پیش کی گئ اُس کے خلاف قومی آسبلی میں شدید ردعمل ہوا۔ ترمیم مظور کرنے کے لیے آسبلی میں مطلوبہ ووٹوں کی تعداد حاصل کرناد شوار ہوگئ تو حکومت نے دھونس 'دھاند کی ال کی اور فریب کے اسبلی میں مطلوبہ نے اسبلی کا کوئی ممبر اپنی پارٹی چھوڑے گا تو آسے اسبلی کی نشست ایکٹ میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ اگر قومی یاصوبائی آسبلی کا کوئی ممبر اپنی پارٹی چھوڑے گا تو آسے اسبلی کی نشست ہمبر وار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو استخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسبلی کے ان آٹھ بھی دستبر دار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو استخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسبلی کے ان آٹھ بھی بنادیا گیا! دوسر سے سات ممبر وال کو کیا انعام دیا گیا اس کا جھے علم نہیں۔ چنانچہ اس ترمیم کے ذریعے اب یہ فراہا کہ نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر بدستور عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور صدر کا انتخاب مرکز کی اور صوبائی آسمبلیوں کی استخاب سے قبل عمل میں لایا جائے گا۔ بلا شبہ ان آئینی تبدیلیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگلے استخابات میں صدر ایوب کا پہنے ہوئے آئین کی ان آئی کی نازے ہوئے کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی اور صدر ایوب کے اپنے بنائے ہوئے آئین کی ان کے اپنے اٹھو میں میں کی نان کے اپنے اٹھو کی کا ان کی دار جہ وے آئین کی ان کے اپنے اٹھو بی کی دار نے کہ لیے اٹھوں کی دار جہ وے آئین کی ان کے اپنے اٹھوں کی دار جہ نے گرا دیا۔

اس ترمیم کے جِلو میں اُسی برس کے بعد دیگرے دو مزید آئینی ترامیم بھی معرض وجود میں آئیں۔ایک کے ذریعے دیہاتی سطح پر نمبر داروں'انعام داروں' سفید پوشوں اور ذیلد اروں کو بنیادی جمہوریتوں کے امتخابات لانے کا اللہ قرار دے دیا گیا تاکہ حکومت کے اپنے کار ندے اور حلقہ بگوش زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان اداروں میں شال ہو سکیں۔دوسری ترمیم سے سرکاری ملازمین کی میعاد ملازمت اور سبدوشی کے نئے تواعد و ضوابط نافذہو گئے اور حکوت کی گرفت اُن کی شہرگ پر براور است اور بھی مضبوط ہوگئی۔ان اقد امات سے اُن شکوک و شبہات کو مزید تقریت کی گرفت اُن کی شہر کے بی علاوہ نظم و نسق کے ہر شعبے میں بھی طرح طرح کے متحکنڈے استعال کرے اگلا صدارتی انتخاب ہر قیمت پر جیتنے کا جال بچھارہ ہیں۔

ان آئینی ترامیم کے ساتھ ہی صدر کے عہدہ کے لیے استخابی مہم پورے زور و شور سے شروع ہوگئ ۔ ملک کے ہت سے سربر آوردہ سیاسی لیڈر صدر ایوب کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں خواجہ ناظم الدین 'میاں مماز فجر دولتانہ 'شخ مجیب الرحمان 'مولانا بھاشانی 'خان عبد الولی خان 'چود هری محمطی اور مولانا مودودی کے نام سرفجرت ہے۔ ان رہنماؤں کی قیادت میں کونسل مسلم لیگ 'عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی ' نظام اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی امتخاب میں فکست دیا تحاد سے علاوہ ان کا اور کوئی مشتر کہ لا تحقمل یا منشور نہ تھا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بیہ لازمی تھا کہ بیہ متحدہ محاذ ایک ایسا صدارتی امیدوار نامز د کرے جوالاب خان کو شکست دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ان کے سامنے ایک نام تو مس فاطمہ جناح کا تھاجو قائداعظم کی بہن ہونے کالطے ہے ملک بھر میں ایک خاص عزت واحترام اور جذباتی قدر و منزلت کی حامل تھیں۔ دوسرا امکان جزل محمد م فان کے نام کا تھا۔ گور نر کے طور پر وہ مشرقی پاکتان میں نمایاں ہر دلعزیزی حاصل کر چکے تھے اور وزیر الدین د بحالیات کی حیثیت ہے وہ مغربی پاکستان میں بھی خاصے نیک نام تھے۔مس جناح کی جگہ اگر جزل اعظم کو ه ارتیامید دارنامز د کیا جاتا تو یقییناً صدرایوب کو بهت زیاده مشکلات کاسامنا کرنا پر<sup>نه تا ب</sup>لیکن وزیر خارجه مسٹر ذوالفقار المونے اس موقع پرایک عجیب ترپ کی حیال جلی۔ میشنل عوامی یارٹی کے ایک متنازرکن مسٹر مسیح الرحمٰن سے اُن کا إلالنه تفاله مسيح الرحمن بهموصاحب كے ہم نواله وہم پياله ہونے كے علاوہ مولانا بھاشاني كے دست راست بھي ا داتی طور پروہ المچھی شہرت کے مالک نہ تھے اور سیاست میں مول تول کرنے کے اسرار ورموز سے واقف تھے۔ ہانا ہے کہ مسٹر بھٹونے انہیں پانچ لاکھ روپے کے عوض خرید لیا۔ بعض ذرائع تواس پانچ لاکھ رویے کی بانٹ میں لا العاشاني كو بھي شراكت كا حصه دار تظہراتے تھے۔ والله اعلم با لصواب۔ مسيح الرحمٰن كے داؤ بيج ميں آكر لاالها ثانی نے کمبائنڈ الوزیش پارٹیز پر شرط عائد کردی کہ وہ صرف ایسی شخصیت کو صدارتی امیدوار نامز د کریں ما كارش لاء كى حكومت سے مجھى كوئى تعلق نەر باہو۔ جزل اعظم خان مارشل لاء كى حكومت كاايك نہايت اہم ركن رہ ، نے اُل لیے بیہ شرط عائد ہونے کے بعد صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ان کانام خود بخود خارج از بحث ہو گیا۔ ای طرح کا پیجدار حربہ استعال کر کے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں مسٹر بھٹونے صدرایوب کی ایک اوراہم ت بھی سرانجام دی تھی۔ چند قانونی ماہرین کے مشورے سے کمبائنڈ الوزیش پارٹیزنے بیہ خفیہ فیصلہ کیاکہ بانان کی صدارتی امیدوار کی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے کیونکہ فیلڈ مارشل کے طور پران کی تقرری ، وادكام جارى موتے تھے ان كے پيش نظروہ آئين طور پركسى انتخاب ميں حصہ لينے كے اہل نہيں رہے۔ اپنى ناد صول کرکے مسیح الرحلٰ نے متحدہ محاذ کا بیر راز در ونِ خانہ بھی مسٹر تجھو پر فاش کر دیا۔ حفظِ ماتقتم کے طور پر الاب نوراً پی تقرری کے احکام میں مؤثر برماضی رووبدل کر کے اخبیں آئینی تقاضوں کے ہم آ ہنگ کرلیا۔ مدرالیب اپنے امتخاب کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنااپناحق سیجھنے لگے تھے۔اس عمل میں ان کے نزدیک الناہائز طریق کارکی کوئی تمیز باقی نہ رہی تھی۔ میرے خیال میں زوال کی طرف یہ اُن کاایک یقینی قدم تھا۔ مدارتی الیکشن کے دوران صدرایوب نے دین اور دنیادونوں سے بے در لیغ فائدہ اٹھایا۔ پہلے توایک مشہور پیر ب نے اعلان فرما دیا کہ انہیں بذریعہ کشف یہ الہام ہواہے کہ کمبا منڈ اپوزیش پار ٹیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ل نہیں۔اس کے بعد چند علائے کرام نے بیہ فتویٰ بھی صادر کر دیا کہ اسلام کی روہے کسی عورت کا سربراہِ مملکت

ل ہیں۔ اس کے بعد چند علمائے کرام نے یہ فتوی بھی صادر کر دیا کہ اسلام لی روسے سی عورت کا ہمربراہِ مملکت مہدب پر فائز ہونا جائز نہیں۔ اس مسئلہ پر جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کی بیررائے تھی کہ اسلام فاطمہ مربراہ مملکت ہونے کی اجازت توہے ، کیکن مناسب نہیں۔ صدر ایوب کے حواریوں نے مس فاطمہ پاکونچاد کھانے کے لیے حسب توفیق اسلام کا ہر ممکن استعمال یا استحصال کیا۔

مدارتی الیشن کے دوران دین کے علاوہ دنیا بھی بے حساب کمائی اور لٹائی گئے۔ایوب خان کی کنونشن مسلم

لیگ کے ہاتھ میں کروڑوں کا الیکن فنڈ موجود تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے حرب استعال کے گئے سے۔ اکثر تاجروں اور صنعتکاروں کو امپورٹ لاکسنوں پر مقررہ شرح سے الیکن فنڈ میں چندہ دینا ہوتا تھا۔ کچھ لاکسنس فرضی ناموں پر جاری کر کے بھاری قیمت پر ضرورت مند تاجروں اور صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیئے جاتے ہے۔ اس کے علاوہ پٹ سن کے کار خانوں اور سُوتی اور اونی ٹیکٹ اکل ملوں سے بھی بھاری بھر کم چندے وصول کیے گئے متے۔ اس بہتی گنگا میں ہر کوئی نگا اشنان کر رہا تھا اور بہت سے کارکن اپنا اپناہا تھ رنگنے میں نہایت ب کارگن اپنا اپناہا تھ رنگنے میں نہایت مرسر عام مصروف تھے۔ صدر ایوب کے صدارتی انتخاب کی مہم میں پینے کی ریل پیل نے سیای گلن اور سرئن کو ایسا فروغ بخشا جس کی مثال ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے سیاست کی تطہیر کی خاطر پور کا فین کے ساتھ سیاست اور پر چڑھائی کی تھی اور اب ان کی پارٹی خود ہی الیکشن کے تا لاب میں گندی چھلی کارواین کر دار اداکر نے میں سرگرم عمل تھی۔

الیکشن کے بعد 3 جنوری 1965ء کو جب نتیجہ برآمد ہوا تو صدر ایوب کے حق میں 49,647 دوٹ ادر کل فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 دوٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان صاحب 21,302 دوٹوں کی اکثریث سے جیت گئے تھے 'لیکن اس تعداد سے کئی گنازیادہ عوام کی نظروں میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے کیونکہ اب دہ اس طرح کا آئیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھے وہ پہلے پہل اقتدار میں آئے تھے۔

امتخاب میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ابوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ کے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کررہ گئے ، لیکن کراچی میں اُن کے فرز ند دلپذیر گوہر ابوب نے اہالیان شہری گوشال کابرا اشکیا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح ابی کے نام پر کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیاجس کی قیادت گوہر ابوب کے ہاتھ میں تھی۔ اُن کے جلومیں ٹرکوں ، جیپوں ، ویگنوں ، بسوں اور رکشاؤں کی طویل قطار تھی۔ ان سب کے ڈوائور اور سواریاں زیادہ تر پٹھانوں پر مشتمل تھیں۔ صدارتی الیکش سے کئی ماہ قبل کراچی میں ضلع ہزارہ کے پٹھائوں کی آئہ مروع ہو چکی تھی اور جشن فتح یابی کے روز وہ شہر کی فضایر ایک دہشت ناک غبار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ لبات آباد اور چند دوسر سے علاقوں میں جلوس اور شہریوں کے در میان پچھے جھڑ پیس ہوئیں۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیا ترات کے اندھیرے میں اُن بستیوں پر شدید حملے کیے گئے ، آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مائی نقصان پہنچایا گیا۔ ان نقصان کا جی اندھیرے میں اُن بستیوں پر شدید حملے کیے گئے ، آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مائی نقصان پہنچایا گیا۔ ان نقصان کا جی اندھیرے میں اُن بستیوں پر شدید حملے کیے گئے ، آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مائی نقصان کا جی در میان شدید کئی ہو نے کھور اور کوری کو ایک تقریب میان شدید کی در میان شدید کی در میان شدید کی در میان شدید کی اور اندہ ہوگا۔ می در ابعد یہ صور تحال صدر ایوب کے نئے دور حکومت کے لیے صریحا ایک شدید بدگول کی علامت تھی۔ علی می علامت تھی۔

گندھارا اندسٹریز کے بعد گوہرایوب کابدووسرا شکوفہ تھاجس نے صدرایوب کی ساکھ پربدنای برگال بدالل

ادفوت کی گہری دھول اُڑائی۔اس کارنا ہے کے بعد اس فرز نیو دلیڈ بر نے مزید کل پرزے نکالنے شروع کیے جس اور اور اور اور ای الظریش میں گرار تا تھا کہ شاید صدر ایوب اس برخور دار کواپئی ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ افرانہ وہ کراچی کے نظم و نسق میں بردی حد تک د خیل ہوگئے۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی دابطہ لیڑا پیئر مین مقرر کیا گیا تو فی الفوریہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرری کے پر دے میں نوجوان کو اگلا صدارتی امتخاب انے کہ تھی جن کے دل میں گو ہر ایوب کے خلاف غم وغصے انگل بہتے ہی سلگ رہی تھی۔اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ اس صورت حال کا علم نہ صدر الیوب کو تھا نہ دیرالیب کو کیونکہ سرکاری اور سیاسی ادارے ان دونوں کی خوشا مداور چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے۔اہالیانِ کراچی کی انگل بہتی ہوئی دونوں کی خوشا مداور چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے۔اہالیانِ کراچی کی مین مجد میں اور جھا ہم جمد میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر معجد میں زیر دست ہنگا مہ ہوگیا۔ لوگوں نے تقریر سینے سے میان الکار کر دیا۔ کسی محد میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ اس پر معجد میں ذیر دست ہنگا مہ ہوگیا۔ لوگوں نے تقریر سینے سے میان الکار کر دیا۔ کسی محد میں موجد سے باہر لایا گیا۔ اس بی ان انکار کر دیا۔ کسی محد سے باہر لایا گیا۔ اس میں الیوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں معجد سے باہر لایا گیا۔ اس می ان اور خواہشات کی بساط الث دی۔ دوسر کی جانب میں الیوب کو ان اور خواہشات کی بساط الث دی۔ دوسر کی جانب میں الیوب کو انتدار کی سیڑھی کے پائیدان کو بھی جمنچھوڑ کر رکھ دیا۔

ایوں بھی اقتدار کی سیر حمی کے اس پائیدان میں پہلے ہی سے بہت سی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ میمن مجد والے اپنے تقریباً چار ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ جو لائی 1967ء میں مادر ملت مس فاطمہ بال کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری اُن کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک جھے نے ساسی رنگ فار کرلیا۔ کچھ نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے ، کچھ نعروں میں "ایوب خال مردہ باد" کہا گیا۔ اس پر پولیس کی فیزی حرکت میں آئی اور لاتھی چارج اور آنسویس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئ۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد مصدقہ اور کہی متعین نہیں ہوئی کیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر بہائی گئ ابلاشبہ اُس نے صدر ایوب کے رائی کی وہموار کرنے میں بدنھیں کا چھڑکاؤ کیا۔

کراتی کی میمن مبحد میں گوہر ایوب کو جو سانحہ پیش آیا تھا' اُس کے بعد پے در پے بد فال واقعات کا ایسا تانتا بھی گیاجس نے صدر ایوب کے راج سنگھاس کو نہایت بری طرح ڈ گرگا کے رکھ دیا۔ دسمبر 1967ء کے آخری کے بھی وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی سلسلہ میں ڈھا کہ گیا ہوا تھا۔ یکا یک خبر اڑی کہ مدر ایوب کو اغوا کر کے انہیں قتل کرنے کی سازش کپڑی گئی ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی صدر کی ذاتی حفاظت کا انظام کئی گنازیادہ سخت کر دیا گیا اور ڈھا کہ میں ایوان صدر پر پولیس اور فوجی گارد بھی غیر معمولی طور پر بڑھادی گئی۔ انہی دنوں صدر ایوب کے احکام پر میں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پولیٹکل سائنس کے بن سے اساتذہ کو ڈھا کہ میں جمع کر رکھا تھا کیو نکہ صدر اُن کے ساتھ تو می اتحاد اور سالمیت کے موضوع پر تباد لہ بن سے اساتذہ کو ڈھا کہ میں جمع مو کر بیٹھ گئے۔ میں بالات کرنے کے خواہشمند تھے۔ مقررہ و فت پر ہم سب ایوان صدر کے وقع برآمدہ میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں بالات کرنے کے خواہشمند تھے۔ مقررہ و فت پر ہم سب ایوان صدر کے وقع برآمدہ میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں

صدر کوبلانے کے لیے اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں عجب ساں دیکھنے میں آیا۔ ایک صوفے پر صدرابوب راہیگی کے عالم میں بیٹے ہوئے گور نر عبدالمنعم خان کے ساتھ سرگوشیاں کررہے تھے۔ دوسری جانب چندوزرائے کرام ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسیوں میں مصروف تھے۔ تیسری طرف فوج اور سول انٹیلی جنس کے دو تین اعلٰ ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسیوں میں مصروف تھے۔ تیسری طرف فوج اور سول انٹیلی جنس کے دو تین اعلٰ افسر اسی طرح سرے سرجوڑے کھڑے تھے۔ جمھے دیکھتے ہی صدر ابوب نے کہا'دکیا سے میٹنگ ملتوی نہیں کی جائے گائی۔ میٹس نے جواب دیا کہ کئی پروفیسر صاحبان دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں اور آج شام یا کل میں والی جو اللہ علی میں اگر مید میٹنگ آج نہ ہوئی تو نہیں مابوسی ہوگی۔

صدرایوب نے کہا''اگریہ بات ہے تومین صرف چند منٹ کے لیے آجاؤں گا۔ زیادہ باتیں کرنے کاوقت نہیں ہوگا' باقی بحث مباحثہ تم لوگ خود کرتے رہنا۔''

پولیٹیکل سائنس کے پروفیسروں اور پچھ صحافیوں کی ملی جلی میٹنگ میں آگر صدر نے مخفر طور پر چند اکھڑی کھڑی سی باتیں کیں اور پھر نہایت عجلت کے ساتھ گور نر عبدالمنعم خاں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گورز ہاؤس روانہ ہو گئے۔

اُسی رات گور نر ہاؤس میں صدر کے اعزاز میں ایک پُر تکلف عشائیہ تھا۔ معمول کے مطابق مہمانوں کا بجوم تھا، کیکن سارے جُمع پر ایک پُر اسرار سی مرد نی اور خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ پُر لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بے ہوئے آپی میں گھسر پُھسر کر رہے تھے۔ اپنی عادت کے خلاف صدر ابوب دو گھنٹے سے زیادہ تا خیر کے بعد دعوت میں تشریف لائے۔ اُس دفت بھی اُن کے چبرے پر کسی قدر تھکا دے اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بعدازاں مجھے معلوم ہوا کہ آج ہی اگر تلہ سازش کاراز اُن پر فاش ہواہے اور وہ صبح سے شام تک اس سازش کی تفسیلات کا جائزہ لینے میں مصروف رہے ہیں۔

جنوری 1968ء کے اوائل میں اس سازش کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ سازش میں شخ مجیب الرطن کے علاوہ 28 دیگر افراد ملوث ہے۔ اُن پر بیہ الزام تھا کہ ڈھا کہ میں بھارتی سفارتی مشن کے فرسٹ سکرٹری پی این او جھا کے زیرِ اہتمام بیہ لوگ ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر مشرتی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف عمل سے اس مقصد کے لیے اگر تلہ (بھارت) میں ایک مرکز قائم کیا گیا تھا جہاں سے علیحدگی کی تحریک کو اسلحہ اور دوسرا تخریبی مواد فراہم کیا جاتا تھا۔ شخ مجیب الرحل تو پہلے ہی مکی 1966ء سے اپنے چھ نکاتی پروگرام کی پر اش میں ڈینس آف نیاکستان رولز کے تحت جیل میں شے اکین اب انہیں اگر تلہ سازش کیس میں ملزم کے طور پر از سر نوگرفارگر دانا گیا۔

اگر تلہ سازش کے مقدمہ کی ساعت کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا جس کے سربراہ پاکتان کے ایک سابق چیف جسٹس مسٹر ایس-اے-رحمان تھے۔ستر ہ برس قبل 1951ء میں بھی راولپنڈی سازش کیس کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا تھا' لیکن اس مقدمے کی ساعت تھلی عدالت میں نہیں بلکہ بصیغہ راز ہوئی تھی۔ای بڑی اگر تلہ سازش کیس کی ساعت کھلی عدالت میں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساعت کے دوران مشرقی ان کا علیمہ گل اس کے الگ نام 'پر چم اور قومی ترانے تک کی تفصیلات کھل کر برسر عام آگئیں اور علیحہ گی پندعناصر ہائزاور ناجائز شکا یتوں کی تشہیر کا بھی ایک نادر موقع ہاتھ آگیا۔ جس کر و فرسے یہ سب تفصیلات اخبارات میں اباق تھیں 'اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلویہ تھا کہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور صدر الیوب کی المحکومت پراعتاد کمزور پڑجاتا تھا۔ دو سرا پہلویہ تھا کہ علیمہ گی کے جراثیم عوام کے ذبن میں جڑپڑے گئے اور شخ الرائن کی قیادت کو بیٹھے بھائے انتہائی فروغ حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ اگر تلہ سازش کا مقدمہ صحیح تھا کئی و شواہد پر کا الین جس طور پر اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ سے اس مقدے کی پبلٹی اور تشہیر ہوئی' اُس نے اس کے حقائق و شواہد پر کا اور عوامی بیجان کی دلدل میں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ جس میں اگر تلہ سازش کیس ٹربیونل کے سربراہ جسٹس ایس۔ ایس۔ اب نے قابو نے بیائی اور بیل جائے کے لیشیدہ طور پر ہوائی جہاز میں میٹھ کر لا ہور واپس جلے آئے۔

92 جنور 1968ء کے روز اردن کے شاہ حسین کراچی آئے ہوئے تھے۔ اس شام راولینڈی کے انٹر کو نئی ابول میں اُن کا عشائیہ تھا۔ صدر ایوب جب ہوٹل پہنچ تو ان کا رکھ رکھا وَاور چہرہ مہرہ ان کے معمول کے حساب الله نظر نہ آتا تھا۔ وعوت کے ہال میں واخل ہونے سے پہلے وہ سید سے بار (شراب خانہ) گئے اور ایک گلاس میں اُن کا رفتا کہ ناور ایک گلاس میں اُن کی وہ سی خواوا کر پانی یا سوڈا واٹر ملائے بغیر اُسے ایک ہی سانس میں غث غث چڑھا گئے۔ اس کے بعد یہی عمل می وہ سی خوث خوش خوش کے داس کے بعد یہی عمل مین خوش ہور اور تھے 'لین اس طرح کھڑے کھڑے ندیدوں کی طرح نیٹ وہ سکی کے بند بار وہ رایا۔ شراب وہ پہلے سے تیار کر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کے بعد ان کی آواز کسی قدر خمار آلود میں کی رگھ سے جو کہ تھا۔ اُن کی طبیعت ہرگز ٹھکا نے نہ تھی۔ یہاں کہ اپنی تقریر پڑھتے ہوئے وہ بیل سے دو ورق اُلٹ گئے اور انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطی کا احساس کہ اپنی تقریر پڑھتے ہوئے وہ بیلے کے دعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایو این صدر واپس گئے 'تو اُسی راست اُن کی طبیعت ہرگز ٹھکا اور بے ربطی کا احساس نہ ہوا اور وہ برستور آٹ می پڑھ سے جا گئے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایو این صدر واپس گئے 'تو اُسی راست اُن کی ایک ہوں۔

صدرایوب کی علالت کی خبر ملتے ہی را توں رات کمانڈرا نچیف جزل کی خان اور وزیر د فاع ایڈمرل اے- آر-ماں نے مل کر ایوانِ صدر پر قبضہ جمالیا۔ پریذیڈنٹ ہاؤس کا صدر دروازہ بند کر دیا گیااور گار د کے سپاہیوں کو حکم ہو آباکہ فرجی عملے کے چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی اور شخص کو ایوانِ صدر میں داخل ہونے کی بالکل اجازت شددی

اگل صبح آٹھ بچے کابینہ کے سینئروز پر خواجہ شہاب الدین کا نثر ویو صدر ابوب کے ساتھ پہلے سے مقرر تھا۔

پونے آٹھ بجے خواجہ صاحب اپنی کارپر جھنڈا لہراتے ایوانِ صدر کے گیٹ پر پنچ ' تو اُسے بندپایا۔ گارد کے باہوں

ف انہیں باہر ہی باہر سے والیس لو ٹاویا کیو نکہ اندردا خل ہونے کی کسی کو اجاز ست نہ تھی۔ خواجہ صاحب بنامان کہ کر والیس آگئے۔ انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ بیہ صور تھال دیکھ کر معاا نہیں بیہ شک گرزا کہ شاید راتوں رات کی

نوعیت کا ناگہانی انقلاب برپا ہوچکا ہے اور اب صدر ایوب معزول ہو کر ایوانِ صدر میں محبوسیا مقول بڑے ہیں۔

اس قتم کے شک میں مبتلا ہونے والوں میں تنہا خواجہ شہاب الدین ہی شامل نہ تھے جو سینئر وزیر ہونے کی

حیثیت سے قریب قریب وزیر اعظم کا ورجہ رکھتے تھے۔ بلکہ ایوانِ صدر کی چار دیوار کی کے اندر بینوال گلوں کے

پھے افراد بھی ایسے بی وہم و گمان کا شکار تھے۔ اُس روز صبی صویے ایوان صدر کا ایک ڈرائیور محفوظ علی میرے پال

آبا۔ اللہ اسے غریقِ رحمت کرے۔ مرحوم کئی برس پہلے میرے ساتھ بھی کام کر چکے تھا۔ اس روز وہ گھبرایا ہوااور کمی

قدر پریشان نظر آرہا تھا۔ اُس نے نہایت راز داری سے مجھے بتایا کہ رات بھر ایوانِ صدر میں قیامت کا ساساں ہا

قدر پریشان نظر آرہا تھا۔ اُس نے نہایت راز داری سے مجھے بتایا کہ رات بھر ایوانِ صدر میں قیامت کا ساساں ہا

ہے۔ بیگم ایوب سیت سب بیٹے اور بیٹیاں ٹمگین 'پریشان اور شم شم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنے جانے کا تانا بندھا ہوا

اور ایڈ مر ل اے۔ آر۔ خان بار بار آگر بچھ گھسر پھسر کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے سرگوشی کے انداز میں کہا'' صاحب ہیں

توبہ بھی یقین نہیں کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر بچے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مدر

توبہ بھی یقین نہیں کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر بھے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مدر

یہ باتیں من کرمیں نے فور اویان صدر میلی فون کیااور ملٹری سیرٹری یا کسی اے۔ ڈی۔ سے بات کرنا چاہا۔

آپریٹر جھے بہچانتا تھا۔ اُس نے معنی خیز انداز میں بتایا کہ آج سب نمبر مصروف ہیں 'کسی اور روز ان سے بات کریں۔

اس جواب پر میرے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہونہ ہو' صدر ایوب بیاری کے پر دے میں کسی اور آفت کا

لیسٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صبح واقعات معلوم کرنے کے لیے میں اُسی روز وز ارت اطلاعات و نشریات کے

سیکرٹری الطاف کو ہر کے پاس بہنچا۔ وہاں جاکر معلوم ہوا کہ ہم سب کی طرح ایوان صدر کے اندرونی والات سے وہ قطعی طور پر لاعلم ہیں۔

شروع میں ہر طرف طرح طرح کی چہ میگو ئیاں ہوتی رہیں الیکن رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ جناب مدر
واقعی شدید بیار ہیں۔ اُن کی بیاری کی نوعیت پر پر دہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر انواع واقسام کے ہھکنڈے
استعمال کیے گئے الیکن میہ سب حرب بے سود ثابت ہوئے۔ چندر وز بعد جب صدر کی صحت کے بارے میں میڈیکل
لیٹن جاری ہونا شروع ہوئے تو ہے اس قدر سطحی ' ٹیمرٹھرے اور بعض او قات خود تردیدی ہوتے تھے کہ کی کوان کی
صداقت پریقین نہ آتا تھا۔ چاروں طرف افوا ہوں کی بھر مارتھی اور ہرشخص اپنی پہندکی افواہ کواپی آر زومندی کے سانچ
میں ڈھال کر مزید قیاس آرائیاں اڑانے اور پھیلانے میں مکمل طور پر آزاد تھا۔

صدرایوبی بیاری کے پہلے سات آٹھ روزانتہائی خطرناک اور غیریقین متے۔جب تک وہ زندگی اور موت کی

انی دنوں اچانک بیا انواہ بڑی تیزی ہے گروش کرنے گئی کہ صدر ایوب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ اٹھنے بیٹھنے

چلے گجرنے ہے معذور ہوگئے ہیں۔ اس افواہ کی تر دیدا یک تصویر ہے کر دی گئی جو تقریباً تمام اخبارات میں شاکع

لُد تھویر میں صدر ایوب ڈرینگ گاؤن پہنے مغربی پاکستان کے گور نر جنرل موسیٰ کے ساتھ گفتگو میں مصروف

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجو دبہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمصر

الکا ہے صدر ایوب نے قوم کے نام ریڈیو اور ٹی وی ہے اپنے ماہانہ خطاب کا سلسلہ از سر نو جاری کر دیا۔ پہلے

ماہواتھا کہ 23 مارج کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈکی سلامی بھی وہ خود نہی لیں ہے 'لیکن نا توانی کی

ہے دہ ایسا نہ کر سکے۔ اُس روز پریڈکی سلامی وزیر د فاع ایڈ مرل اے۔ آر۔ خان نے لی' جزل کیجی ان کے ساتھ

ہے دہ ایسا نہ کر سکے۔ اُس روز پریڈکی سلامی وزیر د فاع ایڈ مرل اے۔ آر۔ خان نے لی' جزل کیجی ان کے ساتھ

بادی ہے جانبر ہو کرجب صدر ایوب دوبارہ کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے توان پر یہ حقیقت اظہرمن ساہو چکی تھی کہ اُن کے اقتدار کاسر چشمہ اُن کا اپنا بنایا ہوا آئین یا بنیادی جمہوریت کا نظام یا قومی اسمبلی یا مرکزی نہیں بلکہ اُن کے صدارتی وجود اور عہدے کی شہ رگ کلیٹا کمانڈر انچیف جزل کیخی خان کی مٹھی میں ہے۔ جس ابلا کے تحت انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا 'اس میں صاف طور پر درج تھا کہ بیاری کی صورت میں اگر مملکت براہا ہے فرائض اداکر نے سے معذور ہو جائے تو قومی اسمبلی کا سپیکر ان کی قائم مقامی کرے گا۔ صدر ایوب ڈیڑھ الک صاحب فرائش رہے 'لیکن اس تمام عرصہ میں قومی اسمبلی کے سپیکر عبد الجبار خان سے کسی نے یہ تک نہ پوچھا بہاں تہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ بیاری کے ابتدائی چند ایام میں جب صدر ایوب زندگی اور موت کے بیان لئک رہے سے 'اس وقت جزل کیجا اُن کے تن بدن پر نفس نفیس منڈ لاتے رہے کہ جو نہی یہ مختذا ہو تودہ فور آ

گدھ کی طرح اُس پر جھپٹیں۔ اُن کی ہے امید تو برنہ آئی 'کین موت کا خطرہ طلنے کے باوجود صدر الوب مزید ہائی چھ بنتے اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے سے قطعاً معذور رہے۔ اس طویل عرصہ میں انہوں نے ایک بار بھی الیا اُول ارادہ ظاہر نہ کیا کہ اپنے نافذ کردہ آئین کا بھرم قائم رکھنے کی خاطر قومی اسمبلی کے سپیکر کو چندروز کے لیے اپنی قائم مقامی کا موقع عطافر مادیں یا ممکن ہے کہ جزل بچی خان کے تیورد کھے کروہ اس طرح کا کوئی ارادہ زبان پر لانے ہوں۔ بازرہے ہوں۔

بیاری سے اٹھنے کے بعد ڈاکٹروں نے صدراتیب کودن میں چند بار دواؤں کی متعدد گولیاں پابندی سے کھانے پر لگادیا تھا۔ غالبًا اُن میں پچھ سکون آور دواؤں (Tranquilizer) کا عضر بھی شامل تھا جس کی وجہ سے ان پر بمہ وقت کسی قدر غنودگی آکس اور سستی سی چھائی رہتی تھی۔امورِ سلطنت بیں اُن کی روایتی سوجھ بوجھ اُٹر پذیر کااد زبنی ردِّ عمل کی صلاحیت بردی حد تک ماند بڑگی تھی اور کئی معاملات میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اُن کی قوت فیملہ بھی کسی قدر متاثر ہوئی ہے۔ یہ حالت تین چار ماہ کے قریب رہی۔اس کے بعد جو لائی کے مہینے میں وہ لندن گے۔ پکھ علاج معالجہ ہوا 'چندروز مضافات میں ایک خوبصورت مقام پر آرام فرمایا اور جب وہ وہ ایس لوٹے تو اُن کی خودا عماد کی ایک مختل میں انہوں نے اپنی صحت کے اور صحت پوری طرح بحال ہو پکی تھی۔اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق استفسار کے جواب میں انہائی خوو اعتادی سے کہا ''نامی گرامی ڈاکٹروں نے جھے یقین والیا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط سے کام اُوں تو مزید ہیں برس تک اس عبدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔''

اُی زمانے میں صدر ایوب کے دور کی ترقی کا دس سالہ جشن بھی اپ عروج پر تھا۔ یہ کاردوائی 198 کو بر تھا۔ یہ کاردوائی 1967ء سے شروع ہو چکی تھی اوراس تقریب کو مسلسل ایک برس تک منایا گیا تھا۔ سرکار کا د فرول کی سیشنری سے لے کر ریڈ یو ' ملی ویژن ' اخبارات اور نشر واشاعت کے دیگر تمام ذرائع بھی سال بجرای جشن کا اشتہار ہے رہے۔ تمام سرکاری اور پنم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک بی نعرہ ثبت تھا: The Great جشن کا اشتہار ہے رہے۔ تمام سرکاری اور پنم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک بی نعرہ شبت تھا: Decade of Development and Reform. میں بیکوں' زراعت' آبیا تی ' ریلوے' جہازرانی' تجارت ' صنعت وحرفت کے علاوہ سیاست' ثقافت' آئیں اور لا گھر میں بیکوں' زراعت' آبیا تی ' ریلوے ' جہازرانی ' تجارت ' صنعت وحرفت کے علاوہ سیاست' ثقافت' آئیں اور لا گھر نست کے جملہ شعبوں میں تعمیروتر تی کے تفصیلی نقوش اجا گر کے جاتے تھے۔ بعض اخبارات کے ایک ایک اگرے میں کھولوں نے ایک ایک انگر میں مصروب کی آئی تولوگ اس سے بھی زیادہ تصاویر شائع ہوتی تھیں۔ شروع شروع میں کچھ لوگوں نے ایک محقول حد تک تواس مہم میں دلچی کی آفاد ہم ان بیس جسس سی تیک آگر آگا گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا خدان رات چاروں اس سے جانے اور گوار اس سے جگ آگر آگا گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا خدان کے دور کی برکتوں کے قصید سے ال پنے میں مصروف تھی' برفتی سے اس پر طرح طرح کی بھیتیاں کئی جانے گئیں۔ اس پر بھی ہے مہم برستور جاری رہی تو توگ اس سے جنگ آگر آگا ہے۔ جس زمانے میں یہ مہم ایوب خان کے دور کی برکتوں کے قصید سے اللی پیش مصروف تھی' برفتی سے اس زمانے میں آئا' چیول میں بہت تین اشیا نے خورد نی کی قیتوں میں بہت تین کا سیار نے میں آئا' چیول کیں بہت تین اشیا نے خورد نی کی قیتوں میں بہت تین کا سیار کو میں کی کور

نہ ہورہاتھا۔ گرانی کے علاوہ ان اشیاء کی قلت بھی بار بار رو نما ہو نا شروع ہو گئی تھی۔ خاص طور پر کرا چی میں آٹا

یدہ کی قیمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہاں کی بیکریوں نے ایک روز احتجاج کے طور پر تکمل ہڑتال کر دی۔ چینی

ٹریڈ کرانی اور قلّت کے پیشِ نظر کرا چی اور لا ہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ مرکزی وزیر تجارت نواب
الفور خان ہوتی کے اس اقدام پر بہت سی الزام تراشیاں ہوئیں اور عوام الناس میں ان کا لقب "چینی چور" مشہور

یدلیوں بھی عوام میں ان پر کئی طرح کے آوازے کے جانے گے۔ ایک آوازہ جس نے کافی زور پکڑا یہ تھا

ہرانفور ہوتی 'ایوب خان دی کھوتی" ڈھا کہ میں لوگوں نے شہید مینار کے سامنے ایک ختہ حال ہڈیوں کا ڈھا نچہ

ہران کر رکھا تھاجو ترتی واصلاحات کے جشن کا دن رات منہ چڑا تا رہتا تھا۔

اٹیاء کی گرانی اور قلت کے ان ہنگا موں میں ایوبی دور کے دس سالہ کارنا موں کا ذکر بھی ہے معنی نظر آنے لگا کی مدتک وہ نیک نامی 'خرت اور و قعت کے جائز طور پر مستحق تھے'وہ بھی انہیں خاطر خواہ طور پر نصیب نہ ہو الا مدر الاوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ احول کی سازگاری کے علاوہ انہیں بی۔ ایچ۔ کیو کے چند عناصر الاوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ احول کی سازگاری کے علاوہ انہیں بی۔ ایچ۔ کیو کے چند عناصر نے پائی بھی حاصل تھی۔ ان میں جزل یجی کے دست راست میجر جزل پیرزاوہ کانام سرفہرست تھا۔ بیر صاحب ان پائی بھی حاصل تھی۔ ان میں جزل یجی کے دست راست میجر جزل پیرزاوہ کانام سرفہرست تھا۔ بیر صاحب ملائے۔ ایچ تھے۔ وہاں پر انہیں ہارٹ افیک ہوا تو صدر الیوب نے انہیں بائ ایچ۔ کیو بھی دیا۔ اس پر پیرزاوہ صاحب صدر سے ناراض ہوگے اور ان کے خلاف اپنے دل میں شتر کینے پال نائے بدلہ لینے کی ٹھان کی۔ مسٹر میٹو کے ساتھ ان کی پہلے سے بچھ راہ و رہم تھی' اب پیرزاوہ نے اپنی تھا نگہ ایوب فان کی۔ مسٹر میٹو کے ساتھ ان کی پہلے سے بچھ راہ و رہم تھی' اب پیرزاوہ نے اپنی تہانہ ہوں نائے بدلہ لینے کی ٹھان کی۔ مسٹر میٹو کے ساتھ ان کی پہلے سے بچھ راہ و رہم تھی' اب پیرزاوہ نے اپنی تہانہ ہوں نائے برا عضر تھی ان کی دوال کی خاطر انہیں ایک کی ٹھیت سے بیرزاوہ کا مقصد مسٹر میٹو کو برسر افتدار این میں تبانہ ہوں نائی بیابات نی فوج کا ایک برا عضر تھی کا طرح استعال کر کے جزل یکی کی راہ ہموار کرنا ان کی شوخ و بلیغ اصطلاح میجر جزل پیرزاوہ کی کیا شخص کی کا طرح استعال کر سے جب صدر الیوب انہیں اپنی کی کی تھیج و بلیغ اصطلاح میجر جزل پیرزاوہ کی کیا تو تھی ہو تیا تھا تنا میکر کری کیا شخص کی بریں جہاں تو کہا تھا تھی اصطلاح میجر جزل پیرزاوہ کی کیا تو تھی ہو تیا تھا تنا میل میں تھی ہو کہا تھی اس میں تبید کی کی اور کی کیا تو تھا تھا تنہیں اور کی ہوئی ہو تی ہو تھا تھا تنیا ملام کی سیکر ٹری کیا شخص

چانچہ 21 ستمبر 1968ء کے روز مسٹر بھٹونے حیدر آباد (سندھ) میں ایک جلسۂ عام منعقد کرنے کا اعلان اُمرُکٹ مجسٹریٹ نے جلسہ عام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تولوگ جوق در جوق ایک پر ایمویٹ احاطے میں ادگے۔ وہاں پر بھٹو صاحب نے ایک تیزو تند تقریر میں قتم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مندا قتد ارسے اتارے بغیر اے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ایو بی دور حکومت پر شدید نکتہ چینی کے علاوہ صدر ایوب کی ذات پر بھی ان بدیانی خیات و افراء پر دری اور سیاس بدنیتی کے بے شار الزام لگائے۔ اس کے بعد مسٹر بھٹو کی ہر تقریر میں ان

دھمکیوں اور الزامات کے علاوہ معاہدہ تاشقند پر بھی نہایت کڑی تنقید ہوتی تھی اور وہ ڈیکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ عنقریب اس معاہدہ کی چندالی خفیہ شقوں کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں جوانتہائی حالا کی ہےاب تک صیغه ُ راز میں رکھی گئی ہیں۔اس الزام تراثی کاجواب دینے کے لیے سوویت یو نین نے صدرایوب کے حق میں ایک غیر معمولی حکست عملی کا مظاہرہ کیا۔روس کی سرکاری خبر رسال ایجنسی" تاس" نے بیہ تروید شائع کی کہ معاہدہ تاشقد میں کسی قتم کی کوئی خفیہ شق ہی موجوو نہیں ہے 'لیکن لوگوں نے اس تر دید کو کوئی و قعت نہ دی۔ چاروں طرف ہولو صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا مند بند کرنے کے لیے صوباً کی اور مرکزی حکومت نے طرح طرح کے حرب استعال کرنا شروع کر دیے۔ مغربی پاکستان کے گور نر جزل موسی اور کی وزیروں نے پہلے تو دھمکی آمیز اور جارجانہ تقریروں سے مسٹر بھٹو کود بانا چاہا۔ جب اُس سے کام نہ بنا تو لاڑ کانہ اور سکھر کی عدالتوں میں اُن کے خلاف اراضات وغیرہ کے متعلق تفتیشات اور مقدمات دائر کرنے کاسلسلہ شروع ہوگیا۔اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے غنڈہ آرڈینن میں ایک الیی ترمیم لائی گئی جس کی رویے تقریباً 26 قتم کے مختلف افراد "غندہ" کے زمرے میں آگئے۔اس ترمیم کا مقصدیہ تھاکہ حکومت کے ناقدین اور مخالفین کو نہایت آسانی سے غنڈہ قرار دے کر قانون کے شکنجہ میں لایا ما سکے۔ شروع شروع میں مسٹر بھٹو کے پچھ ساتھی اس آر ڈیننس کی زدمیں آئے ، کیکن بیہ حربہ بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو کا کیونکہ ملک میں طلباء کی بڑھتی ہوئی برنظمی اور بدامنی روز بروز اپنارنگ لا رہی تھی۔ 1968ء کے وسط ہی ہے طالب علموں کی ہنگامہ آرائی اپنے زوروں پر تھی اور اکثر سکول اور کالج زیادہ تربندر ہتے تھے۔اس دجہ سے پرائویٹ اداروں کے اساتذہ کی اکثریت مجھی اپنی تنخواہوں سے محروم رہتی تھی۔ تنگدتی سے مجبور ہو کر دہ بھی طلباءاور عوام کے احتجاجی مظاہر وں میں بر ضاور غبت شریک ہونے لگے اور ان کی دیکھادیکھی بہت سے دوسرے شعبول اوراداروں کے محنت کشوں کی دلچیسی اور ہمدر دی بھی صدر ایوب کے خلاف تھیلتی ہوئی فضامیں شامل ہوتی گئے۔

پھر اچانک 7 نومبر 1968ء کوراولپنڈی میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا۔ طلباء کا ایک گروپ طورخم وغیرہ کا سیاحت سے واپس آرہا تھا۔ راولپنڈی پولی شیکنیک بہنچے ہی پولیس نے انہیں روکااور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کول کی باڑہ مارکیٹ سے بہت ساسامان سمگل کر رہے ہیں 'اس لیے ان کی تلاخی کی جائے گی۔ یہ ایک بندھا بندھایا معمول تھا کہ بہت سے سیاح لنڈی کو تل کے باڑہ سے پچھ خرید و فروخت کا سامان اپنے ساتھ لا یا کرتے تھے اور ان سے بھی کو کو باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ اس وستور کے برکس جب پولیس نے طلباء کی تلاشی لینے پر اصر ارکیا تو انہوں نے مشتمل ہو باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ اس وستور کے بہت سے طالب علم بھی اس میں شامل ہوگئے۔ پولیس نے جی مجر کر لاکھی چارئ اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جب اس سے صورت حال قابو میں نہ آسکی تو انہوں نے گولی چلادی جس سے ایک نوجوان طالب علم عبدالحمید جاں بحق ہوگیا۔

مسٹر ذوالفقار علی بھٹو برق رفتاری ہے موقع واردات پر پہنچ۔ انہوں نے مرحوم عبدالحمید کی لاش کواُس کے آبائی گاؤں پنڈی گھیپ پہنچانے کے لیے ایک زبردست جلوس تر تیب دیا۔ اس طرح راولپنڈی کے گردونوان میں نزمیل تک جس جس کلی یا گاؤں یا قربیہ ہے یہ ماتمی جلوس گزرا'وہاں پر صدرایوب کی قسمت کاستارہ ڈو بتا چلا

یں بھی جواں سال عبدالحمید کا خون ناحق بہتے ہی ملک کا گوشہ گوشہ بدا منی اور شورش کے لامتانی طوفان کی اللہ انجا۔ 7 نو مبر 1968ء ہے لے کر 25 مارچ 1969ء کو صدر ابوب کی معزولی تک کوئی ابیا دن نہ گرراجب لگانہ کہل طلبہ اور عوام کے جلنے ، جلوس ، توڑ پھوڑ اوٹ مار 'پھر او گھیر اوکیا جلاؤ وغیرہ کے واقعات رو نمانہ ہوئے لگانہ کہل طلبہ اور عوام کے جلنے ، جلوس ، توڑ پھوڑ اوٹ مار کا غم و غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی اللہ عبدالحمید کی موت کے دوسر بے روز راولپنڈی میں عوام کا غم و غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی اللّٰک دواور افراد موت کے گھاٹ انر گئے۔ عوامی غیظ و غضب کے سامنے پولیس بے دست و پاہو گئی تو امن اللّٰک کے لیے فوج کو میدان میں اتارا گیا کیا کہ بہت جلد سے راز کھل گیا کہ فوجی افروں کو در پر دہ ہدایت تھی کہ اللّٰد بولی منظام رے کرنے والوں پر کسی فتم کی کوئی تختی نہ کی جائے۔ چنانچہ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ اللہ بور کے خلاف مظاہر سے کرنے والوں پر ایک اشتہار چیاں پایا گیا جس میں پاکستان کی بڑی فوج کے کمانڈر بیک نفاز منظام لینی جا ہی تحقیہ اداروں کے درائع نے انکشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے سٹینڈرڈ بینک کے مالک اسٹول لینی جا ہے۔ خفیہ اداروں کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے سٹینڈرڈ بینک کے مالک اسٹول لینی جا ہے۔ خفیہ اداروں کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے سٹینڈرڈ بینک کے مالک انہوں کارل پند موضوع تھی۔

عبدالحمید کی موت کے چارروز بعد 11 نو مبر کو پٹاور میں صدر ایوب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔وہ ایک جلسہ دخطاب کررہے تھے کہ اچانک سامعین میں ہے ایک نوجوان ہاشم نامی اٹھااور اس نے پستول تان کر ان کی ادفار کیے۔ نشانہ خطا گیا۔ یوں بھی صدر ایوب نے اپنی نوجی مہارت سے کام لے کر ڈائس پر گولی روک کر را کا چھے بروقت پناہ لے کی تھی۔ فوج کے ایک پنشز صوبیدار نے حملہ آور پر قابوپا کر اسے پولیس کے حوالے الکارگزاری کے صلے میں اسے دس ہزاررویے کا نقذ انعام دیا گیا۔ •

آئ کے دوروز بعد مسٹر بھٹواور خان عبدالولی خان کو دوسر ہے بہت سے اہم سیاستدانوں سمیت ڈیفس آف بارواز کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔ان گرفتار یوں نے جلتی پر تیل کاکام دیا۔ مغربی پاکستان کے تقریباً ہر ہوئے شہر مدیدہ گاموں نے مزید زور بکڑلیا۔ جگہ جگہ پولیس اور مظاہرین کے در میان تصادم کے واقعات بڑھ گئے اور اام پر پولیس کی زیاد تیوں کی داستان زبان زد خاص وعام ہو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاتھی چارج اور ام پر پولیس کی زیاد تیوں کی داستان زبان زد خاص وعام ہو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاتھی چارج اور لیس سے نویلیس نے وہیں جاکر انہیں بیدردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے لیس سے دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام لیک دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام لیک دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی جو توں سمیت گھس کر پولیس نے بعض لوگوں کو اس قدر بیٹا کہ مسجد کا

فرش تک لہولہان ہو گیا۔

یوں تو وطن عزیز میں ہاری پولیس پہلے بھی بھی نیک نام نہ تھی 'لیکن اس فتم کے تشدد آ میز واقعات نے عوام کے ول میں اس کے خلاف اور بھی زیادہ نفرت پھیلادی۔ اس کے بعداچانک کھاریاں میں خانم کے سانحہ کی فہر نکل جس نے صدر ابوب کی حکومت کے آخری ایام پر ایک عجیب بے برتی کا سابہ ڈال دیا۔ خانم ایک سولہ برس کی جوان لڑکی تھی جو اپنے ماں' باپ اور جھوٹے بھائی کے ہمراہ کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں کھاریاں پولیس میں ہیں اور جینو اس میں اس کے چینا اور جینو کے ایک الگ کو تھڑی میں لے گئے جہاں سے ساری شب اس کے چینا اور جیند اور میں والے اُسے ایک الگ کو تھڑی میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں جوند اور اس کے خور کئی کرنی کی میٹر التعداد لوگوں نے خانم کو اپنی ہوئی کا شانہ بنانے کے بعد اُس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا تھا۔

اُسی زمانے میں کی اور شہر وں ہے بھی جنسی بے راہر وی کی بہت سی خبریں آندھی کی طرح اضیں اور بجولوں کی طرح سے کھی جنسی بے راہر وی کی بہت سی خبریں آندھی کی طرح افول کے نوجوان دن کی طرح سے کہ چند بڑے بڑے بڑے مخصوص اور بااقتدار خاندانوں کے نوجوان دن دیہاڑے شریف اور باعزت گھرانوں میں گھس کران کی لڑکیاں زبر وستی اٹھالاتے تھے اور پولیس ڈر کے مارے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائی تھی۔ عالبًا ان خبروں میں حقیقت کم اور افواہ سازی کا عضر زیادہ ہوتا تھا، کیکن انہوں نے ماحول کی شافت اور غلاظت کو فروغ دینے میں نمایاں کر دار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان خبروں اور افواہوں میں جنا بھی تھوڑا بہت حقیقت کا عضر تھا، اُس نے صدر ایوب کے آخری ایام حکومت کی بے برکتی میں بہت زیادہ ظلمت کو فروغ دیا۔

دوسری جانب مشرقی پاکستان کو بھی عوام الناس نے اسی طرح اپنے غیظ و خضب کی لیب میں لے رکھا تھا۔ پہلے وہاں پریہ خبر نکلی کہ اگر تلہ سازش کے ایک ملزم فلائٹ سار جنٹ ظہورا کھی کو فوج کی حراست میں گولیا ارکستینوں سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ الزام یہ لگایا گیا کہ وہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا الیکن کی کوائل الزام کی صدانت پریفین نہ آیا۔ عام خبر یہی تھی کہ وہ حراست کے دوران و حثیانہ تشدد کا شکار ہو کر مراہے۔ اس پر صوبہ جمر میں جگہ فساد شروع ہو گئے۔ فھا کہ میں مشتعل عوام نے دووزیروں کے گھروں کو آگ لگادی۔ ایک جوم نے اس مرکادل مہمان خانے پر بلہ بول دیا ، جہاں پر اگر تلہ سازش کیس ٹر ہوٹل کے صدر جسٹس ایس۔ اے۔ رہمان تھمرے ہوئے۔ فیل امن عبد العبور خان کے مکان کو نذر آئش کر دیا گیا۔ راج شاہی یو نیورٹی کے طلباء سے۔ کھلنا میں ایک کوشش کی۔ یو نیورٹی کے ایک ہر دلعزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دلعزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دلعزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دلوزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دلوزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دلوزیز استاد ڈاکٹر سٹس الفتی نے انہیں یو نیورٹی کے ایک ہر دیا۔ مشرق یا کشان میں فلائٹ سار جنٹ ظہورا لحق اور اور کی سست میں منامل ہو گئا اور عوام نے جگہ یو لیس اور فوج کے نافذ کردہ کر فیوک سے سے میں اور فوج کے نافد کردہ کر فیوک سے میں اور کورٹ کے ناف کر میں۔ کی مقامات پر بنیادی جمہوریت کے ادا کین کو کیکٹر کر بر سرعام بیٹا گیا۔ چندا یک جان سے جگ

اے گئے۔ کسی کسی جگہ اُن کی رہائش گا ہوں یاد کانوں یا ہو نین کونسلوں کے دفاتر کو توڑ پھوڑ کر آگ لگادی گئی۔ لوگول کان تیزو تندسیلاب کے سامنے بے بس ہو کر پچھ ممبر مستعفی ہو کرروپوش ہونا بھی شروع ہو گئے تھے۔

فروری کے وسط میں ایک روز صدر ایوب نے جھے ایک سرکاری فائل کے ساتھ اپنے دفتر میں طلب کیا۔ جس ن میں ایوان صدر پہنچا تو ایک نامی گرامی عالم دین ملا قات کے بعد اُن کے کمرے سے باہر نگل رہے تھے۔ اندر جا رئی نے دیکھا کہ اُن کے چہرے پر غیر معمولی شکتہ دلی کے آثار نمایاں ہیں۔ اُن کے ہاتھ میں ایک لمباچوڑا کا غذر تھا کی پر عربی اور اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غالبًا میرے آنے سے پہلے والے ملا قاتی انہیں بہت سے وظائف پڑھنے کے لیے دے گئے تھے۔ صدر نے کسی قدر بے دلی سے اس کا غذ کو میز کی دراز میں ٹھونستے ہوئے کہا''سب یہی کہتے ہی کہراتی کہ تاریخ اپنے آپ کو منسوخ کرنے کے لیے بھی دُہراتی ہے۔ "اگریزی ذبان میں ان کا فقر و بیہ تھا:

Everybody says that history repeats itself. But nobody ever say that history repeats itself in reverse as well.

چند لمح توقف کرنے کے بعد وہ یول گویا ہوئے۔ "تہمیں یاد ہوگا کہ 1962ء کی فروری میں مسلّح افواج کے چند لمح توقف کرنے کے بعد وہ یول گویا ہوئے۔ "تہمیں یاد ہوگا کہ 1962ء کی فروری میں مسلّح افواج کے افراح طرح کی افر مجھے کہ آئین نافد کرنے کا نام نہ لو۔ سیاستدانوں کے قریب تک نہ جاؤاور ای طرح کی لوگ جھے کی منت کرتے رہواور آج سات برس بعد ای مہینے میں وہی لوگ جھے کو دور دے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مناؤ'ان کی منت ساجت کرکے اُن کے ساتھ سب معاملات فورا ملے کرو نہوالات قابو ہے نکل جائیں گے۔"

"اب آپ نے کیاسو چاہے؟" میں نے دریافت کیا۔

" سوچنے کے لیے میرے پاس ابرہ ہی کیا گیاہے؟"صدر ابوب تلخی ہے بولے" میرا خیال ہے کہ اسکلے چند زانجا کی نازک اور فیصلہ کُن ہوں گے۔"

اُس دوز بھے پہلی باریہ احساس ہوا کہ صدر ایوب سلے افواج کی جمایت سے قطعی طور پر ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔

ہر چاروں طرف شورش اور بدامنی کا زور برستور بڑھ رہا تھا۔ ایک روز پٹاور میں لوگوں نے خاندانی منصوبہ

می کے دفتر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر 14 فروری کو ملک بھر میں کمل ہڑ تال ہوئی۔ سڑکوں پر نکلنے والی ہر بس '

ل ویکن 'شیسی' موٹر سائکیل' تا نگہ اور رکشانے سیاہ ماتمی جھنڈے لہرائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ میونیل

پوریشنوں 'کمیٹیوں اور کئی دیگر سرکاری اور نم سرکاری اوار وں کی گاڑیاں بھی سیاہ جھنڈیاں لگائے ہوئے تھیں۔

ہروزجو گاڑی سیاہ جھنڈی لہرائے بغیر باہر نکلی تھی 'اس پر پھر اوکر کے اسے توڑ پھوڑ دیا جاتا تھا۔ راولپنڈی شہر

ہر بیند موٹر کاریں جوم نے نذر آتش بھی کرویں۔ چند سینٹر افسر سٹاف کاروں میں بیٹے مری روڈ سے گزرر ہے ،

ہوٹوگوں نے انہیں روک لیا اور اُن سے ''ایوب تیا' مروہ باد'' کے نعرے لگواکر آگے بڑھنے دیا۔ ڈیوٹی پر متعین

یولیس ڈر کے مارے بے بس تھی اور سرکوں پرگشت کرتی ہوئی فوج بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ہڑتال والے دن لا ہور 'کراچی اور حیدر آباد میں شدید ہنگاہے اور تصادم بھی ہوئے اور بہت ہے لوگ مارے گئے۔اُی روز مسٹر بھٹونے 1965ء سے نافذ شدہ ایمر جنسی کے خلاف تادم زیست بھوک ہڑ تال شروع کرنے کا اعلان کردیا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر صدر ابوب نے ڈیمو کریٹک آیکشن سمیٹی کے صدر نوابزادہ نفراللہ خان کودئوت دی کہ وہ اپنی پیند کے ساتھیوں سمیت 17 فروری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں ان ہے آگر ملیں۔نوابزادہ صاحب نے بیہ شرائط عائد کر دیں کہ بید ملا قات اُسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان رولز اور ایمر جنسی کا نفاذ فورا ختم کیا جائے۔ جلسوں اور جلوسوں پر د فعہ 144 کی پابندی اٹھالی جائے اور تمام گرفتار شدہ طلباء اور سیاسی کارکوں کوبا کیا جائے۔ موقع شنای سے کام لے کر صدر الوب نے ان کی بہت می شرائط مان لینے کی ٹھان لی اور ایک تجربہ کار فوتی کی طرح نہایت منظم طور پر اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے۔ پہلے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کااعلان کیا۔ پھر ڈیفنس آف پاکستان رولز اٹھا لیے۔اس کے ساتھ ہی مسٹر بھٹو سمیت سب سیاستدان اور سیاسی قیدی رہا ہوگئے۔ مشرتی پاکستان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے روز نامہ"اتفاق" کے چھایہ خانہ کی صبطی کاوہ تھم نامہ منسوخ کر دیاجو تین برس قبل جاری ہو چکا تھا۔صدرایوب نے شخ مجیب الرحمٰن کو بھی پیرول پر آ کر راولپنٹری میں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ راؤنڈ میبل کانفرنس میں شامل ہونے کی وعوت دی۔ ﷺ صاحب نے یہ وعوت قبول کر لی اور انہیں راولپنڈی لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ بھی ڈھاکہ کی ایئز پورٹ پر تیار ہو کر آگھڑ اہوا'لیکن سیاستدانوںاور مدر ایوب کے در میان صلح و صفائی کی بیہ پیش رفت جزل یجیٰ خان 'میجر جزل پیر زادہ اور ان کے ہم خیال ٹولہ کوایک آئکھ نہ بھائی۔ چنانچہ انہوں نے فی الفورایے ہتھکنڈے استعال کرے اس پیش رفت کو سبو تا ژکر دیا۔ ڈھاکہ میں ٹخ مجیب الرحمٰن اگر تلہ سازش کیس کے سلسلہ میں فوجی حراست میں تھے۔ وہاں پر پچھ ایسے تار ہلائے گئے کہ وہ بیرول پر راولپنڈی آنے سے اچانک مکر گئے۔اب انہیں یہ ضد ہوگئی کہ وہ زیرِ حراست قیدی کی حیثیت ہے کی ذاکرات میں ہرگز شرکت نہ کریں گے۔اُن کورام کرنے کے لیے حکومت نے اگر تلہ سازش کا مقدمہ عدالتی ٹربیونل ہے واپس کے لیا۔ یہ مقدمہ واپس ہوتے ہی شخ مجیب الرحمان سمیت سازش کیس کے سارے ملز م رہا ہو گئے۔

سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے صدر ایوب نے اپنے بنائے ہوئے آئین سے بھی ہاتھ اٹھالیااور بر ملااعلان کر دیا کہ عوام کے نما کندے اپنی مرضی کا نیا آئین ملک میں نافذ کرنے کے لیے قطعی طور پر آزاد ہیں۔اس کے علاوہ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے نہ ہوں گے۔

اس پس منظر میں 26 فرور ی 1969ء کو صدر الیوب اور سیاستدانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلااجلاس منظر مور یہ المور موا۔ اس میں ڈیمو کرینک ایکشن سمیٹی کے اراکین کے علاوہ شخ مجیب الرحمٰن اور ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان ٹریک موتے۔ مسٹر بھٹواور مولانا بھاشانی نے کانفرنس میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد کانفرنس کالگلا جزل کی خان اور میحر جزل پیرزادہ وغیرہ نے ڈھا کہ اور راولپنڈی میں اپنے ذرائع سے شخ مجیب الرحلٰ کی یہ بازادہ وغیرہ نے ڈھا کہ اور راولپنڈی میں اپنے ذرائع سے شخ مجیب الرحلٰ کی اور اشک (Brain Washing) کردی کہ اس بڑھے (صدر ایوب) کے ہاتھ میں اب کوئی افتدار باقی نہیں اور سمجھونہ کرنے کے بعد سیاستد انوں کو منتقل کرسکے۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ شخ مجیب الرحمٰن نے بید بات اپنے بلے ہاندھ کی اور 10 مارچ کو جب راؤنڈ میمل کا نفرنس دوبارہ شروع ہوئی تو ہمار نے اپنے بریف کیس سے کا غذوں کا ایک پلندہ نکال کر ایک طویل اور کمی قدر بر ربط تقریر پڑھی جس میں رقائن کے چھ نکات کا تھا، کین انجام علیحہ گی اور تخریب پر مبنی تھا۔ اپنی تقریر ختم کرتے وقت شخ صاحب نے زور رکہا تھا کہ ان کی پیش کردہ تجاویز پر عمل کرنے ہی سے ملک سلامت رہ سکتا ہے۔

ال بر صدرايوب نے برجت پوچھاتھا"كون سامك؟"

ال رنگ اور نمر پر راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس تو ناکام ہو کرختم ہوگئ کیکن ملک کے طول وعرض میں بدا منی اور ہنگاموں کا نہ نوٹا تھانہ ٹوٹا کھانہ ٹوٹا کیلہ اُن کا دائرہ وسیج سے وسیج تر ہوتا چلا گیا۔ سول محکموں اور اداروں کی نما کندہ یو نمینیں اور ایجنییں اپنچ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اپنے حقوق منوانے ' تنخواہیں بڑھوانے اور سی۔ ایس۔ پی وغیرہ کوختم انے کہ تحریک شروع کر دی۔ مغربی پاکستان میں ڈاکٹر 'اساتذہ 'پوشل ملاز مین 'گودیوں کے مز دور اور دوسر سے بہت منت کش بھی ہڑ تالوں پر چلے گئے۔ قدم قدم پر مار بیٹ مقل وخون ' توڑ پھوڑ ' گھیر او ' جلاؤ کے واقعات رونما نے گئے۔ ایک روز نیشنل بینک کے مربر اہ اور بنجنگ ڈائر کیٹر کا آدھی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروا لیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروا لیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی

شدید بحران میں جتا تھی۔ باہر امن عامہ کی چادر تار تار تھی۔ ایک شتعل ہجوم نے کراچی ریس کورس پر حلہ کرکے وہاں پر ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی 'سرکاری' نیم سرکاری اور پرائیویٹ تجارتی اداروں کے علاوہ ب چھوٹی بڑی صنعتیں' ملیں اور فیکٹریاں بھی گھیر اوّاور جلاو کی زد میں آئی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ملک کے اتصادی نظام پر گہرا جمود چھاگیا۔ ڈھا کہ میں آدم جی جوٹ مِلزاد پاکتان تعبیٰ پر عرز دوروں نے اپنا تبضہ جمالیا۔ مشرتی اور مغربی پاکستان کاشہر شہر' گل گل کوچہ کوچہ' ایوب کمآ ہائے ہائے'' تمباکو کمپنی پر مز دوروں نے اپنا تبضہ جمالیا۔ مشرتی اور مغربی پاکستان کاشہر شہر' گل گل کی چھ کوچہ' ایوب کمآ ہائے ہائے'' ایوب کمآ ہائے ہائے'' کے عہد صدارت کی آخری کیبنٹ میٹنگ علی جائی جائی ہوئی بدا منی اور بد نظمی کا تجزیہ بیان کر کے بیہ تجویز پیش کی کہ اس بگرتی کی صور تھال پر قابو پانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آئکھیں بڑی فوج کے کمانڈرا نچیف کی طرف ہوئی صور تھال پر قابو پانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آئکھیں بڑی فوج کے کمانڈرا نچیف کی طرف انھی ہوئی تھیں۔ جب جزل کی خان سے اس تجویز پر پر دائے طلب کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر گئی کر الی کہ دوا کی بارے میں صدر ایوب سے الگ بات کریں گے۔ اس کے بعد صدر ایوب کی آخری کا بینہ کا آخری اجلاس ہیشہ کے برخاست ہوگی۔

بعدازاں تخلیہ میں صدرایوباور جزل یجیٰ کے مامین جو مُفتگو ہوئی اُس کا براہ راست کی کو بچھ علم نہیں البتہ بعض قرائن و شواہد ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جزل یجیٰ خان نے ماش لاء نافذ کرنے کی حامی اس شرط پر بھری کہ مرکزی اور صوبائی آسہلیوں کو تو ڈویا جائے۔ صوبائی گور نروں کو ان کی کا بینہ سمیت مو قوف کر دیا جائے اور 1962ء کے آئین کو منسوخ قرار دیا جائے۔ صدرایوب عاقل آدمی تھے۔ جزل بجیٰ کا اشارہ پا میے کہ چیف ماڈس لاء ایڈ منسٹریٹر بن کروہ خود صدارت کی کرسی سنجالنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی مصلحت کا تقاضا بی قاکہ ایڈ مارش محمدایوب خان اپنی پروردہ جزل آغامحمد بجیٰ خان کے سامنے سر تسلیم خم کردیں۔ چنانچہ ایوان صدر کے بند کمرے میں انہوں نے خاموثی سے بلا چون و چراں اُن کی ساری شرائط منظور کر لیں۔

تین چارروز بعد میں نے سنا کہ پاکستان میں متعین امریکن سفیر اچانک ایک خصوصی پرواز سے وافٹکٹن روانہ ہو عمیا ہے۔ اُسی شام ایک سفارتی تقریب میں چند غیر ملکی نامہ نگار ایک طرف کھڑے خوش گبیاں کررہے تھے۔ ان میں سے ایک دوسے میری شناسائی تقی۔ ایک اگریز صحافی سے میں نے پوچھا" پاکستان میں اس شدید بحران کے دوران یہ امریکی سفیر وافشکٹن کیا کرنے گیا ہے؟"

اُس نے مسکر اکر جواب دیا ''کیوں نہیں؟ منتقلی اقتدار پر عمل در آمد سے پہلے واشکٹن سے او- کے حاصل کرنا بھی تولاز می ہے۔"

معلوم نہیں اس کا بیہ جواب فکا ہمیہ تھایا سنجیدہ 'لیکن سے حقیقت نہے کہ امریکی سفیر کے واپس آتے ہی 25مار ج کو صدارت کی کرسی بدل عمی ۔ اُس روز صبح دس بجے ایوان صدر میں صدر ایو ب نے اپنا آخری پیغام ریڈیوادر ٹیلی دیژن ، لیے ریکارڈ کروایا۔ ریکارڈنگ کے دوران جزل کی عمکین صورت بنائے شوے بہانے کے انداز میں سر ائے بیٹے رہے 'لیکن جو نہی ریکاڈنگ کے شیپاُن کے قضہ میں آگئے 'اُن کا چبرہ خوشی سے تمتمالٹھا۔وہ ہشاش بثاش لے جھامتے کمانڈر انچیف ہاؤس واپس آئے۔اپنے چند لنگو میے دوستوں اور منظور نظر خواتین کو طلب کیا۔ شراب گادر چلاور دیر تک سب نے ''ہے جمالو''کی تان پر آپس میں مل جل کر بھنگر اوالا۔

25 ارچ کو جنزل یجیٰ نے چیف مارشل لاءا ٹیر منسٹریٹر کا عہدہ سنصالا۔ اُسی روز مجھے سابق صدر ابوب کا ایک خط درن ذیل ہے:-

> PRESIDENT'S HOUSE, RAWALRINDI.

From: Field Marshal Mchammad Ayub Khan, N. Pk., H.J.

2971, Narch, 1969.

My dear Shahab,

You must have heard my broadcast to the nation today in which I announced my decision to relinquish office. I know that you must have been shocked by this and I deeply value your sentiments toward me.

I assure you that my decision was dictated by only one consideration namely the need to preserve the unity and integrity of Fakistan. All my life I have believed in certain principles and I could not compromise them merely to continue in office. As senior functionaries of Government you know that this country cannot exist and make progress without a viable Centre. I could not rossibly preside over the liquidation of Fakistan by agreeing to all manner of demands. It was through a strong Central Government that we were able to achieve a great deal during the last 10 years. In this your rersonal contribution and the contribution of your colleagues has been tremendous. Today all civil servants are under pressure but they represent one of the most valuable assets of our national life. So, don't lose heart and continue to do your duty without fear. You must do your job whatever the conditions and I expect you to give full cooperation to the new regime. I have no doubt in my mind that you will be treated with respect and that you will receive a fair deal.

I part from you with a heavy heart because I have come to have great affection and regard for you. You worked with dedication and a tremendous sense of loyalty.

May God bless you,

Yours sincerely,

Mr. Q.U. Shahab, S.Pk., SQA, CSP, Secretary, Ministry of Education, Islamabad, Mahhan

مدرابوب کی شخصیت چنار کے درخت کی طرح خوبصورت 'تناور اور شاندار تھی'لیکن گرتے وقت اُس کا تنا احد تک کھو کھلا ہو چکا تھا۔ ذاتی طور پروہ نیکی 'شرافت' عدل پیندی اور رحمد لی کے خوگر تھے۔اقتدار میں آکرا نہوں نے ایک مختی طالب علم کی لگن سے اپناکام سیکھا اور اس میں نمایاں مہارت حاصل کی۔ اُن کی رگ رگ میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کو بھرا ہوا تھا۔ خارجہ پالیسیوں میں نئے زاویئے قبول کر کے انہوں نے دنیا بھر میں پاکتان کا وقار بلند کیا۔ اندرون ملک انہیں زرعی اور صنعتی اور تجارتی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کا جنون تھا۔ ان شعبوں میں انہوں نے اندرون ملک انہیں ذرعی اور صنعتی اور تجارتی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کا جنون تھا۔ ان شعبوں میں انہوں نے اتی کا میابی ضرور حاصل کی کہ بہت سے لوگ اُن کے دور حکومت کو پاکستان کی مادی ترقی کا سنہری زمانہ کہتے ہیں۔ سیاست میں وہ ناکام رہے۔

نتیوں مسلّح افواج نے بڑی حد تک اُن کا بھر پور ساتھ دیا 'لیکن اقتدار کے آخری ایام میں اُن کے پروردہ چند بڑے افسر اُن کے ساتھ بے و فائی کر گئے۔

افتدار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے ایام نہایت خاموثی اور و قار سے گزار ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اُن کی اچھی اور خوشگوار بادیں ہمیشہ تازہ رہیں۔ اسلام آباد میں جب بھی وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں آتے تھے توایک بڑا جوم اُن کے ساتھ گلے ملنے یاہاتھ ملانے کے شوق میں انہیں گھیر لیتا تھا۔

ا یک روز وہ راولپنڈی میں ایک کتابوں کی د کان سے باہر نکل رہے تھے تو پچھ طلباء نے انہیں گھیر لیا۔ایک لڑکے نے کہا''سر!آپ دوبارہ صدارت کیوں نہیں سنجالتے؟''

الوب خان نے مسکرا کر جواب دیا" بیٹا!اب الوب ٹمّا بڑھا ہو گیاہے۔"

کئی جگہ نیکیوں کے اندر' بسوں کے اڈوں پر اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اب تک ان کی تصویریں آویزال نظر آجاتی ہیں۔ جب بھی وطن عزیز پر کسی خطرے کے بادل منڈ الانے لگتے ہیں تو گئی دیہاتی علاقوں میں فوجی وردی میں ملبوس پاکستان کاعلم بلند کیے 'ایوب خان کی تصویر کے یہنچ ایک فلمی گیت کے یہ بول درج ہوتے ہیں:
"تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد!"

## روزگارِسفیر

جب مجھے بطور سفیر ہالینڈ سیجنے کا فیصلہ سنایا گیا' تو مجھے بیے کُریدلگ گئی کہ میں نوعِ انسان کی اس جنس کے متعلق پچھے ت حاصل کروں جنہیں انگریزی میں ''ڈیلو میٹ''اورار دومیں پہلے ''ایلجی ''کہاجا تا تھااور اب سفار تکار کہتے ہیں۔ اب تک میں نے سفیر حضرات کو سطی طور پر کسی قدر باعثنائی سے زیادہ تر سرکاری تقریبات میں کھاتے پیتے لُالْون پراستقبالیہ اور الوداعیہ موقعوں پر قطاریں بناتے دیکھا تھا۔اگرچہ یہ لوگ اپنے اپنے ملک کی الگ الگ رگ كرتے ہيں اليكن مجوى طور يرب عجيب الخلقت مخلوق ايك ہى تھيلى كے چے بے نظر آتى ہے۔ان سبكى <sup>لط</sup> 'زاش خراش' حیال ڈھال' بول حیال' لب ولہجہ اور بندھی بندھائی' پٹی پٹائی اصلاحات و تلمیحات و محاورات پر مدود چار د بوار کی کی واضح چھاپ لگی ہوتی ہے جسے عرف عام میں Diplomatic Enclave کہا جاتا ہے۔ در پراُن کے چہروں پر ایک ایسی مستقل اور مصنوعی مسکر اہث جسیاں ہوتی ہے جیسے کسی بردھئی نے بسولی کا ٹا نکامار لکڑی پر خطمنحیٰ تراش دیا ہو۔خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کھلکھلا کر ہنسااُن کے آواب میں واخل نہیں بلکہ موقع یا حول کی رعایت سے مصمحالگانایاناک بھوں چڑھا کر منہ سکیٹر نااور شانے اچکانا اُن کی عادت ثانیہ ہے۔ محققاً ویس ہتے زیادہ اور بتاتے کم بیں اور ذومعنی اور محجلک بات کو ابہام کی سان پر چڑھانا اُن کا خاص طُر ٓ ا امتیاز ہے۔ . لول کارو سے سب سفیر برابر کا درجہ رکھتے ہیں 'لیکن چھوٹے ملک کے سفیر کی ایک پیچیان یہ ہے کہ اُس کی کار بری ہوتی ہے۔ غریب ممالک کے سفیر ایخ سفارت خانوں پر امارت کا چونا لگانے کی مہارت حاصل کرتے جم سفیر کاملک جس قدر غیر اہم ہوگا' اُس تناسب ہے وہا پنی اہمیت' قدر و منزلت اور و قار کے وزن تیلے دب دہ کرنظرآنے کی کوشش میں لگاہوگا۔ بڑے اور طاقتور ممالک کے سفیر بھی کسرنفسی سے کام لینا نہیں جانتے اور بشرط ت سفارتی اکھاڑے میں اپنے مخصوص جو ڈو کرائے کے کرتب آزمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گواتے۔ ل کچھ سفیر بہت جلدا پی انفرادیت پس پشت ڈال کراس خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اُن کی ذات اُن کے انش ان ہے۔اس مماثلت كونبائے كے ليے بعض او قات وہ ايے ايے مصحك خيز جتن كرتے ہيں كه أن بر ارتے انسانوں کی بجائے دیوار پر دیگے ہوئے نقثوں کا گمان ہونے لگتاہے۔

کہاجاتاہے کہ سفارت کاری کافن یونانی علم الاصام کے ایک دیو Hermest کے زیرِ سایہ جنم لے کر پر وان اللہ یہ نہایت دلچیپ اور معنی خیز حسنِ اتفاق ہے کہ یونانی دیو مالا میں اس نام کے دیو تاکو بیک وقت جھوٹوں' اٹھائی گیروں' آوارہ گردوں اور کُچِّں' لفتگوں کا سرپرست بھی ماناجا تاہے۔

قدیم بونان میں سفیروں کی کامیابی کامعیار صرف اتناتھا کہ وہ طویل گفتگوؤں اور تقریروں میں فصاحت وہا فت کے دریا تو ضرور بہائیں 'لیکن اُن میں معانی و مطالب کاشائیہ تک نہ آنے دیں۔سلطنت روہا میں حکومت اپنا مناد میں معاہدے تیار کرکے دار الخلافہ میں متعین غیر ملکی سفیروں کو حکم دیتی تھی کہ وہ اُن پر بلاچون و چرال دستظاکر میں۔اگر کوئی سفیر کسی معاہدہ کو ماننے میں پس و چیش کرتا تھا تو اُسے باغی اور جاسوس قرار دے کرقید وبند کی جالت میں اُس کے وطن واپس جھیج دیا جاتا تھا۔ معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بعض او قات سفیروں سے معاور پر برغمالی بھی طلب کر لیے جاتے تھے۔

سفارت کاری کوسب سے پہلے کاروبار حکومت میں ایک باقاعدہ اور منظم شعبے کا درجہ دینے کا سہرا بازنظنی سلطنت کے سر ہے 'لیکن قسطنطنیہ میں جتنے غیر ملکی سفیر متعین ہوتے تھے 'اُن کی نہایت کڑی ٹگرانی کی جات فی سفیروں کی رہائش کے لیے حکومت انہیں نہایت عالیشان حویلیاں فراہم کرتی تھی 'جن میں داخل ہونے کے بعدو بودی صد تک نظر بند قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔اگر کوئی سفیر باہر جانے کے لیے قدم اٹھا تا تھا تو فوئی گار دسلامی دینے کے بعد اُس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ باہر سے بھی کی شخص کو اندر آنے کی اجازت: تھی۔ آج کل کی طرح ہر زمانے میں عام شہریوں کا سفارت خانوں سے میل جول بڑھا ناشک و شبہ کی نگاہ سے دیکہ جاتا تھا۔ انگاستان کے حکمران کر امویل نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہاؤس آنہ جول رکھنے والا شہری تختہ دار پر لاکا دیا جاتا تھا۔ انگلستان کے حکمران کر امویل نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہاؤس آنہ کا منز کا جو مجبر کی غیر ملکی سفارت کار سے بات چیت کرتا ہوا نظر آئے گا' آسے پارلیمنٹ کی رکنیت سے فی الفور خارج کی مانے۔

سفارت خانوں کے اخراجات اُن کی افادیت کے پیشِ نظر ہمیشہ بھاری تصور کیے جاتے ہیں۔ایک ذائے ہمل سفیروں کو کھلے بندوں شجارت کرنے کی اجازت تھی 'لیکن یہ بندوبست دیں پا ٹابت نہ ہواکیو نکہ سفیر حفرات سرکار کی ورباروں میں حاضری دینے کی بجائے اپنازیادہ وقت منڈیوں اور بازاروں میں صرف کرنے گئے تھے۔ کچھ پور پین ممالک نے چھوٹے چھوٹے دستکاروں'کاریگروں اور اہل حرفہ کوسفارتی عہدوں پر مامور کر کے بھی دیکھا۔ فرانس کے ممالک نے چھوٹے چھوٹے دستکاروں'کاریگروں اور اہل حرفہ کوسفارتی عہدوں پر مامور کر کے بھی دیکھا۔ فرانس کے ایک بادشاہ نے ایک عطار کو یہی اعزاز بخشا۔ اس سفارت خانوں کے اخراجات میں تو ضرور نمایاں کی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپائے اعظم نے صدائے احتجانی بلد کی سفارت خانوں کے اخراجات میں تو ضرور نمایاں کی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپائے اعظم نے صدائے احتجانی بلد کی کہ اُن کے پاس جو سفیر بھیجے گئے ہیں'اُن کا معیار زندگی اتناب ہے کہ اُن کے تن بدن سے بدیو آتی ہے۔ای طرح انگلتان کے بادشاہ ہنری ہفتم نے ایسے سفیروں کو اپنے در بارسے نکال دیا جن کے کپڑوں میں جو کیں ریگتی تھیں اور جو نہانے دھونے کے عادی نہ تھے!

اس تجربه کی ناکامی کے بعد پھھ حکومتوں نے اعلیٰ حسب نسب کے ایسے امیر کبیر افراد کو چن چن کر اپناسفیر



بكيمتوني نثونهمان بكيم كيجيل معوفي تثون خان بمعنت نتهاب اومعنت

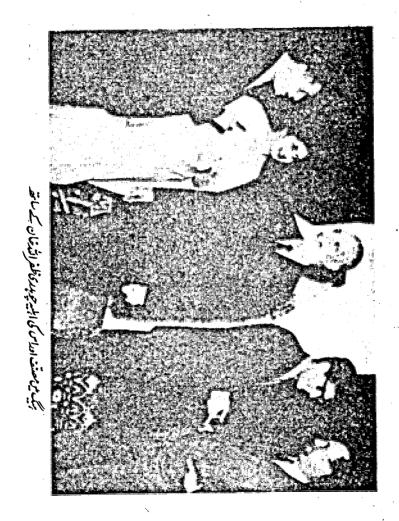

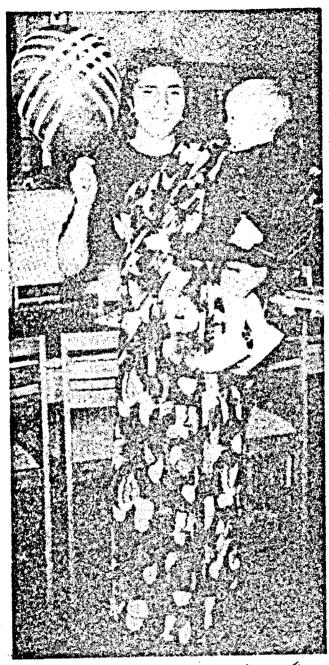

برگ میں انٹرنیششنل انسٹی ٹیوٹ آٹ کوٹٹل سے ٹریز میں پکستان کی خودرسٹ پدھسن ایک ولندیزی بیچے کو مبرسلادہی ہیں ۔

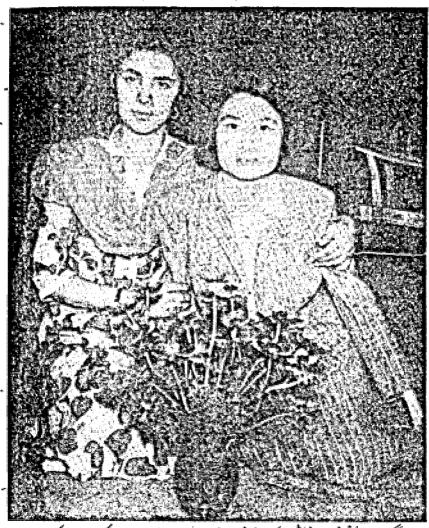

مِيكِ مِن انظر نيششنل اننظ تْيوف آف سَوْل سشطيز مِن نويشيدُسن اوراس كي هيني سهل وكؤريه

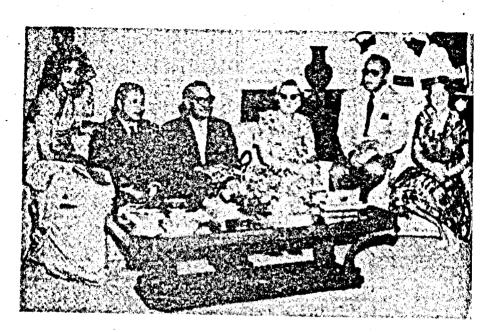

بالنظري بكستان كے نامز دسفير كى چينيت سے كراچى ائير نورك پر بالدين كى ملكه اوران كے خاندان كا فيرمقدم له به تنهزادى بديركن مكه كے خاوند رينس برنها دفر، مك جوليا كا ، چين آف پر ولئوكول ، واحت سعيد هيتادى ، مصنف اور آنسه هيتارى .

## Jullage plins, ...

عدرى ومرولها محن واحبى احداث قرت المستعال ملا سائيدا ين غيدن عن بردر فو يك تع-الم ولا الروار فنوره سالم المان وفات المسامل عادملوالي كويك معن ياسين - اس عن س ك كمسلف اور كاور والدد ما در درور والله ك رهار دائم سيعمل ، ترات بيس ب مرمه وال أرزوكم يم المرسى - حرس ولماء و المرسى سرج و الكات المحاسم مل عبور الألفا رول در الم على - ته رماله كا زمر ، م على صال نون کا کی کی ا - ادر ملع س دیج ، عم کی سے دلاناليا عن فرارت رُد له لد به آ يون على سے

( No. 10)

شيرانفنل جعفرى كاخط بمعدنوحه

ر کرنا شروع کر دیا جو سفارت خانوں کے پورے اخراجات اپنی جیب سے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آرام امراءاس مفت کی برگار کو قبول کرنے سے تن کتراتے تھے۔ بعض ممالک میں ایسے لوگوں پر بھاری جرمانے کیے تے تھے۔ بعض دوسر سے ملکوں میں انہیں پولیس اور فوج کی گھرانی میں زبر دستی ان کے سفارتی عہدوں پر روانہ کر ہاتا تھا۔

مخلف زمانوں میں سفارت کاری کے آداب اور معیار بھی مخلف رنگ اختیار کرتے رہے ہیں۔ ایک زمانے اسفارتی مشن کی و قعت اور اہمیت کادار و مدار ان بیش بہااور نادر تحفوں پر ہوتا تھاجو شاہی دربار میں بیش کیے جاتے ہداز ان ان تحاکف کی جگہ سفیروں کاذاتی جاہ و جلال اور حسن و جمال رنگ لانے لگا۔ اٹھار ویں صدی کے آخیر ہانگتان نے روس میں اپناایک ابیاسفیر متعین کیا جو مردانہ حسن صورت میں یوسف ثانی سمجھا جاتا تھا۔ سفارت کاری ہائی کا اہم ترین کارنامہ یہ شار ہوتا تھا کہ ملکہ کیتھرائن نے اسے اپنے پر ائیویٹ ڈریٹنگ روم میں شرف باریا بی بخشا فرمایا" اگر میری عمر کھھ ہوتی تو میں اس قدر مسلحت اندیشی اور احتیاط سے ہرگز کام نہ لیتی!" روس کی ملکہ کیتھرائن کی اور احتیاط سے ہرگز کام نہ لیتی!" روس کی ملکہ کیتھرائن کی بیاں برس سے او پر تھی اور خوبصورت مرد اُس کی کمزور کی مشہور تھے۔

عام طور پر بہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈیلو میسی میں ہر طانیہ کا تجربہ دو سروں کی نسبت زیادہ طویل اور وسیع ہے۔ اس اکلام نہیں کہ انگریزوں نے سفارت کا ڈھونگ رچا کر مغل بادشا ہوں سے ایسی سراعات حاصل کر لیں جن کو آٹر لرفتہ رفتہ وہ اس برصغیر کے حکمر ان بن بیٹے 'لیکن یہ سفارت کاری کا عمل کم اور تجارت کے پر دے میں سیاسی زثوں اور فوجی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ زیادہ تھا۔ لار ڈپامرسٹن (Palmerston) متو فی 1865ء) کے زمانے مہاری دنیا میں انگلتان کے صرف تین سفیر سینٹ پیٹرز ہرگ 'بیرس اور ویانا میں متعین تھے۔ باتی مقامات پر فقط بادھ کو نسلر اور دو تین کلرک کافی سمجھ جاتے تھے۔ لار ڈپامرسٹن خود بھی لندن کی وزارت خارجہ میں ہفتہ میں بائین روز سے زیادہ آکر بیٹھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فارن آفس کا مٹھی بھر عملہ اپنا زیادہ وقت شغل بیکاری بائن روز سے زیادہ آکر بیٹھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ فارن آفس کا مٹھی بھر عملہ اپنا زیادہ وقت شغل بیکاری بیٹر اور ڈوئیگ سٹریٹ میں پر ائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نما کا دوئیگ سٹریٹ میں پر ائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نماری کو تھی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بہر نماری کا دوئیگ سٹریٹ میں پر ائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادہ اور پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے

ٹیکگرافی ٹیلی فون 'ریڈیو' ٹیلی ویژن' ہوائی جہاز اور موجودہ ایٹی دور کی "باث لائن "سیٹلائٹ اور دیگر برق ارزرائع رسل ورسائل کی ایجادات نے سفارت کاری کی اہمیت اور نوعیت کو بیسر بدل ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں ریکہ کے صدر لئکن کی موت کی خبر ہندوستان میں تین ماہ بعد سینچی تھی۔ صدر کینیڈی کے قتل کی خبر ساری دنیا میں ارمن کے اندر چیل گئی۔ آج کل مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہ ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر مل کریا باٹ لائن" پر گفتگو کر کے بوے بوے نازک مسائل پر قابو پالیتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفارت کاری کا سب سے باٹ لائن" پر گفتگو کر کے بوے بوے در میان افہام و تغییم اور باہمی میل ملاپ کادروازہ ہمیشہ کھلار کھیں۔ آج کل بیشتر ممالک میں سفارتی عہدے فارن سروں کے پیشہ ور افراد سے نر کیے جاتے ہیں، لیکن کمجی کمجی سیاست کے علاوہ دوسرے شعبوں سے بھی بعض لوگوں کو بوجوہ فتخب کر کے ان عہدوں سے نواز دیاجاتا ہے البتہ امریکہ واحد ملک ہے جہاں ایک انجینئر' تاجر' سیاستدان' صنعت کار' بینکر' انشور نس ایجنٹ' و کیل یابو نیورٹی کا پروفیم بھی آسانی سے سفیر کا عہدہ حاصل کر سکتا ہے ' بشرطیکہ وہ کروڑ پتی ہو اور جیتے ہوئے صدر کی انتخابی مہم میں جی کھول کر چندہ دے چکا ہو۔ ایک بہت بڑے تاجر میک ویل گلک کے متعلق مشہور ہے کہ 1957ء میں اُس نے 1500 وال کا چندہ اداکر کے سری لئکا میں سفیر کا عہدہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ سینٹ کی فار ن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے بیش ہوئے تو اُن سے بو چھا گیا کہ سری لئکا میں کیا مسائل ہیں جن کے ساتھ امریکن سفیر کا واسطہ پڑے گا؟ تو وہ اس کا کو آج واب سفیر کا وہ دے سکے۔

پھر پوچھا گیا کہ ہندوستان کے وزیراعظم کانام کیاہے؟ مسٹر گللک نے جواب دیا" مجھے نام یاد نہیں آرہا۔" پھر پوچھا گیا کہ سری لزکا کے وزیراعظم کون ہیں؟

مسٹر گللک نے جواب دیا''اس کا پچھ عجیب اور نامانوس سانام ہے۔ مجھے یاد نہیں۔"

سری انکامیں سفیر کے طور پرمسٹر گللک کی تقرری منظور ہو گئی۔وزیر اعظم مسزبندرا نائیکے تک جب یہ خبر پنچی کہ کولمبو آنے سے پہلے امریکی سفیر اُن کانام تک نہ بتا سکتے تھے توانہوں نے ہنس کر ٹال دیااور کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ چار بزس آکسفور ڈیو نیورٹی میں رہے اور صرف دو مخض اُن کے نام کا صحیح تلفظ اوا کرنے میں کامیاب ہوئے۔

پاکستان کو بھی ایک ایسے امریکی سفیرے واسطہ پڑچکا ہے جو امریکہ میں غالبًا کو کا کو لاکی تجارتی فرم کے وائس پریذیڈنٹ تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ عہد ہُ جلیا یک قدر چندہ کے عوض حاصل کیا تھا۔

پاکتان کے سفیر کی حیثیت سے ہالینڈ جانے کے لیے میں نے عقت اور ٹا قب کے ساتھ کراچی سے نیپزتک سمندری جہاز سے سفر کیااور چندروزروم میں تھہرنے کے بعد ریل کے ذریعے ہم پہلے ایمسٹرڈیم اور پھر دی ہیگ پنچے۔ ہیگ میں ہماری رہائش گاہ ایک تاریخی چوک پیلن 1813 میں تھی۔اس چوک کے چاروں کو نوں میں صرف ایک ایک مماری رہائش گاہ تھی جس کے سامنے خوبصورت باغ اور پیچے نہایت ایک ایک ممارت تھی۔ایک کونے میں ہماری وہ منزلہ رہائش گاہ تھی جس کے سامنے خوبصورت باغ اور پیچے نہایت وقت کے اس نے سامنے والے کونے میں وزیر فارجہ کی وتبع الن تھے۔ یہ ممارت حکومت پاکتان کی اپنی خرید کردہ ملکیت ہے۔اُس کے سامنے والے کونے میں وزیر فارجہ کی سرکاری قیام گاہ ہے۔ تیسرے کونے میں وزیر اعظم کاد فتر اور اس کے سامنے کینیڈ اکاسفارت فانہ ہے۔ یہ چوک قومی آثار قدیمہ میں شار ہوتا ہے اور ان چار ممارات کے علاوہ یہاں پر کوئی اور مکان یاد کان تغیر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہالینڈ کا وار السلطنت تو ایمسٹرڈیم کہلا تا ہے 'کین حکومت کے دفاتر ہیک میں ہیں اور ملکہ کا محل ہیگ سے ہالینڈ کا وار السلطنت تو ایمسٹرڈیم کہلا تا ہے 'کین حکومت کے دفاتر ہیک میں ہیں اور ملکہ کا محل ہی سے ماری خور ان کی خدمت میں اپنی سفارتی

بڑی کروں تو شدید برف باری کے دن تھے۔ سے آٹھ ہے شاہی محل کی ایک خوبصورت کار اور موٹر سائیکل سوار ان کے آٹھ جوان ہمارے ہاں آگئے۔ ساڑھے آٹھ ہے جیس اُس کار پرپاکستان کا سبز پر چم لہرا تا ہوا شاہی محل کے روانہ ہوگیا۔ موٹر سائیکل سوار پولیس نے کار کواپنے حصار میں لے لیا۔ چار آگے 'چار پیچھے۔ پولیس کے دستے کا ان سنتے ہی سڑک کا سار اٹریفک ہمارے قافلہ کو راستہ دے دیتا تھا۔ کوئی چالیس پنتالیس منٹ کی مسافت طے نے بعد جب ہم شاہی محل کی حدود میں داخل ہوئے تو صدر دروازے پر ایک چست اور مستعد فوجی گارد نے لادی۔ اندر شاہی دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم کچھ و ریکا فی پینے اور انہوں کرتے رہے۔ استے میں وزارت خارجہ کا چیف آف پروٹوکول اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ ملکہ جو لیانا کھ دریا کستان کی سفارت کاری چیش کرنے بعد ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملکہ جو لیانا کچھ دریا کستان بارے میں خیر سگالی کی باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے بیٹم لیافت علی خان کا بھی خاص احزام سے ذکر کیا جو بھے سے بالنے میں خاص احزام سے ذکر کیا جو بھے سے بالیڈ میں پاکستان کی سفیررہ چی تھیں۔ پھر پروٹوکول کا عملہ ہمارے سفارت خانہ کے ایک افسر مسٹر جمیل الحن کو ایک ہوں دور موٹر سائیکل پولیس کے ہمراہ ایک کی صورت میں والیس ہے ہمراہ ایک

ہالینڈ کے ساتھ جارے تعلقات میں کوئی البھاؤنہ تھا۔ اُس کے علاوہ اس زمانے میں وہاں پرپاکستانیوں کی تعداد انایت کم تھی۔ اُس وقت تک ان کے بھی کوئی خاص مسائل پیدانہ ہوئے تھے 'اس لیے سفارت خانے میں میرا ، فیر معمولی حد تک آسان اور ہلکا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والا سارا عملہ بھی محنتی اور دیانتدار تھا۔اینے فالتو : کومصرف میں لانے کے لیے میں نے لاکڈن یونیورٹی کے ایسٹرن انشیٹیوٹ (Eastern Institute) سے الدراستفادہ كيا۔ صوفى مشرف خان اور اُن كى ولنديزى بيكم سے راہ و رسم برهى تو صوفى عنايت خان كے حوالے ، یں نے پورپ میں صوفی تحریک کا تھوڑا بہت جائزہ لیا۔ اس کے علادہ پوٹر میٹ یو نیورٹی کے Institute of Parapsycholo کے ڈائر کیٹر پر وفیسر ٹین ہاف کے ساتھ بھی میرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ اُن کی ان سے میں نے کچھ عرصہ پیراسائیکالوجی کی ایک پوسٹ گر بجوایٹ کلاس میں شرکت بھی کی۔وہاں پر لیکچروسیے ام ك مامر روحانيات و نفسيات اور مابعد النفسيات ك عالم اور غلاج بالاعتقاد كرنے والے نامي كرامي واكثر آيا نے تھے۔ اُن میں مسٹر جیرر ڈکرائسیٹ کی مین الا قوامی شخصیت کاخاص در جہ تھا۔ قومیت کے لحاظ ہے تو وہ ولندیزی ، الكن سارے يور پ اور امريك ميں أن كاطوطى بوليا تھا۔ علاج بالاعتقاد (Faith Healing) كے علاوہ أن ك می کشفیات کو خاص دخل تھا۔ خصوصاً وہ کمشدہ بچوں اور لا پیۃ عورتوں اور مرد وں کی نشاندہی کرنے میں عجیب ان د کھاتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی زندہ نیج عورت یامرد کاسراغ لگانے میں وہ مجھی کامیاب نہ ہوئے۔ اُن لٹ جب مجھی بروئے کار آیا' فقط لاشوں کا کھوج لگانے کے کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور لائلادی کے عملی نصاب کا بغور تجزیه کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مغرب کا میہ سارا کاروبار اسلامی

تصوف کی ابجد تک کو نہیں حچھو تا۔

انسٹی ٹیوٹ آف پیراسائیکالوجی کے سربراہ پروفیسرٹین باف اکثر مہینے میں ایک ویک اینڈ ہمارے ہاں گزارا کرتے تھے۔ مولانااشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد حضرت حاجی المداداللہ مہاجر کمی رحمتہ اللہ علیہ کی تھنیف "ضیاءالقلوب" کا اگریزی ترجمہ کر کے میں نے انہیں دیا تو وہ سششدررہ گئے۔ اُن کا جی تو بہت للچایا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجائیں 'لیکن اپنی ملازمت کے تحفظ کی فکر اور معاشرے کے خوف سے اس سعادت سے محروم زب البترائن کی شینو گرافر میں جین ڈالٹن پر بیٹھے بیٹھائے اللہ کا نصل ہو گیا۔ اسپنا ادارے میں واپس جاکر پروفیسر صاحب نے "ضیاءالقلوب" کا انگریزی ترجمہ اپنی شینوگر افر کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اُن کے کاغذات کے ساتھ سنجال کردھ دو۔ میں ڈالٹن مجسس کا شوق رکھنے والی تحقیق بیند لڑکی تھی۔ اُس نے "ضیاءالقلوب" کا انگریزی ترجمہ پڑھ آرائیا اثر قبول کیا کہ ایک روز ہمارے ہاں آئی اور درخواست کی کہ ہم اُسے مسلمان کر لیں۔

میں نے کہا کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر بتائے کہ وہ کیوں مسلمان ہو ناچا ہتی ہے؟اُس نے جواب دیا کہ وہ اس او سلوک پر چلنے کی آر زومندہے جسے اختیار کرنے کا طریقہ "ضیاء القلوب" میں بتایا گیاہے۔

ہم نے نہایت خاموثی ہے اُسے مشرف بہ اسلام کر کے اس کانام رابعہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پھھ عرصہ تک دہ ہمارے ہاں رہی۔ عقت نے اسے قرآن شریف ختم کر دایا۔ پھر وہ ملازمت جھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی اور عبادت اور ریاضت کے سہارے راہِ سلوک پر ایسا قدم رکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم جیسے گنہگاروں کی پہنچ سے بہت دور نکل گئی۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی اور اب کچھ عرصہ ہے اس کا مستقل قیام مکمہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہے۔

ونیا کے دوسرے بہت سے دارالخلافوں کی طرح ہیک میں بھی مقامی لوگوں کا ایک ایباگروہ موجود تھا جو سفارت خانوں کے استقبالیوں میں بن بلائے مہمانوں کی حیثیت سے شریک ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ قریباً قریباً ہر سفارت خانے کی ریسپشنز میں یہ جانے یہچانے مان نہ مان میں تیرامہمان ، قتم کے ہشاش بٹاش اور تھا۔ قریباً قریباً ہر سفارت خانے کی ریسپشنز میں مصروف نظر آیا کرتے تھے۔ خوش لباسی اور خوش گفتاری اُن کا خاص طرم المیان تھا اور مقامی سکینڈل سنانے میں بھی یہ طولی رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی مقااور موقع محل کے لحاظ سے وہ بلکی پھلکی گپ شپ اور مقامی سکینڈل سنانے میں بھی یہ طولی رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے افسر ان لوگوں کی طرف نہایت قبر آلود نگا ہوں سے گھورا کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں غیر ملکی تقریبات میں گیٹ کریش (Gate Crash) کر کے یہ افراد ڈرچ قوم کاو قاد گرارہ ہے تھے 'لین عام طور پر سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت تھے۔

اینا ہے وطن کا قومی دن ہر سفارت خانے کے لیے خاص اہمیت اور جشن کادن Red Letter Day ہوتا ہے۔ اُس دن کو منانے کے لیے عام طور پر ایک شاندار استقبالیہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں اکثریت ایسے مؤیکن کی ہوتی ہے وقت ہوتی وقتا فوقتا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہی رہتے ہیں۔ بھیٹر بھاڑ 'ناؤنوش' خوش خور کی اور

الگذاری کے انبوہ کے در میان ہے استقبالیے بعض او قات ماہی منڈی کا ساساں پیش کرتے ہیں جہاں پر ایک مرے ساتھ سنجیدہ گفت و شنید کا امکان سراسر مفقود ہوتا ہے۔ ایسے جوم میں خاموش رہ کر صرف کھانے پینے عرفی لینا معیوب سمجھا جاتا ہے 'اس لیے ہر کوئی ایک غیر معین می خیر سگالی کی آڑ لے کر ایسی ایسی سال ٹاک برزی حالات کا سامتھ ایسی میں اس قدر سرگر داں ہوتا ہے جن کی مثال اور کسی جگہ ملنا محال ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص خوب سے برزی تلاش میں اس قدر سرگر داں ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران اگر اپنے مخاطب سے زیادہ کوئی اہم شخصیت ایک نظر آ جائے تو منہ کی بات ادھوری چھوڑ کر آنا فانا اُس کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ بالم کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بالم کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بالیں سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا اور تھوڑی می و قتی نمائش کو چھوڑ کر ان کا حاصل فقط وقت اور وسائل کا ضیاع کے دائی استقبالیوں پر جو لا کھوں کا ذر مباد لہ ہر سال خرج کرتے ہیں 'اُس کا ذیادہ بہتر مصرف بہ ہوگا کہ اس رقم ہے کہ ایک خریب بیاروں میں مفت بانش دی جا کیں۔ اس خط کا تو جھے کوئی جو اب نہ ملا 'کین بچھے ایک درا کے دوراکوئی نہ کوئی حقیقت شناس ملک جرائے سے کام لے کراس بے معتی' بے مقصد اور مسرفانہ برے نات حاصل کرنے میں کا میاب ہو جائے گا۔

الینڈ میں پہنچ کر محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے جھے بر سمبیل تذکرہ یہ بتایا کہ آگر ہم سور کے گوشت (پورک ) المبکا دفیرہ) سے پر ہیز کرتے ہیں تو بازار سے بنابنایا قیمہ نہ خریدیں کیونکہ بنے ہوئے قیم میں اکثر ہر قسم کا طا جلا المت نامل ہوتا ہے۔ اس انتباہ کے بعد ہم لوگ ہالینڈ کے استقبالیوں کا ایک من بھا تا کھا جاقیے کی گولیاں Meat (ماللہ کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک روز قصرِ امن (Peace Palace) میں بین الا قوامی عدالت عالیہ المالنہ استقبالیہ تھا۔ چود هری ظفر اللہ خان بھی اس عدالت کے جج تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ قیمے کی گولیاں برکے المالنہ کی چٹنی میں ڈبو ڈبو کر مزے سے نوش فرمار ہے ہیں۔ میں نے عقت سے کہا کہ آج تو چود هری صاحب المبائی کی چٹنی میں ڈبو ڈبو کر مزے سے نوش فرمار ہے ہیں۔ میں نے عقت سے کہا کہ آج تو چود هری صاحب المبائی کی پٹنی میں اس لیے قیمہ بھی ٹھیک ہی متلوایا ہوگا۔ وہ بولی ذرا تھہر و' پہلے پوچھ لینا چاہے۔

ہم دونوں چود هری صاحب کے پاس گئے۔ سلام کر کے عقّت نے بوچھا"چود هری صاحب! بيد تو آپ کی البین ہے۔ تيمہ تو ضرور آپ کی ہدایت کے مطابق منگوایا گیا ہوگا؟"

چود هری صاحب نے جواب دیا" رئیسیشن کی انظامیہ کا محکمہ الگ ہے۔ قیمہ اچھا ہی لائے ہوں گے۔لویہ کباب پھکر دیکھو۔"

عنت نے ہر قتم کے ملے جلے گوشت کاخدشہ بیان کیا' تو چود ھری صاحب بولے'' بعض مو قعوں پر بہت زیادہ کردی نہیں پر ناحا ہے۔ حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔''

دین کے معاملات میں عقت بے حد منہ مجھٹ عورت تھی۔ اُس نے نہایت تیکھے بن سے کہا" یہ فرمان آپ

کے حضور کا ہے یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟"

ہیک میں ہمارے قیام کے دوران چود حری صاحب کا معمول تھا کہ اتوار کے روز شام کے چار بج ہم کار بھی کر انہیں اپنے ہاں لے آئے تھے۔ رات کا کھانا کھلا کر نو بجے کے قریب ہم انہیں ان کے فلیٹ میں واپس پہنچا آئے تھے۔ اُن کی یاد داشت غضب کی تیز تھی اور اُن کی زندگی کے مختلف ادوار کے متعلق ان کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ اُن کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ ایک دو تھے نے دہارے ساتھ انہائی انہاک سے Scrabble بھی کھیلا کرتے تھے۔ انگریزی زبان پر اس لار عبور حاصل ہونے کے باوجو دوہ دوسروں کے حروف پر سختھیوں سے نظر ڈالنے سے درینی نہ کرتے تھے اور ان جھوٹی جوٹی جالا کیوں سے بازی جیت کردہ بچوں کی طرح خوش ہواکرتے تھے۔

جس روزوہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے 'ٹا قب انہیں دیکھ کربے حد حیران ہوا۔ اُس کی عمر اُس وقت دوبر تن کی مختص۔ چند مور تن کا مختص۔ چند مور قفر اللہ خان کے مختص۔ چند مور تن اللہ خان کے سب سے بڑے چڑیا گھر کی سیر کروا کر لائے تتھے۔ چود ھری ظفر اللہ خان کے سرخ وسفید چبرے پر سفید داڑھی اور سر پر سرخ رومی ٹولی دیکھ کروہ زور سے بولا ''کیا ہے ببر شیر ہے؟''

چود هری صاحب طبعًا جھوٹے بچوں میں بالکل کوئی دلچیں نہیں لیتے تھے 'اس بلیے ہر اتوار کو جب وہ چار با فی گھنے ہمارے ہاں گزارتے تھے 'تو تناعرصہ ٹا قب قدرتی طور پر نظر انداز رہتا تھا۔ یہ بات اُس پر اتی شاق گزرتی تی کہ وہ دو لہ ہی دل میں اُن کے خلاف شدید دشنی کے جذبات پالٹارہتا تھا۔ ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ دو موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ چود هری صاحب کے اردگر دمنڈ لاکر وہ زیر لب بڑ بڑایا کر تا تھا" تو رُکر پاکر کھا جاؤں گا۔ "عقت نے ٹا قب کو بہت ڈائٹا ڈپٹا 'ڈرایا دھمکایا کہ وہ معزز مہمان کے قریب جاکر الی بر تمیزی کی بر تھی سرے ہوئی کہ چود هری صاحب اُس کا بیہ فقرہ بھی سمجھ ہی نہائے۔ ٹھیک با تیس نہ کرے 'لیکن وہ بھی بازنہ آیا البتہ غنیمت بیہ ہوئی کہ چود هری صاحب اُس کا بیہ فقرہ بھی سمجھ ہی نہائ کے لیے ساڑھے پانچ بجے چود هری صاحب دودھ کے ایک گلاس میں شہد کے دو چھچ ملا کر بیا کرتے تھے۔ جو نہی اُن کے لیے دودھ کا گلاس لایا جا تا' ٹا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہے آگر عین سامنے کھڑا ہو جا تا تھا۔ جیسے ہی وہ شہد کادومرا چچ دودھ میں ڈالنے گئے تھے' ٹا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہے آگر عین سامنے کھڑا ہو جا تا تھا۔ جیسے ہی وہ شہد کادومرا چچ دودھ میں ڈالنے گئے تھے' ٹا قب چگل کر کہتا تھا، "بس بس ختم ہو جائے گا۔ "ہم نے اس کو اس حرکت سے بازر کھنے کی جست کوشش کی لیکن بے سود۔

ہیک میں محمود ربانی نام کا ایک لبنانی نوجوان بھی رہائش پذیر تھا۔ اس کا بہت بڑااور وسیع کاروبار تھااوروہ نہایت امیرانہ ٹاٹھ باٹھ کی زندگی بسرکر رہاتھا۔ وہ چود ھری ظفر اللہ خان کی دوسری بیگم بشریٰ کا بھائی تھا۔ کچھ عرصہ قبل چود ھری صاحب اور بشریٰ بیگم کے در میان علیحدگی ہو بھی تھی۔ کسی وجہ سے محمود ربانی چود ھری صاحب کا مدائ نہ تھا بلکدان کے خلاف معاند انہ اور سو قیانہ گفتگو کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا کر تا تھا۔ وہ کئی بار میرے پاس آیااور چود ھری صاحب کی ذات کو الف لیلوی انداز سے بے نقاب کرنے کی پیشکش کی الیکن میں اُسے خوش اسلوبی سے ٹالٹارہاالبتہ ہیں ایسے افراد کی کی نہ تھی جو محمود ربانی کو ہاتھوں ہاتھ لے کر سر ظفر اللہ خان جیسی میں الا قوای شہرت کے مالک اور عالمی عد الت کے نتی گئی کی کر دار کشی کی داستانوں کو چھارے لے کر سننے کے شوقین نہ ہوں۔

ہیک میں جتنے سفیر متعین سے اُن میں ایک خاص کندہ ناتراش بھارتی سفیرتھا۔ وہ کسی چھوٹی موٹی ریاست کا راجکار مالار فرورت سے زیادہ بلند آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا۔ ستبر 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں جب یہ غلط الار فرورت سے زیادہ بلند آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا۔ ستبر کا کھوں میں یہ افواہ گشت کرنے گئی کہ بعض نجی بھیاکہ ہندوستانی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے کہ وہ عنقریب بلین 1813 میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر قبضہ مطون میں ہمارتی سفیر میں مار رہا ہے کہ وہ عنقریب بلین 1813 میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر قبضہ رکے اُن میں ہندوستانی آرٹ اور کلچر کا مرکز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے! اس قسم کی خبریں سن کرتر کی کے سفیر خاص ادبی ہیں 'وہ از بھی ہندوستانی سفیر سے منسوب کی جا رہی ہیں 'وہ فربی ہیں۔''

زک کے سفیرنے مسکر اگر بوچھا" آپ کی اس خوش فہی کی کیا خاص وجہ ہے؟"

میں نے جواب دیا''میرے خیال میں کوئی ذمہ دار سفیر بقائی ہوش و حواس اس قتم کی بے ہو دہ باتیں نہیں کر "

ز ک کے سفیرا سنبول یو نیورٹی ہیں تاریخ کے پروفیسر رہ بچکے تھے۔ انہوں نے کہا" ہندوستان کی سٹیٹ پالیسی افرائی سٹیٹ پالیسی افرائی سٹیٹ نے ساتھ شاستر "کے۔ غالبًا" ارتھ شاستر "کی رو افرائی بالکی اور سفارتی بیاں پر ہندوستانی سفیر کے ساتھ منسوب ہو رہی ہیں۔ سناہے کہ نئی الی سفارت خانوں کے علاقوں کو "جا تک ہے ہیں۔ باہا جاتا ہے۔"

1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران پر تگال کا سفیر جھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار ملاکر تا تھااور زور زور ہے۔ او بہاتھ مار کرتیز تیز کہج میں کہاکر تا تھا''ان کو مار و۔ابیامار و کہ ان کا سر کچل ڈالو!''

پرتگال کاسفیر دل سے خواہش مند تھا کہ اس جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش نصیب ہو۔اس کی خفگی کی وجہ گُل کشمیر'جو ناگڑھاور حیدر آباد کی طرح بھارت نے گوا پر بھی زبر دستی قبضہ کر رکھا تھا۔

ایران کے سفیراکی کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ان کی سب سے بڑی مضبوطی صرف بیتھی کہ شہنشاہ رضاشاہ اللہ کا خاندان کے ساتھ ان کا کسی قتم کا رشتہ تھا۔ وہ اس رشتے کے زعم کی کلفی ہر وقت سر پر سجائے رکھتے تھے۔ اللہ کے دائی خاندان کا محمل کا رشتہ تھا۔ وہ اس رشتے کے زعم کی کلفی ہر وقت سر پر سجائے رکھتے تھے۔ ہوڑی سے نوشی کے اب کے دسیاتھ الکین بہت جلدان عفیل ہو کر دنیاو مافیہا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی مے نوشی کے دائم کی کا کندہ بن کر ایستادہ ہو جاتے تھے اور دیر تک زمیں جدید نہ جدید گل محمد کی مثال بے حس کی کا کندہ بن کر ایستادہ ہو جاتے تھے اور دیر دیر تک زمیں جدید نہ جدید گل محمد کی مثال بے حس

امریکی سفیر پہلے تو میرے ساتھ کچھ تھنچے تھنچ ہے رہے 'لیکن ایک چھوٹے سے واقعہ کے بعد ہمارے در میان اول امروم ہری کی برف پھل گئی۔ایک اتوار کے روز دو پہر کے بارہ بجے کے قریب میں 'عقّت اور ثاقب سڑک اکارے کھڑے ساحل سمندر کی طرف جانے والی ٹرام کا انتظار کر رہے تھے۔امریکی سفیر اپنی بیوی کے ساتھ کار اُدھرے گزرا' ہمیں دیکھ کروہ رُک گئے اور پوچھا کہ ہم کس طرف جارہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم ساحل سمندر کی طرف جانے والی شرام نمبر 8 کا انتظار کررہے ہیں۔وہ بولے کہ وہ بھی وہیں جارہے ہیں۔ہمان کے ساتھ کارش بیٹھ جائیں۔ بیس نے کہا''ہم نچ پر پِک بک منانے ہمیشہ شرام ہی سے جاتے ہیں۔اگر ہم کارسے جائیں تو ہارا بٹا اُرا منا تاہے اور بوچتاہے کہ کیا ہمارے پاس شرام میں سفر کرنے کے لیے چیے نہیں ہیں؟"

یہ من کر سفیر کی بیوی مسز ٹیلر خوب ہنسی اور بولی''اچھا آپ اپنے بیچے کی خوشی کی خاطر آئیں توبے شکٹرام ہے'لیکن وہاں پر بور ویا ہوٹل میں آگر ہمارے ساتھ کنچ ضرور کریں۔''

عقّت نے کہا'' مسز شیلرااگر وہاں پر بھی آپ نے ہوٹمل کے اندر بیٹھ کر لیچ کھاناہے' تو چ پر جانے کا کیافا کدہ؟ میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کار چھوڑ ویں اور ہمارے ساتھ مل کرٹرام میں چلیں۔ آپ کو واقعی پِک بِک کالطف آئے گا۔''

معلوم نہیں انہیں یہ بات اچھی گئی یا بُری 'لیکن اخلا قایام و ناانہوں نے پئی موٹر کارواپس بھیج دی اور ہمارے ساتھ ٹرام میں بیٹے کر سخیو نینگن کی طرف روانہ ہوگئے۔ نیج پر پہنچ کر ہم نے کہیں سے مونگ بھلی ٹریدی 'کہیں سے مکئی کی میٹی اور شمکین کھیلیں۔ پھے آئس کریم کے ڈیے 'چند کوکا کولا کی بو تلیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے آلو کے بحرے ہوئے پراٹھے 'مٹر قیمہ اور گھر کا بنایا ہوا آم کا اچاران کی خد مت میں پیش کیا۔ خشک ریت پر بیٹے کر انہوں نے یہ کھانا اسی رغبت سے کھایا کہ اس کے بعد وہ اور بھی کئی باراسی طرح ہمارے ساتھ ٹرام میں بڑئی پر آئے۔ ہمار کی دیکھا دیکھی کئی اور سفیر بھی گرمیوں کے موسم میں اتوار کے اتوار اسی طرح بے تکلفی سے بڑئی پراکھے مل کر پک بک منانے گئے۔ البتہ برطانوی سفیر نے اپنی اکر فوں بدستور قائم رکھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شاندار رولز رائس میں آتا تھا اور منانے گئے۔ البتہ برطانوی سفیر نے اپنی اکر فوں بدستور قائم رکھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شاندار رولز رائس میں آتا تھا اور کے وابیا تا 'پلی سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں مابوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا 'پلی سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں مابوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا 'پلی سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں مابوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا 'پلی سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں مابوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا ہی میٹر کی سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں مابوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا ہی میٹر کی ہو دیر سمندر کی ہوا کھا کر دوغیار سے دامن بچاتا تھا۔

ہیک میں چینی سفارت خانہ ایک ناظم الا مور کے چارج میں تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے نہایت اچھے تعلقات سے اور ہم ایک دوسر ہے کو اکثر کھانے یا چائے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ناظم الا مور عوامی جمہوریہ چین کی جدوجہد آزادی کا ایک پر اناور آزمودہ کارسپاہی تھا۔ ایک بار چند چینی ماہرین کا کوئی و فد ہیگ آیا ہوا تھا۔ وہ سب چینی سفارت خانے کی بالائی منزل میں قیام پذیر تھے۔ کسی طرح مقامی خفیہ اداروں نے و فد کے ایک رکن کو ور غلا کر چین سے منحرف ہونے اور ہالینڈ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ غالبًا چینی ناظم الا موراس شخص کی نیت کو بھانپ گیااور اُسے سفارت خانے سے باہر نگلنے سے منع کر دیا۔ پھر ایک روز ایک خاص و قت پر اس شخص نے سفارت خانے کی بالائی منزل کی کھڑکی سے باہر سڑک پر چھلانگ لگادی۔ پی سڑک پر گر کر وہ کافی زخمی ہو گیا۔ عین اس و تت ایک ایسیولینس جو کہیں پاس ہی منتظر کھڑا تھا، غیب سے نمو دار ہوا اور زخمی چینی کو اُس میں ڈال کر ہیتال روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز چینی ناظم الا مور اور اُس کے چند ساتھیوں نے آپریشن تھیٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسول کی وردی پہنی، چہرے پر جراشیم روکنے والی جالیاں اور ماسک (Mask) چڑھائے اور حلیہ بدل کر ہیتال پہنے گئے۔ کی وردی پہنی، چہرے پر جراشیم روکنے والی جالیاں اور ماسک (Mask) چڑھائے اور حلیہ بدل کر ہیتال پہنے گئے۔

بین کو آپیش تھیڑ لے جانے کے بہانے انہوں نے اسے ایک سٹریچر پر لٹایااورا پی کار میں ڈال کر چینی سفارت الے آئے۔ جب ہپتال والوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ڈج پولیس نے فور أسفارت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ نافی چینی کو اپنے قبضہ میں لے کر دوبارہ ہپتال لے جانا چاہتی تھی 'لیکن ہر سفارت خانے کی چار دیواری قانون کی دسترس سے باہر ہوتی ہے اور اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سفارت خانے میں داخل ہونے کا مجاز گائی دسترس کے عام ور س روز تک جاری رہااور وہ زخمی چینی سفارت خانے کے اندر ہی پڑا پڑادم تو ڈر گیا۔ اس پر ہوگرج حکومت نے چینی ناظم الا مور کونا پہندیدہ شخص قرار دے کر چو بیس گھنٹے میں ہالینڈ سے نکل جانے کا ہوئے۔ بیک چھوڑ نے سے پہلے وہ چند منٹ کے لیے مجھے بھی الوداع کہنے آیا۔ اس رواروی کے عالم میں بھی نے باکتان کے ساتھ اپنی خیر سگالی کاخوب ثبوت دیا۔

میرے قیام ہالینڈ کے دوران ہم نے "اقبال ڈے" منانے کا اہتمام ہر برس لائڈن یو نیورٹی میں کیا۔ ایک بار
کے دزیقیم اقبال ڈے کی صدارت کے لیے آئے توان کے ہمراہ ان کے ایک دوست بھی تھے جنہیں میں
اقد گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکتفے رہ چھے تھے اوراس وقت ہے ہمارے در میان نہایت
اقد گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکتفے رہ چھے تھے اورارے میں کی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے
اقدید بلا قات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے گے۔ کی وجہ سے وہ یبودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے
اقبارائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کی قدر نرم گوشہ تھا۔ انہوں نے براہ راست تو
اگر ذشیا کے صدر سو یکارنو کے خلاف دونوں سپر پاورز کی سازشوں کی تفصیلات اور چند برس بعد پاکستان میں
ہوئی صدر سو یکارنو کے خلاف دونوں سپر پاورز کی سازشوں کی تفصیلات اور چند برس بعد پاکستان میں
ہوئی صدر ایوب کے
ہوئی انہوں نے میں کھو دیں۔ انہوں نے اس خط کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اُسے پڑھ کر داخل و فان کے متعلق میں نے کئی تخمینے لگائے۔ یہ سب با تیں میں نے صدر الوب کے
ہوئی انہوں نے میرے خط کے اس خصہ کا مجرا بھی منایا ہوگا جس میں اُن کے خلاف اُنے والے طوفان کے
ہوئی انہوں نے میرے خط کے اس خصہ کا مجرا بھی منایا ہوگا جس میں اُن کے خلاف اُنے میں انتدار چھوڑ نے سے ایک ماہ قبل انہوں نے
ہا تہ بی نے تمہارا ہیک والا خط فاکل سے نگوا کر دوبارہ پڑھا ہے۔ تم نے جو پچھ کھا تھا 'بری صد تک ٹھیک

م من ب یا در است کے جماعت ہماری رہائش گاہ میں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محود جو آج کل کینیڈامیں پروفیسر ہیں' نیکرایا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں داخینتگن یونیورٹی میں زیرِ تعلیم تھے۔اس موقع پر بہت سے پاکستانیوں کا نہوجا تا تھا۔ایک عید پرایک نووار دہنس مکھ نوجوان سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہاہے؟ "میں کمرشل آرٹ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔"اُس نے بتایا۔

"میں نے ساہے کہ کمرش آرٹ سکول بہت بھاری فیس لیتے ہیں۔" میں نے کہا۔

" جی ہال ، فیسیں تو بھاری ہیں۔ "وہ بولا" لیکن اللہ اس ملک کے کتوں کو سلامت رکھے "گزارہ ہورہاہے۔ "
اس جیب جواب پر جھے جیرت ہوئی تو اُس نے یوں وضاحت کی " یہاں پر ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پاتو کا گئی مخض کو کاٹ لے یاصرف پتلون پر دانت کے نشان لگ جائیں تو انشور نس سمپنی سے اسے کافی بھاری ہر جاند ل سکتا ہے۔ دکانوں پر ایسا مسالہ بھی دستیاب ہے جو پتلون کے پانچوں پر چھڑک کر باہر لکلا جائے تو کتے بے اختیار مد کھول کرائس کی طرف لیکتے ہیں۔ کمرش آرٹ سکول کی فیس کی ادائیگ کے وقت میں ان سہولتوں سے خاطر خواہ فائدہ اضا تا رہتا ہوں!"

مجھے اس نوجوان کی حاضر دماغی' سوجھ ہو جھ اور خوش تدبیر ی پر واقعی رشک آیا! ساتھ ہی مجھے افسوس ہوا کہ تیرہ چودہ برس قبل جب میں اس شہر کی انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز میں ایک کورس کر رہاتھا تو اُس زمانے میں مجھے بیہ گرکیوں نہ معلوم ہوا!

## سى-ايس-يى سے استعفل

بزل کی کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایبارنگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروی آف پاکتان ہے۔ انٹادے دیا۔ عمر کے لحاظ سے اس وقت میری ملازمت کے ابھی آٹھ یانو ہر س باقی تھے۔

درامل شروع ہی ہے سول سروس میرے لیے بازیچہ اطفال کی صحیت رکھتی تھی تھی۔ ملازمت کے دوران پہلے بھی النے پار استعفا دیکر سول سروس کے بےرنگ وہوشیش کل ہے نکل بھا گئے کی کوشش کی تھی 'کین کا میابی نہ ہوئی۔ کہا بارجب جھے استعفا پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی'اس وفت جھے آئی۔ سی۔ایس میں واخل ہوئے الال اور کررے ہے۔ میں صوبہ بہار کے ضلع بھا گئےور میں اسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعین تھا۔ درجہ سوم کی مجسنریٹی الالولیس کے تھانوں کی کار کردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصی میں شامل تھا۔ میری پچہری میں جو مقد مات نے تھے 'اُن میں ملز موں کی اکثریت کیہ چلانے والوں' رکشا کھینچنے والوں' فٹ پاتھ پر چھا بڑی لگانے اور ممنوعہ فرائس میں بر مام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ جھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے اُن میں بر مام پیشاب کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی۔ جھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے اُن میں بر مام پیشاب کرنے والوں کی بوا کرتی تھی۔ جھے یہ لوگ بڑے مقدموں کی ساعت پر زیادہ بر نے اُن چوٹی ہوئے ہوئی کے مار کے بعض ملز موں پر ہلکا ساجر مانہ کرویتا تھا۔ بعض کو عدالت کے برخی تھا اور فرور کی کار روائی پوری کرکے بعض ملز موں پر ہلکا ساجر مانہ کرویتا تھا۔ بور سیشن جو دنوں بڑے سے اور و قنا فو قنا بچھے تحریری طور پر ڈانٹ بلاتے رہتے تھے۔ البتہ تھانوں کے معائے کا فرض میں نے بڑی برخی برخی مقانوں کے معائے کا فرض میں نے بڑی برخی برخی موٹی بردی طور پر ڈانٹ بلاتے رہتے تھے۔ البتہ تھانوں کے معائے کا فرض میں بزاروں برخی بردی طور بل رویتا تھا۔ وردن وراف رات میں بربرائی میں بردی طور بل رہوں بردی موٹی کی کارکردگی میں بزاروں بردی بردی طور بل رہوں بردی طور بر ڈانٹ بھا۔ اس پر بھا گیور کا اگر بردی بردی طور بل رویٹیں کھا کرتا تھا۔ اس پر بھا گیور کا اگر بردی بردی طور بل رویٹیں کھا کرتا تھا۔ اس پر بھا گیور کا اگر بردی بردی طور بل رویٹی کھا کہ مارکر دی بردی بردی طور بیل رویٹی کھا کہ رات دارت دور اور کا اگر بردی بردی طور بیل رویٹی کھا کہ مارکر دی بردی طور بیل کھا کہ کور کی ان کھا کہ میں کھا کور کی کھا کہ کور کی کھا کہ کور کھا کہ کے کا کور کے کا کور کی کھا کرنے کی کھا کہ کور کے کا کھا کہ کور کے کا کھا کہ کور کی کھا کہ کور کیا تھا کہ کھا کہ کور کے کا کھا کی کھا کہ کور کے کور کے کور کور کی کھا کہ کے کھا کہ کور کی کھا کہ کور کے کھا کہ کور کے کھا کہ

انی دنول Quit India (ہندوستان چھوڑ دو) کی تخریک شروع ہوئی اور اُس کی شدت نے آنا فانا بھاگلور رے ضلع کو اپنی لیسٹ میں لیا لیا۔ کا نگرسیوں نے رمیل کی پٹڑیاں اکھاڑ دیں 'سرکوں کے بل توڑو ہے' دریا کی اہلاڈ الیں اور ڈاکخانوں 'تار گھروں اور تھانوں پر حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ضلع کے ساتھ سارے ذرائع مت اور رسل ورسائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک فت اور رسل ورسائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک فت اور اس کی لاش کو یو مین جیک میں لیسٹ

کرا کیک درخت سے لٹکا دیا ہے۔ کمشنز 'کلکٹر 'ڈی۔ آئی۔ بی اور الیس- پی نے فور اُ تھم لگایا کہ میں موقع وار دات پر جاؤں اور تفتیش کے بعد ملز موں کو گرفتار کر کے بھا گلپور لا ڈں۔

میں نے و فعدار شیر خال کی سربراہی میں مسلّع گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ ساتھ لیااور جائے و تو مہ کو طرف روانہ ہو گیا۔ یہ Mounted Armed Police پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی اور براث حکومت اسے ہندواکٹریت کے صوبوں میں نظم ونتی برقرار رکھنے کے لیے استعمال میں لاتی تھی۔اس بندوبست میں آم کے آم اور کھلیوں کے دام تھے۔ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا۔ دوسری طرف ہندودس کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عموماً اور پنجابی اور پٹھان مسلمانوں کے خلاف خصوصاً منافرت کا جذبہ بڑی مضوطی سے جڑ پکڑتا تھا۔

گاؤں پڑنج کریٹس نے اپناکیمپ لگایا اور مقامی کا گھر ہی لیڈر وں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کا ایک لیڈر بھارت کے سابق صدر بابوراجندر پرشاد کا بیٹا تھا۔ وہ اور بنٹل لا کف انشورنس کمپنی کے ایجٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور چند ماہ پیشتر میٹس نے اُس سے پانچ ہزار روپے کی انشورنس پالیسی کی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنو و وستوں کے ہمراہ میرے کیمپ میں آگیا۔ پہلے انہوں نے آزادی کی برکات پر جی بھر کے لمجی لمجی لمجی کیں۔ میٹس بھی کالمجی سے تازہ تا اور فیل ہوا تھا ، جوابا میٹس نے بھی غلامی کی لعنت پر حسب تو فیش تھرہ کیا۔ میری باتیل من کر وہ لوگ جیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ و فعدار شیرخال نے چائے تیار کروائی۔ چائے کے دوران کا گھر ہی لیڈروں نے ازراہ خیر سگالی اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر آئی۔ سی۔ ایس میرے ہم خیال لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تو آئ لوں کا پولیس کے ساہوں کے قتل و خون کی نو بت ہی نہ آتی۔ میس نے عرض کیا کہ اگر میں پولیس کا نظامیہ بھے عضومعطل بولیس ناکام رہا تو میرے یہ خیالات و ھرے کے دھرے رہ جا میں گے اور ضلع کی انظامیہ بھے عضومعطل بناکر ایک طرف بٹھا دے گی۔ پھی بحث و مباحثہ کے بعد کا نگر سی لیڈر اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ اگر میں ایک دو صبرے کام لوں تو وہ سپاہی کے قاتلوں کی نشاند ہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔ باکہ میں کے قاتلوں کی نشاند ہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔

گاؤں واپس جاکر راج نرائن پر شاد نے ایک عجیب حماقت کی۔اس نے کانگر سیوں کے اجماع میں میرے ہدر دار نہ اور معقول رویئے کی مبالغہ آمیز تعریف کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاصا بڑا جلوس میرے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلوس میں دو ہاتھی' آٹھ دس گھوڑے' کئی ڈھول بجانے والے اور دو ڈھائی سوعوام شامل تھے۔وہ حکومت کے خلاف کانگر س کے مخصوص نعرے لگارہے تھے اور نیج نیج میں بھی بھی ''اسٹنٹ کمشز جندہ باد''کانوہ بھی سنائی دیتا تھا۔ میرے کیمپ کے پاس آکر جلوس رک گیااور چند نوجوانوں نے آکر اصر ارکر نا شروع کیا کہ میں ان سے خطاب کروں۔ بڑی منت ساجت سے میں نے انہیں ٹالااور وہ نعرے لگاتے 'ڈھول بجاتے خوشی خوشی واپس لوٹ کے دایک جھوٹی سی بھی جہایا۔

جب بیہ خبر بھا گلیور پینچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔اگلی صبح انگریز کلکٹر مِسٹر پریڈو-ایس- لی مسٹر سٹوک اور سپیشل ڈیوٹی پر آیا ہواا کیک ڈی- آئی- جی مسٹر سٹیوارٹ مشین گنوں اور وائز لیس ہے سلے جیپ میں الدور کاؤں پنچے۔اُن کے ساتھ برماشیل کا براسا مینکر تھاجو پٹرول سے لبالب بھر اہوا تھا۔

یہ تنوں حضرات بغیر علیک سلیک کے میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ میری موجودگی کوسراسر نظرانداز کرکے ائل میں میننگ کرنے گئے۔ ان کی گرد نیں بھرے ہوئے خزیروں کی طرح تن ہوئی تھیں اور غیظ و غضب سے نماکراُن کے چیرے گئے سڑے چقند روں کی طرح سیاہی مائل سرخ ہو رہے تھے۔ اُن کا منصوبہ تھا کہ وہ گاؤں کو اُلائ نے فالی کرکے بیٹرول چیٹرک کر آگ لگادیں اور اسی طرح آس پاس کی فصلوں کو بھی نذر آتش کردیں تاکہ اُلائ اُلگنے والوں کی بیٹے پر فاطر خواہ تازیانہ عبرت لگایا جاسکے۔ جبوہ آپس میں اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات کے کرنے گئے تومیس نے نہیں توک کریاد دلایا کہ یہ فاکسار بھی خیمے میں حاضرہے اور اپنامشورہ اُن کی خدمت میں کے کرنے کاخواہش مندہے۔

ڈی- آئی- جی نے پیتول پر ہاتھ رکھ کر مجھے گالی دی۔"شٹ اپ یو باسٹر ڈ"۔ خیمے سے دفع ہو جاؤورنہ گولی اردنگہ ڈیم س آف چے۔"

کلٹر اورایس۔ پی بھی خوب گرجے برے 'لیکن میں اڑار ہا کہ میں اس انکوائری کا انچارج ہوں 'میرے مشورے کے اپنیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایس۔ پی نے اٹھ کر میرے منہ پر ذنائے ہے ایک تھیٹر رسید کر دیا۔ بیس نے بھی بھاب آل غراب کے طور پر اس طرح کا زوردار چا نٹا اُس کے منہ پر دے مارا۔ بھاری بھرکم ڈی۔ آئی۔ جی غصے سے چنگھاڑ کو اُٹھا' مجھے گردن سے دبوج کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹے پر زبر دست ٹانگ رسید کر کے خیصے سے باہر پھینک دیا۔ فیصے سے دبوج کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹے پر زبر دست ٹانگ رسید کر کے خیصے سے باہر پھینک دیا۔ فیصے سے اس طرح برآمد ہو کر مین نے د فعد ارشیر خال سے مشورہ کیا۔ ہم دونوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ رکاری فرائفن کی اوا گئی تو بہر حال لاز می ہے 'لیکن ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہمارا فرش ہے۔ چانچ میں نے تینوں فرنگی افسروں کے نام ایک تھم نامہ کسا کہ ہر گاہ کہ آپ کے عزائم تکومت' ملک اور ان ان تھے میں ان کو پابند کر تا ہوں کہ تا تھم ان آپ نے مفاد کے سراسر خلاف ہیں 'اس لیے علاقہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے میں آپ کو پابند کر تا ہوں کہ تا تھم ان آپ نیے کے اندر ہی تشریف رکھیں۔ اس تھم کی خلاف ورزی کر کے آگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی وسٹن کی قومین نائج کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری آپ کی گردن پر ہوگی۔

د فعدار شیر خال کی ہدایت پر مسلح پولیس کا دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خیمے کا محاصرہ کر کے ایستادہ ہو گا۔ شیر خال را کفل کندھے پر رکھ کر اندر گیا اور سلیوٹ کر کے میرا تھکم نامہ میز پر رکھنے کے بعد دروازے کے مانے جم کر کھڑا ہو گیا۔

فیمے کے اندر تضحیکی قبقیے بلند ہوئے۔ پھر فصیح و بلیغ گالیوں کا طو فان اٹمدا۔ پچھ دیر بعد کلکٹرمسٹر پریڈونے اپنی لمی یہودیانہ ناک ذراسی باہر نکال کر صورت حال کا جائزہ لیا تواس کا سر ربڑ کی گیند کی طرح پچپک کر سٹاک سے اندر چاگیا۔اس کے بعد خیمے کے اندر نمردنی حچھاگئی۔

مَن نے ان افسروں کی جیپ سے بیئر کی بوتلیں ،گلاس سینڈوج کے پیکٹ اور وائر کیس کا سیٹ ایک سپاہی کے

ہاتھ خیمے میں مجبحوا دیااور برماشیل کے پٹرول ٹیئٹر کو تھم دیا کہ وہ فور آبھا گلیورواپس چلاجائے۔

خیمے میں کچھ دیر سناٹارہا۔ صرف بیئر کی بوتلوں اور گلاسوں کی گھن گھن سنائی دیتی تھی۔ پھر الیس۔ پی نے وائرلیس میٹ چلایااور بھاگلور پولیس لائن کے ذریعہ کمشنر کے نام کلکٹر کی جانب سے ایک پیغام لکھوایا۔ جب یہ پیغام کمشنر مسٹر بی ۔ کے۔ ''گو کھلے تک پہنچا توانہوں نے گورافوج کا ایک دستہ ساتھ لیااور بہ نفس نفیس ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہوگئے۔

اس اثنا میں اس سارے واقعہ کی خبر متاثرہ گاؤں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پیل گئے۔ خبر کم اور قیاس آرائیاں زیادہ۔ کوئی کہتا تھا کہ انگریزافسروں نے بچھے گولی مار کر ہلاک کر دیاہے۔ کس کا خیال تا کہ میں نے ایک انگریزافسر مار ڈالاہے اور دو کو حراست میں لے رکھاہے ' جبتے منہ اتنی با تیں۔ افواہوں کے اس بیلی آٹھ نوسوا فراد کا بچوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہوگیا۔ پچھ لوگ ہا تھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھ' پچھ نتل میں آٹھ نوسوا فراد کا بچوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہوگیا۔ پچھ لوگ ڈھول بجارہ تھے' نعرے لگارے تھا اور فرایوں اور رتھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باتی مخلوق پا پیادہ تھی۔ یہ لوگ ڈھول بجارہ جتے 'نعرے لگارے تھا اور فرگھانوج کی گائیوں کو بے نقط گالیاں دے رہے تھے۔ کمشنر کو کھلے آیا تو بڑے طنطنے سے تھا کہ میری کو شائی کرے' کیکن جمخ کا یہ دیاور بھے تھا کہ میری کو گورکھانوج کی تفاظت میں دیاور بھے " باغی" مسلح یو لیس کے دستے کے ہمراہ فور آبھا گھور حاضر ہونے کی تاکید گی۔

ہیڈ کوارٹر پہنچ کر د فعدار شیرخال اور اُس کے ساتھیوں کو ٹہتاکر کے کوارٹر گار د کر دیا گیااور مجھے نااہلی' بدانظائی' گتاخی' تھم عدولی اور سلح پولیس کو بغاوت پر اکسانے کی جارج شیٹ ملی۔

جواب میں میں نے آئی-س-الیں سے دوسطری استعفیٰ لکھ دیا۔

چندروزبعد صوبہ بہار کے انگریز گور نرنے بھے صبح کے ناشتے پر گورنمنٹ ہاؤس بیٹنہ میں مرعو کیا۔ان کی فرمائش پر میں نے ساراداقعہ حرف بح ف بیان کر دیا' جسے س کرانہوں نے میرااشتعفیٰ مجھے واپس کر دیااور بولے۔"ثاباتی تم نے صورت حال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بیالیا۔اس پر تہمیں مستعفی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

گور نر کے عظم پر میں نے اس سارے واقعہ کی تحریری رپورٹ بھی اُن کی خدمت میں پیش کردی۔ اس کے دو دھت میں فیش کردی۔ اس کے دو دھائی ماہ بعد ایک روز بجھے اچانک یہ عظم ملا کہ میں نئی دہلی میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ہوم ممبر کی خدمت میں حاضری دُول۔ اُن کا اسمِ گرامی سر ریجنیالڈ میکسویل تھا۔ یہ ایک مخرے سے بیار صورت آدی تھے۔ اس سانچہ کے متعلق ان کے سامنے کئی متضاد رپورٹیس تھیں۔ گور نر کی رپورٹ میرے حق میں تھی 'لیکن چندائلریزافروں نے دیگر ذرائع سے اس کے برکس رپورٹیس پہنچا رکھی تھیں۔ جب بیس مقررہ وفت پر سر ریجنیالڈ کے دفتر پہنچا تو وہاں کونسل کے ایک مسلمان ممبر سر سلطان احمد بھی موجود تھے۔ ہوم ممبر نے اُن کے سامنے مجھے بُری طرح لاڑنا ٹروئ کے کردیا۔ میراخیال تھا کہ شاید سر سلطان احمد میرے حق میں بچھ کلماتِ خیر ارشاد فرمائیس گے۔ وہ صوبہ بہار کے دہنو والے تھے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹھنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے تھے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹھنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے تھے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹھنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے تھے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹھنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے تھے۔ وہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹھنہ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت والے تھے۔ وہاں میں وہ دم ساد ھے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ جب ہوم ممبر آٹھ دس منٹ بول چکے توانہوں نے تدرے بی

اللهد "تم بھی تو بچھ بولو۔ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟"

ئی نے جواب دیا۔"سر ایئس اپنی تحریری رپورٹ گورنر کو دے چکا ہوں۔ اپنا استعفٰ بھی پیش کیا تھا۔ اگر آپ ہایں توئیں تحریری رپورٹ یا استعفٰی یادونوں از سر نو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟"

"بے تکی اور غیر متعلق باتوں سے میرا وقت ضائع مت کرو۔"انہوں نے جھنجھلا کر کہا 'میا تہمارے پاس اپی مالاً یں ایک بھی معقول ولیل نہیں ہے؟"

نی نے ملائمت سے کہا۔"سر! آپ آئی۔س۔الیس کے آخری زینے پر ہیں۔میں ابھی پہلی سیرهی پر ہوں۔اگر بدیر کاجگہ موقعہ وار دات پر موجود ہوتے تواییخ وسیع تجربے کی روشنی میں کیا قدم اٹھاتے؟"

اں پر ہوم ممبر سرکس کے کلاؤن کی طرح اپنی کرسی پر گھو ہے اور ہنس کر یولے "غالبًاوہی قدم جوتم نے اٹھایا۔ الانعلہ صحیح الکین طریق کارغلط تھا۔ خیر جاؤ آئندہ احتیاط برتنا۔"

ئی نے پوچھا کہ د فعدار شیر خال اور اُس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہو گا؟ سر ریحینالڈنے کہا کہ اُن کے خلاف بھی \یشن نہیں لیا گیاالبتہ انہیں صوبہ بہار ہے کہیں اور تبدیل کیا جا رہاہے۔

جب میں ہوم ممبر کے کمرے سے نکلا تو سر سلطان احمد بھی میرے ساتھ ہی باہر آگئے۔انہوں نے بردی است میں ہاہر آگئے۔انہوں نے بردی است میرے کندھے پرہاتھ رکھ کر مشورہ دیا کہ آئی۔س۔ایس میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے 'ملازمت سلم میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے۔وہ جھے اپنے کمرے میں لے گئے 'چائے پلائی اور پچھ دیر تک اپنی قومی شکا ذکر کرتے رہے۔

اں کے بعد دوبارہ سابق صدراسکندر مرزااورایک بار فیلڈ مارشل ابوب خاں کے زمانے میں بھی ملازمت ہے لادیۓ کاشوق چرایا 'لیکن متیوں بار تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔

لین جب یخی خان اپنے بے ضمیر باطن کی اند جیر تگری سے چو پٹ داجہ بن کرار ض پاک پر نازل ہوا تو میر ہے کا دبے ہوئے جنون نے بھی کر وٹ لی۔ اس مخف کو میں مدت سے پہچانا تھا۔ اُس کی پیشانی پر بے برتی اور فالیا کی واضح ممبر شبت تھی۔ جن د نوں آزاد کشمیر کا جہاد زوروں پر تھا، بیخی خان کسی سلسلے میں پو نچھ فرنٹ کی آزاد کشمیر حکومت کا سیکر ٹری جزل تھا۔ پلندری اور تراڑ خیل کے در میان ایک پہاڑی جنجال بال پر ہمارا پُر ہادا فی اور فاقع تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش پُریٹ واقع تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش اور فاتر تھے۔ دن کے وقت سیکر ٹیریٹ کاکام عموماً درختوں کے سائے میں ہوتا تھا۔ کسی کے پاس او ہے کی کرسی کل کے پاس چوبی اسٹول۔ کوئی پھروں کا چبوترہ بنا کر بیٹھتا تھا ہوئی گھاس پر نیم دراز ہو کر فائلیں چلاتا تھا۔ دن کا کہ پاس خوبی اسٹول۔ کوئی پھروں کا چبوترہ بنا کر بیٹھتا تھا ہوئی گھاس پر نیم دراز ہو کر فائلیں چلاتا تھا۔ دن کا بھرہ تک نظر آنے لگا تھا۔ ایک روز ہم کوئی میٹنگ کر رہے تھے کہ ایک گول مٹول سافوجی جیپ سے از کر کا بھرہ تک نظر آنے لگا تھا۔ ایک روز ہم کوئی میٹنگ کر رہے تھے کہ ایک گول مٹول سافوجی جیپ سے از کر بہرے بیے کہ ایک گول مٹول سافوجی جیپ سے از کر ایک باتھ میں بیاں آیا۔ چبرے پر سوجن اور آئی کھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی می تھی۔ اس کے ایک ہا تھ میں بیاں آیا۔ چبرے پر سوجن اور آئی کھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی می تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیاں آیا۔ چبرے پر سوجن اور آئی کھوں میں گندے انڈے کی آبلی ہوئی زردی می تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں

بید کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چڑے کا گول تھیلاتھا۔ آتے ہی اُس نے اپی چھڑی میری ناک کے عین سامنے گھمائی اور قدرے ڈانٹ کر پوچھا۔" یہاں کیا تماشامور ہاہے؟"

میں نے عرض کیا کہ بیہ آزاد جموں وتشمیر گورنمنٹ کاسکر ٹیریٹ ہے۔

یہ سن کر اُس کی تو ند تسلے میں پڑی ہوئی باسی او جھڑی کی طرح فرگدائی 'اور گلے ہے غوغوغاغا کی بچہ رندگا ہوئی آوازیں ہر آمد ہوئیں۔ یہ اُس بات کی دلیل تھی کہ آغا محمد یجی خال صاحب از راہِ متسنحر قبقہہ فرمارہ ہیں۔ ہمارے سیکٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پچھ دور ہمارے سیکٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پھر دور ہوگئے اور پھر ایک چنان پر بیٹھ گئے۔ اپنا تھیلا کھول کر انہوں نے پچھ سینڈ وچ نوش فرمائے اور پھر بیاس بجھانے کے لیے غالبًا بیئر کی بوتل نکالی۔ رمضان کے دن تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پوچھی ار دلی جلال میں آگیا اور الا پیاس بجھانے کے لیے غالبًا بیئر کی بوتل نکالی۔ رمضان کے دن تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پوچھی اردلی جلال میں آگیا اور الا ہمارے ہوئے گئے۔ ہندور بی دور بی دور سے انہیں للکارا۔ "خبر دار صاحب! یہ حرام بند کر و۔ ابھی ابھی مینڈ ھرکی وادی ہمارے ہاتھ نے نکل کر ہوئوا تا ہوائو دو گیارہ ہو جائے گا۔ " ہندوستان کے قبضے میں چلی تو نہ تو ٹری تو ٹری تو ٹری تو ٹری تو ٹری تو ٹری تھیں۔ کو اور نہ بلا و سیٹ کر زیر لب ٹروٹری تا ہوائو دو گیارہ ہو گیا۔ کی خاس نے بوتل تو نہ تو ٹری تھی تو ٹری تو ٹری تو ٹری تو ٹری تو ٹری ٹری تو ٹری ٹری تو ٹ

کئی ہر س بعد مجھے کی خاس کی زیارت ایک اور رنگ میں نصیب ہوئی۔ جب پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈ کاادر اسلام آباد منتقل ہورہاتھا توار باب پنڈی کلب نے کراچی ہے تازہ وار دانِ بساط ہوائے دِل کی خیر سگالی کے لیا یک زبردست محفل ِناؤنوش منعقد کی۔ مارشل لاء کا بول بالا تھا۔ کئی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی دکام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگارہ ہے تھے۔ پھھ بیگات بھی اس مہم میں اپنے خاوندوں کا ہاتھ بنانے کے لیے نگھ دھج کرشر یک محفل تھیں۔ اس انجمن میں بیکی خاس چہک کر' ٹیھدک ٹر بھی کے کہ کہ کہ کہ وہ رک کہ میں ایک بیگم ، بھی دوسر کے بعد اس نے ایک طرحدار خاتون کو پھانیااور اسے گھیر گھار کر باہم لائن میں بیکی خاس کی بہیانہ ہنہنا ہٹ اور طرحدار خاتون کے زم لیا گھا کی باہم لائن میں موالد خاتون کو بھائی پر مونگ دو لیے رہے۔ دوسرے امید واروں کی چھائی پر مونگ دو لیے رہے۔ پھر زور کا دھاکا ہوا اور سب لوگ ونازک قبیتے ہوئے واروں کی جھائی پر مونگ دو لیے رہے۔ پھر زور کا دھاکا ہوا اور سب لوگ بھائی کر باہم رائے۔ خاتون توایک میز پر ٹائنگیں لئکائے بیٹھی بڑے آرام سے شمیین کا جام پی رہی تھی لیکن ٹریب کی خاس کی رہا ہم ایک کر باہم رائی آگا۔ کو خواس کو دیک کر جواروں شانے چپ گراپڑاتھا۔ یادلوگوں نے دیکل کر باہم رائے اٹھا۔ وہ حنوط شدہ اکری ہوئی لاش کی طرح زمین پر چاروں شانے چپ گراہو گیا اور کی نے اُس کی پتون اور کو کے نشیب پر از سر نو فرٹ کی۔

جس زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خال نے یجیٰ خال کو فیڈرل کمپیٹل کمیشن کا چیئر مین نامز دکیاتو میں ال حن امتخاب پر عش عش کر اٹھا۔ میں نے سوچا کہ فیلڈ مارشل نے غضب کی مردم شناس سے کام لیا ہے اور بڑی حکمت مملی سے اس شخص کو فوج سے الگ کر کے کمپیٹل کمیشن کی پول میں دھانس دیا ہے ، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب سابق مدر ایوب نے اس مخور اور بدمست شخص کو پاکستانی فوج کا کمانڈر انچیف بناڈ الا تو بیر راز گھلا کہ یہ مردم شناس کا اگاز نہیں

فود تفاظتی کی ڈھال کے طور پر کوئی معثوق ہے اس پر د وَز نگاری میں!

کانڈرانچیف کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آغا صاحب نے فوج کی قیادت کے علاوہ ملک کی صدارت کی را بھی شروع کر دی۔اس ریبرسل کا پہلازریں موقع کی خال کواس وقت ملاجب 1968ء کی جنوری میں ایک فلیڈ مارشل ایوب خال پر اچانک عارضۂ قلب کاشدید حملہ ہوا۔ وہ تور فقہ رفتہ صحت یاب ہوگئے گئین کی خال کو اس دت کی اس ریبرسل کا کچھ ایسا چہ کا پڑا کہ اب اس نے برسر اقتدار آنے کی باضابطہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔اس فرق کو پر وان چڑھانے کے لیے اُسے بڑی آسانی ہے ایک سرحابر حالیا ہماڑے کا ٹو بھی پاس ہی مل گیا۔اس شخص ایم جزل ایس ۔جی - ایم - ایم - بیر زادہ تھا۔ جس زمانے میں وہ صدر ابوب کا ملٹری سکرٹری بن کر آیا تھا' اس کی اس سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت بلاوجہ مسکرانے کی کوشش میں رہا کر تا تھا۔ ریاکاری کے اس رندے نمال کے چبرے پر دوالی مستقل سلو ٹیس تراش رکھی تھیں کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کس اندی خیلہ نان کی لوؤں اور چبرے بشرے کے مساموں سے گنجلک 'روہا ہی 'چکہ سازی' حیلہ لیادار بچر مجر کا گدلا سالعاب اس طرح رس رس کر شکتا تھا چیسے چیڑ کے تیز سے لئے ہوئے بدھنے میں لیسدار لئر بیروزہ قطرہ قطرہ قطرہ قبسل کر گر تا ہے۔ بھی بھی جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوتا تھا تو خبث باطن کا تعفن پھٹے لئر بیروزہ قطرہ قطرہ قبر مواروں طرف پھیل جاتا تھا اور بے اختیار جی چاہتا تھا کہ لیک کر بہت می کھڑ کیاں کھول دی ہائی اور باہر کی صاف ہوا کو اندر آنے دیاجا ہے۔

ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرتے ہوئے میجر جنرل پیر زادہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ اُس پر دل کادورہ ہلا چندہاہ بعد صدرالیوب نے اسے جی۔انچ۔ کیوواپس بھیج دیا۔ یہ واپسی اُس کی خواہش اور توقع کے خلاف تھی 'اس لے جاتے وقت وہ علی بابا چالیس چورکی مرجینا کی طرح ایوان صدر کے پھاٹک پر اپنی ناکام آر زودُں کی کالک سے اپنی راجعت کے عزم کا نشان ڈالٹا گیا۔

اس کے بعد جزل پیرزادہ سے میری ملاقات چند بار ہر گیڈ ئیرایف۔ آر۔ خال کے گھریر ہوئی جہاں وہ مفت راب پنے بالالتزام آیا کرتا تھا۔ شراب کے نشے میں وُھت ہو کر وہ اکثر قالین پر ٹائٹیں پیار کر بیٹے جاتا تھااور ملک کے گبرتے ہوئے حالات پر بے ربط فتم کا تیمرہ شروع کر دیتا تھا۔ ایک روز موضوغ مخن بدلنے کے لیے میں نے اُس کے کہاکہ افوان پاکستان کی پنشن کمیٹی نے اپناکام کممل کرلیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جزل کی کی رائے بھی لی اُئے کہ کمانڈر انچیف کی پنشن متعین کرنے کے لیے کیافار مولا وضع کرنا چاہیے ؟ بیہ سن کر میجر جزل پیرزادہ فور آ مُزل ہو کر دور کر میٹھ گیا۔ شراب کے نشے میں بھری ہوئی اس کی میڑھی ترجھی آئٹھیں سمٹ کر سکر گئیں جسے پاسٹک کے اُلو ہلایا جائے تواس کی آئٹھوں کے میٹھور کر زور اور ہلایا جائے تواس کی آئٹھوں کے میٹھور کر زور کر خرد میں اور ہولا۔ "تم اس فکر میں نہ پڑو۔ کمانڈر انچیف کی پنشن تمہارے بس کا روگ نہیں۔ وقت نے بڑا آغا جزل محمد بچی اے خود ہی طے کر لیں گے انشاء اللہ۔ "

پاکستان کی بحری 'بر کی اور فضائی افواج کے لیے ایک منظم اور باضابطہ پنشن کوڈ تجویز کرنے کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ بین اس کا چیئر مین تھا اور بر گیڈئیر عبدالحمید کموڈوراے - حمیداور گروپ کیپٹن غلام من اس کے ممبر تھے۔ یہ بتینوں افسر بوے محنق 'لا ئق اور واقعیت شناس تھے۔ ایک برس کی لگا تار محنت کے بعد ہم نے کوڈ مرتب کرلی۔ اُسے آخری شکل دینے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ بحریہ ' فضائیہ اور بر کی افواج کے سربراہوں ہے بھی مشورہ کرلیاجائے کہ ان کے ہم مرتبہ افسروں کی پنشن کن اصولوں کے تحت تجویز کی جائے۔ ایئر فورس اور نیوی کے سربراہوں نے توابنی رائے دے دی 'لیکن جزل کی چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ تنگ آکر میں نے وزیر دفاح ایئر مرل امول سے اس بات کا ذکر کیا توانہوں نے جھے اپنے ہمراہ لے کر کیا خوا صفر ہونے کی حارب نے اس بات کا ذکر کیا توانہوں نے جھے اپنے ہمراہ لے کر کیکی خاں کی خدمت میں خود حاضر ہونے کی حامی بھر لی۔ راستے میں ' میں نے ان سے بوچھا'' وزیر دفاع کے طور پر آپ کو یہ اختیار تو ہوگا کہ آپ آر کی گانڈر انجیف کواپنے دفتر میں بھی طلب کر سکیس ؟''

ايرمرل صاحب في اس بات كاكو كي جواب ندويا-

جی-انے-کو پہنچ کر پیشن کے متعلق جزل کی سے جتنے سوال پوچھے گئے 'غالبًاوہ سب اُسے کی قدرناگوار گزرے۔ جس غیرسنجیدہ اور لاابالی انداز میں اُس نے سارے مسئلہ کوٹر خادیا' اُس سے عیاں ہوتا تھا کہ کمانڈرا نجیف کے عہدے سے پنشن پر جانااس شخص کے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔

ابوب خاں کے زوال پر جس روز یجی خاں نے زندہ ناچ گانے کے ساتھ اپنا جشنِ تا جبوثی منایا اسی روز جزل پیرزادہ نے بھی ابوان صدر پر بقضہ کر کے اُس میں اپنا آس جمالیا۔ اس گھر کی غلام گردشوں سے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھا۔ یہ ایک ایسے بے برکت دور کی ابتداء تھی جس کی بسم اللہ ہی الٹی پڑی۔ اگلے روزاس کے ایما پرایک تھم نامہ جاری ہوا کہ ایڈ مرل اے۔ آر۔ خال 'سید فداحسین شاہ اور میاں ارشد حسین کو صدر پاکستان کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبر پاکر فضائیہ اور بحریہ کے کمانڈرا نچیف یجی خال پر چڑھ دوڑے اور ایک ہنگامی میشنگ میں انہوں نے مارش لاء کے مالی غنیمت میں اپناا پنا حصہ طلب کیا۔ یہ میٹنگ اس قدر طوفانی تھی کہ ایک کمانڈرا نچیف نے جو عام طور پر شراب نہیں پیتے تھے 'برانڈی کا آدھاگلاس منگوایا اور اسے ایک بی سانس میں غناغٹ چڑھاگئے۔

جزل پیرزادہ نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے 'لین مشیر وں کی تقرری کا پروانہ منسوخ ہو گیااوران کی جگہ ایک مشتر کہ انظامی کونسل قائم ہوئی جو جزل عبد الحمید 'ائیر مارشل نور خاں اور ایڈ مرل احسن پر مشمل تھی۔مرکزی حکومت کی وزار تیں ان متیوں میں بٹ گئیں اور میجر جزل پیرزادہ کیجیٰ خاں کو سنجال کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ انظامیہ کونسل کو در ہم برہم کرنے کی سازش میں مصروف ہو گیا۔

جزل عبدالحمید خال اپنے حصّول کی وزاتوں میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے 'کیونکہ اُن کی زیادہ تر توجہ فوجی ہیڈ کوارٹر کے کام پر مرکوز تھی۔ایڈ مرل احسن بھی میانہ روانسان تھے البتہ ائیر مار شل نور خال نے اپناکام بڑی سنجید گ سے شروع کیا۔وزارت تعلیم انہی کے چارج میں تھی۔وہ چکلالہ کے ائیر فورس میس میں رہتے تھے اور اسلام آباد آئی ہیلی کا پٹر سے اڑکر آیا جایا کرتے تھے۔ بات چیت میں وہ گفتگو کم اور تقریر زیادہ فرماتے تھے اور کام کاج میں ا الله بھر کہ بھر نے کہ انہوں نے اپنارد گرد چند پڑھے لکھے ذہین نوجوانوں اللہ بھر کر رکھا تھا جن کے خیالات کرید کر ید کر وہ اپنے کام میں لایا کرتے تھے۔ کم از کم تعلیم کے متعلق ائیر الله بھر کہ اس قتم کا تھا کہ علم صرف کتا ہوں سے حاصل نہیں ہوتا جنہیں سئست روی سے ورق ورق الثنا کے بلکہ یہ ہوائی جہازوں میں لاد کر اڑا نے والا کوئی کار گو ہے۔ پہلے روز جس طمطراق سے انہوں نے وزارت کہ بلکہ یہ ہوائی جہازوں میں لاد کر اڑا نے والا کوئی کار گو ہے۔ پہلے روز جس طمطراق سے انہوں نے وزارت کہ بازول اجلال فرمایا 'اس سے عیاں ہوتا تھا کہ وہ جب چاہیں گے کھڑ کی سے منہ ذکال کر ''کھل جاسم سم'کا نعرہ اللہ کے دراد گلہ الل کی چٹانوں سے فور اعلم وہنر کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگیس گے!

ارش لاء نافذ ہونے کے بعدد س دن تک مرکزی سیریٹریٹ کاکام کم و بیش معطل رہا کیونکہ نیا حکر ان ٹولہ ارسلطنت کی بندر بانٹ میں ہمہ تن مصروف تھا۔ ہم لوگ دفتر جاتے تھے' چائے پیتے تھے' قیاس آرائیاں کرتے اراس طرح دن بھرکی روزی حلال کر کے گھر آ جاتے تھے' ان ایام میں سول سیکریٹریٹ کا اپنی حکومت کے مقارا واحد رابطہ روزانہ اخبار ات کے ذریعہ تھا۔

ان دس دنوں میں ملک پر بلا شرکت غیرے نظام سقہ کاراج تھا،جس نے سالہاسال کی ساز شوں کے آواگونی چکر فل کر میجر جنرل پیرزادہ کی صورت میں نیاجنم لیا تھا۔ چام کے دام تواس نے بعد میں قوم کی کھال سے چلائے لیکن کاروز کی بادشاہی میں اس کے زریں کارنامے جوہم تک مختلف ذرائع سے پہنچتے رہے 'پچھے اس طرح کے تتے: آن فلاں دفتر کے دروازے سات نج کر ہیں منٹ پر بند کر دیۓ گئے۔ دیر سے دفتر پینچنے والوں کو فٹ پا تھ پر بیں کھڑا کر دیا گیا۔

آجائک د فترکی احاِبک حاضری بلائی گئی۔ غیر حاضر ملازمین کی جواب طلی۔

آج سرکوں پر جھاڑو پھر گئی۔ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر غائب۔

آج اليوں كى صفائى كا حكم نامه جارى ہو گيااور فينا ئل جيٹر كى گئى۔

ان کھی مارنے کی مہم کا آغاز ہو گیا۔

آج دودھ ' د بی اور مٹھائی کی د کانوں پر جالی لگانے کے احکام صادر ہو گئے۔

آج بير .... آج وه

پراچانک ایک حکم نامہ آیا کہ کل مور خہ 4 اپریل صبح دس بجے صدیا کتان اور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر آغا لمریخی خال پریڈیڈنٹ گیسٹ ہاؤس میں مرکزی سیکرٹریوں اور دیگر اعلیٰ سول حکام سے خطاب فرمائیں گے۔ بارے مارشل لاء ٹولے کو یاد تو آیا کہ پاکستان میں سول سیکرٹریٹ نام کی کسی شے کا بھی کوئی وجود موجود رشل لاء لگے ہوئے دس روز گزر چکے تھے۔اس تمام عرصہ میں یہ برگزیدہ لوگ یا تواقتدار کی باہمی چینا جھپٹی مے ہوئے تھے یا دفتروں کی حاضریاں گن کر سڑکوں پر جھاڑو پھر واکریا نالیاں صاف کر واکر قوم کے ہنگامی مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔اب تک کسی سول افسر کو ایوان صدارت یا چیف مارش لاء بیڈ کوارٹر تک باریا لیا کا شرف حاصل نہ ہوا تھا۔ بیوروکر لیم کے پچھ خاص گرد آلود بیادے جو چڑھتے سورج کی پرشش پر ایمان دکھتے ہیں' انتظار کی گھڑیاں گرن گرن کر مچور ہوگئے تھے کہ کب نئے خداد ندان نعمت کی زیارت نصیب ہوادر کب وہ اپنا ہمید کا انتظار کی گھڑیاں گرن گریں۔ آخر اُن کی امید بر آئی۔ میٹنگ کانوٹس وصول ہوتے ہی ہمہ وفت کورنش بجانے والے کئی افسروں کی خمیدہ کر میں جی حضوری کی ایک تازہ کیک بیدا ہوگئی۔

اگل صح میں پونے دس بجے پریذیڈنٹ گیسٹ ہاؤس پہنچا۔ میٹنگ کا کمرہ پہلے ہی تھچاتھج بھرا ہوا تھا۔ پہلی صف میں فوجی ہی فوجی بھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک کنارے پر چار سینئر سیکرٹری کمی قدر پیچکے ہوئے ہے بیٹھے تھے۔ باقی افسران کرام بچھلی صفوں پر تھے۔ میں بھی کہیں ایک خالی کرسی پاکر بیٹھ گیا۔

جب دس بجے توہم سب تکھیوں سے بار بار در وازے کی طرف جھا تکنے گئے 'لیکن کیخی خال ہے کہ آنے کانام ہی نہیں لیتا۔ آخر عین دس نج کر چالیس منٹ پر آ گئے آ گئے بیکی خال اور اُس کے چیچھے میجر جزل پیرزادہ کمرے میں واخل ہوئے۔صدر کے چیرے پر ایک در شت گھر کی چیگادڑ کے پروں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پیرزادہ کے گالوں پر مصنوعی مسکراہٹ کی دومستقل سلوٹیں سنجیدگی کاغازہ لگا کر نمردار جھریوں کی طرح لئکی ہوئی تھیں۔

یخی خال مغلی انداز سے چھاتی نکال کر کر ہی پر پیٹھ گیااور ہم سب پر حقارت سے بھر پور نظرووڑائی۔ چند لمح
کمرے میں سناٹا طاری رہا۔ پھر اُس نے منہ کھولا اور ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بڑی اچھی ہا تیں کیں۔ اس نے کہا"تم
سول سرونٹ بڑے خوشامدی اور چاپلوس لوگ ہو۔ تم ہر نئے حکمران کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے غلط راست پر لگائے
ہو۔ تم اخلاقی جر اُست سے عاری ہو۔ صحیح رائے دینے سے احراز کرتے ہو۔ خوشامد اور جی حضوری سے کام لے کر اپنا
اگوسید ھاکرتے ہو'کیکن اب خبر دار ہو جاؤ۔ میں سیدھا ساداسپاہی آومی ہوں۔ میں تمہارے ہتھانڈوں میں نہیں
اگوسید ھاکرتے ہو'کیکن اب خبر دار ہو جاؤ۔ میں سیدھا ساداسپاہی آومی ہوں۔ میں تمہارے ہتھانڈوں میں نہیں
اگوسید ھاکرتے ہو'کیک اب کام ہوگیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فوج کے سید سالار کی حیثیت سے اسے بچائے کا
مہر بانی سے ایوب خال ناکام ہو گیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فوج کے سید سالار کی حیثیت سے اسے بچائے کا
مرب انی سے ایوب خال ناکام ہو گیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فوج کے سید سالار کی حیثیت سے اسے بچائے کا
مگر میں نارل حالات پیدا کر کے اپنی بیرک میں واپس چلا جاؤں گائم لوگ بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اپناکام تند تی سے کر سیدھی بات کرو۔ بے لاگر رائے دو۔ خوشامد سے پر بیز کرو۔ آگر کسی نے کوئی سوال پو چھنا ہے
تو خوشی سے صاف صاف بو چھو۔ میں سولجر آدمی ہوں۔"

وس پندرہ منٹ اس قتم کی معقول باتیں کرتے کی خال خاموش ہو گیا۔ پھرسول سروں کے ہیڈ پوپ مسڑ ایم-ایم-احمد نے لب کشائی کی۔انہوں نے کھڑے ہو کر نماز توبہ کی نیت تونہ باندھی 'لیکن بڑے خضوع وخشوع سے اعتراف جرم کا خطبہ دیا کہ بے شک سول سرونٹ سے بڑی بڑی کو تا ہیاں سرزد ہوکیں ہیں لیکن الحمد للہ کہ اب اللہ تعالی نے ملک پر رحم فرمایا ہے۔ماشاء اللہ آپ جیسانا خدااس ڈو بق ہوئی کشتی کو نصیب ہو گیا۔انشاء اللہ اب شمک بائے گا۔ ہم آپ کواپنی بلوث خدمت اور و فاداری کا ٹیر خلوص یقین د لاتے ہیں۔

ایک دواور حضرات نے بھی حسب توفیق اس طرح کے خوشامدانہ کلماتِ خیر ارشاد فرمائے۔

کی خال نے اپناگول مٹول سر ہلا ہلا کر چاپلوس کا بیہ نذرانہ بڑی گر بحوثی نے قبول کیا۔اس کی گدلی آد کی آتکھوں ، فزومباہات کی شعاعیں پھوٹ نکلیں۔اس کا نیلا نیلا 'پیلا پیلا سوجا ہوا چیرہ خوثی سے تمتما اُٹھا۔اس کی لئکی ہوئی اُڈھالی ٹھوڑی گھوڑے کی زین کی طرح کس گئی اور کمرے میں ایک بار پھر خاموثی چھاگئی۔

اں خاموشی کو میں نے اُٹھ کر توڑا۔

"مسٹر چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر۔" میں نے کھڑے ہو کر یجیٰ خاں کو مخاطب کیا۔اس طرز تخاطب پریجیٰ خاں ،کان کھڑے ہوئے۔ پھراس نے اپناسر جھٹک کراوپراٹھایااور نیم باز آتکھوں سے گھور گھور کر ججھے دیکھا۔اگلی صف الگی ہوئی تمام گرد نیں بھی بے پیندے کے لوٹوں کی طرح گھوم کر مجھے تاکنے لگیس۔

"مسٹر چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر۔" میں نے کہا۔" میں صرف سرکاری ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست لرح کھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔"

" ہاں ہاں۔" کیچیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔" ہم بھی تودوست ہیں۔ ہم کوئی بالشویکی تو نہیں۔"

"سر!" میں نے کہا۔" آپ نے صاف گوئی کا حکم دیا ہے۔اسلے میں جو کچھ کہوں گا بلائم و کاست عرض کروں گا۔" "ہاں ہاں۔ بولو بولو۔" یجیٰ خال نے گھڑی دیکھے کر مزید جھنجھلاہٹ ہے کہا۔

" جناب!" میّس نے گزارش کی۔" پیچھلے دس برس میں سے دوسری بار مارشل لاء نافذ ہوا ہے۔ یہ بے جارہ ملک بار ارثل لاء کی تاب نہیں لاسکتا۔اس لیے۔"

اگل صف میں پہلے تھسر پھسر ہوئی۔ پھر ''اس لیے کیا؟''اس لیے کیا؟''کی چند طنزیہ سول اور ملٹری آوازیں ایکیں۔

"اس لیے جناب" میں نے کہا۔ ''جس کام کا ہیرااٹھا کر آپ تشریف لائے ہیں'اُسے جلداز جلد شروع کر کے۔۔۔'' اگلی صف سے پھر انواع واقسام کے آوازے بلند ہوئے۔

"يه کيابات هو کی جی؟"

"ر بھی کوئی بات ہے بھلا؟"

"سب کام ہورہے ہیں۔"

"سب کچھ شروع ہے جی۔"

ان آوازوں کے حق میں یکیٰ خال نے بھی اثبات میں سر ہلایا اور مجھے ڈانٹ کر پوچھا''کیاتم صبح اٹھ کر اخبار ہر ہے ؟''

"جی ہاں۔" میں نے جواب دیا۔" آج کل خاص طور پر ضرور بڑھتا ہوں کیونکہ اپنی حکومت کے ساتھ آج

کل ہمارایمی واحد رابطہ ہے۔''

"کیا پڑھتے ہو؟" کی خال نے جھلا کر کہا۔" یہ پڑھتے ہو کہ ہم بے کاربیٹے ہیں؟ ہم کچھ کام نہیں کررہے؟"
"جناب" بیس نے کہا۔" سڑکیں صاف ہو رہی ہیں۔نالیوں میں فینا کل چھڑ کی جارہی ہے 'وکانوں میں جالیاں اور دفتروں میں حاضریاں لگ رہی ہیں اور ....."

"اوراور کیا؟" کچیٰ خاں نے مجھے غصے سے ٹو کا۔" کیا یہ ضرور ی کام نہیں ہیں؟"

"سر!" میں نے جواب دیا۔" بیکام ضروری تو ہیں اکیکن ان کے لیے مارشل لاء ضروری نہیں۔ آپ کے اپنے اعلان کے مطابق مارشل لاء کا بنیادی مقصد ریہ ہے کہ۔۔۔"

ا کیک بار پھر اگلی صف میں شور برپا ہو گیا۔ بھانت بھانت کی آوازیں بھانت بھانت کا غوغا مچارہی تھیں۔ان سب کاخیال تھا کہ یہ شخص خواہ مخواہ اس میٹنگ کاوقت ضائع کر رہاہے ور نہ مارشل لاء جن مقاصد کو پورا کرنے آیاے' وہ نہایت خوش اسلو بی سے پورے ہورہے ہیں۔ میں بدستور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب یہ شور وشر قدرے فرو ہوا تو میں نے چیف مارشل لاا ٹیر منسشریٹر کو پھر مخاطب کیا۔

"سر!" میں نے پوچھا۔ "کیا میں اپنی بات پوری کر سکتا ہوں۔"

یجیٰ خال نے میری گزارش سُنی ان سُنی کر کے کہا۔" چلوچلو'اب جائے پیکس۔"

چاہے کے کمرے میں بیکی خال مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میجر جنزل پیرزادہ بھی چیل کی طرح ہمارے آس پاس منڈ لاتا رہا۔ بیکی خال بولا۔" بھٹی ہم لوگ صرف سڑکیں صاف کرنے والے خاکروب ہی تو مہیں۔ تم دیکھتے جاؤ۔ ہم تو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں۔"

میں نے جواب دیا۔" آپ بے شک بڑے بڑے کام کریں 'لیکن ایک بات کاضر ور خیال رکھیں۔" "وہ کیا؟" یحیٰ خاں نے یو جھا۔

میں نے کہا۔" آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی فوج میں اگر کوئی ٹامی رومن حروف میں تھوڑی بہت اردوسکھ لیتا تھا تو اسے برصغیر کے معاملات کا ماہر سجھ لیا جا تھا۔ یہ میجر جزل پیر زادہ جو ہماری طرف کان لگائے آس پاس منڈ لارہا ہے 'بچھ عرصہ صدر ابو یب کا ملٹری سیکرٹری رہ چکا ہے۔ اب کہیں اس وجہ سے آپ اسے پاکستانی امور سلطنت کا ماہر نہ بچھ بیٹے ہیں۔"
یہ سن کر یکی خال جنگلی بلنے کی طرح مجھ پر نُحر آبا۔ اُس کی دیکھا دیکھی پیر زادہ بھی غراتا ہوا ہماری طرف لیکا۔
ان دونوں کی غراجٹ آس پاس کھڑے ہوئے گی دوسر سے افسروں نے بھی سی۔ جب میں اپنے لیے چائے گی بیال لینے اُن کی میز پر گیا تو یہ لوگ بدحواس میں ایک دوسر سے مگراتے ہوئے وہاں سے فوراً تیتر پیتر ہوگئے البتہ ہوم سیکرٹری اے۔ بی-اعوان صاحب سکون سے کھڑے رہے اور میرے ساتھ یا تیں کرتے رہے۔

ا گلے روز صبح سویرے راجہ صاحب محمود آباد ہمارے ہاں تشریف لائے۔ان کے ساتھ میرے دیرینہ برادرانہ تعلقات متھے۔انہوں نے مجھے بتایا کہ کل رات یجیٰ خاں نے انہیں اور سٹینڈر ڈبینک کے مسڑ علوی کوڈز پر ر کوکیا ہوا تھا۔ جوں جوں و ہسکی کا نشہ تیز سے تیز ہوتا جاتا تھا' کیٹی خال گفتگو کے باقی تمام موضوع جھوڑ کر اس خاکسار ربر ساشروع کر دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کی میٹنگ میں لب کشائی کر کے میں نے مارشل لاءاور حکمر ان ٹولے کے لاف مز احمت کا جذبہ اکسانے کی کوشش کی ہے۔ راجہ صاحب نے ججھے مشورہ دیا کہ میں صبر و مختل سے کام لوں اور فی ملازمت کے بارے میں کمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروں۔

ای روز سٹینڈرڈ بینک کے مسٹر علوی بھی ہمارے ہاں آئے۔ان ذات شریف سے میرے کوئی مراسم نہ سے کے گئی برس پہلے فقط ایک بار کراچی میں سرسری می ملا قات ہوئی تھی 'لیکن انہوں نے آتے ہی بڑے بے تکلفانہ ادر مربیانہ انداذ میں گلہ شروع کر دیا۔" بھائی صاحب 'یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ بڑے صاحب کواس قدر ناراض کردیا۔ ہم نے تو آپ سے بہت پچھ کام لینا ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ایک نہایت اہم پوسٹنگ سوچ رکھی تھی۔ خیر اب بھی وقت ہے۔ ہم ہر قتم کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔"

علوی صاحب کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ میں حکومت پاکتان کا نہیں 'بلکہ سٹینڈر ڈبینک کا ملازم ہوں۔ اُن کیا توں سے بیا اعتاد بھی شپکتا تھا کہ حکومت کا بچھ کاروباراب غالبًا سٹینڈر ڈبینک کے اشاروں پر چلا کرے گا۔ میں نے کی قدر رکھائی سے علوی صاحب کو ٹال دیا کہ وہ میری ملازمت اور پوسٹنگ کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ میں میں بیہ معالمات خود ہی طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔

اس کے بعد غالبًاد و بار پھر بیجی خال کے ساتھ میرا آمناسامناہ وا۔ ہر بارکی ملاقات پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار ثابت ہوئی۔ اُس کے وجود کی ساری نحوست اور کثافت سنڈاس کی بدرو کی طرح اس کے روئیس روئیس سے بے برکتی کی سڑاند چھوڑتی تھی۔ میجر جنرل پیرزادہ کی بیسا کھیوں کاسہارالے کر جب وہ سربراہِ مملکت کی کری پڑتمکن ہوا توابوان معدر کی ہر دیوار پر نوشتہ تقدیر کی صورت میں ذلت اور تخریب کے اٹل اور ناگزیر کتبے آویزاں ہوگئے۔ میرے لیے دہ ساعت نیک تھی 'جب ایک روز میں نے اچا تک ایئر مارشل نور خال سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ملازمت سے سبکدوش ہوکراب زندگی کے بقیہ ایام کلھنے پڑھنے میں صرف کروں۔ میرا خیال ہے کہ میرا یہ ارادہ من کر ایئر مارشل نور خال کی میر ایشا نے کے مکٹ پر جبت ہوتی ہے۔ ملیعت باغ باغ ہوگئی اور یہ خبر ان کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے کمٹ پر جبت ہوتی ہے۔ البی دول پیرس میں یو نیسکو کے ایگز یکٹو بور ڈکا ایک اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ چند ماہ پیشتر میں اس بور ڈکارکن

انجی دنوں پیرس میں یو نیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ایک اجلاس منعقد ہونے والاتھا۔ چندہاہ پیشتر میں اس بورڈ کارکن مختب ہو چکا تھا۔ اُس زمانے میں یو نیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر اپنی ذاتی حیثیت سے منتخب ہواکرتے تھے۔ اس میٹنگ بات ہو چکا تھا۔ اُس زمانے میں یو نیسکو ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر اپنی ذاتی حیثیت سے منتخب ہواکرتے تھے۔ اس میٹنگ بی شامل ہونے کے لیے میں نے دخت سفر باندھا تو میجر جنزل پیرزادہ نے کئی طرح کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی میں اس کی ہر کوشش کی میں اپنی کر میں نے خاموثی سے عقت اور ٹاقب کو بھی اپنے پاس بلالیااور جنزل بیکن ایسانہ ہوا۔ ہم ایس ایس اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ پیرس پہنچ کر میں نے خاموثی سے عقت اور ٹاقب کو بھی اپنی ایس بلالیااور جنزل بیکن ایسانہ ہوا۔ ہم ایس ایس اس بین ایس سے بالے میں واپس آگر اُن کے حضور میں گا ہے اپنا استعفی میں واپس آگر اُن کے حضور میں رسلیم خم کروں تواس کے بعد وہ میرے استعفیٰ پر غور فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہے دھرمی تھی۔ میں ان سے پچھ رسلیم خم کروں تواس کے بعد وہ میرے استعفیٰ پر غور فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہے دھرمی تھی۔ میں ان سے پچھ رسلیم خم کروں تواس کے بعد وہ میرے استعفیٰ پر غور فرمائیں گے۔ یہ ان کی ناجائز ہے دھرمی تھی۔ میں ان سے پچھ

مانگ تو نہیں رہا تھا بلکہ اپنی ملازمت کے آٹھ نو سال بر ضاو رغبت حجیوڑ رہا تھا 'اس لیے میس نے اُن کی میہ طفلانہ ضد ماننے ہے صاف انکار کر دیا۔

خداخدا کر کے ایک برس کی کشاکشی اور ضداضدی کے بعد میرا استعفیٰ تو منظور ہو گیا،کین میری پنش تین برس تک بند رہی ۔ تین برس کے بعد مجھے پنشن اس وقت ملنا شروع ہوئی جب ملک کوایک عظیم تباہی اور ذلت کے کویں میں گرا کر بچیٰ خاں اور پیرزادہ ایوانِ صدر ہے نکل بھا گئے پر مجبور ہو گئے۔ یہ طویل عرصہ ہم نے انگلتان کے کی حچوٹے چھوٹے دیہات میں رہ کر بسر کیا۔ ہر سال اپر میں اور اکتوبر کے مہینوں میں بیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا کرتا تھا۔ ہر اجلاس چار ہے یا نچ ہفتے تک جاری رہتا تھا۔ وہاں پر کسی نہ کسی طرح تنگی ترشی سے گزارہ کر کے میں اپنے روزانہ الاؤنس کا کچھ حصہ بچالا تا تھااور واپس آ کرید رقم عقت کے حوالے کر دیتا تھا'جس ہے وہ ا گلے جھ ماہ تک گھر کاکار وبار چلاتی تھی۔ان تھوڑے سے پیپوں میں وہ گھر بھی سنجالتی تھی اور آنے جانے والے مہانوں کو بھی کسی نہ کسی طرح بھگتاتی رہتی تھی۔ ٹا قب کی عمران دنوں آٹھ برس کے قریب تھی۔سکول آنے جانے ے لیے عفّت ہر صبح أے بس كاكرايہ دياكرتى تھى۔ايك روز بادوباران اور برفبارى كاشديد طوفان تھا۔جب سكول بند ہونے کا وقت ہوا تو میں بس کے ساپ پر جا کھڑا ہوا تاکہ ٹا قب کو اپنے ساتھ حفاظت سے گھرلے آؤل۔ کُل بسیں گزر محمیّیں لیکن ٹا قب سمی بس ہے نہ اترائی کھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وُور فُٹ یا تھ پر وہ افتال و خیزال طوفان کے تھیٹروں میں لڑھکتا ہوا پیدل چلا آرہاہے۔ تیز و تند آندھی میں تھسل تھسل کر گرنے ہے اُس کے دونوں گھنے زخی ہو گئے تھے جن سے خون رس رس کر بہہ رہا تھا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ وہ بس میں کیوں نہیں سوار ہوا؟اُس نے جواب دیا کہ وہ ہر روز سکول سے پیدل ہی آیا کر تا ہے اور بس کا کرایہ بچا کر ہر ہفتے بچوں کا ایک پیندیدہ رسالہ خرید لیتا ہے۔ میں نے عفّت کو یہ بات بتائی تو لمحہ بھر کے لیے تووہ خوش ہوئی 'لیکن پھر بے اختیار روپڑی۔ پہلے میراخیال تھا کہ تھوڑے ہے پییوں میں پورا گھر چلانا عفّت کی کوئی خاص مہارت تھی 'کیکن رفتہ رفتہ یہ عقدہ کھلا کہ وہ مجھے اور ٹا قب کواور ہمارے مہمانوں کو توخوب کھلاتی بلاتی رہتی تھی لیکن مشرق کی روائتی خواتین کی طرح اپنی ذات پر شدید نفس کشی اور ایثار ہے کام لیتی رہی تھی۔ بیر راز مجھ پریوں افشا ہوا کہ اچانک اُس کی صحت گرنے گئی۔ میں نے ہپتال میں جاکراس کاطبی معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ اس کے مگر دوں کا نظام بُری طرح گڑ گیاہے۔ یے دریے آپریشنوں کی وجہ ہے اس کے طروے پہلے ہی ہے کمزوری کی زدمیں غیر محفوظ تھے 'لیکن اب ڈاکٹروں کی تشخیص تھی کہ مرش کی ہی پیچید گی غذاکی کمی کی وجہ سے بیدا ہو کی ہے۔

میرا معمول تھا کہ یو نیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگوں میں شامل ہونے کے لیے میں ہمیشہ لندن اور پیری کے در میان پی۔ آئی۔ اے سے سفر کیا کر تا تھا۔ غریب الوطنی میں پی۔ آئی۔ اے کا یہ چھوٹا ساسفر بڑا تسکین بخش ثابت ہوتا تھا۔ ایک روز میں پکاڈلی سٹریٹ میں پی۔ آئی۔ اے کے دفتر اپنا کلٹ بنوانے گیا۔ کاؤنٹر پر کام کرنے والی لڑکی ک پاس اس کی ایک سہیلی بھی جمی جیٹھی تھی جو ایئر ہوسٹس کی ور دی میں ملبوس تھی۔ جب میں نے اپنانام لکھوایا تو ایئر ہوسٹس یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر سے اٹھ کر میری طرف آگئی اور کہنے گئی۔"آپ میہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں کوئی فار ورڈ فتم الا کی ہوں۔جو مان نہ مان میں تیرا مہمان بن کر ہر کسی کے ساتھ جائے چینے اُٹھ کھڑی ہوتی ہوں۔ دراصل میں پاکوایک ضروری بات بتانا جا ہتی ہوں۔"

باہر نکل کر ہم ایک قربی کافی ہاؤس میں جا بیٹھ۔ وہاں پراس نے مجھے بتایا کہ چند ہفتے قبل وہ اسلام آباد سے
ابی والی فلائٹ پراپی ڈیوٹی اوا کر رہی تھی۔ اس فلائٹ میں بجی خاں اور چند سینئر افسر بھی سفر کر رہے تھے۔ پر واز
ادوران اس نے بجیٰ خاں کوایک سینئر پولیس افسر پر گر جتے برستے سنا کہ قدرت اللہ شہاب کو واپس لا کر اب تک ،
اے حضور میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟

یمیٰ خاں نے پولیس افسر کو دھمکی دی کہ اگر اس تھم کی تقمیل میں مزید تاخیر ہوئی تووہ اس افسر کی چری اتاردیں ہاتی بات بتاکر لڑک نے مجھے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ میں لندن اور پیرس کے در میان پی- آئی-اے سے کرنے کا خطرہ مول نہ لوں۔اس نے اپنانام بتانے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کرپی- آئی-اے کے دفتر واپس چلی گئ "اُرعَفْت کو کو پر روڈ پر اپنی کوئی ہمسامیہ سہلی یا دہے تووہ شاید مجھے پہچان جائے۔"

گھر آ کر میں نے عقت کو یہ واقعہ سایا۔ اُس نے اپنی بہت سی ہمسایہ سہیلیوں کے نام اور جلیے بتائے 'کیکن ہماری رشتُر رحت ہمیشہ کمنام ہی رہی۔

جس چھوٹے سے گاؤں میں ہم رہتے تھے 'وہاں سے پچھ فاصلے پر جلبتھم کا بارونق شہر تھا۔ اُس کی ہائی سٹریٹ افودکار واشنک مشینوں والی ایک لا نڈری تھی۔ میں ہر پیر کے روز میلے کپڑوں کا ایک بنڈل وہاں لے جاکر دھولایا نقاد ایک دن میں لا نڈری پہنچا تو باہر فٹ پاتھ پر ہڑی ہڑی مو نچھوں والا ایک لمبائز نگاپاکستانی جناح کیپ اوڑھے اقدا اُس نے زور سے کھنکار کر جھے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اپنا ادھ بجھا سگریٹ میرے کندھے پر پھینک کر بنان میں بولا۔" ارے دھوبی کے بچے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے لا بان میں بولا۔" ارے دھوبی کے بخے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے بوش کی بات یاد آگئ ۔ لا نڈری کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون جھے جانتی تھی۔ مشین میں کپڑے ڈالتے ہوئے ہوسٹ کی بات یاد آگئ ۔ لا نڈری کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون جھے جانتی تھی۔ مشین میں کپڑے ڈالتے ہوئے نئی کو بتایا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو مخض منڈلا رہاہے ' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا نے اُس کو بتایا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو مخض منڈلا رہاہے ' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا

میں لانڈری سے باہر آیا تووہ شخص لیک کر مجھ سے بغل گیر ہوا۔ میں نے بو چھا۔" آپ کی تعریف؟"اس نے وار مغلظات سنا کر کہا۔" میری تعریف باتوں سے نہیں بلکہ ہاتھوں اور لا توں سے ہوتی ہے۔"

اس نے دوستانہ طور پر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرد بایااور کہا۔" بیٹااب سے تم میرے قبضہ میں ہواب

سکی اورکی طرف آنکھ اٹھا کرنہ ویکھنا۔ کسی کی جانب کوئی اشارہ نہ کرنا۔ جو پچھے میں کہوں اس پر عمل کرناور نہ یادر کھوہا ایک آدمی تمہارے گھر کے اندر منعین ہے۔ دوسرا آدمی سکول کے باہر بیٹھا تمہارے بیٹے کا انظار کر رہاہے۔ ا رحمد ٹی سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری بے رحمی کو بیدار کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔"

"آخر آپ جائے کیا ہیں؟"میں نے یو چھا۔

"میرے ساتھ ابھی اپنے گھر چلو۔ اپناپسپورٹ اور سامان اٹھاؤ۔ آج شام کی پر واز ہے کرا چی روانہ ہونا ہے۔' میں کچھ سوچ میں پڑگیا تواس نے پھر چند مغلظات بک کر کہا" دیکھواب کوئی چالبازی نہ سوچناور نہ ہم آج ٹا کو تمہاری بیوی اور بچے کواپٹے ساتھ لے کر کرا چی چل دیں گے۔ پھر تم خود ہی سر کے بل ان کے پیچھے پیچھے آؤگے۔' میں نے کہا" مجھے منظور ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آؤ اب گھر چلیں۔"

"گھرکیے جلیں؟"اس نے بگڑ کر کہا"تماس شہرہے واقف ہو۔ایک فیکسی منگاؤ۔"

میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر نیکسی ٹیلی فون کر کے ہی منگوائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں لانڈری کے ان گئے۔ لانڈری والی خاتون کو میں نے اپناا ٹیر لیس دیااور درخواست کی کہ وہ ٹیلی فون کر کے ایک ٹیکسی بلادے جو ہم اس اس اٹیررلیس پر پہنچا آئے۔ خاتون نے ٹیلی فون کرنے کے بعد بتایا کہ ٹیکسی پانچ سات منٹ میں آجائے گی۔ ہم دونوں باہر آکر فٹ یا تھ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک پولیس کار لانڈری کے بیس سامنے آکر ڈک گئی۔ اس میں تین باور دی پولیس کا نظیبل سوار تھے۔ ان میں سے ایک کارسے اثر کر لانڈری میں گیا۔ انہیں دیکھ کر میرا پاکستانی ساتھی شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیااور بولا ''سے حرامی یہاں کیا لینے آئے ہیں؟"

میں نے ہنس کر جواب دیا''ان کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں' شاید د ھلوانے آئے ہوں۔'' چند منٹ بعد ہماری میکسی آگئیاور ہم دونوں اس میں سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر ''

چند منٹ بعد ہماری نیسی آگی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو کر گھری جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر ہیں۔
دیکھا کہ ایک اس وضع قطع کا لمباتر نگاپاکتانی کالے رنگ کی جناح کیپ پہنچ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پا
ہے۔ عقّت کارنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑا ہوا تھا۔ اُس نے بحرائی ہوئی آ واز میں جھے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک ساتھ
ثاقب کے سکول کے باہر بھی اس کے انظار میں بیٹھا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ لانڈری والی وہی پولیں اُ
ہمارے گھر کے سامنے آرکی۔ دو کا شیبل تھنی بجاکر ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو عقّت نے واویلا مجایا کہ اا
غنڈوں کا ایک ساتھی ہمارے بیٹے کی تاک میں اُس کے سکول کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تیسرے کا شیبل۔
عقّت کو اپنے ساتھ پولیس کار میں بٹھایا اور چند منٹ بعد وہ سکول نے باہر منڈ لاتے ہوئے ایک مثنڈ کے کوجوکا جناح کیپ بہنے تھا اُسے ساتھ ہوئے ساتھ ہوا ہے۔ اُسے ساتھ ہوئے ایک مثنڈ کی کوجوکا جناح کیپ بہنے تھا اُسے ساتھ ہوارے ہاں لیے آئے۔

ایک کانشیبل نے میرے اور عفّت کے بیانات لکھے۔ دوسرے نے پاکستانیوں کے کاغذات اور شاخی کار وغیرہ دکھے کر کچھ خانہ پُری کی اور پھر وہ تینوں پاکستانیوں کواپنے ساتھ لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ای شام وہ تینوں انگریز پولیس کانشیبل پھر ہمارے ہاں آئے۔انہوں نے معذرت کی کہ ان کے علاقے میں ہمارے ساتھ ایہ اؤلگوار سانحہ پیش آیااور ساتھ ہی یقین دلایا کہ ہم مطمئن رہیں کہ اب دوبارہ اس قتم کاکوئی واقعہ رونمانہ ہوگا۔
لیکن اُن کی اس یقین دہانی نے عقّت پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس واقعہ نے اُس کے دل کا سکون مکمل طور پر چھین لیا۔
الات کوبار بارا ٹھ کر ٹاقب کو دیکھتی تھی کہ وہ صحیح سلامت اپنے بستر پر موجو دہ یا نہیں۔ جتنا عرصہ وہ سکول میں
ہاتھا وہ قریب کی ایک لائبریری میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتی رہتی تھی کہ سکول کے آس پاس کوئی مشتبہ شخص منڈ لا تو
ہم اللہ چند ہی روز میں اس کی آئکھوں کے گردسیاہ طلقے پڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے
ہم آباد والی چند راوتی کی طرح عقت کے بدن کا کندن بھی سنار کی کھٹالی میں پکھل پکھل کرریزہ ریزہ ہورہا ہے۔
اُن آباد والی چند راوتی کی طرح عقت کے بدن کا کندن بھی سنار کی کھٹالی میں پکھل پکھل کرریزہ ریزہ ہورہا ہے۔
اُن اُنے پھر مہیتال لے گیا۔ طویل معائنہ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اُس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اُن
مٹورہ تھا کہ میں اُسے امریکہ لے جاؤں جہاں اُن د نوں اس مرض کے پچھ کا میاب آیریشن ہوئے تھے۔

میں نے جزل کیجی کو کئی خط کصے اور تاریں جیجیں کہ میریا پی تنخواہ ہے کاٹا ہوا پر اویڈنٹ فنڈ حکومت کے پاس اہے۔ مجھے وہ فور اُاداکر دیا جائے تا کہ میں اپنی بیوی کا علاج کر وانے کے قابل ہو سکوں لیکن جواب ندار د۔

استعفیٰ دینے کے تین برس بعد جب مجھے میری پنشن ملنا شروع ہوئی اور میرا پراویڈنٹ فنڈ ادا ہوا تواس وقت عفّت کامرض لاعلاج ہوچکا تھا۔

انگتان میں یہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ انگتان میں یہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ بی مروت مور پر لندن میں پاکتانی سفارت خانے میں بی مروت کے میں مول لے کر میں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو ایمیسی کے ساف کی اکثریت بی بی تی تی بی کہ بی دور بھاگئے گی۔ ان میں پھے افسر ایسے بھی سے 'ماضی میں جن کی میں نے پچھ نہ پچھ مدد کی البتہ سفارت خانے میں ایجو کیشن کونسلر تنو براحمد خان کارویہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ جھے بر ملا مطت البتہ سفارت خانے میں ایجو کیشن کونسلر تنو بر ہر بارا پی کار میں مجھے وکوریہ ریلوے سٹیشن سے لے جاتے تھے۔ بلاخون اجب بھی میکن لندن آ تا تھا تو تنو بر ہر بارا پی کار میں مجھے وکوریہ ریلوے سٹیشن سے لے جاتے تھے۔ بلاخون اپنے دفتر میں بھاتے تھے اور میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا ور میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا در میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا در کہا میں کیا۔ سفارت خانے کے چند بڑے افسروں نے انہیں کئی بار مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح رک نہیں کیا۔ سفارت خانے کے چند بڑے افسروں نے انہیں کئی بار مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کے مشوروں اور اختباہ پر بھی کان نہ دھرا۔ اُن کی اس خانور حسن سلوک کو میں بھی نہیں بھلا سکتا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں بھارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خانے۔ خانے کو میں بھی نہیں بھلا سکتا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں بھارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خانے۔

میرے دوست اور رفیق کار محمد سرفراز کے برادر نبتی نشیم غور کی یاد بھی میرے دل میں زندگی نجر تازہ رہے دہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا وقیع کاروبار ہندوستان' پاکستان' جرمنی اور انگلستان میں پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے مضافات سٹن (Sutton) میں اُن کا ایک خوبصورت اور شاندار فلیٹ ہے۔ لندن میں وینج تا انہوں نے اپنا فلیٹ ہارے حوالے کر دیا جس میں ہم کی ماہ رہے۔ بعد ازاں ہم پہلے نو بیکھم اور پھر جلبکھم کے قریب و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے چھو ناسامکان خرید نے کے لیے چھو بڑار بونڈ کی خطیر رقم قرض حسنہ کے طور پر دے دی۔ اس رقم کی انہوں نے کوئی رسید تک نہ لی۔ 1972ء میں کی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی دیا۔ اُس وفت تک ہر چیز کی قیت ہو جی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی دیا۔ اُس وفت تک ہر چیز کی قیت ہو جی خوش حسنہ کے فظ جھی اُس لیے اس مکان کی قیمت فروخت اُس کی قیمت خرید سے زیادہ کی انگین شیم غور نے اپنے قرض حسنہ کے فظ جھے ہرار پونڈ ہی واپس لینا منظور کیا۔

نسیم غور باغ و بہار طبیعت کے آدمی ہیں۔ شگفتہ دلی 'بذلہ سنجی اور خوش اخلاقی اُن کا طُرّہ امتیاز ہے۔جب بنجی دو لندن آتے تھے تو ویگور سے ہمیں اپنی کار میں بٹھا کر اپنے سٹن والے فلیٹ میں لے جاتے تھے۔انواع واقسام کے پاکستانی کھانے پکانے میں انہیں خاص مہارت تھی۔ بار ہا نہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بڑے لذیز کھانے پکاکر کھلائے۔ ٹاقب سے وہ بے حدیبیار کرتے تھے۔ ٹاقب بھی آج تک اُن کاگرویدہ ہے۔

اُسی زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد بھی لندن میں مقیم تھے۔وہ ریجنٹ پارک والی مبحد کمیٹی کے ڈائر کیٹر تھے اور وہیں پر بالائی منزل کے چند کمروں میں رہتے تھے۔انہوں نے ہمیں کئی بارا پنے ہاں کھانے پر موکو کیا۔نوالی طرز کے خوش ذاکقہ کھانے وہ خود پکایا کرتے تھے۔ایک روز عقت نے انہیں باور چی خانے میں ہانڈیاں پکاتے ہوئے دیکھا تو اُس کے آنسو آگئے کہ اتنا ہزا رکیس اور تحریک پاکستان کا متاز کارکن خود باور چی خانے میں کام کر رہا ہے۔وفات تک انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت ہی کا بر تاؤر وارکھا۔

اس طرح کی روثن مثالوں کے بڑس لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ذمہ دار افسر کارویہ بھی قابل ذکر ہے۔ ان حضرت کو میں لا مور میں ایک معمولی سے عہدے سے اٹھا کر ایوان صدر میں لے آیا تھا۔ ترتی پر ترتی کرتے وہ لندن میں ہمارے سفارت خانے کے ایک اہم شعبے کے سربراہ بن گئے۔ جب تک میں ملازمت میں رہا وہ اور اُن کی بیگم صاحبہ وقت بے وقت میری آئی خوشامہ اور خاطر تواضع کرتے تنے کہ ججھے الجھن اور پر بیٹانی محسوس ہونے گئی تھی 'لیکن جو نبی میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا 'انہوں نے یکا یک اپنی آئیس پھیرلیں۔ پورے تین برس انہوں نے میرے ساتھ میلی فون پر بھی بات تک نہ کی۔ اس کے علاوہ و قرآ فو قرآ لندن کے اردواخبارات اور پاکستان میں ایک دواخباروں میں میرے خلاف من گھڑت خبریں بھی آنا شروع ہوگئیں۔ ایک صاحب نے جھے بتایا کہ میرے خلاف ہر خبر چھپوانے کے لیے پانچ سے دس پونڈ تک معاوضہ اوا کیا جاتا تھا۔ جھے شک ہے کہ یہ مہم انہی حضرت کی میرکردگی میں چل رہی بھی۔ ولٹد اعلی انہیں معاف فرمائے۔

تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ

بونيسكو

پہلی جائے عظیم کے بعد دنیا میں امن وامان کو فروغ دینے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی'لیکن سے لئن چوروں کی جماعت ثابت ہوئی اور اقوام عالم کی بہت می قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں میں تاریخ

دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نو یو۔این۔اونے جنم لیا۔اس ادارے کارہنمااصول"جس کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی ماز پردستی ہنکا کرلے جاتا ہے تو یو۔این۔او فور آجنگ بندی کااعلان کر کے فریقین کے در میان سیز فائر لائن کھینج ہے۔جنگ بندی کے خط پر یو۔این۔اوکی نامز د فوج اور مبصر متعین ہوجاتے ہیں جواس بات کی خاص تکہداشت ،ہیں کہ مسروقہ جینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس والیس نہ چینچنے پائے۔اس کے بعد سے سارامعا ملہ جزل آسمبلی اور رئی کونسل کی قرار دادوں میں ڈھل کر نہایت پابندی کے ساتھ یو۔این۔اوکے سردخانوں میں جمع ہوتارہتا

نیویارک میں جگہ کی کمیابی کے باعث مختلف شعبوں کے اپنے اسپنے سرد خانے ہو۔این۔او کے دُم چھلا الا توامی اداروں کے نام سے بہت سے دوسرے بور پی ممالک میں قائم ہیں۔غالبًا سیاسی گردوغبار 'موسمیاتی او حرارت اور ناخواندگی وافلاس کی گرم بازاری کے پیش نظر مشرق وسطی اور مشرق بعید سمیت کسی افریقی ایشیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں ایشیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں ایشیائی محدہ کے حس کی وجہ کی وجہ

Environmental programn کے مسل ایک بین الا کوالی ادارہ میروب میں کا میروب میں کا موجب کا کو جو ہے۔ بابی ہوسکتی ہے کہ وہ عین خط استواکے قریب واقع ہے!

ا توام عالم میں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کی ترقی و تعمیر و ترویج کے لیے یو۔این۔او کا جو ادارہ پیرس میں قائم ہاں کانام یو نیسکوہے۔

(United Nations' Education, Science and Culture Organization) اس کا ایک خاص طرز و امتیاز مید ہے کہ یہ ادارہ اپنے بجیٹ کا تقریبًا دو تہائی حصہ بیرس میں متعین اپنے بھیڈ کو ارٹر ان کا ایک خاص طرز و امتیاز مید ہے کہ یہ ادارہ اپنے بھیٹی کو ان کی میں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگا تا ہے لینی اف پر صرف کرتا ہے اور ہاتی ایک تہائی حصہ ساری و نیا میں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگا تا ہے لینی

سارے عالم میں تمیں روپے کے تعلیمی' سائنسی اور ثقافتی پر وگر اموں پرعمل در آمد کے لیے پونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس ش بیٹھے ہوئے شاف پرستر روپے خرچ کر تاہے!

شروع میں یو نیسکو کا ہیڈ کوارٹر ایک پانچ منز لہ عمارت میں سایا ہوا تھا۔ جوں جوں یو نیسکو کا بجٹ بڑھتا گیا اُئ رفتار سے اُس کے عملے میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوبت بہ ایں جا رسید کہ ایک دوسری عمارت بھی تغیر ہوئی جس کی بلندی 11 منز لہ ہے۔ سنا ہے کہ بتدرتج ہڑھتے ہوئے شاف کی ضروریات کے لیے یہ دو عمارتیں بھی اب ناکافی ثابت ہورہی ہیں۔ اس کے علاوہ مضافات میں ایک نہایت خوبصورت محل نما وسیح و عریض بنگلہ بھی ہے جو خاص الخاص لوگوں کے لیے مناسب او قات پر عیش و نشاط فراہم کرنے کے کام آتا ہے۔

یونیسکو کی بیرتر قی معکوس اُس کے ایک فرانسیبی ڈائز یکٹر جزل موسیو رینے ماہیو کے زمانے میں ہو گی۔ یہ صاحب پنچے درجے کی اسامیوں سے ترقی کرتے کرتے اس عہدہ جلیلہ پر پنچے تھے اور پورے بارہ برس تک یونیسکو کے سیاہ وسفید پر چھائے رہے۔

یو -این -او کے دیگر بین الا قوای اداروں کی طرح یونیسکو کی خود مختاری ہر نوعیت کے احتساب سے بالاز ہے۔ رینے ماہیو جیساکائیاں ڈائر کیٹر جزل یونیسکو میں دونوں سپر یاورز کی ترازو کے بلڑے قریبًا قریبًا ہم وزن رکھتا تھا۔ دوسرے ممالک کے نما کندے اگر کسی موضوع پر کوئی حرف شکایت زبان پر لاتے تھے تو اُن کا منہ بند کرنے کے لیے سیکر یٹر یٹ میں ملازمتوں کی رشوت فوراُ کام آتی تھی۔ پچھ لوگ دنیا بھر میں سفر کرنے والے کمیشنوں اور کمیٹیوں میں شمولیت پر بی آسانی سے ٹرخاد سے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کی قیمت صرف آتی تھی کہ ووو قانو قا بونی کے جرج پر بیرس آتے جاتے رہیں۔ ان حربوں سے ہر طرح کی تنقید و تنقیص کاراستہ بند کرنے کے بعد جزل کا نفرنس اور ایگر کیٹو بورڈ کا کوئی اجلاس ڈائر کیٹر جزل کا بال تک بیکانہ کر سکتا تھا۔

خود حفاظتی کا یہ حصار کھنے کر موسیو رینے نے 12 برس تک یونیسکو میں اپنی اندر سبعا قائم کے رکھی۔ان کا ذالم اخلاقی اقدار کی پامالی 'ناانصافی 'خویش پروری اور جنسی بے راہر وی کا دور تھا۔ا نہوں نے اپنی ایک داشتہ کو اپنو ذاتی علے میں ایک بری آسامی پر مامور کر رکھا تھا۔ان کی دیکھادیسی دوسرابہت ساسٹاف بھی اس روش پرچل نکلا۔جب میں پہلی باریونیسکو کی جزل کا نفرنس میں شریک ہونے ہیرس گیا تو یہ دیکھ کر جیرت ہوئی کہ دفتر کے بہت سے کا بک نما کمروں میں ایک ایک مرد کے سامنے ایک ایک عورت بچ دھیج کر بیٹھی ہے اور دونوں تکنکی باندھے ایک دوسرے کی جانب نک فک دیدم دم نہ کشیدم کے مصدات لگا تارد کھیر ہے ہیں۔ یونیسکو کی غلام گردشوں میں گھومتے پھرتے یہ بھی خانر آیا کہ کہیں کہیں کہیں میہ جوڑے اس محورت کے عالم میں سارا سارا دن آمنے سامنے گلدانوں کی طرح ہے رہے نظر آیا کہ کہیں کہیں یہ دستور عام تھا کہ یونیسکو کے گئی من چلے انٹریشنل سول سرونٹ پنی محبوباؤں کو سیکرٹری کے طور پر بھرتی کر کے اپنے دفتر کے کمرے کی زینت بنا لیتے تھے۔انہی دنوں فرانس میں ایک سٹنی ڈرامہ انتہائی متبول ہو مہا تھا جس کا موضوع ہیرس کی سراکوں پرٹریفک کے جوم کی وجہ سے مرد حضرات کی بے بی اور بے چارگی تھا۔

اے کامرکزی کر دارا یک بین الا قوامی ادارے (غالباً یونیسکو) کا ملازم تھاجس کی ایک ہوی گھر میں منظر ہوتی تھی۔

الله کود فترے گھر پہنچانا ہوتا تھااور اس کے بعد پیرس کے مضافات میں دوسری داشتہ سے ملنے کے لیے جانا بردالازمی تھا۔ سرکوں پرٹریفک جام اس مظلوم عاشق مزاح بین الا قوامی سول سرونٹ کے پروگرام کواس قدر ایک محم کر دیتا تھا کہ اُس کی زندگی تلخ سے تلئح تر ہوتی جاتی تھی ،جس میں شیرینی گھولنے کے لیے یونیسکو کا بجٹ ہر اُس کی تندگی من خاطر خواہ اضافہ کر تاربتا تھا!جس طرح ڈائر یکٹر جزل اپنی من مانیاں کرنے اور فنار کل تھا اسی طرح اس کا منظور نظر عملہ بھی اپنے ما تحوں پر ہر طرح کی مشق ناز آزمانے میں آزاد تھا، لین از دار تھا اسی طرح اس کا منظور نظر عملہ بھی اپنے ما تحوں پر ہر طرح کی مشق ناز آزمانے میں آزاد تھا، لین از دار میں تھی۔ ان کانام نسیم انور نے کے لیے یونیسکو میں احتجاج اور مز احمت کی جو آوازا تھی ،وہ لئانی کے مقدر میں لکھی تھی۔ ان کانام نسیم انور میگ ہے۔

تیم بیگ صاحب گوز منٹ کالی لاہور کے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ وہ اپ زمانے کے نہایت نامور مقرر اطلا کے آل انڈیا مباحثوں میں حصہ لے کر بہت می ٹرافیاں جیت بچے تھے۔ آکنا مکس میں ایم۔ اے کے بعد نے لاہور لاء کالی جے ایل۔ ایل۔ بی کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ پنجاب مسلم سٹوونش میں کے سرگرم کارکن بھی تھے اور تحریک پاکستان میں طلبا کے کردار کے بارے میں قائدا عظم ہے رہنمائی حاصل کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خضر حیات ٹواند کی حکومت کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خضر حیات ٹواند کی حکومت کے کیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بھی جے دوراند لیٹی اور ج آت مند کی کا مظاہرہ کیا اُس کی دھوم و کر یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں آگئے۔ یہاں پر وہ گئی برس متواتر یونیسکو شاف یو نمین کے صدر منتخب ہوتے ہوتے ہو کہ کارٹی خرصہ کی دھوم اُن کی اور اوراند بیش نیشنز کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر بیش نے اوک تمام بین الا توامی اداروں میں بھیل گئی اور یونائنیڈ نیشنز کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر بیش نے لوکانی عرصہ تک اپنا مشتر کہ صدر منتخب کئے رکھا۔ ابن حیثیت میں نیم بیک کا یونیسکو کے آمر اند ڈائر کیٹر بیاں کو کھائی عرصہ تک اپنا مشتر کہ صدر منتخب کئے رکھا۔ ابن حیثیت میں نیم بیک کا یونیسکو کے آمر اند ڈائر کیٹر جزل کی منتم اند کارروائیوں کو خاطر میں لائے بغیر وہ اپنے عدل و انصاف کے موقف پر سے خابت قدم رہے اور یونیسکو میں تمیں سالہ بے لوث خدمت کی وایات بھوڑ کر ابھی حال ہی میں وہاں سے خابت قدم رہے اور یونیسکو میں تمیں سالہ بے لوث خدمت کی وایات بھوڑ کر ابھی حال ہی میں وہاں سے خابت قدم رہے ہوں۔

قبر 1968ء میں مجھے پاکستانی و فد کا سربراہ بناکر یونیسکو کی جزل کا نفرنس میں شرکت کے لیے بیرس بھیجا گیا اپرمین نے یہ چلن دیکھا کہ تقریباً ہر ملک کے و فد کا قائد زبانی کلامی تو ڈائز یکٹر جزل کے خلاف بڑھ چڑھ رتا ہے 'لیکن سٹنج پر آکراپنی تقریر میں اُس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلابے ملانا شروع ،۔ بین الا قوامی سطح پر منافقت اور خوشامد کے اس گھٹیا معیار نے ایک بندھی بندھائی رسم کی صورت اختیار کررکھی تھی۔ریاکاری کی اس بدعت کو توڑنے کا موقع محسنِ اتفاق سے میرے ہاتھ آگیا۔ میں نے اپنی تقریمیں اعداد و شار اور حقائق و شواہد کو بنیاد بناکر یونیسکو کی انتظامیہ میں پھیلی ہوئی بدنظیوں 'بدعملیوں 'نانصافیوں 'نفول خرچیوں 'بداعتدالیوں اور عیاشیوں کا تفصیل کے ساتھ پر دہ جاک کیا۔ یہ با تیں سن کر چند کھے تو ہال میں گہراناٹا چھایار ہا' کیکن اُس کے بعد زبر دست تالیوں کے ساتھ ایک ایک فقرے کی یوں پذیرائی ہوئی جیسے مشاعروں میں اشعار پر داد ملتی ہے۔ ڈائر کیٹر جزل ریے ماہیو بھی سٹیج پر بیٹھا تھا۔ میری تقریر سن کر وہ اتنا بے چین ہوا کہ اُس نے پر بیٹھا تھا۔ میری تقریر سن کر وہ اتنا بے چین ہوا کہ اُس نے کے در بے اور نجوس کے عالم میں بھنایا ہوااٹھ کر چلا گیا۔

اُی جزل کانفرنس کے دوران ایگزیکٹو کی چند خالی نشتوں کے لیے انتخاب بھی منعقد ہونے والا تھا۔ ایک نشست کے لیے انتخاب لڑنے کا بیس بھی امیدوار تھا۔ ہندوستان 'روس اور امریکہ تینوں میری مخالفت پر کمربت سے۔ ہندوستان توصرف اس لیے میرے خلاف تھا کہ بیس پاکستانی ہوں 'لیکن روس اور امریکہ کے پاس نارا فسگی کی یہ مشتر کہ وجہ تھی کہ چین کو یونیسکو کا ممبر بنانے کی مہم بیس بیس بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ شکایت بھی تھی کہ بیوشکم اور مقبوضہ عرب علاقوں بیس اسلامی تاریخی آثار اور اسلامی ثقافت کے نشان کو منح کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مشزادیہ اور منانے پر بیس اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مشزادیہ کہ ڈائر کیٹر جزل بھی میری مخالف پر آمادہ ہو گیا۔ اُس نے اپنے حواریوں کو جمع کرکے تھم دیا کہ وہ ہر قیت پر جمع کرکے تھم دیا کہ وہ ہر قیت پر جمع ایک کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مشزادیہ ایکڑیکٹو بورڈ میں آئے سے روکیس۔

کالفانہ قوتوں کی اس بھاری بھرکم صف آرائی کے مقابلے میں میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ تیم انور بیک نے اپنااٹر ور سوخ بھی میرے حق میں بے در لیخ استعال کیااور اپنے دفتر کا کمرہ عملی طور پر میری انتخابی مہم کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ پاکستانی وفد کے تین اراکین تنویر احمد خان 'عبد اللطیف مرحوم اور ڈھاکہ کی بیگم رقہ کیر نے دن رات کی محنت اور جانفشانی سے انتہائی مفید کام کیا۔ خوش قسمتی سے انتہاں دنوں عرب ممالک نے جزل کا نفرنس میں بہپانوی اور روسی زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوائی بیہ قرار داد بیش کر رکھی تھی کہ یونیسکو میں انگریزی 'فرانسیسی 'ہپانوی اور روسی زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوائی زبان کا درجہ دیا جائے۔ امریکہ 'برطانیہ اور تمام یور پی ممالک اپنے حواریوں سمیت اس تجویز کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ کسی قدر تیاری اور محنت کے بعد میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی کھی معلوم ہوا کہ ہر کے وفود نے مطمئن ہو کر یونیسکو میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی تھے معلوم ہوا کہ ہر کے طرح کے دباؤاور مخالفت کو نظر انداز کر کے عرب ممالک کا پوراگر وپ ایگر کیٹو بورڈ کی الیکش میں مجھے دوٹ دیے بی میں وہ کہی میرے طرح کے دباؤاور مخالفت کو نظر انداز کر کے عرب ممالک کا پوراگر وپ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک الیکش میں مجھے دوٹ دیے بر متفق میں۔ عالباس کی وجہ بیہ تھی کہ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک ایبا شخص بھیجنا چاہت تھے جو تائیں میں ووٹ دیے پر متفق میں۔ عالباس کی وجہ بیہ تھی کہ ایگر کیٹو بورڈ میں وہ ایک ایبا شخص بھیجنا چاہت تھے جو قائی آرائیاں محن

اللى تسليان تھيں۔اصل بات صرف سيتھي كه الله تعالى كا فضل شامل حال رہااور جب اليكشن ہوئے تو ميں 117 ميں ء91ووٹ حاصل كر كے چھے برس كے ليے ايگزيكٹو بور ذكا ممبر منتخب ہو گيا۔

ایگریٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت ہے مجھے یونیسکو کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح کھنگالنے کا موقع نصیب دلہ مجموعی طور پر میں نے اس کا اندر اور باہر کھو کھلا پایا۔ گرمئی گفتار اُس کی روح اور چھپا ہوا کا غذائس کا بیر بہن ہداس کی چار دیواریوں میں ہر دوسرے برس تحریری اور تقریری الفاظ کا سیلاب طوفان نوح کی طرح المحتاہ اور اہما اور پوگرام منظور ہوتے ہی دفعتا فروہ کر زیرز میں غائب ہو جا تا ہے۔ یونیسکو کی تحریراور تقریری اپنی مخصوص این اپنالہد 'اپنی اصطلاح اور اپنااسلوب ہے۔ اس ادارے کا سب سے نمایاں خصوصی امتیاز بیہ ہے کہ اس کے زیر اپنا تھریباؤ ھائی تین ہر ار ملازمین پیرس کے سیکر پٹریٹ میں اور تقریباؤ پڑھ دو ہز ار افراد و نیا کے دوسرے حصوں ما تھی تخواہوں پر آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائر منٹ کے بعد عمدہ پنشن پاتے ہیں۔ یونیسکو کیا کام کوغالگائس کاسب سے بڑا فلا می اور تقیر کی در حد دیا جاسکتاہے!

ایک بار نوجوانوں کے مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے یونیسکو کے زیرا ہتمام پیرس میں ایک سیمینار منعقد اور تھی! گیزیکٹو اس میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر ہے جو نمائندے مرعو کئے گئے 'ان سب کی عمر ساٹھ برس ہے اوپر تھی! گیزیکٹو رڈے ممبر کی حیثیت ہے میں بھی اس میں شریک ہوا۔ میر کی عمر بھی اُس وقت 51 برس کے قریب تھی۔اس کے اور میں اس سیمینار کا افتتاحی اجلاس میں یہ پوائنٹ آف آرڈر الاکھ یہ انتہائی غیر نمائندہ اجلاس ہے کیونکہ بچپاس ساٹھ برس سے اوپر والی عمر کے لوگ آئ کل کی جوان نسل کے مائل بیسے اور حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تماشائیوں کی صف ہے کچھ نوجوان کو و اللہ میں آئے اور انہوں نے الیٰ مشیم دیا کہ جب تک نئی نسل کے نمائندوں کو اس سیمینار میں شامل نہیں کیا بارہ اور انہوں نے الئی مشیم دیا کہ جب تک نئی نسل کے نمائندوں کو اس سیمینار میں شامل نہیں کیا بارہ اس کا کار دوائی کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبور آان کی شرط مائی گئی اور نوجوانوں کی بعض غیراں کے اجال میں شامل کیا گیا۔

سیمینار میں ایک مقالہ میں نے بھی پڑھا۔اس کا ایک حصہ کچھ علمی طبقوں میں کسی قدر پیند کیا گیا۔ خاص رر پر پورپ میں جوانوں کی کئی تنظیموں نے اُس کی کئی زبانوں میں خاصی تشہیر کی۔ میرے مقالے کاوہ حصہ را لم رح تھا:-

It has become quite fashionable to talk of the youth problem. By what is not equally fashionable is to identify who is really a problem and to whom?

Is the youth a problem for the older generation, or, is it vice versa?

The fact is that it is not the youth who are a problem to anybod

but, on the contrary, it is we, their elders, who create problems for the youth: individually at home; communally in the street; nationally in the states; and internationally in the whole world. Humanity is by and large, busy perfecting strangely odd values of hypocrisy in the garb of diplomacy, trade under the cloak of aid, double-facedness in the guise of cleverness, perfidy under cover of faith, war in the name of peace and peace on terms of power. How is the sensitive mind of the youth to react when he is caught in this spiderweb of human misconduct?

In old times, when youth revolted violently against its environment, it used to take strange forms.

Prophet Joseph passed the prime of his youth imprisoned in a deep and dark cell of a well because he revolted and ran away from the immodest overtures of his employer's wife.

Moses spent the entire span of his youth in tortuous exile roaming the desert with the mischief mongering tribe of Israel till his bones ached with fatigue and his hair turned grey.

Jesus Christ went to the Cross by the perfidy of some of his companions when he was barely 33.

Prophet Mohammed (Peace be upon him )revolted against the ills of the society around him and sought solitude in the cave of Hira where he spent the flower of his youth in the anguish of lonely meditation until he was 40.

Many other seers and sages who brought enlightenment and solace to mankind did so after burning the essence of their youth in the crucible of violent reaction against the society around them. The youth of today too are in the same tradition of revolt. The spirit is the same but the style has changed. Now when the youth of today revolt against the insincerty, hypocrisy, and double-facedness of life around

them, they turn "hippy" and take to drugs in richer and sta societies, and resort to political or physical violence in poorer non-stable ones. This is the modern way of expressing their anger frustration against us for preaching one thing and practising anothe exist a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level by a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practical violents and practical violents

"If you have two bottle necks instead of one, does it really double the capacity of the bottle? Please answer this question, Mr.Directo General."

میری تقریر کابید فقرہ چل نکلا۔ میرے بعد بہت سے مندو بین جواس مسئلہ پر تقریر کرنے آئے ان میں سے ایک نے یہ سوال ضرور وہرایا۔ صبح سے شام تک ساراون یہ فقرہ سنتے سنتے ڈائر کیٹر جزل کے اعصاب جواب دے اور ووٹ اندازی سے پہلے ہی اس نے اپنی تجویز واپس لے لی۔

فلسطینی مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر یروشلم دریائے ارون کے مغربی کنارے (West Bank) اور غزہ کی پی (Ghaza Strip) میں بہت سے سکول کھول رکھے تھے۔ان سکولوں میں تربیت نے مسلمان اساتذہ بھی یونیسکو کی منظور ک سے تعینات ہوتے تھے اور اُن میں جو در سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں 'وہ کی یونیسکو کی جانب سے منظور شدہ ہوتی تھیں۔ جب بروشلم سمیت ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تور فتہ خریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان سکولوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے تھے نہیں کو دہ مسلمان اساتذہ فریس آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان سکولوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے تھے نہیں کو دہ مسلمان اساتذہ کی جانب کو تنخواہ تو با قاعدہ ملتی ہے 'لیکن کسی سکول کے قریب تک آنے کی اجازت نہیں دی نے۔اگر کوئی استاد کسی جگہ حرف شکایت زبان پر لا تا ہے تو وہ اپنے بال بچوں سمیت نا قابل بیان مظالم اور تشدہ کی زو ہا تھا تھے۔ اس کے علاوہ ہر سکول سے یونیسکو کی منظور شدہ درسی کتابیں بھی نصاب میں خارج کر دی ہیں 'اور اُن کی جگہ بر سکول سے یونیسکو کی منظور شدہ درسی کتابیں بھی نصاب میں خارج کر دی ہیں 'اور اُن کی جگہ بر ایک کتابیں پڑھائی جاتھ نے خلاف انتہائی گر اہ کن' بالے کتابیں پڑھائی جاتی کے خلاف انتہائی گر او کن' بیں پڑھائی جاتی ہے جن میں اسلام 'میر یہ مبار کہ اور عرب تازی خو تقافت کے خلاف انتہائی گر اوکن' بالی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جن میں اسلام 'میر یہ مبار کہ اور عرب تازی خو تقافت کے خلاف انتہائی گر اوکن' بالی کتابیں پڑھائی جاتی ہوئی جن میں اسلام 'میر یہ مبار کہ اور عرب تازی خو تقافت کے خلاف انتہائی گر اوکن' بالی کتابیں پڑھائی جاتھ کے خلاف انتہائی گر اوکن

غلیظ اور شرمناک پر و پیگنڈا ہوتا ہے۔

ایگرنیکٹوبورڈ کے ہراجلاس میں عرب ممالک کے نمائندے اسرائیل کی ان ندموم حرکات کا کیا چھا کھولتے تھے اور اپنے ثبوت میں ان کتابوں کے نمو نے بھی پیش کرتے تھے جواس نے یونیسکو کے قائم کر دہ سکولوں میں زبردی رائج کی ہوئی تھیں۔ صحیح حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے دوبار ایک معائنہ فیم اسرائیل گئ کیئن دونوں بار ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ عربوں کے الزامات کی تصدیق میں مقامی طور پر کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ یہ میں اسرائیلی حکومت کے ساتھ پہلے سے اپنا پر وگرام طے کر کے وہاں جاتی تھیں اور معائنہ کے روز اسرائیلی حکام متعلقہ سکولوں میں یونیسکو کے منظور شدہ اسا تذہ اور کتابوں کی نمائش کاڈر امہ رچا ویتے تھے!

اگیزیکٹو بورڈ میں عرب نمائندوں کے ساتھ میرے بڑے گہرے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ آپی میں مل جُل کراکٹر ایک تدیریں سوجا کرتے سے جن سے اسرائیل کی اس صرح دھاند لی اور اسلام دشمی کا بھانڈ اپھوڑا جائے جائے۔ کافی سوج بچار کے بعد سب کی بھی منفقہ رائے ہوئی کہ کسی قابل اعتاد شخص کو خفیہ مشن پر اسرائیل بھیجا جائے اور وہ وہاں سے اسرائیل کے خلاف عائد کر دہ الزامات کا ایبا جُوت فراہم کرے جو نا قابل تردید ہو۔ کئی ہفتوں کی چھان بین اور بحث مباحثہ کے بعد انجام کار قرید فال میرے نام لکلا۔ میں نے بھی اُسے ایک چیلئے سمجھ کر تبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جیمز بانڈ کی طرح کسی خطرناک اور سنتی خیز مہم میں کو دکر جان کی بازی لگانے کا شوقین تھا کہ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد اس زمانے میں میرے پاس بچھ فالتو وقت تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں ایک گئن یہ بھی تھی کہ شاید اس بہانے میرے ہاتھوں ہز اروں فلسطینی بچوں کی کوئی خدمت ہو جائے جو اسرائیل کے قبضہ افقیار میں آگر اس کی کتابیں پڑھنے پر مجبور سے جن میں دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی ذات مبارک پر انہائی رکیک 'ب بنیاد' فلیظ اور گر اہ کن جملے کئے گئے تھے۔ چنا نچہ میرار البطہ ایک خفیہ شظیم ہو گیا۔ چند ہفتے بھے بیر س' قاہر ہاوور بیر وت میں زیر تربیت رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جعلی ایر افیا سیورٹ پر جملے کے گئے تھے۔ چنا نچہ میرار البطہ ایک خفیہ شظیم کی اور اگر ام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایر ان کی حکومت نے اسرائیل کے اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کو اسلیم کیا ہو اتھا۔

ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری میہ پائی گئی کہ میں اپنااصلی نام مجھا کر اپنا فرضی ایرانی نام اپنا نے میں بار بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااسر ہوتا ہوتا ہے کہ اپنا نے میں بار بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااسر ہوتا ہے کہ اپنا نام کی زنجیر تک سے چھ کار اپنا محال ہے۔ میری اس کمزوری یا معذوری کو بھانپ کر میرے مددگاروں نے بید فیصلہ کیا کہ اسرائیل میں قیام کے دوران میں سونے سے قطعاً پر ہیز کروں۔ انہوں نے مجھے متنبہ کیا کہ نیند کے دوران یا نیند سے اچانک چونک کر میرے ذہن میں اپنا اصلی اور فرضی نام گڈٹہ ہونے کا شدیدا خمال ہے ،

اس لیے خودا حتیا طی اور عقلِ سلیم کا یہی تقاضا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تمام وقت عالم بیداری میں ہی گزاروں۔ نیند سے نیچنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک خوبصورت می ڈبید (pill box) میں پچھ گولیاں دیں۔ پہلے روز ایک

الاُ دومرے روز دوگولیاں تیسرے روز تین ....ای طرح ہر روزایک گولی بڑھانے سے رات بھر نیزنہ آنے اوّلاً مکان تھا۔ ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبید میں سرخ رنگ کا ایک کیپول بھی تھا۔ یہ کیپول دراصل موت کی ابائق۔ اُسے نگلتے ہی انسان آنا فانا ابدی نیند سوجاتا تھا۔ مجھے حکم تھا کہ اسرائیل میں اگر کسی وقت میرا راز فاش ہوتا الله کی اُسٹر کر دوں کیونکہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آکر رافسوں ہو تومیس فور آئس کیپول کو نگل کر جان جان آفریں کے نمیرد کر دوں کیونکہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آکر مددر گور ہونا انتہائی ذِلّت اور اذبیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا۔ اس کے علاوہ زندہ گرفتار ہونا خفیہ شخیم کے ہوکو بھی خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔

ایک روز میں نے تربیت دینے والے ماہرین سے پوچھا کہ اسرائیل سے میرے سی سلامت واپس آجانے کا کتنے مدامکان ہے؟ انہوں نے کہا کہ الی مہمات میں عموماً پپاس فی صد کامیابی اور پپاس فی صد ناکامی کا تناسب رکھا تاہے 'لیکن اس تناسب کا تمہارے کیس پراطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتا کے دوسروں کی نبیت تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ بہت زیادہ

یہ سُن کر میری ہمت کا غبارہ اندر سے پچک گیا۔ موت کے خوف سے میرے دل اور دماغ کی تھیکھی بندھ ۔ دو تین روز میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں دم سادھے یون بے حس وحر کت پڑارہا جیسے چڑیا کا بے بال و پر بچہ نیلے ہے گر کر زمین پر چو می کھولے سسک رہا ہو۔ خدمت اسلام کا نشہ ہرن ہو گیااور فلسطینی مہاجر بچوں کی تعلیم سلہ بھی خوف وہراس کے ملبے میں دب کے رہ گیا۔ پورے تین روز میں طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتارہا میں آڑ بنا کرمیں کسی طرح اس مہم ہے کنارہ کشی اختیار کرلوں 'لیکن چوتھے روز ایک اتفاقیہ حادثے نے میرے ف ذرہ اور پراگندہ ذہن کی سوچ کا دھار ابدل دیا۔ میں اینے ہوٹل سے نکل کر سڑک عبور کرنے کے لیے ایک قریبی بك لائث ير كھڑا تھا۔ جب ہمارے سامنے والی بتی سنر ہو كی توبہت ہے دوسرے را تگير وں كے ساتھ ميں نے بھی ان بیرا کراسنگ پر سڑک کویار کرنا شروع کیا۔ عین اُس وقت سرخ بتیوں کی جانب ہے ایک مرسڈیز کاراجانک ممودار ۔ نادر نہایت تیز رفتاری سے چار را بگیروں کو کچلتی ہوئی پچھ دور آ گے جا کررک گئی۔ کار کوایک خانون چلارہی تھی کی خطرناک نشے میں مد ہوش تھی۔دوراہگیر تو موقع پر ہی ہمارے سامنے ہلاک ہو گئے باقی دوشدید زخی ہو کر ل يراوند هے مند يڑے تھے۔ ميں نے حساب لگايا كه اگر ميں دويا تين فث آ كے ہوتا تو يقينا ميرا شار بھي مرنے ں میں یا زخمی ہونے والوں میں ہوتا۔اس المناک جائے و قوعہ پر دو لا شوں اور دو قریب المرگ ڈھانچوں کے ریان کھڑے کھڑے میرے منطق گزیدہ دماغ کوزندگی میں پہلی باراس بات کا یقین آگیا کہ اگر موت مقدر میں ، تواسرائیل جانے یانہ جانے سے اس کا تعلق نہیں بلکہ یہاں پیرس میں اپنے ہوٹل سے چند قدم کے فاصلے پر سبز الله انك كى حفاظت ميں زيبراكر استك ير چلتے ہوئے بھى موت كافرشته ميرا گلاد بوچنے كے ليے آنافاناغيب ہے ں ہوسکتا ہے۔اس واقعہ کے بعد میری خود اعتادی کسی قدر بحال ہوئی 'اور میں نے اپنی ٹریننگ کا باقی حصہ بھی

خوش اسلوبی سے طے کرلیا۔ چند آزمائش مشقول میں پوراائر نے کے بعد میں نے عقّت اور ثاقب کے نام ایک مخضر سا وصیّت نامہ لکھ کراس مہم کے معتد کے حوالے کیا اور پھر ایک روز پیرس کے اور لی ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی ہوائی سمپنی (EI AI) کے جہاز پر سوار ہوگیا۔

جہاز میں بیٹے ہی جھے یوں لگا جیسے میں واقعی سفرِ آخرت پر روانہ ہو رہاہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل پر بردلی افسردگی اور مردنی کی برف جم گئی۔ خوف و ہراس نے ایک بار پھر جھے اپنی گرفت میں دبوج لیا۔ جب جہاز کا در وازہ بند ہواتو میری حالت اُس لاش کی طرح ہوگئی جس کے اوپر پھر کی سلیں اور منوں مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ اسے اکیلا جھوڑ کر قبرستان سے واپس چلے گئے ہوں۔ زمین پر تاحدِ نگاہ بھیلے ہوئے مکانوں کے مکینوں پر جھے رشک آنے لگا جو ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہلمی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ جھے بے اختیار اپنی بیوی 'اپنا بیمائی 'اپنی بہن 'اپنے سارے اعزہ وا قارب اور دوست یاد آنے لگے 'جو ہر گزرتے ہوائی کے ساتھ ایک ایک ساتھ ایک ایک ایک جو ہر گزرتے ہوائی کہنی کانہ ہوتا تو شاید میں اپنی نشست پر کھڑ اہو کر زور زور زور سے چینیں مار کر رونے لگا۔

ہوائی جہاز تھوڑی دیر کے لیے روم کے ہوائی اؤے پر بھی اترا۔ ٹرانزٹ لاؤنج کی قد آدم کھڑکوں ہے ہیں نے باہر جھانکا تو دور تک ملک ملک اور کمپنیوں کے طرح طرح کے ہوائی جہاز قطار در قطار کھڑے نظر آئے۔ان میں ایک جگہ پی۔ آئی۔اے کا ڈی سی 10 بھی دکھائی دیا۔ پی۔ آئی۔اے کے ہوائی جہاز کی جھلک میرے اضطرب پر تسلی اور سکون کی شبنم بن کر قبلی۔اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایک اگر بن سلی اور سکون کی شبنم بن کر قبلی۔اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایک اگر بن سلی اور سکون کی شبنم بن کر قبلی۔اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایک اگر بن سلی اور کو داعتادی کے ملے جلے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ایک قربی ٹا کمٹ میں گھس کر میں نے اندر سے کنڈی چڑھائی۔ پہلے خوب رویا ،جب دل کی بھڑاس اچھی طرح نکل گئی تو میں نے اپنیاؤں کا جو تاکھولا اور اُسے ہاتھ میں لے کر سات آٹھ بارا پے سر پر زور زور دور سے مارا۔ غالبًا س جھاڑ پھونک سے خوف وہراس اور کمزوری اور برد لی کے بھوت کا سابیہ میرے سر سے اتر گیا!

تل اییب کے ہوائی اڈے پر کمٹم والوں سے فارغ ہو کر جب میں اپناسامان لیے باہر لکلا تواسرائیل کی ٹورسٹ کار پوریش کے ایک خوش لباس نوجوان نما کندے نے لیک کر جھے خوش آمدید کہا۔ گرم جو شی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اُس نے دبی زبان سے وہ شناختی الفاظ بھی ادا کئے جن کے متعلق جھے پیرس میں آگاہ کر دیا تھا۔ جوابا میں نے بھی اپنے مقرر کر دہ شناختی الفاظ دہر ائے۔اس کے بعد ''مصطفیٰ'' نے اگلے دس روز کے لیے میرا کمل جارج سنجال لیا۔

"مصطفیٰ" اُس نوجوان کا کوڈ کا نام تھا۔ چیبیں ستائیس برس کا بد پڑھا لکھا فلسطینی جوان کئی سال سے جان کی بازی نگا کر اسرائیل میں آزادی وطن کی خاطر طرح طرح کے خفید فرائف سر انجام دے رہا تھا۔اس کی آٹکھوں میں ایک عجیب چیک بکلی کی طرح کوندتی تھی اور اس کی رگ رگ میں جہاد کا جوش اور جنون سیماب کی مانند بے چینی ہے

گرد کرد ہاتھا۔ دن رات وہ میرے ساتھ سایے کی طرح لگار ہتا تھا اور قدم قدم پر انتہا کی شفقت اور احرام ہے میری رہا تھا۔ دن رات وہ میرے ساتھ سایے کی طرح لگار ہتا تھا۔ اس کے زیرِ اہتمام میں یونیسکو کے القاب سے پکار تا تھا۔ اس کے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے نائم کردہ بہت سے سکولوں میں گیا اور 113 شرائیلیوں کے نسخے حاصل کئے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے منتخب شدہ نصاب کی جگہ وہاں پر زبر دستی رائج کر رکھے تھے۔ ان کتابوں پر مین نے ہیڈ ماسٹر وں اور کئی دیگر اساتذہ کے آٹو گاف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھو کہ دے کر مسلمان اساتذہ کی گراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھو کہ دے کر مسلمان اساتذہ کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاریں۔ ایک دو سکولوں میں وہاں کے یہودی مانٹ کر رکھا تھا۔ کئی جگہ مین نے اُن کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاریں۔ ایک دو سکولوں میں وہاں کے یہودی مانٹ کی ساتھ میراگر دوپ فوٹو بھی کھنچا گیا۔ ایک سکول میں ایک فلسطینی نچ کو انتہائی بیدر دی کے ساتھ نہایت گا اور دستے ہے کہ انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد فاجس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد علی سین کی یوری فلم اتار لی جس کی لمبائی دوسوفٹ سے بچھ او پر تھی۔

امرائیل میں آئے ہوئے مجھے پانچواں روز تھا کہ اچانک" مصطفیٰ"بولا" یاا خی"اب تک تو تم نیند کے بغیر ٹھیک گُزارہ کررہے تھے 'لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدم لڑ کھڑانے لگے ہیں اور تمہاری آٹکھوں کے گر دسیاہ صلقے (کے ہیں۔"

"اب كياموسكتاب-" مين نے كہا-"البھى پانچ روز باقى بيں ـ كام تو ختم كرنا ہے-"

اُس وقت تووہ مسکراکر جیب ہو گیا 'لیکن نمازِ عشاء کے وقت مجھے ایک ٹیسی میں بٹھاکر مسجدا قصلی لے گیا۔اس المانے میں عشاء کے بعداگلی اذان تک مسجد کے دروازے مقفل ہو جاتے تھے۔الاقصلٰ کے کلید بردار ''مصطفیٰ'' کے الم انتھے۔اُن کے ساتھ ساز باز کر کے نماز کے بعداُس نے مجھے اندراکیلا چھوڑ کر باہر تالالگوادیااوریہ ہدایت کر گیا کہ میں رات بھر خوب اطمینان سے اپنی نیندیوری کرلوں۔ فجر کے بعدوہ مجھے اُسی جگہ آسلے گا۔

قبلہ اوّل کی چار دیواری کے اندر جب میں اکیلارہ گیا تو تاریخ اور تقدیں کے ایک مہیب سائے نے جھے سر عہاؤں تک غراب سے نگل لیا۔ جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی پاکیزہ شیش محل میں ایک کما غلطی سے بند ہو لاہ ۔ لزے کے بخار کی طرح میرے تن بدن پر کپکی طاری ہو گئا اور دانت بے اختیار کٹ کٹ بجنے گئے۔ مرگ کے مریض کی مانند تشیخ میں گرفتار ہو کر آ نا فانا لڑھکتا ہوا میں ایک ایس ٹائم منل (time tunnel) میں جاگرا جہاں پر لہل انسانی کی ہزار وں سال کی خوابیدہ تاریخ انگرائی لے کر بیدار ہو گئی اور کہکشاں کی طرح جگمگ کرتی ہوئی لہر اہوں پر بڑے بڑے ذی شان پیغیروں کے قدموں کی خاک سے نور کے چشے پھوٹے گئے۔ سید ناابرا ہیم طباللام 'حضرت واووکہ علیہ السلام 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پاک ذات شب کے اور کھر تاریخ میں فرش سے ان مجد حرام سے معجد اقصائی تک لے گئی تاکہ اُن کو اپنے بچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے ان مجد حرام سے معجد اقصائی تک لے گئی تاکہ اُن کو اپنے بچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے ان مجد حرام سے معجد اقصائی تک لے گئی تاکہ اُن کو اپنے بچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے ان مجد حرام سے معجد اقصائی تک لے گئی تاکہ اُن کو اپنے بچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے ان مجد حیں فرش سے معبد اقسان کا کہ اُن کو اپنے بچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دیں میں خراب

عرش تک نوری فرشتوں نے وہ راستہ منور کر دیا جس پر نبوت کاسفر اختیار کر کے حضور ؓ نے رسالت کی معراج کوبایا۔ "سدر ۃ المنتہٰی کے پاس جس کے قریب جنت الماویٰ ہے 'جب اس سدرۃ المنتہٰی کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں 'نگاہ نہ تو ہی اور نہ برھی۔ انہوں نے اپنے پر ور دگار کے بڑے بڑے بڑے عائبات دیکھے۔"

خبر نہیں یہ وصال کی گھڑی تھی یا فراق کا لمحہ کہ عین اُس وقت فضا میں اذان کی آواز گو نجی اور بھپن میں کہیں پڑھا ہوا یہ پرانا شعر مجھے بے اختیاریاد آگیا۔

> خدا سمجھے موذن سے کہ ٹوکا مین عشرت میں تھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر سے

خداکا شکر ہے کہ چیر سوالیس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہاد توں کو یونیکو والوں نے تسلیم کر لیا۔ ڈائر کیٹر جزل نے ایسے اقد امات کئے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیکو کے قائم کر دہ تمام سکولوں میں عربوں کا منظور شدہ درسی نصاب از سرنو رائح ہو گیااور اسرائیل کی لگائی ہوئی 133 شر انگیز کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آئندہ اس صورت حال پر کڑی نظر رکھنے کے لیے قابل اطمینان بندوبست کر دیا گیا۔

میری اس حقیری خدمت کے اعتراف کے طور پر پیرس میں متعین تمام عرب سفیروں نے ایک مشتر کہ تقریب منعقد کی۔ صدر ناصر کا ایک ذاتی نما منده اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر قاہرہ سے آیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ملازمت ہے استعفیٰ دینے کے بعد میں ان دنوں ہیر وزگار تھا' اس لیے کی سفیروں نے اشاروں کنایوں میں اور چندا کیک نے کھے منہ مانگے انعامات نذر کرنے کی پیشکش کی۔ ان سب کی خدمت میں میراصرف سے جواب تھا کہ میمعولی سا فرض میں نے کسی دنیاوی لالچ یا غرض و غایت سے ادا نہیں کیا۔ میں اسے اپنے لیے محض توشہ کے آخرت سمجھتا ہوں۔

اس واقعہ کے ایک برس بعد انگلتان کے گاؤں وِ گمور میں ایک رات میں اپنے گھر سورہا تھا۔ آدھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنٹی بجی ۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب "مصطفیٰ" بیروت کے ایک ہپتال سے بول رہا تھا۔ ہمارے در میان جو گفتگو ہوئی' وہ اس طرح کی تھی۔

"بیلومصطفیٰتم کیے ہو؟"

"الحمد للدخوش وخرم ہوں۔"

"اگرخوش وخرم ہو تو جیتال ہے کیوں بول رہے ہو؟" میں نے بوچھا۔

"بلد كينسر تشخيص موائے علاج كروا رماموں۔"

" توبہ توبہ بلڈ کینسر کی بات تم ایسے کررہے ہو جیسے معمولی زکام ہو۔ تم اصلی بات بتاؤ کہ تمہاراحال کیا ہے؟" "پااخی اللہ کی رضایر راضی ہوں۔"

"وْاكْرْكِياكِتِي بِين؟" مِين نے يوچھا۔

"اندازه ہے کہ انشاء اللہ میں بہت جلداینے خالق سے جاملوں گا۔"

"تم موت کاذ کریوں کررہے ہو جیسے کسی پک بک پر جارہے ہو۔ علاج تو سنجیدگی سے کر وارہے ہونا؟" "الحمد لله علاج خوب ہور ہاہے۔ماشاءالله میں راضی برضا ہوں۔تم میرے لیے حسنِ خاتمہ کی دعا کرنا۔میرے رمیرا والد تمهیں کو کی خط لکھے تواہے جواب ضرور دینا۔"

چند ہفتے بعد مجھے اُس کے والد کا خط ملا۔ اُس میں لکھا تھا کہ "مصطفیٰ" مرحوم اُن کا اکلو تابیٹا تھا۔ اُس کی یاد میں وہ بلٹہ كے نادار مريضوں كے علاج اور مدد كے ليے وس لاكھ امريكن ڈالر كاايك فنڈ قائم كررہے ہيں جس كاانتظام ايك تين

جنگ کمیٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔"مصطفیٰ" مرحوم کی وصیت تھی کہ اس کمیٹی کا لیک رکن مجھے نامز د کیاجائے۔ میں آٹھ برس تک اس فنڈ کی منتظمہ کا ممبر رہا۔اس عرصہ میں بلڈ کینسر کے 154 انادار مریضوں کو قومیت ہب کے امتیاز کے بغیر طبی اور دیگر مالی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ پھر "مصطفیٰ" کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ے بعد بیروت کے فسادات اور خانہ جنگی کے دوران "مصطفیٰ" کے نام پر صدقہ کبارید بھی رفتہ رفتہ بند ہو گیا۔ صوم وصلوٰۃ کے پابند جواں سال ''مصطفیٰ''کی سیماب صفت شکل وصورت آج تک میری آنکھوں کے سامنے ا پرتی نظر آتی ہے۔ کروڑی باپ کے اس اکلوتے مجاہد بیٹے نے اسرائیل میں دس روز تک لگا تار میری خدمت المازموں کی طرح کی۔ہم جہاں کہیں ستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھتے تھے 'وہ فور اُاپنے بریف کیس ہے ایک ن نکال کر میرے بوٹ صاف کر دیتا تھا۔ اسرائیل سے واپسی کے وقت میرے پاس آٹھ اسرائیلی پاؤنڈ بچے ، تھے جو اُس زمانے میں تقربیا 18 روپے کے برابر تھے۔ حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر میں نے یہ ساری رقم ٹپ لور بر "مصطفیٰ"کو دے دی۔اس نے اسے وصول کر کے آٹکھوں سے لگایااور انتہائی اظہار تشکر کے ساتھ جیب ال لیا۔ "مصطفیٰ" کااصلی بھید تو مجھے معلوم نہیں 'لیکن جب مجھی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات یاد آتے ہیں تواُس ردار کی عظمت کی حرارت میرے وجو دیر جی ہوئی ہے حسی کی برف کو کسی قدر بچھلا دیت ہے اور اُس کی جدائی کا ں ایک بار پھر میرے دل و دماغ کی ظلمت پر چند لمحوں کے لیے ایک نا قابلِ بیان غمگینی 'رنگینی اور نورکی پھوارسی

جاتاہے۔ ونیا کے لیے ردائے نوری! سورج بنتا ہے تار زر سے ہر شے کو نصیب ہے حضوری! عالم ہے خموش و مست محویا که حانیس فراق و نا صبوری ؟ دریا' کہسار' جاند' تارے مجھے غم مجدائی شایاں ہے ، به خاک

(اتال)

### عفت

1974 ون 1974ء

آج عفّت مرسّیٰ۔

میں اُسے مذاقا اپنی "بڑھیا" کہا کرتا تھا اکین جب میں کنٹر بری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ مل کرنے گیا توایک فارم پُر کرنا تھا۔ اُس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب مَیں نے اُس کا پورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ و ھک سے رہ گیا۔ اُس کی عمر تو فقط 41 برس تھی۔

کین میرے لیے وہ ہمیشہ میری" بڑھیا"کی بڑھیا ہی رہی۔ کنٹربری ہیتال میں ہم نے اُسے گرم پانی میں ہزمزم ملا کرعنسل دیا' پھر کفنایاا ور جب اُسے قبلہ روکر کے کلڑی کے بنے ہوئے ملکے بادامی رنگ کے تا بوت میں ماتو توریاحمد خال نے بےساختہ کہا" ارے' بیتوالیے گئی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ائیر میں داخلہ لینے جا رہی

بات بھی پچ تھی۔ جب میں اُسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لا ہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نگلی لا۔ جب میں نے اُسے و فنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جارہی ہو۔ در میان لا اضارہ سال اُس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح تھر ڈکلاس کے دو مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں۔ مان نبک ہو چکا ہو 'ٹرین کا تظار ہو۔ اُس کی گاڑی وقت سے پہلے آگی۔ وہ اُس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئ 'میری ٹرین لا نہے ہو چکا ہو 'ٹرین کا تظار ہو۔ اُس کی گاڑی وقت سے پہلے آگی۔ وہ اُس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئ 'میری ٹرین کا نہے ہو چکا ہو 'ٹیس بھی اُس میں سوار ہو جاؤں گا 'لیکن سامان کا کیا ہو گا ؟جو بھی آگے جا تا ہے اور بھی چیچے کوئی اُسے وصول کرنے کے لیے موجو د نہیں ہوتا۔

لین ہارے سامان میں آخر رکھاہی کیاہے؟ کچھ کاغذ و هر ساری کتابیں کچھ کیڑے بہت ہے برتن اور گھریلو اکثن کی چیزیں جنہیں عقت نے بری محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھااور ایک ٹا قب الین ثا قب کا شار نہ ان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ بارہ سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹر بری کے قبرستان میں جب می کرتے ہوئے ریلوں نے عقت کے تابوت کا آخری کونہ بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی دری سے کھڑے ہوئے ریلوں نے عقت کے تابوت کا آخری کونہ بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی دری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ و کھے رہے تھے 'بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ہمارے گھٹے ہمارے اندر کے بو جھ دری سے کہڑے ہوئے۔چند کموں کے لیے ٹا قب نے میرا ہا تھ اپنے ہا تھ میں لیا اُسے زور سے دبایا پھر

خاموقی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے بھی آنو نہیں بہائے 'نہ آئندہ ایا اول الله ہے 'لین صدحیف! کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے لگا کر میں دھاڑیں مارمار کر روؤں۔ میرے پاس مرز ایک بارہ سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیچہ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اُس نے اپا الا کہ اِسے سیھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے پانچ برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عقت نے بہی چالا کی با صحی اس جی کے مرتے ہی خات کے مرتے ہی فالا کی با صحی اس جی کہ مرتے ہی فات با مال جی کے مرتے ہی فات بی مال جی کے مرتے ہی فات با مال جی کے مرتے ہی فات با مال جی کے مرتے ہی فات با مال جی کے مرتے ہی مال اور بیٹا کیسے لوگ ہیں؟ یہ خود تو صبر و شکر کا باد بان تان کر ہنی خوثی زندگی او موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جسے میں انسان نہیں پھرا کہ خوتی نہائی ہوں۔ خیر اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش سکھ۔ میرا کیا ہے؟ میں نہائی ہی تنہائی ہے۔

میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب می تنہائی کا احساس عقّت کو بھی ضرور تھا۔ بات تواُس نے بھی نہیں کی کیکر عملی طور پر اُس نے اس بے نام خلا کو پُر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی کیکن میر۔ لیے اس کاڈرامائی کلائمیکس اُس کی و فات سے عین پندرہ روز پہلے و قوع پذیر ہوا۔

2 جون کی تاریخ اور اتوار کادن تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عقت صبح ہے ٹا قب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا' پو دینہ' ٹماٹر اور سلاد کے نئی بجوا رہی تھی۔ پھر اُس نے گلاب کے چند پو دوں کواپنے ہاتھ ہے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم نتیوں لان میں بیٹھ گئے۔ عقت نے بڑے وثوق سے کہا۔" یہ کیساسہاناساں ہے۔ غالبًا بہشت بھی کچھ ایسی ہی چیز ہوگی؟"

" پنته نہیں۔" میں نے کہا۔

عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اُس کا آخری بھر پور قبقہہ تھاجو میں نے سنا۔وہ بولی''تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں۔اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔''

میں نے کہا۔ ''تم ممتاز مفتی کو جانتی ہو۔ بہت بڑاانسانہ نگارہے۔جو جی میں آئے لکھتار ہتاہے۔اُس نے میرے سر پر سبز عمامہ باندھ کراور اُس پر مشک کا فور کا برادہ چیٹر ک کر مجھے ایک عجیب وغریب پتلا سابنا رکھاہے۔وہ دیدہ و دانستہ عقیدے سے بھاگنااور عقیدت کاروگ یا لتاہے۔اُس کی کسی بات پر دھیان نہ دو۔''

وہ مسکرا کر بولی۔ ''یہ ممتاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں۔ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ٹاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں'لیکن وہ جب میرے پاس تمہاری باتیں کرکے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہونے لگتاہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں' بیوہ ہوں۔''

"يى توأس كى افسانه نگارى كاكمال ب!" ميس نے كہا۔

دہ تک کر بولی۔"مفتی جی کو گولی مارو۔ آؤ آج ہم دونوں عیش کریں۔اس ملک میں الیمیا چھی دھوپ روز روز ِالْ الْکَتَی ہے۔"

یہ کہ کروہ اٹھی۔ جلدی جلدی مٹراور قیمہ پکایا۔ کچھ چاول ابالے اور سلاد کا ٹا۔ ہمیں کھانا کھلا کروہ اپنے کمرے چل چل گئے۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنی 'ڈھیر سارا میک آپ کیا اور جب خوب بن بھن کر نکلی تو ٹا قب نے ساختہ کہا'''واہ واہ امی! آج تو بڑے ٹھاٹھ ہیں۔اب تو اتو کی خیر نہیں۔''

"زیادہ بک بک نہ کیا کرو۔"اُس نے ٹا قب کوڈانٹا۔"تم اپناسا ئیل نکالواور خالد کے گھر چلے جاؤ۔ شام کوطار ق الگرہ ہے۔ہم بھی یا پچ جبح تک پہنچ جائیں گے۔"

ٹاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا۔"ای 'انجی تو صرف دو بجے ہیں۔پانچ بجے تک آپ اکیلے کیا گے۔"

"ہم مزے کریں گے۔" عفّت نے کہا۔" اب تم جاؤ۔"

ٹا قباب بائسکل پر بیٹھ کر خالد کے ہاں چلا گیا۔ میں نے عقّت سے کہا۔ "آج تو تم زبر دست موڈ میں ہو۔ ارادہ ہے؟"

اُس کی آنگھیں ڈیڈ با آئیں۔ کہنے گئی۔ ''اب مین تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ چلوپارک چلیں۔'' ہم دونوں نیکسی لے کراُس کے ایک مزفوب پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے وسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ بہت سے فوارے چل رہے تھے۔ گلاب کے کھلے ہوئے تھے۔ چَیری کے درخت گلا بی اور سرخ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آس پاس ٹھنڈے دودھ رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ہم دونوں لکڑی کے ایک نیٹے پر ایک دوسرے سے ذراہٹ کر

> س نے جاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی۔"بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایباہی ہوتا ہو گا؟" 'پیتہ نہیں۔" میّں نے کہا۔

تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔"اُس نے شکایت کی۔"ممتاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتاہے"

مفتی جی افسانہ نگار ہیں۔" میں نے کہا۔" اُن کو گولی مارو۔ اپنی بات کرو۔"

میری بات صرف اتن ہے کہ میں تیرے کمی کام نہ آسکی۔ "وہ بولی۔

بیہ فضول بکواس جھوڑو۔ " میں نے کہا۔"کوئی کام کی بات کرو۔" -

واقعی کروں؟"أس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خرید نے کے لیے خوشامد کر کے پیسے مانگئے والا تو نہیں مناؤ کے ؟ بات کاٹو کے تو نہیں؟ ٹالو کے تو نہیں؟"

الكل نبير-"مين نے أسے يقين دلايا۔

وہ ککڑی کے بیخ پر مجھے تکیہ بنا کرلیٹ گئی اور بولی۔''سنو'جب میں مر جاؤں تو مجھے کنٹر بری کے قبرستان میں د فنا دینا۔''

اُس کے منہ سے موت کا بیہ پیغام س کر مجھے بڑا شدید و ھپچا لگا' کیکن میں نے اُس کی بات نہ کا نے کاوعدہ کر رکھا تھا'اس لیے بالکل خاموش رہا۔

وہ بولتی گئی۔''یہ شہر مجھے پسند ہے۔ یہاں کے مہیتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے۔ یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریمؓ کاسابیہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر متہمیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟''

اُس نے منداٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اُٹھ رہا تھا۔اس نے اپنے جا کر رنگ کے دو پٹے کے بیوسے میرے آنسو پو تخچے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپناسلسلہ کلام جاری رکھا۔"اس ملکہ میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے 'اس لیے میرے جنازہ پرکسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو' ٹاقب ہے 'فالا ہے'زہرہ ہے' آپاعا بدہ ہے۔ فالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں۔ بس اتناہی کافی ہے۔"

اب میں سنجل کر بیٹھ گیا۔" برنس آخر برنس ہے۔" میں نے کہا" جرمنی سے تنویر احمد خال اور پیری سے تیم انو بیگ شاید آ جائیں۔ اُن کے متعلق کیا تھم ہے۔؟"

"وہ آ جائیں تو ضرور آئیں۔"اس نے اجازت دے دی۔"وہ بھی تواپنے ہی لوگ ہیں'لیکن پاکستان ہے ہڑگ کوئی نہ آئے۔"

"وه کیوں؟" میں نے یو چھا۔

وہ بولی"ایک دوعزیز جواستطاعت رکھتے ہیں 'ضرور آ جائمیں گے 'لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آ۔ کی تڑپ توہے 'لیکن آ نہیں سکتے خواہ مخواہ ندامت سی محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟"

"میڈم آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔" میں نے جھوٹی می ہنسی ہنس کر کہا۔ سریم

"اور کو کی ہدایت؟"

"میری قبر کے کتبے پر لاالہ الااللہ مُحَدِّر سول اللہ ضرور لکھوانا۔"

"ضرور\_"ميں نے كہا\_"اور كوئى حكم؟"

" ہاں ایک عرض اور ہے۔"اُس نے کہا۔" اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کا ٹماسکھ لو۔ دیکھواس چھوٹی ک<sup>ا م</sup> میں بھی ٹا قب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے۔تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔"

یه کهه کروه انتهی اینا پرس کھولا۔ ایک جھوٹی سی قینچی نکالی اور بولی۔"لاؤ 'آج پھر میں تمہارے ناخن تراثر ں۔"

اُس نے میرے ناخن کا نے۔اس آخری خدمت گزاری کے بعدوہ میرے گلے میں بانہیں ڈال کر پیٹھ گی'او اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ مجھے اچھا تو بڑالگا کیونکہ اس سے پہلے ہم برسرِ عام ال ع بھی نہ بیٹھے تھے 'لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا'اُس نے مجھے بیتاب کردیا۔ میں نے "میڈم اٹھو۔ ہمارے ارد گر د جو بے شار بیچے کھیل کو درہے ہیں'وہ کیا سمجھیں گے کہ بیہ بڈھا بڈھی کس طرح کی آمیں مبتلا ہورہے ہیں۔"

وہ چک کراُٹھ بیٹھی اور حسبِ دستورمسکر اکر بولی۔" یہ لوگ یہی مجھیں گے ناکہ کوئی بوالہوں بوڑھاکسی چھوکری انس لایا ہے۔ مجھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے۔؟"

"بال روز بى دىكھا ہوں۔" ميں نے كہا۔

اُس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی۔" تمبارے بال کتنے سفید ہو رہے۔ میں نے اتن بار کہا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلوکا شمو کر لیا کروائیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔" میں خاموش رہا۔

> اُس نے مجھے گد گدا کر ہنسایااور کہنے گئی۔" تنہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟" " ضرور سناؤ۔" میں نے کہا۔

دہ بڑے فخریہ انداز میں کہنے گئی۔''کوئی دوبرس پہلے میں نشیم انور بیگ کی بیٹم اختر کے ساتھ آکسفورڈ سٹریٹ ٹاننگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اُس کی ایک سپیلی مل گئی۔ اُس نے میراتعارف یوں کر ایا کہ بیہ عقت شہاب ہے۔ بیہ رافتر کی سپیلی نے بے ساختہ کہا'ارے ہم نے تو سناتھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ران کی اتنی بڑی بٹی بھی ہے۔۔۔ دیکھا پھر؟''

"ال بال بليم صاحبه وكي ليا- "ميل في جميني كركها-" بانج بجنے كو بير علوطارق كى سالكرہ ير بھى تو جانا

یہ ہمارا آخری انٹر و یو تھا۔ اٹھارہ سال کی از دواجی زندگی میں ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتن ڈھر لیا تیں نہ کی تھیں۔ دوستوں 'یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گئی تھنے ہی ہی 'اہا کر لیتے تھے 'لیکن ، میں ہم نے اتنی دلجمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر بھی اتنی طویل گفتگونہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے الیں۔ پی سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر اوں۔ جب نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا جا ہوں تو وہ ثاقب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا جا ہتا ہوں تو وہ ثاقب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے نے بنارہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چچچ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آئکھ اٹھائے بغیر وہ بولی"اگر تمہارا فیلہ ہے تو بھی اللہ میرور استعفیٰ دے دو۔"

اس کی اس شان استغناہے جل کر میں نے شکایت کے لیجے میں کہا۔" بیگم صاحبہ! آپ کی رضامندی کے بغیر ایباقدم کیسے اٹھاسکتا ہوں؟اورا یک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتیں۔"

اُس نے چیچہ ہاتھ سے رکھ دیااور یوں بیارے دیکھا جیسے پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر بولی۔"ارے یار میں تجھے کیسے

مسمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔"

مجھے یہ زعم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں 'لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عقت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکا ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تومیس نے چیکے سے اُس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کربیار کیا۔ میر ساندر کے تو ہمات نے میر سے سینے میں مجیب وغریب امیدوں کی موم بتیاں سجار کھی تھیں 'لیکن اُن میں سے کی مجزے کا ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مرگئی تھی۔ ہم نے اُسے قبرستان میں لے جاکرو فناویا۔ ہاتی اللہ اللہ خیر سلا۔

یوں تو آپس کی روٹھ راٹھ چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکر رنجیاں ہارے در میان در جنوں بارویے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں ہو کی حد میان ہونا جا ہمیں 'لیکن ہاری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔اسلام آباد میں ہیں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین ٹریدنا تھا۔ میں نے بڑے شوق ہے ایک قالین پند کیا جس کی زمین سفید اور در میان میں رنگین پھول تھے۔عقّت نے اے فور آبوں مستر دکر دیا جس طرح دہ کسی چالاک سبزی فروش کوالئے ہاتھوں باسی پالک' مول مگا جراور گو بھی کے پھول لوٹارہی ہو۔ جھے بڑار نج ہوا۔ گھرآ کر میں نے سارادن اُس سے کوئی بات نہ کی۔رات کو دہ میرے پہلو میں آکر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گلوں پر رکھ کر کہنے گئی "دکھے تیرامنہ پہلے ہی بڑاگول ہے۔ آج بھلا توا تناناراض کیوں ہے؟" پہلے ہی بڑاگول ہے۔ آج بھلا توا تناناراض کیوں ہے؟" میں نے قالین کی بات اٹھائی۔

" قالین تو نہایت عمدہ ہے۔ "اُس نے کہا۔"لیکن ہمارے کام کا نہیں۔ "

"وه کیوں؟" میں نے پو چھا۔

"دراصل بات بدہے۔"وہ بول" جن لوگوں کے لیے یہ قالین بناہے 'اُن میں سے کوئی بھی ہمارے ہال نہیں آتا۔" "کیامطلب؟" میں نے تلخی سے دریافت کیا۔

وہ اٹھ کر بیٹھ گی اور سکول کی استانی کی طرح ہڑی وضاحت سے گن کر سمجھانے گئی کہ ہمارے ہاں ابن افشا آتا ہے۔ وہ مجسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک طرف مالئے ۔ دوسر می طرف مونگ مجلی۔ سامنے گذیریوں کا فرھیر جمیل الدین عالی آتا ہے 'آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے اور سگریٹ پی کر اُن کی را کھ ایش ٹرے میں نہیں بلکہ اپنی ارد گر و قالین پر بھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں مُطلے پان اور دوسرے ہاتھ میں زردے کی پڑیا لیے آتا ہے۔ اشفاق احمد قالین پر بھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں نُھول کی دویتا ہے۔ ملتان سے ایثار را عی آم اور خر بوزے لیک اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اُس پر تر بوزچر نا پھاڑ نا شروع کر دیتا ہے۔ ملتان سے ایثار را عی آم اور خر بوزے لیک سے آتے گا۔ وہ یہ سب تحفے لا کر بڑے تپاک سے قالین پر سجادیتے ہیں۔ سال میں کئی بار سید ممتاز حسین شاہ بی۔ اے ساٹھ سال کی عمر میں ایم۔ اے انگش کی تیاد کی کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤ نشین پن چھڑک کر اپنی پڑھائی کر تا ہے۔ صرف ایک راجہ شفع ہے۔ جب بھی وہ کئی کی روٹی نمرسوں کا ساگ اور تازہ گھون اپنے گاؤں سے لے کرآتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں انڈیا بلکہ بڑے قریبے ہورچی خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ فی خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ فی خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ فی خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دینہ شاعر ہے نہ اور یہ خانے میں جاکر رکھ دونہ شاعر ہے نہ اور یہ خان کے دوستوں کا دوست ہے۔

بات بالكل سيح تقى \_ چنانچه ہم نے ايك نہايت ميل خورہ قالين خريد كر آپس ميں صلح كرلى \_

عفّت کو میرے دوستوں کے ساتھ بڑاانس تھا۔وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔ "شاہنامہ اسلام" كىنتكزوں اشعار أسے زبانی یاد تھے۔حفیظ جالندھری كاوہ اینے باپ كی طرح ادب كرتی تھی۔جوش صاحب كی "یادوں مارات" کی بھی مداح تھی۔ایک روز میں نے کہا۔" میں جوش صاحب کی طرف جار ہاتھا۔ آؤتم بھی اُن سے مل لو۔"

"تم جاؤ۔"اُس نے کہا۔"میرے لیے جوش صاحب کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔" یجیٰ خال کے زمانے میں جب ہم انگلتان کے ایک جھوٹے سے گاؤں میں خاموشی ہے اپنے دن گزار رہے

تے توفیض احمد فیض لندن آئے۔وہاں۔ انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آرہا ہوں۔ ویبر کا مانا تمہارے ماں کھاؤں گا۔

عقّت نے برااچھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ شدید برف باری موربی تھی۔ لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لے ایک گھنٹہ ریل کے سفر کا تھا۔اس کے بعد آدھ گھنٹہ بس کاسفر ادر پھر کوئی پندرہ منٹ پیدل۔ڈھائی تین بجے ب فیض صاحب عضنے تصنے برف میں دھنتے دھنساتے افتاں وخیزاں ہمارے ہاں مینیجے توعقت کی آتکھیں نمناک ہو ئں۔ کھاناگر م کرتے ہوئے اُس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت ہے کہنے گئی۔ "ہم لتخوش نصيب ہيں۔"

"وه كيم " بين في يوجها -

"ہارے دور کا تنابزاشا عرایسے خراب موہم میں اتنی دور تم سے ملنے آیاہے۔"

" يوفيض صاحب كى مرقت ہے۔ " ميس نے كہا۔

"مردّت نہیں۔"اُس نے مجھے ٹو کا۔" یہ اُن کی عظمت اور سخاوت ہے۔"

ہارے اچھے ہے اچھے دنوں میں اُس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا:"رہیے اب ایس جگہہ چل کر جہاں کوئی نہ ا۔ "اس پر اُس نے غالبًا پی طرف سے دوسرامصرع بی گانشو رکھا تھا۔

"نەزىس بو نە زمال بوآسال كوئىنە بو"

باری کے دنوں میں وہ باربار بڑھاکرتی۔

ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے وکھ کی دوا کرے کوئی

ا بنی تین سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر او قات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم ہری چوتھی بارنقل مکانی پر مجبور ہو گئے تواُس نے بڑی محنت سے ہماراسامان باندھا۔اُس کی تھکن اُس کے بند بند سے ل نبك ربى مقى جيسے شديد بارش كے بعد نوثى موئى حصت مكينے كلى ہے۔

میں نے اُس کے یاؤں و باکر کہا۔ "عقت! میری وجہ ہے تہمیں کس قدر تکلیف ہورہی ہے۔"

ماں بی کی طرح وہ مبھی مبھی بہت لاؤ میں آ کر مجھے ''کُوکا''کہا کرتی تھی۔ بولی''ارے کُو کے میک تو تیرے ماتھ بہت خوش ہوں 'کیکن بے چارے ٹا قب پرترس آتا ہے۔اس تھی سی عمر میں بید اُس کا آٹھواں سکول ہوگا۔''

" ثاقب كى بات چھوڑو" ميں نے كہا۔" آخر مارا بيائے! مرفع سكول ميں جاكر آسانى سے نِث موجاتا ،

لیکن تجھے اتبا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈرگگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہونا؟"

''ہاں' ٹھیک ہی ہوں۔''اُس نے اپناسر میرے شانوں پر فیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند بندے عالب کا یہ شعر آہ و زاری کرتا ہوا سنائی دے رہاتھا۔

> کیوں گروش مدام سے گھرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں

میراخیال ہے کہ اس زمانے میں در بدری کی محنت و مشقت نے اُسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کاراُسے کٹر بری کے محورستان میں جابسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساسِ جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رم کوڑے مار تاہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیرِ حقیر' بندہ کر تقصیر' اسپر نفس شریر کر بھی کیا سکتاہے؟

ی بیٹ یر سر بیر بیرہ جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے؟

لماب تاميه

(بير تيون نظميل مين نے اپني بيوى عفّت كى وفات بركہيں۔)

نياكھ

اک نیا گھر بیا لیا تو نے ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے دل کی دنیا ہیں حور ہے نہ تصور

دعویٰ بے رنگ دار بے منصور خالی کا بانہیں

ن ثیشہ بے آب جاندنی بے نور

جانے کیا کیا گجرا لیا تُو نے اک نیا گھر بیا لیا تُو نے

> کیا ہوئی کا نتاتِ ذات و صفات بے عصا نُلور یہ کھڑا ہے کلیم

چیا مے ظلمتوں کے لات و منات

نہ جبتی نہ گل نہ آرزہ نہ بات کھ تو ہے جو اُڑا

اِک نیا گھر بسا لیا تُونے تازہ تازہ می تیرگی کا ساں میشی میشی می آگ' بلکا دھواں

اِک نیا گھر بنا کیا گؤنے

در موج خاک کا انبار و ملخ و ملائکه کی قطار تابوت نقدِ جاں کے عوض ایک دلہن کی ساتھ جار کہار - راز جينے کا پا Ų اک نا گر با لا كيا وبال بعى فساد المصت بين آگ لگتی ہے' سانس کھٹے ہیں! کیا وہاں بھی برات آئی تھی كيا وہاں بھى نبهاگ لٹتے ہیں ر تو جانے کیا کیا پتہ Ų اک نیا گھر با لیا تو نے فیر تیری رے مکاں کی فیر تہمت آرزوئے جال کی ہم تو پھر بھی زبان رکھتے ہیں یا نخدا میرے بے زباں کی خیر اک بنا گھر با لیا جس نے

ہم سے دامن چھڑا لیا جس نے

# موسم موسم کاراگ

جاڑا آیا جاڑا آیا مونگ کھلی چلنوزے لایا ہم تم مل بیٹھیں تو گویا کشمش اور بادام گرمی کا موم جو آیا باہر محنت اور پسینہ اندر سردے گرے کیجی شنڈے بیٹھے آم

برکھا رُت کی بات نہ کرنا برکھا رُت تو بیت گئ تیری آنکھیں سوکھے ساگر میری آنکھوں میں طوفان موسم گل کی رعنائیوں کو ڈھل جانے کا خوف یت جھڑ کی سوکھی شاخوں میں جینے کے ارمان

> دنیا ایک تماثا لوگو تمبولے کا کھیل نہ تو ہارے نہ تو جیتے نہ تو پاس نہ فیل آنے والے ایسے آئیں جیسے جھوٹے خواب جانے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل

دنیا کی نیرنگی دیکھی جس کا عرض نہ طول پھولوں کی بھلواری جس میں کانٹے اور بول شیروں جیسے غازی جن کے بازو بے شمشیر کندن جیسی ناریں جن پر کیچڑ کنکر وھول

پھر بھی بار بار وہ پوچھے کیا نعمت جھٹلائے؟ میں بولوں کافر کہلاؤں' کون کے سمجھائے؟

## ایک دن

ایک دن میں نے سوچا چلو جی تو لیں میں نے بی مجر کے اذن طرب دیدیا جام وبینا لیے ساقیوں کے پرے رقص و نفنے کا جادو جگانے گئے ایک دن کعب و سومنات و کلیا و آتش کدے جوں کے توں رہ گئے صبر و ایماں کے فانوس گل ہو گئے، آگی کے قدم ڈاگمگانے گئے ایک دن ڈھل گیا، شام ڈسنے گئی، رات کا ناگ پہرے پہ پھر آگیا جانے گئے جانے گئے دن ڈھل گیا، شام ڈسنے گئی، رات کا ناگ پہرے پہ پھر آگیا جانے گئے ایک دن ڈھل میں یاد کے پاسباں چشم گریاں کے موتی چرانے گئے ایک دن ایبا آیا جو آتا رہے گا، تیری عادتوں سے سوا بھی نہیں مری بندگی کا تقاضا یہی ہے میں کس منہ سے کہہ دوں خدا بھی نہیں

## ڈاکٹرعقت شہاب

### ایک نوحه—ایک تأثراز کرنل اطهر

مَن عفّت سے مجھی نہیں ملا۔

حالا نکہ اُن کے دوسکے بھائیوں حامد اور محمود سے میری بیں سال کی یاد اللہ ہے۔ بیں قدرت اللہ شہاب سے بھی بھی نہیں ملا صرف دور سے میو مہتال کے کمرے میں دیکھا تھا۔ جب عقت بیار تھیں اور اُن سے کسی کو طفے جلے کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بیوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے۔

کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بیوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے۔

کیونکہ مزاج پرسی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ پچھ روز پہلے میں لا ہور گیا تھا۔ سعیدہ بھائی سیالکوٹ سے آئی تھیں۔ کہنے لگیں "دسیارہ ڈا بجسٹ میں شہاب نامہ میں عقت کی موت کاذکر ہے۔ میں پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ "

میں اُس روز سرگودھادورے پر جارہا تھا۔ راستہ بھراس کا خیال رہا کہ قدرت اللہ شہاب نے ایک کیا چیز لکھی ہے۔ انسان روتارہے۔ سرگودھا کے ایئر فورس میس میں جاکر تھم رااور سب سے پہلے اگست 1974ء کا"بیارہ ڈا تجسٹ منگوایا اور "شہاب نامہ" ایک 'دو' تنین دفعہ پڑھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے 'قدرت اللہ شہاب کا" مال جی کیا۔عقت کی روح توفور آوضو کر کے مال جی کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا تھا اور "شہاب نامہ" پڑھ کر بھی جی بین نے یہی کیا۔عقت کی روح

الیمال ثواب پہنچایا۔ شہاب کی تحریریں اور میرے اس جذبہ میں کیاتعلق ہے' میں نہیں جانتا نہ بیان کر سکتا ہوں۔ ل رونہیں سکتا کیو نکہ دو جنگوں میں 'میّس نے موت بڑے قریب اور بڑے عزیزوں کی دیکھی ہیں۔ باقی اندر سے دل او کیفیت تھی جب انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہے۔ شاید بہی جذبہ ہر انسان کو اپنے معبود کی طرف پنجا ہے۔

کنٹربری میں نے آج سے 22 سال پہلے دیکھا تھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ میں خیالوں ہی میں اُس قبرستان چکرلگانے لگاجہاں عفّت دفن ہیں۔ بیہ قبرستان بہت دلفریب اور پُر سکون جگہ پرہے۔

عفّت نے کیاخوب اپنے لیے مستقل مقام کچنا۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں آج ہے 22 سال پہلے میں نے اپنے ہا گریز دوست کو دفن کیا تھا۔ جب میں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کین انگلستان کی رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، کین انگلستان کی رہا تھا۔ سر جھائی تھی جب ہم لوگ اُس نوجوان کے جنازے کو لے کر کنٹر بری کے اُس قبرستان میں پہنچے تھے۔ ان میں اپنے تھے۔ ان میں دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں جاتے دیکھ کرمیں نے اپنی روح کی گہرائیوں سے اُس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی اور اس کیفیت سے ایکوں میں جاتے دیکھ کرمیں نے اپنی روح کی گہرائیوں سے اُس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی اور اس کیفیت سے ہاہنتوں نڈھال رہا تھا۔

عقت کی موت نے بھی جھے پروہ کاٹر کیا۔ میں نے روح کی گہرائیوں سے اُن کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تصور

ہ بئیں نے عقت کے جنازے میں شرکت کی۔ اُن کے تابوت کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ قدرت اللہ شہاب کے

ندلائے ہوئے چبرے کو دیکھا۔ اُس نیچ کا تصور کیا جو بین ماں کے ہو گیا اور پھر خیالات بھنگتے ہوئے نہ جانے

ت کی والدہ تک جا پنچ 'جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی اچانک موت کا غم دیکھا تھا جو فوج میں کر تل تھا اور ایک صبح

نہوئے دفتر گیا اور پھر زندہ واپس نہ آیا اور اب بیٹی کا غم دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ یہ گھر انہ اتنا خداتر س' اللہ اور

ل کو بہجانے والا اور ایسی روز مرہ کی زندگی گزار نے والا ہے کہ قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے

عقت کی والدہ اُس گھرانے کی وہ نیک بخت بی بی جنہوں نے جوان جیے کی موت پر بھی صبر کا دامن ہا تھ سے

ہوڑا اور مرضی مولا کہہ کر چیے ہو رہیں۔

حامد میرا دوست عفّت کا بھائی سیالکوٹ کے ہر فلاحی ادارے کا سرگرم رکن ہے۔ اُس نے اپنی ذاتی کوششوں سے ۔ اُس خوابی الی سوسائی علامہ اقبال کے نام سے قائم کی ہے جس کے ذریعے سینکڑوں مستحق طلباکو و ظیفہ ملتا ہے اور اس سائی کے کئی وظیفے یانے والے طالب علم ماشاء اللہ اب ڈاکٹراور انجینئر ہیں۔

یہ میرے ذاتی مشاہدہ کی بات ہے کہ حامد نے اپنے ہر اُس دوست سے جو ذرا سابھی خوشحال ہے اس سوسائی ، ممبر ہونے کی درخواست کی ہے اور خدا کی قتم وہ اس کام کو اس محنت اور لگن سے کرتا ہے کہ بعض او قات بین ) کم ائیگی پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تج ہے دنیاا سے ہی لوگوں کے وم سے قائم ہے۔

سعیدہ بھابی نے نہ جانے کتنی میتیم اور بے سہار الرکیوں کی شادیاں کرائی ہیں اور کتنے اجڑے ہوئے گھرانوں کو

بوایاہے اور بیکام بیدونوں میاں بیوی اس خاموثی سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خر نہیں ہوتی۔ حامہ رشداور سعیدہ بھائی چھلے 27سال سے سیالکوٹ میں مقیم ہیں اور وہاں کا بچہ بچہ اُن کو عزت واحرّام سے دیکھا ہے۔ اُن کا خاموش روی کو دیکھتے ہوئے میں مزید اس میں بچھ اضافہ نہ کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب کو ایک انسان اور ایک دوست کی حیثیت سے جانے کی حسرت ہی رہی کیکن اگر ممتاز مفتی سچے ہیں تو شہاب اپنا ندر ایک درویش صفت انسان کو جھیائے ہوئے ہیں جو خدا کے بہت قریب ہیں۔

خداکے استے اچھے بندوں سے تعلقِ خاطر رکھتے ہوئے بھی عقّت اتنی جلدی کیوں مرسکتیں؟ میرے مولی کیا تو صرف اپنے نیک بندوں ہی کا حساب کر تاہے یا یہی تیری مشیت ہے! بشکریہ" سیارہ ڈانجسٹ"فروری 1975ء

 $(\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}) = (\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}) = (\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i})$ 

## بإكستان كالمستقبل

#### (چنداندازے)

وطن عزیز میں پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوپاکستان کے متعقبل کے بارے میں وقافو قاشکوک و شبہات میں جتالا دیے رہتے ہیں۔ اُن میں بہت کم عوام اور بہت زیادہ خواص کی تعداد ہوتی ہے۔ خواص میں ایسے لوگوں کی نہیں ن کی ایک جیب میں پاکستانی پاسپورٹ اور دو سری جیب میں امریکن گرین کارڈ یا دیگر ممالک کے اقامت نامے ہر ت موجود رہتے ہیں۔ اُن کے مال و متاع کا بیشتر حصہ بھی ہیرونی بیکوں کی تجوریاں گرماتا ہے اور پاکستان میں وہ رف ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر زکوۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیکس ویلتھ ٹیکس اور زکوۃ سے بھی کا روبارسے ہاتھ رنگ کر بھی کالے دھن کے انبارائی کی مارت سے جمع کرتے ہیں کہ انجام کار حکومت ہی اُن کے سامنے گھٹنے ویک کرد ھوئی گھائے کھول دیتی ہے۔ جہاں پر مہارت سے جمع کرتے ہیں کہ انجام کار حکومت ہی اُن کے سامنے گھٹنے ویک کرد ھوئی گھائے کھول دیتی ہے۔ جہاں پر مہارت اسے جمع کرتے ہیں کہ ماتھ ایک بھونڈ انداق ہے۔

بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کی سلامتی اور استحکام کاراز فقطاس بات میں مضمرہ کہ حالات کے آثار پھاؤ میں اُن کے ذاتی اور سراسر انفرادی مفاد کا پیانہ کس شرح سے گھٹتایا بڑھتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں۔وہ بنیادی طور پرنہ تو وطن دشمن ہوتے ہیں اور نہ ان پر غداری ہی کاالزام لگانا چاہیے۔ مریضانہ ذہنیت کے بیدلوگ حرص و ہوں کی آگ میں سلگ سلگ کراندر ہی اندر ہزدلی کی راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو دنیاکا ہلکاسا جمو نکااس راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو دنیاکا ہلکاسا جمو نکااس راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ عواد ہو دنیاکا ہلکاسا جمو نکااس راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ عواد ہو دیا کہ سال کی مور ہتے ہیں۔یاکشان کو زند می خود غرضی مخود پیندی مخود فروشی اور منافقت کو راس آئے ' وہ وہیں کے ہو رہتے ہیں۔یاکشان مرز مین می گور کی تعداد محد ود ہے۔

اس کے برکس پاکستانیوں کا سوادِ اعظم حب الوطنی کے جذبہ سے سرشارہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اُن کی حب الوطنی پربار بار انتہائی کڑی آزمائش کے دور آتے رہے ہیں 'لیکن اب تک اُن کے پائے ثبات میں کسی نمایاں لغزش کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے البتہ ہمیں یہ ہرگز فراموش نہ کرناچا ہے کہ بار بار کفرانِ نعمت کامرتکب ہونے سے اللہ کے عذاب کی گرفت بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ قوم کی قوت برداشت کا ضرورت سے زیادہ امتحان لیاجا چکا ہے۔ اب اس کے بیانہ صبر کولبریز ہونے سے بچانا ہم سب کا اجتماعی اور انفرادی فرض ہے۔
ایک مخضر سا وقفہ چھوڑ کر اکتوبر 1958ء سے لے کر بڑے طویل عرصہ تک ہماری فوجی اور سول دونوں طرح کی حکومتیں مارشل لاء کی چھتری تلے برضاور عبت ہنمی خوشی حکمر انی کرتی رہی ہیں۔ اس عمل سے ہماری سلح افوان پر کیاا چھیا نبرے اثرات مرتب ہوئے ہیں'ان کا تجزیہ کرنا فوجی ماہرین کا کام ہے۔

البتہ یہاں پرایک جھوٹاسا واقعہ بیان کرناد کچپی سے خالی نہیں۔1969ء میں جب بین پونیکو کے ایگزیکو پورڈ کاممبر تھا توایک صاحب سے میرے نہایت اقتصے مراسم ہو گئے جو مشرقی پورپ کے باشندے تقے اور اُن کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا۔وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تقے اور روس کی پالیسیوں اور تھمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالاں تھے۔

ایک روزباتوں باتوں میں انہوں نے کہا"اگر چہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں 'لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔" "مثلاً؟"ئیں نے بوجھا۔

"مثلاً پاکستان۔"وہ بولے۔

میری درخواست پرانہوں نے یہ وضاحت کی "یہ ڈھکی چھی بات نہیں کہ پاکتان کی مسلح افواج کا شار دنیا بھر کا افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بجر ہ عرب کا جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے۔ ان متغوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حاکل ہے 'وہ پاکستان کی فوج ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاواری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوئی جاری ہوگیا تو پاکستان ہی وہ ملک اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوئی جاری دم بسوئے اسرائیل ہے جہاں کی سطح افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہادے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل انتظار کیے بغیر جذبہ بجہادے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل انتظار کی منام کا میاب ریشہ دوانیوں کے باوجو دامریکہ پیغرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے علاوہ دوس کی مانندامریکہ بھی بھارت کی خیرسگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرز و مند ہے۔ پاکستان کی سطح العین ہے۔ روئی امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں بر ابھنگتی ہیں اس لیے تہاری فوج کونکم اور کرز رکر نا متنوں کا مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں ؟"میکن نے بوچھا۔

دوئی امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں بر ابھنگتی ہیں اس لیے تہاری فوج کونکم اور کرز رکر نا متنوں کا مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں ؟"میکن نے بوچھا۔

در کیکن وہ اس مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں ؟"میکن نے بوچھا۔

وہ ہنس کر بولے "ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ ہر کوئی اپناا پناطریق کار وضّع کرنے میں آزاد ہے۔ بدی اور شرکو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمایاں کامیابی سے آزمایا جارہاہے ' یہ ہے کہ وہاں کی مسلح افواج کو طویل سے طویل تر عرصہ کے لیے سول حکومت کے امور میں اُلجھائے رکھا جائے۔ " ریفتگواس زمانے میں ہوئی جبکہ روس نے ابھی افغانستان پرقبصہ نہیں کیا تھااور نہ شرقی پاکستان میں بنگلہ دلیش کی تحریک انے شد ستا ختیار کی تھی۔اس کے بعد آج تک 17 میں سے 13 برس ہماراو طن مارشل لاء کے تحت رہاہے۔خدا نہ کرے مورت حال روس امریکہ اور اسرائیل کی دلی خواہش پوراکرنے کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام دے۔

مول حکومت کی مشینری کے بارے میں میرا تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ اس کی بہت ہی اہم چولیس بندری ڈھیلی پرئی ایل مول کر ناعام ہوگیا ہے۔ ہر ان بیاں۔ اوپر سے بنجے تک خود حفاظتی کی آڑ میں احساس ذمہ داری سے جان بچاکرٹال مٹول کر ناعام ہوگیا ہے۔ ہر فاقت فیصلہ کمزور پڑگئی ہے۔ رشوت کاریٹ بڑھ گیا ہے اور اس کا دائر عمل کھی اُفقاً اور عمود آدونوں جانب بہت زیادہ فہوگیا ہے۔ ان رذا کل کا گندہ مواد طرح طرح کے نائمور بن کر معاشرے کے بیشتر شعبوں میں پھوٹ رہا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مارشل لاء خندہ پیشانی سے بھیشہ کے لیے اپنے غروب آ قاب کا رخصتی بگل بجا کر ان میں والی چا جا ہے۔ کہ مارشل لاء خندہ پیشانی سے بھیشہ کے لیے اپنے غروب آ قاب کا رخصتی بگل بجا کر اول میں والی چا سال ہر ان میں والی چا با نہوں کا بھی دیا ہو گی ہواں پیٹل ہوتی رہے اور اُن میں تازہ کی ہوں تا کہ جماعتی سطح پر قیادت کی چھان پیٹل ہوتی رہے اور اُن میں تازہ کا بھی ویا ہی تا تھا اگر اگلے پندرہ برس میں مرکزی اور صوبائی آسمبلیوں کے بھی کی بھی ان اعد گی سے شامل ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ اگر اگلے پندرہ برس میں مرکزی اور صوبائی آسمبلیوں کے بھی بائی مصافانہ اور غیر جانبدارانہ امتحال بہت ہوتی رہے تو 2000ء میں انشاء اللہ ہمارے جمہوری نظام کا بھی ویہائی علیہ علیہ علیہ میں خردار کیا تھا۔ خرد دار کیا تھا۔

نہ سمجھو کے تو مث جاؤ گے اے ہندوستاں والو

تمهاری داستال تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں

ہندوستان تو کسی حد تک سمجھ گیاہے'اس لیے سنجل بھی گیاہے اور اُس کی داستان ہر جگہ بڑی آب و تاب سے کا در اُس کی داستان ہیں ہمارے سمجھنے کی باری ہے۔

قوی سطح پر ہماری سیاسی قیادت کا ایک بڑا حصہ اپنی طبعی یا بنگامی زندگی گزار کر ہمارے در میان سے اُٹھ چکا ہے یا
دکا شکار ہو کر غیر فعال ہو چکا ہے۔ پچھ سیاسی پارٹیوں کے رہنما پیر تسمہ پاکی طرح اپنی اپنی جماعتوں کی گردن پر
دئی چڑھے بیٹھے ہیں۔ اُن میں سے چندا کیہ نے تھلم کھلایا در پر دہ مارشل لاء کی آسیجن سے سانس لے کر سسک
لہ کر زندگی گزاری ہے۔ ان غیم جان سیاسی ڈھانچوں میں نہ تو کوئی تغییری سکت باقی ہے اور نہ ان کو عوام ہی کا
اعماد ماصل ہے۔ پر انی سیاست کی بساط الث چکی ہے۔ اب جب بھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اُس میں فقط
انگی تادت اُبھرے گی جس کا دامن ماضی کی بہت می آلا کشوں سے پاک ہو۔ خدا کرے یہ دور جلد سے جلد آئے
نی تیادت اُبھرے گی جس کا دامن ماضی کی بہت می آلا کشوں سے پاک ہو۔ خدا کرے یہ دور جلد سے جلد آئے
لیا ہوگا ؟ اس کے تصور ہی سے دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کے بارے میں نوشتہ کہ یوار جلی حروف میں ہمارے سامنے
لیا ہوگا ؟ اس کے تصور ہی سے دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کے بارے میں نوشتہ کہ یوار جلی حروف میں ہمارے سامنے
دوے بیر ھنے کے لیے کسی خاص عینک لگانے کی ضرورت نہیں۔

#### مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آٹکھوں کے آتا ہے (دانائےراز-اقبال)

کچھ عرصہ ہے یہ فیش بھی عام ہورہا ہے کہ سول اور فوجی اعلیٰ افسر اپنی اپنی ملازمتیں پوری کرنے کے بعد خاصی تعداد میں بعض سیاسی جماعتوں میں نمایاں مقامات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سیاست اور جماعتوں دونوں کی بدشتی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کا اپنا اپنا الگ چلن اور رنگ ڈھٹک ہوتا ہے۔ اس میں طویل عرصہ گزار نے کے بعد انسان کی سوچ وضع قطع اخلاق و آواب کو کھاؤ طور طریقہ اور انداز زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سمانچہ اُن ضروریات سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ایک کامیاب سیاستدان بغنے کے لیے لازمی ہیں۔ ایے سابق اعلی افر چلے ہوئے کار توس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار 'بے حاصل اور بار چلے ہوئے کار توس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار 'بے حاصل اور بوی حد تک لولی لنگڑی رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح جو افسرانِ کرام ساری عمر سرکاری ملازمتوں کی کرسیاں گرمائے بوی حد تک لولی لنگڑی رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح جو افسرانِ کرام ساری عمر سرکاری ملازمتوں کی کرسیاں گرمائے کے بعد پنشن خوار بن کر سیاست میں کو دیڑتے ہیں تا کہ وہ افتدار کی ان سیڑھیوں پر چڑھ بیٹھیں جن کے ماتحت دہ مجرکام کرتے رہے ہیں توسیاست کو داغدار کرنے کے علاوہ وہ خود بھی جنت الحمقاء میں رہتے ہیں۔ سیاست ایک ہمہ و قی اور محترم پیشہ ہے۔ یہ بہروپیوں کا باز بچہاطفال نہیں جہاں پر ریٹائرڈ سول اور فوجی افسراسے بالوں کو خضاب لگا مورٹوں پر نئی بیتسیاں پر خواک کو مورٹوں پر نئی بیتسیاں پر عرام کرائے کے علاوہ وہ خود بھی جنت الحمقاء میں رہتے ہیں۔ سیاست ایک ہم کرام کر اور پلیلے مسوڑھوں پر نئی بیتسیاں چڑھا کو اگر وہ بیان پر ریٹائرڈ سول اور فوجی افرادی کی بالوں کو خضاب لگا

نہ منہ کی کھائیں گے اور افتدار کی ہوس اُن کے سینوں میں ہمیشہ ناکامی کی راکھ میں دب کرسکتی رہے گی۔ سیاست کی اساس یا دین ہوتی ہے یاد نیا یا دونوں کا فحسنِ امتزاج۔اگر ہم اپنی سیاست میں دین اور دنیا کے اس ان امتزاج کو کسی حد تک نباہنے میں کا میاب ہو جائیں توبیہ ہماری عین خوش نصیبی ہے۔

سیاست کی خود کفالت اُس کی پاکیزگی اور توانائی کی کلید ہے۔جو سیاسی عناصر دوسر ہے ممالک کی بخشی ہوئی اکھوں کا سہارا لینے پر انحصار کرتے ہیں'وہ اپنی قوم کی آزاد کی اور نمائندگی کی اہلیت نہیں رکھتے بلکہ الناغلامی کا دنے مجرم ہیں۔ پچھ عرصہ سے یہ رسم بھی چل نکلی ہے کہ پچھ صاحبانِ اقتدار اور سیاسی رہنما ایک نہ ایک سپر پاور اپنے حق میں سرشیفیٹ حاصل کر ناضروری تصور کرتے ہیں۔ اگر و فاق میں صوبائی اختیار ات نیک نیتی' دیانت انظوم 'باہمی افہام و تفہیم اور حقیقت شناس ہے تعین کر کے اس پر سپائی سے عمل در آمدنہ کیا جائے تو فیڈریشن کے و کھو کھلا ہو کر کنفیڈریشن کے نعرے میں ڈھل جاتا ہے۔ سیاست اور نظم و نسق میں اس زہر کا فوری طور پر حسن تذہر کام لے کر تریاق فر اہم نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کا تصور بھی انتظار کے صحرامیں بھیل کر باد سموم کی صور سے کام لے کر تریاق فر اہم نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کا تصور بھی انتظار کے صحرامیں بھیل کر باد سموم کی صور سے اگر لیتا ہے۔ اس زہر کا تریاق سیاسی عمل کی آزاد کی سے ظہور میں آتا ہے 'فرجی دباؤکی تھٹن سے نہیں۔

ر در المباد المراق الم

ونیا بحریس جنگ کی بنیاد انفرادی یا محدود قبائلی سطیر زر 'زن ادر زبین کی حرص بین شروع ہوئی تھی۔ پھراس مامراجیت (Colonialism) کا رنگ چڑھا کر زبر وست کی تحکمرانی اور زیر وست کی غلامی کا وطیرہ اختیار کر سکا بنیادی مقصد ملک میری کی ہوس تھا۔ اگلی منزل بین سیاسی نظام 'معاثی نظریات اور سابی اقدار بین فات اور تصادم نے بڑے پیانے پر عالمگیر جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اب رفتہ رفتہ ہوا کا رخ مزید بدل رہا مالیہ آثار گواہی دیتے ہیں کہ جلدیا بدیر سب سے بڑی اور ممکن ہے کہ آخری جنگ دین کی اساس پر دو تہذیبوں منوں کے در میان لڑی جائے۔ ونیائے اسلام ایک طرف اور باقی تمام غیر مسلم عناصر باہم مل جل کر دوسری

جانب۔اس امکان کو فراموش کرنے یااس سے نبرد آزما ہونے کی تیاری میں غفلت سے کام لینے میں عالم اسلام کو عمومنااور پاکستان کو خصوصناسب سے بڑااور مہلک خطرہ ہے۔

اسرائیل کے خلاف ہماری پالیسی عربوں کی خیرسگالی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور فقط اسلام کے ناطر سے ناطے سے ہے۔ یہود اور نصاریٰ کو خوش کرنے کے لیے اس پالیسی میں کسی قتم کی کچک یا کمزوری کو جگہ دینا لاریب اسلام کے ساتھ غداری کے متزاد ف ہے۔ ایسی حرکت بے برکتی کی آند حیوں کو دعوت دے کر وطن عزیز کے دجود کو طرح طرح کے خطرات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ محض سیاسی حماقت ہی نہیں 'بلکہ دینی مجم بھی ہے۔

اس طرح بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے (Normalization of Relations) کی آڑیں ریڈ کلف لائن کو مدھم ہونے سے بچانا ہر صورت میں لازمی ہے۔" بغل میں چھری اور منہ میں رام رام" والا محاورہ ایک ابدی اور اٹل حقیقت ہے۔ بھارت کے عزائم اور اعلانات میں اُن کے ظاہر اور باطن کی تمیز کو چیم بھیرت' کسن تد بر اور شیوہ و دیوا تگی سے پرکھنا ہمار ااولین فرض ہے۔ اگریہ تمیز مصلحتوں یا غفلتوں کی نذر ہوگئ تو بر بادی 'جابی اور فناکا اندھاکنواں منہ بھاڑے سامنے کھد اپڑا ہے۔

افغانستان پر وس کا تسلّط اسلام پر کھلا حملہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے نام نہاد سیکولر اور آزادی پرست اقوام کے دل میں اسلام کے خلاف ہمدر دی نہیں بلکہ بغض اور کینہ ہے۔ زبانی کلامی اعلانات اور ایک سپر پاور کے خلاف محد و دمالی یا اسلحہ جاتی امداد محض ایک نمائشی ڈھونگ ہے۔ اس بھر م کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ملک ہمارے ساتھ بیں 'لیکن سے قضیہ ہمیں کو چکانا ہے۔ رفتہ رفتہ روس کی افواج کسی نہ کسی حد تک واپس چلی جائیں تو چلی جائیں 'لین روس اثرات کے جراشیم بڑ پکڑتے رہیں گے۔ اگر سنٹرل ایشیا کے جائے ساتھ یہ جراشیم بڑ پکڑتے رہیں گے۔ اگر سنٹرل ایشیا کے لیے ہوں کا تراش میں نہیں بلکہ افغانستان بھی انہی کا ہم رنگ ہو جائے۔ پاکستان میں اسلام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی میں نہیں بلکہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے بھی کام آسکنا ہے لیکن Cosmetic Islam کے پر دے میں اسلام کے فروغ کی مقصد پورانہیں کر سکتا۔ ہمیں اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصل اصول (Fundamentalism) کو انبانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیرامور ریاست میں اسلام کے نام پر سب پچھ کا یہ بنیاد ہے۔

ہمیں حبّ الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانند دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے۔ جنون 'جوشِ جہاد اور شوقِ شہادت سے خون گر ماتا ہے۔ اس میں پاکستان کی سلامتی اور سنقبل کا راز بوشیدہ ہے۔

عطا اسلاف کا جذب دُروں کر شریک زُمرہ کا ایکو نوں کر فریک فرید کی مجھیاں سلجھا چکا میں! میرے مولا مجھے صاحب کجنوں کر

### حجفو ٹامُنہ بڑی بات

دین کے بارے میں میراعلم کم اور عمل کمتر ہے 'اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کو کی نئی یا انوکی بات لکھنے کی اہلیت اموں اور نہ الی جسارت ہی کرسکتا ہوں۔ یہاں پر میں فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور ات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 🕯

دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابتگی چند خوش نصیبیوں کا نتیجہ ہے۔ میری پہلی خوش قسمی توبیہ ا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی سکول جموّں کی تیسری ات میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک الیی نقیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پھر پر کی طرح ثبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچو! قرآن شریف جب را حواسمجھ کر را حو جو بات سمجھ میں آئے أے ب حرف الفظب لفظ ، حقیق معنی میں سے مسجھو۔اس میں استعاری ، تشیبی یا مجازی معانی برگز تلاش ند کرو۔جوبات میں نہ آئے' اُسے ایسے ہی پڑھ کر آ کے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن میم کابدا عجازہے کہ باربار نے سے اس کے معانی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں۔بڑے ہو کر تقسیروں بھی ضرور استفادہ کرو کیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہِ راست ناطہ در قائم رکھو۔

دینیات کے مولوی صاحب کی اس تھیجت پر میں نے حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں بید تو نہیں سکنا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آگیاہے 'لیکن بیربات ضرورہے کہ پیچیلے ساٹھ سال کی قرآن تحکیم کی ت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معانی میں پھھ نہ کچھ وسعت اور گہرائی ضرور بیدا ی رہی ہے۔ ماہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر لحظہ یہ لحظہ رات کی ظلمت میں اپنانور ا تی اور بر حاتی رہتی ہیں۔

مولوی صاحب کی ہدایت کا دوسرا فائدہ بیہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہربات کو میرا دل اور دماغ بلاچون و ماور بغیر کسی شک وشبہ کے حرف برحرف سے اور صحیح قبول کر لیتاہے۔اس بارے میں مجھے مجھی کسی قتم کی تاویلات یہات یا تلمیحات کاسہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔جدیدعقلیت کے موجودہ دور میں قرآن یاک کی کسی ن کے متعلق تھکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش تھیبی شار کر تا ہوں۔

میری چوتھی خوش قشمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔اس کتاب کے ایک باب بعنوان"راج کرے گا خالصہ باتی ر ہے نہ کو "میں میرے ورنیکولر فائل اور میٹر یکولیشن کے امتحانات کا قصہ درج ہے۔ میری رہائش چکور صاحب کے قصیہ میں تھی'لیکن دونوں امتحانوں کے سنٹر گیارہ میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح گیارہ میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھااور شام کواسی طرح پاپیادہ گھرواپس لوٹ آتا تھا۔ محسنِ اتفاق سے ہر روز باکیس <sup>می</sup>ل پیدل سفر کا نے کاجو نسخہ میرے ہاتھ آیا'اس نے میری زندگی کی کایابلٹ کے رکھ دی۔وہ نسخہ بیت تھا کہ بیس سارا راستہ مجھی ذور زورہے بکار کراور مبھی خاموثی ہے آہتہ آہتہ درود شریف کا ورد کر تار ہتا تھا۔ دراصل یہ وردیس نے ایک ہندو برہمن کوستانے کے لیے نداق ہی نداق میں شروع کیا تھا'لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش وحواس اور میرے تن بدن کوایک روائے نوری سے ڈھانپ لیا۔اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک در ووشریف پایندی سے بڑھنامیری عادت ثانیہ بن گئی۔ آٹھویں جماعت والے ورئیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ اندھرے نہر سر ہند کے کنارے نداق ہی نداق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چندروز بعدایک عجیب خواب نظر آیا۔خواب میں تاحد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اُس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگا ہوا چلا جار ہا تھا۔صحر اکی ریت اتن گہری تھی کہ میری ٹائکیں گھٹنوں گھٹنوں تک اُس میں دھنس دھنس جاتی تھیں۔ سانس پھول کر کیا ہوگئ جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تومین گھٹوں کے بل گھٹتا گھٹتا آگے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب گفتے بھی جواب وے گئے تومیں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیااور اپنی تھوڑی اور پنج ریت میں گاڑ گاڑ کرپیٹ كے بل آ كے كى جانب رينكنے لگا۔اس شديد مشقت سے ميرا سانس برى طرح نيمول ميا تھا'ميرے كھنے اور بيك اور ہاتھ شل ہوگئے تھے اور میرے سینے میں در دکی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔اسی طرح رینگتے رینگتے احاکہ ایک جائے نماز نماچٹائی کاایک کونہ میرے ہاتھ میں آگیا۔وہ چٹائی ایک محجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم علی اس پر دوزانو تشریف فرماتھ\_حضور علیہ نے ایک بلی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھاادر عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔

فروری کا مہینہ تھا۔اس کڑا کے کی سردی میں بھی میراجہم پیننے سے شرابور تھا۔سانس ٹیمول کردھوئنی کی طرح چل رہاتھا۔گلاکا نے کی طرح خشک تھااور سینے میں دونوں جانب شدید درد کی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔وہ دن اور آن کا دن 'سینے میں درد کی بیے ٹیسیں بھی بند نہیں ہوئیں۔ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا پیکٹورس 'تشخیص کیا ہے' کیکن علان آج تک نہیں ہو سکا۔

یہ خواب دیکھ کرمیں کچھ دیراپنے بستر پر ٹم میم میشار ہا۔ پھر مجھے بے اختیار رونا آگیا۔رونے کی آواز مُن کرمال جی بھی جاگ اختیں۔وہ میر می چار پائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولیں "کیوں بچہ کوئی خواب دیکھاہے؟" "ہاں ماں جی ایک عجیب خواب دیکھاہے۔"

ماں جی نے سو تھنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور گر کر بولیں "کتنی بار کہاہے کہ رات کو خوشبودار

ل ندلگایا کرو۔اب اگر ڈرنہ لگے تواور کیا ہو؟لیکن تم بات مانتے ہی نہیں۔"

ال واقعہ کورو نما ہوئے کم وبیش پچپن برس گزر بھے ہیں۔ زندگی کا یہ نصف صدی پر محیط صحرا میں نے اس بوالی مشکل اور مشقت کی بجائے نہایت آرام و آسائش اور نشاط وانبساط سے عبور کیا ہے۔ عالبًا بی وجہ ہے کہ پارسائی اُس خوش نصیب چٹائی کے کونے تک نہیں ہوسکی 'جس پر انسانیت کی معراج علیقے و وزانو جلوہ گرتھی۔ انموزی سے محروی ہے۔

خواب میں سرور دوعالم علی اللہ کی جائے نماز کا کونہ اپنے ہاتھ سے خیبو لینے کے بعد جھے یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ اگر میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی توبیہ ایک بیٹے بٹھائے ملی ہوئی نعت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ الرکے میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی اللہ کرکے میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی لیکن تجی بات یہ ہے کہ میں اقیموالسلوۃ کا اصل حق مجھی ادانہ کرسکا۔

نماز کے ساتھ کسی قدروابنگی پیدا کرنا میرے لیے کافی تھن مرحلہ ثابت ہوا۔ یہ بات تو آسانی ہے میری سمجھ آگئ کہ مختلف نوعیت کے دنیاوی کلبوں کی طرح اسلام بھی ایک طرح کاعالمگیر کلب ہے۔ دوسرے کلبوں کی ماصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جو شخص کسی ساجی کلب کا ممبر منتخب ہونے میں بہوجائے 'اُسے کلب کے تمام قواعد و ضوابط پر سختی ہے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ماہانہ بل اور سالانہ چندہ پابندی ۔ اواکیاجاتا ہے اوراپنے اعمال و کردار کو کلب کی روایات کے ساتھ شعوری طور پر ہم آ ہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی ہوجائے توکلب کی کمیٹی بلیک بال (black ball) کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بنی وروگوش کی خلاف ورزی ہوجائے توکلب کی کمیٹی بلیک بال (black ball) کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بنی وروگوش کی زائنیت سے خارج کردیت ہو ہے۔ اس کے برگس اسلام کچھ اور ہی طرح کا کلب ہے۔ جو کوئی مسلمان ہو کرا یک بار بی رائنے ہیں داخل ہو گیا 'اُس کی رکینت تاحیات ہی نہیں بلکہ بعد از ممات بھی شخص طور پر قائم رہتی ہے۔ کلب ک نے مطابق وہ نماز پڑھے بانہ پڑھے 'سالانہ چندہ (زکوۃ) اداکر سے یانہ کرے مالی دو میں شرائط پر پور ااتر سے یانہ کے دو آتی افعال ہوتے ہیں جن کا معاملہ فقط اُس کے اور اُس کے خالق کے در میان رہتا ہے۔ کسی نے قوض کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کم زور یوں 'خامیوں اور برنظیوں کی بنا پر کسی ممبرکو اسلام کے کلب سے خوص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کم ور یوں 'خامیوں اور برنظیوں کی بنا پر کسی ممبرکو اسلام کے کلب سے خوص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کم ور یوں 'خامیوں اور برنظیوں کی بنا پر کسی ممبرکو اسلام کے کلب سے

اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دلنواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری طرح ساگئی۔ دنیاوی محکر انوں کے علاوہ ٹے موٹے رئیسوں 'نوابوں اورسرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ' منت خوشامہ' سفارش اور دوسر ہے ہتھکنڈے استعال میں لائے جاتے ہیں' اُن کی فہرست طویل ہے' کیکن رب العالمین اور اعم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی نیت با ندھنے میں نہ کسی پیر فقیر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے' نہ کسی تحکومت کے قانون کی پابند کی لاز می ہے' نہ کسی وفتر سے پر مث بنوانا پڑتا ہے' نہ کوئی فکٹ خرید نے کی شرط ہے' نہ کوئی شاختی کار ڈو کھانا پڑتا ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حالات کی خرورت ہے' نہ کسی کار ڈو کھانا پڑتا ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حالات کی خرورت ہے' نہ کوئی چاب نے میں حاکل ہے اور نہ کوئی دربان روکنا ٹوکنا ہے۔ انسان کے اپنے مس کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی جاب نے میں نہیں آتا۔ یہ تو دکا نداروں' پیروں فقیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیروہ خاص اسرار نہ بتا کیں گے۔ وہ اسرار بی کون سے ہیں جن کو وہ نہ بتا کیں گے ؟ جن اسرار کی ضرورت تھی' اُن کو تو حضور عیات نے گیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر اور پہاڑ یوں اور منبروں پر چڑھ کر امرار کی ضرورت تھی' اُن کو تو حضور عیات ہے کا وہ کی راز ہیں نہ اسرار' البنۃ اشرار ضرور ہیں جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پیضایا جاتا ہے۔ ایسے جعلی پیرا کشر جائل ہوتے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے پانچ فن ہیں۔ کی بدولت لوگوں کو اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا بنا نے سے جہاں کا حبس دم سے جہاسی کا روح ختفل کرنے کا تصرف حاصل ور سے سے جہاسی کا روح ختفل کرنے کا تصرف حاصل کرنے سے۔ یہ سب د نیادار شعبرہ باز دں' عا ملوں اور جوگیوں کے استدراجی کر تب ہیں۔ دین سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں اور نہ تصوف کے حقیق جو ہر بی ہے اُن کا کوئی تعلق ہے۔

اس کے علاوہ پارہ 17 میں سورۃ الا نبیاء کی آیت نمبر 1 بھی میرے لیے خضر راہِ ثابت ہوئی۔ "ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آپہنچااوریہ غفلت میں ہیں۔ اعراض کیے ہوئے ہیں۔"

اس سے مجھے یہ تسلی ہوئی کہ غفلت مذمومہ وہ ہے جس میں جان بوجھ کراعراض یعنی ٹال مٹول ہو۔خالی غفلت کی ندمت نہیں کیونکہ عادیا اس سے کوئی خالی نہیں۔

چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی تمام کا ہلی ہسلمندی اور غفلت کے باوجود کسی حد تک نماز اداکرنے کی پابندی اختیار کرلی۔کافی عرصہ تک نماز گنڈے دار ہی پڑھتا رہا،لیکن نیت نیک رکھی۔علاج کے طور پر دل میں یہ عقیدہ بھی

قائم رکھا کہ شروع میں اگر اعمال پر دوام نہیں ہوتا تواس مجموعہ پر ہی دوام کر لینا چاہیے کہ مجھی ہو گیا 'مجھی نہ ہوا۔ پیر مجی ایک طرح کا دوام ہی ہے 'اگر چہ نا قص ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رکاوٹ بھی راستے کا پھر بن کر سامنے آگھڑی ہوئی۔ بھی نماز میں دل لگتا' کھی نہیں لگتا۔ بھی ذہن میں سکون ہوتا ہے۔ بھی انتشار' بھی وساوس کا جوم ہوتا ہے۔ بھی پریشان خیالیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ نماز کے دوران دل میں کیسوئی شاذونادر ہی نصیب ہوتی تھی۔اس سے دل میں یہ کھٹک رہتی تھی کہ ایس ماقس نماز کا کیا فائدہ جو صرف اُٹھک بیٹھک پر مشتمل ہو۔

رفتہ رفتہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمارت کی تغمیر کے لیے ابتداء میں توصر ف بنیاد مضبوط کرنے کا اہتمام کیا ہاتہ ہے۔ اُس کے خوشما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اُس میں روڑے پھر وغیرہ بحر دیتے ہیں اور بعد میں اُس پر بڑے مالیٹان محل اور بنگلے تغمیر ہوتے ہیں۔ ای طرح ناقص عمل کی مثال بھی کا مل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی فرایون کی مثال بھی کا مل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی فرایون آباد ربد صورتی پر نظر نہ کی جائے۔ جو کچھ جس طرح بھی ہو سکے اگر تارہے۔ جیسے نماز گو ناقص ہی ہو مگر ہو مدومین وہ ہوجاتی ہے۔ ای پر عمل کرنے سے نماز کا مل کا دروازہ بھی اپنے وقت پر کھانا شروع ہوجاتا ہے۔

دوسری بات میرے دل میں یہ گھر کر گئی کہ میرے جیسے نا قص العمل انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی افغان نفس پر بھی انعام ماتا ہے بلکہ بعض او قات زیادہ ماتا ہے بلکہ بعض او قات زیادہ ماتا ہے۔ اسلی خربوزہ 'تر بوز' آم 'کیلے وغیرہ لے جاؤ تو بازار کے بھاؤ کی عام قیت ملے گی۔ اگر مٹی یا چینی کے بنے الائے نقل می جو توزیادہ انعام ملتا ہے۔ اس طرح ہماری نماز تو کیا اگر نماز کی نقل ہی ہوتی رہے تو شاید کسی و قت اُس بر بھی انعام وارد ہو جائے۔

نماز کے دوران وساوس اور پریشان خیالیوں کے بارے میں اُن کے اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا فرق مرور محسوس اور معلوم کرتے رہنا چاہیے۔جو وسوے اور خیالات انسان اپنے دل میں خود لا تاہے 'انہیں رو کنااُس کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کہ اپنی توجہ نماز کے الفاظ کے معانی کی طرف چھیر دے یا پنادل خانہ کعبہ کی جانب مرکوز کر لے دل میں بیک وقت و خیالات سانے کی گنجائش نہیں ہوتی 'اس لیے جو نہی دل نماز کے معانی یا خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہوگا'ای وقت سوسہ کو وہاں سے دلیں نکالا مل جائے گا۔

اکیسویں پارہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد اللی ہے''اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دودل ایس بنائے ۔۔۔۔۔''اس میں اس بات کی اصل ہے کہ دل ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس اصول کی بنیاد پر مثیاری وسوسوں کا مندر جہ بالاعلاج تجویز کیا گیاہے۔ اس ہے اُس شخص کا جھوٹ بھی شابت ہوتا ہے جو تشبیح بھی پھر اتا ہاتا ہوں باتیں بھی وہ ذکر اللی میں مشغول ہتا ہے اور باتیں بھی وہ ذکر اللی میں مشغول ہے۔ نام نہاد مدعوں کا بید دعوی سراسر غلط اور باطل ہے۔

اس کے بھس جو وساوس اور انتظارات غیر اختیاری طور پرپیدا ہوں 'ان کی جانب نہ النفات کرے 'نہ توجہ دے بلکہ انہیں نظرانداز کر کے ایسے گزر جانے دے جیسے چھٹی سے پانی گزر جاتا ہے۔ وسوسہ سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے قصد سے ہے۔ کو دفع کا ہی قصد ہو تا ہے۔ اس میں اور زیادہ دھننے کا خدشہ بردھ جاتا ہے۔ اس کی طرف کر توجہ تو بھی اور زیادہ دھننے کا خدشہ بردھ جاتا ہے۔ اس کی مثال بجل کے تارکی طرح ہے کہ اگر دفع کی نیت سے بھی ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لیٹے گا۔

نماز کے دوران ول میں غیر اختیاری وساوس آنے کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی کا شکار ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل انسان کا قلب توالیک سپر ہائی وے(super highway) کی مانند ہے۔ اس پر بادشاہی سواریاں بھی گزرتی ہیں 'امیر کبیر بھی چلتے ہیں 'غریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں۔خوبصور توں اور بدشکلوں کی بھی يمي گزرگاه ہے۔ نيكوكاروں وارساؤل اور ويندارول كے علاوه كافرول مشركول مجرمول اور كنهگارول كے ليے بھى یہ شارع عام ہے۔عافیت اس میں ہے کہ اس شاہراہ پر جیساٹریقک بھی خود بخود آئے 'اسے خاموثی ہے گزر جانے دیا جائے۔اگراس ٹریفک کی طرف متوجہ ہو کرائے بند کرنے یااُس کارخ موڑنے کی کوشش کی گئی توول کی سڑک پرخود ا پنا بہیہ جام ہونے کاشدید خطرہ ہے۔اس راستے کاٹریفک سکنل صرف سبز بتی پر مشتل ہوتا ہے۔اس میں سرخ بتی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نماز کے او قات کے علاوہ دوسرے او قات میں بھی زندگی کااصل راز بیے کہ ونیا کو قلب ہے ا کالو اگو ہاتھ میں بقدر ضرورت موجوورہے۔ونیاکا ہاتھ میں ہونامضر نہیں ول میں سانامضر ہے۔ قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا جا ہیے 'نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات ہے خالی رہے جس طرح فقیر اینے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نہ معلوم کسی وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے۔ایسے ہی قلب کو خاکی رکھو'نہ معلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ قلب کود نیاکی فضولیات سے خالی رکھا جائے توأس میں فروتنی 'عجزاور انکسار کے شکونے کھلتے ہیں۔ان شکونوں کی خوشبو عجب اور کیرکی بدبو نکال باہر کرتی ہے۔ عجب میں انسان دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھتا 'کیکن اپنے کوعظیم سمجھتا ہے۔ کبر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ بیر زائل قلب کی صفائی کو گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔اس غلاظت سے نجات حاصل کر کے اگر قلب کو عجز واکسار کی پستی میں بچیادیا جائے تواس کار خیا کیزگی سے برنالے کی جانب مرجاتاب كيونكه قاعده بكه:

> ہر کجا پستی است آب آل جا رَوَد ہر کجا مشکل جواب آل جا رَوَد ہر کجا دردے دوا آل جا رَوَد ہر کجا رخج شفا آل جا رَوَد

(پانی نشیب ہی میں جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اُس کے حل کے لیے جواب ماتا ہے۔ جہاں در د ہو الدواکام آتی ہے۔ جہاں کوئی مرض ہوائی سے شفانصیب ہوتی ہے۔)

کہہ دینے کی حد تک توبیا ایک معمولی سی چھوٹی سی بات ہے کہ قلب کو فضولیات سے خالی رکھنا چا ہے'لیکن اس مگل کرناجوئے شیر لانے سے کمنہیں۔ قدم قدم پر بار بار ناکامی 'مایو سی اور ہزیت کا سامنا کر ناپڑ تا ہے'لیکن میرا تجربہ عمل گا رہے تو رفتہ اُس کا نخل تمنّا ضرور سرسز ہونے لگتا ہے کہ اگر ثابت قدمی کے ساتھ انسان اس کوشش میں لگا رہے تو رفتہ اُس کا نخل محسوس ہو پھر بھی اس لگے رہنے میں ہے۔اگر اُس کی خواہش کے مطابق اس کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نکاتا ہوانہ بھی محسوس ہو پھر بھی اس لگے رہنے میں مالگے رہناچا ہے۔اس سی اور کاوش میں اس مقولے کو پیش نظر رکھنا تقویت دیتا ہے۔

#### یا بم او را یا نیابم جبتوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

(اُس کوپاؤں پانہ پاؤں اُس کی طلب میں نگار ہوں گا۔وہ طے پانہ طے اُس کے ملنے کی آرزو برابر کر تار ہوں گا)

برسوں کی ریاضت 'مجاہرہ اور کوشش کے بعد اگر یہی احساس حاوی رہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو هیقت اُس کو سب کچھ حاصل ہو گیا' لیکن جو نہی کسی کے ذہن میں یہ خیال انجرا کہ اب میرا قلب عاجزی اور ماری کا مسکن بن گیاہے تو خطرہ ہے کہ شایدوہ پہلے ہے بھی زیادہ کبرِ عظیم میں مبتلا ہو گیا ہو!اس دو دھاری تلوار ے فی کی کرچلناہی کا میانی کا اصلی رازہ۔

نماز پڑھنے میں سلمندی 'بے رغبتی اور وساوس کے بعد اگلی دشواری خشوع کا مسئلہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ نرہ کی آیات نمبر 45اور 46 میں خشوع کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے:"اور مدد لو صبر اور نمازے اور بے شک نماز وار منر ور بے 'لین جن کے قلب میں خشوع ہو اُن پر پچھ بھی دشوار نہیں۔ خاصعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے وار منر ور بے 'لیک ملے والے ہیں اپنے رب ہے 'اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف بی جانے والے ہیں۔ "

اس کے علاوہ سور قالبقرہ کی آیت نمبر 238 میں یہ ہدایت بھی ہے۔" .....اور (نماز) میں کھڑے ہوا کرو'اللہ ، سامنے عاجز بنے ہوئے'۔"

اگرچہ ان آیات میں اللہ تعالی نے حصولِ خشوع کا ایساخوشگوار طریقہ بتادیا ہے جسے اختیار کرنے سے عبادت میں ) مہولت پیدا ہو جاتی ہے 'لیکن اس کے باوجو دعملی سطیر سے سوال مجھے کافی عرصہ تک پریشان کر تار ہا کہ نماز میں رع کیسے حاصل ہو؟اس کی وجہ میرے اعتقاد کی کمزوری نہیں بلکہ میری استعداد کی کی تھی۔ خثوع کا مقصد سکون قلب ہے۔ قلب میں سکون اُی وقت ہوتا ہے جبکہ اُس میں افکار یا وساوس حرکت نہ کریں۔ دل میں افکار اور و ساوس کی حرکت کور و کنابڑی حد تک ایک اختیار کی امر ہے۔ اس اختیار کو استعال کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ ایک محمود شے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس سے دو سری غیر محمودہ حرکات خود بخو دبند ہو جائیں گا۔

اس سے میسوئی ہو جائی ہے مثانیہ تصور کر لے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے۔ اگر نماز کے الفاظ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو تو یہ کرلے معانی کی طرف توجہ کرسے مالا کی خانب توجہ ہو سکے تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ توجہ کو تو یہ کر لے اس طرح اول بدل کرنے میں زیادہ کھود کرید نہ کرے۔ معتدل توجہ کا فی ہے۔ اگر اس درجہ کے ساتھ دوسر کے اس طرح اول بدل کرنے میں زیادہ کھود کرید نہ کرے۔ معتدل توجہ کافی ہے۔ اگر اس درجہ کے ساتھ دوسر کے کمان سے کہ جیسے آئج ہے کہ کہاں ہوں اور خیالات بھی آت ہے رہیں تو مفر نہیں گو نکہ وہ غیر اختیاری ہیں۔ اس کی ایس مثال ہے کہ جیسے آئج ہے کہا کہا ہو جائے گار جو نکہ یہ نظر قصد آخیوں اس لیے یہی کہیں گے کہ فلاں خاص لفظ و یکھا۔ دوسر کے الفاظ ہو خود نہیں کی کہا جائے جس طرح یہ انتشار شعاع بھر میں ہوتا ہے 'اس طرح بصیرت میں ہو تا ہے۔ چنا نچہ ارادہ توایک خاص چیز کا ہوتا ہے گر بلاار اوہ دو سری چیز وں پر بھی نگاہ بصیرت جاپر تی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں 'کیو نکہ اس خشوع میں کوئی خاص فرق نہیں پر تا۔ ہم جیسے عامیوں کے لیے اتنائی کافی ہے۔ خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بندے ہم جیسے عامیوں کے لیے اتنائی کافی ہے۔ خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بات ہے۔ ہمار ااُن کا کیا مقابلہ!

یہ بعض ابتدائی مراحل ہیں جو بسااو قات بڑے کھن محسوس ہوتے ہیں الیکن آسانی اس میں ہے کہ اگر عمل کے اعلیٰ درجہ پر قدرت نہ ہوسکے واس کے اونیٰ درجہ پر بی عمل کرلے۔اعلیٰ کے قادر ہونے کے انظار میں نہ رہے کیونکہ خطرہ ہے کہ تمام عمراس انظار میں گزر جائے اوراد نی سے بھی محروم رہے۔

الله کانام اعلیٰ طریقه پرلیا جائے یا اونیٰ طور پر اپنااثر ضرور رکھتا ہے۔ و نیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اُن کانام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پھریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الله تعالیٰ کانام لیا جائے اور اُس میں اثر نہ ہو؟خود خال نام میں بھی برکت ہے 'خواہ پوری توجہ سے لیا جائے یا کم توجہ سے۔

نماز میں کا ہلی و کسلمندی 'ب ذوقی و بے رغبتی 'وساوس اور پریشان خیالی اور خضوع و خشوع کے ابتدائی مراکل کسی حد تک طے کر لینے کے بعد اس کا اصلی جوہر رسوخ میں مضمر ہے۔ و نیاوی معاملات میں تو اثر ورسوخ کا مقصد کوشش کی بجائے سفارش کے ذریعہ اپناکام نکالناہوتاہے 'لیکن دین میں اس اصطلاح کا مطلب کچھ اور ہے۔ نماز کا مقصد قلب کی توجہ کو اللہ کی جانب راسح کرنا ہے۔ اگر مستقل کوشش اور مجاہدوں کے ذریعہ یہ نوبت آ جائے کہ رفتہ رفتہ فتہ نماز با تکلف پڑھنے کی عادت پڑگئی ہے تو سمجھ لینا چا ہے کہ اب اپنی اپنی استعداد کے مطابق کسی نہ کسی درجہ میں رسوخ عاصل مو گیاہے۔ رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنی بہت سے طبعی میلانات اور ربھانات کے خلاف مجاہدہ کرنالازی جا ہے کہ اب اپنی اپنی استعداد کے مطابق کسی نہ کسی اور کی النازی حاصل ہو گیاہے۔ رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنی بہت سے طبعی میلانات اور ربھانات کے خلاف مجاہدہ کرنالازی حسید حاکم ناچا ہیں تو اُس کا بیکس کریں یعنی اُس کو الٹا حروثریں۔ دوسری طرف مروڑ دیں تو اُس میں خم پڑ جاتا ہے۔ سیدھا کرنا چا ہیں تو اُس کا بیکس کریں لیمنی اُس کو اللہ مروڈیں۔ دوسری طرف مروڑ دیں بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چاہیے ' یہ مروڈیں۔ دوسری طرف مروڑ دے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چاہیے ' یہ

رسوخ کا حصول ایک اختیاری امرہے جوانسان کے اپنے ارادہ سے ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اس ارادہ کی نبیت کر لیناکافی ہے۔جب تک اس ارادہ کے برعکس یا برخلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو' وہ آخر تک لازما قائم اور برقرار رہتا ے۔ مثلاً فرض سیجے کہ کوئی مخص لائبرری جانے کے لیے نکلا تو کیاوہ ہر قدم پر لائبرری کی جانب چلنے کاارادہ کرے گا؟ ہر گز نہیں۔ بس ایک ہی مرتبہ کاارادہ کافی ہوتا ہے۔اس کے اثرے لائبریری کی طرف برابر قدم اٹھتار ہے گا۔اب رہ چل بھی رہاہے اور کسی سے بات بھی کر رہاہے یا کتاب یا اخبار بھی د کھے رہاہے۔اُس وقت چلنے کی طرف تواس کا مطلق د صیان نہیں ہوتا 'کیکن قدم لائبرری کی طرف اٹھا تا جاتا ہے۔اسی طرح جب کوشش اور مجاہدہ سے عبادت کے ساتھ کسی قدر لگن اور لگاؤپیدا ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر افعال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اور مشقت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔اگر عبادت یا نماز کا مجاہدہ کسی دنیاوی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ اس ارادہ سے کیا جائے کہ بے تکلف افعال صالحہ کاصدور ہونے گئے توہ ہی مشقت ہر فعل کی معاون و مددگار ہو جائے گی اور رسوخ کا مل کا راستہ وا ہوجائے گا۔ یہی استقامت سب سے بڑی کرامت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحت اور رضا کاسابہ ہر وقت چھایار ہتا ہے۔ایسے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں تینی اُن کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔اُن کاارادہ بھی دعا بن جاتا ہے۔ اُن کی خواہش بھی دعا ہوتی ہے۔ چونکہ اُن کی اپنی خواہشات کا دائرہ سمٹ سمٹا کر صفر کے برابر ہو گیا ہوتا ہے'اس لیے اُن کی دعائیں اُن کے اِرادے اور اُن کی خواہشیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں جن پر تولیت کا فضل وار د ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے اُن کی صرف ایک ہی دعااور خواہش ہوتی ہے۔ وہ حسنِ خاتمہ کی ہوتی ہے۔

ید سارا معجزہ رُو ٹین (Routine) اور صرف رُو ٹین کی برکت سے رونما ہوتا ہے۔ عرف عام میں تورو ٹین کا لفظ کسی قدر غیر ترقی یافتہ 'سادہ' اُن گھڑ' جامد اور کسی قدر غیر مہذب معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلا تخلیقی اُن کے عاری انسان کوجو کولہو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر کا ٹیا رہے ' ندا قار و ٹین کا آدمی سمجھا جا تا ہے۔روز بروزایک ہی طرح کی مشقت بار بار دہرانے کوروٹین کا نام دے کر مستر د کر دیا جاتا ہے۔ جس عمل میں رنگ برگی' موناگونی اور بوقلمونی کی چاشنی نہ ہو' اُسے بھی روٹین کے کھاتے میں ڈال کر حقارت کی نظریے دیکھا جاتا ہے'لین باطن کی دنیامیں دین کاشیش محل نقط روٹین کی بنیاد پر تغمیر ہو سکتا ہے۔ ہر روز مقررہ او قات میں مقررہ رکعتوں وال نمازیں بلانا غهر پر هنار وثین نہیں تواور کیاہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سور وَ فاتحه پر هنااور رکوع و سجو د میں وہی کلیات باربار دہرانااس سے بردی رو مین ہے۔ نماز کے علاوہ جو افراد ذکر ، شغل اور مراقبہ کے میدان میں بھی قدم رکھنا جاتے ہیں' اُن کی روٹین کی بھی نہ کوئی حدہے نہ انتہا۔اسائے البی میں سے ایک ہی اسم یا نفی اثبات میں کلمہ طیبہ یادیگر کلمات کو سینکژوں نہیں بلکہ ہزار وں بار دہر انااور اس ذکر ، مثغل یا مراقبے کو حتی الوسع ایک ہی مقررہ او قات میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کرپابندی سے نباہنارو مین کا ایک ایسادر جہ ہے 'جہاں پر اُس کا وجود محض تکراری نہیں رہتا بلکہ تخلیقی رنگ اختیار کرلیتا ہے۔ ذِکر و شغل اور مراقبہ میں ہر روزایک ہی مقام اور ایک ہی وقت متعین کرنے میں ایک نہایت باریک اطیف اور نازک رمز پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے جس میں بہت سی مجھلیوں کابسر اہے۔ اگر کوئی مخص ہر روز ایک ہی مقررہ وقت پر تالاب کے ایک خاص کونے پر کھڑا ہو کر مچھلیوں کی کوئی پیندیدہ خوراک ڈالٹا رہے تورفتہ رفتہ تالاب کی تمام محیلیاں اس مخصوص وقت اور مقام پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گ۔ بعض او قات تو وہ وقت سے پہلے ہی اس خاص کونے میں جمع ہو کراپی پیندیدہ خوراک کے انتظار میں منڈ لانا شروع کر دیں گی 'لیکن اگر کسی روزوہ مخض کسی دوسرے وقت پر آگرائی تالاب ہے کسی دوسرے کونے میں وہی خوراک ڈالے تو چند مجھلیاں توضرور آ جائیں گی کیکن باقی سب محروم رہیں گی۔اسی طرح اگر ہرروز ونت اور مقام اولتے بدلتے رہیں تو بھی یمی اد حوزی کیفیت رہے گی۔ تالاب کی مجھلیوں کوزیادہ نے زیادہ تعداد میں اپنی طرف کھینچے کاواحد طریقد یہی ہے کہ ان ک دل پنداشیاء کو ہر روز ایک خاص مقررہ وقت اور مقام پر ڈالتے رہیں۔ای طرح ذکر ، مثنل اور مراقبہ کے دوران بھی ایک ہی خاص جگہ اور وقت مقرر کرنے سے فضائے بسیط میں تھیلے ہوئے بے شار رحمانی اور ملکوتی اثرات کواپنی جانب منعطف کرنے میں بڑی سہولت ملتی ہے۔

البته اس مثال کااطلاق نماز پر نہیں ہوتا۔ نماز کی فضیلت باجماعت ادا کرنے میں ہے۔اس اجماعی عبادت میں او قات کا تعین تو لازمی ہے 'لیکن معجد میں اپنے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قابض رہنے کی کوشش کرنانا مناسب اور غیر واجب ہے۔

نماز میں رسوخ کے بعد اگلی منزل اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی ہے۔ نسبت ایک لگاؤاور تعلق کانام ہے جو دونوں طرف سے ہوتا ہے 'بندہ کو خداہے اور خدا کو بندہ سے ۔اسے نسبت باطنی کہتے ہیں۔رسوخ میں جس قدر ت اور توانائی بڑھے گی'نبت میں اس رفتار ہے اسٹحکام اور لطافت کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نبست معرفت الہی ریچہ ہے۔ حقیقی نبست کی پہچان میہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر زائل نہیں ہوتی۔ جیسے پھل پک کر کچا نہیں ایلانسان بالغ ہو کرنا بالغ نہیں ہوسکتا۔

قرآن حکیم کی سور قالبقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے ..... "جو شخص شیطان سے بداعتقاد ہو اور اللہ لی کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ..... "اس میں ف کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے بڑا مصبول کے بعد منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔

نسبت کاتعلق آگرچہ باطن ہے ہے 'کیکن باطن خلاء میں پرورش نہیں پا تابلکہ انسان کے ظاہر کی چارد یواری میں یہ ہوتا ہے۔انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے دو پہنے ہیں۔اگر دونوں پہیوں کی جسامت 'ناپ 'سائز' کو لائی صفائی برابر اور کیساں نہ ہوگی تو گاڑی اصل مزلِ مقصود پر ہرگز نہ پہنچ پائے گی۔اصل مزل مقصود حق تعالیٰ کو کی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ان احکام میں بعض ظاہر کے متعلق ہیں جیسے نماز' روزہ' 'رُکوۃ' لین دین' شہادت' وصیت' ورافت اور دیگر جملہ حقوق العباد۔ اور بعضے باطن کے متعلق ہیں جیسے حُبِ اللّٰی ' برسول 'خوف خدا' یاد خدا' تقویٰ اور توکل کو اپنانا اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب' حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب' حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک 'منا فقت' برنا ہوں کے علاوہ کبر ' خوب 'حدا ہوں کہر کا برنا ہوں کے خوات بانا ہوں کے خوات برنا ہوں کے خوات بانا ہوں کے خوات بانا ہوں کے خوات بانا ہوں کے خوات بانا ہوں کہر نا ہوں کہر کا ہوں کا خوات ہوں کہر کا ہوں کہر کر بیا ہوں کر برنا ہوں کر برنا ہوں کا خوات ہوں کر برنا ہوں کر برنا ہوں کہر کر برنا ہوں کا کو برنا ہوں کر برنا ہوں کر برنا ہوں کر برنا ہوں کر برنا ہوں کا کو برنا ہوں کر برنا ہوں کر بھر کر برنا ہوں کا کو برنا ہوں کا کہر ہوں کر بھر کا کر برنا ہوں کر بھر برنا ہوں کر برنا

سورة الا نعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے"اور تم ظاہر ی گناہ کو بھی چھوڑ دواور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ

اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے عبدیت کاسفر طے ہوتا ہے۔اگر ریت میتسر ہو جائے تو ولایت'او تادیت'ابدالیت'قطبیت'غوشیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔

ایک غلط قنبی عام ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں۔ دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔
ن کی اصلی شاہر اہ شریعت ہے۔ تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی گیڈنڈیاں ہیں جواپنے اپنے طریق سے انجام
شریعت کی شاہر اہ سے جاکر مل جاتی ہیں۔ ان گیڈنڈیوں کی اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں۔ ان سب کی مشتر کہ
واحد منزل مقصود شاہر اہ شریعت تک پنچانا ہے۔ اس شاہر اہ پر مزید سفر کرنے سے وہ راہ سلوک طے ہوتی ہے
نکامقصد نسبت باطنی' نسبت مع اللہ' معرفت الہی اور رضاء الہی کا حصول ہے۔

سپھ لوگ ہمت مردانہ رکھتے ہیں اور خود بخو دراہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کاسنر بغیر کسی تکان میجان اور ہان کے پورا کر لیتے ہیں۔ اُن کی خوش شمتی قابل رشک ہے اور میں انہیں دلی عزت واحترام سے سلام کر تا ہوں۔
لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قدم شریعت کی راہ پر رواں ہونے سے ہیچکیاتے اور ڈگرگاتے ہیں۔ جس طرح
میکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھراتے اور کتراتے ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے تعلیمی اہرین نے
میکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھراتے اور کتراتے ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے تعلیمی اہرین نے
میکارشن (Kindergarten) اور مونلیوری (Montessori) سکول ایجاد کیے جن میں بچوں کو کھیل کوداور

کھلونوں وغیرہ سے بہلا پھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے سکول ہوتے ہیں۔ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کارتحان لکھنے پڑھنے کی طرف ماکل کر کے وہ انہیں معاشرے کے عام تعلیمی نظام میں شامل کر دیں۔ تصوف کے سلیلے بھی ایک طرح کے کنڈرگارش اور موظیبوری سکولوں کے مانند ہیں جو شریعت سلیلے ہمی ایک طرح کے اذکار اشغال اور مراقبات کے انوار و آثار و تجلیات و برکات سے چکا چوند کرے انہیں شاہر او شریعت پر خوشد کی سے گامزن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصود نہیں۔

ابتداء میں میرا اپناشار بھی ان تن آسانوں میں تھاجوشریت کے نظم وضبط کی بند شوں سے بُری طرح گھبراتے سے ۔ اُس زمانے میں اردوادب میں آزاد نظم کا اسلوب نیا نیاوار دہوا تھا۔ اپنی کو تاہ اندیش اور جماقت سے بچھ عرضہ تک میں اس خام خیالی میں بہتلار ہاکہ جس طرح قافیہ اور ردیف کے بغیر چھوٹے بڑے مصرعوں میں بح 'وزن اور عروض کی ظاہری ناہمواریوں کے باوجودایک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے 'اسی طرح فقط نماز اور روزہ نباہ کر اور شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے جھے ایک اچھامسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے۔ خداکا شکر ہے کہ ان دنوں ابھی نشری نظم کا چرچا شروع نہ ہوا تھاور نہ شاید میں نماز اور روزہ کی شرط بھی الرادیتا۔

لیکن ایک بار پھر میری خوش قسمتی آٹر ہے آئی۔ اتفاق سے حضرت شہا الدین سہروردی کی تصنیف "عوار ف المعار ف" کہیں سے میر ہے ہاتھ آگئ۔ ہے حدد قبل کتاب تھی۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا کین کچھ بیٹے نہ پڑا کین النا ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت کدے میں ایک نیاروش دان کھل کیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت خوث الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جوان بزرگان شریعت و طریقت کی الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جوان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھیں یاد وسروں نے اُن کے حالات یا ملفو ظات یا تعلیمات قلمبند کر رکھے تھے۔ اس علمی ذخیرہ نے جھو طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں اور ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں کائی آگائی کی شری ساتھ ہی ایک البحق بھی میرے دل میں پیدا ہوگئی۔ یہ البحق تلاشِ مرشد یا تلاشِ شخ کے بارے میں ایک بات مشترک تھی۔ وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کی مرشد کو اینار بنما بنا الازمی ہے۔

بچھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور اردگر د بہت ہے ایسے بزرگانِ دین اور پیر طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کا حق حاصل تھا، کیکن مرید کے طور پر اپنے شخ کے ساننے بلا سوال جواب کمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی، اُسے نباہنا میرے بس کاروگ نہ تھا، اس لیے میس نے تلاش شخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تصنیفات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے، کیکن سے کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلہ میں قدم رکھنے کے لیے کو نساور وازہ کھنگھٹایا جاتا ہے اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا تو اعد و ضوابط اور آ داب ہیں، لیکن ایک بار پھریو نہی بیٹھے بٹھائے نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا تو اعد و ضوابط اور آ داب ہیں، لیکن ایک بار پھریو نہی بیٹھے بٹھائے

خوش قتمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی۔

ایک بار میں کی دوردراز علاقے میں گیا ہواتھا۔ وہاں پرایک جھوٹے ہے گاؤں میں ایک بوسیدہ می مجد تھے۔ ہعد کی نماز پڑھنے اُس مجد میں گیا توایک نیم خواندہ ہے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ اُن کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہننے کو جی چاہتا تھا کسی پر چیرت ہوتی تھی 'کین انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سائی کہ تھوڑی می رفت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اُتر گئے۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت واحزام کا تھا۔ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ وسلم بتھے اور بیٹی حضرت بی فی فاطمہ رضی اللہ تعالیے عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول علیہ و آلہ وسلم بتھے اور بیٹی حضرت بل کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برائے برائے محابہ کرام گئی فاطمہ تو کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برائے برائے میں ساخر ہو کر اُن کی منت کرتے تھے کہ وہ اُن کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جائیں اورائے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیے و آلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اوراحزام تھا کہ اکثر منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہوگیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد میں اُسی بوسیدہ می مجد میں بیٹے کرنوا فل پڑھتارہا۔ پچھ نقل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری کیسو کی ہے گڑ گڑا کریہ دعا انگی ۔ ''یااللہ میں نہیں جانتا کہ یہ واستان صحح ہے یاغلط' لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا'ای لیے میں اللہ تعالیٰ سے رخواست کر تا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرجمت فرما کیں کہ وہ میری کی درخواست اپنے والد گرامی صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حضور میں پیش کر سے منظور کروالیں۔ درخواست یہ ہے درخواست سے بے درخواست سے واقعی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ او یہ واقعی نسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے جھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور تو فیق عطا فرمائی مائے۔

اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک ند کیا۔ چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول مال گیا۔ پھر اچا تک سات سمندر پارکی میری ایک جرمن بھائی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔وہ مشرف بہ اسلام ہو بھی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابندِ صوم وصلوٰ ہ خاتون تھیں۔انہوں نے لکھاتھا:

The other night I had the good fortune to see "Fatimah" daughter of the Holy Prophet (Peace be upon him) in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudrat Ullah Shahab, that I have submitted his request to my exalted Father who has very kindly accepted it".

(اگلی رات میں نے خوش قسمی سے فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وکلم کوخواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت الله شہاب کو بتادو کہ میں نے اُس کی درخواست اپنے برگزیدہ والدگر ای کی خدمت میں پیش کردی تھی۔ انہوں نے از راہِ نوازش اسے منظور فرمالیا ہے۔''

یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور جیرت کی دیوا گئی سی طاری ہوگئی۔ جھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر' نہیں پڑرہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس بر گزیدہ محفل میں ان باپ بٹی کے در میان میرا ذکر ہوا' میرے رو کمیں رو کمیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بٹی ادو تین دن میں اپ کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعہ کی محتم صورت بنا بیٹھار ہا۔

### ع جھے ہے بہتر ذکر میراہے کہ اُس محفل میں ہے!

اس کے بعد پھھ عرصہ تک جمھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہتیاں نظر آتی رہیں 'جن کونہ تو ہیں پہچانا تھا'نہ اُن کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل ہی بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں جمھے ایک نہایت د لنواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جواحرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار اُن کے قدموں میں بچھ گیا۔وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار اُن کے قدموں میں بچھ گیا۔وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حطیم کی جانب ایک جگہ جھے اپنے پاس بھالیا اور بولے "میرا نام قطب الدین بختیار کا کی ہے۔ تم اس در بار گہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے' اُس کے سامنے ہم سب کا سرتنگیم خم سے۔"

قطبُ الدّین بختیار ؓ کا ک صاحب نے ایک پیالہ ہمارے در میان رکھا، جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔انہوں نےاچانک فرمایا۔"تم بیز زندگی چاہتے ہویاوہ زندگی؟"

خواب میں بھی میرے دل کا چورا گزائی لے کر بیدار ہو گیااور اُس نے جھے گر اہ کیا کہ عالبًا اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے بینی دنیاوی زندگی چاہتے ہویا آخرت کی زندگی۔ جھے ابھی زندہ رہنے کا لالج تھا۔ اس لیے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بد گمانی کا شکار ہو گیا۔"مفرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں' کچھ وہ۔"

میرایہ کہنا تھاکہ میرے بائیں پہلو کی جانب ہے ایک کالے رنگ کا کتاسا جھیٹا ہوا آیااور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔

قطب صاحب مسکرائے اور بولے ''افسوس سے مفت کی نعمت تمہارے مقدّر میں نہیں۔ تمہارانفس تم پر بُری طرح غالب ہے 'اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔''

اس کے بعد کی ماہ تک نہ کوئی خواب آیااور نہ کسی قتم کا واقعہ ہی رونماہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح

ے عالم نزع کا سازمانہ تھا۔ول اور دماغ میں احساسِ محروی کے پرنالے بہنے گئے۔یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب پچھ کھو جیٹا ہوں۔باربار خود کشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بارمیس نے ڈوب کر خود کشی کا منصوبہ بھی بنالیا۔نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے ٹیل کی منڈ بر پر جا جیٹا۔ غالبًا جذبہ جھوٹا تھا اس لیے بیٹھے کا بیٹھائی رہ گیا اور چند کھٹے بعد زندہ سلامت گھرواپس آگیا۔

اس عالم یاس و اضطرب میں تین مواتین ماہ گزر گئے جو میرے باطنی وجود پرتین صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔اس کے بعداچائک وجون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے دویا تین اہم ترین ایآم میں سے کے۔اس روز مجھے اچائک "نائٹی"(Ninety) کا پہلا خط موضول ہوا۔ میں اُسے فقط ای کو ڈنام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ ہماری خط و کتا بت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے۔ صرف اُس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ لفافے پر ڈاک فانے کی جو مُہر گئی ہوئی تھی 'وہ یوں تھی۔" مار سے۔" مارٹ سے بارہ بج یہ خط کو سے کہ وہ کی ساڑھے بارہ بج یہ خط فور کر گیا تھا۔شہر کے پوشل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صح ساڑھے نو بج کا پوسٹ کیا ہوا خط ای روز دو پہر کے ماڑھے بارہ بج مل بھی جائے۔

تیرہ صفحات پر شمتل اس خط میں میرے ظاہر اور باطن کی الی ایس باریک ترین خامیوں 'کو تاہیوں' خرابیوں اور کمزور یوں کو انہوں خرابیوں اور کمزور یوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا' جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کونہ تھا اور بعض کا جمھے خود بھی پوراعلم نہ تھا۔ یہ خطاس طرز کی فصیح وبلیغ اور وقیق انگریزی زبان میں کھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے جمھے باربار ڈکشنری کا سہار الینا پڑتا تھا۔ نصف خط اس تجزیے پر مشمل تھا اور باتی کا نصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لا تحم عمل سے پر تھا۔ آخر میں کھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۸۔ اس کا نصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لا تحم عمل سے پر تھا۔ آخر میں کھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۸۔ اس کا نصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لاتھ میں ایک نوے سالہ جوان فقیر۔''

اس خطیس ایک تھم ہے تھا کہ چند سوالات جواس میں اٹھائے گئے تھے 'اُن کا مکمل جواب اگریزی میں لکھ کراُ سے
اپن کتابوں والی الماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً نتمیل تھم کر دی۔ چند لمحوں کے بعد الماری کے
پٹ کھولے تو میرا کھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا۔ وہ ای شب میرے تکھے کے بینچے پڑا ہوا
ملا۔ جواب کے آخر میں ''ایک نوے سالہ جوان فقیر ''کی جگہ فقط ایک لفظ (Ninety) (نوّے) درج تھا۔ اس چیرت
ماک واقعہ سے میرے تن بدن پر شدید ہیں اور گھبراہٹ طاری ہو گئے۔ کچھ عرصہ مجھ پر پنیم بے ہو شی کا ساعالم طاری
دہا۔ میری بے بی اور بے کسی پر ترس کھا کر ''نائٹی'' نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی
میرا رفیق کاربنا دیا۔ حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہا کہ ثابت ہوئی۔

اس کے بعد کم و بیش بچیس برس تک ہمارے در میان اس مجیب و غریب خطو کتابت کاسلسلہ قریبا قریبار دزانہ جاری رہا۔ بعض او قات ہمارے در میان خطوط کی آمدور فت دن اور رات کے دوران دودو، تین تین یا چار چاربار

کک پہنچ جاتی تھی۔ حبیب ہمارا پوسٹ آفس تھا۔ ہمارالیٹر بکس بھی الماری ہوتی تھی 'کبھی اپنی جیب۔ کبھی کوئی کتاب یاکاپی' یا کبھی یو نہی سرِ راہ چلتے چلتے"نائمٹی" کے تحریر کر دہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پٹیوں کی طرق سر پر آگئتے تھے۔

تھم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلداز جلد تلف کر دیاجائے۔البتہ اتن اجازت ضرور تھی کہ اُس کے احکام اور اُس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگریہ کا غذات کی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پر اگندہ خیالی اور بے معنی رطب ہوں یا بس نظر آئیں۔فقط ایک بار چھوڑ کرئیں اس تھم کو بھی پوری پوری پابندی ہے بجالا تارہا۔

ایک دوز میرے دل میں لالج آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضرِراہ کا کم از کم ایک دستخط Ninety اس کے خطرے بھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزاکا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا بجل کے بلب کے اردگرد چند پروانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منڈلانے لگا اور آہتہ آہتہ بل کھا تا ہوا نیچے میری گود میں آگرا۔ اُس میں تحریر تھا کہ تھم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزاکا مستحق ہے۔ سزایہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند کھوں کے بعد اپنے آپ گل ہوجائیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاتھ اور میں اگر انہ کی سراکا فیصلہ من کر میں دونوں پادی ایک ندہ سانپ سے باندھ کر رکھے جائیں گے۔ اس خوفناک سزاکا فیصلہ من کر میں دونوں پادی ایک ایک نامی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمہ کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا۔

حد جاہیے سزا میں عقوبت کے داسطے آخر گنبگار ہوں کافر نہیں ہوں میں

د کیھتے ہی د کیھتے بیلی کے بلب کی جانب سے نائمٹی کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا جس میں تحریر تھا۔ "ہاہا" بس دوز ندہ سانچوں کے تصور سے ڈرگئے 'بردل ہو۔ چلو معاف کیا'لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پر نہ تو توبہ کرنے کا وقت ہوگا اور نہ توبہ ہی قبول ہوگی۔ او غافل بندے! مجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اثر دے زبانیں نکال نکال کر لیٹے رہتے ہیں اور وقت آنے پر زیرِ زمین کتنے اثر دے بے تابی سے تمہارا انظار کر رہے ہیں۔ کاش کہ تم لوگ جانے۔ نائمٹی۔ "

ایک روز میں نے اپنے رہنماہے دریافت کیا۔" آپ کون ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟"

جواب ملا۔" پہلے تین سوال فضول ہیں۔اُن کاجواب تنہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات۔اس طویل رائے پر کہیں کہیں گھاٹیاں اور کہیں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ منزل یامقام کا کی کوعلم نہیں۔اس سڑک پر سب راہی ہیں۔کوئی آ گے 'کوئی چیچے۔ منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی متام نہیں۔ اس بشر کانام محد ہے۔ تم اس کانام رشخ تو بہت ہو لیکن کیا بھی اُس کے نقشِ قدم پر چلنے کی وشش کی ہے؟اگر ایسا کرتے تو آج ایک بچی دیوار پر گوبر کے اُلے کی مانند چسپاں نہ ہوتے جس پر کھیاں تک بھیسنانا پُورْد بِتی ہیں۔"

یکی میراسلیکہ اویسیہ تھاجس کی رہنمائی میں اس گنہگار نے راو سلوک پر چند قدم ڈگمگانے کی سعادت حاصل لیا۔ ڈگمگانے کالفظ میں نے جان بوجھ کر استعال کیاہے کیونکہ جہاں کہیں کسی باطنی نعت کا پیالہ نزدیک آتا تھا میر بے نس کا کالا چور فور آؤم ہلاتا ہوا جھپٹ کر اُس میں منہ ڈال دیتا تھا۔ اس کوشش ناتمام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک اثاثہ ن شاد کرتا ہوں۔ اُس نے میر بہت سے بل نکال دیتے اور چند بی در پیچ تجربات سے گزر کر زندگی کا رُخ کسی مندر بلاگیا۔ البتہ یہ حسرت ضرور باقی ہے کہ میں اس عظیم نعت کا حق بھی اوا نہیں کر پایا 'بلکہ بعض او قات تو کفر ان بست کک نوبت آتی رہی ہے۔

زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سکت جھے میں نہیں۔البتہ مخضر طور پر ن کا تھوڑا ساذکر کرتا ہوں۔ یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے اس لیے اپنے بیان اور اظہار میں میں نے بزرگان لف کی تصنیفات کمتوبات کمفوظات اور فرمودات کی زبان اور کلام سے بے در لئے استفادہ کیا ہے۔ تجربات اور شاہدات میرے ہیں ان کا ظہار حتی الوسع اُن کے الفاظ میں ہے تاکہ سہوا یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے کوئی فاش غلطی کر بیٹھوں۔

خاص طور پریہ بات مجھ پر بالکل صاف اور واضح ہوگئ کہ سلوک یا تصوف ہیں کسی قتم کا کوئی رازیا اسرار پوشیدہ ہیں۔ اذکار 'اشغال اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں بلکہ عام طور پر جانے پہچانے معمولات ہیں 'جو ہر لیلے ہیں اپنے اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں 'ان کاذکر کرنا ہے معنی اور فضول ہے 'اس لیے ان کاذکر عام شاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں 'ان کاذکر کرنا ہے معنی اور فضول ہے 'اس لیے ان کاذکر عام در پر ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال شادی کی ہے۔ شادی کوئی خفیہ راز نہیں۔ میاں ہوی کے رشتہ از دواج ہیں ملک ہونے کے مقاصد 'عوامل اور عواقب سب پر روز روش کی طرح عیاں ہوتے ہیں 'لیکن تجاہ عروی کی تفصیلی بیکر اور کوئی بیان نہیں کر تا اور نہ زندگی مجر زن و شوہر کے خلوت خانوں کی داستا نیس ہی برسرِ عام سنائی جاتی ہیں۔ شریعت کی طرف کا کن کر گر گر ٹن سکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی خوشگوار رئر لطف انکشافات سے ملامل ہوتا ہے۔ ساکوں کی ایک بری تعداد اس لذت و سرور کی مستی ہیں محو ہو کر بہیں رئر لطف انکشافات سے ملامل ہوتا ہے۔ ساکوں کی ایک بری تعداد اس لذت و سرور کی مستی ہیں محو ہو کر بہیں ابورہ تی ہو دی آئی منزل کھوٹی کر بہیں مصنوعی دکا نیس جاکر تصوف کی بلیک مارکیث فقی ہیں۔ کہیں مصنوعی دکا نیس جاکر تصوف کی بلیک مارکیث فقی ہیں۔ کہیں طریقت کی آئر ہی برین کر انجر تے ہیں۔ کہیں مصنوعی دکا نیس جاکر تصوف کی بلیک مارکیث سے تیں۔ کہیں طریقت کی آئر ہی برین کر انجر تے ہیں۔ کہیں مان کی پری فقیری جلسازی کا گورکھ کے ہیں۔ کہیں طریقت کی آئر ہی خوانف ورزیاں کرتے ہیں۔ آئی کی پیری فقیری جلسازی کا گورکھ

د هنداہوتی ہے اور اُن کاسار اکار وبار مداریوں اور بازیگروں کی طرح شعبدہ بازی کا کرتب بن جاتا ہے۔

جولوگ اس راہ میں ان ٹرکشش اور ٹرفریب گڑھوں میں منہ کے بل گرنے سے نج جائیں 'اُن کاانعام بھی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے انجام کار ان کے قدم شریعت کی شاہر اہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔سلوک اور نصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ منہوم۔

راہِ سلوک میں ذکر کا درجہ سرفہرست ہے۔ حقیقت ذکر ایسی چیز کویاد رکھناہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں کو روک دے اور اطاعات پر ہمت کو چست کر دے۔ اگر کسی کو جنت اور دوزخ کی یاد گناہوں سے روک ہے ۔ اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے۔ یہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ جس کسی کو اللہ اللہ کا ور دکر ناگنا ہوں سے روک 'اُس کے واسطے بہی ذکر اللہ ہے۔ جس کو اشغال یا مراقبات معاصی ہے روکیں اور اطاعات پر اکسائیں اس کے واسطے بہی ذکر اللہ ہے۔ اگر کوئی فخض یہ مسب کچھ تو دن رات کر تا رہے 'لیکن نہ تو گناہوں سے باز رہے اور نہ ہی اطاعات اختیار کرے تو یہ ذکر اللہ حقیق نہ ہو گا بلکہ محض ذکر کی صورت ہوگی۔

ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نماز'روزہ'زکوہ'ج سب کی حدہے'لیکن ذکر لامحدودہ۔اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی'لطیف نشاط اور عمیق سکون ہے۔عام طور پر ذکر کی چار قسمیں ہیں جنہیں آسانی سے آزمایا جاسکتا ہے۔الال ناسُوتی جَیّے لاَ اِللهُ اللّٰهُ روسرے ملکوتی جیسے اِلّا اللّٰهُ تیسرے جبروتی اَللهُ'چوشے لاہوتی جیسے شوھو۔زبان کے ذکر کو اسوتی ول کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔

ذکر کی ان چار قسموں میں بھی ایک ایک فتم کے کئی کئی طریقے ہیں۔ جن طریقوں کی تھوڑی بہت مثل مجھے نصیب ہوئی۔ اُن میں سے چندایک کے نام یہ ہیں۔

اسم ذات یعنی اللهٔ اللهٔ کا ذکریک ضربی 'دو ضربی 'سه ضربی اور چهار ضربی ۔ اگر اس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جا حک کہ جد هر مند پھیرو اُدهر ہی خداہے تو استغراق اور محویّت کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے ہے ذکر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور قرآئِ مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہوجاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تنبیح نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السّلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور طیور بھی اُن کاساتھ دیتے تھے۔

اسم ذات کاد وسر افکرپاسِ انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نُصو کو اندر لائے اور تصور کرے کہ ظاہر وباطن میں ہر جگہ اللّٰہ بی کا ظہور ہے۔ اس فرح پاسِ انفاس سے بہرہ ور ہو کر قلب غیر اللّٰہ ہے کثرت کرے کہ سانس ہمہ وقت ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پاسِ انفاس سے بہرہ ور ہو کر قلب غیر اللّٰہ ہے صاف اور دیگر کدور توں سے پاک ہو کر انوار الہتے کا محور بن جاتا ہے۔

نفی واثبات (لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ) كوپاسِ انفاس ميں رجانا كيك خوشگوار عمل ہے۔ سانس ليتے وقت صرف سانس سے إلا الله كے اور سانس باہر آتے وقت لاَ إِللهَ كے۔ منہ بالكل بندر كھے اور زبان كواد ني حركت بھى نددے اور اس

لدرپابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔

ای طرح جیسی نفی وا بیات اور ذکراسم ذات کے بھی کی طریقے ہیں۔ان اذکار کے ساتھ کی طرح کے اشغال بھی وابستہ ہیں۔ مثلاً شخل مسلطانا نصیر آ مشغل سلطانا محبود آ مشغل سلطان الاذکار ، شغل سرحدی وغیرہ۔ ہر ذکراور دفعل میں لطف وا بنساط کا اپنا اپنارنگ ہے ، لیکن شغل سرحدی نے خاص طور پر جھے اپنے نشاط کی گرفت میں دبوج لیا۔ گرفدا کی مدو شامل کا اپنا اپنارنگ ہے ، لیکن شاکہ میں ای شغل کی سرستی و بے خودی میں منہ کہ ہو کر ساری زندگی اور مسائن کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت سے تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جھرنے کی طرح پائی کرنے کی آواز آنے گئی۔ چرر فقہ رفتہ اُس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آ ہنگ اور مستانہ ساز سے کی طرح پائی کرنے کی آواز گئی۔ چرر فقہ رفتہ اُس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آ ہنگ اور مستانہ ساز سے کی آواز علی سرصوب و صن و طرح اس ساز سے کی آواز علی ہو تھی۔ جس سے جسم کا بیٹ گئی اللہ کی مورت و رموز میں۔ بھی بیک کی می گڑک گری اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بیٹ گئی ہیں۔ بھی اس مورت اور بے خودی اور مشف ہوتے ہیں۔ بھی بیک کی می گڑک گری اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بیٹ گئی ہی کہ کرج اور خودی اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بیٹ گئی ہی کہ کرج ودی اور کو دی اور کو دی خوار میں بوتی بلکہ راؤ سلوک پر ایک د لفریب اور خوشمار کا و ف میں میں ہوتی ہوتے ہیں۔ بھی بیٹ گئی سبجہ بیٹھتا ہے ، کئی میں ٹور واتھ کی امنی ہوتی بلکہ راؤ سلوک پر ایک د لفریب اور خوشمار کا و ف میرے ورخ سے کی کرا می جو شخص میاں پر آگر آئک گیا وہ ویقینا منزل شریعت کی راہ سے بھنگ گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنادل بھی ہری می کرد کی جو شخص میاں پر آگر آئک گیا وہ ویقینا منزل شریعت کی راہ سے بھنگ گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنادل بھی ہری کے کو کر کر مجھے اس جنوال سے نکال باہر کیا۔

ذکر اور شخل کے بعد مراقبہ کی باری آتی ہے۔ مراقبہ کی اصطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے جے تکہبان اور کا فظ کتے ہیں۔ مراقبہ بھی ول کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمہ کا مراقبہ منظور ہو' اُس کو بار بار زبان سے وہرائے اور ول کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کرکے اس کے معانی میں اس لئر منہمک ہو جائے کہ ونیا وافیہا سے بھی حتی الوسع بے خبر ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال ول سے نکل جائے۔ زمین و آسان ورہم برہم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خداکی ذات کو موجود اور باتی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کسی قدر کوشش کی ہے۔ دو یہ ہیں۔

| 🕝 مراقبهٔ نور                            | <br>(1ُ) اَللَّهُ نُورُ السَّمَاؤِتِ وَالْاَرْضِ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| en e | (الله زين اور آسان كانور ہے۔)                    |
| مراقبهٔ رو                               | (2) أَلَمْ يَعْلَمْ بِإَنَّ اللَّهَ يَرْى        |
|                                          | (کیاوہ نہیں جانتاہے کہ خداد یکھاہے۔)             |

(3) وَهُوَ مَعَكُمْ آيْنَمَا كُنتُمُ

(جہال کہیں تم ہو خداتمہارے ساتھ ہے۔)

| (4) وَنَخْنُ أَفْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ٥ مراقبہُ اقربيّت                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (اورہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اُس کی رگے گردن سے بھی زیادہ۔)                                                                                                                                                         |
| (5) وَهُوَ بِكُلِّ شَنْيُ مُجِيْطٌ مراقبهُ قدرت                                                                                                                                                                           |
| (خدا ہر چیز کواحاطہ کیے ہوئے ہے۔)                                                                                                                                                                                         |
| (6) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَينِي قَدِيْرٌ                                                                                                                                                                                    |
| (خداہر چزیر قادرہے۔)                                                                                                                                                                                                      |
| (7) وَ كَفِي بِاللَّهِ وَلِيَّا وَ كَفِي بِاللَّهِ نَصِيراً مِلْقِهِ مَا يَت                                                                                                                                              |
| (اورالله تَعالَى كافى رفيق ہے اور الله تعالى كافى حامى ہے۔)                                                                                                                                                               |
| (8) وَرَبُّكَ الغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ مِلْ الْعَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ مِلْ الْعَنِيُّ عُنا                                                                                                                                |
| ر ، رود ایس کو گری ہے۔ "<br>''اور آپ کار ب بالکل غنی ہے' رحمت والا ہے۔"                                                                                                                                                   |
| ب<br>بعض عوام بلکہ خواص تک اس غلط قنبی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی                                                                                                                |
| پروانہیں فرماتے۔ یہاں پر <b>ذُو الرَّ حُ</b> مَّة کی موجودگی ہے اس غلط قنبی کاازالہ ہوجا تاہے۔                                                                                                                            |
| (9) وَسِعَ رَبُنا كُلُّ شَيئَ عِلْمَاطِ                                                                                                                                                                                   |
| (میرایر ورد گار ہر چیز کوایے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔)                                                                                                                                                                      |
| (10) وَ كَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا مُعَلَى اللَّهِ عَلَيْهًا مَا اللَّهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ                                                                                                                                 |
| (اورالله تعالَىٰ كا في حاني والايه_)                                                                                                                                                                                      |
| (11) وَ كَفَى بِاللَّهِ وَ كِيْلاً o مِراقبهُ تَوكُلُ<br>(11) وَ كَفَى بِاللَّهِ وَ كِيْلاً o                                                                                                                             |
| روب (اورالله تعالی کافی کارسازہ_)<br>(اورالله تعالی کافی کارسازہے_)                                                                                                                                                       |
| (12)كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ عَظِ وَيَنْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْاِنْحُوامِ ٥ مُراقبَهُ فَا                                                                                                                 |
| ر= ، ) من س جو کوئی ہے وہ ضرور فناہو گااور بزرگی اور بڑائی والا خداباتی رہے گا۔ )<br>(دنیامیں جو کوئی ہے وہ ضرور فناہو گااور بزرگی اور بڑائی والا خداباتی رہے گا۔ )                                                       |
| ر بر چیس او بر میں بھی پانچ در ہے ہیں۔ پہلا درجہ رہے کہ ذکر جسمی کے غلبہ کی وجہ سے نفسِ لوّامہ کے                                                                                                                         |
| ر بہ مامان مات میں ہو ایک ہوں ہے۔<br>گرے اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے حکم دیا ہے۔دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے                                                                                      |
| یت دی و در این میں میں میں ماری ہوئیں اور میں ہوئی ہیں۔ تاہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کا غلبہ ہے<br>غلبہ سے نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کا غلبہ ہے |
| جس کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ لینی موجودِ مطلق کے اوصاف اور افعال میں فناہو کر                                                                                                                        |
| ن کی در جات ہیں جن کے ایک موصف میروندگ کی معاشدہ کی ہوئی ہے۔<br>نفسِ مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔اس کے بعد مشاہدہ 'معائنہ اور فناءالفنا کے در جات ہیں جن کے بارے میں ججھے زیادہ                                                |
| س مند د ارت ین-۱ ن مند ساہرہ سامید اور سامید در بات ین ن مند اور ماد سامت در بات ین مند بارے مال مندرہ<br>سمجھ نہیں۔                                                                                                      |
| بھ یں۔<br>ان مراقبوں میں مراقبہ موت کارنگ سب سے الگ ہے۔اس مراقبہ کی اصل یہ آیت ہے:                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                           |

کُلُ نفس ذَانِقَهُ الْمَوْتِ (ہر جان کو موت کامز اچھناہے)۔اس مراقبہ میں پوری دُھن و ھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرنا ہے جو کیفیت کہ اصلی موت کے دفت و قوع پذیر ہوگی۔ شروع میں مجھے اس تصور سے بے حد وحشت ہوتی تھی اور موت کے خوف سے میر نے روئیں رُوئیں پر کپکی طاری ہو کر ڈر کے مارے کھکھی بندھ جاتی تھی 'لیکن میرے رہنما کی مشفقانہ ڈانٹ ڈیٹ نے جھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا۔ پہلے تھوڑ اساخوف وہر اس کم ہوا۔ پھر کسی قدر سکون میں ثبات آیا۔ رفت رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدانہ ہو سکی 'البتہ اُس کاخوف بڑی حد تک جاتارہا۔ بھی مجھوں ہو جاتی تھیں۔ یہ طُرفہ تماشا ہے کہ موت کے خوف کی جگہ اگر اس کے ساتھ کسی قدر لگاؤاور تعلق بیدا ہو جاتا ہے۔

ایک دات میں اپ بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر رہاتھا۔اچانک بھے محسوس ہواکہ میراجم فوم کے گدے اور چارپائی کی شوس کنٹری سے گزر کرینے فرش کے ساتھ جالگا ہے۔ میں نے گھراکر اُٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا پڑا تھا۔بعد میں معلوم ہو کہ چارپائی کے اوپر جسم عضری تھا اور پائگ کی تہہ سے گزر کر ینچ جانے والا جسم مثالی یعنی (Astral Body) تھا۔یہ بھی خطرے کی تھنٹی تھی کیونکہ اگر انسان اس مشق میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کرلے تو طرح طرح کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیاداری کی دکان کھول سکتا ہے۔ چنا نچہ جھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔

موت کاخوف اگراعصاب پرطاری رہے توانسانی کردار میں بے حد کمزوری آجاتی ہے مثلاً ہندوستان میں شابی زمانہ کے آخری دور میں لال قلعہ دہلی کے ایک دروازہ کا نام خضری دروازہ رکھا گیا تھا جس سے جنازہ گزرتا تھا۔ گویا موت کے نام سے بھی وحشت تھی۔اسی طرح بعض شنرادوں نے قرآنِ تھیم کی جلدوں سے سورہ لیبین نکال کر معجدوں میں رکھوادی تھی کیونکہ سورہ لیبین کی تلاوت کا تعلق زندگی کے آخری لمحات کے ساتھ عام ہے۔مراقبۂ موت کی مشکل سے مصحکہ خیز خوف وہراس سے ضرور نجات دلادیتی ہے۔

ن ان کے علاوہ تو حبیر افعالی، تو حبیر صفاتی اور تو حبیر ذاتی کے مراقبات بھی ہیں، جن کی تفصیل پیچیدہ ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ مراقبوں کا دور بھی برادل فریب اور ٹرکشش ہوتا ہے۔ اس میں بیار کی شفاء 'اروا آ اور ملا نکہ کے کشف 'کشف القبور' حاجت بر آری' ماضی' حال اور کسی قدر مستقبل کے حالات سے باخبری وغیرہ کے ایسے ایسے رفات اور تجر بات سے شناسائی ہوتی ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ یہیں پر اپناڈیرہ بساکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جھے تھم دیا گیا کہ تم ان عجائبات پر صرف ایک سرمری سی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں پر پی بائد ھو اور جلد از جلد اس خطر ناک گھائی سے گزر حاؤ۔

خداخدا کر کے یہاں سے گزرا تو آ گے لطا نف ستہ کی منزل آ گئے۔انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی چھ جگہیں ہیں جنہیں لطا نف کہا جاتا ہے۔اول ٔ لطیفہ 'قلبی 'دوسرے لطیفہ 'روحی ' تیسرے لطیفہ 'نفس' چو تھے لطیفہ '

مترى 'پانچويں لطيفه 'خفی 'حصے لطيفه ُ اخفی۔

لطائف کو جاری کرنا بڑی کھن لین دکش مثق ہے۔ سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اہم ذات (اللہ) کے ذکر میں اس قدر محوکر دیا جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وہ ہمہ وفت ای ذکر میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اُس سے غافل نہ ہو۔ جب چھ کے چھ لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تو اسم ذات (اللہ) کے سائے میں اسم صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع جائیں تو اسم ذات (اللہ) کے سائے میں اسم صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نفیسب ہوتا ہے۔ اسے سیر الاساء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایاں اور بیکراں ہے کہ اس کے نانوے صفاتی ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الا نبیاء حضرت محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھے میں آئی۔ عام انسانوں کے لیے سیر الاساء کا حصہ اُن کے اپنے مقدر اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ میراشار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے 'اس لیے میں نے اس نعمت کا جلوہ صرف دور ہی دور سے دیکھا ہے۔ اس سے زیادہ کی تاب بھی تو نہیں۔

طریقت میں ذکر مختل مراقبہ کطا کف کا جاری ہونااور سیر الاساء وغیرہ سب محمود اعمال ہیں کین وہ بذات خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہیں۔ کنڈر گارٹن سکولوں کی طرح وہ نئے نئے دلکش کول فریب اور دلنواز طریقوں سے طالبین کو شریعت کی جانب ماکل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں 'جو تصوف یہ مقصد پورا نہیں کرتا' وہ باطل ہے۔ خواہ اس کا عامل ہوا میں اڑتا بھرے یا بی پر چل کر بھی دکھادے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر چک کر بھی دکھادے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر شکا بھی تیرتا ہے۔ اس کے لیے براصونی ہونے کی شرط لازم نہیں!

ذکر کے انوار 'شغل کی رنگینیاں 'مراقبے کی ہو قلمونیاں 'لطائف کی پھیلجھڑیاں اور سیر الاساء کے عجائبات وتجلّیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدھی 'سادہ اور خشک راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہی اُس کی نبیت کا پھل اور سب سے بڑا انعام ہے۔اس سیدھی 'سادہ اور خشک راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں۔اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد انسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات و عجائبات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جس طرح بی۔اے یا ایم۔اے پاس کرنے کے بعد کوئی طالب علم اپنی پرائمری کلاس کی کتابوں کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگا تا!

این بارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کنڈرگارٹن کی پرائمری کلاس سے تھوڑامہت گزراتو سہی اور شریعت کی راہ پر بھی کمی قدرگامزن بھی ہوا کیکن رفتار بڑی سئست رہی۔ بار بار خیال آتا ہے کہ عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں کین گوہرِ مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا گئ کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بذات خودا یک گوہرِ مقصود ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اس راہ کی آخری منزل سدر قالمنتہی ہے جس کے قریب جنت المادی ہے۔ وہاں تک رسائی صرف فیر البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ باتی سارے اُمتی شاہر او شریعت سے مسافر ہیں ،جس پر طرح طرح کی منزلوں کے سنگ میل نصب ہیں۔ سور قالنساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق یہ منزلیں صدیقین ،شہداء اور صالحین کی ہیں۔ انبیاء کا اپنامقام الگ ہے۔

صالحین کے زمرے میں غوث 'قطب 'اخیار 'او تاد 'ابدال اور اولیاء وغیرہ کا شار ہے۔باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت عامہ ہر موثن کو حاصل ہے۔پارہ نمبر 22 میں سور ۃ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے۔"پھریہ کتاب (قرآن) ہم نے اُن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پیند فرمایا۔پھر بعضے تو اُن میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے اُن میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو خدا کی تو فیق سے نیکیوں میں ترتی کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔"

اس آیت میں اُن مونین کاذکر ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پبند فرماتے ہیں۔ایک تووہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں 'لیکن صاحب عمل نہیں بلکہ الٹاایے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جن سے وہ خودا پی جانوں پرظلم الرتے ہیں'لیکن اس وجہ سے وہ اللہ کے پبندیدہ بندوں کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتے 'بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے للہ کے پبندیدہ بندے ہیں۔اسی لیے باور کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کو ولایت عامہ حاصل ہے۔

ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پندیدہ لوگوں میں وہ حضرات ہیں جوصاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب عمل بھی۔وہ پی اپنی استعداد اور خداکی عطا فرمائی ہوئی توفیق کے مطابق نیکیاں کر کے مختلف در جات تک ترقی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی متوسط درجہ تک ترقی کر تا ہے۔ کوئی اس سے ہمی آگے۔ ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیاوی مطلاح میں یہ ایک طرح کے گریڈ ہیں۔ ترقی پاکر کوئی ابدال کاگریڈ حاصل کر تا ہے۔ کوئی او تاد کا کوئی اخیار کا کوئی الحد کا کوئی خوث کا کوئی شہید کا اور کوئی صدیق کا۔ انبیاء سے بنچ صدیقیت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اسلام کی ارتی میں حضرت ابو بکروشی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صدیق کا لقب اور کسی کے لیے ثابت نہیں۔

ولایت عامہ کے لوگوں کو'جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نیک اعمال سے محروم ہیں'اس در جہ بندی میں گریڈ بر 1 کی سب سے پلی سطح پر شار کرنا چاہیے۔ یہی لوگ اگر نیک اعمال 'مجاہدہ اور ریاضت کی تو فیق پاکرا پے گریڈ میں ق پاتے جا کمیں توانمبیں ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اولیاء کہلاتے ہیں'جن کی تعداد کسی کو علوم نہیں اور نہ وہ لازمی طور پرایک دوسرے کے متعلق ہی وا تفیت رکھتے ہیں۔

مونین کی ولایت عامہ کے بارے میں ستا کیسویں پارہ میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 بھی قابل غور ہے، جس میں ارشاد ہے: "اور جولوگ الله پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے دیک صدیق اور شہید ہیں۔ اُن کے لیے اُن کا جراور اُن کا نور ہوگا۔"

مونین کو مطلقاً صدیق اور شہید فرمانے سے بیہ ظاہر ہے کہ اُن میں بھی مختلف مراتب اور در جات ہیں۔ادنیٰ رتبہ ہر مؤمن کو عام ہے جیسے ولایت عامہ ہر مؤمن کو حاصل ہے۔

توفیق کے کہتے ہیں اور بیہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ بیہ سوال کافی عرصہ تک میرے ذہن ہیں پریشانی اور بھاؤ کا باعث بنار ہا۔ رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی گیارہ مختلف آیات نے پچھ راستہ دکھا کر اس البھن سے نجات دلائی۔وہ یات بہ ہیں:-

- (1) پاره 4 میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101:"اور جو شخص اللہ تعالیے کو مضبوط پکڑ تاہے تو ضرور راہِ راست کی ہدایت کیاجا تاہے۔"
- اس میں اس بات کی گار نٹی ہے کہ جو محنص نیک نیتی اور میسوئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو جائے تو یقینا ' اسے راور است پر ثابت قدی سے گامزن رہنے کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔
  - (2) پارہ 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 137: "بلاشبہ جو فخص مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے 'پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ پھر کھر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ایسوں کو ہر گزنہ بخشیں گے اور نہ ان کو رستہ دکھلا کیں گے۔ "

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ ایمان لا کر اُس پر قائم رہیں تب بھی مقبول نہیں 'بلکہ اس نفی کا مقصدیہ ہے کہ بار بار کفرا ختیار کرنے سے اور اس پر اصرار کرنے سے عادة قلب منے ہو جاتا ہے جس کے بعد اکثر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی اور ہدایت کار استہ بند ہو جاتا ہے۔

(3) پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16: اللہ اس کے ذرایعہ سے اللہ تعالی ایسے مخصوں کو جو کہ رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور اُن کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور اُن کوراور است پر قائم رکھتے ہیں۔"

یہاں پر توفیق کادارومداراس بات پرہے کہ انسان رضائے اللی کا طالب ہو۔ آگر اُس کی نیت اور عمل رضائے حق کے حصول کے لیے مخصوص ہوں ' تو اُسے تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے اور راور است پر ثابت قدم رہے . کی توفیق عطا ہوتی ہے۔

(4) پاره 6 میں سورة المائده کی آیت نمبر 71:"اور یہی گمان کیا کہ پچھ سزا نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔"

اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان بار بار گناہوں میں جتلا ہو کر تو بہ کرنے کی بجائے ای خام خیالی میں جتلارہے کہ ان بدا عمالیوں کی اسے کوئی سزانہ ملے گی تواس سے نیکی کی استعداد مضحل اور توفیق بند ہو جاتی ہے۔

(5) پارہ دس میں سور ۃ الانفال کی آیت نمبر 53: 'نہ بات اس سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کوجو کسی قوم کو عطافر مائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال نہیں بدل ڈالتے ......'' انفراد کی سطح پر توفیق الہی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔اگر کسی شخص سے گناہ صادر ہوتے رہیں اور اطاعات ترک

الفرادی کر بویں آئی میں ایک میں عمت ہے۔اگر کی مصل سے تناہ صادر ہوئے رہیں اور اطاعات مرک ہوتی رہیں تواس سے انوار و ہر کات منقطع ہو جاتے ہیں اور تو نیق سلب ہو جاتی ہے۔

(6) پاره 13 میں سور ة الرعد کی آیت نمبر 11:" .....واقعی الله تعالی کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خودا بنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔"

انفرادی سطح پر توفق کے بارے میں اس کا بھی وہی مطلب ہے جواویر نمبر 5 میں درج ہوچکاہے۔

(7) پارہ 12 میں سورۃ ہُود کی آیت نمبر 114:"اور آپ نماز کی پابندی سکھے۔دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصول میں۔بے شک نیک کام مٹادیتے ہیں برے کاموں کو۔یہ بات ایک نفیحت ہے نفیحت ماننے والوں کے لیے۔"

اس میں بیر اصول ہے کہ اطاعت کے انوار سے گناہوں کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔اطاعت کا غلبہ جس قدر دھے گائمئیگاری کارجمان اس قدر کمزور ہوگا۔اس سے بھی تو نیق کی راہ کشادہ ہوتی ہے۔

(8) پارہ 21 میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69: "اورجولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم اُن کواپنے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ "
اس میں ثابت ہے کہ اگر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقت برداشت کی جائے " توراو ہدایت کے شاہرے کی تو فِق عطا ہو ناایک بقینی امر ہے۔

(9) پارہ 25 میں سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 13: "الله بی اپنی طرف جس کو جاہے تھینج لیتاہے اور جو شخص رجوع کرے اُس کوایئے تک رسائی دے دیتاہے۔

اس میں انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی شرط ہے۔جو نہی یہ شرط پوری ہو جائے اُسے اللہ کے رب کی جانب ترقی حاصل کرنے کی تو نیق عطا ہو جاتی ہے۔"

(10) پارہ28 میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3: "اورجو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اُس کو ایسی جگہ ہے رزق پہنچا تا ہے جہاں اُس کا گمان بھی نہیں ہوتا اورجو شخص اللہ پر توکل کرے تواللہ تعالیٰ اُس کے لیے کافی ہے ....."

الله كاخوف خشوع كا باعث ہوتا ہے۔خشوع سے عبادت آسان ہو جاتی ہے اور رُسوخ كادر جدپا كرا ليے اعمال الحه كى توفيق نصيب ہوتی ہے جس سے الله تعالے اُس كى نجات كى راہ نكال ديتا ہے۔اس آيت ميں تو كل كاذ كر بھى ہے۔ جس كا تفصيلى بيان الگ كيا جائے گا۔

· (11) بارہ 28 میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر4: "اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گااللہ تعالیٰ اُس کے ہرکام میں آسانی پیدا کردے گا۔ "

ادر والی آیت کی طرح بہال بھی خوف خداسے خشوع اور رسوخ پاکرایے اعمال کی توفیق عطا ہوتی ہے جن ب آسانی اور سہولت کے سوااور کچھ نہیں ہوتا۔

ان تمام آیات پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنے سے میرے ذہن میں یہ بات صاف ہوگئی کہ تو فیق کا دار و مدار مان کے اپنے اعمال پر ہے۔ان اعمال کا مختصر ساذ کر مندر جہ بالا آیات میں آیاہے۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ما پہل کر تاہر انسان کا اپناا نفراد کی فرض ہے۔اگر نیت میں خلوص اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آ سے بڑھ کر سے سنجال لیتی ہے۔ہر اطاعت سے دوسر ی

اطاعت کاسلملہ چلاکر تاہے اور اس میں ایساسامان جمع ہونے لگتاہے جس کو توفق کہتے ہیں۔ عبادت اور اطاعت ہے۔
جس طرح توفیق حاصل ہوتی ہے 'نا فرمانی اور گنا ہگاری میں مشغول ہونے ہے اسی طرح بند بھی ہو جاتی ہے۔
توفیق کے علاوہ جھے تقویٰ 'توکل اور توبہ کے بارے میں بھی کافی خلجان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قرآن کو سیحنے کے لیے ذوق سلیم 'فہم سلیم 'وسعت ِنظر اور لور فہم کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ ہے 'لیکن تقویٰ سے کیا مراد ہے ؟ اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے ؟ ابتدامیں ان امور کے بارے میں میرا وماغ بالکل کور اتھا۔
قرآن حکیم میں متقی کی تصریح اور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے۔
قرآن حکیم میں متقی کی تصریح اور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے۔

(1) '' پھے سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنامنہ مشرق کو کرلویا مغرب کو 'لیکن کمال تو ہے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعاہو اللہ تعالیے بیتین رکھے اور قیامت کے دن پراور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیفیبر وں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور تیبیوں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہواور زکوۃ بھی اداکر تا ہواور جو اشخاص اپنے عہد وں اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہواور زکوۃ بھی اداکر تا ہواور جو اشخاص اپنے عہد وں کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کرلیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں جنگرتی میں اور بیاری میں اور جہاد میں یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔''

(باره 2 البقره- آيت 177)

(2) تقویٰ کی اس مجر پور وضاحت کے علاوہ قرآن پاک ہی میں یہ ار شاد ہے: ".....عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے نیادہ قریب ہے ....."

(ياره6-المائده-آيت8)

(3) "اے اولاد آدنم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پر دہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ اور تقویٰ کالباس بیاس سے بڑھ کرہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی نثانیوں میں سے ہے تاکہ بیالوگیادرکھیں۔"

(پاره 8-سورة الاعراف-آيت 26)

ظاہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی ہے 'وہ تقویٰ (پر ہیزگاری) کا لباس ہے جو ظاہری لباس سے بڑھ کر ضروری ہے جس طرح نظاہری لباس لا پر دہ دار بدن کو چھپاتا اور زینت دیتا ہے۔اس طرح تقویٰ کا لباس بھی رذا کل کو ڈھا نیتا اور خصائل کو مزین کرتا ہے۔

(4) ".....جو مخض دین خداد ندی کی ان یاد گاروں کا پورالحاظ رکھے گا تو اُن کا پیالخار کھنادل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔"

(پاره17\_ سُورة الحج\_ آيت32)

اس سے بدامر ثابت ہو تاہے کہ متق ہونے کے لیے محض طبعی خوف کافی نہیں بلکہ اصل محل تقویٰ کا قلب ہے۔

(5) '' بیہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے خاص کرتے ہیں جود نیامیں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔اور نیک متیجہ متقی لوگوں کو ملتاہے۔''

(ياره 20-سورة القصص-آيت83)

یہاں پر متی کا نقشہ یہ ہے کہ وہ نہ تکبر کرتے ہیں جو معصیت نفسانیہ ہے اور نہ کوئی ایسے ظاہری گناہ کرتے ہیں جن سے معاشرے میں بدامنی اور فساد کا اندیشہ ہو۔

(6) "اورجولوگ کچی بات لے کر آئے اور اس کو پنج جانا توبیالوگ متنی ہیں۔"

(ياره 24-سورة الزمر - آيت 33)

یہاں پر متنی کی خصوصیات میہ ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی۔خود بھی سے ہیں 'اور پی کی تصدیق کر سرور

(7) قرآن تحکیم میں متقبول کی جملہ خصوصیات اور عادات واطوار کی تفعیلات پڑھ کر میرے دل ہے اُن نام نہاد متقبول کا خوف اُٹھ گیا جو اپنے زہد اور پر بینزگار کی کی ڈانگ اٹھائے جگہ منڈلاتے نظر آتے ہیں اور خشونت آمیز اندازے بھنکار پینکار کراللہ تعالے کی کمزور مخلوق پر لعن طعن اور تشنیخ و تو ہین کے کوڑے برسانے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ۔ یہ سب قابل رحم حضرات ہیں۔ متی تو صاحب جمال لوگ ہیں۔ نیک چلن پاکباز ایمان دار 'تی 'عادل 'صادق 'زم دل 'غیظ و غنسب اور دوسری نفسانی خواہشات کو ضبط میں رکھنے پر قادر 'تکبر سے پاک اور فساد 'عیب جوئی 'بدا منی اور تفخیک و تو ہین کا مرتکب ہونے سے بے نیاز 'اُن کا ظاہری لباس کا عربی خواہشات کو منبط میں سکتے ہوئی خواہشات کو منبط میں سکتی خواہشات کو منبط میں توان ہوئی جو ایس کی خواہشات کو منبط میں اس سے بھی زیادہ خوش جمال اور باعث زینت ہوتا ہے۔ اس لباس کانام تقویٰ ہے۔ اُن کا ظاہر ڈینے کی چوٹ پکار پکار کر اُن کے متق ہونے کا اعلان نہیں کر تااور اگر اُن کے متق میں توان کے تقویٰ کا لباس تار تار ہوکر انہیں تکبر کے باطن میں کمی طرح یہ خیال ساجائے کہ وہ صاحب تقویٰ ہیں توان کے تقویٰ کا لباس تار تار ہوکر انہیں تکبر کے فار زار میں بر ہنہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دودھاری تلوار ہے۔ اس کی زد سے زیدہ سلامت نے کر وہی خوش نفیب نکلتے فار زار میں بر ہنہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دودھاری تلوار ہے۔ اس کی زد سے زیدہ سلامت نے کر وہی خوش نفیب نکلتے ہیں جن کا تقویٰ صرف اور صرف اللہ کی صاف خاطر اختیار کیا جاتا ہے۔

صدے زیادہ تجاوز کرناکی چیز میں بھی پہندیدہ نہیں۔ حتیٰ کہ تقویٰ میں بھی نہیں جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گر اہوادانہ اٹھاکر دکھا تا پھرے کہ اُس کامالک کون ہے؟ اُس کو زہدِ خٹک اور زہدِ بارد کہتے ہیں۔اور در حقیقت اس میں اپنے تقویٰ اور دینداری کانمائٹی اعلان ہواکر تاہے۔

تقویٰ کے علاوہ تو کل کا مطلب بھی میرے ذہن میں بڑا مبہم اور اُلجھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ قرآن تھیم کی جن آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی 'وہ یہ ہیں:-

(1) یاره 4 سوره آل عمران کی آیت نمبر 160 "اگر حق تعالی تمهاراساتھ دیں تب توتم سے کوئی

جیت نہیں سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اُس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پرایمان والوں کواعتاد رکھناچاہیے۔"

اس سے ظاہر ہے اللہ پر تو کل رکھنا ایمان کا کی جزوہے۔

(2) پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2اور 3: "بس ایمان والے توالیے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کاذکر آتا ہے تو اُن کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو کھے دیا ہے 'وہ اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔"

یہ آیات جامع ہیں ایمان کامل کی۔ان میں جن اوصاف کاذکرہے 'اُن سب کو جمع کر کے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ان اوصاف میں توکل بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ توکل اختیار کیے بغیرایمان کی مجمل نہیں ہوتی۔

(3) پارہ دس میں سورة التوبہ کی آیت نمبر 51: "آپ فرمادیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑسکنا گر وہی جواللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔وہ ہمارامالک ہے اور سب مسلمانوں کو تواپنے سب کام اللہ کے سپر در سکھنے چاہئیں۔"

اس آیت کے پہلے جھے میں ایسے مضمون کا مراقبہ ہے جو توکل کو سہل کر دے اور اس کے بعد توکل اختیار کرنے کا صحیح تھم ہے۔

(4) پاره 11 میں سورہ یونس کی آیات نمبر 85: "انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پر دردگار ہم کو ان ظالموں کا تختۂ مشق نہ بنا ادر ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔"

ان آیات میں توکل اور دعا دونوں بیک دفت موجود ہیں۔ اس سے یہ وہم یاشک دور ہو جاتا ہے کہ توکل دعاکے منافی نہیں 'کیونکہ توکل کا حاصل تو یہ ہے کہ اسباب عادیہ کو افتیار تو بے شک کرے 'لیکن اُن پر تکیہ نہ کرے 'بلکہ اصلی تکیہ صرف مسبب حقیقی پر ہی رکھے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ اسباب کو افتیار کیا جائے تو توکل میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ دعا کا شار تو اسباب غیر عادیہ میں ہے 'اس لیے دعا کے ساتھ بھی توکل برستور باقی رہے گا۔

(5) پاره 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6: "اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایبانہیں کہ اُس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چندروزہ ہونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔ "

اس میں رزق کے بارے میں توکل کی ترخیب عظیم ہے۔اگر اسباب کو اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ مسبب ہے 'اور یہ اعتقاد نہ ہو کہ اسباب کے بغیر رزق حاصل نہیں ہوتا تو یہ تو گل کے منافی نہیں۔ دل کا یقین اور ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا جا ہیے۔

(6) پارہ 12 میں سورۃ ہود کی آیت نمبر88: "(شعیب نے فرمایا) میں تواصلات چاہتا ہوں جہال تک میرے امکان میں ہے اور جھے کو جو کچھ توفق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اس میں دلیل ہے کہ خلوص کے ساتھ کسی کام (مثلاً اصلاح) میں کوشش بھی کرے اور اس کوشش میں توکل بھی کرے۔ نہ توکل کی وجہ سے کوشش چھوڑ دے اور نہ صرف کوشش پر بھروسہ کرے۔

(7) یارہ 19 میں سورۃ الفر قان کی آیت نمبر 58: "اوراس کی لایموت پر تو کل رکھے اوراس کی تنبیع و تخمید میں لگے رہے اور وہ اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبر دارہے۔"

اس میں بیاشارہ ہے کہ توکل اختیار کرنے سے تسبیح و تحمید اور گناہوں سے توبہ کرنے کی سہولت پیداہو تی ہے۔ دوسرے الفاظ میں توکل کے بغیر عبادت اور گناہوں سے ندامت میں پورا اثرادر خلوص پیدا نہیں ہوتا۔

(8) پارہ 22 میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 48: "اور کافروں اور منافقوں کا کہنانہ سیجے اور الن کی طرف ہے جو ایذ اپنچ اُس کا خیال نہ سیجے اور اللہ پر بھر وسہ سیجے ۔ اور اللہ کافی سازگارہے۔"
مشکل اور نامساعد حالات میں اگر حضور رسول کریم سیالیہ تک کو تو کل اختیار کرنے کا تھم
ہے تواس کی پابندی حضور کے احتوں کے لیے تواس سے بھی زیادہ لازمی ہے۔

(9) پارہ 25 میں سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 10: "اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو' اُس کا فیصلہ اللہ ہی کے شہر ہے۔ یہ اللہ میرا رہے میں اس پر توکّل رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اختلافی امور میں اللہ کے فیصلہ پر پغیبر آخر الزمان علیہ کا داضح طور پر اللہ تعالی پر کمل توکل رکھنا امت کے لیے تقلید کی ایک مثال عظیم ہے۔

(10) پارہ 28 میں سورة الطلاق کی آیت نمبر3:".....اورجواللہ پر توکل کرے گا تواللہ تعالی اُس کے لیے کافی ہے ....."

الله تعالی کاب وعده انسان کی ہر حالت اور ہر حاجت پر پوری طرح صادق ہے خواہ وہ حالت یا حاجت حتی ہویاباطنی ہودینی ہویاد نیاوی ہو۔ یہ وعدہ ہر لحاظ سے غیر مشروط ہے۔ بس صِدق دل سے

تو گل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کریمہ پر غورو فکر کے بعد تو کل کی ووقسمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اوّل علما اوردوم عملاً علماً تو یہ کہ ہر امر میں حقیقی متصرف اور حقیقی مختارِ کل صرف الله تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اورا پنے آپ کو ہر امر میں اُس کا مختاج خیال کرے۔ یہ تو کل تو ہر امر میں عموماً فرض ہے اور اسلامی عقائد کا ایک نہایت اہم جزوہے۔

قتم دوم توکل عملاکا تعلق ترک اسباب سے ہے۔ پھر اسباب کی بھی دو قتمیں ہیں۔ اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو' اُن کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ بلکہ ایباکرنا کہیں گناہ اور کہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ شرعاً بھی اس کا شار توکل میں نہیں ہوتا۔ اگر گفتا اسے توکل کہا بھی جائے تو یہ توکل نہ موم ہے۔

اسباب دنیویہ جن سے دنیاکا نفع حاصل ہو۔ اس نفع کی دوقت میں ہیں۔ حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو تو اُس کے اسباب کا ترک کر ناضر ور کی ہے اور یہ تو گل فرض ہے اور اگر حلال ہو تو اُس کی تین قسمیں ہیں۔ یقینی ، طنی اور وہی۔ اسباب وہمیہ جن کو اہلِ حرص و طبع اختیار کرتے ہیں 'اُسے طول اہل کہتے ہیں۔ اُن کا ترک کر ناضر ور کی ہے۔ اسباب عقیدیہ جن پر وہ نفع ضرور مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کھانے کے بعد آسودگی اور پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا اُس کا ترک کرنا جائز نہیں اور شرعا بھی اُسے تو کل نہیں کہیں گے اور اسباب ظتیہ وہ ہیں جن پر بھی نفع ہو جاتا ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہوتا ہے ہو جاتی ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہے۔ اس کے حکم میں یہ ہوتا۔ جیسے علاج کے بعد بھی صحت ہو جاتی ہو اور بھی نہیں ہاکٹر تو کل کہا جاتا ہے۔ اس کے حکم میں یہ تفصیل ہے کہ ضعیف النفس کے لیے وائز ہے۔ خاص طور پر جو شخص تو کی النفس سے کیے جائز ہے۔ خاص طور پر جو شخص تو کی النفس سے کیے جائز ہے۔ خاص طور پر جو شخص تو کی النفس سے کہ ضعیف النفس کے لیے جائز ہے۔ خاص طور پر جو شخص تو کی النفس بھی ہواور راہ سلوک پر قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ تو کل اختیار کرنا ضرور می نہیں بلکہ لاز می محسب

توبہ کی جانب میری پہلی توجہ محض ایک اتفاقی واقعہ سے منعطف ہوئی۔ ایک بار مجھے تونیہ (ترکی) میں صاحبِ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی رحتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ مزار کی عمارت کے صدر در وازے پر جلی حروف میں بہر باعی تحریر تھی۔

باز آ باز آ ہرآں کہ ہستی باز آ گرکافر و مجبرہ بہت پرستی باز آ ایس کرکافر و مجبرہ بت پرستی باز آ ایس درگہ نومیدی نیست سو بار آگر توبہ کلستی باز آ! واپس آجا واپس آجا تو جو کوئی بھی ہے واپس آجا آگر توکافر اور مشرک اور بُت پرست بھی ہے تو واپس آجا

ہماری یہ درگاہ نا ائیدی کی درگاہ نہیں اگر تو سو بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آجا

اس ربای میں نظر پڑتے ہی اس کا ایک ایک لفظ تیرکی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیااور توبہ کی عظمت اور سہولت اور آسودگی کا مفہوم بحلی کی لہرکی طرح میرے تن بدن میں سرایت کر گیا۔ مجھے بے اختیاریہ محسوس ہوا گویایہ ربا تی میرے جیسے گنا ہگاروں اور روسیا ہوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہی ایسے مقام پر آویزاں کی گئے جہاں پراس کا اثر برتی روکی طرح دل ودماغ کو گداز کردیتا ہے۔

ای روزے میرے دل میں یہ یقین رائخ ہو گیا کہ ہر مسلمان میں نورایمان ہے۔ گواس کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں۔ جیسے کوئی حسین اپنے چہرے پر سیاہی مل لے اور اُس کا حسن مستور ہو جائے 'گر جس وقت صابن کے دھوئے گا۔ چیا ندسا تھھڑائکل آئے گا۔ ایسے ہی بعض مسلمانوں کانورایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپار ہتاہے 'گئن جس وقت تو بہ کرے گاائی وقت قلب منور نظر آنے گئے گا۔ دوبارہ کالک گئے گی 'تو تو بہ کا صابن پھر اسے دھو ذالے گا۔ اس طرح تیسری بار 'اس طرح چوتی بار 'اس طرح بار بار ' سسکیونکہ اس تو آب الرحیم کی رحمت انسان کی براعمالیوں سے بہت زیادہ وقتے ہے۔

اس کی مثال دھونی کی طرح ہے۔ ہم اپنے کیڑے گناہوں سے گندے کردیتے ہیں۔ توبہ کرلیس تو دھونی انہیں دھوڈالتا ہے۔ دوبارہ گندے کردیں۔ توبہ کی برکت سے پھر دھوڈالتا ہے۔ اس طرح سہ بار 'چہار بار 'حتیٰ کہ صدبار بھی ایساہی ممکن ہے۔ البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ باربار دُھلنے سے کیڑے کی اصلی آب و تاب اور توانائی میں کی ضرور آجاتی ہے اس لیے توبہ کرنے کے بعداس میں ثبات اور استحکام پیداکرنالازی ہے۔

کہتے ہیں کہ گناہ کرنے ہے دل پرایک سیاہ دھیہ پڑجاتا ہے۔ تو بہ کرلیں توبید دھیہ مٹ جاتا ہے۔ تو بہ نہ کریں ادر گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں توانسان کا دل تاریکی کے اندھے کویں کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ چنانچہ قرآنِ حکیم میں ارشادِ الٰہی ہے:

".....بات یہ ہے کہ آنگھیں اندھی نہیں ہو جایا کر تیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ آندھے ہو جایا کرتے ہیں۔" (پارہ17'سورۃ الجُ' آیت 46) "ہر گزالیا نہیں۔ بلکہ اُن کے دلوں پر اُن کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیاہے۔" (پارہ30'سورۃ المطفِقین' آیت 14)

توبہ کرنے کا جو طریقہ میں نے سیکھ رکھاہے۔وہ نہایت آسان ہے۔ جب مجھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد دور کعت نماز (صلوٰۃ التوبہ) پڑھے۔ یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص سورتیں مقرر نہیں ہیں۔ (i) دورکعتوں کے بعد ستر باریہ استغفار پڑھے: "رَبِّ اِتِی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَعَلِمْتُ مُوءً فَاعْفِرْلِیْ ذُنُوبِیْ۔" (اے رب میں نے اپنی نفس پرظم کیا اور برائی کر بیٹھا۔ پس میرے گناہ بخش دے۔")

اس کے بعد 101 مرتبہ سبُخان اللهِ الْعَظِيْم وَبِحُمْدِه پڑھے۔ اس کے بعد یہ آیت 101 بار پڑھے: "رَبُنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَفْفِرْكَنَا وَتَوْحُمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِوِيْنَ۔" (اے مارے ربّ ہم نے اپنا بڑا نقسان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمار ابرا نقسان ہوجائے گا) نقسان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے واقع ہمار ابرا نقسان ہوجائے گا)

یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاہے جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ آ سے کریمہ پڑھے: "لآ الله الله آلت سُب طنگ نظ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ۔" (آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے آسیاک ہیں' میں بیٹک قصور وار ہوں) (یارہ 17 سورة الانبیاء' آیت 87)

اس استغفار کی برکت ہے حضرت یونس علیہ التلام کو مچھلی کے پیٹ کی تھٹن ہے رہائی نصیب ہوئی۔

ان اوراد کے بعد اپنی زبان میں خلوص دل سے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی اللَّے اور آیندہ اس سے چ کر رہنے کا عزم بالجزم کرے۔

توبہ کا اصلی جو ہراس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو۔ حال میں معافی کی درخواست ہواور متعقبل کے لیے اس گناہ سے نے کرر ہے کا عزم کر لیاجائے۔ اگریہ تینوں عناصر اسمے ہو جائیں 'تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں رہتی۔

توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن مکیم میں بہت می آیات ہیں۔ان میں سے صرف تو (9) یہاں پردرج کی جا رہی ہیں:

(1) ".....يقىيئاللەتعالى محبت ركھتے ہيں توبه كرنے والوں سے اور محبت ركھتے ہيں صاف پاك رہنے والوں ہے۔"

#### (ياره 2 سورة البقرة "آيت 222)

(2) "پھر جو تحض توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بیشک اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

#### (ياره 6 سورة المائده أيت 39)

(3) " سے کہ جو شخص تم میں ہے کوئی است تمہارے رب نے مہر بانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں ہے کوئی کہ کہ کاکام کر بیٹھے جہالت سے پھر دہ اُس کے بعد تو بہ کر لے اور اصلاح کے تواللہ تعالیٰ کی

یہ شان ہے کہ دہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں 'بڑی رحمت والے ہیں۔'' (یارہ7'سورۃ الانعام' آیت54)

(4) "اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھروہ اُن کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارتباس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا رصت کر دینے والا ہے۔" (یارہ 9' سور ة الاعراف' آیت 153)

(5) "اورید که تم لوگ ایخ گناه این رب سے معاف کر داؤ 'گھر اُس کی طرف متوجہ رہو' دہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیثی دے گا' اور ہر زیادہ مل کرنے دالے کو زیادہ تو اب دے گا....' (بارہ 11' سورہ ہود' آیت 3)

(6) ''اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھرراہ پر قائم رہیں۔"

(ياره 16' سوره ظه 'آيت 82)

۔ (7) "اور دہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور دہ تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اور جو پچھے تم کرتے ہو دہ اس کو جانتا ہے۔"

(ياره 25 سورة الشوري أيت 25)

(8) "اے ایمان والوتم اللہ کے سامنے کچی توبہ کرد۔ اُمتید ہے کہ تمہار ارب تمہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم کوایے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن کہ اللہ تعالی نی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوانہ کرے گا۔ اُن کانور اُن کے داہنے اور اُن کے سامنے دوڑ تا ہوگا۔ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے دیے ہمارے اس نور کوا خیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما و شجے۔ آپ ہرشے پر قادر ہیں۔"

(پاره 28 'سورة التحريم' آيت 8)

9) "اور میں نے (نوح نے) کہاتم اپنے پر وردگارے گناہ بخشواؤ۔ بیشک وہ بڑا بخشے والا ہے۔
کثرت سے تم پر بارش بھیج گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترتی دے گا اور تمہارے لیے
باغ لگادے گا اور تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد
نبیں ہو۔"

(پارہ 29 'سورہ نوح' آیات11'11'12'16) توبہ کی ایک خاص برکت رہے کہ اُخروی نعمت یعنی مغفرت کے علاوہ دنیاوی نعتیں حاصل ہونے کی امید مجى ركھنا چاہيے۔بداميد مندرجه بالا آيات نمبر 5اور 9 سے واضح طور پر متر شح موتى ہے۔

خشوع وخضوع 'ذكر وفكر' توبه' تقوى اور توكل كى توفيق بے فيض ياب ہوكرانسان كے نفس ميں ايك انقلاب عظيم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّاره وہ ہے جوانسان كو عظيم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّاره وہ ہے جوانسان كو شرير اكساتا ہے۔ نفس لوّامه وہ ہے جو شرير تواس طرح نادم ہوكہ كيوں كيا 'اور خير پر اس طرح نادم ہوكہ كيوں نہ كيا۔ ترتى كى راہ بريہ محض پہلا اور ابتدائى قدم ہے۔ اصل مقصد تونفس مطمئنہ كا حصول ہے۔

قرآن الحکیم کے پارہ 30 کی سورۃ الفجر کی آخری تین آیات میں نفسِ مطمئتہ کی توصیف اس طرح آئی ہے۔ "اے اطمینان والی روح" تواپنے پر وردگار کی طرف چل اس طرح کہ تواس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ پھر تو بیرے بندوں میں داخل ہو جااور میری جنت میں داخل ہو جا۔"

نفسِ مطمعند اُسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندہ سے راضی ہو۔ رضائے اللہ کابید ورجہ حُبّ اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔
و آلہ وسلم ہے۔

قرآن مجید کے پارہ 3 میں سورہ آلِ عمران کی آیت تمبر 31 میں ارشاد الّبی ہے: '' آپِ فرماد بیجئے کہ اگرتم خدا تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیس گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بوے غفور کرچیم ہیں۔''

الله تعالی کے ساتھ محبت کرنااور الله تعالی کی محبت حاصل کرنارسول الله علیه وآله وسلم کے اتباع و فرمانبرداری اور محبت کے بغیر ممکن نہیں۔اس انسانِ کامل کے ساتھ محبت کرنا عارفانہ طور پر بی نہیں بلکہ والبانہ حد تک محبت کرنا سے ہر صاحب دل کے لیے ایک قدرتی اور فطرتی امر ہونا چاہیے۔ کیونکہ پارہ 29 میں سورہ القلم کی آیت نہر 4 میں حضور کے اخلاق محظیم پراللہ تعالی کی بیسند موجود ہے ''اور بے شک آپ اخلاق کے اعلی پیانہ پر ہیں۔'' نمونہ کے طور پر آپ کے اخلاق کی صرف تین اور آیات ورج ذیل ہیں:

(1) "سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا میجئے۔اور نیک کام کی تعلیم کر دیا سیجئے۔اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جاما سیجئے۔"

(باره 9' سوره الاعراف 'آيت 199)

اخلاقیات میں اس سے زیادہ سادہ اور جامع تعلیم ناممکن ہے۔ (2) "اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگرونیا جہان کے لوگوں پر رحت کرنے کے لیے۔"

(پارہ 17 سورۃ الانبیا اُ یت 107) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی رحتیں اور برکتیں آپ کے قصد کے بغیر تمام عالم کو پیپنجی ہیں جیسے آفاب کی شعاعیں اس کے قصد وعلم کے بغیر سب کو پیپنجی ہیں۔
(3) "وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں اُن ہی میں سے ایک پیغیر بھیجا جو اُن کو اللہ تعالیٰ کی
آسیس پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھاتے
ہیں اور یہ لوگ پہلے سے کھلی گر اہی میں تھے۔ اور دوسروں کے لیے بھی جو اُن سے ہونے
والے ہیں 'لیکن ہوزاُن میں شامل نہیں ہوئے اور دو رست حکمت والا ہے۔"

اس میں اس بات کا جُوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک جاری

رہےگا۔ کیونکہ "جو اُن میں ہے ہونے والے ہیں 'لیکن ہنوز اُن میں شامل نہیں ہوئے۔ "ان میں
وہ سب آگئے ہیں جو خواہ ہوجہ اس کے کہ موجود ہیں اور ایمان نہیں لائے یا ہوجہ اس کے کہ انجی
پیدائی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس میں تمام امت قیامت تک حضور "کے فیض جاریہ کے تحت آگئی۔
حضور "کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے: " آپ کا تُحلق قرآن ہے۔ " کویا
اس آسانی کتاب کی عملی حالت کو وجود کا لباس پہنا کر محمد نام رکھ دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہر انسان جسم اور روح ہے مرتب ہے۔ اعضاء بدنیہ کے تناسب اور سڈول ہونے کانام حسن النجلق (خوبصورتی)

روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے معتدل' متوسط اور متوازن ہونے کانام محسن الخلق یعنی خوب سیرتی ہے۔
روح کی باطنی ترکیب جن قو توں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے 'ان میں چار قوتیں بنیادی درجہ رکھتی ہیں۔ قوت علم'
قوت عصبیہ' قوت شہوت اور قوت عقل ان قوائے نفسانیہ میں اعتدال' توازن اور میانہ روی کے زاکل یا کم و بیش
ہونے سے بدخلتی اور بدسیرتی بیدا ہوتی ہے۔ اگر روح کے بیہ چاروں اجزاء اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہوں
تب خلق حسن ہوگا۔

الله تعالی کو محسن سیرت مزفوب ہے اور نفس کی اصلاح اور آرائنگی کا بندوں کو تھم دیا گیاہے۔ شریعت کے احکام کا بھی سیہ مقصد ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیم کا یہی خلاصہ ہے کہ قوائے باطنیہ کو پاکیزہ 'معتدل اور حسین بناکر خدا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ نفس مطمئة کا بھی یہی مفہوم ہے۔

قوت غضیبیہ کے اعتدال کانام شجاعت ہے 'جس کا ثمرہ جودوسخا' ہمت ودلیری' بر دباری' استقلال 'صبر اور و قار 'عاقبت بنی ' نرمی و ملائمت اور غصہ کے ضبط کرنے کی طاقت ہے۔ جب قوت غصبیہ حدسے بڑھ جائے ' تواُس کا نام تہور ہے جس کی بدولت شیخی مارنا' غصہ سے بھڑک اٹھنا' انجام نہ سوچ کر ندامت اٹھانا' تکبر کرنا' نخوت وخود پندی اور اپنے کواچھا سمجھنا پیدا ہوتا ہے اور جب حد اعتدال سے گھٹی ہے تواُس کانام جبن ہے۔ جس کی بدولت بے غیرتی و کا بلی 'خساست و کم ہمتی' چچھور اپن 'بردلی اور ذلت اور رسوائی کو گوار اکر نالاحق ہوجا تا ہے۔ قوتِ شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے جس کے ثمرات حیادپارسائی' رضااور قناعت' خوف خدااور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ جب قوت شہوانیہ اعتدال چھوڑ کر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو حرص و لالجے' خوشامد و چاپلوی' عاجز مخلوق پر رعب اور دبد بہ ڈالنا' غرباء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا' بے حیائی' فضول خرجی' ریا' فریب' بٹک دِلی' حسد دکینہ اور بغض وعناد جیسی بُری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

عقل کا اعتدال ' ذکاء کہلا تا ہے ' جس کے ثمرات ہیں فراست واصابت رائے 'ناموس ولطافت کا تخفظ' حفظ مراتب' حدود شرعیہ کی حفاظت' عبدیت و عجز کا احساس' خداشنای ' اپنے مولا کی قدر دانی جس کی بدولت اطاعات میں محقیت اور آخرت پر ترجی ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس میں کی بیشی ہوتی ہے تو کند ذہنی' جعلسازی' جمانت و حسرت' ایذار سانی اور بے رحمی کی ہُری خصلتیں صادر ہوتی ہیں۔

جسمانی خوبصورتی کی طرح محسن خلق (خوب سیرتی) کے بھی بے شار مراتب اور رنگ ہیں۔ خلاقِ عالم کے بزد یک سرور کا ننات اصن الخلق خلقا سمجھے گئے ہیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو وَإِنْكَ لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیْم و (اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانے پر ہیں )کا پر وانہ عطا ہوا ہے۔

جس شخص کے باطنی قوئی کی روحانی ترکیب کواعتدال تحسن میں رہبر عالم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت ، مشابہت اور موافقت ہوگی 'ای تناسب ہے اُسے فُربِ اللّٰی 'حب اللّٰی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہو گااورا می طرح اس کے بیکس 'عشقِ رسول کی اس کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی اصل طریقت ہے۔ اس کا حاصل ہو جانا مجی معنوی کرامت ہے۔

جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی پچھ نہ پچھ شعاعیں ضرور مستور ہوتی ہیں۔ای طرح ہر صاحبِایمان کے دل میں حبِّرسول اوراحترام رسول کا جذبہ بھی کسی نہ کسی حد تک یقیناً موجزن ہوتاہے۔

صاحب بیان ہے ول میں حب رسول اور اسرام رسول کا جدبہ کی گانہ کی طور بر کلمہ جانتا ہوا ہے۔
جب میری عمر پانچ یا چھ سال کے قریب تھی تو اُس زمانے میں مجھے اسلام اور پیغیبر اسلام کے ساتھ کی قشم کا کئی خاص ذاتی لگاؤنہ تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث میکائی طور پر کلمہ جانتا تھا اور دبینیات کے استاد

کے خوف سے نماز کی سور تیں اور دعا کیں طوطے کی طرح رث رکھی تھیں۔ آبادی سے وور ایک مخبوط الحوال ،
مجنوں صفِت 'مجذوب نما شخص ویرانے میں بیٹھار ہتا تھا۔ اور ہمہ وقت اِلّا اللّه کی ضربیں لگاتا رہتا تھا۔
میں اور میرا ایک ہم عمر ہندود وست اکثر اُس کے پاس جاکر اُس کا منہ چڑایا کرتے اور اُس کے ذکر کی نقلیں اُتاراکرتے
شیں اور میرا ایک ہم عمر ہندود وست اگر اُس کے پاس جاکر اُس کا منہ چڑایا کرتے اور اُس کے ذکر کی نقلیں اُتاراکرتے
شیے۔ میرا ہندود وست اِلّا اللّه کے وزن پر مہمل 'مضکہ خیز اور بھی بھی فخش قافیے جوڑ کر فداتی بھی اڑایا کر تا تھا۔
'مجذوب نے ہمیں بار بارڈ انٹا کہ ہم اللّٰہ کے نام کی بے حرمتی نہ کریں 'لیکن ہم بازنہ آئے۔ ایک روز ہم دونوں اس مشغلے میں مصروف تھے کہ ایک شخص اُد حرسے چند نعتیہ اشعار الا پتا ہواگز را' جس کا ایک مصرعہ سے تھا:

محمد نه ہوتے تو دنیا نہ ہوتی

یہ مصرع من کر میرا ہندو دوست زور زور سے بننے لگااور اس نے اسم محد کی شان میں پھھ گتاخیاں بھی

کیں۔ میّں نے آؤد یکھانہ تاؤ'لیک کرایک پھر اٹھایا'اوراُسے گھما کر ہندولڑ کے کے منہ پرایسے زورہے دے مارا کہ اُس کاسامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اُس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ دونوں کے ساتھ کیساں برگا گئی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کو نسی لہر تھی جواللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہتی تھی 'لیکن رسول اللہ کے ساتھ گتا ٹی پر آ فا فا فاجوش میں آگئی تھی؟ یول بھی عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو عصہ آتا ہے۔ ہارے مال باب کو گالی دے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان طعن در از کرے تودل کڑ ھتاہے اور گالی گلوچ تک نوبت آسکتی ہے لیکن رسول خدا کے متعلق بدزبانی کرے تواکٹر لوگ آپے سے باہر ہوجاتے ہیں اور پچھ لوگ تو مرنے مارنے کی بازی تک لگا بیٹھتے ہیں۔اس میں اچھے' نیم اچھے یابرے مسلمان کی بالکل کوئی تخصیص نہیں' بلکہ تجربہ تو یہی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے ناموس رسول پراپنی جانِ عزیز کو قربان کردیا' ظاہری طور پر نہ تو وہ علم و فضل میں نمایاں تھے اور نہ زہرو تقویٰ میں متاز تھے۔ایک عامی مسلمان کاشعور اور لاشعور جس شدت اور دیوائگی کے ساتھ شانِ رسالت کے حق میں مضطرب ہوتا ہے' اُس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر بنی ہے۔خواص میں یہ عقیدت ایک جذبہ ادر عوام میں ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ جذبہ یا جنون نہ تو کسی منظم تحریک کی پیداوارہے اور نہ کسی خاص برین واشنگ بی کا نتیجہ ہے۔اس کے بیکس یہ توایک خود کار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے ایسے نہاں خانوں میں پوشیدہ رہتاہے جس کابسااو قات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول کی حدت پائی جاتی ہے اور نسبتا کم نیک لوگوں میں عقیدتِ رسول میں شدت پائی جاتی ہے۔ عقیدت کی حدت اور شدت کا بیہ وسیع و عریض ہمہ گیر پھیلاؤیقینااس آیت کریمہ کی منہ بولتی تقبیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور ً ك بارے ميں يہ بشارت دى ہے: "وَرَ فَعْنَا لَكَ ذِنْحَو كَ" (جم نے آپكاذكر بلندكر ديا) (ياره 30) سوره الم نشرح آیت4)۔ ظاہری طور پر تواس بشارت کا مظہر وہ ذکررسول ہے جو درود وسلام اور اذان اور نماز میں باربار ہر جگہ ہر آن لازی طور پر کیا جاتا ہے' لیکن باطنی طور پراس کا کھلا مظہر احترام رسالت کی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو ہر اچھے یا ہُرے مسلمان کے لاشعور میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح کہ خون اس کی رگوں میں گر دش کرتا

جس طرح اپنایک ہندودوست کا آدھادانت نوڑنے کے بعد مجھے شعوری طور پراحرّام رسالت کا احساس ہو گیا تھا'ای طرح چند برس بعدایک اور ہندو کی وساطت سے مجھے درود شریف کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس کا تفصیلی بیان" راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔"والے باب میں گزر چکا ہے۔

ساری کا ئنات میں ایک اور صرف ایک ایساعمل ہے جواللہ تعالیٰ 'فرشتوں اور انسان کے در میان یکساں طور پر مشتر ک ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 22 میں سور ۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل یہ ہے۔ '' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نجی پر درود کیجیجے ہیں۔اے ایمان والوائم بھی اُن پر

دروداورخوب سلام بهيجا كرو-"

یوں تواللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت ہے احکام نازل فرمائے ہیں 'جن کا بجالانا ہر اہل ایمان کا فرض ہے۔

بہت ہے انبیاء کرام کی توصیفیں بھی کی ہیں اور اُن کے بہت ہے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے ہیں 'لیکن کسی تھم یا

کسی اعزاز واکرام ہیں یہ نہیں فرمایا' کہ میں بھی یہ کام کر تاہوں۔ تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول مقبول اللہ اللہ اور اُکر اُن اللہ اور اُکر اُن کے مسلمانوں کو خطاب کیا

کہ اللہ اور اُس کے فرشتے نبی کر یم پر درود جھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی آپ پر درود جھجو۔ یہی ایک واحد امر ہے

جس میں اللہ تعالی نے صرف تھم وے کراس کی تقبیل کا مطالبہ نہیں کیا' بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کراس

کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کااس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔

کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کااس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔

Wave Lengths کی ہم آ ہنگی اعمال اور اطاعت ہے ہوتی ہے اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنکشن صرف درود شریف کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔

سیج توبیہ ہے کہ حقیقت محمد یہ کااصلی راز حقیقت آدمیہ ہی میں مضمر ہے۔ باطن کی اصطلاحات میں وجود کے تین مرتبے متعین کیے جاتے ہیں۔احدیت وحدت اور واحدیت احدیت توغیب الغیب 'باطنِ محض لینی ذات اللی کو کہتے ہیں۔وحدت صفات اجمالیہ کا نام ہے جسے حقیقت محمد یہ کہا جاتا ہے 'اور واحدیت صفات تفصیلیہ کا در جہہے ' جسے اعیان ثانیہ اور حقیقت آدمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں درج ازلی ابدی ہیں اور ان میں آپس میں ایک دوسرے

پر تقدم و تاخر بھی ہے۔ چو نکہ انسان صفاتِ حق کا مظہر ہے اور حضور رسول مقبول علیے ان سب میں مظہریت میں انکمل واعلیٰ ہیں'اس لیے در جر صفات اجمالی یعنی حقیقت محمد ید در جر صفات تفصیلی یعنی حقیقت آوم ہے مقدم ہے۔ درخت کی غایت مقصود جمیل ہے۔ انسانیت کی غایت مقصود جمیل انسانیت ہے۔ جس طرح پھل کے وجود ازلی کو درخت کے وجود جسمی پر تقدم حاصل ہے' بالکل اس طرح حقیقت محمد یہ کی صفت ازلی واجمالی کو وجود آوم پر تقدم اور تفقیم اور تفقیم اور کا میں کرنا میرے بس کا دوگ نہیں کیو نکہ یہ نہ علم کا مسکلہ ہے اور نہ علم البیقین کا۔ اس کی مزید تشریح تو وہی روش ضمیر جھزات کر سکتے ہیں جنہیں عین الیقین اور حق الیقین کی فرید میں البیقین اور حق الیقین کی تعدید علم کا مشکلہ میں میں البیقین اور حق البیقین کی ہے۔ اس کی مزید تشریح کو باطن عامی کے نزدیک تو بس نجات کے لیے اتنا یقین ہی کافی ہے۔ بعد از خدا بزدگ تو کی قیصہ مختصر

بعض اوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور میں دعاکر نے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے ؟ دراصل ایساکر نالازمی تو بالکل نہیں 'البتہ سود مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعاکی جائے 'وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے 'لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال شاہی ڈسپیچ بکس طرح بھی دعاکی جائے 'وہ پہنچ آئ کی جانب (Despatch Box) کی سی ہے۔جو دُعااس ڈسپیچ بکس میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ 'اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کا منعطف ہو نازیادہ قرین قیاس ہے۔درود شریف کئی طرح کے رائج ہیں 'لیکن دُعاوَں کے اول و آثر نماز والا درود شریف پڑھ لیناہی کافی ہے۔

وُعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خاص دل ہے تکلی ہوئی وُعاہیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرض کے مطابق ہو بیااللہ کی رضا کے مطابق جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تالع رکھنے ہیں کامیاب ہو جائے ہیں۔ اُن کے نزدیک دونوں صور تیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر اُن کی دعااُن کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے ' تو دواس نعمت پر سجد و شکر بجالاتے ہیں اور اگر اُن کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو دوائے ہیں اور اگر اُن کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو دوائے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سجھتے ہیں اور اس کے سامنے بصد خوشی سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ عبدیت کی یہ شان اگر مشکم ہو کرترتی پاتی رہے ' تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی حد تک مقام مرادیت تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس مقام کی ار فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہیں اس مقام کی ادر فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فائز تھے۔ قرآن شریف ہیں اس مقام کی ادر فع ترین بلندی پر حضرت محمد رسول اللہ عبی فی ان ترین ہو ہے۔

"ہم آپ کے منہ کابار بار آسان کی طرف اُٹھناد کھے رہے ہیں۔اس لیے ہم آپ کوائ قبلہ کی طرف متوجہ کردیں سے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے ....."

(ياره 2 'سورة البقره' آيت نمبر 144)

سب سے افضل اور انگمل ترین دعاسور ہ فاتحہ ہے 'جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت وبلاغت اور اختصار کے ساتھ پوراپور ااحاطہ کرتی ہے۔ یہ سور ہ ہر نماز کی ہر رکعت میں لازی طور پر پڑھی جاتی ہے' لیکن انسان غرض مندی اور احتیاج کا پتلاہے' اسے قدم قدم پر طرح طرح ک ضروریات اور حالات کاسامنا کر ناپڑتا ہے۔ جن سے نیٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاکرنے کی حاجت بھی ضرور ابھرتی ہے۔

دعاہے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کا سہارا لے کر پچھ لوگ خداہے دعاما نگناہی چھوڑ بیٹے ہیں۔اس سے بندوں کا تعلق حق تعالی ہے بہت ہی ضعیف ہوجا تاہے۔ایک اور بہت بڑی نزانی ہے کہ اگر وظیفہ سے کام نہ ہوا' تو پھر آیات الہیہ سے بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ سب جابل عاملوں کی بدولت ہورہاہے۔ان کے ہاں ہر کام کے لیے وظا نف ہی کی تعلیم ہوتی ہے۔ بتلاتے وقت ایسے انداز سے کہتے ہیں اور ایسااطمینان ولاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہوجائے گا۔اگر تقدیر سے اُس کے خلاف ہوا تو اُس پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں۔وہ سمجھ بیٹھتاہے کہ آیات الہیہ میں بھی کوئی اُر نہیں۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ اکثر لوگ وظیفچی تو ہڑی آسانی ہے بن جاتے ہیں الیکن اپنے اصلی فرائض یعنی نماز'روزہ'زکوۃ اور اخلاق حنہ کے ویگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے غافل رہتے ہیں۔ یہ ایساہی ہے جیسے موٹر کار میں پڑول ڈالے بغیر اُسے چلانے کی کوشش کی جائے یا جیسے جھاڑ جھنکاڑ صاف کیے بغیر اور ہال چلائے بغیر بنجر زمین میں گندم کے جھوٹے زمین میں گندم کے جھوٹے زمین میں گندم کے جھوٹے چھوٹے پودے آگ آئیں' لیکن اُن میں گندم کے خوشے نہ لگے ہوں گے۔ اگر انقاق سے کسی میں ہوئے بھی تو ناقص اور ناکارہ ہوں گے۔ بہی حال اُن و ظائف کے نتائج کا ہے جو دوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کے بغیر رائے جاتے ہیں۔

سور ہ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں'اُن کااپناا کیٹ خاص مقام ہے۔اُن کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بناکر دیدے' کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کروگے تو فور آ قبول کیے جانے کازیادہ امکان ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اوراد وغیرہ کو انتہائی مؤثر 'مجرب اور سود مندپایا ہے۔ میں اپنان ذاتی مشاہدات اور تجربات میں اپنے قار مین کو بھی شریک کرناچاہتا ہوں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل سطور میں اُن دعاؤں اور اوراد اور اُن کو پڑھنے کے طریق کار کا ذکر ہوگا 'جو میرے اپنے آز مودہ ہیں۔ ان میں کوئی نئی یاانو کھی بات تو نہیں 'لیکن میرا ذاتی تجربہ شاہدہ کہ ان میں عجیب و غریب سریع التا ثیر خواص اور فوا کہ ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے کہی سے کوئی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے اوائیگی لازمی ہے۔

(1) نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ۔ ہر بار بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰم کے ساتھ پڑھی جائے۔ ساتھ پڑھی جائے۔ اوّل اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد جود عاما گی جائے،

اس پر قبولیت کا خاص سامیہ ہوگا۔اگر ایسا چالیس روز تک متواز کیا جائے' تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنالیا جائے تواس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ملکے ہو جاتے ہیں۔

(2) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ کلیمن پڑھی جائے۔" ہر مبین" پر ژک کر ہر بار بہم اللہ کے ساتہ بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ کلیمن ختم کرنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف۔اس کے بعد اپنی حاجت بر آری کی دعاما نگی جائے۔ یہ تلاوت اُس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے' جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہوجاتا۔

یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعہ کو ایک بار ایسا کر نا ہا عث برکت ہے اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر بڑھا تاہے۔

(3) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کراعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سور و فاتحہ پڑھنا شروع کرے۔جب ایگاف معبد کو آپ ہی ہے مدد کی ایگاف معبد کو آپ ہی ہے مدد کی درخواست کرتے ہیں) پر پہنچ 'تورک جائے۔اور اس آیت کواللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے ساتھ اس طرح دہر ائے۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحْمَٰنُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ

ای طرح ننانوے نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باتی حصہ پوراکرے۔ یہ گردان اس طور پر کرے کہ جب ایٹانک نغید کہ تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدہ میں چلا جائے اور جب و ایٹانک نستیعین کے تواٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کردل کی گہرائی ہے ایس کی جائے ہے ہے ہوا تھے کہ اپنے آپ پر دفت طاری ہو جائے۔ آیت کا یہ حصہ اور باللہ بیار حمن یا دوسرے اسمائے الہی اواکرتے وقت ایساانداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں یا اللہ بیار حمن یا دوسرے اسمائے الہی اواکرتے وقت ایساانداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور منکسرانہ ہو۔ ایک آسمان طریقہ یہ ہے کہ تھنوں کے بل نیم ایستادہ ہوکر کھی اپنا وامن پھیلائے اور مجھی اپنی ٹوپی کشکول کی طرح ہا تھوں میں لے کر قادرِ مطلق کے حضور بڑھائے اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگتوں کا ساانداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے 'تور فقہ رفتہ رفتہ رفتہ خود بخود طاری ہونے لگتی ہے 'اور قرب کا احساس بھی پیدا ہوجا تا کیا جائے 'تور فقہ رفتہ رفتہ رفتہ و دبخود طاری ہونے لگتی ہے 'اور قرب کا احساس بھی پیدا ہوجا تا

اگر کوئی خاص مہم یا ہنگای حاجت پیش نظر ہو' تو موقع محل کے لحاظ سے اساء الحنی میں سے اللہ

تعالی کا مناسب نام منتخب کرلے اور مندرجہ بالا طریقہ سے اُسے بار بار ؤہرانے میں اس طرح محوجو جائے 'کہ اُس کا پناوجود بھی فناہو جائے اور اُس کے دل ود ماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کے علاوہ اور کسی چیز کا گزرنہ ہو۔ مثال کے طور پر

وسعت رزق تے لیے

إِيًّا كَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۚ يَا اَللَّهُ يَا رَزَّاقُ

بایماری کی صورت میں ایکا در میں ایکا کہ نا شافی کا سکا مُ

ای طرح باقی ضروریات کے لیے۔اسے بے شار بار دہرائے۔ بعد ازاں سورہ فاتحہ کا

بقایا حصہ ختم کرے۔ میں چندایک ایسے حضرات سے بھی واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے

میں چندایک ایسے حضرات ہے جی واقف ہوں جبہوں نے کی ہنگای صرورت کے ختااس آیت کاوردایے اضطرابانہ اضرابات کا موجائے تو وہ اُسے اُس وہ حت ختم کر تاہے جب اُس کا قبول نہ ہونا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حاجت نہ ہو جب اتاہے کہ اُس کا قبول نہ ہونا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حاجت نہ ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسائے الہی کے ساتھ ہر روز ور نہ کم اذکم ہفتہ میں ایک بار کرتے رہنا کی لحظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف نہیں رہنا کی لحظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف نہیں رہنا کی کے دوسروں کے سامنے دست سوال در از رہنا اور نہ وہ اپنی ضروریات ہی پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے دست سوال در از کرتا ہے۔ انسانی کر دار کے یہ دونوں خصائل بری عظیم نعت ہیں۔

- (4) گیارہ مرتبہ درووشریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص (قُلُ ہُو َ اللّٰهُ اَحَدُ ) پڑھے۔اس سورۃ کی دوسری آیت اَللهُ الصّمَدُ (اللّٰہ بنیازہ) کوپانچ سوبارد ہرائے 'چرباقی سورۃ فتم کرے اور گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھے۔اس سے دل میں سکون اور قناعت کو فروغ مالہ اور تنکدتی کا بوجہ بھی ہلکا ہو کر قابل پر داشت ہوجاتا ہے۔
- (5) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سور ہُ مرّ مل شروع کرے۔ آیت نمبر 9 جو لفظ "وَ کیلاً" پر ختم ہوتی ہے 'کو پڑھ کر رک جائے اور 41 بار "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیلُلْ" (ہم کو اللّٰہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپر دکر دینے کے لیے اچھاہے ) کا ورد کرے۔ اس کے بعد باتی سور ہُ مز مل پوری کرے اور گیارہ بار درود شریف پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس طریقہ سے

سور ہُ مز مل ہر روز گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنالے۔ ورنہ کم از کم ایک بار روزانہ پڑھتارہے۔ اس معمول کوخلوص دل سے اپنانے سے زندگی اس قدر سہل اور سبک ہو جاتی ہے جس کا انسان کوخود بھی بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔

(6) امراضِ قلب میں دو قرآنی آیتیں خاص طور پر مور راور مجرب ثابت ہوئی ہیں۔ ان آیات کو علاج اور دوائیوں کا تعم البدل سمجھنا شدید غلطی ہوگ کیکن یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ ان آیات کی برکت سے علاج میں نمایاں سہولت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں آیات کو ہر نماز کے بعد جتنی ہار آسانی سے ممکن ہو پڑھتے رہناچا ہے۔ وہ دو آیات یہ ہیں:۔ اللّٰذِیْنَ امّنُو و تَطْمَیِنُ قُلُو بُھُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیِنُ الْقُلُو بُ ٥ (وہ لوگ جو ایمان لاے اور اللہ کے ذکر سے اُن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوجا تا ہے۔)

(باره 13 سورة الرعد أيت 28)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُواْنِ مَاهُوَ شِفَآ ءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ لَا (اورہم ایک چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفااور رحت ہے) (پارہ 15 سورۃ نی اسرائیل اُ یت82)

(7) پاره 4 کی سور و آل عمر ان میں آیت نمبر 173 کا آخری جھتہ ہے: "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ كَيْلُ ٥" (مم كوح تن تعالى كانى ہے اور و دى سب كام سروكرنے كے ليے اچھاہے-)

آگر کوئی شدید مشکلات عاجات یا خطات در پیش ہوں تواس آیت کو ہر نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد 450 بار پڑھے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پھر اپنے مدعا کی دعا مانگ کر نتیجہ کے انظار میں نہ رہے 'بلکہ نتیجہ خلوص دل سے اللہ تعالی پر چھوڑ دے۔ اگر ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو 'تو کم از کم ایک نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو 'تو کم از کم ایک نماز کے بعد اس معمول کو اپنا لے۔ اس میں اور بھی بہت سے خواص ہیں جن کا مشاہدہ ہر پڑھنے والے کو اپنی استعداد خلوص اور انہاک کے مطابق ہوتا ہے۔

(8) الله تعالی کے اساء الحیلی میں ایک نام "یا لکطنیف، ہمی ہے۔ لطیف لطف سے بناہے جس کے معنی ہیں بندوں پر مہر بانی کرنا۔ لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام امور کی باریکیوں محکمتوں اور اسرار سے واقف ہواور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہواور جہت و جانب اور مکانیت سے پاک و منزہ ہو۔ جس کے لیے نہ حد ہونہ انتہا اور جس کا عقل و فہم ادراک نہ کرسکے۔ ان

تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہواور بندے کی مصیبتوں اور غموں کو جلد دور فرما دینے پر پورا بورا قادر ہو۔

ہر نماز کے بعدیا کم انکم ایک نماز کے بعد 129 باراس اسم مبارک کا ور د کرنا بہت ہی مشکلات' مصائب اور عنوں کاعلاج ہے۔

اگر ہمت کر کے زندگی بھر میں صرف ایک بار ایک ہی نشست میں لگا تار اس اسم مبارک کا 16641 بار ورد کرلیا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیوں' مصیبتوں اور غموں کا رخ موڑ نے اور انہیں آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم بڑھ جاتی ہے۔اس ورد کے اول و آخر گیارہ یا ایس یا آلتالیس مرتبہ درود شریف پڑھ لینا جا ہے۔

(9) اٹھائیسویں پارے میں سورہ الحشر کا تیسرارکوع آیت نمبر 18 ہے لے کر سورۃ کے آخرتک (لیعنی آیت نمبر 24 ہے لیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر (لیعنی آیت نمبر 24 تک) اس طرح پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر اَعُو ذُخ بِاللَّهِ اور بسم اللہ کے ساتھ تیسرار کوع پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر 21 میں جبان الفاظ پر پہنچ تو یہاں پر پہنچ کر رُک جائے:۔

لُو أَنْزَ لْنَا هَلَدَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لُو آيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ طَلَّ (اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تُواس کو دیکھا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پَسِّ جاتا)

ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اپنی مشکل یا مصیبت کو تصور میں لائے اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجاکرے کہ میری مشکل یا مصیبت ہی میرے لیے ایک پہاڑ ہے۔ اپنی قدرت سے قرآن حکیم کی اس تلاوت کے صدقے اس پہاڑ کو میرے لیے ریزہ ریزہ کر دے۔ مدعا کرنے کے بعد آ گے بڑھنا جاری رکھے۔ آخری آیت نمبر 24 میں جب ان الفاظ پر پہنچ ' تو

انہیں پڑھ کررک جائے۔

## لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى ط (اس كا يحما الحمامين)

یہ الفاظ پڑھنے کے بعد اُک کراللہ تعالیٰ کے ننانوے اساء الحسیٰ کا ایک بارور وکرے اور
اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ پورا کرے۔ کسی خاص مشکل یا حاجت کے بغیر بھی اگر اس
رکوع کو عام اور سادہ طور پر ہر روز کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنالیا جائے تو زندگی پر
برکات اور بثاشت اور کشائش اور آسائش کی خاص برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ان چند دعاؤں کے علاوہ زندگی کے تقریباً نصف صدی پر محیط تجربات' مشاہدات

اور قلبی واردات سے استفادہ کرکے ایک ایس دعا مرتب ہوگی ہے 'جو انسانی حاجات اور معاملات کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے چند ثقہ دوستوں نے اسے اپناکر اسے مؤثراور مفیدپایا ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی المداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف "ضیاء القلوب" میں "نمازکن فیکون" کا طریقہ دکھ کراصرارکیا کہ اس دعاکانام بھی "وُعائے کن فیکون" رکھ دیا جائے۔ مجھے اپنی عاجزانہ کوشش کے لیے یہ عنوان منتخب کرنے میں ترقد تھا۔ کہاں حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کہاں یہ بند ہ ضعیف و گنا ہگار۔ چہ نسبت خاک را بال حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کہاں یہ بند ہ ضعیف و گنا ہگار۔ چہ نسبت خاک را باعالم پاک 'لیکن دوستوں کا اصراراس طرح جاری رہا کہ اُن کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ حضرت حاجی صاحب کی پیروی میں محض حصول برکت کی خاطر یہ عنوان اس امید پر رکھا گیا ہے کہ شاید اس بند ہ عاصی کی کوشنود کی کاسا یہ بھی پڑ جائے۔ ہے کہ شاید اس بند ہ عاصی کی کوشش پر اُن کی خوشنود کی کاسا یہ بھی پڑ جائے۔ اب شم کیا جاتا ہے۔ اب شم کیا جاتا ہے۔

# دُعائے کُن فیکون

(1) اَعُوذُ باللَّهِ اور بسم اللَّهِ عَ بعد كياره مرتبه ورووشريف.

(2) كُمْ طَيِّبْ : لَآاِلةَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محد اس کے رسول ہیں)

(3) كُمَّهُ تَجِير: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآ اِلهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَظِيْمِ. وَاللهُ الْعَلِي الْعَظِيْمِ.

ر سیست بر رو سرت مراف کرد میں اور میں کوئی لا کُل عبادت (پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور نہیں کوئی لا کُل عبادت

کے مگر اللہ اور اللہ سب سے براہ اور نہیں گناہوں سے بیچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدو سے جو براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(4) سَبُحْنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحُنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ ـ

(میں الله کی پاکی بیان کر تا ہوں اور اس کی تعریف بیان کر تا ہوں جو

براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(5) لآاِلة إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \_

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محد اللہ کے رسول میں)

(7)

(8)

(9)

(10)

- (6) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبَّى الْعَظِيْمِ -
- ( شین کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا ربّ عظمت والاہے)
- لآ إله إلا الله سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى-
- (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیا کے میرا رب جوسب سے برترہے) لا اِللہ اِللہ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ۔
  - (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ذات ہے بادشاہ نہایت پاک)
  - لَاّ اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ السُّبُّوْحِ \_ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب ہے
  - منزّه برى پاكى والاي) لَا إِلهَ إِلَّاللّهُ سُبْحَانَ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ.
  - ریون (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'سلامت رکھنے والا ہر قتم سینید در مصرف
    - ك خوف سے امن والا امن عطاكر فے والا) لآ إللة إلا الله سُبْحَانَ الْمُهَيْمِن ـ
  - (11) لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ سَبْحَانُ المَهَيْمِنِ -(نبين كونَ معبود سوائ الله كياك ب تمام محلوق كا ذمد دار) (12) لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ سُبْحَانَ العَزِيْزِ الْجَبَّارِ -
  - ت بیس کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والااصلاح کرنے پر محمل طور مرقب میں کھنے والا)
  - مَمْل طور پر قدرت رکھے والا)

    (13) لَاۤ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبِحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ۔

    (13) رَبِينَ كَن مِعْدِينَ اللهِ اللهِ
  - ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اصلاح کرنے والا تمام عظمت کبریائی 'جلالی اور بڑائی والا )
  - (14) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاک ہے رہ ہے ہر ہر عالم کا)
  - (15) لَا اِللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ-
    - ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحمٰن ہے رحیم ہے )

      (16) لَآ اِللهَ اِللّٰهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْيَوْمِ اللِّيْنِ۔
      - ر نیس کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے روز جزا کا مالک)

(20)

(17) لَآ اِللهَ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْخَلَقُ الْعَلِيْمِ۔ ( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا پیدا کرنے والا سب پھھ جانے والا)

(18) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے آسانوں کار مین کارتِ)

(19) لَا إِللهَ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ العَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عظمت دالے عرش کار ب)

لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ العَرْشِ الْكُويْمِ۔ (مبیں کوئی معبود سوائے اللہ کیا کہ بغیر سوال کے بے انتہا عطا کرنے والاعرش والا)

(21) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ.
(نبيس كوئى معبود سوائ الله كياك بها نتها لى عزت و شرف كعرش واله)

(22) لَا اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محراس کے رسول ہیں)

(23) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ لَا اللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ لَا اللهُ الل

(24) لَا إِلَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْكُويْمِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا بے سوال کے اللہ عطاکرنے والا)

(25) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الرَّحْمَٰنِ (25)

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جمان اور رحیم )

(26) لآ إللة إلا الله سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ-(نبين كوئى معود سواك الله كياك بے غلب والارجم)

(27) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہر چیز سننے والا ہر شے دیکھنے والا)

- (28) لَآ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْقَدِيْرِ .
  ( نہيں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہرشے پر قدرت رکھنے والا)
- (29) لآ إللة إلا الله سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-(نبيس كونى معبود سوائ الله كياك مي غلبه والاسب يجم جانے والا)
  - (30) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْحَبِيْرِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے باریک بین ہربات کی خبر رکھنے والا)
- (31) إِنَّ رَبِيِّ لَطِيْفُ لِمايَشَا ءُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ 0 (31) وَلَا شَبِهِ مِيرا ربْجو عِلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ ميرا ربْجو عِلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ميرا محمد والله على قد بير الطيف كرديتا الله و وبراعلم والااور حكمت والله )
- (32) اَللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوا لَقَوِيُّ الْعَزِيْرِهِ (32) (الله لطيف عُ بلاماكل كي چيز ك التي بندول كود يَمَّا عِداور
  - وسعت رزق و يتاب جس كو چا بتا به اور قوى اور غالب ب) (33) يَا لَطِيْفًا بِخَلْقِهِ يَا عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيْرًا بِخَلْقِهِ ٱلْطُفُ بى يَالَطِيْفُ يَا عَلِيْمُ يَا خَبِيْرُ 0
  - (اے دہ ذات جواپی مخلوق پر مہربان ہے۔اے دہ جواپی مخلوق کے حال کو جانتا ہے۔اے دہ ذات جواُن کی ہربات سے باخبر ہے۔ تو مجھ پر لُطف د مہربانی فرما اے لطیف'اے علیم'اے خبیر)
    - (34) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے سیاظاہر)
      - لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ ـ
  - (نہیں کوئی معبود سوائ اللہ کیاک ہے بڑا کھولنے والا (کاموں کا)علم والا)

    35) رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِیْ ٥ وَیَسَرِلِیْ آمْرِی کُ وَاحْلُلُ

    عُفْدَةً مِّنْ لِسَانِی کُ یَفْقَهُوْ ا قُولِیْ ٥

(اے میرے رب کھول دے سینہ میرا اور آسان کر مجھ پر میرا کام۔ اور کھولدے گنجلک میری زبان سے کہ میری بات کولوگ سمجھ لیس)

(36) رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ٥

(ابرت برها مجھے علم میں)

(37) رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْورِثِيْنَ٥

(اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلااور توسب سے اچھاوارث ہے)

(38) رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِأَحَيْ وَ اَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥

(اے میرے ربّ معاف کر مجھ کواور میرے بھائی کواور ہم کواپی

رحمت میں لے لے توسب سے زیادہ رحم کرنے والاہے)

(39) اَللّٰهُمَّ اِللهَ جِبْرَئیٰلَ وَمِیْكَآئِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ وَاِللهَ اِبْرَاهِیْمَ وَاللهَ اِسْرَاهِیْمَ وَاللهَ اَسْرُطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ وَلا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَيْ بِهِ٥ عَلَىَّ بِشَيْءٍ لَا طَاقَةَ لِيْ بِهِ٥

(اے الله معبود جر ائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے اور معبود ابراہیم اور اساعیل اور اسلی کے عافیت عطافر ما مجھے اور ندمسلّط کر کسی کواپی

اور ، یا الله مرے اور ایس چیز کے ساتھ جس کی طاقت ند ہو جھے) آلا الله الله مُحمَّدً رَّسُولُ الله۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں )

(41) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْوَكِيْلِ الْكَفِيْلِ ـ

(40)

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کار ساز ذمہ دار کا مول کا)

(42) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمغْرِبِ لَآ اِللهَ الله هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ٥ (42) (ده مشرق اور مغرب كامالك ہے اس كے سواكوئى قابل عبادت نہيں

توای کواین کام سُروکرنے کے لیے قرار دیتے رہو)

(43) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ٥ (43) فَإِذَا عَزَمْت فَتَوَكَّلِينَ ٥ ( كَامِ جب كى كام كاعزم پخته كراوسوخداتعالى پراعتادر كھو۔ بـ شك

(46)

(53)

- الله تعالیٰ ایسے اعتاد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں) یہ دیسی دور ہے مدیری میں بریزد سرمینی دیسر میں
- (44) حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ اِلَّاهُوَ لَا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
- (میرے لیے اللہ تجالی کافی ہے اس کے سواکوئی معبود ہونے کے لائق
- نہیں۔ میں نے ای پر بھروسہ کرلیا اور پڑے بھاری عرش کا الکہ ہے) (45) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرِهِ
  - (ہم کوحق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپر دکرنے کے لیے اچھا ہے۔ کیاا چھاکار سازہے اور کیاا چھامددگارہے)
- عديد چاہ چاہ رحم رحم اور عام چاہدہ ہو ہے ؟ وَ اُفَوِ ّ صُ اَمْرِی اِلَی اللّهِ طَالَ اللّهَ بَصِیرٌ عِالْعِبَادِ ٥
- (اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں۔ غدا تعالیٰ سب بندوں کامکران ہے)
- 47) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِی لَا يَمُوثُ وَسَبِّح بِحَمْدِهِ طَ (47) (اورای می لایموت پر توکل رکھے اوراس کی تنبیج اور تحمید میں گئے رہے)
- (48) اَللَّهُ حَسْبِی رَبِی مُوبِی ۔ (الله میرے لیے کافی ہے۔وہ میرارت ہے۔ میراسر پرست مددگارہے)
- (49) لآ إله إلا الله سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي لَ (49) لَهُ اللهُ سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي (49) (نبير) وَلَى معبود سواح الله كياك بشفا دين والا كفايت كرف والا ب
- (50) كَلَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّلْمِ الشَّافِيْ۔ (مُبِين كُونَ معبود موائِ الله كَياكب ملامتى دين والاشفادين والاسب-) (51) أَيِّى مَسَّنِى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرِّحِمِيْنَ 0 يَا شَافِي يَا سَلْمُ۔
  - (جھےلگ گئے ہے بیاری اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔ اے شفادینے والے 'اے سلامت رکھنے والے ) (52) اَنِی مَغْلُوْ بُ فَانْتَصِوْ ٥ یَاقَوی کَّ الْعَزِیْزِ۔
  - بی معموب مسیون یا موی معرید (یُن بادا مول پس تومیرا بدله له له الله سُنه حال الْقَوى العَزِيْز - الله سُنه حَالَ الْقَوى العَزِيْز -
  - ر میں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا ہے غلبہ والا ہے ) آ

لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ. (54)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ ہے سب چیزوں كاستنصالنے والاہے)

اَللَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهِ هُوَ اَلْحَى الْقَيُّومَ مَّ (55)

(الله تعالی ایباہے کہ اُن کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں۔

اور دہ زندہ ہے اور سب چیز ول کو سنھالنے والا ہے )

لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَفِيْظِرْ (56)

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے غلبہ والا ہے محافظ ہے)

فَا اللَّهُ خَيْرٌ خَفِظًا ۖ وَّهُوَ أَرْحَهُ الرَّحِمِيْنَ ٥ (57)

(پس اللہ ہے سب سے اچھانگہبان وہ رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والاہے)

> بسم اللهِ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضَرُّمَعَ إِسْمِهِ شَنَّى فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ يَاحَيُّ يَا قَيُّومُ ٥

(الله کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کہ نہیں ضرر پہنچا علی اُس

ك نام ك ساته در من مين اورند آسان مين أي زندها عن قائم ذات)

سُبْحَانَ الْمَلِك الْقُدُّوس رَبُّ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْح جَلَبْتَ (59)السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوْتِ٥

(یا کی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی جو تمام عیبوں سے پاک ہے فرشتوں اور روح كارب ب-اساللدآپ فرهاني لياب آسانون اورزمين کوعزت اور غلیے کے ساتھ)

لآ إله إلا الله سُبْحَانَ الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ

(60)

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے۔ نہایت مہر بان اور رحم فرمانے والا)

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَريضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ ٥

(البنة تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جن پر مفترت کی بات گرال گزرتی ہے۔جو تمہاری منفعت کے خواہشمندر بنتے ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بہت ہی مہر بان اور رحم فرمانے والے ہیں۔)

(62) درود شریف

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(70)

لآ إللة إلا الله سُبْحَانَ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ.
( نَهِيں كوئى معبود سوائے اللہ كياك ہے ہر تعریف كاستحق اور انتہائى عزت وشرف كامالك\_)

لآ إلة إلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہے ہر تعریف کامستی ہے۔)

لآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَنِيِّ الْحَمِيْدِ.
( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز ہے ' ہر تعریف مست

كالمستحق --) لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُغْنِيْ-

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز ہے اور اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے دوسروں سے بے نیاز کردے۔)

لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بے صداحیان کرنے والا۔)

(68) لآ إلله إلا الله سُبحان الْعَزِيْزِ الْوَدُودِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاک ہے غلب والا مؤینن سے محبت کرنے والا۔)

(69) لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمدًاس کے رسول ہیں)

لَا إِلَهُ إِلَا اللّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ.
(نہیں کوئی معود سوائے اللہ کیاک ہے غالب بہت عطاکر نے والا۔)

(71) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَّاقِ.

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا۔)

(72) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُحْصِىٰ \_

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہرشے کواپنے علم

ك احاطه ميس لينے والا\_)

(73) كَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَوِّ الرَّحِيْمِ 0

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'اسپنا حسانات اور انعامات فرمانے والارجیم۔ )

(74) لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْأَحَدِر

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بے نیازیکٹا لاشریک۔)

(75) وَاللَّهُ كُمْ اللهُ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اللهَ اللهُ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ 0 (75) (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ہاں کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہی رحمٰن اور رحیم ہے۔)

(76) لَآ اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محداس کے رسول ہیں۔)

(77) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ - (77) (نبيس كونَى معبود سوائ الله كياك ب عالى ثان عظمت والا - )

( میں توی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عالی شان عظمت والا۔) (78) لَا إِلَا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْكَبْيْرِ الْاَ ثُجَبُر۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے برداسب سے بزرگ۔)

(79) لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ التَّوَّابِ الرَّحِيْمِ ٥

(نبيس كوئي معبود سوائة الله كياك بها توبه كي توفيق عطافرمان والارجم)

(80) لَآ إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعُيُوْبِ.

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عیبوں کا چھپانے والا۔)

. (81) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ .

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپانے والا (عیبوں کا) سنھ میں میں میں میں اور اللہ کے پاک ہے چھپانے والا (عیبوں کا)

بخشنے والا ( گناہوں کا۔)

(82) أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّذِي لَآ اللهَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيْسُومُ وَاتُونُ اللهِ 0 (82) (82) (جَشْشُ مَا نَكَامُول مِن الله عنه جس كروبي (جَشْشُ مَا نَكَامُول مِن الله عنه جس كروبي

ى وقوم ہے اور بَى اس كى طرف رجوع كرتا ہوں۔) (83) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا عَنْوَانْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخسِرِيْنَ ٥

(اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گااور ہم پر رحم نہ کرے گاہم نامرادوں میں سے ہوجائیں مے)

(84) لَآ اِللهَ اِلْآ اَنْتُ سُبْحُنكَ فَ اِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ 0 (آپكے سواكوئی معبود نہیں ہے۔ آپپاك ہیں۔ قبل بے شک تصور وار ہوں)

(85) رَبُّنَا لَا تُوَّ اخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ـ

(اے مارے ربند پکر مم کواگر مم مجول جائیں باخطاکری)

(86) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَادْهَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً عَالِّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ o

(اے ہمارے ربّ ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دل نہ چیمراور دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت کہ بے شک تو بی ہے دینے والا)

(87) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُعِزِّد

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا مجھے جاہے عرقت دینے والاہے)

(88) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ ذُوالْجَللِ وَ الْاِنْحُرَامِ۔ (88) (48) (53) معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام عزت و کمال کی مالک ذات ہے )

(89) لَا إِللهُ اللهُ سُبحانَ ذِى الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ 0 (89) (نبيس كونى معبود سوائة الله كياك بهت زياده فضل كرفي والله)

(90) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ 0 (90) (نبين كوئى معبود سوائے اللہ كياك ہے زور آور كامل القوت)

(91) لآ الله الله سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ. (91) (نبيس كولَى معبود سوائ الله كياك بناور آسان (روحانى) كابادشاه)

لآ إله إلا الله سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ \_ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے عزت والااور عظمت والا) لَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ۔ (93)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے دبد بے اور قدرت والا) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَّاءِ وَالْجَبَرُوْتِ \_ (94)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے بزرگی اور بوائی والا) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمُلْكِ. (95)( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے' بادشاہی کامالک) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُودِ (96)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بادشاہ دنیاکا مقصد) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ (97)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ تمام نقائص وعیوب ہے منز ہویاک) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُوحِ. (98)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب ہے منزه بری پاکی والا) لآ اِلهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلِّكَةِ وَالرُّوحِ. (99)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ماک ہے فرشتوں اور روح کارتِ) (100) لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الدَّآيِمِ الْقَآيِمِ \_ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہمیشہ رہنے والا قائم) لآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْالْحَرِ-(101)(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا) لآ الله الله سُبحان الظَّاهِر وَالْبَاطِن ـ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک بے ظاہر میں اور باطن میں) لآ إلة إلا اللهُ سُبْحَانَ الْمُقَلِّبُ الْقُلُوبُ.

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'دلوں کو چھرنے والاہے)

(104) ٱللهُمَّ مُصَرَّبَ الْقُلُوبِ صَرَّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ پھیر دل ہمارے اپنی اطاعت کی طرف) (105) لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَدِيْعِ الْعَجَآبِبِ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام اشیاء کو بے مثال بنانے والا عجائيات بيدا كرنے والا) (106) يَابَدِيْعَ الْعَجَآبِبِ بِالْنَحْيُرِ يَا بَدِيْعُ۔ (اے عائبات کے پیداکرنے والے (میرے لیے) خیر کے عائبات پیدافرها۔اے بے مثال اشیاء بنانے والے) (107) لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں) لآ إلة إلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہاک ہے حاجتوں کا بورا کرنے والا) (109) لآ الله الله سُبْحَانَ الْمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاک ہے مرطرح کے اسباب بیداکر نے والا) (110) لآ إلة إلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمُجيْبِ الدَّعَوْقِ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے وعاؤں کو قبول فرمانے والا) رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتهُ وَّ فِي الْالْحِرَةِ حَسَنَتهُ (111)وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ (اے ہمارے رب دے ہمیں دنیامیں جھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بحاہمیں دوزخ کے عذاب ہے) (112) لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغِيَاثِ الْمُسْتَغِيثِينَ .

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا) (113) یا غَیاتُ الْمُسْتَغِیْثِینَ اَغِنْنِی ' اَغِنْنِی اَغِنْنِی یَا اِلْهِی اِنَّكَ عَلٰی کُلِّ شَنی یَا قَدِیْرٌ ٥ (اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے پاک پروردگار آپ میری فریاد کو پنچیں اور میری غرض کو پور افرمائیں۔اے اللہ بے شک آپ ہر چیزیر قادر ہیں)

(114) كَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں )

(115) كُلِمُ شَهَادت: اَشْهَدُانَ لَا آلِلَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُانَ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٥

(ا قرار کر تاہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اقرار کر تاہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں)

(116) كُلَمُ تَجِيد: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ\_ (پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں گناہوں سے بیخے اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگراللہ کی مدوسے جو براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(117) درود شریف:

بدایات:-

الف- اگرید دعام روز ہر نماز کے بعد پوری پڑھی جائے توسب کلمات آیات اور ديكردعائيه سطور فقط ايك ايك بأريز هناكا في ہے۔

- اگریہ دعاچو بیں گھنٹے کے دوران فقط ایک بار کسی نماز کے بعد بردھی جائے تو جن مقامات ير دائرے كى صورت ميں بيد نشان (٥) لگا ہوا ہے انہيں كيار ہ گیاره مرتبه اور باقی سب کوایک ایک مرتبه پژها جائے۔

ح- اگرید دعا مفته بحریس فقط ایک بار کسی نماز کے بعد یردھنے کی توفق ہو تو دائرے(٥) والے مقامات کو حسب فرصت 41 یا 101 بار پڑھا جائے۔ باتی سب ایک ایک بار

د- سمی خاص پریشانی مشکل یا حاجت کے وقت دائرے (0) میں دیتے ہوئے مقامات کو موقع و محل کے اعتبار سے منتخب کر کے انہیں بغیر شار کے اتنی بار

پڑھا جائے کہ دنیاو مافیہا سے غافل ہو کردل پر تسکین کا نزول محسوس ہو۔ باقی سب ایک ایک بار۔

مثلًا:-

یباری کی صورت میں: 51 اولاد کے لیے: 37

رزق کے لیے: 33 67 66 55 33

تر کے لیے: 82 84 85 84 83 82

عاجت روائي كے ليے: 31 32 33 39 89

وَكُل كِ لِيهِ: 48 47 46 45 44 43 42

سی ظلم یا زبروسی سے نجات حاصل کرنے کے لیے: 39 52

امن اور حفاظت كے ليے: 10 11 46 51 58

عنت وحرمت كے ليے: 92 87 88

ہر طرح کے جائز مقصد کے لیے: 106

ھ۔ اگر نتیجہ اپنی خواہش کے مطابق نکلے تواہے اپنی دُعاوَں اور ریاضت کا ثمرونہ

سمجے' بلکہ اللہ تعالیٰ کے نضل کی نعمت سمجھ کرسجد وَ شکر بجالائے۔ بصورت

ویکراللہ کی رضاکی تحکت پرخوش دلی ہے مبر و قناعت سے کام لے۔

و- اگراس دعا کوحتی الوسع و ظیفه حیات بناکر ثابت قدی ہے اس پر استقامت افتیار

کی جائے اور بھی کرامت سے کم نہیں۔

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ - 0

(اور جھے سے جو کھ توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ ای پر مکل

بمروسه رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔)